#### قرآن کریم کی متندعر بی تفسیر پہلی مرتبه اُردومیں

# به بندی اردو

الْمعروف مَعَالِمُ التَّتُزيل

ازامام الكبيرا بومحسين بن سعودالفرأ بغوى شافعي رحماليتدمتوني ٥١٦هـ



جلداوّل سورة فاتحة تاسورة النساء

#### بشمول قرآني فضائل وخواص

ازا بومجم عبد الله يافعي رحمه الله (متوفى ٤٦٨هـ) وحضرت مولا ناعاشق الهي ميرتظي رحمه الله (تلميذرشيد حضرت شيخ الهندر حمه الله)

تعارف تفسير

شيخ الاسلام حضرتم لأمامفتي محجد ففي عُنما ني بلِلم

اَدَارَهُ تَالِيُفَاتِّ اَشُرَفِتِينُ پوک فراره مُنتان پَائِتَان پوک فراره مُنتان پَائِتَان (0322-6180738, 061-4519240)



قرآنی متن ترجمه اورتفسیر جلی حروف میں ترجمه از حکیم الامت تھا نوی رحمه اللہ فقتهی احکام اور مسائل کا التزام مفسرین کے متعدد اقوال ایک ہی جگه پر تفسیر کے علاوہ قرآنی الفاظ کی علیحدہ تشریح وتفسیر قرآنی واقعات کی متعدد روایات یکجا صرفی نحوی لغوی تحقیق تفسیر مطابق قرآنی متن وترجمه اپنی جگه پر تفسیر کے مطابق قرآنی متن وترجمه اپنی جگه پر تفسیر کے مطابق قرآنی متن وترجمه اپنی جگه پر

خصوصات



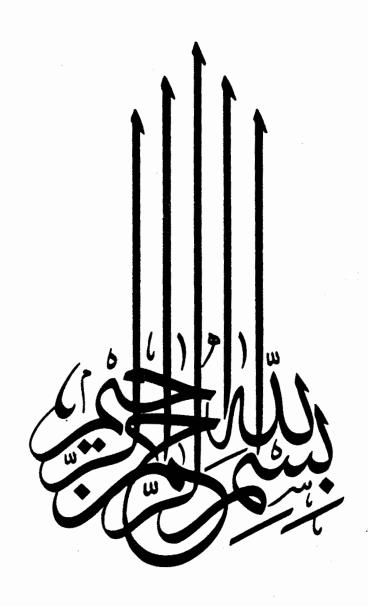



جلداة ل سورة فاتحة تاسورة النساء

www.besturdubooks.net

### قرآن كريم كي مبتندعر بي تفسير پهلي مرتبه أردوميں

الهعروف مَعَالِمُ الثَّنُزيل

از امام الكبيرمحي السنة ابومجمة حسين بن مسعود الفراء بغوى شافعي رحمه الله متوفى ٥١٦ هـ

جلداوّل سورة فاتحة تاسورة النساء

#### بشمول قرآني فضائل وخواص

ازامام ابومجمة عبدالله يافعي رحمه الله (متوني ٢٨هـ) وحضرت مولا ناعاشق الهي ميرتقي رحمهالله (تلميذرشيدحفرت شيخ الهندرحمه الله)

تعارف تفسير

شخالاسلا حضرميح لزامفري محمد تقن عثماني بلم تے لم ہے

ترجمهاز اشر فيمجلس علم وتحقيق

- قرآنی متن ترجمهاورتفییر جلی حروف میں
- آسان ترجمه از حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ
  - 🚨 فقهی احکام اور مسائل کاالتزام
  - 🗨 مفسرین کے متعددا قوال ایک ہی جگہ پر
- 🛭 عام تفسیر کےعلاوہ قرآنی الفاظ کی علیحدہ تشریح وتفسیر
  - 🗨 قرآنی واقعات کی متعددروایات یکجا
  - 🗨 صرفی نحوی لغوی تحقیق کے ساتھ متنز تحقیق تفسیر
  - 🗨 تفسیر کے مطابق قرآنی متن وز جمدانی جگه پر
    - 🚨 منتخب قرآنی آیات کے فضائل وخواص

چوک فواره مُلت آن کاکیا تان [0322-6180738, 061-4519240

### بَفِينَ يُرِجُهُ أُردُو

تاریخ اشاعت.....داداره تالیفات اشرفیدمان المعظم ۲۰۲۲ اصاف ناشر.....داداره تالیفات اشرفیدمان طباعت سلامت اقبال پریس ملتان

انتباء النباك كالى رائث كے جملہ حقوق محفوظ ميں

قانونی مشیر محمدا کبرسا جد (ایدودکین بانک کورٹ ماتان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد نٹداس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر مانی مطلع فر ماکر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

| فوارهملتان                           | اداره تاليفات اشر فيه چوك          |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| دارالاشاعتأردوبإزاركرا في            | مكتبه سيداحمة شهيداردوبازار لا مور |
| مكتبدرشيديهبركي رودكوئنه             | مکتبه علمیها کوژه خنگ پثاور        |
| مكتبددارالاخلاصقصةخواني بإزار پيثاور | سلامی کتاب محرخیابان سرسیدراولپنڈی |
| ICLANIC EDUCATIONAL TO               | COT II W                           |

SLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K
(ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE. (U.K.)



#### کلماتِ ناشر



اَلْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشُوفِ الْآنْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيُن وَعَلَى آنِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْن وَمَنُ تَبِعَهُمُ اِلَى يَوْمِ الدَّيُن المابعد! الله تعالى كفنل وكرم سے قديم متندع في تغيير جوكة غيير بغوى جوكه معالم التزيل كنام سے مشہور ہے۔ پہلی مرتبه أردوز بان مِس ترجمہ كے بعد پیش كى جاربى ہے۔

قرآن کریم کی خدمت جس شکل اور جس انداز میں بھی نصیب ہوجائے جہاں خوش بختی اور خوش نصیبی کی ہات ہے وہاں ایک بڑی ذمدداری بھی ہے۔ چونکہ می قلیم ومتنز تفییر پہلی مرتبه اُردو میں آربی ہے اس لیے خوشی بھی دو چند ہے تو ذمہ داری کا احساس بھی دامن گیرہے۔

تفیربغوی کامفسرین اور تفاسیر بیس کیامقام دمرتبه بهاس کا اندازه شیخ الاسلام مفتی محرتقی عثانی صاحب مدظله کے تعارف وتبعره سے کیا جاسکتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال قبل ادارہ نے اس عظیم تفییر کاعکس لے کرپاکستان بیس پہلی مرتبہ شائع کیا تو حضرت شیخ الاسلام مدظلہ نے اس کی اشاعت پرایک گرال قدر تبعره ' البلاغ '' بیس قلمبند فر مایا تھا۔ حضرت کا بیتبرہ چونکہ اس تفییر کے تعارف اور مقام دمرتبہ کے متعلق جامع ہاس لیے اسے شروع کتاب بیس دیدیا گیا ہے جوگویا کتاب بندا کے لیے بطور مقدمہ کے ہے۔ تفییر بندا المی قرآنی متن کے پنچ عکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا با محاورہ سلیس ترجمہ اور تفییر بیس جگہ مجمع عنوانات و پیراگرانی کا کام بھی کیا گیا۔

تفسیر بغوی بہلی مرتبہ اُردولباس سے آ راستہ ہوکرشائع کی جارہی ہےجس سے اہل علم کے علاوہ عوام الناس بھی استفادہ کریں گے۔ان کی ضرورت اور ذوق کے پیش نظر ہرجلد کے آخر میں قر آنی آیات کے متعلق تیر بہدف فضائل وخواص دیدیئے ہیں جو کہ آٹھویں صدی کےمعروف عالم امام ابومجمد عبداللہ بن اسدیافعی رحمہ اللہ کی معروف كتاب الدرانظيم في فضائل القرآن "والآيات والذكر الحكيم" اورحفرت مولانا عاشق الهي ميرهي رحمه الله کی نایاب تفسیر 'تفسیر میرتھی'' سے ماخوذ ہیں۔ بیفضائل وخواص بتاتے ہیں کہ قر آن کریم جس طرح روحانی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔اس طرح جسمانی امراض سے شفاکے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ الله تعالى اس قرآ ني خدمت كوشرف قبول نصيب فرمائ اوراداره كے تحت "اشر في مجلس علم و تحقيق"، جو كه درج ذيل اال علم حضرات يرمشمل ب: مفتى سعود كشميرى فاضل جامعة فريد بياسلام آباده مولوي حبيب الرحمٰن فاضل جامعه خير المدارس ملتان ، مولانا قارى ابوبكرصاحب فاضل جامعه دار العلوم اسلاميه لاجور، مولا نافضل الرحمن صاحب فاضل جامعة قاسم العلوم ملتان کی اس قرآنی خدمت کوشرف قبولیت سے نوازے اوران حَضراتِ اہل علم کوبھی دین وُنیا کی فلاح وتر قی ہے نواز ہے کہ جن کی شانہ روز کاوش کے بعد بيلمي كام ياية تحميل تك پہنچ سكا۔ "فجزاهم الله احسن الجزاء"

د ((لدلا) محمد اسحق غفرله ۲۹ شعبان المعظم ۱۳۳۲ه

#### تعارفٍ تفسير

## از حضرت شیخ الاسلام مولا نامفتی محمر تقی عثمانی صاحب دامت بر کاتهم بدالله المرابط المرابط المربط الربط المربط الم

#### تفاسير ميس معالم التنزيل (تفسير بغوى) كامقام وخصوصيات

آج سے 28 سال قبل جب ادارہ نے معالم التزیل (عربی) شائع کی ......توسیدی حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محرتی عثانی صاحب دامت برکاتهم نے اپنے زیرادارت ماہنامہ 'البلاغ'' میں بطور تبعرہ کے ایک مختصر و جامع مضمون تحریر فرمایا تھا۔ حضرت کی میتحریر تفسیر بغوی کے مقام وخصوصیات کے تعارف میں آج بھی تروتازہ ہے۔ اس لئے اسے شروع تفسیر میں دیا جارہا ہے .....(ناشر)

حضرت شیخ الاسلام مدظلہ اپ تبصرہ میں لکھتے ہیں۔ امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ کی بیتفییر جو''معالم النز بل''یا ''دتفییر بغوی''کے نام سے مشہور ہے، علمی حلقوں میں مختاج تعارف نہیں ہے۔ امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ پانچویں صدی ہجری کے اوا خراور چھٹی صدی کے اوائل کے بزرگ ہیں اور انہوں نے بیتفییر اس غرض سے کسی ہے کہ قرآن کریم کی تفییر میں روایت و درایت کو جمع کرتے ہوئے ایک الی اوسط ضخامت کی کتاب سامنے آئے جو نہ بہت طویل ، تفییر سے متعلق ضروری مواد آجائے اور ان کی تفییر کوعلاء و محققین کی نظر میں مندرجہ ذیل امتیاز ات حاصل ہوئے۔

۔۔۔۔۔ بیمتوسط ضخامت کی تفسیر ہے جو قرآنِ کریم کی فہم میں بہت مدد دیتی ہے اور جس میں قرآن کریم کے مضامین تفسیری مباحث کی تفصیلات میں گمنہیں ہویاتے۔

امام بغوی رحمته الله علیه چونکه ایک جلیل القدر محدث بھی ہیں، اس لیے اس کتاب میں عموماً متندروایات لانے کا

اہتمام موجود ہے، ضعیف اور منکرروایات اس تفسیر میں کم ہیں۔

اسدوه اسرائیلی روایات جن سے اکثر تفسیری مجری ہوئی ہیں، اس کتاب میں زیادہ ہیں ہیں۔

۔۔۔۔۔امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ نے زیادہ تر زور قرآن کریم کے مضامین کی تفہیم پر دیا ہے اور نحوی اور کلامی مباحث کی تفصیلات سے گریز کیا ہے۔

اسى ليے علامه ابن تيميه رحمته الله عليه نے قرطبى، زخشرى اور بغوى رحمهم الله كى تفاسير ميں امام بغوى رحمه الله كي تفسير كو باقي دونوں پرتر جيح ديتے ہوئے فرمايا:"فأسلمها من البدعة والاحاديث الضعيفة البغوى" (فادىٰ ابن تيميج:٢٩ص:١٩٣)

لین ان بینوں میں بدعی نظریات اور ضعیف احادیث سے محفوظ ترین تغییرا مام بغوی رحمته اللہ علیہ کی ہے۔
معام النز بل متعدد بار مصر سے شائع ہو پھی ہے لیکن آخر دور میں بیخالد بن عبدالرحمٰن العک اور مروان سوار کی شخیق و تعلیق اور مقد ہے کے ساتھ شائع ہوئی جو اس کتاب کا سب سے بہتر ایڈیشن ہے۔ اوّل تو اس میں پیراگرافوں اور فقروں کی تقسیم و ترقیم کا اہتمام کر کے اس سے استفادہ کو آسان بنا دیا گیا ہے، دوسرے ان دونوں نے اپنے ذیلی حواثی میں امام بغوی رحمہ اللہ کی بیان کردہ احادیث کی تخ تن کا اہتمام کیا ہے۔ تیسرے بہت سی جگہوں پر مفید حواثی بھی لکھے ہیں۔ چوشے کتاب کے شروع میں اُصولِ تغییر اور امام بغوی رحمہ اللہ کی سوائے پر مشتمل ایک ایجھامقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔

لیکن بینسخہ پاکستان میں دستیاب نہیں تھا، ادارہ تالیفات اشر فیہ کے مالک مولانا محمد اسحاق صاحب مدظلہ نے جن کی شائع کی ہوئی مطبوعات کی تعداد ماشاء اللہ تیزی سے بڑھرہی ہے، اس نسخے کا فوٹو لے کرشائع کیا ہے۔ طباعت کا معیار بہت اچھا ہے اور اُمید ہے کہ اہل علم اس گراں قدر علمی تحفے کی پوری قدر دانی کریں مے۔ طباعت کا معیار بہت اچھا ہے اور اُمید ہے کہ اہل علم اس گراں قدر علمی تحفے کی پوری قدر دانی کریں مے۔ (ماہنامہ البلاغ کراجی جمادی الاخری، ۱۳۰۸ھ)

**\*\*\*\*** 

#### مفسرفرآن

#### امام حسين بن مسعود بغوى رحمه الله كفضر حالات زندگى

اسم گرامی حافظ فقید ابو محرالحسین بن مسعود الفراء البغوی ہے۔ ان کا شار ان علما مفسرین میں ہوتا ہے جنہوں نے کتاب اللہ کی خدمت کی ہے۔ ان کی پیدائش "بغشور" تا می شہر میں ہوئی یا "بغ" شہر میں ہوئی۔ اس کی طرف نسبت کر کے بغوی کہا جا تا ہے۔ بیھراۃ اور مروشہر کے درمیان خراسان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہاں سے بہت سارے علماء، فقہاء اور محد شین پیدا ہوئے۔ ان کا نام محی السنۃ اس وجہ سے پڑھیا کہ جو بھی مسئلہ پیش آتا تو وہ کتاب اللہ اورسات رسول اللہ پرچش کرتے ، خواہ وہ مسئلہ اقوال میں سے ہویا افعال میں سے یا تصانیف میں سے۔ اس وجہ سے ان کا لقب "محی السنۃ" پڑھیا۔ ان کے اور القاب الا مام ، شخخ الا سلام بھی ہیں۔ امام بغوی کا دوسراوطن مرویش " تسیار" تا می شہر تھا۔ یہاں بہت سارے طلباء اور علماء نے ان سے فیض علوم حاصل کے اور اس مقام پر انہوں نے بہت ساری کتب حدیث فقد اور تغییر پر تصنیف فرما کیں۔ اخیر زمانہ تک یہیں رہے اور یہیں ماصل کے اور اس مقام پر انہوں نے بہت ساری کتب حدیث فقد اور تغییر پر تصنیف فرما کیں۔ اخیر زمانہ تک یہیں رہے اور یہیں بران کی وفات ہوئی اور اسی شہر میں فن ہوئے۔ " در حمۃ اللہ تعالیٰ در حمۃ و اسعۃ "

امام بغوى رحمه الله كي جلالت قدرك متعلق ابل علم وفضل كا قوال

علاء الل سنت والجماعت امام بغوى كى جلالت قدرى اور رسوخ فى علم كتاب الله وسنت نبيه ميں اجماع ہے كه بيرامام النفسير والسنة والفقه جيں ۔ ۞ حافظ ذہبى فرماتے ہيں كہالا مام العلامة القدوة الحافظ فيخ الاسلام ہيں۔

€ حافظ امام سيوطى رحمه الله فرمات بين كديدام النفيرامام في الحديث اورامام في الفقه بير

3 ما فظام ورخ العماد الحسنبلي رحمه الله فرمات بي كمحدث اورمفسراوروقت كفتيه تعرب

• مؤرخ ابن خلكان فرماتے بين "كان بحو في العلوم "كلام الله كي تغيير مين مشكل احاديث كوسل اورآسان كرديا\_

€ علامة بكى رحمة الله فرماتے بين كه امام بغوى رحمة الله كالقب محى السنة ، ركن الدين ہے اور قرآن وحديث وفقه من جامع تھے۔

و حافظ ابن کثیر رحمه الله فرماتے ہیں کہ علوم میں فضیلت رکھنے والے اور اس زمانے میں بڑے عالم "و کان دینا ور عَا زاهدًا عابدًا صالحًا " تنے۔

علامہ طبی رحمہ الله فرماتے ہیں فقہ وحدیث کے امام ہیں۔ متورع اور ثابت بالحجۃ تھے۔ ان کی بات دلیل کے طور پرتشلیم شدہ تھی اور بیرج العقیدہ تھے۔

#### امام بغوى رحمه الله كى تصانيف

امام بغوى رحمه الله كي مؤلفات بهت زياده بين تفسير حديث فقه سير وسوانح، چند مخضر أيهان ذكر كي جاتي بين ـ

السلم المراق ال

عشر حالسنة: اس میں امام بغوی نے احادیث اور مرویات کوجمع کیاہے۔

€ مصابیح السنة: اس میں وہ احادیث ذکری ہیں جن کی اسانیدعام طور برمحد ثین ذکر ہیں کرتے۔

التہذیب: فی فقہ الا مام الشافعی، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ شافعی المسلک اس کتاب سے استدلال کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ استفادہ کرتے ہیں۔

€ مجموعة الفتاويٰ: وهماكل جولهام بغوى رحم الله سے بوجھے كئے تصاور آپ نے جواب ديئےان كواس كتاب ميں جمع كيا كيا ہے۔

الانوار فی شائل الحقار: اس میں امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک سوایک ابواب محدثین کی طرز پرقائم کیے ہیں۔

7 الاربعين حديثاً: امام بغوى رحمه الله نے جاليس احاديث كامجموعة اليف فرمايا۔

#### امام بغوى رحمه الله كاساتذه وشيوخ

ا مام بغوی رحمہ اللہ نے اپنے دور کے مشہور ومعروف اساتذہ سے علوم حاصل کئے اور اکا برحفاظ ومحدثین نے آپ سے روایت کی ہیں۔جن میں سے چند حضرات بیر ہیں۔

• الاام الكبير: ابو على الحسين بن محمد بن احمد المروزي، المتوفى ٧٢٢ ١٨هـ

محدث مرو: ابو عمر عبدالواحد بن احمد بن ابي القاسم المليحي الهروى، المتوفى ۲۳۲ مرهـ

❸ الفقيه الامام: ابو الحسن على بن يوسف الجويني شيخ الحجاز، المتوفى ٧٣٢٣ مه

٥ المسند المحدث: ابوبكر يعقوب بن احمد الصير في النيسا بورى، المتوفى ٧ ٢ ٣ ١٨هـ

🗗 الامام الكبير: ابو على حسان بن سعيد المنيعي المروزي، المتوفي ٧٣١٣مره

العلامة: ابوبكر محمد بن عبدالصمد الترابي المروزى، المتوفى ١٣٢٣ مرهـ

7 الامام: ابوالقاسم عبدالكريم بن عبدالملك بن طلحة النيسابوري، المتوفى ٧٥ ٢ ٣٠هـ

3 الحافظ: ابو صالح احمد بن عبدالملك بن على بن احمد النيسابوري، المتوفى ١٠٥٠ هـ

9 مفتى نيسابور: ابو تراب عبدالباقى بن يوسف بن على بن صالح المراغى، المتوفى ٧ ٢ ٩ ١٨هـ

Ф الامام: عمر بن عبدالعزيز الفاشاني، سمع سنن أبي داؤد من القاضي أبي عمرو القاسم بن جعفر الهاشمي

• ابو الحسن محمد بن محمد الشيرزى ١٥ ابو سعد احمد بن محمد بن العباس الخطيب

ابو محمد عبدالله بن عبدالصمد بن احمد الجوز جاني

ابو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد المعلم الطوسي

ابو طاهر محمد بن على بن محمد بن على بن بويه الزّراد

ابوبكر احمد بن ابي نصر الكوفاني

ابو منصور محمد بن عبدالملک المظفری السرخسی.

ابو عبدالله محمد بن الفضل بن جعفر الخرقي

ابو الحسن على بن الحسين بن الحسن القرينيني.

ابو الحسن عبدالرحمٰن بن محمد بن محمد بن المظفر الراودى البوشنجى.

اوران کےعلاوہ بہت سے حضرات وہ ہیں جن کی رواۃ امام بغوی نے اپنی تصانیف میں ذکر فرمائی ہیں۔

تفسير بغوى كى چندخصوصيات

امام بغوى رحمه الله نقسير مين درمياني مسلك كواختيا ركيا-

7 آیات کے معانی میں احسن طریقہ اختیار کیا کہ قرآن کی تفسیر اولاً قرآن سے پھراحادیث سے پھراقوال صحابہ والتا بعین

والائمة الجهدين سے كى ہے-

€ آیات کاشانِ نزول جوحدیث کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہو،اس کو بھی ذکر کر دیا گیا۔

الفاظ كالغوى بحث - احكام فقيه جومتعلق بآيات قرآنيك بين، ان كوبهي ذكركرويا كيا-

€ امام بغوی رحمہ اللہ نے جس حدیث کو بیان کیا اس کی سند بھی بیان کر دی لیکن مترجم نے اختصار کی بناء پر صرف متن کا

ترجمہ ذکر کیا ہے۔اس کےعلاوہ اقوال صحابہ وتابعین کو بلاسند ذکر کیا ہے۔

ت كسى آيت كي تفسير مين سلف وصالحين كا اختلاف چلا آر ما موتواس كو بيان كردية مين اوران من كو بعض برترجي نهين دية

🗈 تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمہ اللہ نے اعراب کی مباحث اور بلاغت کے نکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جودوسرے

مفسرین نہیں کرتے۔ • بعض مقامات پروار دہونے والے اعتراضات اوران کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ المام بغوی رحمه الله کی غرض تفسیر بذا میں محض سلف وصالحین کے مسلک پر چلنا اور ان کے آثار کی پیروی کرتا ہے۔

(تلك عشرة كاملة)

6 وفيات الاعيان، لابن خلكان

**6** طبقات الشافعين، للسبكي

6 المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء

طبقات المفسرين، للحافظ السيوطي

#### تفسیر بغوی کے مآخذ ومصاور

• سير اعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، و تذكرة الحفاظ، له

الوافي بالوفيات، للصفدى.

البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير

الجنان، لليافعي

النجوم الزاهرة، لابن تغرى بردى

® مفتاح السعادة، لطاش كبرى زادة

الامام البغوى مفسّرًا و محدّثًا، للشيخ خالد عبدالرحمن العك

غيرمطبوعه كتب

1 الاستدراك/٥٤/ ١/٥٨/ الابن نقطة، الظاهرية رقم/٣٢٣/حديث

② اسماء الرجال/٢٨/للطيبي، الحسين بن محمد، الظاهرية/١٢١٢ ا٢/عام.

الاعلام بوفيات الاعلام / ۲ · ۲ . ۲ / للذهبي، الظاهرية، مجموع رقم / ۲ ا ۱ / .

@ طبقات الشافعيه / ٢.٣٤ / للاسنوى، الظاهرية / ٢ ه / تاريخ

6 مناقب الشافعي وأصحابه ١٩٣٧ ا ٢٠ الابن قاضي شهبة، الظاهرية ١٥٥/ تاريخ

اسماء الرجال الناقلين عن الشافعي والمنسوبين اليه ١٩٥٧. ا / لابن هداية، الظاهرية / ١٢٣ ٢ ٢

@طبقات المفسرين / ٥٨/للداودي، نسخة مصورة عن مكتبة، عارف حكمت، بالمدينة المنورة

تفسیر بغوی میں کیے جانے والے اہم کام

• صبط النص القرآنى: قرأت حفص كي طرز براورقراء الل شام والل معرى طرزير

ضبطنس الكتاب: تمام شخون مين اصح تضان كوافتيار كيا كيا۔

ضبط القرأت بقير بذامين مختلف قرأتون كوبعى آيات قرآ ميكذيل من جمع كياب-

تفسیر میں ضروری بحث کا ذکر کرنا اور الفاظ غریبیا ورمشکل مسائل کاحل کرنا۔

مروان خالد خفرالله لهما ولو الديهما آمين

### فهرست عنوانات

| ۵          | كلمات ناشر                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | تقدمة الكتاب تفاسير من معالم المتويل كامقام وخصوصيات ازشيخ الاسلام فتي محرتقي عثاني صاحب مدظله |
| 9          | مغرقرآنامام حسين بن مسعود بغوى رحمه الله كفضر حالات زندگي                                      |
| 9          | مام بغوى رحمدالله كي جلالت قدر ك متعلق الل علم وضل ك اقوال                                     |
| 9          | مام بغوی رحمه الله کی تعمانیف                                                                  |
| 1+         | مام بغوى رحمه الله كاساتذه وشيوخ                                                               |
| 11         | تفسير بغوى كى چندخصوصيات                                                                       |
| 17         | تغیر بغوی کے ماخذ ومعمادر                                                                      |
| ir         | فيرمطبوعه كتب                                                                                  |
| Ir         | تفیر بغوی میں کیے جانے والے اہم کام                                                            |
|            | سُورة الفاتحه                                                                                  |
| 14         | سوره فا تحد کے نام اور وجر تشمید                                                               |
| ۲۸         | سم وسنمي کی بحث                                                                                |
| <b>T</b> A | سم شتق ہے یا جامہ                                                                              |
| 79         | غظ الله كم متعلق على بحث                                                                       |
| ۳٠         | رحمة كامعني                                                                                    |
| ٣٢         | مددعا کمین کا ذکر                                                                              |
| ۳۲         | ممل فضیلت فانخد کے بیان میں                                                                    |
|            | شورة البقره                                                                                    |
| ۳۸         | حروف مقطعات کی بحث                                                                             |

|             | -3-, 5-3, 65-, 5                                |
|-------------|-------------------------------------------------|
| mry         | قوم عمالقه کا تابوت پر قبضه                     |
| mr_         | تابوت كاقصه                                     |
| ٣٣٩         | اصحاب طالوت كى تعداد                            |
| ror         | طالوت كاحسداوراس كى توبه كاواقعه                |
|             | پاره (۳)                                        |
| 747         | مابين ايديهم وما خلفهم كمختلف تفاسير            |
| mym         | کری کی مختلف تفاسیر                             |
| myr         | شان نزول                                        |
| <b>747</b>  | حضرت ابراجيم عليه السلام اورنمر و د كامناظره    |
| <b>74</b> 9 | مر على قرية كي تفسير مين مختلف اقوال            |
| <b>749</b>  | بنی اسرائیل کی متابی کامنظر                     |
| ۳۸٠         | شان نزول                                        |
| ۳۸۲         | حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا                 |
| <b>TA</b> 2 | زكوة كے مسائل                                   |
| <b>TA</b> 2 | سنريال وغيره مين عشر ہے كنہيں                   |
| mam         | فقراء سے کون سے لوگ مراد ہیں اصحاب صفہ کی تعداد |
| mar         | تعرفهم بسيماهم كآنفير ميل مختلف اقوال           |
| 14.k        | تنگ دست کوادائے قرض میں مہلت دینے کی فضیلت      |
| 1×4m        | قرض ادا کرنے ٹال مٹول کرناظلم ہے                |
| ۴•۵         | لين دين لكصنا كاحكم                             |
| r+4         | بچوں اور عور توں کی گواہی کا تھم                |
| r+L         | شرا نطشهادت                                     |
| P+4         | کن کی شہادت مقبول ہے اور کن کی شہادت مردود ہے   |
| 110         | لايكلف الله نفساً كى مختلف تفاسير               |
|             |                                                 |

| M12     | سوره بقره کی آخری آیات کی فضیلت                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
|         | سُورة آل عمران                                            |
| ۳۱۸     | شان نزول                                                  |
| ۳۲۲     | آيات محكمات كي تشريح                                      |
| ۲۲۲     | سوال وجواب                                                |
| ۲۲۲     | محكم اوربتشابه ميل فرق                                    |
| ۵۲۳     | راسخون في العلم كامصداقكون بين؟                           |
| 7° FZ   | انسان کادل رحمٰن کی دوالکلیوں کے درمیان ہے                |
| 447     | كَدَابِ الِ فِرْعَوْنَ كَاتْمِيرِ مِن عَلْف اقوال         |
| ۳۲۸     | آيات كاشان نزول                                           |
| rtq     | بدر کے مجاہدین کی تعداد                                   |
| ۴۳٠     | يرونهم اورمثليهم كاضائر من مختلف توجهات                   |
| ۳۳۱     | قطار کی وضاحت میں مغسرین کے اقوال '                       |
| ۲۳۲     | مسومة كآنفير                                              |
| ساسانیا | جنتيوں كيلي عظيم خوشخرى                                   |
| لمكمل   | مستغفرين بالاسحار كي تغصيل                                |
| רהה     | الله تعالی ہرروز سحری کے وقت آسان دنیا پر اجلال فرماتا ہے |
| المالما | شان نزول                                                  |
| ۳۳۵     | شهدالله کی تشریح                                          |
| ۵۳۳     | او لو االعلم كون لوگ بين؟                                 |
| ۲۳۶     | الاسلام كى تعريف                                          |
| ۲۳۷     | شان نزول                                                  |
| ۳۳۸     | اہل کتاب کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ         |
| ۹۳۳     | ابل كتاب كارسول الله صلى الله عليه وسلم عصد مناظره        |

| 4 سم      | اشد الناس عذابا يوم القيامة                              |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| L.L.+     | كتاب الله كي تفسير مين مختلف اقوال                       |
| \r\L+     | یہود بوں کے بڑے عالم ابن صوریا کا ذکر                    |
| ۲۳۳       | قل اللهم كر حقيق                                         |
| 444       | وتعز من تشاء وتلل من تشاء كآفير                          |
| hhh       | تخرج الحي من الميتالآية كامختلف تفاسير                   |
| וירוי     | مقبول الشفاعت آيات                                       |
| ۳۳۵       | شان نزول                                                 |
| ררץ       | أن تتقوا منهم تقاة كتفير مين ائمة مفسرين كى توجهات       |
| ر ر ر ر   | شان نزول                                                 |
| 4         | من اطاعني فقد اطاع الله                                  |
| 4سام      | شان نزول                                                 |
| ra+       | ال ابراہیم اورا ل عمران کی وضاحت                         |
| ra+       | ابراہیم اورموی علیہم السلام کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ  |
| ra1       | گرجا کی خدمت کیلئے بچوں کو وقف کرنے کی نذر ماننا         |
| rai       | ام مريم عليها السلام كي وعلانه وقصه                      |
| rar       | حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چونکہ مارنے سے محفوظ رہے |
| rar       | حضرت مريم عليهاالسلام كي كفالت كاواقعه                   |
| ram       | کفالت کی تعیین میں قرعدا ندازی کامعاملہ                  |
| rar       | حضرت ذكريا عليه السلام كامريم عليها السلام كى كفالت كرنا |
| ray       | حضرت جبرائیل کوالملائکة جمع کے ساتھ ذکر کرنے کی وجوہات   |
| ro2       | يحييٰ نام ركھنے كى مختلف وجوہات                          |
| ra2       | كلمه كهني وجد تسميه                                      |
| <b>60</b> | سيداً كامختلف تفاسير                                     |
| <b>60</b> | حصوراً كيَّفْسِر                                         |
|           |                                                          |

|               | کا ل کا دشن پر میں                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| r69           | حضرت یجی علیه السلام کی پیدائش کی خوشخبری کے وقت حضرت ذکریا کی عمر    |
| PY+           | کلام نه کرنے کی مختلف تفاسیر                                          |
| PYI           | حضرت مريم عليهاالسلام كى باقى عورتول پرفضيلت                          |
| ryr           | قنوت کی مختلف تفاسیر                                                  |
| 777           | حضرت عيسى عليه السلام كوسيح كهنه كى وجو ہات                           |
| MAM           | حضرت عیسیٰ علیهالسلام کے مجزات                                        |
| 440           | الاكمه والابوص كآفير                                                  |
| arn           | حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا دوسرام عجز والله کے حکم سے مردوں کوزندہ کرنا |
| רצים          | حضرت عيسى عليهالسلام كاتيسرام عجزه                                    |
| ٨٢٦           | ایک واقعه                                                             |
| ٩٢٩           | حواريين كون تصان كاپيشه كياتها؟                                       |
| rz+           | حواری کینے کی وجبہ                                                    |
| MZ1           | ومكروا ومكرالله كآنسير                                                |
| ۱۲۲           | حضرت عيسى عليه السلام كاآسان برا ثهايا جاتا                           |
| r2r           | حضرت عيسى عليه السلام كااپيخ حواريول كووصيت كرتا                      |
| r2r           | حضرت عيسى عليه السلام كازمين پر دوباره اتر تا                         |
| r2r           | متوفيك ورافعك كامختلف تفاسير                                          |
| r20           | اتبعوک سے کون لوگ مرادین                                              |
| r24 !         | ان مثل عیسی کاشان زول                                                 |
| MZY           | ایک شبه اوراس کا جواب                                                 |
| MZ 9          | شان نزول                                                              |
| γ <b>/</b> \• | حضور صلی الله علیه وسلم کا نام مبارک ہرقل کے نام                      |
| MAT           | حضرت جعفررضی الله عنه کی حبشه کی طرف ججرت اور کفار سے مناظر ہ         |
| ۳۹۳           | ر بانبین کی تشریح                                                     |

| r90         | الله تعالى نے تمام انبیاء سے عہدو میثاق لیا                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 79A         | شان نزول                                                     |
| M44         | شان زول                                                      |
|             | پاره (۲)                                                     |
| ۵۰۰         | اپنے پیندیدہ مال سے صدقہ اورز کو ۃ ادا کرنا                  |
| ۵۰۰         | حضرت طلحه رضى الله عنه كاابنا باغ صدقه كردينا                |
| ۵۰۱         | كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل كاشان نزول                    |
| ۵+۲         | حضرت يعقوب عليه السلام نے کونسی اشیاء اپنے لئے حرام کردی تھی |
| ۵۰۳         | اول بیت و ضِعَ سے کیا مراد ہے                                |
| ۵۰۵         | سب سے پہلی مسجد مسجد حرام                                    |
| ۵۰۵         | آيات بينات كى مختلف تفاسير                                   |
| ۵۰۷         | من استطاع کی وضاحت                                           |
| ۵+۷         | حج کی شرا نطاور فضیلت                                        |
| ۵+۹         | انصار میں پھوٹ پیدا کرنے کی بہودی سازش                       |
| ۵۱۱         | شان نزول                                                     |
| 817         | واعتصموا بحبل الله كآفسير                                    |
| ٥١٣         | انصار کی جماعت پراللہ تعالیٰ کا حسان                         |
| ماد         | عقبهاولي اورانصاري جماعت كابيعت كرتا                         |
| ria         | عقبه ثانيه ميں انصار کی بيعت                                 |
| ۵۱۸         | بیعت کے بعد شیطان کا چیخنا                                   |
| ۵۲٠         | والاتكونوا كالذين تفرقوا كىمراديس مفسرين كيختلف اقوال        |
| <b>6</b> 11 | تبيض وجوه وتسودوجوه كي مختلف تفاسير                          |
| orr         | سوال وجواب                                                   |
| arr         | شان نزول                                                     |

| ٥٢٣ | كنتم خير امة سےكون لوگ مرادين؟                          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۲۲۵ | شان نزول                                                |
| ory | امة قائمة كامصداق                                       |
| ۵۲۸ | مثل ماینفقون کیمختلفتعریفیں                             |
| ۵۲۹ | كافرول كے ساتھ ميل جول رکھنے كابيان اور آيات كاشان نزول |
| ۵۳۱ | مقاعد للقال كى مختلف تفاسير                             |
| ۵۳۱ | آپ صلی الله علیه وسلم کاغز وه احد کیلئے نکلنا           |
| ۵۳۳ | ببدر كي تفسير اور مختلف اتوال                           |
| orr | غزوه بدرمین نصرت خداوندگی                               |
| ٥٣٥ | مسومين كى مختلف قرأتيں اور تفاسير                       |
| ٥٣٧ | ليس لك من الامر شئ كاثال نزول                           |
| 0m9 | سابقوا الى مغفرة كالمختلف تفاسير                        |
| ۵۳٠ | والذين اذا فعلوا فاحشة كاثمان نزول                      |
| ۵۳۵ | جنگ احد میں مسلمانوں کا امتحان                          |
| ۵۳۷ | جنگ احد کا واقعه                                        |
| ٥٥٣ | ربيون كثير كامصداق                                      |
| ۵۵۷ | غمًا بغیم کی مختلف تفاسیر<br>متوکلین کی صفات            |
| ٦٢٥ | متوكلين كى صفات                                         |
| ۵۲۳ | وما كان لبنى أن يغل كاشان نزول                          |
| ۵۲۳ | وما کان لبنی أن يغل كي تغيير                            |
| 246 | مال غنیمت میں چوری کرنے والے کابُر اانجام               |
| AFG | شان نزول                                                |
| AFG | شہید زندہ ہوتا ہے                                       |
| ۹۲۵ | بیر معونه کے شہداء صحابہ کا واقعہ                       |
|     |                                                         |

| ۵۲۲          | غزوه بدر صغری کابیان                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۹          | شان نزول                                                           |
| ۵۸۰          | بخل اورز کو ة نه دینے والوں کی مذمت                                |
| ۵۸۲          | حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كي صداقت برآيات كانزول                |
| ۵۸۳          | الذين قالوا ان الله عهد الينا كاشان نزول                           |
| ۵۸۸          | شان نزول                                                           |
| ۵۸۸          | نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کابراانجام |
| PAG          | کعب بن اشرف وقل کرنے کیلئے ابونا کلہ اور محمد بن مسلمہ کا جانا     |
| ۵۹ +         | ولاتحسبن الذين كاشان نزول                                          |
| ۵۹۵          | نجاشی کے غائبانہ نماز جنازہ کا ذکر                                 |
| ۵۹۷          | سورة النساء                                                        |
| ۸۹۸          | وآتو االيتامي كاشان نزول                                           |
| ۵۹۸          | ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب كآفسير                                    |
| ۵۹۹          | یتا می کےساتھ نکاح کا حکم اور شان نزول                             |
| ۵۹۹          | زمانه جاہلیت میں بتامی کے ساتھ سلوک کی کیفیت                       |
| Y++          | بیک وقت چارسے زائد نکاح کرناز مانہ جاہلیت کاشیواہے                 |
| 4.4          | تكاح شغار كاتهم                                                    |
| ٧٠٣          | ولاتؤتو السفهاء سے كون مرادين                                      |
| <b>4</b> +1° | رشدأ كى تفاسير                                                     |
| Y•2          | فلياكل بالمعروف كآنسير                                             |
| Y•A          | للرجال نصيب مماترك الوالدان كاثنان نزول                            |
| Y • 9        | اذا حضر القسمةالآية كي تفير مين ائمه ك مختلف اقوال                 |
| YIF          | وراثت کے مسائل                                                     |
| YIF          | وراثت سےمحروم کردینے والی اشیاء                                    |

| 411         | اصحاب الفروض کے حصول کی تقسیم                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YI</b> Z | ازواج کی میراث                                                                 |
| AIF         | كلاله كي تفسير مين مختلف اقوال                                                 |
| AIF         | کلالہ سکانام ہے؟                                                               |
| 41.         | زانی کی سزا کابیان                                                             |
| 471         | ایک شبه اوراس کا از اله                                                        |
| 475         | للذين يعملون السوء بجهاله كيتفير                                               |
| 411         | زمانه جالمیت کی ایک رسم بد کی تر دید میں آیات کا نزول                          |
| 410         | بفاحشة مبينة كي قير مي ائمه كااختلاف                                           |
| 412         | محر مات کی تفصیل                                                               |
| YYA         | حرمت دضاعت کا مسئلہ                                                            |
| 444         | حرمت زنا کا مسکلہ                                                              |
|             | پاره (۵)                                                                       |
| 411         | والمحصنات من النساء كي تفير اورشان نزول                                        |
| 488         | مهر کی مقدار کتنی ہونی چاہئے                                                   |
| 488         | مهر کی مقدار میں آئمہ فقہاء کے مختلف اقوال                                     |
| 420         | آزادعورت كيهاته فكاح كى قدرت ركھنے والا باندى سے نكاح كرسكتا ہے يانبيس اسكاتھم |
| 414         | كبيره گناموں اوران كے مراتب كابيان                                             |
| 44.         | گناه کبیره وصغیره میں فرق                                                      |
| 466         | الرجال قوامون كى آيت كاشاِن زول                                                |
| 464         | میاں ہوی کے درمیان فیصلہ کیلئے حکمین کا انتخاب                                 |
| YM          | يتيم كى پرورش كرنے والے كيليح بشارت                                            |
| YM          | رپر وسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے                                          |
| 464         | وابن السبيل يے كون لوگ مرادين؟                                                 |
|             |                                                                                |

| 701         | کلمه شهادت والے کا غذ کا وزن ننا نوے دفتر وں برحاوی                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 400         | لاتقربوا الصلوة وانتم سكارى كآفير                                        |
| rar         | جنبی کیلئے مسجد عبور کرنے کا تھم                                         |
| 402         | مریض کیلئے تیم کرنے کا حکم                                               |
| AGE         | كمس اورملامسة كي تفسير مين آئمه كے مختلف اقوال                           |
| AGF         | كمس كيحكم مين ائمه فقهاء كالختلاف                                        |
| Par         | نیند ناقض وضو ہے اس میں ائمہ کے مختلف اقوال                              |
| <b>44</b> • | مس ذکر ناقض وضوہے کنہیں؟                                                 |
| ודד         | خروج من غیر سبیلین ناقض وضوہے یانہیں؟                                    |
| 141         | نزول تيتم كاواقعه                                                        |
| 777         | تقیم کس مٹی سے کیا جائے گا؟                                              |
| 777         | تنيم كى كيفيت كے متعلق ائمہ كے مختلف اقوال                               |
| 771         | تیتم طبهارت مطلقه ہے                                                     |
| 777         | على ادبارها كامختف تفسري                                                 |
| <b>YY</b> Z | ا یک شبداوراس کا از اله                                                  |
| AFF         | ان الله لایغفر کاشان نزول                                                |
| 779         | الم ترا الى الذين يزكون كاشان نزول                                       |
| 44.         | جبت اورطاغوت کی شرح                                                      |
| 721         | كعب بن اشرف كاوا قعه                                                     |
| 724         | كلما نضبت جلودهم كاتثرج                                                  |
| 721         | حضرت عثمان بن طلحہ سے تنجی لینے اور واپس کرنے کا بیان                    |
| 720         | حاکم ہونااور فیصلہ کرنا بھی امانت کی شاخ ہے                              |
| 720         | اولى الامر كامصداق                                                       |
| 722         | یہودی اور منافق کا ایک جھڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انحراف |
|             |                                                                          |

| عمر رضى الله عند كافيصله  بحك الايؤمنون كي مختلف تفاسير بداوراس كا ازاله بداوراس كا ازاله باوراس كا النافا بيت بالمثان بزول باوراس بالمؤمن كي آيت كاشان بزول بالمؤمن كي آيت كاشان بزول بالمؤمن كي آيت كاشان بزول بالمؤمن كي المؤمن كي آيت كاشان بزول بالمؤمن كي المؤمن كي الم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بداوراس کاازالہ ۱۹۹۳ اجواب دیناواجب علی الکفایہ ہے ۱۹۹۳ اجواب دیناواجب علی الکفایہ ہے ۱۹۵۹ منافقین فئتین کاشان نزول ۱۹۹۹ اورثل کے احکام ۱۹۹۹ اورثل کے احکام اللہ مؤمنا کاشان نزول سے کاشان نزول کے اختام اورٹ کاشان نزول کے کام مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۹۹۳       ۱۹۹۳       ۱۹۹۵       ۱۹۹۵       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹       ۱۹۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| منافقین فنتین کاشان زول ان لمؤمن کی آیت کاشان زول ان لمؤمن کی آیت کاشان زول ور آل کے احکام تل مؤمنا کاشان زول لفین امنوا اذا ضربتم کاشان زول وی القاعدون کاشان زول دین سے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ان لمؤمن كى آيت كاشان نزول  ورّل كادكام  تل مؤمنا كاشان نزول  لذين امنوا اذا ضربتم كاشان نزول  وى القاعدون كاشان نزول  عدم كيام ادہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا ۱۰۵ امر کے احکام اسل کے احکام اللہ کے احکام اللہ کے احکام اللہ کے احکام کا شان فزول اللہ اللہ کا شان فزول اللہ کے اللہ کا شان فزول اللہ کے اللہ کے احکام کا شان فزول اللہ کے احکام کا  |
| الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لذین امنوا اذا ضربتم کاشان نزول<br>وی القاعدون کاشان نزول<br>ف سے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وی القاعدون کاشان زول<br>دے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ف سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ين توفهم الملائكة ظالمي كاشان زول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ینماز کی قصر کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نوف کے متعلق مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لی نماز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رنماز يرصنے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ں کے اوقات کی تفصیل<br>بے اوقات کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لنا اليك الكتاب كاشان زول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| له لايغفر كاشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ن خلق الله كي وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بأمانيكم كآفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مل سوء ا يجزبه كي تفيرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن ابرا جيم عليه السلام كوليل كالقب دين كانفصيلي واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فتونک کی تفییراورشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 288                      | وان امرأة خافت كاشان نزول                                                    |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 <b>m</b>               | زوجات مين مساوات كأحكم                                                       |  |
| 200                      | از واج میں ناانصافی کرنے والے کے بارے میں شدید وعید                          |  |
| 200                      | از واج کے درمیان مساوات کے مسائل                                             |  |
| ۷۳۸                      | حضرت مريم عليهاالسلام برجب گناه كي تهمت لگائي                                |  |
| 2 M                      | حضرت عیسی علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے متعلق یہودیوں کا اختلاف |  |
| 2r9                      | ليومنن به اورقبل موته كي ضمير كے مرجع ميں ائمه كے اقوال                      |  |
| 201                      | حضرت داؤ دعلیهالسلام کا زبور کی تلاوت کرنا چرند پرندسب کاسننا                |  |
| <b>400</b>               | یا هل الکتاب لا تغلوا کاشان نزول اور نصاری کے بڑے چار فرقوں کابیان           |  |
| اضافه مفیده از ناشر      |                                                                              |  |
| ۷۲۰                      | الدررانظيم في فضائل القرآن والآيات والذكرائحكيم                              |  |
| 241                      | حضرت امام ابوجم عبدالله بن اسديافعي رحمه الله كخضر حالات                     |  |
| ١٢٧                      | ولادت ٨ ٧ ٢ ه وفات ٨ ٢ ٧ ه                                                   |  |
| 248                      | بسم الله الرحلن الرحيم كم تعلق الجم علمي مباحث                               |  |
| 245                      | ادب کی برکت                                                                  |  |
| <u> </u>                 | اسماعظم                                                                      |  |
| <u> </u>                 | تشميه كے اسرار ورموز                                                         |  |
| 440                      | ر بوبیت کی دوشمیں                                                            |  |
| 440                      | تشميدكامرار                                                                  |  |
|                          | ايك انهم وظيفه                                                               |  |
| 277                      | ایک اور وظیفیہ                                                               |  |
| <u> </u>                 | قضاء حاجت كيليخ ايك وظيفه                                                    |  |
| سورة الفاتحهفضائل وتعارف |                                                                              |  |
|                          | سورہ فاتحہ کے دیگراساء                                                       |  |
|                          |                                                                              |  |

| 24A            | حضرت على رضى الله عنه كاا بهم قول                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 244            | اسم اعظمكيفيت نزول                                                                      |
| <b>419</b>     | فضل آیات سوره فاتحهملیات سوره فاتحه                                                     |
| <b>44</b> •    | ہر بیاری سے شفاء                                                                        |
|                | سورة البقرة بتعارف وفضائل                                                               |
| 441            | شيطان سے حفاظت                                                                          |
| <b>LLY</b>     | سوره بقره کی آخری دو آیاتجروف مقطعات کے اسرار ورموز                                     |
| 228            | چوده نورانی حروف                                                                        |
| 220            | حروف مقطعات کے خواص وفوا کد                                                             |
| 221            | مال میں برکت                                                                            |
| ۷۸۰            | فائده الدنتعالي كے اساء مباركه                                                          |
|                | سوره آل عمران                                                                           |
| 298            | اسم اعظم کی مفید بحث                                                                    |
| ۷۹۵            | اسم اعظم کے بارہ میں احادیث وآثار                                                       |
| ۸••            | ايك الجم عمل                                                                            |
|                | سورة النساء                                                                             |
| كي فضائل وخواص | حضرت مولا ناعاشق الهي ميرهمي رحمه الله كي ناياب قرآني تفسير "تفسير ميرهي "سيفتخب آيات _ |
| ۸۰۷            | تسميد كي خاصيت                                                                          |
| ۸٠۷            | تسميه كى ايك اورخاصيت                                                                   |
| ۸•۸            | فضائل وخواص سوره بقره                                                                   |
| ۸•۸            | سوره آل عمران آیت 83                                                                    |



## سُورَةُ الْفَاتِحَةُ الْفَاتِحَةُ الْفَاتِحَةُ الْفَاتِحَةُ الْفَاتِحَةُ الْفَاتِحَةُ الْمُعَالِكُمُ الْمُحَدِّ

شروع كرتا مول الله كے تام سے جوبرے ممریان نہایت رحم والے ہیں

اَلْحَمْنُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنُ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ فَالْلِكِ يَوْمِ الرَّيْنِ فَإِيَّاكَ لَكُمْنُ لِلْمُ الْمُسْتَقِيْمُ فَوْمِ الرَّيْنَ فَالْمُسْتَقِيْمُ فَهِ مِلْطَ الْسُتَقِيْمُ فَوْمِ الْمُسْتَقِيْمُ وَمُولِ الْمُسْتَقِيْمُ وَلَا الْصَّالِيْنَ فَا لَهُ مُنْ الْمُعْمَدُ وَلَا الْصَّالِيْنَ فَا لَهُ مَنْ الْمُعْمَدُ وَلَا الْصَّالِيْنَ فَا لَهُ مَنْ الْمُعْمَدُ وَلَا الْصَّالِيْنَ فَا الْمُعْمَدُ وَلَا الْصَّالِيْنَ فَا لَهُ مَنْ الْمُعْمَدُ وَلَا الْصَّالِيْنَ فَا الْمُعْمَدُ وَلَا الْصَّالِيْنَ فَا الْمُعْمَدُ وَلَا الْصَّالِيْنَ فَا الْمُعْمَدُ وَلَا الْمُعْمَدُ وَلَا الْمُعْمَالِيْنَ فَا الْمُعْمَدُ وَلِي الْمُعْمَدُ وَلَا الْمُعْمَالِقِي الْمُعْمَدُ وَلِي الْمُعْمَدُ وَلَا الْمُعْمَالِقِي الْمُعْمَدُ وَلِي الْمُعْمَالِقِي الْمُعْمِعُونِ اللَّهُ مَا الْمُعْمَدُ وَلِي الْمُعْمَدُ وَلِي الْمُعْمَالِقِي الْمُعْمَدُ وَلَا الْمُعْمَالِيقِي الْمُعْمَدُ وَلَا الْمُعْمَالِيقِي الْمُعْمِدُ وَلِي الْمُعْمِدُ وَلِي الْمُعْمَالِيقِي الْمُعْمَالِقِي الْمُعْمِدُ وَلَا الْمُعْمَالِيْكُ وَالْمُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمِدُ وَلَا الْمُعْمِدُ وَلِي الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمِعْمِدُ وَالْمِنْ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعِلِي الْمُعْمِعُ وَلِي الْمُعْمِدُ والْمُعْمِدُ وَالْمُعِلَّ الْمُعْمِعُ وَلِي الْمُعْمِعُ وَلِي المُعْمِعُ وَلِي الْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُولُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُولُ وَالْمُعْمِعُ وَالْ

کی سب تعریفیں اللہ کولائق ہیں جومر بی ہیں ہر ہر عالم کے جو بردے مہر بات نہایت رحم والے ہیں جو مالک ہیں روز جزا کے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں بتلا دیجئے ہم کورستہ سید صارستہ اُن لوگوں کا کہاُن پر آپ نے انعام فر مایا ہے نہ رستہ اُن لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہان لوگوں کا جورستہ سے گم ہوگئے۔

سوره فاتحه کے نام اور وجہ تسمیہ

سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا تا م مشہور ہیں: ۞ فاتحۃ الکتاب ۞ ام القرآن ۞ البیع المثانی۔اس سورہ کا تا م فاتحۃ الکتاب اس اللہ ہے کہ بیسورہ اصل القرآن ہے اس سے قرآن کریم کی ابتداء گئی گئی۔ کسی شکی کی اُم وہ ہوتی ہے جواس شکی کی اصل ہو۔ مکہ مرمہ کو اُم القرکا بھی اس لیے کہاجا تا ہے کہ وہ اصل البلاد مین تام شہروں کی اصل ہے اوراس کے نیچے سے زیمن کو پھیلایا گیا۔ بعض نے اس کے اُم القرآن ہونے کی بیوجہ سیے دکر فرمائی کہ بیس سورۃ بعدی میں آنے والی سورتوں سے مقدم اوران کی امام ہے۔ مصاحف یعنی قرآنی نسخوں میں اس کی کتابت سے آغاز کیاجا تا ہے اور منافی کہ بیسورۃ با تفاق العلماء سات نماز میں قراۃ کا فقتاح بھی اس کی قراۃ سے ہوتا ہے۔ اس سورۃ کے سیع مثانی ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ بیسورۃ با تفاق العلماء سات آیات ہم شمل ہے اور مثانی اس لیے کہ ہر نماز میں اس سورۃ کی قراۃ دھرائی جاتی ہے۔ چنا نچے ہر دکھت میں ہو تھی جاتی ہے۔ مثانی ہونے کی وجہ بیہ ہم کہ بیر علی صاحبہ الف الف تبحد ہے اور مثانی اس لیے کہ ہم نماز میں اس سورۃ کو مرف اس اُمۃ محمد بیر علی صاحبہ الف الف تبحد ہی اس کو مقتم کی کیا ہوں اُم ساجہ کہ کے لیاس میں سے اس سورۃ کو میں اورائی میں ہورۃ کی ہے۔ حضرت بجاہ فرمائے ہیں کہ بیسورت مدنی ہے۔ بعض الف الف تبحد ہی اس کی قول کے مطابق سے سورۃ کی ہے۔ حضرت بجاہ فرمائے ہیں کہ بیسورت مدنی ہے۔ بعض کے لیاس میں سے اس سورۃ کو مرف اس اُم کہ میں اورائیک دفعہ میں منورہ میں۔ اس وجہ سے مثانی نام رکھا گیا مراس کی کہا کہ سورۃ فاتحہ کا فرد و دوجہ ہوا۔ ایک دفعہ میں میں داری وجہ سے مثانی نام رکھا گیا مراس

کے کی ہونے کا قول زیادہ مجے ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم پراپنے اس فرمان کے ساتھ احسان جمایا (وَلَقَدُ اتَیْنکَ سَبُعًا مِّنَ الْمَفَانِیُ) اس سے مرادفاتحۃ الکتاب ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الحجر کی ہے جو کہ کی ہے لہٰذاا گرسورۃ فاتحہ کو مدنی مانا جائے تونزول فاتحہ سے قبل اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پراحسان جملانے کے کیامعنی ہیں؟

فرمان الہی ہم اللہ باء ذائدہ ہے اپنے سے بعدوا کے لفظ کوزیردیتی ہے جیسے کدومرے روف جارہ مِن و عَنُ باء کا متعلق محذوف موتا ہے جس پرموجودہ کلام دلالت کرتا ہے۔ تقذیری عبارت ہوگی آبدا بسم اللہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا قل بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا قل بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ کر قاستعال کے باعث لفظ میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے اسم کی الف کو گرادیا گیا اور باء کو کر ادیا گیا اور باء کو کر ادیا گیا اور کا کہ باء کو کہ باء کو کہ باء کو اس لیے لمبالکھا گیا تا کہ کتاب اللہ کا آغاز حرف معظم کے ساتھ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے کا تبول کوفر مایا کرتے تھے کہ باء کو لمبا کر کے کھو سین کو ظاہر کرو ( یعنی اس کے دندا نے نمایاں کرو دنوں کے درمیان فاصلہ کرو ( یعنی علیحدہ اورخوب نمایاں کر کے کھو یہ سب چھاللہ عزوج ل کی کتاب کی تعظیم کے چیش نظر کرو ۔ یہ بی کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے اسم سے الف کوسا قط کیا تو الف اسم کی الف ثابت رکھی گئی تو اس پر وارد ہونے والی ب اسے اصلی دلالت کرے ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب (اقر اً باسم ر ب ) میں اسم کی الف ثابت رکھی گئی تو اس پر وارد ہونے والی ب اسے اصلی دلالت کرے ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب (اقر اً باسم ر ب ) میں اسم کی الف ثابت رکھی گئی تو اس پر وارد ہونے والی ب اسے اصلی دلالت کرے ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب (اقر اً باسم ر ب ) میں اسم کی الف ثابت رکھی گئی تو اس پر وارد ہونے والی ب اسے اصلی دلالت کرے ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب (اقر اً باسم ر ب ) میں اسم کی الف ثابت رکھی گئی تو اس پر وارد ہونے والی ب اسے اصلی دلالت کرے ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب (اقر اً باسم ر ب ) میں اسم کی الف ثابت رکھی گئی تو اس پر وارد ہونے والی ب اسے اسالم کیا تھوں کیا تھی کیا تھوں کیا کہ کا تھوں کیا کہ کو کیا گئی تو اس پر وارد ہونے والی ب اسم کی الف شاہر کیا تھوں پر وارد ہونے والی ب اسم کی اسم کی اسم کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کیا کو کر کی کھوں کیا کہ کو کی کو کی کی کیا کی کو کیا کی کو کو کو کو کی کو کی کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کو کی کیا کی کو کو کو کو کی کو کو کر کو کر کو کر کی کو کی کو کو کو کو کر کو کو کو کر ک

اسم مسٹی کی بحث

صیغہ (بعنی اصل شکل وصورت) کے مطابق لکھی گئی (بعنی اس جگہ باء کولمبانہیں کیا گیا) جب اسم کی نسبت غیراللہ کی طرف کی جائے گی تو

اسم کی الف کوچذ نے نہیں کیا جائے گا اور نہ اسم کی الف اس وقت حذف ہوگی جب وہ باء کے علاوہ کسی اور کے ساتھ متصل ہوگا۔

اسم وبی سمی ہاوراس کا عین ذات ہاللہ تعالی فرماتے ہیں۔ (إِنَّا نَبُشِورُکَ بِغُلْمِ نِ اسْمُهُ یَحیٰی) اس میں اللہ تعالی نے فردی کہا رہے کہا رااور کہا (یا یکی) (فاکدہ اس ہے معلوم ہوا کہ جواسم ہے یعنی کی وبی سمی ہے کیونکہ نام کوئیس پکاراجا تا ہے اورایک جگہ ارشاد فرمایا (مَا تَعُبُلُونَ مِنُ دُونِةَ اِلّا اسْمَاءً سَمَّیْتُمُوهُمَّ ) اس فرمان اللی میں اشخاص معبودہ مراد لیے گئے ہیں کیونکہ کفار (اساءی نہیں بلکہ) مسمیات کی پوجا کیا کرتے سے اور فرمایا (سبح اسم ربک) اور فرمایا (تبارک اسم ربک) سسم ربک) اور فرمایا (تبارک اسم ربک) سسم ربک) اور فرمایا (تبارک اسم ربک) سسم کا استعال سے بھی زیادہ ہے۔ اگریہ کہا جاتا کہ کہا جاتا ہے۔ چنا نچ شمید میں استعال سے بھی زیادہ ہے۔ اگریہ کہا جائے کہ اللہ تعالی کا خود بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰی ہوگا۔ تو جوابا کہا گیا ہے کہ بندوں کو تعلیم دینا ہے کہ وہ قرا آق کیسے شروع کریں۔

اسم شتق ہے یا جامہ

اسم میں انہوں نے اختلاف کیا بھریوں میں سے مبرد کہتے ہیں کہ اسم سمؤ سے مشتق ہے جس کے معنی بلند کے ہیں۔ پس گویا کہ وہ اپنے معنی پر بلند ہے اور اس پر غالب ہے یعنی نمایاں ہے اور اپنامعنی خود ہوانہ کہ اپنے معنی کے تحت (بخلاف فعل کے کہ وہ اپنے معنی کے تحت یعنی شمن میں ہوتا کیونکہ فعل اصطلاحی کا معنی تین چیز وں سے مرکب ہوتا ہے) 6 فعل لفوی 6 زمانہ 6 فاعل جبکہ اسم میں بیہ بات نہیں ہے اور کو فیول میں سے تعلب کا کہنا ہے کہ اسم وسم اور سمۃ سے شتق ہے اور اس کا معنی علامة ہے۔ گویا کہ اسم اپنے معنی اور سمی کی علامت ہے۔ پہلاقول (قول مبر د) اصح ہے۔ اس لیے کہ اسم کی تصغیر کی آتی ہے۔ اگر اسم سمۃ سے شتق ہوتا تو اس کی تصغیر 'وسیم' ہوئی (کیونکہ تصغیر سے کسی لفظ کی اصل کا میچی علم ہوتا ہے) جیسے وَ عدَه کی تصغیر وُ عَیْدٌ ہے۔ نیز اس کی گردان ماضی میں سمیت ہے۔ اگر اسم و سم سے ہوتا تو وَ سَمْتُ کہا جاتا۔

#### لفظالله كے تعلق علمی بحث

(الله) حضرت فلیل اورایک جماعت کا کہنا ہے کہ لفظ الله ذات باری تعالیٰ کا خاص نام ہے کی مادہ سے شتن نہیں ہے جیے بندول کے خصوص نام ہوتے ہیں۔ مثلاً زید ، عمرو ، ایک جماعت کا کہنا ہے کہ لفظ الله مشتق ہے چرکس سے شتق ہے اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ چنا نجے کہا گیا اَلِه اَلاہ کھ ہے۔ مشتق ہے بمعنی عَبدَ عَبدَا کَةُ الله خلا الاہ کھ ہمتی عبادت کے اس کا معنی ہوگا کہ بیشک وہی سحت حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تنها کی قراقہ ہے (ویدوک و المهتک) لیعنی عبادت کے اس کا معنی ہوگا کہ بیشک وہی سحق عبادت ہے نہ کہ اس کے سواکوئی اور بعض نے کہا کہ لفظ الله کی اصل یالله ہے جیسے الله تعالیٰ فرماتے ہیں (و ما کان معہ من الله عنہ من الله عنہ من الله علی فران الله کی اور کہن ہوگا کہ بیشر کے کہا کہ الله کا فران ہو ہم کان معہ من الله علی سے نہ کون حاصل کیا۔ شاعر کہتا ہے: "اَلِه نہ الله کا فران ہو ہم گیا کہ الله کیا ہو الله کہ الله کیا ہو الله کہ الله کا الله کہ الله کہ الله کیا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کہ میں نے اس کی (محبوبہ) جانب سکون حاصل کیا (لیمن کیا ہیں) جبکہ حاد فات کثیر ہے گویا (الله تعالیٰ کا نام الله اس لیے ہے) مخلوق الله تعالیٰ کی طرف متاجہ ہو کر سے اطمال کی ۔ شاعر کہتا ہے: "المهت الیہ اور کاف کی اور ہوائی یا تی ہے۔ کہا جاتا ہے "المهت الیہ "لیمن ماصل کی الله کیا ہو ہو ہم ہو کہ کہ بندے شدا کہ وصوال یا گیا۔ جیساو شناح کی واوکو ہم نہ ہو کہ اور سوار بیا کیا۔ جیساو شناح کی واوکو ہم نہ ہیں بیل کو الله کیا ہوئی الله کی طرف گھرا کر متوجہ ہوتے ہیں اور صاحات بیاد یا گیا۔ اس کا احتراق و له سے بایں معنی ہے کہ بندے شدا کہ وصوالیہ میں الله کی طرف گھرا کر متوجہ ہوتے ہیں اور صاحات میں اس کی طرف گھرا کر متوجہ ہوتے ہیں اور صاحات ہو کہ اس کی طرف گھرا کر متوجہ ہوتے ہیں اور صاحات ہیں معمر میں الله کی طرف گھرا کر متوجہ ہوتے ہیں اور صاحات ہو کہ اس کی طرف گھرا کر متوجہ ہوتے ہیں اور صاحات ہو کہ میں اس کی طرف گھرا کر متوجہ ہوتے ہیں اور صاحات ہو کہ کی دو کو ہم کی میں کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا کہ کی میں الله کی طرف گھرا کر متوجہ ہوتے ہیں اور صاحات ہو کہ کیا کہ کی کو کی کو کی کو کو کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کی کو کو کی کی کی کو کی کو کر کے کو کو کو ہم کی کو کی کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی ک

اوربعض نے کہا کہ اس کواصل و لدہاس کامعنی محبوب اور فیمتی شک کے مم ہونے سے عقل کا چلا جانا آتا ہے۔

(الوحمن الوحمن الوحيم) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ دونوں رحمت بھرے نام ہیں۔ ایک نام دوسرے نام سے زیادہ رحمت بھرے نام ہیں۔ ایک نام دوسرے نام سے زیادہ رحمت بھراہے۔ ان دونوں کامعنی ایک ہے جس طرح سے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہاہے کہ دونوں کامعنی ایک ہے جس طرح نام دوسرے نام کاذکر نہ مان اور ندیم ایک معنی میں ہیں ای طرح رحمٰن اور رحیم ایک معنی رکھتے ہیں۔ بعنی ذوالرحمة رحمت والا ایک نام کے بعد دوسرے نام کاذکر سے کیا تاکہ رغبت کرنے والوں کومزید طبع حاصل ہو۔ مبرد کہتا ہے بیانعام کے بعد انعام ہے اور مہر بانی کے بعد مہر بانی ہے۔

بعض نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچے رحمٰن کے معنی میں عموم اور رحیم کے معنی میں خصوص۔ لہذار حمٰن کا معنی وُنیا میں رزاق ہونے کے ہیں۔ یہ مفہوم عام ہے پوری مخلوق کوشامل ہے اور رحیم کا معنی آخرت میں معاف کرنے والا ہے اور آخرت میں معاف کرنے والا ہے اور آخرت میں معاف کرنے والا ہے اور آخرت میں عفو کا مفہوم بالحضوص مؤمنین کے لیے ثابت ہے اس لیے وُعا میں کہا گیا ہے یا در حمن المدنیا و رحیم الآخر ہ لہذار حمٰن وہ جس کی رحمت مخلوق کو علی الحضوص پہنچے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ماسوا کورجیم کہا جاسکتا ہے مگر رحمٰن نہیں کہا جاسکتا ہے سکی رحمت مخلوق کو علی الحموم پہنچے اور رحیم کہا جاسکتا ہے مگر رحمٰن نہیں کہا جاسکتا ۔ پس رحمٰن معنی کے اعتبار سے خاص اور حیم لفظ کے لحاظ سے عام اور معنی کے اعتبار سے خاص۔

#### رحمة كالمعنى

رحمۃ کامعنی ہےاللہ تعالیٰ ستحق رحمۃ کوخیر پہنچانے کاارادہ فر ہاویں ۔بعض نے کہا کہ رحمۃ کامعنی ہے ستحق سزاکوسزانہ دینااور جوخیر کامستحق نہ ہواہے بھی خیرعطا فر مانا۔

اول معنی کے لحاظ سے رحمت صفتِ ذات حق تعالی تھہری اور دوسر مے منہوم کے لحاظ سے رحمۃ صفة فعل ہوگی۔

والی آیت میں انہوں نے ختلاف کیا۔ چنانچے مدینہ منورہ اور بھرہ کے قراء اور فقہاء کوفہ کا قول ہے کہ بسم اللہ نہ سورۃ فاتحہ
کی آیت ہے اور نہ کی اور سورۃ کی آیت ہے سورتوں کے شروع میں محض حصول خیر و برکت کے لیے ہے اور مکۃ المکر مہاور
کوفہ کے قراء اورا کیر فقہاء حجاز کا مؤقف ہیہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزنہیں ہے اور نہ باقی سورتوں کا ۔سورتوں کے شروع میں
اس کی کتابت محض سورتوں میں فاصلہ کی خاطر کی گئی ہے۔

اورایک جماعت کا قول ہے کہ ہم اللہ سورۃ فاتحہ اور باقی تمام سورتوں کا حصہ ہے سوائے سورہ تو بہ کے۔ بیتول ثوری ابن مبارک کا ہے اورا مام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے۔ ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ ہم اللہ قرآن کریم میں بقیة قرآن کریم کے رسم الخط کے مطابق تکھی گئی ہے۔ ان حضرات کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ اس پرتوسب کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی سمات آیات ہیں پھر جو ہم اللہ کوسورۃ الفاتحہ کی آئیت جھتا ہے اس کے نزدیک فاتحہ کی پہلی آئیت ہم اللہ ہے اور جو ہم اللہ کوسورۃ الفاتحہ کی حصہ ہیں سمحتا اس کے نزدیک فاتحہ کی پہلی آئیت المحمد لله ورب م اللہ کوسورۃ الفاتحہ کا حصہ ہیں سمحتا اس کے نزدیک فاتحہ کی پہلی آئیت المحمد لله ورب م اللہ ورب م اللہ ورب م اللہ کوفاتحہ اور بو ہم اللہ ورب کی اللہ میں ہم اللہ تو آئی سورتوں کا حصہ ہمتا ہم اس کی دلیل ہی کہ ابن جربے کہ ہم اللہ قرآن مجید میں بخط قرآن کو میں گئی ہے۔ اور بدلیل بھی کہ ابن جرب کا کہنا ہے کہ میرے والد نے سعید بن جربے سے روایت کی کہ "و لَقَدُ النّہ نُن کَ صَمْعُو کُلُ ہے۔ اور بدلیل بھی کہ ابن جربی کا کہنا ہے کہ میرے والد نے سعید بن جربے سے روایت کی کہ "و لَقَدُ النّہ نُن کَ صَمْعُو کُلُ ہُمْ فَر اللہ عَمْد اللہ الموحمن الدوحمن الدوحيم ساتویں آئیت ہے۔ کہ مالہ عید بن جربے ہے ایس کی دیا ہم نے آپ کو نی الفاتی کی دیا ہے ہم فرمایا۔ پھرفر مایا بسم اللہ الموحمن الدوحمن الدوجم ساتویں آئیت ہے۔ حضور کو فرمایا ہم میں میں میں میں اللہ عنہ مانویں آئیت ہے۔ حضور کھر سعید بن جبیر نے اسے ورفر اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ النہ عنہ اللہ عنہ النہ عنہ النہ عنہ النہ عنہ النہ النہ عنہ النہ والنہ النہ عنہ النہ عنہ النہ عنہ النہ عنہ النہ النہ عنہ ال

جس طرح میں نے بچھ پر پڑھا۔ پھر فر مایا بسم اللہ ساتویں آیت ہے۔حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کوتمہارے لیے ذخیرہ کر کے رکھااورتم سے پہلوں میں سے کسی پہلی نہ ظاہر فر مایا۔ (بیروایت بھی ان حضرات کی دلیل ہے جو بسم اللہ کوسورۃ الفاتحہ کا حصہ بچھتے ہیں۔)

اور جوحضرات بسم الله کوسورة الفاتحه کا حصه بین سمجھتے ان کی دلیل بیروایت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ک کی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی الله عنہم کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہوا۔ بیسب حضرات جب نماز کا آغاز (فاتحہ سے ) فرماتے تو بسم الله الرحمٰن الرحیمٰ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیرُ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم بسم اللہ کے نازل ہونے تک دوسورتوں کے درمیان امتیاز معلومٰ نہیں کرسکتے تھے۔

علامة على فرمات بين كه حضورا قدس ملى الله عليه وسلم ابتداء من قريش كي طريق كے مطابق "باسمك اللهم" لكھتے على مة على أفرمات بين كه حضورا قدس ملى الله او دعوا الله او دعوا الله او دعوا الله او دعوا الله الرحمن "كانزول بواتو آپ بسم الله الرحمن لكھنے مكے حتى كه يه آيت كريمة تازل بوئى "انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم لكھا۔

فلان المضیعة یوبها" بینی فلال نے زمین کی اصلاح کی اور رب کا لفظ ایبا ہے جیسے کہ "طبّ" اور "بَوْ" کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ تمام عالمین کے مالک ومربی ہیں اور مخلوق کو هو المرب نہیں کہا جائے گا (بینی رب کے لفظ پر الف لام لگا کر المرب کا استعال مخلوق کے لیے نہیں کیا جاسکتا۔)

ہاں اضافۃ کے ساتھ رب کا استعال صحیح ہے مثلاً " رب الارض، رب الممال" کہا جا سکتا ہے کوئکہ الف لام تعیم کے لیے ہے (لہذا الرب کا معنی ہوگا ہرشک کا مالک) جبکہ مخلوق ہرشک کی مالک نہیں ہوسکتی۔ اور العالمین جمع عالم کی ہے اور عالم جمع ہے من لفظ اس کی واحد نہیں آتی۔ العالمین کی تغییر میں مفسرین نے اختلاف کیا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ افراتے ہیں انسان وجن عالم ہیں کیونکہ جن وانس خطاب الہی کے ساتھ مکلف ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں "لیکون للعالمین نذیو آ" (حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم انسان وجن کے لیے نذیر ہیں لہذا عالمین سے مراد انسان وجن ہول گے۔) حضرت مجاہد اور حضرت من (بھری ) فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد پوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں "قال فرعون وَ مَا دَبُ الْعَلَمِيْنَ قَالَ دَبُ السَّمُونِ وَ الْاَدُ ضِ وَ مَا بَیْنَ هُمَا " (یہاں اس آیت کریمہ میں عالمین کا لفظ کی کا نتات پر بولا گیا)

عاکمین کالفظ عَلَم یاعلامت سے مشتق ہے پوری مخلوق کوعالم اس لیے کہا گیا کیونکہ صنعۃ الہی کا اثر ان میں ظاہر ہے۔ حضرت ابوعبید فرماتے ہیں کہ عالمین کالفظ چارتنم کی مخلوق کوشامل ہے۔ ۞ فرشتے ۞ انسان ۞ جنات ۞ شیاطین۔ دریں صورۃ عالمین عِلم سے مشتق ہوگا اور چو یائے جانور عالمین میں داخل نہ ہوں گے کیونکہ بیذی عقل نہیں ہیں۔

#### عددعالمين كاذكر

عالمین کے بیلخ عدد میں اختلاف ہے۔حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار (۱۰۰۰)عالم ہیں۔ چیسو (۲۰۰) سمندر میں اور چارسو (۴۰۰)خشکی میں حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسی ہزار (۲۰۰۰۰) ہزارعالم ہیں جیالیس ہزار (۲۰۰۰۰) سمندر میں اور چالیس ہزار (۲۰۰۰۰) خشکی میں۔

حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اٹھارہ (۱۸) ہزارعالم ہیں جن میں سے بیکل کا نئات ایک عالم ہے اور خرابہ کے مقابل آبادی کی حیثیت الی ہے جیسے صحرامیں ایک خیمہ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ عالمین کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَ مَا یَعُلَمُ جُنُو کَهُ رَبِّکِ إِلَّا هُوَ کہ تیرے رب کے لئکروں کوسوااس کے کوئی نہیں جانتا۔

"مالک یو م الدین" حضرت عاصم اور کسائی اور لیعقوب نے (مالک) پڑھااور باقیوں نے "مَلِکِ" پڑھا۔ ایک قوم نے کہا دونوں کامعنی ایک ہے جیسے فرهین اور فارهین ،حذرین اور حاذرین۔

لہذا مالک اور ملِک دونوں کامعنی الرب ہے۔ چنانچے رب الدار اور مالک الدار کامعنی ایک ہوگا۔ بعض نے کہا مالک م ہے جواشیاء کے عدم سے وجود کی طرف لانے کی اختر اع پر قادر ہواور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بیقدرت حاصل نہیں ہے۔ ابوعبیع فرماتے ہیں کہ لفظ مالک میں جامعیت اور وسعت زیادہ ہے۔ چنانچے غلاموں، پرندوں اور جانوروں کا مالک تو کہا جاسکتا ہے گر ان چیزوں کا مالک نہیں کہا جاسکتا۔ نیز مالک جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے وہ چیزیں اس مالک کی ملک ہوتی ہیں۔ گربھی مَلِک ایسی چیزوں کا مالک نہیں ہوتا) .....ایک قوم نے کہا مَلِک مالک سے بہتر ہے کیونکہ ہر مَلِک مالک ہوتا ہے گر ہر مالک مَلِک نہیں ہوتا۔

نيز ملك كالفظ قرآن كريم كى بقيه اصطلاحات كساته زياده موافقت ركه تا بـدمثلاً قول ربانى ب: "فتعالى الله الله الملك المحق" اور "الملك القدوس" اور "ملك الناس "حضرت ابن عباس حضرت مقاتل علامه سدى فرماتي بيس "ملك يوم الحساب.

حضرت قادہ فرماتے ہیں دین کے معنی جزائے ہیں اور بہ جزایعنی بدلہ خیر کا ہویا شرکا دونوں کے لیے استعال ہوتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے "کما تدین تدان" یعنی جیسا معاملہ کرو گے ویسے ہی معاملہ کیے جاؤ گے۔محمہ بن کعب القرظی فرماتے ہیں "ملک یوم الدین" کامعنی ہے اس دن کا مالک جس دن سوائے دین کے اورکوئی چیز نفع نہ دے گی۔

یمان بن ریان فرماتے ہیں وین کامعنی ہے قبر یعنی تسلط و کنٹرول کرنا۔ جیسا کہ کہاجا تا ہے" دِنته فلان "یعنی ہیں اس کوزیر تسلط لایا۔ پس وہ میر نے تسلط کے تحت آگیا یعنی مطبع ہوگیا۔ دین کامعنی طاعت یعنی فرما نبرواری بھی کیا گیا ہے۔ (پھر یوم المعین ہوگا)" یوم المطاعة" (باقی رہی ہے بات) کے صرف یوم المعین کوناص کیوں کیا گیا اوجود کیدوہ ذات پروردگارتو تمامایام کی مالک ہے (پیخسیص اس لیے) کہ اس دن تمام ملکتیس زائل ہوجا میں گی۔ لبندا کی کا ملک اور تھم سوائے اللہ تعالی کے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں" اَلمُملُکُ یَو مُنِدِ نِ الْحَقَٰ لِلَّر خَمنِ" اور فرمایا" لِمَن المُملُکُ الْہُومَ ، لِلْهِ الْوَاحِدِ کَنِیس ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں" اَلمُملُکُ یَو مُنِدِ نِ الْحَقٰ لِلَّر خَمنِ" اور فرمایا" لِمَن المُملُکُ الْہُومَ ، لِلْهِ الْوَاحِدِ الْمُقَادِ" اور فرمایا" والام مُن اُومُ مَنِی ہوئی ۔ جب وہ دونوں حرف میں اور فام کرے پڑھا۔ ایک طرح ہروہ دوحرف باہم مِنْم کے جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں حرف ایک جبل حرف کا کرح تا کہ ہویا دونوں الی طرح جہوں۔ دور فران کو خرج اللہ ہویا ترفوں اللہ ہویا تا بیاحرف شروال ہویا تو نوں اللہ ہویا تا بیاحرف اللہ ہویا تا بیاحرف شروال ہویا تو نوں کا خرج اللہ ہویا تو نوں کو خرج کہ ہوا۔ موروں جو اللہ ہویا تا ہویا تا تا ہویا تا ہویا تو نوں کو خرج کہ ہوا۔ دوروں کی اللہ تو باللہ ہویا تا ہویا تا ہویا ہویا تا ہویا تا ہویا تا ہویا تا ہویا تا ہویا تا ہویا تو نوں کو کہتے ہیں۔ اوروں کی اللہ تا ہویا ہویا تا ہویا کہ ہوا ہویا کہ ہواں تا میں ہوا دوروں میں ادعا م کی گل اور جراف المالہ اللہ تا کہ کہ ہوں ہوارہ اللہ ہوا تا کہ ہوا۔ کو بیالہ ہوا دوراس میں ہی موافقت نہیں کی جب وہ جیم کے قریب ہو۔ ای طرح جزہ دوال کا ادعا م جب وہ سین مواد دال میں ہی موافقت نہیں کی جب وہ جیم کے قریب ہو۔ ای طرح جزہ دوال کا ادعا م جب وہ سین مواد دال میں ہی موافقت نہیں کے جب وہ جیم کے قریب ہو۔ ای طرح جزہ دوال کا ادعا م جب وہ سین مواد ورائے کر جب ہوائیں کی جب وہ جیم کے قریب ہو۔ ای طرح جزہ دوال کا ادعا م جب وہ سین مواد دول کے تر یہ ہوائیں کی جب وہ جیم کے قریب ہو۔ ای طرح جزہ دوال کا ادعا م جب وہ سین مواد کے تر یہ ہوائیں کی جب وہ جیم کے قریب ہو ہو کے کہ کو اس کے کہ دول کیا کہ کو کے کہ کو کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کے کہ کو کیا کہ ک

"ایاک" ایاکلم ضمیر ہے جومضم کی طرف اضافۃ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس کا استعال فعل سے پہلے ہوتا ہے۔ چنا نچہ کہا جاتا ہے "ایّاک اعنی" میں خاص تجھے مراد لیتا ہوں اور "ایاک اسئل" میں خاص تجھ سے پوچھتا ہوں۔ فعل کے بعد اس کا استعال منفصلا یعنی فعل جدا ہوتا ہے۔ چنا نچہ کہا جاتا ہے۔ "ما عنیت الا ایّاک" کہ میں نے کسی کومراز ہیں لیا گر کجھے "نعبد" لعنی ہم تجھے وحدہ لاشر یک سجھتے ہیں اور تیری اطاعت کرتے ہیں۔ اس حال میں کہ ہم عاجزی کرنے والے ہیں۔ عبادۃ کے معنی عاجزی والے ہیں۔ عبادۃ کے معنی عاجزی واکساری کے ساتھ فرما نبرداری کرنے کے ہیں۔ عبدکواس کی عاجزی اور فرما نبرداری کے باعث عبد کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے۔ اس طریق معتبد لیمنی ایسار استہ جو آسان ہو (اس میں چلنے والے کے لیے مشکلات اور صعوبتیں نہ ہوں)۔

"وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ" ہم بچھے عبادت اور ہاتی معاملات میں مدوطلب کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ مدد ماتکنے پرعبادت کومقدم کیوں کیا حالا نکہ اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرنا عبادت پرمقدم ہے۔ مگریہ تیب اس مخص کے خلاف ہے جوممل کی طاقت و استعداد کومل سے مقدم قرار دیتا ہے اور ہم تو بحم اللہ تو فیق عمل اور عمل کی مددوقوت کومل کے ہمراہ مانتے ہیں۔ لہذا ہمارے نزدیک استعامہ کا عمل سے مقدم یا مؤخر ذکر کرنے سے بچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس تقدیم و تا خیر کے جواب میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ استعامہ بھی ایک قصیل۔

"اِلهٰدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ"اِلهٰدِنَا بَمِعنی ارشدنا کے ہے بین ہماری رہنمائی فرما۔حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب فرماتے ہیں اِللهٰدِنَا کامعنی ہے ہمیں ٹابت قدم رکھ ( بینی اس ہدایت پر جمائے رکھ ) جس طرح کھڑے ہونے والے کوکہا جاتا ہے ،کھڑے دہو ہیاں تک کہ میں تیری طرف لوٹ کر آجاؤں۔مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی کھڑے ہونے والی حالت پر دائم رہ ۔ ایمان والوں کی طرف سے یہ دعا باوجود یکہ وہ ہدایۃ پر ہیں ہمعنی ہدایۃ پر ٹابت رہنے کے ہوگی اور ہمعنی مزید ہدایۃ طلب کرنے کے ہوگی کوئکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ عنایات وہدایات کی انتہا اہل النة والجماعة کے ہاں نہیں ہے۔

"الصراط" صراط کوسین کے ساتھ (بین سراط) بھی پڑھا گیا ہے۔ اس قر اُت کو اولیں نے بعقوب سے روایت کیا اور یہی اصل ہے۔ راستہ کوسراط اس لیے کہا گیا کہ سراط کے معنی نگلنے کے ہیں اور راستہ بھی قافلہ والوں کونگل جاتا ہے اور صراط کی قر اُق زا کے ساتھ بھی ہے۔ داستہ کوسراط ابھی پڑھا گیا ہے اور حمزہ نے زاء کے اشام کے ساتھ پڑھا ہے بعنی زاء کے خرج کی طرف قدر سے میلان کے ساتھ سراط کو ساتھ سراط کو ساتھ سراط کو ساتھ سراط کو ساتھ سے میں مصحف (قر آن) کی موافقہ کے باعث اکثر قراء نے صلی قراُ آہ کو اختیار کیا ہے بعنی صراط پڑھا۔

"والصراط المستقيم" حضرت ابن عباس، حضرت جابر رضى الله عنها فرماتے بيں صراط متنقيم اسلام ہے مقاتل کا بھی بھی قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه فرماتے بيں اس سے مراد قرآن ہے۔ حضرت سيد ناعلی رضی الله عنه سے مرفوعاً روايت ہے کہ صراط متنقيم سے مراد کتاب الله ہے۔ حضرت سعيد بن جبير رضی الله عنه فرماتے بيں جنت کا راستہ ہے۔ حضرت بهل بن عبداللہ رضی الله عنه رسول الله صلی الله عنه رسول الله صلی الله عنه رسول الله صلی الله عنه وسلم الله عنه وسلم الله عنه وسلم آپ عليه وسلم آپ و

کی آل اورصاحبین (بعنی ابو برومرض الله عنهما) صراط متنقیم ہے (بعنی ان کاراستہ)

اصل میں نغوی طور پرواضح راستہ اس کامعنی ہے۔ "صِوَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ" بینی جن پرتونے ہدایت اور توفیق کے ذریعے احسان فر مایا۔ حضرت عکر مدر حمدالله فر ماتے ہیں کہ جن پرتونے (یااللہ) ایمان پر ثابت قدم رہنے اور استقامت اختیار کرنے کا احسان فر مایا اور بیلوگ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور بیجی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہروہ خض ہے جے اللہ تعالیٰ نے ایمان پر ثابت قدم رکھا۔ انبیاء کرام ہوں یا مؤمنین عظام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فر مان میں کیا "فاولئک مع الله ین انعم الله علیهم من النبیین" الآیة۔

این عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تو میسیٰ ہے جب تک انہوں نے اپنے دین کوتید بل نہیں کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد نبی علیہ الصلوٰة والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہیں۔ ابوالعالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیانعام یا فتہ حضرات حضور علیہ الصلوٰة والسلام اور آپ کا غائدان ہے۔ حضرت عز ہرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بید عضرات حضور علیہ الصلوٰة والسلام اور آپ کا غائدان ہے۔ حضرت عز ہرضی اللہ عنہ کر اللہ عنہ والمدیکہ ہوا ہے ہیں بید عضرات حضور علیہ الصلوٰة والسلام اور آپ کا غائدان ہے۔ حضرت عز ہرضی اللہ عنہ کر آٹ "علیہ ہم و للدیکہ ہم والمدیکہ ہوا ہے ہیں بید حضرات حضور علیہ الصلوٰة والسلام اور آپ کا غائدان ہے۔ حضرت عز ہرضی اللہ عنہ کی ہو سوائے اللہ تعالی کے اس قول کے "بین اید یہن وار جلہن"اور باقیوں نے کہنے یہ مائے کہ کہن ہو یا جمع کی ہو سوائے اللہ تعالی کے اس قول کے "بین اید یہن وار جلہن"اور باقیوں نے دونوں قتم کی حاء کو زیر کے ساتھ ہوا ور باقیوں نے مصورت ہیں چی والی ہوتی ہے۔ ابن جی بی ہوا ہم کہ کو کھر پور پیش دی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہیں جس نے وار جس نے زیر دی اس نے یا کہ کہا تاکہ کا ظاکرا کیا کہ ناتھ ہوا ور جب اسالف وصل مطاور جمع کی اور اس کے ساتھ ہوا ور جب اسالف وصل مطاور جمان کے ہو کہ ہو کہ اس کہ ہوتو وہ اور وہ مائو اور میم کو جزہ اور کسائی پیش دیے ہیں اور ابوعم و دونوں کو زیر دیے ہیں۔ اس طاء سے پہلے زیر ہو یا یاء ساکنہ ہوتو حاء کو اور میم کو جزہ اور کسائی پیش دیے ہیں اور ابوعم و دونوں کو زیر دیے ہیں۔ اس کا مائل (یعنی پہلے والاحرف) زیر والا ہوا ور باتی حضرات میم کی پیش اور حاء کی زیر ہونے کی بیہ والے جن پر بہونے کی وجہ سے اور میم کی پیش اور وہ کی خیش اصراک نے بیں ہوئے کے یا پہلے والے حن پر زیر ہونے کی وجہ سے اور میم کی چیش اور کے بیا ہوئی ہوئے کی ایک کے ایک کو کر کی وجہ سے اور میم کی پیش اور کیا کہ والوں باتی حضرات میم کی پیش اور وہ کی دیو سے بہا کو کر ہوں کو کر کی وجہ سے اور میم کی چیش اور کی کو کر کی وجہ سے اور کی کو پیش اور کیا کہ وہ کی کو کر کی کوئی کوئی کوئی کوئیں کے کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں

فرمانِ الله "غیر المغضوب غلیهم" یعنی ان لوگول کراسته کسواجن پرتوغضب تاک ہوا۔ "غضب "مجرمول سے
بدلہ لینے کے ارادہ کا نام ہے گر اللہ تعالی کا غضب مؤمن گنا ہ گارول کو ہیں پنچ گا بلکہ کافرول کولائق ہوگا۔ "و لا الصّالین "کا
معنی ہے "غیر الصّالین عن المهدی "یعنی سوائے ان لوگول کے جو ہدایت کی راہ سے بھٹک گئے۔ "صلال "کا اصل معنی
ہلاک ہونا ہے۔ چنا نچ کہا جاتا ہے "صل الماء فی اللبن "یعنی پانی دودھ میں ہلاک ہوگیا اورغائب ہوگیا۔
اور (غیر) اس جگہ محنی (لا) ہے اور (لا) بمعنی (غیر) اسی وجہ سے غیر پر (لا) کا عطف جائز ہے جسے کہا جاتا ہے "فلان
غیر محسن و لا مجمل" اور جب غیر بمعنی سوی ہوگا تو پھر اس پر لاء کے ساتھ عطف کرنا جائز نہ ہوگا۔ کلام میں اس

طرح عبارة لا ناجا تزنهيں۔ "عندى سوى عبدالله و لا زيد" حضرت سيدنا فارونَ اعظم عمر بن الخطاب رضى الله عنه في مصواط من انعمت عليهم " (ليخى الذين كى جگه من پرها) كيونكه الله تعالى نے يبود پرغضب كا حكم لگايا۔ پس فرمايا "من لعنه الله و غضب عليه" اور نصار كى پرضلال كا حكم لگايا۔ "لهذا انعمت عليهم" كامعنى ہوگانه وہ لوگ جن پرغضب كيا كيا اور نہ وہ لوگ جوراہ ہدايت سے بحثك كئے كم ہو كئے اور كہا كيا" المغضوب عليهم" يعنى جن پرغضب كيا كيا وہ يبود بين اور ضالون يعنى كم كرده راه نصار كى بين - پس فرمايا "و لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل "حضرت بهل بن عبدالله فرماتے بيں۔ "غير المغضوب عليهم بالبدعة" يعنى جن پر بدعة كواختيار كرنے سے غضب كيا كيا۔ "و لا الضّالين عن السنة" اور نہ ان لوگوں كاراسته جوسنت سے منہ موثر كر كم راه ہو گئے۔

فاتحہ پڑھنے والے کے لیے مسنون ہے کہ جب فاتحہ سے فارغ ہوتو تھوڑ اسا سکتہ یعنی معمولی وقفہ کرکے آمین کے اور سے

(آمین) مخفف ہے یعنی آمین کی میم پرشنہیں ہے۔البتہ آمین مدے ساتھ بھی ہے اور بغیر مدکی بھی ہے اور اس کا معنی ہے (اب
اللہ میری دُعا کوس اور قبول فر ما) حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما اور حضر ت قادہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں اس کا معنی ہے اس طرح

ہو۔حضرت مجاہدر حمہ اللہ فر ماتے ہیں آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور رہی کھی کہا گیا ہے کہ آمین دُعا کی مہر ہے اور

ہی کہا گیا ہے کہ آمین اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خاتم یعنی حفاظتی مہر ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان سے آفات کو دفع فر ماتا

ہے۔ کتابی خاتم وہ ہوتی ہے جو کتاب کو فاسد ( یعنی مضامین کی خرابی ) ہونے سے بچاتی ہے اور اندرونی مضامین کو ظاہر ہونے سے

محفوظ رکھتی ہے۔حضر ت سید تا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب

«غیر المعضوب علیہ م و لا المضالین " کہتو تم آمین کہو کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے تو

حصف کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت یا گئی اس کے سابقہ گناہ بخشے گئے صبحے ( یعنی اس صدیث کی سند سے کے سندھ میں قبین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت یا گئی اس کے سابقہ گناہ بخشے گئے صبحے ( یعنی اس صدیث کی سند میں کہتا ہے تو

#### فصل فضیلت فاتحہ کے بیان میں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اقد س کی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی بن کھب کے پاس سے گزر ہے جبکہ وہ کھڑ ہے نماز پڑھ رہے ہے۔ آپ نے آئہیں آواز دے کرفر مایا اُبی ادھر آؤ، حضرت ابی جلدی جلدی نماز پڑھ کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی جب میں نے تجھے بلایا تو جواب دیے میں کوئ ی چیز مانع تھی۔ کیا اللہ تعالی پنہیں فرماتے "یا بھا الّذین آمنو است جیبو الله وللرسول اذا دعا کم لمایہ حیبے میں کہان والواللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولیک کہو جب اللہ تعالی کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بچارے جو تمہارے لیے زندگی ہے (یعنی باعث حیات ہے) حضرت ابی نے عرض کی واقعی یا رسول اللہ اب آپ جب بھی مجھے بلائیں گے میں فوراً لیک کہوں گا۔ اگر چہ میں باعث حیات ہے) حضرت ابی نے عرض کی واقعی یا رسول اللہ اب آپ جب بھی مجھے بلائیں گے میں فوراً لیک کہوں گا۔ اگر چہ میں نماز ہی میں کیوں نہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا آبی میں تجھے الی سورۃ کی تعلیم نہ دوں کہ اس جیسی سورۃ نہ قورات میں نازل ہوئی نہ انجیل نماز ہی میں کیوں نہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا آبی میں تجھے الی سورۃ کی تعلیم نہ دوں کہ اس جیسی سورۃ نہ قورات میں نازل ہوئی نہ انجیل نماز ہی میں کیوں نہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا آبی میں تجھے الی سورۃ کی تعلیم نہ دوں کہ اس جیسی سورۃ نہ قورات میں نازل ہوئی نہ انجیل

میں نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن مجید میں ۔ حضرت ابی نے عرض کی ہاں یارسول اللہ ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے دروازہ سے نکلنے سے پہلے تو اسے معلوم کرلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے کے ارادہ سے چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نکلنے کے لیے دروازہ مسجد کو پہنچے حضرت ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رکئے اور فرمایاں ہاں! اپنی نماز میں کے بڑھتے ہو؟ تو حضرت ابی نے ام القرآن (فاتحہ) پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم ہے اس ذات یاک کی جس کے قبطہ کدرت میں میری جان ہے کہ تورات و انجیل اور زبور وقرآن کریم میں اس جیسی سورۃ نازل نہیں کی گئے۔ یہی و سبع مثانی ہے جواللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر مائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

سعید نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بھی جلوہ افر وز تھے۔ اچا تک آپ نے اوپر سے سخت آ واز سی تو حضرت جبریک علیہ السلام نے آسان کی طرف نظراُ تھا کردیکھا اور فرمایا یہ دروازہ آسمان سے آج کھلا ہے بہلے بھی نہیں کھلا ، فرمایا اس دروازہ سے ایک فرشتہ اُر کر حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے پاس آیا اور فرمایا (یارسول اللہ) آپ ایسے دونوروں کے باعث خوش ہوجاویں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کیے گئے ہیں ، آپ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں کے گئے۔ (وہ دونورکیا ہیں؟) ک سورۃ فاتحہ کے اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی آپ کی اُمت) ان میں سے جو بھی (وُعا کیا جائے گا۔ (صیح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر ماتے تھے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس شخص نے نماز پڑھی اوراس نماز میں اُم القر آن ( فاتحہ ) نہ پڑھی تو بینماز ناتمام ہے۔

# سُورَةُ الْبَقَرَةِ

# بدالله الرئي الرئيس الركان بهايت رحم والے بيں شروع كرتا موں الله كے نام سے جو بردے مهر بان نهايت رحم والے بيں

"الْمْ ۞ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِيْنَ يُوُمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِينُمُونَ الصَّلْوةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنْفِقُونَ "۞

آگم یہ کتاب الی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں راہ بتلانے والی ہے تمہارے ڈر نیوالوں کو وہ خداسے ڈر نیوالوں کو وہ خداسے ڈر نیوالے گئے ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو کچھ دیا ہے ہم نے اُن کو اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

تقيير حروف مقطعات كى بحث

• "الم" علامه فعى اورايك جماعت كا قول ہے كه الم اور بقيه حروف هجاء (مقطعات) جوسورتوں كے آغاز ميں ہيں۔

متشابہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فر ما دیا ہے اور بیحروف قر آن کریم کا (خصوصی) راز ہیں۔ہم ان حروف کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے اندرونی علم کواللہ تعالیٰ کے سپر دکرتے ہیں۔ان حروف کے ذکر کرنے کا فائدہ ان پر ایمان لانے کی طلب ہے۔

حفرت سیدنا ابوبکرالصدیق فرماتے ہیں ہر کتاب میں ایک خاص را زہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں جوراز رکھا ہے وہ سورتوں کے آغاز میں آنے والے حروف ہیں۔

حضرت سیدناعلی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے پچھ نتخبات ہوتے ہیں اوراس کتاب( قر آن کریم) کے نتخبات حروف جنجی ہیں (یعنی حروف مقطعات)

حضرت داؤد بن ابی ہندفر ماتے ہیں میں علامہ معمی سے سورتوں کے آغاز (بعنی حروف مقطعات) سے متعلق بوچھتا تھا۔ پس آپ نے فر مایا کہ ہرکتاب کے لیے خاص بعید ہوتا ہے اور قر آن کریم کا بھیدیہ سورتوں کے آغاز والے حروف ہیں۔ پس ان کوچھوڑ دیجئے (بعنی ان کے بارے میں سوال نہ سیجئے) اور اس کے ماسوی سے متعلق سوال سیجئے۔

ایک جماعت کا کہنا ہے کہان (حروف جبی ) کامعنی معلوم ہے۔ پس کہا گیا ہے ہروہ حرف جس سے (سورة کا) آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها "کھیعص" کے متعلق فرماتے ہیں۔ کاف کاف سے ہے لیمین اللہ تعالیٰ کافی ہیں ھاء ھاد سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اور یا حکیم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے اور عین علیم سے ہے یعنی وہ ذات باری تعالیٰ جانے والی ہے اور صادصادت سے ہے کہ دب ذوالجلال کی ذات ہی ہے اور "المص" کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیر الخص ہے)"انا الله الملک الصادق" کہ میں اللہ سی بادشاہ ہوں۔ حضرت رہیج بن انس" المم "کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الف اسم اللہ کا مقاح ہے یعنی آغاز ہے اور لام نام خدا وندی لطیف کا آغاز ہے اور میم نام اللہی مجید کی ابتداء ہے۔

محمد بن كعب فرمات بي "الالف آلا الله" يعنى الف سے اللہ تعالیٰ كی نعتوں كی طرف اشارہ ہے اور لام سے لطف اللہ الله تعالیٰ كالطف وكرم مراد ہے۔ "و المدیم مُلْكُه" (لیعنی اللہ تعالیٰ کے ملک واقتد ارکی طرف میم اشارہ كرر ہاہے۔)

حضرت سعید بن جبیر رحمه الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت کی که ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں "الم "کامعنی ہے" انا الله اعلم و افصل "لینی میں الله ہوں جو جانتا ہوں اور "المص "کامعنی ہے "انا الله اعلم و افصل "لینی میں الله ہوں جو جانتا ہوں اور "آلو "کامعنی ہے "انا الله ادب میں الله ہوں و یکھا ہوں۔ "المر "کامعنی ہے "انا الله اعلم و ادب "کہ میں الله ہوں جانتا ہوں اور و یکھا ہوں۔ حضرت زجاج فرماتے ہیں یہ (توجیہات) خوب ہیں کیونکہ الل عرب کام کام کا ایک حرف بول کرکل کلمہ مرادلیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان کا کہنا ہے "قلت لھا قفی فقالت لی قاف" لیعنی میں نے اس

سے کہا تھر جا پس وہ بولی قاف ( یہاں قاف سے مراد پوراکلمہ "قفت " ہے یعنی جواب میں اس نے کہا میں تھر گئی۔

حضرت سعید بن جیررحمة الله علیه فرماتے ہیں بیروف الله تعالیٰ کے نام ہیں۔ اجزاء شدہ اگرلوگوں کوان حروف کے حسن ترکیب کاعلم ہوجاتا توالله تعالیٰ کے اسم اعظم کوجان لیتے۔ (اے مخاطب) کیا تو دیکھانہیں کہ توجب"المو مسسحہ سن"بولے توالرحمٰن بن جائے گا۔اس طرح بقیہ حروف مگریہ کہ ہم سب کوجوز نہیں سکتے۔ حضرت قمادہ فرماتے ہیں بیحروف قرآن پاک کے نام ہیں۔

حضرت مجامد اور ابن زیدر حمهما الله فرمات بین بیسورتوں کے نام بین اس کا بیان یوں کہ کہنے والا جب کیے میں نے "المص" پڑھی تو سننے والا خوب جان جاتا ہے کہ اس نے وہ سورة پڑھی جس کا آغاز "المص" سے ہور ہا ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا گیا ہے کہ بیر وف قسمیں ہیں۔

حضرت اخفش فرماتے ہیں کہ ان حروف کے شرف اور فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی قتمیں اُٹھا کیں کیونکہ یہ حروف (آسانی) نازل ہونے والی کتابوں کے (مبانی) یعنی بنیادی حروف ہیں (جن سے ان کتابوں کا کلام مرکب ہے) اور اللہ تعالیٰ کے اساء صنی کے مبادی یعنی ابتدائی حروف ہیں۔

"ذالک الکتاب" یعن هذا الکتاب بیر کتاب اوروه قرآن ہے اور کہا گیا ہے کہ یہاں هذا پوشیدہ ہے یعن "هذا ذالک الکتاب". حضرت فراء فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کو وعده فر مایا تھا کہ ان کی ذات اقدس پرالی کتاب نازل فر مائے گا جسے یانی مثانہ سکے گا اور بار بار پڑھنے سے پرانی نہ ہوگی۔

جب الله تعالی نے قرآن کریم کونازل فرمایا تو فرمایا "هذا ذالک الکتاب" لینی بیده کتاب ہے جس کا وعدہ میں نے تورات وانجیل میں کیاتھا کہ میں آپ پرنازل کروں گا اور سابقہ نبیوں کی زبانی بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا۔ ہذا قریب کرنے کے لیے لایاجا تا ہے۔ قریب کرنے کے لیے لایاجا تا ہے۔

حضرت کیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورۃ بقرہ سے پہلے چندسورتیں نازل فرمائیں جن کی مشرکوں نے تکذیب کی۔اس کے بعد سورۃ بقرہ نازل فرمائی۔ پس فرمایا" ذالک الکتاب" یعنی جوسورتیں سورہ بقرہ سے پہلے آئیں وہ کتاب ہیں جن میں شک نہیں اورالگتاب مصدر ہے وہ بمعنی مکتوب ہے جیسے مخلوق کو کہاجا تا ہے ھذا اللہ رہم ضرب فلان یعنی فلاں کام مرزدہ ہے۔ کتاب کا اصل معنی ملانا اور جمع کرنا ہے۔ شکرکو کتیبہ کہاجا تا ہے اس کے جمع ہونے کے باعث اور کتاب کو کتاب کہاجا تا ہے کہ وہ حرف کو حرفوں کے ساتھ جمع کرنا ہوتا ہے۔

لاریب فیداس میں شک نہیں اس معنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور بے شک وہ حق ہے اور سے ہے اور کہا گیا ہے وہ خبر جمعنی نہی ہے (مرادی معنی ہوگا) اس میں شک مت کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے "فلا دفث و لا فسوق "رفث مت کرو (عورتوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرنے کورفٹ کہا گیا ہے) اور فسوق مت کرویعنی احکام الہی کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ابن کیٹر نے فیہ کو اشباع کے ساتھ پڑھا ہے ( کسرہ کے ساتھ) وصل کی صورت میں اور اسی طرح ہروہ ھاء لکھنے کے اعتبارے جس سے پہلے ساکن ہیں وصل کی حالت میں اشباع کرتے ہیں۔ جب تک اس کے قریب ساکن نہ ہو پھرا گرھاء سے پہلے ساکن ما ہوتو واو کی صورت میں اشباع پیش لاتے ہیں۔ حفص یاء ہوتو واو کی صورت میں اشباع پیش لاتے ہیں۔ حفص نے اس کی موافقت کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں "فیہ مھانا" پس اس میں اشباع کیا (ھدی فلمتقین) غنہ کالام اور راء میں ادغام کیا جا تا ہے۔ بیادغام ابوجعفر اور ابن کثیر ، حمز ہ اور کسائی نے کیا ہے۔ البتہ حمز ہ اور کسائی نے ساتھ بھی ادغام کو اور کسائی مفراور باقی حضر ات ادغام موگا اور حمز ہ نے واؤ کے ساتھ بھی ادغام کا قول کیا اور باقی حضر ات ادغام غذہ بیں کرتے۔

البتة ابوجعفرنون اورتنوین کا خاء اورغین کے قریب اخفا کرتے ہیں۔ "هدی للمتفین" یعنی وہ ہدایت ہے یعنی رہنمائی ہا اس ہال ہے اور کہا گیا ہے کہ "هدی منصوب علی المحال" ہے یعنی درانحالیکہ ہدایت دینے والا ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی اس میں شک نہیں ہے یعنی تقی لوگوں کو ہدایت دینے میں "هدی" وہ چیز جس سے انسان رہنمائی حاصل کر سے "المحتقین" کامعنی "للمتقین" کامعنی "للمو منین" ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں تقی وہ ہے جوشرک سے بچتا ہے برے گنا ہوں سے اور برائیوں سے بچتا ہے سے ان کامیقول سے بچتا ہے۔ یہ لفظ انقاء سے لیا گیا ہے جس کا اصل معنی ہے دو چیز وں کے درمیان رکا وٹ اس سے ہان کا یہ قول "اتقی بند رسیان (جواس کو کر کا وٹ بنایا اور بچاؤ کیا اپنی ذات اور (دشمن کے ) مقصود کے درمیان (جواس کو کر کر تا تھا)۔

حدیث میں ہے "کُنا اذا اِشتد الباس اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلّم" جب جنگ زوروں پرہوتی ہے تو ہم حضور صلی الله علیه وسلّم " جب جنگ زوروں پرہوتی ہے تو ہم حضور صلی الله علیه وسلّم کو اپناه علیه وسلّم کی پناه میں آجاتے) پس گویا کم تقی انسان الله تعالی کے حکم کی فرمانبرداری اور جن سے الله تعالی نے منع فرمایا۔ اس سے اجتناب کو اپنا اور عذاب کے درمیان حائل و رکاوٹ بنا تا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے حضرت کعب احبار سے فرمایا ہمیں تقوی کے بارے میں بیان فرمائیے تو حضرت کعب نے بوچھا تو کعب نے فرمایا کہ بھی تو نے خار دار راستہ کو اختیار فرمایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا ہاں تو حضرت کعب نے بوچھا تو آپ نے اس وقت کیا طریقہ اختیار کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا میں نے احتیا طی اور بنڈلی پرسے کپڑ اسمید نیا۔ جوابا حضرت کعب نے فرمایا بس یہی تقوی ہے (بعنی اس احتیاط کے ساتھ دندگی گزار نے کا نام تقوی ہے)۔ حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں متی وہ خص ہے جو کہ جن چیزوں کے کرنے میں کچھ حرج نہیں ، انہیں محض اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض وہ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جن میں شرعا حرج ہے قدر سے قباحت ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرماتے ہیں کہ تقوی الله تعالی کی محرمات کوچھوڑ دینے اور فرائض خداوندی کی بجا آوری کا نام ہے۔اس کے نتیج میں الله تعالی جو کچھ (خیرو برکت) عطافر ماتے ہیں پس خیر ہے اور خیر کی طرف (پہنچانے والی) ہے اور رہ تھی کہا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی اقتداء کا نام تقوی ہے اور حدیث میں ہے کہ تقوی کا خلاصہ اللہ تعالی کے اس فرمان میں ہے "ان الله یامر بالعدل و الاحسان "الآیة حضرت ابن عمرضی اللہ عند فرماتے ہیں تقوی ہے کہ توایت آپ کوسی ایک سے بھی

بہتر نہ سمجے۔ مقی لوگوں کی خصیص انہیں شرف بخشنے کے لیے ہے یا مقی لوگ ہی ہیں۔ (قرآنی) ہدایت سے فقع اُٹھانے والے۔
"اللّٰدین یؤ منون" اللّٰدین یو منون متقین کی صفت ہونے کی وجہ سے حالت جر میں واقع ہے۔ یک منون کا معنی "یصد قون" (لیعن تصدیق کرنے والے) ابوعم واور ورش "یؤ منون" میں ہمزہ کوترک کرتے ہیں اور باقی اسے ہمزہ دیتے ہیں۔ اس طرح (فدکورة الصدر حضرات) دونوں ہراس ہمزہ کوترک فرماتے ہیں جو کہ ساکن ہواور نعل کی فاء کے مقابلہ میں آیا ہو مگر چند گئے چئے حروف میں (ترک ہمزہ ہیں کرتے)۔

ایمان در حقیقت تقدیق قلب کانام ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں "و ما انت بمؤمن لنا" یعنی تو ہماری تقدیق کرنے والا نہیں ہے۔"الایمان" ایمان شریعت میں نام ہے۔ول سے اعتقادر کھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء وجوارح سے مل کرنا۔ اقرار اور عمل کوایمان ایک خاص مناسبت سے کہا گیا ہے کی فکہ یہ ایمان کے شرائع کانام ہے۔

"الاسلام" اسلام عاجزى اورفرما نبردارى كا تام بـ للذابرايمان اسلام بيكن براسلام ايمان بيس بجبكداس كـ ما تحد تق ندبو ـ الله تعالى فرمات بين "قَالَتِ الْاَعْرَابُ المَنَّا. قُلُ لَّمُ تُؤُمِنُوا وَلْكِنُ قُولُوا اَسْلَمُنَا"

اور یہ اس لیے کہ آدی بھی ظاہر میں تو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے گر باطن میں تقدیق کرنے والا نہیں ہوتا اور بھی باطن میں تقدیق کرنے والا ہوتا ہے گرظا ہر میں مطبع اور فر ما نبر دار نہیں ہوتا۔ جب حضرت جبر سیل علیہ السلام نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ بجی بن بعمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے جنہوں نے کلام کیا وہ بھرہ میں معبد جمنی تھا۔ چنانچہ میں اور حمید بن عبد الرحمان (ہم دونوں) مکہ کرمہ کی طرف جانے کے ارادہ سے لیلے۔ ہماری خواہش تھی کہ کاش ہم کی صحابی رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے مطبح تو ہم ان سے ان کے بارے میں (جو تقدیر میں بحث کررہے ہیں) یوجھتے۔

چنانچہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ) سے ہوگئی میں اور میر سے ساتھ والے نے حضرت کو گھیرے میں اللہ عنہ میں سے حضرت کے وائیں طرف تھا دو مرابائیں جانب میں نے بیم علوم کرلیا تھا کہ میر اساتھی متعلم مجھے بنائے گا۔ پس میں نے کہاا ہے ابوعبدالرحمٰن ہماری طرف کچھا لیے لوگ ہیں اس علم (علم تقدیر) کی طرف احتیاح رکھتے ہیں اور اسے طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر (تقدیری فیصلے) کچھ ہوتا ہے تھیں اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تو ان لوگوں سے ملے تو آئیں پی خبر دے دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔

ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ ہم ایک دفعہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔اچا تک

ایک الیافتی نمودارہ واجس کالباس بہت سفیداور بال بہت ہیاہ تھے۔ نتواں پرسفر کے آثار تھاور نہم میں ہے کوئی اس کو پہچا ہا تھا۔
وہ فض آگے برخ ھااور حضور اقد س طی الشعلیہ و کلم کے سائے آکراں طرح بیٹھ گیا کہ اس کا گفتان حضور علیہ المسلؤة والسلام ہے کہ تواس بات کی اس کا گفتان حضور علیہ المسلؤة والسلام ہے کہ تواس بات کی گوائی و کے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں ہاور بے شک حضر ہے جمع صلی الشعلیہ و آلد میلم الشدتعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں ہاور بے شک حضر ہے جمع صلی الشعلیہ و آلد میلم الشدتعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں ہاور بے شک حضر ہے جمع صلی الشعلیہ و آلد میلم الشدتعالیٰ کے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس باز کہ ہوا۔

کی طاقت ہو۔ جو آبائی نے صدفت کہا لیخی آپ نے بی خور بالیا بہیں اس کے پوچھنا ور پھر جواب کی تصدیق تجب ہوا۔

کی طاقت ہو۔ جو آبائی نے صدفت کہا لیکن آپ نے بی خور بالیا بہیں اس کے پوچھنا ور پھر جواب کی تصدیق تجب ہوا۔

(یعنی اس کے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کوئیس جانتا اور تصدیق کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے بیسب پھر جوانتا ہوں کے ایکان لائے اس کی کتابوں پر ایکان لائے اور اس کے سولوں پر ایکان لائے اور اس کے بعد اس کے فرمایا کہ والشہ و حدہ لاشوریک لائے اور اس کے سوال سے خربایا کہ والشد و الی کی عبادت بھی بری تقدیر پر ایکان لائے ، اس پر اس نے کہا صدفت ، آپ نے بھر اس نے کہا ہوا کہ اس نے کہا صدفت ، آپ نے بھر اس نے کہا جسے اس پر بھی اس نے کہا صدفت ، آپ نے بھر والوں وہ یقینا تھے دیکھ دہا ہے۔ اس پر بھی اس نے کہا صدفت ، آپ نے بھر اس نے کہا جہ تھے قیامت کے بارے میں خبر دیجے تو صفور علیہ السلام نے فرمایا کہوں سے پوچھا جارہا ہے وہ سے بوچھا جارہ ہے دو اس نے کہا خرمایا۔ کو اس نے کہا جہ قیامت کے بارے میں خبر دیجے تو صفور علیہ السلام نے فرمایا کہوں ہو جھا جارہ ہو ہو تھوں کہا صدف ت آپ نے کی فرمایا۔

کہا جھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ باندی اپنے بیر دارکوجتم دے گ۔

(یعنی بیٹیاں ماں پر سردار بن کر حکم چلائیں گی)۔ دوسری نشانی اور یہ کہ تو نظے پاؤں اور نظے بدن بکریاں کو چرانے والے (شنم کے) لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ بوئی برئی بمارتیں بنا کیں گے۔ (یعنی نااہل لوگ مالدار اور دولت مند بن جا کیں گے)۔ اس نے کہا صدفت!

سیکھروہ چلا گیا۔ جب تیسرادن ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جھے سے پوچھا عمر جانتے ہووہ آدمی کون تھا؟ بیس نے عرض کی اللہ تعالی اوراس کارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبر سیل علیہ السلام جے جواس لیے تہمارے پاس تشریف لائے تھے تا کہ تہمیں امور دین کے بارے میں معلومات دیں۔ حضرت جبر کیل علیہ السلام جب بھی جس صورت میں تشریف لاکے تھے تا کہ تہمیں ایوں گراس صورت میں (یعنی اس دفعہ ) نہیں بہیان سکا۔

حضرت فراء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں اسلام ظاہری اعمال کو قرار دیا ہے اور ایمان باطنی اعتقادات کو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفصیل تقسیم اس لیے نہیں کہ اعمال ایمان سے نہیں اور تقسدیق قلبی اسلام سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوراار شادا کی مجموعہ کی تفصیل ہے اور بیا کیٹ کئی ہے جس کے مجموعہ کا نام دین ہے۔اس لیے حضور مسلم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' ذالک'' جرئیل میر حضرت جرئیل علیہ السلام تھے جو تہمیں تمہارے معاملات سکھانے آئے تے اور اس بات کی دلیل کہ اعمال بھی ایمان سے ہیں وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان ستر (۵۰) سے چند زائد شعبوں کا نام ان میں سے افضل شعبہ (کلمہ) لا الله ہے اورادنی شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دورکر وینا ہے اور حیاء ایمان کا خاص حصہ ہے۔

#### ايمان

امان سے لیا گیا ہے۔ لہذا مؤمن کومؤمن کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام مؤمن اس لیے ہے کہ دوہندوں کوعذاب سے امان دیتا ہے۔

اورغیب مصدر ہے جے اسم کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ پس غائب کوغیب کہا گیا جیسے عادل کوعدل کہا گیا۔ (عدل کرنے والا)
اورزائر کوزور (زیارت کرنے والا) غیب وہ ہے جو آنھوں سے غائب ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس جگہ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تیری نظر سے غائب ہے خواہ وہ فرشتے ہوں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، آگ ہو (جہنم پر قائم شدہ) بل صراط ہو تراز وہواور کہا گیا ہے غیب سے اس جگہ مراداللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ نیز کہا گیا ہے کچر آن پاک مراد ہے۔ حضرت صن رحماللہ فرماتے ہیں غیب سے مراد یہاں آخرت ہے۔ حضرت زربن جیش اورا بن جربی حرماللہ کہتے ہیں کہ دمی مراد ہاں کی نظیراللہ تعالیٰ کی بیقول کہ "عندہ علم الغیب "کیا اس کے پاس علم غیب ہے (اوراس سے مراد وی ہے) اور ابن کیمان کا کہنا ہے غیب سے مراد تقدیر ہے۔ عبدالرحمٰن بن یزید رحماللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے کہا ہوں نے اصحاب محرصلی اللہ علیہ وسلم کا ذرکہا اورائ کیا اورائی منبول کا نیونس کی جرمنے عبداللہ درضی اللہ عنہ دول کے لیے بالکل واضح تھا مجمعے ہے اس ذات پاک کی جس کے سواکو کی معبول خوبی منبول کیا ہوئے تھا مجمعے ہے اس ذات پاک کی جس کے سواکو کی معبول خوبی منبول کے ایک کا میا میا میا ہوئے تھی ہے کہ کی طور پر ایمائو خوبی اس محض سے افعال ایمان نہیں لایا جو کہ غائبانہ ایمان لایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے "الم ذالک خوبی شخصی کا مرجم ہے جس نے حضور سے المفلہ ہوں "کیل وار حضرت عبداللہ دخس غائبانہ ایمان لایا۔)

نوٹ: حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کی تائیدایک حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلا نے "اعجبھم ایمانیا" فرما کران لوگوں کا ایمان عجب ترین قرار دیا جنہوں نے آپ کی زیارت نہیں کی۔ بعد میں آئے ا ایمان لائے۔ گویا ایسے لوگوں کا ایمان ہراعتبار سے غائبانہ ہوا۔

اضافهازمترجم

۔ ابوجعفر، ابوعمر واور ورش نے ''یؤ منون''ترک ہمزہ کے ساتھ پڑھا (بینی بغیر ہمزہ کے پڑھا) اس طرح ابوجعفر ہرساً www.besturdubooks.net ہمزہ کوچھوڑ دیتے ہیں۔سوائے "انبتھم" اور "ینبتھم" اور "نبتنا" ابوعمر ہر ہمزہ کوچھوڑ دیتے ہیں گرید کہوہ جزم کی علامت ہو
جیسے "نبتھم" اور "انبتھم" اور "تسؤھم" اور "تسؤ کم" اور "ان نشاء" اور "ننساھا" اور اس کے مثل اور بھی ) یا پھر وہ
مقام جہاں ترک ہمزہ سے ایک لغت سے دوسری لغت کی طرف تکانا پڑتا ہو۔ مثلاً (مؤصدہ) اور (رئیا) اور ورش ہراس ہمزہ کو
چھوڑتے ہیں جو کہ ساکن ہواور فعل کی فاء سے پہلے ہو گر (تؤوی) اور تؤویہ) اور فعل کی عین کے مقابل جو ہمزہ آئے اسے
ترک نہیں کرتے گر (الرؤیا) ہیں اور اس کے باب میں الاید کفعل کے وزن پر ہو۔

"ویقیمون الصلوة" یعنی اسے ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کے اوقات کی بمع اس کے صدود ارکان اورشکل وصورت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقیمون سے ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کے اوقات کی بمع اس کے حدود ارکان اورشکل وصورت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقیمون سے ہی قام بالا مر اور واقام الامر اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ اس امرکواس کے تمام حقوق کے ساتھ اداکیا جائے یا پھر اس جملہ سے مراد پانچوں نمازیں ہیں جنہیں لفظ مفرد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جسے اللہ تعالی فرماتے ہیں "فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق" یعنی کتابیں تازل فرمائیں تو گویا یہاں مفرد کتابیں ہیں جو کہ جمع ہیں۔

"صلوة" كالغوى معنى دُعا ہے۔ الله تعالى فرماتے ہيں "فصل عليهم" يعنى ان كے ليے دُعا كيجے شريعت مقدسه ميں صلوة افعال مخصوصه كا نام ہے قيام، ركوع بيجود، قعود، دُعا اور شاء۔ اور بعض نے الله تعالى كاس قول "ان الله و ملائكته يصلون على الله ي " الآية كے بارے ميں كہا گيا ہے كہ بے شك اس آيت ميں الله تعالى كی طرف سے صلوة كامعنى رحمت ہے اور فرشتوں كی صلوة كامعنى استغفار ہے اور مؤمنين كی صلوة كامعنى دُعا ہے۔ "و مما رزقنهم" اس كامعنى ہے "اعطيناهم" يعنى جو كھے ہم نے اس كوعطا فرمايا اور رزق ہراس كا نام ہے جس سے نفع أنها يا جائے حتى كہ اولا داور غلام لغت ميں رزق كامعنى حصد اور نصيب كے ہيں۔

"ينفقون" بمعنى "يتصدقون" (يعنى صدقه كرتے بيں) حضرت قادة فرماتے بيں كه الله تعالى كى راه ميں اوراس كى اطاعت ميں خرج كرتے بيں اسان كاصل معنى ہاتھ اور ملك سے نكالنا ہے۔ اس سے نفاق السوق ہے۔ (جب بازار ميں لين دين خوب ہو) كيونكه اس ميں سامان كو ہاتھ سے نكالنا ہوتا ہے۔ اس سے ہے "نفقت المدابّه" .... جبكه اس كى روح نكل جائے (يعنى جانور ہلاك ہوجائے) پس بير آيت ان ايمان والوں سے متعلق ہے جومشركين عرب سے تھے۔

وَ الَّذِيُنَ يُوُمِنُونَ بِمَآ اُنُوِلَ اِلَيُکَ وَمَآ اُنُوِلَ مِنُ قَبُلِکَ. وَبِالْأَخِرَةِ هُمُ يُوُقِنُونَ ..... وَ اللَّهِ اَورَهُ هَلُوكَ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اُس کتاب پڑھی جو آپ کی طرف اُ تاردی گئی ہے اور اُن کتابوں پربھی جو آپ سے پہلے اُ تاری جا چکی ہیں اور آخرت پربھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں

تفسیم اس قر آن مراد ہے''و ما انزل من قبلک''اس سے مرادتورات، انجیل اور بقیہ وہ تمام کتب جوانبیاء کرام علیهم مسلوٰۃ والتسلیمات پرنازل کی گئیں۔ ابوجعفراورابن کثیراور قالون اوراہل بھرہ اور یعقوب ہراس مدکوچھوڑ دیتے ہیں جودوکلموں کے درمیان واقع ہواور باتی حضرات مددیتے ہیں اور بیر آیت کریمہان مؤمنین کرام سے متعلق ہے جواہل کتاب میں سے ایمان لائے۔

"وبالآخرة"اى بالدار الآخرة (لينى جوآخرت برايمان لائے) دُنيا كودنيا كانام اس ليےديا كيا كہوہ بنسبت آخرت كقريب ہاورآخرتكوآخرت اس ليے كها كيا كهوه متاخراور دُنيا كے بعد مونے والى ہے۔

"هم يؤقنون" وه يقين ركھتے ہيں كہ بے شك وه ہونے والى ہے۔ يوقنون ايقان سے ہاس كامعنى علم ہے اور كہا گيا ہے كما يقان اور يقين اس علم كانام ہے جودليل سے حاصل شدہ ہو۔ اى وجہ سے الله تعالى كومؤ قن نہيں كہا جاتا اور الله تعالى كے علم كو يقين نہيں كہا جاتا كيونكه علم اللى دليل سے ماخوذ نہيں۔

اُولَئِکَ عَلَى هُدَى مِّنُ رَّبِهِمُ وَاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآءً عَلَيْهِمُ ءَ اَنُذَرُتَهُمُ اَمُ لَمُ تُنُذِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ دَوَعَلَى اللَّهِ وَوَعَلَى اللَّهِ وَوَعَلَى اللَّهِ وَوَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمَا هُمُ وَمَا هُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞

پس یہ لوگ ہیں ٹیر ہوان کے پروردگار کی طرف سے لی ہے اور یہ لوگ ہیں پورے کا میاب بیشک جولوگ کا فرہو چکے ہیں برابر ہیں اُن کے تق میں خواہ آپ اُن کوڈرائیں یا ندڈرائیں وہ ایمان ندلاویں کے بندلگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں پراوراُن کے کا نوں پراوراُن کی آئھوں پر پردہ ہے اوراُن کے لے سز ابری ہے اور اُن کی آئھوں پر پردہ ہے اوراُن کے لیے ہیں ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پراور آخری دن پر حالا نکہ وہ بالکل ایمان والے ہیں چالبازی کرتے ہیں اللہ سے اوراُن لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں یعن محض چالبازی کی راہ سے ایمان کا ایمان کا خلمارکرتے ہیں اور واقع میں کسی کیساتھ بھی چالبازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے اوروہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔

اولنک "یعن ان صفات کے حامل حضرات اور اولاء کلمہ ہے اس کامعنی جماعت سے کنایہ ہے (لیمن اس سے مراد جماعت ہوتی ہے) جیسے کہ "اور کاف خطاب کا ہے جیسے کہ ذالک میں کاف خطاب کا ہے۔ (علی هدی) لیمن رشدو بیان اور بصیرت پر ہیں۔ (لیمن ہدایت پر ہیں)۔ "من ربھم و اولئک هم المفلحون "خبات پانے والے اور کامیاب جنت کے ساتھ کامیاب ہوئے اور آگ سے نجات یا گئے۔

اورفلاح بمعنی بقاء بھی ہوتا ہے بعنی ہمیشہ کی نعمت میں باتی رہنے والے فلاح کا اصل معنی قطع کرتا اور پھاڑتا ہے۔ای معنی کے اعتبار سے کسان کوفلاح کا تام دیا گیا کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے اور مثال میں ہے المحدید بالمحدید یفلح لینی لوہالوہ

سے کا ٹاجا تا ہے۔ پس بیلوگ وہ ہیں جن کے لیے دُنیا اور آخرت میں خیر کوقطع کردیا گیا۔ (بعنی الاث کردیا گیاہے)۔
"ان اللذین کفروا" اس سے مراد مشرکین عرب کلبی کہتے ہیں اس سے مراد یہود ہیں اور کفر جو دے معنی میں سے ہیں انکار کرنا اور اس کا اصل معنی ستر ہے اسی اعتبار سے رات کو کا فرکا نام دیا گیا کیونکہ وہ اپنی تاریکی سے چیزوں کو چھپادیتی ہے اور کسان کو کا فرکہ وہ دانہ کو میں چھپاتا ہے۔ پس کا فرحق کو اپنے انکار کے ساتھ چھپاتا ہے۔

## اقسام كفر

کفرچارتسم پرہے 🗗 کفرانکار 🗨 کفر جحو د 🕲 کفرعناد 👁 کفرنفاق۔

كفرانكاربيك كالتدتعالى كوبالكل نبيس بهجانتا اورنداس كااعتراف كرتاب اوراس كاكفر كرتاب\_

کفر جحو دیہ ہے کہ نہ دل سے اللہ تبارک و تعالی کو پہچا تا ہے اور نہ ذبان سے اقرار کرتا ہے جیسے کفر ابلیس اور کفریہود۔اللہ تعالی فرماتے ہیں "فلما جاء هم ماعو فوا کفروا به"کفرالعنادیہ کہ اللہ تعالی کودل سے پہچانے اور زبان سے اقرار کرے محراطاعت نہ کر ہے جیسے ابوطالب کا کفر جبکہ وہ کہتا ہے (ابوطالب کے اشعار کا ترجمہ) اور البتہ تحقیق میں جانتا ہوں کہ دین محمل اللہ علیہ وسلم دُنیا کے بہترین دینوں میں سے ایک دین ہے۔اگر ملامت (لوگوں کی) اور گالی کا خوف نہ ہوتا (اے محمد) تو مجھے یا تا کہ میں کھلے دل سے اور کھلم کھلاقبول کرلیتا۔

کفرنفاق بیکدزبان سے اقرار کرے اور دل میں عقیدہ نہ ہویہ چاروں کفراس بات میں برابر ہیں کہ جوحف ان کفروں میں ہے کی ایک کفرکو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنچ گا اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گے۔" مسواء علیہ ہم"ان کے نزدیک بیبات برابر ہے۔" ء اندلو تھم "ان کو آپ نوف دلا کیں اور ان کو ڈرا کیں۔" اندار "کامعنی خوف دلانے اور ڈرانے کے ساتھ آگاہ کرنالہ ذاہر مندر (یعنی انذار کرنے) والامعلم (آگاہ کرنے والا) ہمندر (یعنی انذار کرنے) والامعلم (آگاہ کرنے والا) ہمندر (ورانے والا) نہیں ہے۔ اس عامر بورعاصم اور جزہ اور کسائی نے "افدلو تھم "میں دونوں ہمزوں کو ثابت رکھا ہے اور ای طرح ہروہ دو ہمزے تابت رکھتے ہیں جوکلہ کی ابتداء میں واقع ہوتے ہیں اور باقی حضرات دوسر ہے ہمزہ کو لین کرتے ہیں (یعنی مخرج ہمزہ اور مخرج الف کے مابین پڑھتے ہیں) (ام) استفہام پر حرف عطف ہے۔ (لم) حرف جزم ہے فعل کے سواکسی کے قریب واقع نہیں ہوتا کیونکہ جزم افعال کے ساتھ خاص ہے (اور لم جزم دیتا ہے)" تندلو ھم لا یؤ منون" یہ آ سے کر بر دان گوں کے قریب واقع نہیں ہوتا کیونکہ جزم افعال کے ساتھ خاص ہے (اور لم جزم دیتا ہے)" تندلو ھم لا یؤ منون" یہ آ سے کر بر دان گول کے قریب واقع نہیں ہوتا کیونکہ جزم افعال کے سابق سے جنوبی کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے بعدان کو ترک ایمان کا سبب ذکر کرتے ہوئے وایا:

ختم الله بعنی الله تعالی نے مہر لگادی "علی قلوبھم" پس نه خیر کومقصود بناتے ہیں اور نه اسے بچھتے ہیں حتم کا حقیق معنی کی شخص کی مفتوط و معنی ماس طرح کرنا تا کہ جو چیز اس شکی سے نکل چی ہے وہ اس میں واخل نہ ہواور جو داخل ہو چی ہے وہ اس سے ککل نہ سکے اور اس سے حتم علی المباب یعنی دروازہ پر تالالگادیا۔ اہل السنة والجماعت فرماتے ہیں بعنی اللہ تعالیٰ نے

ا پے علم سابق کے مطابق ان کے دلوں پر کفر کا حکم کردیا۔معتز لہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی علامت لگادی ہے جس کے ذریعے ان کا فروں کوفر شتے پہیانتے ہیں'۔

"وعلی سمعهم" یعنی ان کی ساعت کی جگہوں پر (مہرلگادی) پس وہ تن کوئیس سنتے اور نہاس سے نفع اُٹھاتے ہیں اور "علی سمعهم" سے مراد علی اسماعهم ہے جیسے دلوں کے بارے میں علی قلوبهم فر مایالیکن کا نوں کومفرداس لیے ذکر فر مایا کہ مصدر ہے اور مصدر نہ تثنیہ ہوتی ہے اور نہ جمع ہوتی ہے۔"وعلی ابصار هم غشاو ہ" یہ کلام نئے سرے سے شروع کی گئی ہے۔"غشاو ہ" کامعنی پردہ پس (جس سے وہ) حق کوئیس دیکھتے۔

ابوعمراورکسائی نے (ابصار هم) کوامالہ کے ساتھ پڑھا (یعنی الف کوقدر سے یاء کی طرف مائل کر کے اوراسی طرح ہراس الف کا جس کے بعدراء مجر ور ہو، اساء میں فعل کی لام کے مقابل اس کا امالہ کرتے ہیں اور حمزہ ہراس الف کا امالہ کرتے ہیں جس میں راء ہو جسے قواد اوراس کے مثل اور کسائی نے جبادین، جواد، ماوا محماور من انصادی اور نساد ع اوراس کے باب میں امالہ کا اضافہ کیا ہے اوراس کے مقام ہویا وہ تا نیٹ کے لیے نام ہو جبکہ اس کیا ہے اور اس طرح یہ حضرات ہراس الف کا امالہ کرتے ہیں جوالف کہ لام فعل کے قائم مقام ہویا وہ تا نیٹ کے لیے نام ہو جبکہ اس سے پہلے راء ہو۔ تا نیٹ کے نام کی مثال ( کبری ، اخری ہے اور لام فعل کی مثال تری اور فتری ) اس میں راء کوزیم دیتے ہیں۔

"ولهم عذاب عظیم" یعنی آخرت میں اور کہا گیا ہے دُنیا میں قبل کرنا اور آخرت میں دائی عذاب عذاب ہر وہ چیز ہے جوانسان کومشقت میں ڈالے خلیل فرماتے ہیں عذاب ہراس چیز کا نام ہے جوانسان کی مراد کے حصول میں رُکاوٹ بن جائے اوراس سے ہے ماء العذب یعنی ٹھنڈا میٹھایائی کیونکہ وہ بھی پیاس کونع یعنی ختم کرتا ہے۔

"ومن النّاس من یقول آمنا بالله" منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔مثلاً عبداللہ بن ابی ابن سلول،معتب بن قشر، جد بن قیس اوران کے ساتھی۔اس لیے کہ انہوں نے اظہار اسلام اس لیے کیا تا کہ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام اور آپ کے ساتھیوں سے بچیس اور کلمہ اسلام کے خلاف عقیدہ رکھا۔منافقین کی اکثریت یہود سے تھی۔

"النّاس" انسان کی جمع ہے۔ انسان کی وجہ تسمید ہے کہ اس کی طرف عہد کیا گیا ہیں وہ بھول گیا۔ جیسے کہ اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں "و لقد عہد نا الی آدم من قبل فنسی" اور کہا گیا ہے کہ انسان ان کے اسان ان کے اسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ونمایاں انسان ان کے اس تول سے ماخوذ ہوگا۔ "آنسٹ" بہمعنی ابھرت یعنی میں نے دیکھا (اور دیکھی وہ چیز جاتی ہے جونمایاں اور ظاہر ہو۔ انسان کی یہ وجہ تسمید اضافی میں بھی بہمقابلہ جن کے کہ وہ نظروں سے مستورہے )۔ من المتر جم

اور نہا گئونے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مانوس ہوا جاتا ہے۔"وبالیوم الآخو" یعنی قیامت کے من ن براتھ۔"وماھم بمؤمنین یخادعون الله" یعنی"یخالفون الله"الله تعالی کی مخالفت کرتے ہیں۔

خداع کالغوی معنی اخفاء ہے اور اس سے مخدع ہے جو گھر کاخصوصی کمرہ (سٹور) ہوتا ہے جس میں سامان پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ مُخادِع کو مخادع اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ضمیر کے خلاف اظہار کرتا ہے اور اللّٰد تعالیٰ کے اس قول میں "و ھو خادعہ، خداع کامعنی ہوگا کہ اللہ تعالی ظاہر آؤنیا میں ان کو عیں عطافر ماتے ہیں۔ بیخلاف ہاں کے جواللہ تعالی ان منافقوں کے لیے آخرے میں عذاب غائبانہ تیار کیے ہوئے ہیں۔اور کہا گیاہے کہ خداع کا اصل معنی فساد ہاوراس جملہ کامعنی ہوگا کہ منافق لوگ ایمان کے اس بول کو (جوانہوں نے ظاہری طور پر بولا) دل میں پوشیدہ کفر کے ذریعے فاسد کررہے ہیں۔

سدتعانی کا قول یعنی ان منافقوں پراللہ تعالی و یا کی نعمتوں کو فاسد کردیں گے۔ بسبب اس (انجام کار) کے جس کی طرف اللہ تعالی ان کولوٹا کیں گے۔ عذاب آخرت سے "یہ جادعوں اللّه" پرواردشدہ سوال کے جوابات اگریہ کہا جائے کہ اللہ تعالی کے اس قول "یہ بعادعون اللّه" کا کیامعنی ہوگا؟ جبکہ مفاعلہ مشارکۃ کے لیے (یعنی مفاعلہ کے وزن پر آنے والافعل جانبین سے مواکرتا ہے) حالانکہ رب قدوس فعل مخارعۃ میں مشارکۃ یعنی شریک فعل ہونے سے بزرگ و برتر ہیں۔ جوابا کہا گیا جواب اس کو مفاعلہ کا باب بھی مشارکۃ والے معنی میں ہوتا جیسے کہ تیرا کہنا" عافاک الله" (اب اس کامعنی میں ہوگا کہ اللہ تعالی کہنے عافیت بخشے اور تو اللہ تعالی کو ) بلکہ اس کامعنی ہوگا اللہ تعالی تجھے عافیت بخشے ۔ فقط

ای طرح کہاجاتا ہے عافیت فلانامیں نے اس کومعاف کردیایا طارقت النعل میں نے جوتے میں کیل ٹھو نکے (بیسب فعل جانب واحد سے جیں)۔ جواب و حضرت حسن فرماتے ہیں کہ "بیخادعون الله گامعنی ہے بیخادعون رسول الله العزیمی سول الله تعالیم کے ساتھ کے گئے خداع کو اللہ تعالی اپنی طرف نسبت کررہے ہیں) جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں "ان المذین یؤ ذون الله " یعنی جولوگ اللہ تعالی کے دوستوں کو ایڈ اوسیے (تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کو ایڈ اوریا ۔ )

جواب الجعض حفرات نے کہا گیا ہے کہ میخادعون الله میں لفظ اللہ کا فرخض تحسیناً ہے اور مقصودا کیان والوں کے ساتھ کیا گیا دعو کہ ہے۔ بین کہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی کا ذکر تحسیم و للرسول" (تویہاں بھی اللہ تعالی کا ذکر تحسیم کی اللہ تعالی کا ذکر تحسیم کے درنداللہ تعالی کوشس کی ضرورت نہیں ہے۔)

''فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ م بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞ وَإِذَا

قِيُلَ لَهُمُ لَاتُفُسِدُوافِي الْآرُضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحُنُ مُصُلِحُونَ ۞ اَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ الْمُفُسِدُونَ وَلَكِنُ لَهُمُ الْمُفُسِدُونَ ۞ وَإِذَاقِيُلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَآ امَنَ النَّاسُ قَالُوٓا اَنُوُمِنُ كَمَآ امَنَ النَّاسُ قَالُوٓا اَنُوُمِنُ كَمَآ امَنَ السَّفَهَآءُ وَالْكِنُ الْآيَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَالَقُوا الَّذِيْنَ امَنُوا قَالُوٓا امَنَا وَإِذَا خَلُوا اللهُ فَهُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَالَقُوا اللَّهُ مُنُوا قَالُوٓا امْنَا وَإِذَا خَلُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ فَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزَءُ وُنَ ۞

ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے سواور بھی بڑھا دیا اللہ تعالی نے اُن کا مرض اور اُن کے لئے سزادر دناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولاکرتے تھے اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کروز مین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یادر کھو بیشک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہتم بھی ایسا ہی ایمان لائے ہیں اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لا وینگے جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لا وینگے جیسا ایمان لائے ہیں اور جب طبتے ہیں وہ منافقین اُن لوگوں سے جو ہیں ہی ہیں تو کہتے ہیں تو ممنافقین اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں تو کہتے ہیں اور جب خلوت میں چہنچتے ہیں اپٹر شریر مرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہم بیشک تمہار سے ساتھ ہیں ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔

تفسی © "فی قلوبهم موض" شک ومنافقت کا مرض کراصل معنی ضعف ہے۔ وُنیا میں شک کومرض کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ دین کو کمز ورکر دیتا ہے جیسے مرض بدن کو کمز ورکر تا" فخ ادھم الله موضا" اس لیے کہ آیات کے بعدد گرے مسلسل و متواتر نازل ہورہی تھیں۔ جب بھی کسی آیت کا انکار کرتے تو کفر و نفاق میں بڑھ جاتے اور یہی معنی ہ فرمان اللی کا۔ "واما اللہ یہ قلوبهم موض فزادتهم رجسا اللی رجسهم" ابن عامر اور جمزہ نے (فزادھم الله موضا) کوامالہ کے ساتھ بڑھا ہے اور جمزہ نے (فزادھم الله موضا) کوامالہ کے ساتھ بڑھا ہے اور جمزہ نے (زاد) کے امالہ کوزیادہ کیا اور جہال کہیں واقع ہووہ ال پر بھی امالہ کیا اور لفظ (زاغ اور خاب اور طاب اور عاق اور جہال کہیں کرتے "و لھم عذاب الیم" یعنی در درسیدہ۔ اس کا دردان کے دلول تک بی خات موسلہ کیا گئریوں نے کہ اور خاب اور کے مصدر ہے۔ معنی ہوگا ان کی اللہ ورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ تکذیب کی وجائے اور کو فیوں نے یک ذبون تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے کھرمعنی ہوگا" بکذبهم" (یعنی ان کے جموث کے باعث عذاب اللہ موسلی انہوں نے آمنا کہ کہ کر (جموٹ بولا) جب کرغیر مومن تھے۔

"واذا قیل" کسائی نے (قبل اور عنیض اور جینی اور جیل اور سیق اور سیت ) ان تمام لفظوں کے اول حروف کوقد ربیش کی طرف مائل کر کے پڑھا۔ اہل مدینہ نے (سینی اور سینی اور سیت ) میں موافقت کی اس لیے کہ ان کا اصل قول قاف کی چیش اور واؤکی کسرہ کے ساتھ ہے۔

"فُتِل" كى طرح، پس پیش كى طرف اشاره كيا گيا تاكهاس واؤپردلالت كرے جواب (ياءے) بدل چكى ہےاور إ

حضرات ان الفاظ کے پہلے حروف کو کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔انہوں نے واؤ پرحرکت کو قتل محسوں کیا تو اس کی کسرہ (زیر) کو فعل کی فاء کی طرف منتقل کردیا اور واؤ پہلے حرف کی زیر کی وجہ سے یاء سے بدل گئی۔

© "واذا قیل لهم" لین منافقین کوکها گیایا یہودکو۔ ان کومؤمنوں نے کہا" لاتفسدوا فی الارض" کفرکر کے اور حضرت محمد کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روک کر زمین پر فساد نہ کرواور کہا گیا ہے کہ "لاتفسدوا" کامعنی "لاتکفروا" ہے اور کفردین میں شدید ترین فساد ہے۔ "قالوا انعا نعن مصلحون" یہ بات بھی ایسے ہی جھوٹی کہتے ہیں جسے کہ آمناکا جملہ اس حال میں کہتے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔

الا) کلمة تنبیه ہے جس سے خاطب کو متنبہ کیا جاتا ہے "انہم ہم المفسدون" پنے آپ کو (فاسد کرنے والے ہیں) کفر کرکے اور لوگوں کو خراب کرنے والے ہیں۔ ایمان سے روک کر کے۔ "ولکن لایشعرون" یعی نہیں جانے اس بات کو کموہ فاسد کرنے والے ہیں کیونکہ ان کا گمان میہ ہے کہ بے شک وہ جس حال پر ہیں کفر (کی گندگی) سے باطن بھر کر میرحال، حال صلاح ہے اور کہا گیا ہے کہ "لا یعلمون" کامعنی ہے کہ بیں جانے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے کیا کچھ عذاب تیار کر رکھا ہے۔

قُواذا قیل لهم " یعنی منافقوں کو کہا گیا ہے یا یہودکو " آمنوا کما آمن الناس "جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ جواہل کتاب میں سے ایمان لائے اور کہا گیا ہے جیسے کہ مہاجرین وانصارا یمان لائے۔ "قالوا انؤمن کما آمن السفھاء عنمہاء سے مراد جاہل لوگ۔ منافقت سے متعلق سوال اور اس کا جواب

پس اگر کہاجائے کہ "أنو من کما آمن السفھاء کا قول جرآ کہنے کے بعدان پرنفاق کا قول کرنا کیسے جج ہوگا۔ جوابا کہا گیا ہے کہ منافق لوگ بیہ بات آپس میں کہتے تھے ایمان والوں کے سامنے ہیں کہتے تھے۔ پس اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام اور ایمان والوں کو ان کے اس قول کا رد کرتے ہوئے فرمایا "الا انہم ھم الدا ایمان والوں کو ان کے اس قول کا رد کرتے ہوئے فرمایا "الا انہم ھم السفھاء و لکن لا یعلمون "نہیں جانے کہ وہ سفیہ ہیں۔ سفیہ کامعنی کم عقل کمزور حوصلے والا۔ بیان کے اس قول اوب سفیہ سے ماخوذ ہے۔ یعنی کیڑ اپتلا ہے اور کہا گیا ہے سفیہ اس جھوٹے کو کہتے ہیں جوعمد البیا علم کے خلاف کرے۔

اہل کوفہ وشام نے "السفھاءُ اَلا" کو دونوں ہمزوں کو ثابت رکھ کر پڑھا ہے اور اسی طرح ان ہر دوہمزوں کو ثابت رکھتے ہیں جو دوکلموں میں واقع ہوں وہ دونوں ہمزے باہم شفق ہوں یا مختلف۔

دوسر بے حضرات پہلے ہمزہ کو ثابت رکھتے ہیں اور دوسر بیس لین کرتے ہیں۔ (بعنی اس ہمزہ کے اپنے مخرج اور اس پرواقع حرکت کے موافق حرف علت کی خرج کے درمیان پڑھتے ہیں) بیاس وقت جب دونوں ہمز بے قلف ہوں تا کہ تخفیف ہو۔ اور اس سوافق حرب مہاجرین وانصار کو ملتے ہیں "قالوا آمنا" ہم ایمان لائے تمہار بے ایمان کی طرح "واذا لقوا اللذین آمنوا" بعنی بیمنافق جب مہاجرین وانصار کو ملتے ہیں "قالوا آمنا" ہم ایمان لائے تمہار بیان کی طرح "واذا خلوا" جب لوٹے ہیں "لفظ خلوا" جائز ہے کہ خلوت سے ہو اور (الی) جمعنی باء ہوتو "الی شیاطینهم" ہوگا لیمن اپنے شیطانوں کے ہمراہ اور کہا گیا ہے کہ الی جمعنی مع ہے جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں شیاطینهم" ہوگا لیمن اپنے شیطانوں کے ہمراہ اور کہا گیا ہے کہ الی جمعنی مع ہے جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں www.besturdubooks.net

"ولا تا کلوا أموالهم الى اموانکم " ينتی مع اموالکم (شياطينهم) ينی ان كررداراوران كی ابن شياطين پانچ سخه حضرت ابن عباس شي الله عن فرمات بن يه يبودك با في بؤه سرغنه سخه - • کعب بن اشرف مدينه مين - • برده بنواسلم شي - • بدالدار قبيله جهينه مين - • وعوف بن عامر بن اسد مين - • عبدالله بن السوداء شام مين - بركا بن كرده بنواسلم شيان بوتا ہے جواس كے تالح بوتا ہے - شيطان لغت مين سركش نافر مان اور حد سے گزر نے والے كو كہتے ہيں خواوده جنوں ميں سے بواس كے تالح بوتا ہے - شيطان لغت مين سركش نافر مان اور حد سے گزر نے والے كو كہتے ہيں خواوده جنوں ميں سے بواس مين مين سے انسانوں ميں سے اور جرچز سے شيطان محطن سے ہاس كامعنى بُعد ہم الله بنا تا ہے - مرب كے وارد ميں بولا جاتا ہے - ببر خطون لعنی گہرائی والا كنواں شيطان كوشيطان كانام اس ليے ديا گيا كه و بھى شريان برح ها بنوا ہے اور خير سے دور بنوتا ہے - اس لئے اس كانام شيطان ركھا گيا ہے حضرت مجابد "الى شياطينهم "كامعنى كرتے ہيں الى اصحابهم بعنی اسينے ساتھيوں كی طرف جو منافقوں اور مشركوں سے تھے۔

"قالوا انا معکم" تمہارے دین پر"انما نحن مستھزون" ہم استہزاء کرتے ہیں۔محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھا وران کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھا وران کے ساتھ وں سبب اس کے کہم اسلام ظاہر کرتے ہیں۔

الله يَسْتَهُونَ مُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُ فِي طُعُهَافِهِمْ يَعْمَهُونَ فَ أُولِيْكَ الَّذِينَ الشُعَرُوا البَصَللة فَلَهُ مَا وَاللهُ مَعْمَدُ وَاللهُ مَعْمَدُ وَالْمَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مَعْمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدً وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحَمَّدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ مُحِمَدُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الللّ

ابوجعفر نے ''مستهزون اور يستهزون اور قل استهزوا اور ليطفوا اورليوا طوا اور يستنبونک اور www.besturdubooks.net

خاطین اور خاطون اور متکین اور متکون اور فمالون اور و المنشون "ان سب مین ہمزہ چھوڑ دیے ہیں۔ © "الله یستھزئ بھم" یعنی ان کو بدلد دیں گے ان کے استہزاء کا بدلہ استہزاء کے بدلہ کوبھی استہزاء کا نام دیا گیا کیونکہ وہ استہزاء کا مقابلہ میں ہے جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں "و جزاء سیئة سیئة مثلها "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں استہزاء کا بدلہ اس طرح ہوگا کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ پس جب اس کی طرف پنجیس گے تو وہ دروازہ ان سے بند کردیا جائے گا ور اور کھا کہ استہزاء کا بدلہ اس طرح ہوگا کہ ایمان والوں کے لیے نوررکھا جائے گا ور سے وہ صراط پرچلیں گے۔ جب منافق وہاں تک پنجیس گے تو منافقوں اور مؤمنوں کے درمیان رُکاوٹ کردی جائے گا۔ بستھون) کہ منافقوں اور ان کی چاہتوں کے درمیان ما کہ وہ یہ بسود له باب " پھران کے درمیان ایک دیوار بنادی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اس کی درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کی درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کی درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ اللہ یک ان کے درمیان ایک فیسل قائم کی درمیان ایک فیسل قائم کردی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔

حضرت حسن رحمه الله فرمات بن كه اس كامعنى بيه كه الله ايمان والول پرمنافقول كانفاق ظاهر فرمادي كـ "ويمدهم"

ان كوچهور تا به اوران كورهيل ديتا به مداورامدادا يك چيز به اوراس كااصل معنى زياده بونا به مگريد كه مدزياده ترشر ميس استعال بوتا

به اورامداد خير ميس مستعمل به الله تعالى مد كم متعلق فرمات بي "و نمد له من العذاب مدّا" اورامداد كم متعلق فرمايا

"وامد دنا كم باموال وبنين و امد دناكم بفاكهة" ..... "في طغيانهم" اين محرابي ميس طغيان كااصل معنى به حدس كرر واناوراس سه به طغي الماء "يعمهون "يعني مرابي ميس آت جات بيل -اس حال ميس كه جران بيل -

© "اولنک الذین اشتروا الصلالة بالهدی" بالهدی کامعنی بالایمان (فعا ربحت تجارتهم) ین انہوں نے کفرکو بدلے میں لیا یعنی نفع مندہوئے وہ لوگ اپنی تجارت میں ۔ رزئے یعنی نفع کی نسبت تجارت کی طرف کی کیونکہ نفع تجارت میں ہوتا ہے جیسے عزب والے کہتے ہیں "ربح بیعک و حسرت صفقتک" یعنی تیری بھے نفع والی ہوئی اور تیراسودا خمارہ کا ہوا۔ "و ما کانوا مهتدین" (یعنی نمیں تھے وہ راہ اپنانے والے گرائی سے اور کہا گیا درست بینیخے والے اپنی تجارت میں۔

کا ہوا۔ "و ما کانوا مهتدین" (یعنی نمیں تھے وہ راہ اپنانے والے گرائی سے اور کہا گیا درست بینیخے والے اپنی تجارت میں۔

کا جمعنی الذین ہے کوئی چیز پہچائی جائے اور امثال قرآن کریم کی سات قسموں میں سے ایک قتم ہے۔ "کھٹل الذی "الذی معنی الذین ہے (گویا لفظ مفرداور معنی کے لحاظ ہے جمعی اگرت کے سیاق کے لحاظ ہے (یعنی بعد میں آنے والے سیغوں کے معنی الذین ہے (گویا لفظ امفرداور معنی کے لحاظ ہے جمعی آئیت کے سیاق کے لحاظ ہے (یعنی بعد میں آئے والے سیغوں کے متاب ہے کوئکہ اس کے بعد میں الذی بحق بھی الذین کے ہے کوئکہ بعد میں الذی بحق بھی الذین کے ہے کوئکہ بعد میں الذی بحق بھی الذین کے ہے کوئکہ بعد میں الذی بحق بھی الذین کے ہے کیوئکہ بعد میں سین طرف جمع کی ضمیریں لوٹ رہی ہیں۔ "بنور ہم و ترکھم" کے سین مقام میں الذی بحق بمعنی الذین کے ہے کیوئکہ بعد میں کہ کوئکہ اس کے بعد اس کے بعد اس کوئل ہے کہ بعد میں کہ کوئکہ اس کے بعد اس کے کوئکہ بعد میں کے کوئکہ اس کے بعد اس کوئل ہے گوئکہ بعد میں کا معنی الذین کے ہے کوئکہ بعد میں کہ کوئکہ اس کے بعد اس کوئل ہے کہ کی کوئٹ کی کوئل ہے گوئکہ ہو کہ کوئل ہے کوئکہ اس کے بعد اس کوئل ہے کوئکہ ہو کوئے کوئل ہے کوئکہ ہو کو

"استوقدنارا" بمعنی اوقد نارا ب ( یعنی آگ کوجلایا) "فلما اضاء ت" آگ نے روش کیا (ماحولہ) یعنی آگ

جلانے والے کے ماحول کواضاء لازم بھی ہے متعدی بھی۔ چنانچہ کہاجا تا ہے اضاء الشبی بنفسه اور اضاء غیرہ لیعن چیزروش موئی (خود) چیز نے روش کیا (دوسرے کو) اور یہال متعدی ہے۔

"ذهب الله بنورهم …… لا یبصرون" حضرت ابن عباس رضی الله عنها اور قاده اور مقاتل اورضاک (تفییر بغوی صفیہ ۵۳) اورسدی جمہم الله فرماتے ہیں یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔الله تعالی فرماتے ہیں کہ منافقوں کی مثال ان کے نفاق میں اس آدمی کی ہے جوجنگل میں تاریک رات کے اندر آگ جلاتا ہے۔ پس سینکا ہے اور اپنے ماحول کودیکھا ہے۔ پس (سمجھتاہے) کہوہ ہراس چیز سے نج گیا جس کا اسے خوف تھاوہ اسی حال (اطمینان) میں ہوتا ہے کہ اچا تک اس کی (جلائی ہوئی) آگ بچھ جاتی ہے۔ پس وہ اندھیرے میں جیران و پریثان رہ جاتا ہے۔ پس اسی طرح منافق لوگ ایمان کا بول، بول کر اپنے مال واولا دسے متعلق پُر امن اور مطمئن ہوگئے۔ ایمان والوں کے ہاں نکاح وغیرہ کردیئے، مؤمنوں کی جائی دورہوئے پس جب مرے وہی تاریکی اور جائیدادے وارث بن گئے، مال غنیمت کے جھے لے اُڑے۔ یہ (مفادات) ان کا نورہوئے پس جب مرے وہی تاریکی اور خوف ان کا مقدر تھر ااور کہا گیا ہے ان کے نورکا چلا جانا قبر میں ہوگا۔

بعض نے کہا کہ قیامت میں ہوگا جب وہ ایمان والوں کو کہتے پھریں گے ہمارا بھی خیال کروہم تہہار نے ورسے روشی حاصل کرنا چاہئے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کے نور کا چلا جانا اس اعتبار سے ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان مقدس پر اللہ تعالی نے ان کے عقیدہ نفاق کو ظاہر فر مایا۔ تو آگ سے مثال دی گئی۔ پھر اللہ تعالی نے یہ بین فر مایا ''اطفا اللہ نار ھم" کہ اللہ تعالی نے ان کی آگ کو بجھا دیا بلکہ فر مایا اللہ تعالی ان کے نور کو ان سے لے گیا۔ کیونکہ آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں روشن اور حرارت تو ان کا نور لیمن روشن ختم شد اور حرارت ان پر باقی رہی۔ حضرت مجاہدر حمد اللہ فر مایا صاحاء قرالناد آگ کا روشن ہونا۔ ان منافقوں کا مؤمنین کی طرف متوجہ ہونا ہے اور مہایت کی طرف میں اور کی میں اور کی میں کی طرف کے جانے سے مرادان کا مشرکین کی طرف جھکنا اور گر اہی کی طرف۔

حضرت عطاء اورمحمہ بن کعب رحمہما اللہ فرماتے ہیں ہے آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی تشریف آوری سے متعلق ان کے انتظار سے متعلق اور مشرکین عرب کے خلاف حضور علیہ السلام کے حوالے سے رب تعالیٰ سے طلب فتح کرنا۔ پھر جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ان یہود نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشا دفرمایا۔

(صم) یعنی وہ لوگ حق سے بہرے ہیں اسے قبول نہیں کرتے اور جب انہوں نے حق قبول نہ کیا لیں گویا انہوں نے سابی نہیں۔ یا یہ کہ جب انہوں نے ظاہر (بول ایمان) کے خلاف نے سابی نہیں۔ یا یہ کہ جب انہوں نے ظاہر (بول ایمان) کے خلاف دل میں (کفر) چھپایا۔ پس گویا کہ وہ حق کا بول بولے ہی نہیں۔ (عمی) یعنی ان کوبصیر تیں حاصل نہیں ہیں اور جے بصیرت حاصل نہیں ہیں اور جے بصیرت حاصل نہیں وہ بینائی سے بھی گویا کہ محروم ہے۔

"فہم لا یر جعون" گراہی سے تن کی طرف لوٹیں گے ہی نہیں۔

©"او تحصیب" یعنی بارش والوں کی طرح۔ بیاور مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے بیان فر مایا۔ بایں معنی کہ اے مخاطب اگر تو چاہتو ان منافقوں کے لیے اس آ گجلانے والے کی مثال بیان کرے جوروشنی کے بعدا ندھیرے میں پھنس گیا ہویا تو چاہتو بارش والوں کی مثال دے اور کہا گیا ہے کہ او بمعنی واؤہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ بارش برسانے کا ارادہ کرتے ہیں۔

"و کصیب"جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے" او یزیدون "بمعنی ویزیدون اورصیب بارش ہے اور ہروہ چیز جواو پرسے نیچ کی طرف نازل ہووہ صیب ہے۔ صیب بروزن فیعل ہے صاب یصو ب سے بیخی اتر ا (من المسماء) آسان سے بعنی بادل سے اور کہا گیا ہے کہ ساء سے مراد بعید یہی آسان ہے اور ہروہ جو تھے پر بلند ہوا ور تھے پر برا بر صادق آتا ہے۔ (فیم) بعنی بارش میں اور کہا گیا ہے ساء میں بعنی بادل میں ۔ ای لیے اس کو ذکر کیا اور کہا گیا ہے کہ ساء ذکر مونث دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (المسماء منفطر به) اس جگہ ساء ذکر استعال ہوا اور فرمایا"اذا المسماء انفطرت" (ظلمات) ظلمت کی جمع (ور عد) رعدوہ آواز ہے جو بادل سے نی جاتی ہے (وہرق) برق وہ آگ ہے جو بادل سے نی جاتی ہے (وہرق) برق وہ آگ ہے جو بادل سے نگا تی ہے۔ حضرت علی اور این عباس رضی اللہ عنہم اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں رعداس فرشتے کا نام ہے اور بعض نے کہا رعد فرشتے کا بولنا اور برق اس کا ہنسنا ہے۔ تو بادل کو ہا نکتا ہے اور بعض نے کہا رعد فرشتے کا بولنا اور برق اس کا ہنسنا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رعد فرشتے کا بی اور بعض نے کہا رعد فرشتے کا بولنا اور برق اس کا ہنسنا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رعد فرشتے کا بولنا اور برق اس کا ہنسنا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رعد فرشتے کا نام ہے اور اس کی آواز کو بھی رعد کہا جا تا ہے۔

رعداور برق فرشتے کا نام ہیں جو با دل ہا نکتا ہے۔شہر بن حوشب رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں رعد فرشتہ ہے جو ڈ انٹتا ہے۔ جب ( با دل ) پھیلتا ہے اسے ملاتا ہے جب اس فرشتہ کا غضب شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے منہ سے آگ اُ ڑتی ہے۔ پس بیصواعق ہے اور کہا گیا ہے رعد۔

مراة ل زیادہ سے ہوت سے اللہ موات ہے۔ "یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق صاعقہ کی جمع ہاور یہ وہ تحت آواز ہے جو اسے سے وہ مرجا تا ہے یا ہوش ہوجا تا ہے اور ہر مہلک عذاب کو صاعقہ کہاجا تا ہے اور کہا کہ صاعقہ عذاب کا ایک گلزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے تازل کرتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ عنہ سے مروی ہوں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ب شک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رعداور صواعق کی آواز کو سنتے تو فرماتے اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب کے ساتھ تل نفر ما اور اپنے عذاب کے ساتھ ہمیں ہلاک نفر ما اور اس سے پہلے ہمیں عافیت بخش اور اللہ تعالیٰ کا قول (حلو الموت) یعنی ہلاکت کے ڈرسے۔ عذاب کے ساتھ ہمیں ہلاک نفر مان کو جانتا ہے اور بعض نے کہا کہ ان کو جمع کرنے والا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ان کو جمع فرمائے گا۔ پس ان کو عذاب دے گا اور بعض نے کہا کہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے "الا ان یعاط بکم "عربیہ کہم سب ہلاک ہوجاؤ۔ ابو عمر واور کسائی کا فورین میں زبروالی جگھ پر یا بوجہ ذریر کے اللہ قبالی کا فورین میں زبروالی جگھ بر یا بوجہ ذریر کے اللہ قبالی کا فوریات ہیں اور (اول کا فوریه) میں امالہ نہیں فرماتے ہیں اور (اول کا فوریه) میں امالہ نہیں فرماتے۔

"يُكَادُالْبَرُقْ يَخُطَفُ اَبُصَارَهُمُ عَكُلَّمَآاضَآءَ لَهُمُ مَّشُوا فِيهِ وَإِذَآ اَظُلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوا عَ وَلَوْشَآءَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَى ء قَدِيرٌ هَيَآيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ الَّذِى جَعَلَ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللّهِ يَ خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاخُورَ جَهِ مِنَ الشَّمَراتِ رِزُقًا لَكُمُ اللّارُضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَ انْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاخُورَ جَهِ مِنَ الشَّمَراتِ رِزُقًا لَكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ انْدَادًاوَّانَتُهُ تَعَلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كُنتُمُ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلُنَاعَلَى عَبُدِنَا لَكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ انْدَادًاوَّانَتُهُ تَعَلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كُنتُمُ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلُنَاعَلَى عَبُدِنَا فَلَى عَبُدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِنْ اللهِ إِنْ كُنتُمُ طَدِقِيْنَ ﴿

رق کی بیات کی بیات کی بیات ہے کہ علوم ہوتا ہے کہ ابھی اُن کی بینائی اُس نے کی جہاں ذرا اُن کو بجلی کی چک ہوئی تو اسکی روشی میں چلنا شروع کیا اور جب اُن پرتار کی ہوئی پھر کھڑے کھڑے دو گئے اورا گراللہ تعالی ارادہ کرتے تو اُن کے گوش و چشم سبسلب کر لیتے بلاشک اللہ تعالی ہر چیز پرقا در ہیں اے لوگوعبادت اختیار کروا پنے پروردگار کی جس نے آم کو بیدا کیا اورا اُن لوگوں کو بھی کہتم سے پہلے گذر چکے ہیں عجب نہیں کہتم دوز خسے نی جاؤوہ ذات پاک الی ہر جیز پرقا در ہیں اے لوگوعبادت اختیار کروا پنے ہواؤہ ذات پاک جس نے تما کو بیدا کیا اورا اُن لوگوں کو بھی کہتم سے پہلے گذر چکے ہیں عجب نہیں کہتم دوز خسے نی جاؤوہ ذات پاک ایس ہوائی کے جلوں کی غذا کوتم لوگوں کے واسطے ابتم مت شہراؤ اللہ کے مقابل اور تم جانتے ہو جھتے ہواورا گر بذریعہ اُن بی ہوائی گئر اورا سے جانے بندہ خاص پرتو اچھا پھر تم بنالا وُا یک محدود میں ہوائی کتاب کی نسبت جو ہم نے ناز ل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پرتو اچھا پھر تم بنالا وُا یک محدود میں ہوائی کا جم یائے ہواور بلا وُا ہے جمایتیوں کو جو خدا سے الگ (تجویز کرر کھے) ہیں اگر تم ستے ہو۔

تفیی (یکاد) قریب ہے کہا جاتا ہے کادیفعل جب وہ (کام کرنے کے) قریب ہواور کیا نہ ہو۔ "یخطف ابصار هم"ان (آئکھوں) کوا چک لے خطف کے معنی تیزی کے ساتھ چھین لینا (کلما) کل کا حرف کل مقدار کے لیے ہے اجزاء کے ساتھ ملایا گیا۔ چنانچ حرف برائے تکرار بن گیااور دونوں کا معنی متی مالین جب بھی ہوگا۔

"اضاء لھم مشو افیہ و اذا اظلم علیہم قاموا" یعنی جران کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پس اللہ تعالی نے ان کو کفر ونفاق میں ایسی قوم کے ساتھ تشبیہ دی جوجنگل میں اور تاریک رات کی سیاہی اس قوم کو بارش پہنچے جس میں ظلمتیں ہوں اس بارش کا حال ہیکہ چلنے والے کیلئے چلنا ناممکن ہو۔ اس بارش میں گرج ہوجس کی صفت ہیکہ اس کے حول کی وجہ سے سنے والے اپنی انگلیوں کو اپنے کا نوں میں ٹھونس لیں اور اس بارش میں بکی ہوجس کا بیان میہ کر جہ ہو جان کی آئھوں کو اُ پول میں ٹھونس کی اور کا فروں میں نقوں کے اور کا فروں میں نقوں کے کردار کی بیان فرمائی۔ پس بارش وہ قرآن پاک ہے کیونکہ بیدل کی زندگی ہے جس طرح بارش جسم کے لیے منافقوں کے کردار کی بیان فرمائی۔ پس بارش وہ قرآن پاک ہے کیونکہ بیدل کی زندگی ہے جس طرح بارش جسم کے لیے

باعث حیات ہے۔ ظلمات یعن تاریکیاں وہ کفروشرک کے ذکر سے عبارت ہے۔

دعد قرآن پاک کی وہ آیات جواللہ کے عذاب سے ذرانے والی ہیں۔ برق سے جو کچھقر آن کریم میں ہدایۃ بیان اور وعد ہ کر آن پاک کی وہ آیات جواللہ کے عذاب سے ذرانے والی ہیں۔ برق سے جو کچھقر آن کر میں ہدایۃ بیان اور وعد ہ کر نعمت ) اور ذکر جنت ہے سراد ہے۔ اس بات کا خوف کھاتے ہوئے کہ بیں ول قرآن پاک کی طرف مائل نہ ہوجائے کیونکہ ایمان لا تاان کے نزد میک تفرتھا اور کفر موت۔ قریب ہے کہ بی ان کی آئھوں کو اُچک لے۔ یعنی قرآن ان کے دلوں میں چکا چوندروشی بھردے۔

اور کہا گیا ہے کہ بیمثال اے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے بیان فر مایا۔ پس بارش اسلام ہے ۔ظلمات جو بچھاس دین اسلام میں مشکلات اور مختش ہیں۔رعد جو پچھاس میں وعیدیں اور آخرت کی ہولنا کیاں ہیں۔

برت جو پھھاس میں وعدے ہیں۔" یہ علون اصابعہم فی آذانہم" یعنی بے شک منائق جب اسلام میں مشکلات اور شدت د کیھتے ہیں ہلاکت کے خوف سے بھا گئے ہیں اور اللہ تعالی کافروں کا گھیراؤ کرنے والے ہیں جع کرنے والے ہیں۔ ان کا بھا گنا ان کو فائدہ ندوے گا کیونکہ اللہ تعالی ان کے پیچے ہیں ان کو جع کریں گے۔ پس ان کوعذاب دیں گے۔ (یکا والبرق) لیمن اسلام کے دلائل جو ان کو اسلام میں غور وفکر کرنے کے لیے ہا تک کر لاتے۔ اگر ان کے لیے بدختی سبقت نہ کر چکی ہوتی۔ سبحی اسلام کے دلائل جو ان کو اسلام میں غور وفکر کرنے ہے لیے ہا تک کر لاتے۔ اگر ان کے لیے بدختی سبقت نہ کر چکی ہوتی۔ "کلما اضاء لھم مشو افیہ" یعنی بے شک منافقوں نے جب کلمہ ایمان ظاہر کیا تو ایمان لائے۔ پس جب مر گئے تو پھر ظلمت کی طرف لوٹ گئے اور کہا گیا ہے کہ اس کامعن ہے کہ جب بھی انہوں نے حاصل کیا۔

مال غنیمت کواوراسلام میں راحت حاصل کی تو (اسلام پر) ٹابت (قدم) ہو گئے اور کہا"انا معکم" ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب ان پرتار کی چھا گئی یعنی (اسلام میں) شدت اور تکلیف ومصیبت دیکھی پیچھے ہے گئے اور کھڑے ہوئے یعنی زُک گئے کھر گئے جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں"ومِنَ النّامِ مَنُ یَّعُبُدُ اللّهُ عَلٰی حَرُفِ" یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جواللہ تعالی ک عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں۔ "ولو شاء اللّه لذهب ہسمعهم" یعنی ان کی ساعتوں کو "وابصارهم" فاہری (آئھوں کو) جیسے ان کی باطنی آئھوں اور کا نوں کو لے گیا اور کہا گیا البتہ لے جائے اس چیز کوجس کے ساتھ انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ عزت اور امان وہ جوان کے لیے آئھ کان کی طرح ہے۔ "ان اللّه علٰی کل شی قلدیو" (قدیر) بمعنی قادر۔ ابن عامراور عزونے (شاءاور جاء) کو جہاں کہیں ہوں امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

"یا بھا انسّام" حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں۔ یا بھا انسام کا خطاب اہل کمہ کو ہے اور "یا ایھا الله ین آمنوا" سے اللہ مدینہ کو خطاب ہے اور یہاں خطاب، خطاب عام ہے گرید کہ تابالغ اور پاگل انسانوں کوشامل نہیں ہے۔ "اعبدوا" و حدوا (صرف ایک خداکی عبادت کرو)۔

 قبلكم "ان كو پيداكيا جوتم سے پہلے تھے۔"لعلكم تتقون" تاكتم عذاب سے نجات پاجاؤ۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس کامعنی ہے کہ تم تقوی کی اُمید پر ہوجاؤ۔ بایں طور کہ تم اللہ تعالی کے عذاب سے پردہ اور بچاؤ
میں آجاؤ۔ کویا لعلک میں لعل کا تعلق مخاطبین سے ہاور اللہ تعالی کا تھم تہارے بیجھے ہے جو پھے چاہتا ہے کہ تا ہے۔ جیسے کہ
فر بایا" فَلْفُولَا لَلَهُ فَوْلَا لَیْنَا لَعْلَلُهُ یَسَلَد تَکُورُ اَوْ یَبِعُی اُس کود و دوحتی کی طرف اور تم اس اُمید پر ہوجاؤ کہ دہ نھیوت
قبول کر لے گا۔ (یعنی فرعون) تو یہاں ہمی اس اُمید کا تعلق (جو لَعَلَّ کے لفظ سے بھی جارہی ہے) حضرت موی اور حضرت
ہارون علیما السلام سے ہے کہ تم اس اُمید کے ساتھ فرعون کود عوت دو۔ شاید وہ بھی جائے گا نھیعت قبول کر لے گا۔ سیبویہ فرماتے
ہیں کہ لَعَلَّ ورعی کے دونوں حرف تر جی لیمن اُمید کے ہیں گر اللہ تعالی کی طرف سے صادر ہوں تو مضمون کو قابت کرتے ہیں۔
ہیں کہ لَعَلَّ ورعی کے دونوں حرف فر اخسا" یعن بھونا اور کہا گیا ہے سونے کی جگہ اور کہا گیا ہے بزم و تازک گذاتو آیت
کریم کا کہ اللہ تعالی نے زیمن کو ایسانرم بنادیا تا کہ اس پر تھہ بنا آسان ہوجائے۔ ایکی زیمن نہیں بنائی کہ باعث تکلیف
ہواور اس پر قرار بکڑنا ممکن نہ ہو یہاں جعل بمعن طبق ہے۔

"والسماء بناء" بلند مجت (وانزل من السماء) يعنى بادل سے (ماء) بارش "فاخوج به من النموات" رنگارنگ كهلون اور تم و تم پيداوار سے "رزقا لكم" تمہار سے ليے طعام اور تمہار سے جو پايوں كے ليے چاره "فلا تحجعلوا لله المدادا" اس كی شل كرم ان كى عبادت السے كروجيے الله تعالى كى عبادت كى جاتى ہے۔ اس كے ساتھ كى كوشر يك نہ تخبراؤ رايو عبيده فرماتے ہيں ند كامعنى صد ہے يعنى خالف و مقابل اور يد لفظ ندا ضداو سے ہے يعنى اس كے دومعنى ہيں دونوں متفاد (ليمنى ند كامعنى شد بحى ہے اور ند كامعنى ضد بحى ہے) اور الله جارك و تعالى دونوں سے برى ہيں۔ شل سے بحى اور ضد سے بحى - "و انتم تعلمون" اور تم جانے ہوك الله تعالى ايك ہوادان تمام اشيام كا خالق ہے۔

® "وان كنتم فى ريب" يعنى اور كرتم شك بن بو كيونك الله تعالى الله بات كوجانا ہے بيشك وه شك بن بير "هاتو" يحم محم تعجير (ام تعجير بيه بوتا ہے كہ كواكى چزكا الله عليه وسلم پر "هاتو" يحم محم تعجير (ام تعجير بيه بوتا ہے كہ كواكى چزكا امركرنا جے وہ يقينان كرسكا بواور بيبات امركر نے والا بھى جانتا ہے گراس امر سے مقصود فاطب كا بخر ظاہر كرنا ہوتا ہے۔
"بسورة" اور سورة قرآن كريم كاس مصدكانام ہے جس كا اقل و آخر معلوم بوسورة اسارت سے ماخوذ ہے جس كا معتى بير وہ في چز - بمزه حذف كرديا كيا اور بعض نے كہا كہ سورة بلند مقام كانام ہے اى سے سورة البلد يعنى شهر كي فسيل ہے كيونكه وہ بحى بلند بوق ہے ۔سورة كوسورة اس ليے كہتے بيل كه پڑھ والا سورة كى تلا وت سے بلند درجہ حاصل كرتا ہے يہاں تك كه قارى كى منازل رفيعة قرآن پاك كى سورتوں كھل ہوتے ہى كمل ہوجاتى بيں۔ "من مطله بيش قرآن لفظ من بطورصله واقع ہے۔ جينے فرمان اللي "فُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُصُوا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ " بين من المورصلة واقع ہے۔
من مشله كي خير تى كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف راجع ہے يعنى كى ايسے مخص ہے اس قرآن جيسى لاؤ جو معز ت محصل من مشله كي خير تى كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف راجع ہے يعنى كى ايسے مخص ہے اس قرآن جيسى لاؤ جو معز ت محصل من مشله كي خير تى كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف راجع ہے يعنى كى ايسے مخصل ہے اس قرآن جيسى لاؤ جو معز ت محصل من مشله كي خير تى كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف راجع ہے يعنى كى ايسے مخصل ہے اس قرآن جيسى لاؤ جو معز ت محصل من مشله كي خير تى كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف راجع ہے يعنى كى ايسے محصل من اس قرآن جيسى لاؤ جو معز ت محصل من مشله كي خير تى كريم صلى الله على من مشله كي خير الله ك

الله عليدوسلم كى طرح اى بو - خط وكتابت متحن طريقه پرندكر سكے - "وادعوا شهداء كم" بن ان معبودوں سے مددهاصل كروجن كى تم عبادت كرتے ہو۔ (من دون الله) الله تعالى كے سوا - حصرت مجاج رحمه الله فرماتے ہيں السے لوگوں كو بلاؤ جو تم عباد سے موائى ديں ۔ "ان كتم صادفين" (اكرتم اس قول ميں سے ہو) كه قر آن محركر يم صلى الله عليه وسلم في الى طرف سے كھڑليا ہے ۔ جب قر آن فو آن كو يكن ديا تو عاج ہو گئے ۔

فَانَ لَمُ تَفْعَلُوا وَلَنُ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِلْتُ لِلْكَافِرِيْنَ ۞ وَبَشِرِ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ انَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآلُهُولُ وَكُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ قَبُلُ وَ الْتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهُهَ وَيُهَا رُزِقُنَا مِنْ قَبُلُ وَ الْتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ووَلَهُمْ فِيهَةَ وَرُولًا مِنْ اللّهِ مُنْفَامِهُمْ فِيهَةً وَهُمْ فِيهُمَا خُلِلُونَ ۞ أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خُلِلُونَ ۞ أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِلُونَ ۞

کی گراگرتم بیکا م نہ کرسکے اور تیا مت تک بھی نہ کرسکو کے تو پھر ذرا بچتے رہیود وز ٹے ہے جس کا اجد من آ دی اور کا م پھر ہیں تیار ہوئی رکھی ہے کا فروں کے واسطے اور خوشجری سُنا دیجئے اے تیفیر اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور کا م کرتے رہے ایجھے اس بات کی کہ بیٹک اُن کے واسطے سٹسی ہیں کہ چلتی ہوں گی اُن کے بنچ ہے نہریں جب بھی د یئے جادیں گے وہ لوگ اُن سیفتوں میں ہے کی پھل کی غذا تو ہر بار میں ہی کہیں گے کہ بیتو وہ ی ہو جوہم کو ملاتھا اس سے پیشتر اور لے گا بھی اُن کو دونوں بار کا پھل ملا جاتا اورا کے واسطے ان سیفتوں میں بیبیاں ہوگی صاف پاک کی ہوئی اور دہ لوگ بیشتوں میں بیبیاں ہوگی صاف پاک کی ہوئی اور دہ لوگ بیشتوں میں بیبیاں ہوگی صاف پاک

"التى وقوقها النّاس والحجادة" حفرت ابن عباس رضى الله فتم ااوراكم مغرين قرمات بين قبارة مرادكريت بدال لي كركريت كا في حراد بين اوربدووزخ كى الله بين كريت كا في حراد بين اوربدووزخ كى الله بين كردالت كرتا بيا اوربدووزخ كى الله بين بين الم بين مرادبتون كريتم مون بين كونكران كربت زياده ترفي والا بين الموجود بين المنتقل بين المنتقل بين المنتقل بين المنتقل بين المنتقل بين المنتقل بين بين المنتقل بين المنتقل بين المنتقل بين المنتقل بين المنتقل بين بين المنتقل بين بين المنتقل بين بين المنتقل المنت

طاعات میں سے میں رحضرت مثان بین مقان رضی اختر منظر ماتے میں ''و عسلوا المصالحات ''یعنی و دہنیوں نے اعمال میں اخلاص القیار کیا جیسے اللہ تعالی نے قرمایا'' فلیعدل عسلا مسالحا'' یعنی ریاء سے خالی۔

ممل صارح وہ ہے جس میں جارچزیں ہوں۔حصرت معاد بن جبل رضی الشہ عندفر ماتے ہیں کے عمل صارح وہ ہے جس میں جارچزیں ہوں ۔ 🗨 ملم 😝 نیت 🗨 مبر 👁 اخلاص ۔

تفسیر جنے۔ "ان فیصر جنات" جنت کی تیج ہے۔ © بہت اس باغ کو کہتے ہیں جس شری کھل وار ورخت ہوں۔ اس باغ کو جنت اس لیے کہاجا تا ہے کہ کہتے ورختوں کے باعث وہ زیمن مستور ہوتی ہے۔ © حضرت فرا فرماتے ہیں جنت وہ باغ ہے جس شرک مجور ہواور فرد وی وہ باغ جس شری گھر ہول۔ " وجوری من قدمتها" لیخی اس کے درختوں کے اور دہائش گاہوں کے بنچ ہے اس الالهاد " لیخی بائی نہروں شری میں انگورہوں۔ " وجوری من قدمتها" لیخی اس کے درختوں کے اور دہائش گاہوں کے بنچ ہے "الالهاد " لیخی بائی نہروں شری ہوئی اس لیے کیا گھیا ) کے وکھ شہراتہ تھیں ہم اور کہا گھیا ہے "من قدمتها" کا محق ہے ان "اھل جنت کے تعلق کرتے ہوئے فرمانے سے تاہم کا اور کہا گھیا ہوئی اور کہا گھیا ہوئی کے اور کہا گھیا جو اللہ تعالی نے فرمون سے نقل کرتے ہوئے فرمانے "و ھلدہ الانھاد تدھوی من تدھتی " کرین میرے میں میرے تحق کے بیجے سے بہتی ہیں گئی میر سے امرے بہتی ہیں۔

"انهاد" بن نهر کاب مرکز مرکانام اس وید سے کہتے ہیں کہ اس کی وسعت اور واضح ہوئے کے وید سے نام و یا گیا ہے۔

اس سے نہاد (دن) ہے ۔ صدیت شریف میں ہے کہ وہ نہری اپنے کھدائی کے جاری ہیں۔ "کلما" جب بھی۔ (دزتوا) طعام ویئے جا کیں ہے۔ (دزقا) طعام "قالوا ھذا ویئے جا کیں گئے اور لفتا من بھل "ور فیل اور لفتا من بھل "اور فیل کور فع وی گئی ہے۔ ما یہ پہنی تعدان اساء سے جن سے زبان کی عاب ہے کا انہا بیان کی جائے ہے۔

الذی دزقا من فیل "اور فیل کور فع وی گئی ہے۔ عاب پر ایسی بعدان اساء سے جن سے زبان کی عاب یعنی انہا بیان کی جاتی ہے۔

جاتی ہے ) اس مم کے اساء زبان و مکان کی انہا بیان کرنے کے لئے آتے ہیں اور ٹی گئی آئی الامو من فیل و من بعد "کہا گئے ہے۔ الشر تعالی فریا تے ہیں: "الله الامو من فیل و من بعد "کہا گئے ہے۔ اس سے پہلے وُزیاش اور کہا گیا ہے جند میں گئی رکھ میں طبح ہوں کیاور ذا تقدیش کھکف ہوں ہے۔ ہیں جب جب اس سے پہلے وُزیاش اور کہا گیا ہے جند میں گئی رکھ میں طبح ہوں کیاور ذا تقدیش کھکف ہوں ہے۔ ہیں جب وہ کے بعد دیکر سے پہلے وُزیاش دیے جا کیں کے تو وہ کمان کریں سے بیدوی پہلے والے کھی ہیں۔

" وَ أَنُو الله" ( یعنی و یع جا کمی کے ) رزق (منشابها) معرت این عباس رضی الشرح با اور صفرت کا جا براور صفرت رئج رحم الندفر ماتے ہیں وہ رکوں میں ملتے جلتے ہوں سے اور وَ النقوں میں قلقب حضرت میں اور معرت آل وہ رحم الندفر ماتے ہیں مشابہ ہوں کے بینی بین بین ہیں ہے بہتر ہیں ہوئے میں ملتے جلتے ہوں سے ۔ بینی سب کے سب بہتر ہوں ہے ان میں کوئی بھ محفیا کہل نہ ہوگا۔ معرت محد بن کعب رضی اللہ مزفر ماتے ہیں جنت کا کہل دُنیا کے کہل سے ( بھا ہر ) میں جل اور کا کین وہ بہت فریادہ لذینہ ہوگا۔ معرت محد بن کعب رضی اللہ مزفر ماتے ہیں جنت کا کہل دُنیا کے کہل سے ( بھا ہر ) میں جل اور کا اسے ہیں دُنیا میں کوئی اسی جن ( نعمت خداد ندی ) نہیں بھر وہ جنت میں ہوگی محرصر ف نام کا اشتر اک ہوگا۔

حضرت جابرين عبدالله رمنى الله معدست روايت سي كرحضورا قدس ملى الشرعلية وملم في فرمايا ( كدالل جنب كما كيل سي

عیس سے بیشاب نہیں کریں مجے اور نہ پا خانہ کریں ہے نہ بلخم نکالیں سے تھوکیں مختیں۔ حمد اور شیخ کا الہام اس طرح ان کو کیا ہوئے۔ و نے گاجس طرح تعمین سانس بران کے طعام ( کا ہاضمہ ) ڈکار ہوگا اور ان کا پیدند کستوری کی طرح ہوگا۔ قول خداوندی 'ولھیے طبیعا'' جنت میں ( از وائ ) عورتیں اور یا ندیال بیٹی کول اور خوبصورت آتھوں والی حوروں سے (معطہرہ) یا خانہ، پیشاب جینس، نفاس، تھوک، تاک کی آزائش منی اولا دکا ہوتا ہرتیم کی قائل نفرت آلائش وغلا قلت (سے پاک) اہرا ایم تحقی فر ماتے ہیں جنت میں جماع ہوگا جتنا تو جا ہے اولا دن ہوگی۔

حضرت من رضی الشعمة فرمائے ہیں کداز واج مظہرہ وہ وی تنہاری بوڑھیاں ہوں گی وُنیاش جن کی آنکھوں سے پاٹی ہر تا تعااور چھوٹی اور حقیر آنکھ والیاں تعیس جو ڈنیا کی قابل نفرت چیزوں سے پاک کی جا کیں گی اور کہا تھیا ہے کہ ہرے اخلاق سے پاک کی گئ" و ہم لیھا محالدون " بھٹ پر ہے والے اس میں مریں کے نیس اس سے لکھی سے نیس۔

حضرت ابو ہر ہے وقع اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بدخک پہلا گروہ جو جنت میں واض ہوگا ان کی صور تیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی ، پھر ان کے بعد جوان کے (مرتبہ میں) قریب ہوں سے ان کی صور تیں آسان میں چینے والے ستارہ کی مانئہ ہوں گی ، وہ چیٹا ب نہیں کریں ہے ، پا خانہ نیس کریں ہے ، تحوکیں سے ٹیس ، ان ک مورتیں آسان میں چینے والے ستارہ کی مانئہ ہوں گی ، ان کا پیپنہ کمتوری ہوگا۔ ان کی آنگیٹ میاں خوشیو وارکٹری کی ہوں گی ، ان نیس جمازیں ہے ، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی ، ان کا پیپنہ کمتوری ہوگا۔ ان کی آنگیٹ میاں خوشیو وارکٹری کی ہوں گ کی جو بان حورتین ہوں گی ۔ ایک بی آ دمی کے طلق پر ہوں سے (بینی ان کے ماٹین اختلاف نہ ہوگا) ایپنے والدمحتر م معفرت آ دم علیہ انسلام کی صورت پر ہوں کے بلندی کی طرف ساٹھ ہاتھ ۔

# جنتيوں كىشمىيں ادران كى صورتوں كابيان

حصرت الاسعيد خدري رضى الله عن فريات جي كه حضورا قدس ملى الخد عليه وسلم في فريا كه بها كرده جوقيا مت كرد ز بنت من داخل به وگا ان كي صور تمي چود هوي را رات كے جائد كے شل بول كي - دوم اگر ده آسان مي خواصورت ستارے كي اند برگا - ان من سے برايك آدى كے ليے دو بيريال بهول كي ، بريوى پرستر جوڑ بهول كے - ان كے جوڑ دل خواد ل اور گوشت كاندر سے ان كي پند ليوں كا مغونظر آئے گا - فريا حضرت انس بن مالك رضى الله عند نے قربا يا كه حضورا قدس ملى الله منيه وسلم فريا يا اگر جنت دالوں ميں سے كوئى عورت زمين پرمطلع بو (ليني جما كے كرد كھے ) تو زمين دا سان كے مامين كي فضا جبك هے اور بيد بورا ما حول خوشو سے كرجائے - اس كے سركا دو پشدة نيا د مائى اسے بہتر ہے -

اسات بن زیدرسی الله عندفر مائے ہیں کہ صنورا قدی ملی الله علیہ دسلم نے قربایا (خبروارے کوئی جنت کے لیے پنڈلیوں سے چادر سیننے والا (لیعنی تیار ہوئے والا) اور جنگ وہ چیز ہے جس کا خیال بھی تمی ول پڑھیں گزرا اور وہ (جنت) رہ کھہ کی جسمی والا کی سے المبلد و بالامحلات بہتی نہروں، کے میلوں، حسین وجمیل ہو ہوں، بے شارجوڑ وں مسلم میں معلوں کا نام ہے وہ بلند و بالامحلات بہتی نہروں، کے میلوں، حسین وجمیل ہو ہوں، بے شارجوڑ وں مسلم میں معلوں کا نام ہے۔ المبلد و بالامحلات بہتی نہروں، کے میلوں، حسین وجمیل ہو ہوں، بے شارجوڑ وں ے عیادت ہے، ہیں شکا نہ سلامتی والے کھریس سر بزفروٹ ، سروراور نست توبعسورت اور بلتد و بالا چکہیں ) سب سحاب نے کہا ہاں یارسول انٹر! (صلی انڈرطیروسلم ) ہم سب اس بنت کے لیے تیاد جی فرمایا:

حسورسلی الشرطید و کا باسب کوان شاء الشاقام محابرض الشام نے کہا ان شاء الشرطارت ابو ہرم ورشی القد مند سے روایت کیا کیا ہے، فر مایارسول الشرسلی الشاطیہ وسلم نے جنسے والوں کے جان پر بال شاہوں ، سیاریش ہوں کے ، تقدرتی سرکیس آتھوں والے ہوں کے ، ان کی جوائی ثنا پڑ برئیس ، ان کا لباس پرانا شہوگار

#### جنت كاجمعه بإزاد

المس بن ما لک رض الف صد سے دوارت ہے کہ جا تک رسول اللہ کی الفرطی و کم نے قرایا (ہے تک بہت میں بازاد ہے اللہ جت اس میں بر بھ آئیں گئے شال کی ہوا ہے گا اور وہ ہوا بہت کی کردان کے جربل اور کیڑوں پر آڑا ہے گا جس سے ان کا حس عمال بوھ جا ہے گا ہو وہ اللہ بوھ جا ہے گئے ہو اس کے کھر والے کی دو کھر اسے بوٹ ہو ہمال بوھ جا ہو ہو ہمال بوھ جا ہو گا ہو اس کے کھر والے کھر اس کے بعد اس و بھال ہے ہو ہو ہو ہمال کے ہو ہو ہو ہمال کے ہو ہمال کے ہو ہو ہمال کے ہو ہو ہمال کے ہو ہو ہمال کے ہو ہمال کے ہو ہمال کے ہو ہمال کے ہو ہمالہ ہمالہ ہو ہمالہ ہو ہمالہ ہو ہمالہ ہم

معلاب ہوگا جس کا تصدیمیا ہوگا انڈ تعالی نے اس تغیر مثال سے کمراہ کرتے ہیں انڈرتعالی اس مثال کیوبہ سے بہتوں کواور ہمانت کرتے ہیں اس معاہدہ کو جوانڈرتعالی سے کرنچکے تنصاب کے انڈرتعالی اس مثال سے کسی کوسرف ہے تھی کر تیوالوں کو جو کہ نو ڑتے رہے ہیں اس معاہدہ کو جوانڈرتعالی سے کرنچکے تنصاب کے انتخام کے بعدا ورقطع کرتے ہیں اُن تعلقات کو کہ عظم دیا ہے اللہ نے اُن کووابستار کھنے کا اور قساد کرتے ہیں زہین میں اس کسی لوگ پورے شیارہ میں پڑنے والے ہیں۔

ولا اللّٰهُ لَا يَسْعَمُ مَنَ أَنْ يُعْفُونَ مَنْلا مَّا يَعُونَ أَل اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ ال

"وبھدی بد" لینی ساتھ ای مثال (کلیو ۱) مؤمنوں سے پی اس کی تقد بن کرتے ہیں۔ائٹلال کے سمن ہیں تل ہے ۔ پھیر کر باطل کی طرف لانا۔کہا کیا کہ دہ بلاک ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔

" حسل المساء في اللين اذا حلك" جب بإنى ووده ش بلاك بوجائ يتى قا بوجائ "وما يعشل به الاالمغاسقين" كافرلوك في اللين كامل مق فروع لينى لكانائ كهاجا تا ب " لمسقت الموطهة لينى كجورائ ميك سے نكل كل الله تمالى فرمائے ہيں " فقسق عن احو وجه "لينى اكل كما يجراف تعالى نے ان كا حال بيان فرمايا اورفرمايا

@ "اللين ينقضون" جواللت كرتي إدر إور الراح جير.

انتقل کامعی تو ڑیا ہے (عہد اللہ) انشرتعالیٰ کا وہ امریش کا ان سے جیاتی کے دن مہد نیا ،اپید آس قول کے ساتھ ''المست

بھٹے ہوں کے وکر ناپ کی گرتے ہوالقہ کے ساتھ حالا نکہ تھے تھے تھی ہے جان ( نففہ میں جان پڑنے سے پہلے )
سوتم کو جاندار کیا چرتم کو موت ویکھ گھرز ندہ کریں گے ( بیٹی قیامت کے دن ) بھران ہی کے پاس لیج نے جاؤ
سے وہ ذات پاک ایک ہے جس نے پیدا کیا تہارے فائدہ کے لئے جو پھر تھی زیٹن میں موجود ہے سب کا سب
پھر قوجہ فریائی آ مان کی طرف ( بیٹی اسکی تھیل گئیٹ کی طرف ) مودرست کرکے بنا و سیئے اُن کوسات آ سال اور
وہ قوسب چیزوں کے جائے دائے ہیں۔

الان من الله من علق للكم ما في الان من جعيعا" آمام زندوانسانول كه في تاكرتم عبرت حاصل كرواورد كيش يكزو اوركي عميا تاكرتم نقع أنهاؤ ـ " ثب استوى الى السنساء "عنفرت الناعب الراور المنساسانين كه كير منسرين في ما يالين الش العالى آسان كي طرف بلند جواله دائن كيسان الرفراءاورتوبيال كاليك بماعت فرماتي ب"نه اسعوى "كامعن بكرالله تعالى آسان كے پيداكر نے كالحرف حوجه وا : "عن نے کہا کہ ارادہ کیا اس لیے اس نے پہلے زمین کو پیدا کیا ، پھر آسان کو پیدا کرنے کی طرف ادادہ کیا۔ " فیسو ا غنی صبح مستوات" ان کو برابر پیدا کیا نهاس شرکو کی شکاف اور ندوراژ "و هو به یکل هی علیم" ایوجعفراورابوعمرواورکسانی اورقالون نے "و هو ، و هي" شرياحاء کو جزم کے ساتھ پڙها ہے ليکن بياس وقت جب هاء ہے پہلے واؤ ہوفا وہو بالام ہو۔ کسائی اور قالون نے (شم هو ) کوزیادہ کیا ہے لیمن فم حوص بھی ھاء کو جز مردی اور قالون نے "ان بیسل هو "کی صورت کوزیاوہ کیا۔ وَإِثْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْآرُضِ خَلِلْفَةً طَ قَالُوٓا اتَّجْعَلُ فِينَهَا مَنْ يُقَسِدُ فِينَهَا وَيَسْفِكُ اللِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَلِّمَ لَكَ دَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاتُعَلَّمُونَ ٣ وَعَلَّمَ ادَمَ الْآمُـمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى الْمَلْكِكَةِ فَقَالَ آءِ نُبِعُونِينَ بأَسُمَآءِ خَتُو لَآءِ إنْ كُتُتُمُ صَلِيقِينَ ۞ قَالُوا مُبُخَنَكَ لاعِلُمَ لَنَا إِلَّامَا عَلَمْتَنَا د إِنْكَ آثَتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيُمُ ۞ 📾 اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے قرشتوں سے کہ ضرور میں ہنا وک گاز مین میں ایک نائب فرشتے کمنے کیے کہ آپ پیدا کریں کے زمین میں ایسے لوگوں کو جونساو کریں کے اور خونریزیاں کریں کے اور ہم برابر شیخ کرتے رہجے ہیں جمرونداور تقولی*ں کرتے رہجے ہیں* آپ کی حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جسکوتم نہیں جانبے اورعلم دیدیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو( اُ تکو پیدا کر کے )سب چنے وں کے اسامکا (مع اُن چنے وں کے خواهل وآ ٹار کے ) کھروہ چیزیں فرشتوں ہے رُو ہر وکرویں پھرفر ہایا کہ بٹلاؤ مجھ کواساءان چیز وں کے (لیعنی مع اُنکے آ ٹاروخواس کے )اگرتم ہے ہوفرشتوں نے عرش کیا کہ آپ تو یاک ہیں ہم کوئلم بیس مگر وی جو پھھ آپ نے ہم کوئلم دیا ویک آب بڑے ملم والے بڑے حکمت والے ہیں ( کرچسقد رجس کے لئے مصلحت جاتا اس قدر فہم وعلم عطاقر مایا) 🚅 "و افد قال ربک" اورفر و یا تیرے رب نے اورافظ "اف" زائدہ ہے اورابیض نے کہا کہ اس کامعنی ہے و افد کو

النظم الورائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرافظ الفظ المرائي المرائي المرائي المرائع ال

"للملائكة" جن مُلكُ اصل من ما لك تن جوكه ما لكة ، "الوحة" اور "اللوك" به لياسميا به جوكه رسالة يعني بمعن يغ م بين كي به اس من أنث كيا كميار جنائجه ما لك كو "ملاك "كها كم المراحز وكوكش مة استعال كه باحث تغييف ك في معرت ابوز رمنی الدهنم سے ابوز رمنی الشرعندروایت گرتے ہیں رسول الشریکی الشدعلیہ وسلم سے بوجہا کیا کون ساکلام اضل ہے؟ حقورطیہ السلام نے قرمایا ووکلام افضل ہے (جس کلام کوانشہ تعالیٰ نے فرشنوں کے لیے چنا (پیند کیا ) حقور ملی الث علید دسلم نے بہ فرمایا ، یا نرمایا اسپے بہندوں کے لیے بہند کیا ۔

سبعان المله وبعده .... (فرشتوں کے اس قول "نعن نسبے بعد کے" کے بارے میں) بعق نے کہا کہ اس کاستی ہے ہم تیرے تھم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ معرت ابن عباس دخی الله عنما فرمائے ہیں کہ قر آن کر یم میں جس قسم تشجع کا لفظ ذکور ہے اس سے مراد صلاۃ ہے۔ "و لفدس لک "یعنی ہراس امرسے جو تیرے شایان شان تیس یا کیزگ ا طہارت کے ساتھ تعریف کرتے ہیں۔ تیری عظمت وجلال کے ساتھ اور کہا کیا کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تیری طاعت
کے لیے اور کہا گیا ہم تھے سز وگر دائے ہیں اور لام صلہ ہا اور کہا گیا ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا لیطوراعتر اخل کے نہ تھا اور شاس لیے
کہ وہ اپنے عمل پر خرور کرنے والے نتے بلک ان کا یہ کہنا تعجب اور طلب تکست کے لیے تھا (قال) الشرقوالی نے فر مایا اسما مالا تعلیم مالا تعلیم وی جو میری مالا تعلیم میں مسلمت ہے اور کہا گیا ہے کہ بیش میں جانا ہوں کہ اور میں وہ بھی ہوں کے جو میری اطاعت کریں کے اور میری عبادت کریں می اور میری عبادت کریں می اور میری عبادت کریں گے اور میری عبادت کریں کے داخیا میں اسمالام میں سے اولیا ہے۔

اور کہا گیا ہے بے فکک میں جانتا ہوں بے فکک تم میں وہ اول سے جو بھری تافر مانی کریں سے اور وہ اپلیس ہوگا۔۔۔۔۔اور کہا مجا ہے کہ بے فٹک میں جانتا ہول کہ وہ گناہ کریں ہے اور میں ان کو پخشوں گا اور اہل تجاز واحمرہ نے ''اپنی اَعْلَمُ'' لِعِنی انسی کی یا ہ کوز پر کے ساتھ پڑسما اور اسی طمرح ہروہ یاء جو مضاف ہوا در اس کے بعد اللہ زبروائی آجائے تکر چند چکھوں میں (ایسانیس) اور بعض چکہوں میں جب یا ءالف ویش والی یاز مروالی کے ساتھ واقع ہواس یا ہ کوز ہرو ہے تیں اور الف کے سوااور کسی لفظ کے پاس بھی پھراس کی تفصیل میں قرار چھرات کے ہاں انسکا ف ہے۔

اس لیے کہ م اس تھوٹ ہے ہیں اللہ تعالی نے معنے اور ہم نے وہ کچھ کیا ہے جسٹی کھوٹ نے بیس دیکھا۔ پس اللہ تعالی نے معترت آ دم علیہ السام کی تعدید ان برحلم کے در لیے طاہر فر مائی اور اس بیس اس کی ولیل ہے کہ انہیاء کرام بیسیم المسلوٰ قا والسلام فرشتوں ہے افسیل ہیں۔ اگر چہ وہ فرشتے رسول ہی کیوں نہ ہول جسیا کہ المسنّت والجماعت اس طرف سے ہیں۔ معترت این عمال ہمترت کا اس معترت الاور میں اللہ عمر میں اللہ عمر اللہ ع

الل تاویل نے قرمایا ب شک اللہ تعالی نے معترت آ دم علیہ السلام کوتمام کولیاں سکھلا ویں ۔اس کے بعد آپ کی اولا دک ہر فرویشر نے ایک خاص ہولی کے ساتھ کلام کی بھروہ شہروں میں تقسیم ہو سے اور ہر کر دہ کواس کی اپنی ہولی کے ساتھ خاص کرویا ممیار "مع عرصه علی المدلات کے جزیس تیست اللہ تعالیٰ نے فرمایا" عرصه یوٹ نیسن (جمع خاکر کی تمیر لائی تی) عرضها تمیس قَالَ يَادَمُ أَم نَبِعُهُمْ بِاَسْمَاءِ هِمْ فَلَمَّا آرَبُهَاهُمْ بِاَسْمَاءِ هِمْ قَالَ اَلَمُ اَقُلُ لَكُمُ اِلِيَ اَعْلَمُ عَلَيْ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تُبُلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ السَّجُدُوْ الِاَدْمُ فَسَجَمُونَ ۞ وَ فُلْنَا يَلْمَلَئِكَةِ السَّجُدُوْ الِاَدْمُ فَلَسَجَمُونَا إِلَّا إِبْلِيْسَ مَ آنِي وَمَتَعَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَلِمِهُنَ ۞ وَ فُلْنَا يَادُمُ السَّجُدُو اللَّذَةِ وَكُلا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ فِيقُمَا وَلا نَقُرَبًا طَلِهِ الشَّجُوةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّلِمِينَ ۞ الجَنَّةُ وَكُلا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ فِيقُمَا وَلا نَقُرَبًا طَلِهِ الشَّجَوَةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّلِمِينَ ۞

حق تقاتی ہے اساء تو ان ارشاد فرمایا کہ اے آوم علیدالسلام انکوان چیزوں کے اساء مثلا دوسوجب مثلا دینے اُنکو آخ نے ان چیزوں کے اساء تو حق تعالیٰ نے فرمایا (دیکھو) ہی تم سے کہنا نہ تھا کہ بیٹک میں جانا ہوں تمام پوشیدہ چیزی آسانوں اور زمین کی اور جانا ہوں جس بات کوتم ظاہر کر دینے ہواور جس بات کوتم دل میں دیکھے ہواور جس وقت تھم دیا ہم نے فرشنوں کو (اور جنوں کو بھی ) کہ جد ہے میں گر جاد آج معلیہ السلام کے سامنے سوسب بجدہ میں کر پڑے ہجرانجیس کے اُسے کہنا نہ مانا اور فرور میں آئمیا اور ہوگیا کا فروں میں سے اور ہم نے تھم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری کی تی ہم شت میں کھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراضت جس جگہ سے چاہواور فرد کے نہ جاؤ اس ورخت کے ورند تم بھی اُن می ہی شار ہوجاؤے جو اپنا انتصاف کر بیٹھتے ہیں۔

اور باتی "اتی" کی یا پوصرف چندا یک ترفول تی زبردیتے ہیں۔ "واعلم حالبدون "محرت حسن اور آباد وفر یائے ہیں۔ "واعلم حالبدون "محرت حسن اور آباد وفر یائے ہیں کہ "تبدون علی جو بھوتم کا ہر کیا ہے۔ او العجمل فیھا من بفسند فیھا" ہے (لینی بظاہر تم نے بہ مغیوم کا ہر کیا)
"و ما کشتم تسکنتمون" (اور جو بھوتم ہمپائے تھے) لیمن اپنے اس آول کو کہ اللہ تعالی الی تھوق کو پیدائیں کرے کا جواس کے زرد یک ہم ہے زیادہ کرم ومحرّم ہو۔

حضرت ابن مہاس رمنی اللہ حتما فریائے ہیں کہ ''ما مشکنت و ن''سے مرادیہ ہے کہ ایک دفیدا پلیس جسد آ دم پرگز رااور جسد آ دم مکدا درطا کف کے درمیان پڑا ہوا تھا اوراس ہیں روح نہ تھی۔ پس اہلیس نے کہا یہ کسی خاص امر کے لیے پیدا کیا گیا ہے بھرافیس آ دم علیہ السلام کے منہ ہیں داخل ہوا اور دبر کے داستہ لکل گیا اور کہا یہ الکی تلوق ہے جوخود پر قابونہ رکھ سکے گی سمج تکہ بیا جوف ہے بعنی اندر سے تھوکھی ہے۔

گروالیس نے فرھنوں کو کہا جواس کے ساتھ تھے۔ بھے بناؤا کراس بخلوق کوتم پرفضیلت دی کئی اوراس کی اطاعت کا تہیں تکم حکم دیا کیا تو تم کیا کرو ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کے تکم کو مائیں ہے تو البیس نے اپنے ول میں کہا خدا کی تم اگر بھے اس پرسلط کیا گیا تو ٹی اسے ضرور ہلاک کردوں گا اور اگر اس کو بھے پر مسلط کیا گیا تو ٹیں اس کی نافر مانی کروں گا۔ لیس اللہ تعالیٰ نے (اس ہیں مظرکے تھت) فر مایا "انی اعلم صاحب ون" بھنی بھے فرشتے طاہر کرتے ہیں اطاعت کے معالمہ میں اور جو بھوتم جمیائے ہے تھے بعنی البیس نافر مانی کے سلسلہ میں جو بھو چھیا تا تھا۔

"واڈ قلدا للملائکة اسجدوا لآدم" الوجعفر نے پڑھا"للملائکة اسجدوا" على ملائكة كى تاوكوچش كے ساتھ اسجدواكة بعنرة وكل المعلاقات كى تاوكوچش كے ساتھ اسجدواكة بعنرة وصل كے پڑوى على واقع بونے كى مناسبت سے كوئك اسجدواكة بعنرة وصل كے پڑوى على واقع بونے كى مناسبت سے كوئك اسجدواكة بعنرة وصل كے پڑوى على ہے جوكہ منموم ہے الحكم بالحق الله بالكوچ كا مناسب كى بادى الله بالكار معند قرارو يا اوراس قرأة كونلطى كى طرف منسوب كرا۔

اور (منسرین) نے اس امریس اختلاف کیا کہ بیخطاب فرشتوں کے ساتھوتھا۔ پس بعض نے کہا کہ بیخطاب ان کے

ساتھ تھا جونے میں میں وہ ہے تھے گرزیادہ می تول ہے کہ پین فطاب تمام فرشتوں کے ساتھ تھا۔ پر ہوج تول خداوندی کے "فسیعلا المسلام کو حقیقاً کو اوج کے اور تول خداوندی (اسبعدوا) اس میں دائول ہیں زیادہ کی قول ہے کہ وہ تعلیم المسلام کو حقیقاً کو دو تعاادر کو دو تعلیم کا اور کو دو تعلیم کا اور کو دو تعلیم کا کہ اس تول میں ذکر کہا گیا۔ "و خو و الملام کے ہوئے اند تعالی کے اس تول میں ذکر کہا گیا۔ "و خو و الملام میں میں مذکور میں پر رکھتا نہ تھا ، صرف اور مرف جمعنا تھا جب اسلام آیا تو اس مور و کو الملام میں کہ ور لیے باطل کردیا گیا۔ "و خو الملام میں میں مذکور میں پر رکھتا نہ تھا ، صرف اور مرف جمعنا تھا جب اسلام آیا تو اس مور و کو الملام میں کہ ور لیے باطل کردیا گیا۔ اور کہا گیا ہے: کہا شرف الی کے اس خوال المسلام کی کہا کہ اور کہا گیا گیا اور کہا اور کہا ذاتھ تھا تھی ہے۔ " فسیعدوا اسلام کی اس کا طرف اور کو دو اللہ تعالی کہ اس خوال کے اس کو دو کہ المسلام کی اس کا در کو کہا کہ اور کہ کہا کہ اور کہ کہ کہا ہو کہ اور کہ کہ کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا گیا ہو کہا گیا ہو کہا گیا ہو کہا گیا گیا ہو کہا کہا ہو کہا کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا

اول آول (ابلیس فرشد تھ) زیادہ می ہے۔ نیسرا اس لیے کر بجدہ کرنے کا خطاب فرشنوں کوتھا (ابلیل کا امور بالہ وہونے ک وہ بھی بھی ہے کہ افرشد تھا) باتی رہائشہ تعالی کے آئے لیکا جواب جوائشہ تعالی نے المیس کے بارے بھی فر ایا۔ سکان من المجن میں کامطلب یہ ہے کہ المیس الن فرشتوں بٹی سے تھا جو خازان جنت ہیں۔ (ای اعتبار سے وہ فرشتے جن کہلاتے ہیں جیسا کہ پہلے کر را) حصرت سعید بن جبر رحمہ اللہ فر باتے ہیں کہ شیطان اُن فرشتوں تھی سے تھا جو جنت میں کام کرتے ہیں۔ ایک قوم کا کہنا ہے کہ شیطان این فرشتوں میں سے تھا جو جنتیوں کے زیورڈ ھالیے ہیں ۔ نیز کہا گیا ہے کہ فرشتوں کا ایک کروہ ایا ہے جو آگ سے پیدا کے میں اور آ کھوں سے تھا جو جنتیوں کے اعتبار سے جن کہلاتے ہیں ، شیطان آئیں فرشتوں میں سے تھا۔

اس تول کی دلیل اللہ تعالی کا برفر مان ہے" و جعلوا بیند و بین الدیند نسبہ کرشرکوں نے اللہ تعالی اور جات کے ماین (رشتہ) نسب قائم کردیا اور بیشرکوں کا قول ہے۔ الملائکۃ بنات اللہ کرفر شخے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کوفر شنوں ہے۔ اکالا اس کی اولا دینا دی۔ قول خدا دندی (اپنی) بیخی ڈک کیا اور مجدونہ کیا۔ "و استعکبو "لیمی آدم علیہ اللہ کا مرکب دینے کیرکیا۔ "و سحان "لیمی اور ہوگیا" من المحافرین "اکثر مقسرین فرمائے ہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے علیہ اللہ کا فرول میں سے جن کے سلے بدختی داجب ہو جی تھی۔ علم ماہی کے اعتبارے کا فرول میں سے تھا۔ ان کا فرول میں سے جن کے سلے بدختی داجب ہو جی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صنوصلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہوئے قرماتے ہیں کہ صنور علیہ السلام نے قرمایا کہ جب ابن آ دم آیت ہجہ ہیڑ متناہے اور اس پر مجد وکرتا ہے تو شیطان جدا ہوکر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے اس کی قرائی ابن آ دم کو مجہ و کا تھم دیا گیا تو اس نے بات مان لی ( مجد د کیا ) پس اس کے لیے جنت ہے اور چھے مجد و کا تھم دیا ممیار پس میں نے نافر مائی کی دہی میرے لیے آگ ہے ۔

© "وللنا بآدم اسكن انت وزوجك المجنة" اوربياس لي كدمنزت آدم عنيدالهام بنت بن كسي اليعض المسكن اليعض المسكن اليعض المجنة" اوربياس لي كدمنزت آدم عنيدالهام بنت بن كسي اليعض كرماته و يداكيا كرماته و يداكيا المسلم المالي كرمة و يهوني لهل سه بيداكيا اوراس كانام واءاس لي ركعا حميا كرمان المواصات الداس كانام واءاس المواصات المراس كان و معليدالهام كواصات كان و المال كان كان مواد المالية المال

جب آدم عليه السلام فيندست جاسكة وحفرت واوكومركى جانب بهت اى توبصورت بمثل من بيسك كوالله تعالى في الله تعالى ال كما تما بيتي بإيار يس معترت آدم عليه السلام في الن (حوام) سندفرها يا توكون ب معترت حواء في فرمايا تيرى بيوى، الله تعالى في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله

بعض علاً عفر ماتے ہیں کہ نمی کاتعلق اس ورخت کی جس سے تھا باتی معرات فرماتے ہیں ایک تعموص ورفت سے نہی کاتعلق اللہ بدورخت کونسا تھا اس میں انہوں نے اختیاف کیا۔ صغرت عبداللہ بن عباس اور فقد آئی کعب اور مقاتل رضی اللہ منہم فرماتے ہیں بدورخت کونسا تھا اس میں انہوں نے اختیاف کیا۔ صغرت قوا ابن جرکا کی کہتے ہیں انجیر کا درخت تھا۔ ابن جرک کی تھے ہیں انجیر کا درخت تھا۔ معرف کی دوخت تھا۔ ابن جرک کہتے ہیں انجیر کا درخت تھا۔ معرف کی دوخت تھا۔ ابن جرک کہتے ہیں کا فور کا درخت تھا۔ معرف کی دوخت تھا۔ ابن جرک کے ہیں کا فور کا درخت تھا۔ معرف کا دوخت تھا۔ ابن جرک ایک میں کا فور کا درخت تھا۔ معرف کا دوخت کی میں انہ معرف اللہ کی انہا کہ کا اصل سی ہوت کے ہیں۔ اللہ میں عبد معرف میں انہا کہ کا اصل سی ہوت کے ہیں۔ اللہ میں عبد معرف میں میں عبد معرف میں انہا کہ کا دوخت کے ہیں۔

فَازَلَّهُمَا الشَّيْطُنُ عَنُهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا الْحَيْطُوا بَعْضُكُمُ لِبَعْسِ عَلَوْ وَلَكُمْ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرُّ وَ مَنَاعٌ إِلَى جِيْنِ ﴿ فَتَلَقَّى النَّمُ مِنْ رَّيِّهِ كَلِطْتِ فَعَابَ عَلَيْهِ وَلَكُمْ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرُّ وَ مَنَاعٌ إِلَى جِيْنِ ﴿ فَتَلَقَّى النَّمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِطْتِ فَعَابَ عَلَيْهِ وَ النَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴾ قُلْنَا الْمِيطُوا مِنْهَا جَمِيْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُمْ مِنِينَى هُدَى فَمَنْ نَبِعَ أَنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴾ قُلْنَا الْمِيطُوا مِنْهَا جَمِيْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُمْ مِنِينَى هُدَى فَمَنْ نَبِعَ هُوا لَكُوابُ الرَّحِيْمُ ﴾ فَلَنَا الْمُيطُوا مِنْهَا جَمِيْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُمْ مِنْنَى هُدَى فَمَنْ نَبِع

کی ایرلفزش دیدی آ دم دخوا کوشیطان نے اُس درخت کی دجہ سے سوبرطرف کرے دیا اُن کواس بیش ہے جس شن وہ تے اور ہم نے کہا کہ نے اُنزوتم میں ہے بعض بعض اسے دشمن رہیں سے اور تم کوز مین پر چند سے تعمر تاہے اور کام چلاتا ایک معیاد معین تک بعد وزال حاصل کر لئے آوم نے اپنے رب سے چندالفاظ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کیما تھ توج فرمائی اُن پر بعینی تو بہتوں کر کی بیشک وہی ہیں ہوئے و بھول کر نیوائے ہوئے میں جائے کہ اپنے کہ بیار کہ بیشت سے میں ہوئی ہم نے تھم فرمایا کہ بیٹے جا وَ اس بہشت سے مب کے سب بھراگر آوے تمہارے یاس میری طرف سے کمی تم کی ہوایت موجوفی میں دی کردی کرے کا میری اس جوایت پر تو نہ کھماند ایشہ ہوگا اُن پراور ندا سے لوگ تمکین ہوں سے

### شيطان كالجسلانا

النا المنظم الم

پی دونوں بیخ معزے آدم دواو طبح المسلام نے اسے کہا تھے کیا چیز زلا دی ہے؟ اس نے کہا بھی تم دونوں پر دود ہا ہول تم مرجاؤاور
جس نوٹ جی تم ہوا ہے جہوڑ جاؤے کے وید خیل این دونوں کول بھی بیدا ہوگیا جس سے وہ فرز دہ ہو گئے۔ الجیس چلا کیا اس کے بعد پھر
این کے پاس آیا اور کہا اے آدم کیا بھی تھے ہمیشہ والے دوفت پر ولالت نہ کردن ۔ اس معزے آدم علیہ السلام نے انکاد کردیا اس سے کہ
اس سے یہ بات تھول کر لے اور الحیس نے بین دونوں سے ہفتہ تعالی کے تام کی حم افعانی کے دونوں کے لیے خرخواہوں بھی سے ہے
لیس وہ دونوں ہو کے بھی آم محکا در آدم دوا وطبح السلام نے اس بات کلوہ ہم تھی ان کی ایک انتہ تعالی کے تام کی جموثی حم افعا مسلم ہو اور ہمیں المسلم ہو اور ہمیں المسلم ہو یا تھی کہا جو اس میں جمال کی ہمی افعا میں جمال کی ہمیں آدم ہمی المسلم ہو یہ تھی کہا ہمیں۔ اور معزے سے جمال المسلم ویر بھی کہا ہمیں وہوئی جس

رہاں وقت تک درخت نہ کھا الیکن حواء نے ان کوشراب پلادی حی کہ نشریس آگئے ہیں پھر کھایا۔ حضرت ایراہیم بمن ادھم رحمہ
اللہ نے فرمایا اس کھانے نے ہمیں طویل فم کا دارث بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنداد رقبادہ نے فرمایا اللہ عزوجی نے حضرت اس کھانے فرمایا ہند عنداد رقبادہ نے میں استغنائی مخوائش نہیں؟
ادم علیہ السلام کوفر مایا ہنت میں بوفعتیں میں نے تھے پر ملال کی تعین کیا ان جس اس درخت کے کھانے میں استغنائی مخوائش نہیں؟
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کیوں ٹیس میرے دب تیری عزت کہ تھم الیکن میں نے اس کا کمان بھی نہیا تھا کہ کو گی ایک حضرت آدم علیہ السلام نے موفی کی کیوں ٹیس میں تھے زمین کی طرف منروراً تاروں گا، کھر تیری فرایا، بھے میری افزت کی تم میں تھے زمین کی طرف منروراً تاروں گا، کھر تو مشعب کی زندگی پائے گا۔ ایس حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آناد سے مصلے حالا نکہ دونوں (آدم دھواء ملیہ السلام) جنت میں مسلم کھنے کہ تھی تھی بازی کی تیراس کی باتی ہا ہا۔ کھر مسلم کھنے تاریک کی تیراس کی باتی ہا ہا۔ کھر مسلم کھنے تاریک کی تیراس کی باتی ہا ہا۔ کھر جب دو کھنی تیارہ کوئی افوائ کی ایکراس کو گا ہا کہ کھیے الیکراس کو جس کی گرانس کی دو ٹی بھی کے کہ کھنے کی کھراس کی بھی الیک اور کھنی تیارہ کوئی تا کیراس کو گھیا گھراس کی دو ٹی بھی کی کوئی دھا تیراس کی دو ٹی بھی کی کھرانے کھیا۔

پس اس کونہ پہنیا تی کہ جو پھوانٹہ تھائی نے چاہا اس کو پہنچ معزے سعید بن جبر رحمہ اللہ قرباتے ہیں معزے این عہاس رضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہوئے ہیں منان کوئٹ کیا گھاانٹہ تھائی نے اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہوئے ہیں ہے۔ ان کوئٹ کیا گھاانٹہ تھائی نے فر بایا ہے ہوئے ہیں ہے۔ اس معلیہ السلام ہو پھوٹو نے کیا اس پر بھی کس چنز نے اُبھا دار معزے آ دم علیہ السلام نے عرض کی یارب اللہ عمرے لیے ہوا ہے جر بن کیا۔ اللہ تعالی نے فر بایا ہیں نے اس کوائ کی بیسزادی ہے کہ وہ مشعدت کے ساتھ بیرے ہیں بھیا گھائے گی اور مشعدت کے ساتھ بیرے ہیں اس وقت صفرت تو اور علیم السلام جی و بھار کے ساتھ دوئی ۔ اس اور مشعدت کے ساتھ ہوئوں نے اس در است کو کھایا کہ اس تھا تھا گھا ہے۔ کہ ساتھ دوئوں نے اس در است کو کھایا کہ ان دولوں سے ان کے کہڑ ہے چودا جو اس کی جو ایکار کے ساتھ دوئا کھی دیا کہا ۔ اس جب دوئوں جنت سے نکال و نے سکھ کو ان دولوں سے ان کے کہڑ ہے چودا جو اس کی طرف آخر و مینی مطرب آدم معزرے جو اوظیما السلام الجیس اور در ان کی شرمیا ہیں کھی سے انٹھ تھائی کا قول ''و قالمنا احداث کی اگر ان آخر و مینی مطرب آدم معزرے جو اوظیما السلام الجیس اور در ان کی اس میں میں بیرے انٹھ تھائی کا قول ''و قالمنا احداث کی اگر ان آخر و مینی مطرب آدم معزرے جو اوظیما السلام الجیس اور در ان کی ان ان کے کہڑ ہے جو در ان کی ان کی اگر ان آخر و مینی مطرب آدم معزرے جو اوظیما السلام الجیس اور در ان کی ان ان کے کہوں ان کی میں بیرے انٹھ تھائی کا قول ''و قلما احداث کی انسان کی انسان کی میں معرب جو اوظیما السلام الجیس اور در ان کی میں در انسان کی انسان کی انسان کی کھیں کو ان کی کھوٹوں کے در انسان کی کھیں کی میں کو انسان کی کھیں کی میں کوئی کے در انسان کی کھیں کوئی کھیں کوئی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کوئی کی کھیں کوئی کی کھیں کوئی کوئی کی کھیں کوئی کوئی کوئی کی کھیں کوئی کی کھیں کوئی کوئی کی کھیں کوئی کوئی کی کوئی کوئی کی کھیں کوئی کی کھیں کوئی کی کھیں کوئی کی کھی کی کوئی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کوئی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کوئی کی کوئی کی کھیں کوئی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کوئی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کوئی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کوئی کھیں کوئی کوئی کی کھیں کی کھیں کوئی کی کھیں کوئی کی کھیں کی کھیں کوئی کوئی کی کھیں کوئی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کوئی کوئی کی کھیں ک

### حضرت آ دم سرز مین مندمیں اُترے

بس معرت آدم عليه السلام سرز من معركي جكه سرانديب عن آيك پهاڙ پر آترے جھے تو دكها جاتا ہے اور جواء جدہ عن أثري اور البس البد من أثر الور سانپ اصفهان عمل "بعضكم ليعن علو"الشقائي كي سراداس سے وہ عدادت ہے جو معرات آدم عليه السلام كي اولا داور سانپ كور ميان ہے اور معربت آدم عليه السلام كي مؤمن اولا داور شيطان كے درميان ہے۔الشر توالي فرماتے ہيں "ان الشيطان لكما عدو مين"

# سان<u>ی سے متعلق</u>

مکرمدائن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ میں نہیں جانٹا تکرید کہ انہوں نے مدیث مرفوع ذکر کیا کہ بے شک وہ سانیوں کے آپ کرنے کا تھم کرتے تھے اور فرما یا جوان کو ٹوف کی وجہ سے مجموڑ وسے یا بدلہ لینے والے کے ڈرسے مجموڑ وے وہ ہم ہمی سے تہیں ہے اور موئی بن مسلم نے تکرمہ ہے حدیث علی زیادہ کیا" ما صالعنا هن مسلمان بناھن" ہم نے ان ہے جب ہے بنگ کی سے تیں کی اور دوایت کیا گیا کہ جو سائپ گھرول علی جی آئیں پی کونہ کہا جائے اور دھڑت ابو سید خددی رشی اللہ عنہ ہے۔
روایت ہے حضوراقد مسلی اللہ طیدہ آلد کلم ہے متعلق ہے شک مدینہ منورہ علی پی جو اسملام لا بچلے جی پس آگران علی ہے کی کہ ویکھوٹو ایسے کی کہ ویکھوٹو ایسے کی کہ ویکھوٹو ایسے کی کہ ویکھوٹو ایسے کی دوائی ہے۔
سے کی کہ ویکھوٹو ایسی تین دن بھے باخیر کروہ اگرائی کے بعد بھی تو اسے کی جگر اور جی آئی اگرائی ہے۔
"ولمکھ طبی الار حل مستفر" جائے قرار (ومتاع) اور تی آئی ہے کی جگر (الحاجین) تہماری مستفر کر رہے تک ۔
"ولمکھ طبی الار حل مستفر" جائے ہوری کم و دائش کے ساتھ تھول کرتا اور کہا تھیا کہ تھی کے میں (بین سیکھنا)
"آدم من دیکہ کلمات" عاصم کی ترات آدم میم کی بیش کے ساتھ اور کلمات کا لفظ ہ کی ذریے کے ساتھ اور این کیڑ نے ۔
آدم من دیکہ کلمات" عاصم کی ترات آدم میم کی بیش کے ساتھ اور کلمات کا لفظ ہ کی ذریے کے ساتھ اور این کیڑ ہے۔

مین آ دم علیدالسلام کے بات اس کے رب کے باس سے میکھی کمات آئے جوان کی توب کا سبب ہے۔

#### كلمات كيانتے

جودھ رہ آ ہم طیرالسلام نے اپنے رہ سے تکھے۔ان کلمات عمل انہوں نے اختلاف کیار معزمت سعید بن جہر،معنرت مجابہ ،معزمت سن دخی الایمنہم فرمائے جس کلمات سے مراد بیقول ہے " دیتنا ظلمت الفصنا الآیہ "معزمت مجابہ محر بن کعب الفرقی دخی اللہ منداس سے مراد

الا إله أنّتَ مُبَعَانَكَ ويحمدك ربِّ عملت سوءً و ظلمت نفسى فلغفولى الك النت النفود الرحيم" (ترجمه: تنس كولى معبود موائة تيرية وياك بالتي تعريف كساته المن مرك دب عمل في برالى كالحمل كيا اورائية آب يرفقم كيا يس مجمع المثل در، بفضلة في يختفه والارهم قرمائة والاسهار)

### حفرت آ دم علیہ السلام کے آنسو

مسعود نے یونس بن خطاب اورعلقہ بن مرغہ رضی اللہ عنہا سے دوایت کیا، دونوں نے کہا اگر دوئے زمین کے لوگول کے آنسو جڑھ جا کیں گے جب ان سے لغزش ہوئی اور اگر صفرت واؤد کے آنسو بڑھ جا کیں گے جب ان سے لغزش ہوئی اور اگر صفرت واؤد کے آنسو اور تہام انسانوں کے آنسوج کے جا کیں آو حضرت آدم علیہ السانوں کے جب ان کواللہ تفائی نے جنت سے تکالا۔ معترت شہر بن حوشب رشی اللہ عند قرمائے بیل جمے یہ بات کینی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کی طرف آتا دے گئے۔ تمن صومائل اللہ تعالی سے حیاء کے باعث مرتبی آٹھاتے ہے۔ تول ضداد تھی "طیعاب علیه" کی ان سے درگز دفر مایا" اند علی اللہ اللہ تعالی سے حیاء کے باعث مرتبیں آٹھاتے ہے۔ تول ضداد تھی "طیعاب علیه" کی ان سے درگز دفر مایا" اند علی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی سے حیاء کے باعث مرتبیں آٹھاتے ہے۔ تول ضداد تھی "طیعاب علیه" کی ان ان سے درگز دفر مایا" اند

الله العيطوا منها جعيعا مين برچاروس اوركها كيا به جه (اترنا) اول جنت به آسان وُنيا كي طرف و در احبوط (اترنا) آسان وُنيا بين فين كي طرف العاما ياجينكم الين فين كي وكرتها در بالسبان اولاد آدا البيني خدى التي را به الحال المعالي المعالي المعام المعالي المعام يعزون " بعقب المعاقوب المعقب المعاقب الم

اور جو المرکز کریں کے اور تکفیر برکریں کے جہارے احکام کی پیلوگ جوں کے دوز خ والے وہ اس میں جیشے کو رہیں گے۔ اس میں جیشے کو رہیں گے۔ اس میں جیشے کو رہیں گے۔ اس میں اسلام کی کیا دکر اتم میرے اُن احسالوں کو جو کے شی سے تم پر اور پورا کروتم میرے میں اور اگر وقت میں ہے۔ آؤاس سے تم پر اور پورا کروتم میرے میں تر آئاں کے آؤاس کتاب پر جوش نے نازل کی ہے میں تر آئ میں الی حالت میں کروہ کی شلاندوالی ہے اُس کیا ہوئے تھے اس کر اُس کیا ہوئے کی تقد این کرتی ہے اور میں ہوئی میں ہے جہا انکار کرنے اکے اس تر آئن ہے اور میں ہوئی میں ہوئی تقد این کرتی ہے اور میں ہوئی میں ہے جہا انکار کرنے اکے اس تر آئن

کے اور مت او بہ قابلہ میرے ادکام کے معاوفہ تقیر کو اور خاص مجھ تھا سے پورے طور پر ڈرواور تھو طامت کروجن کو ناحق کر اس کے معاوفہ تقیر کو اور خاص مجھ تھا سے ہواور قائم کر دتم اوگ نماز کو ( بعنی مسلمان ہو کا حرب اور دوز کو قاکور عاجزی کر دعاجزی کرنے والوں کے مہاتھ کیا ( غضب ہے کہ ) کہتے ہواور لوگوں کو نیک کام کرنیو ( نیک کام سے مراور مول افٹر ملی افٹر علیہ والیان لانا ہے ) اور اپنی فیرٹیس لینے حالا تکرتے مور در مول افٹر ملی افٹر علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے ) اور اپنی فیرٹیس لینے حالا تکرتے مور سے ہوگاہ کی تھا ہے۔

و الله من كافروا" جنول نے انگاركيا" و كلهوا بايان " قرآن كريم كرماتھ "اولتك اصبحاب الله " الله عليه الله الله ا الله " قيامت كون "هم فيها خالدون" تا جن سي تقيم كاورندان كان شم موت آئ كي -

@ "يا بني اسر اتيل" اے اولا ديعقوب اور اسرائيل كامعنى عيد الله اور الله وه الله تعالى اور بعض في كها كه اسرائيل كامعنى منوة الله يبنى الله تعانى كے بيند بدواور ين ہوئ اور الإجعفر في (اسرائيل) كو بغير بمزه كے يزما ب "اذ كروا بمنوناركو، ذكرول سے ہوتا ہے اور زبان سے ہوتا ہے اور كها كيا ہے كه ذكر سے مراد شكر ہے اور شكر كامنوم لفظ ذكر نے ساتھ اوا كيا كيا۔ اس لیے کہ شکر میں ذکر ہوتا ہے بیٹن یا دو ہانی ہوتی ہے یا یا دہوتی ہے اور تغریمی نسیان ہوتا ہے۔ حضرت عسن قر ماتے ہیں جست کا تذکرہ كريااس كاشكراداكرنا ب\_ ( نعمت ) مرى نعتول كالعنى لغظاتو مغرد بولا مميااور معنى كے لحاظ سے جمع مراد بي جي الله تعالى كا ادشاد ہے"وان تصلیوا نعسہ اللّٰہ لاق مصوحا"(لینی اگرتم اللّٰہ تعالیٰ کی تعیّیں گٹتا جاہوتو ہورا شاریحی شکرسکو ہے ک''التی العمت عليكم" يني آباء اجداد برحمهادے اسلاف بررحطرت الده رحمالله فرمائة بي بيروالعيس وي جن كے ساتھ بو اسرائیل وقصوص کیا تمیار مثلا معند دکو بھاڑنا۔ فرمون کوفرق کرے تی اسرائیل کوفرمون سے نجات بھی اے جنگل ہیں ان پر بإدلون كاساميكرة بهن وسلوئ كونازل كرناءتورات كونازل كرنا اورتيمي بهت ي فتتين جنهين شاريمي نيين كيا جاسك وعفرت الأده رمہ اللہ کے طاود یاتی معترات قربات ہیں کران شمتوں سے مرادوہ تمام تعتیں ہیں جوافشہ تعاتی نے اسپنے بندوں برخرہ سمیا مہ " و او غوا معهدی" میرانکم مان کر " او ف معهد کمه مقول داواب کے ساتھ معرت الدہ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس عمد سے مرادوه فهد بین جن کا ذکرمورهٔ باکده شن کیا گیا۔"ولقد العلا الله میغانل بنی اسوالیل و بعثنا منهم النی عشو نقیبا" ے ال کے کرفرایا" لاکفرن عنکے سینالکم" کی بہے قول اس کا"اوٹ بعید کم" (لیمی ٹم سے کتاء کراکرش ایٹاوعدہ بهِراكرون\$ار) معرست من فرياسة بين الساميد سيهرادالله تعالى كاقول "واط المعلمة ميشاق بني اسواتيل الاعبسون الا الله" اوركلبي كميته بين الشاتعاتي كاعبدي امرائيل كي لمرف معترت موكي عليه السلام كي زبان مروه به كديش بنواساميل كي طرف نی وی بینے والا ہوں۔ پس جواس کی اجاج کرے کا اور اس الورکی تقدیق کرے کا جورہ لا کیں مے ش اس کے کنا ویکا وول کا اوراس کو جنت شی داخل کروں گا اوراس کے لیے دوروا جرکرول گا۔

. \*وإذ اشعد الله ميناق اللين اويوا المكتاب لتبينه لملناس "لين حفرت حميل النَّبطيرة لم كاستالمد"وايّاى خوعمون" ہی تعلق عبد توڑنے کے سلسلہ بھی ہے۔۔ ڈرو۔ان الفاظ میں نطأ حذف کی تی سٹانا "فازھیون، فلتلون، والعشون" (ان کے آخر میں یاتھی جو بعید دفنف کے حذف ہوگئی جن کی علامت ان کے لون پرزی ہے )انیس یعتوب نے ٹابت رکھا۔

"وآمنوا بعدا انزلت" بین قرآن "مصدلا لعا معکم" بین ان (سفاین) کے موافق جوتمبارے پائ تورات سی سے تو حدوثیوت اورمغات نیویہ کے سلسلہ میں تھے۔ یہ کعب بن انٹرف اوران کے ساتھوں کے بارے میں نازل ہوگ جوکہ یہ وبوں کے عالم اور سروارهم کے لوگ تھے۔ "والا تسکونوا اوّل محافل به "بین قرآن کے ساتھ مراواؤل ہونے سے افل کماب میں سے اوّل ہونا ہے ورند یہودے بہلے کم کرمہ شراقر کئی کم کمرکز کیا تھے۔

اس کامنی بیب کیم قرآن کریم کے ساتھ اول کورکرنے والے ندین جاؤ۔ پس بقید یہوواس پرتہاری بیروی کریں گے۔
پس آم اپنے اوراپ جبین کے گناہ کو سینے والے بن جاؤ کے۔ "و لا تشعو و ا" لینی نہ بدلہ بی او " ہا باتھی "جونی علیہ السلام کے
بیان صفات سے متعلق ہیں ۔ "کو منا قلبلا" لیعنی و نیا کامعمولی موش ۔ اور بیاس طرح کہ مروادان یہوواور ملاء یہود کی پکھ فوراک
میں جسے وہ اپنے جاتل موام سے ہرسال مقدار معلوم ہی لیا کرتے تھے۔ مثلاً کیتی دووھ والے جاتوراور نقدی اب آئیس اس کا
خطرہ جواکہ اگرانہوں نے صفت میر مصطفی صلی اللہ علیہ والی کردی اور حضور علیہ السلام کے تالی ہو کئے تو یہ فوراک ختم ہوجائے
گے۔ ہی انہوں نے من یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدلا اور نام مہادک کو چھیا یا۔ ہیں اس طرح انہوں نے دنیا کو آخرت پر
افتیاد کیا۔ "و ابدای فاتلون "کی جوسے ڈرو۔

کو الا المسوا الحق بالباطل" یعن خلط ملط نہ ترور کہا جاتا ہے "آبس التوب بلبس لنسا" اور کہا جاتا ہے "آبس علیه الامر آبسا" یعن خلط ہوا۔ ( کو یا نباس پہنے کے لیےلس باب سے ہے آتا ہے اوراس کی مصدر اُنس آتی ہے اور کی کوش آتی ہے اور کی کوش اور خلط ملط کے معنی کے لیے "آبس" باب ضرب ہے آتا ہے اس کی مصدر "آبس "آتی ہے الام کی زیر کے ساتھ۔

کہا جاتا ہے خلط نہ کرواس تی کو جوش نے تم پراتا راجس کا تعلق صفات محربیت ہے ۔ باطل کے ساتھ جس کوائے ہا تعول سے لکھتے ہوئے کر یہ ملی اللہ تعالی کے ماتھ جس کوائے ہا تعول سے لکھتے ہوئے کر یہ ملی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو تہدیل کر کے ۔۔۔۔۔ اور معنوات اس پر جس کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے کہ اسلام کو (جو کرتی ہے) یہود نے مضور علیہ السلام کی اسلام کی بعد سے تعلق مطلع ملط نہ کرد ۔ حضرت مقاتل دھم اللہ قرباتے ہیں کہ بے فلک یہود نے مضور علیہ السلام کی بعض صفات کو جمایا تا کہ اس میں وہ تعد ای کے جاتیں۔۔

لیں اللہ تعالی نے فری انہ ما وَحِن کوچس کوتم باطل کے ساتھ تہدیل کرتے ہو۔ لیمنی جو پھوٹم چھیا ہے ہو۔ بق سے مرادان کا بیان کرنا ہے اور باطل سے مرادان کا چھیا تاہے۔ "و تحکیمو اللحق" بھی اس کونہ چھیا وُ۔ بینی تعریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ طیہ وسنم "والنے معلمون "اس بات کوجائے ہو کہ حضور علیہ السلام نج امرسل ہیں ۔

ک 'و الیسود الصلوة ' بعنی بائی نمازی ان کے آتوں اور پائدیوں کے ساتھ ''و آتو ا الز کا ڈ'اپٹے الوں کی فرضی زکو ڈاوا کرو الفناز کو ڈزکو ڈالزر کا سے لیا کیا ہے۔ زکو ڈالزر کے کسی ہے کی ہومی زیادہ ہو کی اور بعض نے کہاز کو ڈٹزکی ہے اخوا ہے ليتى پاك جوار شرقى اصطلاق افغاز كوة مي دولوں سى سوجود بين كو كونة كوة دينے ہے ال پاك بحى ابوتا ہے اور برحتا بحى ہے۔

"وار كھوا مع المواكعين" ليتى نماز برحو نماز برحن والوں كے ساتھ جوكہ محركريم سلى الله عليه وآلہ وسلم اور اسحاب رسول اكرم سلى الله عليه وآلہ وسلم اور اسحاب نيز رسول اكرم سلى الله عليه وآلہ وسلم بيں رنماز كونظ ركوئ سے تجيركيا كميا كو كھا كوئ الكان نماز ميں سے (اہم ترين) ركن ہے۔ نيز يہودك نماز ميں ركوئ فرقاتو كويا تھم ويا كيا اے سلمانو اتم وونماز برحوجوركوئ والى ہو بحض نے كہا كہ "والحد موا الصلوة" كے جلہ كے بعد فسوما كار" واد كھوا مع المواكعين "كا تھم دينا بحى اك متعمد كے تحت ہے بينى النالوكوں سكمانو برحوجور ميں كى لماز وار محمول اقوام كوئل ميں ہے۔

جملہ كے بعد فسوما كار" واد كھوا مع المواكعين "كا تھم دينا بھى اكى متعمد كے تحت ہے باور يتم تخصوص اقوام كوئل ميں ہے۔

جمل نے كار كور من مركوئ ہے۔ پہلاتھم "اقد موال لماز با جماعت اوا كرنے برا بھارتا ہے۔ كويا كہ كما كماز برصن والوں كساتھ في كرنے كو المحمول كرنے الكمان برحوجور ہے ايمان كے المحمول الور سيست كرنے ۔

"انفسکم" لین اپنے آپ کوچیوڑ دیتے ہواورٹورات کی اتباع کی کرتے ہو" وائنم منطون المکتاب ایکنی تورات کو پڑھتے ہوجس میں محرط السلز قوالسلام کی نعت وصفات ہوتی تیں۔"افلا لعقلون" ( کیاتم بھتے نیس ہو) کروہتی ہے جس مقال المدابۃ سے ماخوذ ہے۔عقال وہ رسرہ جس سے اونٹ کا محکتا با عرصا جاتا ہے جواسے بھا کئے سے روکتا ہے۔ کہ اس طرح مقل بھی صاحب مقل کوکٹراورانکار ہے روکتی ہے۔

صفرت انس بن ما لک رضی افتد مندے روایت ہے کہ بے ٹک رسول افتد ملی الشیار دسلم نے قرمایا کہ ( عمل نے اس رات دیکھا جب جھے سر کرائی گی۔ چندلوگوں کو جن کے بوزٹ آگ کی گلینجیوں سے کترے جارہے تھے۔ عمل نے کہا جرنگل سیکون لوگ جیں؟ حطرت جبرنگل ملیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی اُمت کے خلیاء جیں جولوگوں کو نیکی کا تھم کرتے تھے اوراسیٹ کو بھول جاتے تھے جالا تک و دکتارے کو یہ سے تھے۔

حضرت اسامہ درخی اللہ عند نے فر مایا کہ جس نے حضور علیہ المسلؤة والسلام سے سناء آپ مسلی اللہ علیہ وسلم فر ماہتے ہے کہ آیک آ دی کو تمیا مت کے دن لا باجائے گا۔ پس اس کو آگ میں وال ویاجائے گا۔ پس اس کی انتویاں آگ میں نکل پڑیں گی گھروہ اس طرح کھوے گا بیسے کو معا چک کے بارد کر دکھوستا ہے۔ جبنی اس پرجع جوجا کمیں سے ادر کھیں کے اے فلال انتیزاکیا حال ہے کہا تو ہمیں نکی کائٹم جس کرتا تھا؟ کیا تو ہمیں برائی سے متع نہیں کرتا تھا؟ وہ کے گا میں تھیں نکی کا تھم کرتا تھا گرخوواس پھل جو ند ہوتا تھاا در تہیں برائی ہے منع کرتا تھا اور قودوہ برائی کرتا تھا۔ شعبہ نے امعی ہے روایت کرتے ہوئے فر مایا کہوہ انتزیوں کو لے کروس طرح تھوے کا جس طرح کدھا چکی کے کرد تھومتا ہے۔

عنی ہے ۔ واسعینوا" (مدد ماصل کرو)ان تم وتم کی معینوں پر جوتنہیں ہیں آنے والی ہیں اور بھش نے کہا طلب آفرت پر (مدد ماصل کرد)" ہافعہ والصلوف" (مبر ونماز کے ساتھ) خالعتاً محتا ہوں کومٹانے کے سلسلہ بھی (مبر ہے) مراد گنا ہوں ہے اپنے آپ کورو کنا ہے۔ بعض نے کہا کہ مبر ہے مراوفرائنس کی اوائیکی پرمبر کرتا ہے۔

حضرت مجاہدر خمدانتہ فرماتے ہیں کرمبرے مرادروزہ ہے۔ ای سے ماور مضان کومبر کامہینہ کہا گیا ہے اور براس لیے کہ روزہ و نیا ہے کہ دوزہ و نیا ہے کہ اور خمدانتہ فرماتے ہیں کرمبرے مرادروزہ ہے۔ ای سے ماور کہا گیا ہے کہ اور الصلوۃ "پرجوہ اور افران ہے بدوا کا معنی علی ہے۔ یعنی عدد حاصل کرو ساتھ میر کے نماز پرجیسا کہ انتہ تعالی فرماتے ہیں "و اُمر اہلک بالصلوۃ واصطبر علیها" (ایسنی نماز پراہے آپ کوسا برد کھو، یعنی جمائے رکھو)

"وانها" (والها كهايني خميروا مدى لائي كي)" وانهما" بين كهاران المرح حاضيرمبر وملوَّة برايك كالمرف عليمه

"والله ورسوفه احق ان مرضوه" برضوه هما تبیس فرایا، اس لیے کراندتوالی کے درمول کریم ملی اندعنیه وسلم کی رضا الله تعدان می دخل ہے۔ "ملکسیرة" الله تعدانی عزوجل کی دخاص واقع ہے۔ "ملکسیرة" لیمن وزنی ہے "الا علی المعاشعین" لیمن وضل فرات جین کہ "اِنگها" کی شمیر استعانت کی طرف دافع ہے۔ "ملکسیرة" لیمن وزنی ہے "الا علی المعاشعین "لیمن وضل کی دخارت حسن دخل الله عند فرمات جین خاصین ہے مراد میں اور کہا میں ہے مراد میں جین ہیں جین اطاعت گزارلوگ ۔ مقاتل بن حبان دخی الله مندفر ماتے جین کہ خاصیت ہے مراد میز اضعین ہے مراد میں جین کہ خاصیت الاصوات میں جین الله عند الاصوات میں الله حدید الله مین تواضع کرنے والے خشوع کا اصل میں سکون ہے ۔ الله تعالی فرماتے جین "و معشعت الاصوات کی طرف سکون ہے یہ الله تعدید "لہذا خاشع واضع کرنے والے فشوع کی اصل میں سکون ہے رہو۔

"اللهن بطنون" يقين ركفت بيل لا المسادي سي به (يعني النافظول على سي به وي الدين المنظول على سي به بن كم متقاد عنى اوت الميل والمائل المين المين

ق"یا بنی اسرانیل اذ کروا نعمنی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالممین"یین اس وقت کے تمہارے زیادے کے جہان والوں پرنشیلت وی۔ یہ نشیلت اگر چہم جووہ ڈیائے کے بنواسرائنل کے آباء کونھیب ہوئی محراس فضیلت کا شرف دفخراس اولا دکوجواب موجود ہے حاصل ہے۔

دوسری جگر قربایا اللمسن جاء و مو عظا من وبد" (قربهال جام علی ندکرلایا گیا) مین اس نفس سے شغاصت ندآول کی جائے گی جبکہ وہ تشکی ہوتا ہے گیا۔ ان اللہ سے کا فرہ ہوگی۔ ان والا ہو خلہ منبھا عندل "لیمنی فد میا ورفعہ کو تعدل کا تام دیا میا اس لیے کہ وفدہ جس کا فدید ویا جا تا ہے کے شل ہوتا ہے برابر ہوتا ہے اور معدل کا سخ بھی تشکی ہی شل ہے۔ "والا ہم بنصو ون اس نشر تحالی کے موجود اس سے رو کے نہا کی ہے۔ کو توجود اور ان اور آیا ہوا جدا و کو افرا آئیل کے آبا ہوا جدا و کو تو ان اس تو جود ان بنوا سرائیل کے آبا ہوا جدا و کو تو ان موجود و بنوا سرائیل پر بطور احسان کے جنایا کیونکہ موجود و بنوا سرائیل پر بطور احسان کے جنایا کیونکہ موجود و بنوا سرائیل کا وجود ان کے اسالاف کی تجاہت کا سربول منت ہے ۔ "مین آئی طوعون "غرافون کے بیر دکار اور اس کے دین پر جلنے والے اور فرخون وہ ولیہ بن مصعب بن ریان ہے جو قوم شالقت کے فائدان تبط سے تھا اور چاہیا اور میس سال سے زیادہ عمریائی۔ "بسبو مون محکم پیشریت تکلیف و سینے اور میس کی ان ان ان میں میں تو اس میں کئی کھیرتے تھے جسے جا اور میس سال میں کرتے ہوئیل بیس کی کھیرتے تھے جسے اور میں معلم میں بنوا میاں ال میں اور کہا گیا ہے جمیس عذاب بیس کی کھیرتے والے بول اور شرح کے والے بول اور میں میں گذاف میں کا فرون کے جو اس کی انسانی شکل میں لگار کھا تھا۔ یہ اس میں گناف میں کا فرون نے بنوا سرائیل کو خادم و فرکر بنار کھا تھا ور انیس کنت کا موں میں گناف میں کی انسانی شکل میں لگار کھا تھا۔ یہ اس میں گناف میں کا فرون نے بنوا سرائیل کو خادم و فرکر بنار کھا تھا ور انیس کنت کا موں میں گناف میں کی انسانی شکل میں لگار کھا تھا۔

## مشاق بني اسرائيل كاذكر

ویست حیون نساء کم "ان کوزندہ مجوز تے تھا در بیال لیے کو فرقون نے اپنے خواب میں دیکھا کویا کہ آگ بیت المقدن سے آئی ہے اور اس آگ نے مصر کا اعاظ کرلیا ہے اور مصر میں جس قدر تبطیوں کے گھر تھے آئیں جلا ڈالا ہے اور نل اسر ائٹل کے گھروں کی طرف ڈرخ نیس کیا۔ فرقون کوائی خواب نے خوفز دہ کر دیا۔ چنا نچیاس نے کا ہنوں سے اپنے خواب کی جمیر پوچھی تو کا ہنوں نے جواب میں کہائی اسرائٹل میں ایک بیر پیدا ہوگا جس کے ہاتھ تیری ہلاکت اور تیرے ملک کا ڈوال ہوگا جس پرفرقون نے تی اسرائٹل کے پیدا ہونے والے ہر بچے کے ل کے آرڈر کردئے۔ واکون کوج کیا اور آئیل تھے ویا کہ تہا ہے۔ ہاتھوں پرکوئی ہی تک اسرائیل کا واقع کیں ہونا جاہے جے لی نہ کیا جائے اور جو

بی آئے اسے چھوڑ دیا جائے اور وائیوں پر گھرال مقرر کے گئے۔ چتا ہی وائیل نے بیکا م کریا شروع کردیا۔ بہاں تک کہا جاتا

ہے کہ طلب موٹی علیہ السلام کے سلسلہ میں بار و ہزار (۲۰۰۰) بیکی کردیے گئے۔ صفرت و ہب فرماتے ہیں جھے یہ پہنچا ہے کہ
حضرت موٹی کی طلب ہی ہو نوے ہزار (۲۰۰۰) بیکی فرخ کے ۔ بعدا زال تی اسرائیل کے بوڑھوں کی موت جالدی واقع
موٹ فرٹ کی دیتا نی سروار ال آقوم تبدا کا وفد فرمون کے باس کٹھا اور انہوں نے کہا کہ بنوا سروئیل میں موت عام ہو وہ گی ہے۔ ان
کے چھوٹے ذی کے جارہ ہیں اور ہو ہے مردہ ہیں۔ عنظریب بیا تھالی شاقہ ہم پر واقع ہوجا کی سے لیمن یہ موت وحرد وری

والے کا م ہمیں کرتے پڑیں گے۔ اس پر فرمون نے تھم دیا ایسا کیا جائے کہ ٹی اسرائیل کے بیجے (لوسولوو) ایک سال آو ذی کے بیا کسی اور ایک سال ہونگ کے جارہ ہیں۔ جائی موت اور صفرت ہوئی علیہ
السلام کی پیدائی اس مال ورئی جس سال بیجے ذی کے جارہ ہیں۔ تھے۔

"ونی دالکم بلاء من ریکم عظیم" بعض نے کہا بلاء سے مرادمنت ومشقت بینی فرمونیوں کی جانب سے تہیں عذاب چکھانے علی منت مظیمہ تمی ادرکہا کیا ہے کہ بلاء سے مراؤمت ہے بعنی میر سیاس تجات دیئے علی خاص تم کوان فرمونیوں سے قست عظیم ہے۔ چنانچے بلاء بھی کا مت مظیمہ شد ہے بھی ہے اور بھی احماء مظیمۃ کے بھی ہے۔ بھی اللہ تعالی بھی تھت مطام کر کے بسلسلہ شکم مجمی آزما تا ہے ادر معیب پرمبر کے سلسلہ میں تو ما تا ہے۔ اللہ تعالی قرماتے ہیں "و انبلونکہ جالشو والمعیو العد"

رَافَقَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَٱنْجَيْنِكُمُ وَآغُرَلْنَا الْ فِرْعَوْنَ وَٱلْتُمْ تَنْظُرُونَ هَ

کی اور (وہ زبانہ یاد کرہ) جبکہ ش کردیا ہم نے تمہاری وہہے دریائے شورکو پھر ہم نے (ڈو ہے ہے) بچالیا تم کواور فرق کردیا متعلقین فرمون کو (مع فرمون کے )اورتم اسکا معائنہ کردہ ہے تھے

ادرکہا گیا ہے "واف طرف ایکم البحو" بعض نے کہاس کامٹی "طوق الکم" ہے بین مندرکوہم نے ماص تباری ماطر ہاڑا اورکہا گیا ہے "فوف بلہ مو لکم ایادہ کر ہم نے سمندرکو تمہارے وافل ہونے کے سب بھاڑا۔ سمندرکو بحراس کی وسعت کے ہیں انظر کہا گیا ہے اور بیاس لیے جب فرعون کی ہا کہ تنا انظر کہا گیا ہے اور بیاس لیے جب فرعون کی ہا کہ تنا وقت قریب آیا۔ اللہ تعالی نے معرت موئی علیہ السلام نے (بنواسرائیل) اپنی آو م کو تم ویا علیہ السلام نے کہا تا تا تا اللہ تعالی نے قوم قبط میں جو تھی ہی امرائیل کا ولد الزنا تعالی امرائیل کی طرف تکالا اور جو تی امرائیل می قبطیوں کا نطفہ جرام تھا اسے قبط کی جانب نکال دیا حتی کہ جرام کی ان کے باپ کی طرف اورانڈ تعالی نے قوم قبط ہی ہو تو گئی ان کے باپ کی طرف اورانڈ تعالی نے قوم قبط ہی ہو تی اورانڈ تعالی ان کے قوم قبط ہی ہو تو گئی ان کے بات کی طرف کو اس کے مہم والا جو سے تک سوری طلوع ہو گیا۔ حضرت موئی جو لا کو بیس بڑا دائرا کے جوان کے کوئل کوئے۔ وی وی سے تمار در تھا۔

نی امرائل جب معرت بیخوب طیالسام کی معیت شی معرکو داخل ہوئے تھے تو وہ مرد وزن بہتر (۷۲) انسانوں پر مشتمل تھے۔ معرت عبداللہ بن مسعود دہنی اللہ عند قریاتے ہیں کہ اصحاب موئی چوانا کھ سر بٹرار تھے۔ عمرو بہن میمون سے مردی ہے کہ وہ کہ نامرائنل چوانا کھ شخے۔ جب انہوں نے چلنے کا دراوہ کیا تو ان پر بحظنا مسلط کردیا گیا۔ پس وہ بیٹیں بچان رہے تھے کہ وہ کہاں جارہ جی تایا معامل ہوئی علیہ السلام بنی امرائنل کے مشارکن کو بلایا اور اس یارے میں ان سے بوچھا ، انہوں نے بتایا کہ جب معرب السلام کو موت حاضر ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے بھا تیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ معرب اس وقت تک نہ کہ جب معرب تک کہ جمے اپنے ہمراہ نہ لے جا کیل ہے۔ اس لیے ہم پرداستہ بند ہوگیا ہے۔

تو حضرت موئی علیہ الملام نے ان سے حضرت ہوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے؟ تو کسی
کو معلوم نہ تھا تو حضرت موئی علیہ السلام نے کھڑے ہوکر تھا کی میں ہرائی فیص کو اللہ تعالیٰ کی قتم دیتا ہوں جو بیرجا تا ہو کہ حضرت
پوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے مگر ہے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں فبر دے اور جو حضرت پوسف علیہ السلام کی قبر نہ جات ہوتو اس
کے کان میر کی آ واز نے ہے بہرے ہوجا کی ۔ حضرت موئی علیہ السلام دو قد دمیوں کے درمیان تداویے ہوئے گز دیتے ہے اور
وہ حضرت موئی علیہ السلام کی آ واز نہ سنتے ہے جی گئی کہ حضرت موئی علیہ السلام کی آ واز ایک ان کی ہو میانے می تو اس نے مطرت موئی طیہ السلام کی آبور کر ہم اور آپ بھے ہروہ چیز عطا کریں گے
موئی علیہ السلام ہے کہا مجھے میہ بتا وا کر میں معفرت بوسف علیہ السلام کی قبر پر رہنما تی کر مدوں تو آپ بھے ہروہ چیز عطا کریں گ
جو میں ماگوں گی ۔ محضرت موئی طیہ السلام نے اس پر ان کارکیا اور کہا کہ یہاں تک میں اپنے دب سے پوچولوں تو اللہ تھوائی نے
حضرت موئی طیہ السلام کو تھم دیا کہ ایس کا سوال دے دیسے ۔ (بین اس کا مطالبہ پورا کرد ہے تھا)

ہیں ہوھیاتے کہا ب قلب میں ہوھیاہوں، چلنے کی سکت ٹیس رکھی، جھے اُٹھائے اور سمرے نکالئے۔ بیدوال آؤ فیا کا ہے۔
ہر حال آ طرت میں میں تھوے سوال کرتی ہوں کہ اے سوی (طیر السلام) ہنت کے جس بالا خانہ میں آؤ آئرے میں تیرے ساتھ
رہوں۔ معظرت موئی طیر السلام نے اثبات میں جواب دیا تو ہوھیائے کہا کہ معظرت یوسف طیر السلام کی قبر دریائے نئل کے
درمیان پانی میں ہے۔ اللہ تعالی سے وَعالی جیجے تی کہ اللہ تعالی اس جکسے پانی کو ہٹاستے۔ پس معظرت موئی طیر السلام نے وَعالی اس جگسے پانی کو ہٹاستے۔ پس معظرت موئی طیر السلام نے وَعالی اس جگسے بانی ہوئی ہوئی ہوئی السلام نے اس جگر کومؤ فرکر دے بہاں تھ کہ حضرت ہوسف طیر السلام کے اور شام میں انجین وُن کر ایا۔ ایسا کر کے بران کے لیے داستہ کس کیا۔ میں اس کے دعرت موئی طیر السلام ان کے بھیلے حصر میں تھے اور معظرت ہارون طیر السلام اسکا مصد ہر۔ قرحون نے جب نی اسرائنل کے معظرت موئی طیر السلام ان کے بھیلے حصر میں تھے اور معظرت ہارون طیر السلام اسکا مصد ہر۔ قرحون نے جب نی اسرائنل کے دعرت موئی طیر السام اس کی توسف میں نہیں کے کہ مونیا با تک دے۔

لیس اللہ کی تتم اس رات مرہنے نے باتک نہ دگی۔ ہی فرمون بنی امروکی طلب میں نکلا۔ فرعون کے مختر کے مقدمة البیش پر هامان سنز ولا کوفوج کے ہوئے تھاا دران میں سنز ہزار سیاد کھوڑے تھے سوائے بقید تلف رکنوں واے کے تھر ڈن عب فرماتے ہیں کرفرہوں کے فکر میں ایک لا کوسیاہ رتک کے کھوڑے تھے سوائے بقیہ فتف دگول والے کے فرمون سیاہ رقک ہے کھوڑ وں بھی تھا اور ایک لا کھوٹر کھوٹ بردار دیا ہے تھا تھا ہے ہوں بھی اور انہوں نے دیکھا کی وون بڑھے لی فرمون ان کے قریب آلگا۔ پس وہ جہوان رہ سے دیورہ کیا ہے ۔ پس بوائر ویکل کھنے گھا ہے ہوں اور کھال ہے وہ اس سے دو اور کھال ہے وہ بھی تا اور کھال ہے وہ سے دورہ کیا تھا؟ برفرمون ہمارے بھی آگیا اگر فرمون نے بھی بالیا تو وہ بھی تو آلی کو اسے گا اور سے سندر ہمارے آگے ہوں گا اور سے دورہ اور کہاں ہوئے ہم فرق ہوجا کی کے دائشہ تھائی نے فرمایا "فلسا تو او می البعد معان قال اصحاب موسیٰ آنا لعد و کون قال موسیٰ کلا ان معی وہی سیھلین" (اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تھائی فرمائے کی جب دوٹوں جا میس کے اس موسیٰ ان العد و کون قال موسیٰ کلا ان معی وہی سیھلین" (اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تھائی فرمائے کی ہم بکڑے ہے جھڑے دھارے میں المسال اسے فرمایا ایسا ہم کرتھی ہو کی خور بیا دوئوں جا کھوٹرے میں سیھلین گھر دھائے گا۔)

لی الله تعالی نے معرت موی علیہ السلام کو وجی فرمائی "ان اصرب جعصا کے البیعر" (یہ کہ اینا عصا سمندر کو ماریتے ) ہیں معرب موٹی علیہ انسلام نے اپنا عصالاس کو مارا۔ ہیں سندر نے اطاعت ندکی ۔ ہیں اللہ تعالی نے موٹی علیہ انسلام کی طرف وی فرمانی کے سندر کی کنیت کے ساتھ اسے خطاب سیجئے ۔ پس مطرت مویٰ علیہ السلام نے مصامارا اور فرمایا اے ابو خالد الله تعالى كے تكم سے بحث جا " فانفلق فكان كل فرق كالمطود العظيم" اوراس من باروراسنے فاہر ہوئے ، ہر خاتمان بنی اسرائیل کا ایک راسنہ تھا اور ہر دوراستوں کے درمیان بہاڑی مکرے یانی بلند ہوا۔ اللہ تعانی نے وجوب اور ہوا کو سمندر کی مجرائی پر بھیجائتی کردائے خنک ہو مجے۔اس پرین اسرائیل سمندر میں تھی مجے ۔ برقبیلدا یک رائے پرتھا اوراس کی و دنوں جانب پائی تھا جیسے کہ برویہاڑ ہو تکریعض بعض کو دیکے نہیں رہے تھے۔ پس انہوں نے خوف محسوس کیا اور ہر قبیلہ کہنے لگا کہ ہمارے دوسرے بھائی تل ہو سے توانشہ تعالیٰ نے یانی کے ان پہاڑوں کو تلم دیا کہتم کمیز کی دار ہوجاؤ تو پانی کھڑ کیوں والا ہو کیا۔ طبقہ دارجس ہے بعض بعض کو دیکے رہے تھے اور بعض بعض کی کلام من رہے تھے جی کہرجے سالم دریا کوعیور کر سکتے رہی اللہ تعالی ك فريان "واذ فوقنا بكم المعمر فانجيناكم" (كامعداق بوك جس كامعل بكهم في تهاد سالي سندركو يما أ دیا۔ پس ہم نے تم کونیا ہے دی ) فرمون کے لا ڈکٹکرسے اور فرق ہونے ہے ۔ " واعو قسا آل طوعون "اور ہم نے لکٹکر قرمون کوغر آن کردیااور بیاس لیے کہ ہے شک جب فرعون سندرکو پہنچا تو سمندر کو جدا جدا (رستوں والا) یایا تو اپنی قوم کواس نے کہا سمندرکودیکمومیری بیبت ہے اس لیے گلزے نکڑے ہوگیا ہے تاکہ میں اپنے ان نلاموں کو پکڑسکوں جو جھے ہے بھاگ مکتے ہیں۔ چلوسمندریش داخل ہوجاؤ نو فرعون کیاتو مستندریش داخل ہو نے سے ڈری اور فرعون کوکہا تمیاا کرتورب ہے تو سمندریش اس طرح واقل ہوجا جیںا کے حضرت موگ مایہ السلام وافل ہو مجنے اور فرعون سیاہ رنگ کے کھوڑے پرسوار تھا اور فرعون کے پور لے لٹکر میں گھوڑی نہتمی تو حضرت جبر کیل اٹھی ہو گ<sup>ی ہ</sup>وڑی پرسوار ہو کر آ گئے ( وو بق اس مؤنث جانور کو کہتے ہیں جو طالب

نذکر ہو) حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس محوری کوان کے آگے کیا اور سمتدر می مکس سکے۔ جب فرعون کے سیاو محور ہے نے محوری کی ہوا سوتھی تو وہ محور اسمندر شدر اس محوری کے پیچے مس کیا اور دو حضرت کوندد کے دیسے تھے۔

اس پرفرعون اپنے معالمہ کا پھو بھی یا لک نہ رہا اور نہ ہی فرعون حضرت جرنگل کی محوق کو دیکھ رہا تھا اور بقیہ محوق فرعون کے محوق کے جیجے سندر بیل تھس کئے اور حضرت میکا نئل علیہ السلام محوق ہے بیجے آکران کو ہا نکنے لکھے تاکہ فرعونی لفکر میں سے کوئی بھی بیچے الگ نہ دہے۔ حضرت میکا نئل ان کوفر ہا دہے تنے اپنے ساتھیوں کے بیچے لاحق ہو جاؤحتی کہ دسب سے مندر میں تھس میں۔ مشرت جرنگل علیہ السلام سمندر سے نظے اور میکا نیکل سمندر میں تھس میں۔ مشرت جرنگل علیہ السلام سمندر سے نظے اور میکا نیکل سمندر میں واطل ہوئے۔ فرعونی لفکر کا پہلا انسان جب سمندر میں تھس کے مشرق اور اس کے ایک سمندر کو تھی اور اس کو فرق کر دیا اور اس سمندر کے دولوں کے درمیان چارفر کے (بینی بارومیل) کا فاصلہ تھا اور وہ بھر فارس کے ایک صدے کانارہ پر تھا۔ حضرت آل دوفر ماتے ہیں ، وہ سمندر ہے۔

معرے بیچے جے اساف کہا یا تا ہے اور بیان کا غرق ہوتا۔ بنواسرائنل کے سامنے ہوالی بہہے۔اللہ تعالی کا قول "و انتعا منظر و ن " بعن تم ان کے کرنے کود کھے رہے تھے اور

وَإِذُ وَعَلَنَا مُؤسِّى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذَتُمُ الْعِجُلَ مِنَ ، يَعْدِم وَآنَتُمُ طَلِمُونَ الْكُوْبَ وَالْفُرُفَانَ عَفَوْنَا عَنَكُمُ مِنْ ، يَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذَا لَيْنَا مُوْسَى الْكِعْبَ وَالْفُرُفَانَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذَا لَيْنَا مُوْسَى الْكِعْبَ وَالْفُرُفَانَ لَعَلَّكُمُ تَعْدَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِ يقَوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ آنْفُسَكُمُ بِالبِخَادِكُمُ الْمُعْمَ وَالْمُونَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَالنَّوْلِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَالنَّوْلِ الرَّحِيمُ ۞ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَالنَّوْالِ الرَّحِيمُ ۞ عَلَيْكُمُ وَالنَّوَالِ الرَّحِيمُ ۞ عَلَيْكُمُ وَالنَّوْالِ الرَّحِيمُ ۞ عَلَيْكُمُ وَالنَّوْالِ الرَّحِيمُ ۞

اور (وه زماندیا وکرو) جبکه وعده کیاتی ہم نے موٹ سے جالیس دائت کا پھرتم لوگوں نے جمویز کرلیا (پرسٹس کیلئے) کو مبالہ کو موٹ کے (جائیکے) بعدا ورتم نے علم پر کر با نده درگی تھی پھر بھی ہم نے تباری اوب کرنے پرورگذر کیاتم نے اتی ہوی بات ہوئی چیچے اس او تع پر کرتم احسان مانو کے اوروه (زماندیا وکرو) جب وی ہم نے موٹ کو کتاب (قریت) اور فیصلہ کی چیز اس او تع پر کرتم راه پر چلتے رجوا وروه (زماندیا وکرو) جب موٹ نے فرمایا آجی اور میں کیا ہی اور فیصلہ کی چیز اس او تع پر کرتم راه پر چلتے رجوا وروه (زماندیا وکرو) جب موٹ نے فرمایا آجی اور میں کتاب در اس میری آوم ویک تم نے اپنا پڑا اختصان کیا آجی اس کو ممالہ (پرتی) کی تھ بر سے سوتم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر بھن آوی بھش آومیوں کو لی کرویہ (مملور آید) تمہارے لئے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے غزو یک پھر (اس مل سے) جن تعالی تعالی اور ایس سے کرویہ ہوئے بیک وہ تو ایسے می جس کے غزو یک بھر اس میں اور موالہ براوجی عوالت سے کرویہ ہوئے جی اور موالہ براوجی جس سے کہتر ہوئے جس اور موالہ براوجی جس سے کہتر ہوئے جس اور موالہ براہ تی جس سے کرویہ ہوئے جی اور موالہ براہ تا جس سے کرانے کے جس اور موالہ براہ تھی جس سے کہتر ہوئے جس اور موالہ براہ تا جس سے کرویہ ہوئے جس اور موالہ براہ تھی جس سے کرویہ ہوئے جس اور موالہ براہ براہ بھی جس سے کرویہ ہوئے جس اور موالہ براہ بھی جس سے کرویہ ہوئے جس اور موالہ براہ بھی جس سے کرویہ ہوئے جس اور موالہ براہ بھی جس سے کرویہ ہوئے جس اور موالہ براہ بھی سے جس اور موالہ براہ بھی سے جس اور موالہ براہ براہ بھی موالہ براہ بھی موالہ بھی موالہ براہ بھی موالہ بھی اور موالہ براہ بھی موالہ براہ بھی موالہ براہ بھی موالہ براہ بھی موالہ بھی موالہ براہ بھی موالہ بھی موالہ بھی موالہ بھی موالہ براہ بھی موالہ براہ بھی موالہ بھی موا

الله" (الله تعالی همیس عافیت بخشے) یا عقبت الملحس (پس نے چورکوسزاوی) یا طارتت العمل (پس نے جوتے میں الله" (الله تعالی همیس عافیت بخشے) یا عقبت الملحس (پس نے چورکوسزاوی) یا طارتت العمل (پس نے جوتے میں کیل شخوکی)۔ زجائ قربائے بیں کہ الله تعالی کی طرف سے تھم تھا اور حضرت موئی علیدالسلام کی طرف سے تھول کرتا تھا۔ لیس اس لیے الفظ مواعدہ سے تبییر فر بایا۔ ابوعم و اور الل بھر و نے "وَ إِذَ وَعَلَمْنَا" پُرْ مَا لِعِنَى وعد سے - "مو هی "عبرانی نام ہے ہے مرتبی بنایا میں الم الله میں موٹی کامنی پانی اور درخت ہے۔ حضرت موئی علیدالسلام کا تام موئی علیدالسلام اس لیے رکھا کیا کہ وہ پانی اور درخت ہے۔ حضرت موئی علیدالسلام کا تام موئی علیدالسلام اس لیے رکھا کیا کہ وہ پانی اور درخت ہے۔ پھر کی جی میں جب لے دیا کہ الم دوئی سے موئی ہوگیا)

"او بعین لمیلة" بعنی ان کا پر ابونا۔ ذوالقعدہ سے تمیں ون اوروس ون ذوالحجہ کے۔ اربیس کولیلہ یعنی رات کے ساتھ ملاکر
ذکر کیا گیا دن کے ساتھ ذکر نہ کیا گیا اس کے کہ عربی مہینے جا نہ کے حساب سے رکھے گئے ہیں اور جا ندرات کو چڑ عنتا ہے اور کہا
سمیا یہ اس لیے کے ظلمت روشن سے مقدم ہے اور رات ون سے پہلے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالی فریائے ہیں "و آیة لہم الملیل فسلخ
مندہ المنہار" کران کے لیے (قدرت اللی ک) نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچے ہیں اور بیاس لیے کہ جب ہنواسرائیل
اسے دشمن سے ایان یا سمے اور شہر ہیں داخل ہو کے تو ان کے لیے نہ کوئی کتاب می اور نیس جوان کی منتہا نے تظر ہو۔

پی اللہ تعالیٰ نے مطرے موی طید السلام کو وعدہ فرمایا کہ بنوا سرائنل کی طرف کتاب نازل فرمائے گا۔ ہی معفرت موگ طید السلام نے اپنی قوم کوفر مایا میں تہارے دب کی طرف سے میعاد مقرد پر جارہا ہوں۔ ان مقرد ایام میں تہارے لیے کتاب لاؤں گا جس میں ہراس چیز کا بیان ہوگا جوتم نے کرنا ہا درجوتم نے چھوڑ نا ہا اور ان کو جا لیس دانوں کا وعدہ دیا۔ تھی و والتعدہ سے اور دس و والحجہ سے ان پر اپنا فلیفہ معفرت ہارون کو مقرد فرر مایا۔ جب دعدہ آن ہجچا تو معفرت جرئنل حلیہ السلام کھوڑے پر فریف لائے جے فرس الحیات کیا جا تا ہے۔ اس کھوڑے کا یا وال جس چیز کولگنا وہ چیز زعمہ ہوجاتی اور فرس حیات معفرت جرئنل طیا السلام کموڑے ہوئیل میں الی الی میں میں ہوئیل میں میں ہوئیل کے مضور کے جا کیں۔ جب سامری نے میصورت میں الدیمی اور سامری سنہ ار (ورکر) تھا جو کہ دافل باجری میں سے تھا اور اس کا نام سے تھا۔ معرت سعید بن جبرد حمداللہ فرما ہے جی سمامری اللہ کر مان میں سے تھا۔ وراس کو کا نام میں گا تام میں تھی تھا۔ معرت سعید بن جبرد حمداللہ فرما ہوئی تام میں گا تام میں

حعرت آناده رحمدالله فرمائے ہیں کہ سامری کا تعلق نی اسرائیل کے قبیلہ سامرہ سے تعارسا مری نے صعرت جر نیل علیہ السام کے محوزے کے باؤں رکھنے کی جگہ کوریکھا کہ جہاں اس کا باؤں پڑتا ہے کہ دہ سقام ہز ہوجا تا ہے۔ در المسل بیر مناقق تعام اسلام کو کا ہر کیے ہوئے تعارس کا تعلق کا دُرِست لوگوں سے تعاجب اس نے جر نیل علیہ السلام کو اس محوزے کی افودہ جات کی دوریک علیہ السلام کو اس محوزے کر مدر منی جات کی دوری در اللہ جگہ ہے تھی ہے گا دری اسرائیل نے اللہ عدر اللہ جات کی دوری زندہ ہوجائے گی اوری اسرائیل نے اللہ حدرے میں یہ خیال پڑھ کیا کہ یہ تی جس پر ڈالی جائے گی دوری خیرز ندہ ہوجائے گی اوری اسرائیل نے مصرے نگلتے وقت شادی کے بہانے قوم فرعون سے بہت سے سونے کے بہت سے زیورات عادیۃ لے لیے تھے۔ اس اللہ

تعانی نے فرعون کوغرق کردیا اور وہ زیورات بنوامرائیل کے ہاتھ رہ گئے۔ جب حضرت مولی علیہ السلام تشریف لے سکے تو سامری نے بنی اسرائیل کوکھا کہ تم جوزیورات قوم فرعون سے مائی شہرے وہ مالی فنیمت بیں جو تمہارے نے ملال نہیں بیل۔ پس تم گڑھا کہ فود واور انہیں فرن کردو۔ بہال کک کر حضرت مولی علیہ السلام والیس تشریف لا کمی تو ان کے ہار سے بی حضرت مولی علیہ السلام فود فیصلہ قرما کی محصرت علامہ مدی رحمہ افتد فرماتے ہیں ہے شک حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو فرمایا ، ان زیورات کو کڑھے میں وان کردو بہال تک کہ صفرت مولی علیہ السلام والیس تشریف لا کمیں۔ چنا ہے انہوں نے ایسا فرمایا ، ان زیورات کو کڑھے میں وان کردو بہال تک کہ صفرت مولی علیہ السلام والیس تشریف لا کمیں۔ چنا ہے انہوں نے ایسا کیا۔ جب تمام زیورات بھی کردیے میں مامری نے ان کو تعالا۔

چیز ابنا کرتین دنوں میں پھراس میں وہ ملی مٹی کی ڈال دی جواس نے معزت جرنکل طیہ السلام کے محوڈے کے قدم
دالے نشان سے لی تھی اپس وہ سونے کا مجھڑا این کر اکلا جس پر جوابرات کا جڑا ڈبہت خوبصورت طریقے پر کیا مہا تھا۔ بس اس
مجھڑے نے آواز کی آواز کرنا۔ طامہ سدی قرباتے ہیں وہ آواز بھی کرتا تھا اور چیل بھی تھا۔ پس سامری نے کہا کہ یہ تمہارا خدا
ہے اور موئی عذبہ السلام کا خدا ہے جے موئی طیہ السلام بھول سے اور یہاں مجھوڈ کے اور وہال طلب کرنے سے۔

بواسرائیل نے وعدوخلانی کی، دن کوملیحدہ اور رات کوملیحدہ ٹارکیا۔ بینی اس طرح دن رات کودودن ٹارکیا۔ جب جس دن گزر مجھ اور صفرت موکی طیبالسلام واپس شاوئے تو ہواسرائیل فقتہ بھی پڑھئے اور کہا گیا ہے کہ حضرت موکی علیبالسلام نے ان کوئیس راتوں کا وعدو قرمایا۔ بھر دس راتیں بڑھا دی گئیں آتو تی اسرائیل کا فقندان دس راتوں تیں ہوا۔ جب دس راتیس کر رکئیس اور حضرت موکی طیبالسلام واپس شاوئے تو تی اسرائیل نے کمان کہا کہ حضرت موکی طیبالسلام فوٹ ہو تھے اور پھڑے کے دیکھا اور سامری کی بات بی تو تی اسرائیل کے آٹھ بڑا رآ دی بھڑ ہے کہ اردگر دعیادت کرنے جٹے تھے۔

اوركما مهام المرام المهام المرام الم

کی الم عفونا عنکم کم ارے گناہوں کو ہم نے مناویا "من بعد ذالک "تمہارے گھڑے کی مہادت کرنے کے بعد "لعلکم نشکرون" کا کہم ہر رے ساف کردیے کے فکر گزارین جاؤاور جو پکوھی نے تبیاد رے ماھوا میان کیا ہما گیا ہے۔ شکر ظاہر و پیٹیدہ تمام اعتماء کے ساتھ اطاعت کا نام رفعرت میں بعری فرائے ہیں کہ کی است کا شکراس کا ذکر کرنا ہے۔ الله تمان فرائے ہیں کہ کی است کا شکراس کا ذکر کرنا ہے۔ الله تمان فرائے ہیں کہ الله تمان ہوئے کہ الله تعلق و بعد فرائے ہیں کہ بعدائے تھائی کی نافر الی نہ کی جائے اور کہا گیا کہ حقیقت شکر (یہ ہے) اوائے شکر ہے ہے کہ الله تا اور کہا گیا کہ حقیقت شکر (یہ ہے) اوائے شکر کے اللہ تمان کی نافر الی نہ کی جائے اللہ اللہ کے اللہ تا اور کہا گیا کہ حقیقت شکر (یہ ہے) اوائے شکر کے اللہ تمان کا فرائے کی تعلق کی تافر کا فرائے اللہ اللہ کے اللہ تا تا ہے کہ کہ کا اللہ کی تعلق کی تافر کا فرائے اللہ اللہ کے اللہ تا تا ہے کہ کہ کا اللہ کی تعلق کا لیا کہ کا تا ہے کہ کا اللہ کی تعلق کے اللہ کا میں کہ کہ کا اللہ کی تعلق کی تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی تافر کا اللہ کا اللہ کی تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کر کا اللہ کا اللہ کی تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کیا تا تا تا تاللہ اللہ کے تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کیا کہ تافر کا اللہ کی تافر کا کی تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کی تافر کا اللہ کی تافر کا کی تافر کی تافر کا کی تافر کی

عطا کیں اور شکر کرنے کا جھے تھے وہا۔ (یااٹ )میرا تیری ذات عالی کاشکر کرنا بھی تیری طرف سے ایک تعب ہے۔ الند تعالی نے ارشا وفر مایا ،اے موٹی علیہ السلام تونے وہ علم سیکھیا جس سے اوپر کوئی اور علم تیس ہے۔

میرے بندہ کی طرف سے بھرے لیے اتنا کو کھوکا ٹی ہے کے میرا بندہ اس بات کو جان نے کراہے جوافعت حاصل ہے ہیں وہ میری طرف سے ہے۔ معرمت داؤ وعلیہ السلام نے فر مایا ، پاک ہے وہ ؤ است جس نے بندے کے اپنے شکر سے اعتراف جحر کوشکر بنادیا۔ جسے کے بندے کی معرفت الہیہے متعکق احتراف جمز کومعرفت بنادیا۔

© "وافد آلینا موسی الکتاب "مینی تورات" والفرفان "معرت کام درمهانشه فرمات بین است مرادیمی تورات هے ۔ تورات کا ذکر دواسمول سے کیا گیا۔ معرت کسائی فرماتے بین فرقان کماب کی صفت ہے اور واؤ ڈاکدہ ہے۔ لیمن کماب فرقان "مطال وحرام شرفرق کرنے والی" بمان بن ریان فرماتے جین فرقان سے انٹرتفائی کی مراوانفراق بحرجی سندر کا جدامو جانا ہے جیسے کہ انٹرتعالی نے فرمایا" واقد فو اننا بسکم البحو فاند جینا کم فعلکم تھندون" (راویاؤ) ساتھ تورات کے۔

© (وافقال موسی) موئی عنیدالسلام نے پچٹرے کی اوجا کرنے والوں سے کہا (یافوم انکیم ظلمتیم انفسکم) کہ تم نے اپنے نفوں کو دموکہ دیا ''جات عافہ کیم العجل'' ('کچٹرے کو) معبود ( پکڑنے کے سبب) انہوں نے کہا تو اب ہم کیا کریں؟ فرمایا'' فاقتلو ا انفسکم'' کینی جا ہے کہم میں ہے جو بے گناہ ہے دو جم مکوّل کرے ''ذلکم''بینی آل کرتا'' عمر لکم عند ہادنکم'' جب ان کومفرت موکی علیہ السلام نے آل کا تھم ویا تو وہ کہتے گئے۔

سب کے سب ایک صن بیں اپنی جا دروں ہے گوٹ مار کر سم جھکا کر بیٹھ کے بیٹم ہوا کہ اگر کوئی اپنی کوٹ کھولے یا لگاہ
افٹا کر قائل کو دیکھے با ہاتھ ہیں کے در سے سینے تو دہ لمعون ہے اور اس کی تو بہ مثیول شہوگی۔ سب نے تھم الیمی کی تیل کی اور دیتے ہے اور اس کی رخیس کھول دیں۔ بھرین بھر اس کے رائے ہیں کے بیٹر اور قالب کوئی ویست تھا بھر ہے ہوئے گئی کوئی ترسی ہے کوئی کا باپ کوئی بیٹا کوئی بھائی کوئی ترسی ہے کوئی ویست تھا بھر سے تھوٹ کی اور حق تھائی کے دار کوئی ویست تھا دیا ہے ہے تھوار ہاتھ سے تھوٹ کی اور حق تھائی کے حکم کی جیست تھا رہیں گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی اور حق تھائی کے دیس ہے تھا رہیں ہوگئے تو الی نے ذبین ہے بھران ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے تو تھا تھا۔ القصر تی تھا کہ اور کی بھا تھا۔ القصر تی تھا گئی کہ کوئی ایک دوسر ہے گوئد دیکھا تھا۔ القصر تی شروع ہوا اور کی بھا السام نے بارگا وہ الی بھی رور دکور وہا کہ بار ایک کوئی ایس اس ایک ہوئے جی اب اپنا رہم ارون علیہا السلام نے بارگا وہ الی بھی رور دکر وعا فران کی خداوندائی اسرائیل کیٹر سے سے تھا گیا کہ بوئے جی اب اپنا رہم ارون علیہ السلام کو بہت تھی ہوا۔ جی مارون علیہ السلام کو بہت تھی ہوا۔ جی مارون علیہا السلام کو بہت تھی ہوا۔ جی کہ تھا گئی کہ دوس کے جند بھی واضل کروں اور جو گئی ہوئے آئیں ہوئی تھا گئی کہ دوس کی تھا گئی اور منتق ل دوتوں کو جند بھی واضل کروں اور جو گئی ہوئے آئین شارون کا مرتبہ دول کوٹر اور کی کارون اور جو گئی ہوئی تھیں۔ واضل کروں اور جو گئی ہوئی آئین کے تھیں۔ واضل کروں اور جو گئی ہوئی تھیں۔ واضل کروں اور جو گئی ہوئی تھیں۔

وَإِذُ لِلْنَهُمَ يَشُوسُنَى لَنُ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَاخَذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَانْتُمُ تَنْظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُكُمْ مِّنَ ، بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْفَعَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُونَ ، تَكُلُوا مِنْ طَيِّنْتِ مَا رَزَقُنْكُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلكِنُ كَانُوا انْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ۞

اور جب تم لوگوں نے (یوں) کہا کہ اے موق ہم ہرگز نہ انیں محتمبارے کہنے ہے بہال تک کہم (خود)
و کیے لیس اللہ تعالی کواعلانہ طور پرسو (اس مساخی پر ) آپڑی تم پر گڑا کے دار بھل اور تم (اس کا آنا) آ کھوں ہے د کیورہے تھے
بھرہم نے تم کوزندہ کرانھایا (موٹ کی دہ ہے ) تمہارے مرجانے کے بعد ال توقع پر کرتم احسان الو محے اور سار کھن کیا ہم
نے تم پرایرکو (میدان نہیں ) اور (خزانہ غیب ) پہنچایا ہم نے تمہارے پائی تر جھین اور پیزی کھا دہتے ہیں جیزوں ہے
جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور (اس ہے ) تہوں نے ہما راکو کی تقصان نہیں کیالیکن اپنائی نقصان کرتے ہے

تعلی تا اور بیاس کے کہ بے شک اللہ تعلی کی سوئی نوی اللّٰہ جہو ہ اور بیاس کے کہ بے شک اللہ تعلی نے سوئی سائے سے سوئی اللہ تعلی ہے سے سوئی علیہ اللہ تعلی ہے سے سوئی علیہ اللہ تعلی ہے سے سوئی علیہ اللہ موٹی اسرائش کے لوگوں کو ساتھ لے کر در بارالی میں حاضر ہوں، پھڑے کی عماوت کے سلسلہ میں معذرت کریں۔ لیس حضرت موٹی علیہ السمال مے اپنے آو م میں سے بہتر شم کے ستر (۲۰) آ دمیوں کا انتخاب کیا اوران کو فر مایا تم روز ہے دکھوا در طہارت کرویے نی پاکیزگی اختیار کر داورا ہے کہٹر وں کو پاک صاف کرو۔ چنا نچے انہوں سے ایسان کی اس صفرت موٹی علیہ السمال ماہیے رہ کے مقرر دعد و کے مطابق ان کا کو درمینا کی طرف سے کر نظمہ

پس انہوں نے معزت موئی علیہ السلام سے کہا ہمادے لیے طلب سیجئے کہ ہم اپنے رب کی کلام سیس - معزت موئی طلیہ السائام نے قربا یا کرتا ہوں ۔ جب حضرت موئی علیہ السلام ہماڑ کے قرب ہوئے تو ان پر بازل کا ایک ستون واقع ہوا اور وہ بادل سائرے پہاڑ پر چھا گیا۔ بستون واقع ہوا اور وہ بادل سائرے پہاڑ پر چھا گیا۔ بس حضرت موئی علیہ السلام اس بادل میں وافل ہوئے اور قوم کو فرمایا ، قریب ہوجا اُ۔ بس قوم قریب ہو فرمایا ، قریب ہوجا اُ۔ بس قوم قریب ہوئی حمل میں موئی حلیہ السلام کا حال بیتھا کہ جب ان سے رہ تعالیٰ کلام فرمائے تو ان کے چہرے برایک ایسا چکلدار نور واقع ہوتا کہ کی فرویشر کوتا ب نظارہ نہ ہوتی ۔

تیری بات نیس مانے بھال بھٹ کہ ہم الشرنعائی کو تعلم کھلا ندد کھے لیں۔(نوی اللہ کے ساتھ جھوڈ کی قیداس لیے نگائی) کہ الل عرب ول کے ساتھ جان لینے کو بھی رویت کے ساتھ تبیر کرتے ہیں (جے رویۃ قبلی کھا جا تا ہے) تو ساتھ دی جبرہ ڈکر کردیا تا کہ معلم ہوجائے کہ اس دیکھنے سے ملا ہرا آ تھوں کا ویکھنا مراد ہے۔

"فاعلد کے انساعقہ" مجن موت اور کہا کیا کہ آسان سے آگ آئی اور آئیں جلاگی۔"وانسم تنظرون" مینی بعض بعض کا طرف دیجہ وانسم تنظرون " بحض بعض کی طرف دیجہ در ہاتھا جب تم کوموت نے بکڑا اور کہا گیا کہ "تنظرون پہنٹی "تعلمون" ہے اور تظریمی تالم ہوگ نیجر جب وہ ہلاک ہوگئے تو معزرت موئی طیرالسلام روئے اور عاج کی کرنے لگ کے اور قرمانے کے سی بوامرائیل کو کیا جا کر کھوں گا ساسان کے یاس جاؤں گا کہا تھے اور تر ہائے گئے۔ میں بوامرائیل کو کیا جا کر کھوں گا سے بان کے یاس جاؤں گا کہا تھے اور تر ہائے گئے۔ میں بوامرائیل کو کیا جا کر کھوں گا سے بان کے یاس جاؤں گا کہا تھے اور تھے اور تر ہائے گئے۔ میں بوامرائیل کو کہا جائے ہیں؟

اے اللہ اگراؤ چاہتا تو اس سے پہلے تو ان کوہی ہلاک کر دیتا اور بھے بھی ،اسعا للہ تو کیا ہمیں ہی جمل کے سبب ہلاک کر تا ہے جو گئی ہم شن سے بوقوف لوگوں نے کیا ہے ای طرح معترت موئی علیہ السلام اپنے رب تعالی کوشیس دیتے رہے۔ یہاں تک کرافٹہ تعالی ہے ایک ایک کوزی فرما دیا۔ اس کے بعد کہ وہ ایک وان ایک رات سرے دے۔ بعض بعض کو دیکھے دے آن تھی سے ایک ایک کوزی فرما دیا۔ اس کے بعد کہ وہ ایک وان ایک رات سرے دے۔ بعض بعض کو دیکھے دے وہ کے جارہے ہیں۔ ہی سے فرمان اللہ تعالی کا۔

ی "و طللنا علیکم الفسام" (تم پر بادلوں) اسابیکیا) جنگل میں جو جہیں سورج کی گری ہے بچا تا تھا اور خماع م ہے جس کا اصل سعنی جمیانا ستر کرتا ہے بادل کو فقام اس لیے کہا جا تا ہے کوئکہ وہ سورج کے چہرے کو چمیانا ہے اور بیاس لیے کہ اس سے جس کا اصل سعنی جمیانا ستر کرتا ہے بادل کو فقام اس لیے کہا جا تا ہے کوئکہ وہ سورج کے چہرے کو چمیانا ہے اور بیاس لیے کہ ان کے لیے جنگل میں کی کوئی جمعونی اور بیٹلا بادل بھیجا جو بادش کے بادل ہے ذیا دہ طبیب تھا اور ان کے لیے تورکا ستون بھیجا جو ان کی الله تعالیٰ نے ان کی طرف سفید اور بیٹلا بادل بھیجا جو بادش کے بادل ہے ذیا دہ طبیب تھا اور ان کے لیے تورکا ستون بھیجا جو ان کی سامی الله تا ہو گئی ہے دان کو چمک تھا جس رات جا تھی تا ہوئی ہوئی تھی۔ "و انو لانا علیہ کم اللمن و افسلوی "بیخی جنگل میں اکثر معرات قرباتے ہیں وہ کوند کی طرح ایک جزیتی جو درختوں پر واقع ہوئی تھی ۔ اس کا ذا اکتہ جمد کی طرح تھا۔ صفرت وہب رحمۃ الله علیہ فریاتے ہیں وہ گئی دفی تھی جیاتی۔
کی طرح تھا۔ صفرت وہب رحمۃ الله علیہ فریاتے ہیں وہ گئی دوئی تھی ۔ لین چیاتی۔

حضرت زجاج رحمدالله قرماح بین اجهالی طور پر ''عنی'' بروه چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی کسی پر بغیر کسی محنت و مشقلت کے احسان فرماویں۔سعیدین زید (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سلی اللہ طبید وسلم نے قربایا'' محساۃ'' یعنی معنی من سے ہاس کا یا فی نیاری سے لتفاء ہے ، کہتے ہیں ہی بیرس میں بررات ان کے درختوں پرواقع ہوتی تھی کہ برف سان ہیں ہے ہرانسان کے لیے ایک مبارع ہوتا قریباً ہونے جا رسیر ہیں وہ یو لے اے موکیٰ ہم نے اس کن کواک کی مشاک کی وجہ سے قول کرلیا۔ ہیں جارے لیے اب رب سے دُعا سیمجے کہ وہ ہمیں کوشت کا کھانا عنایت کرے۔

پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سلونی کو تازل قربایا اور وہ ایک پرندہ ہے جو بیٹر کے مشابہ ہے۔ بعض نے کہا وہ جو بیٹری تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کو اُٹھایا۔ لیس اس نے اس پرندے کی بارش کی جو کہ طول وعرض بیس ایک میں اور بلندی بیس ایک بیز و تک بعض بعض پرموّرٹ فرماتے بیلوع فیرے نے کہ طوح تھر ہے۔ کہ معنی پرموّرٹ فرماتے بیلوع فیر سے کے کہ طوح تھر سے کہ طوح تھر سے کہ طوح تھر سے کہ طوح تھر سے کہ انتقالیا تھا۔ وہ کیس ہرایک ان بیس ہوائے ان بیس ہوائے ان بیس ہرایک ان بیس ہوائے کہ ہوائے کہ بیس ہوائے ان بیس ہوائے ان بیس ہوائے کہ ہوائی ہوائے ان بیس ہوائے کہ ہوائی ہوائے کہ ہوائے کی ہوائی ہوائے کہ ہوائی ہوائے کہ ہوئے کہ ہوئے

نے (مون کو) تھم دیا کہاہیے اس مصا کوفلاں پھرے مارو (اس سے پائی لکل آیکا) ہیں مارنے کی دم تھی کہ فورا اس سے پھوٹ لگتے بارہ چنٹے (اور باروی خاندان نے تن اسرائنل کے چنانچہ) معلوم کرلیا ہر ہرفض نے اسپنے پائی پینے کا موقع (اور ہم نے رہے محت کی کہ) کھاؤ اور پیواوراللہ توالے کے درزق سے اور صد (اعتدال سے) مت نکلو نساد (وقتہ) کرتے ہوئے سرز تین ہیں۔

"فکلوا منها حیث شنعم د غدا" تنهارے اوپر دسعت کی گئے۔ "و ادعملوا الباب" بین آرید کے ودوازول شی ہے کی ورواز و بیں واخل ہوجاؤ اوراس آرید (تقب) کے سائٹ وروازے نئے "سیندا" بین حالت رکوع می ( بھکتے ہوئے) ان سے ہوکر۔ معرست وہب رہنی اللہ عند قربائے ہیں جب تم اس میں واقل ہووہ آو شکر ایز دی کے لیے بجدہ کرد۔ "و لولوا حطلا" معرست آبا وہ قربائے ہیں ہم سے ہماری قطائی منادے، وہ استفار کا تھم دیئے گئے۔ معرست این عباس رش الشرخيما قربائے ہیں "الا الله الا الله" کا تھم دیتے گئے اس کے کریکر گناہوں کو گراو بنا ہے اور "حصلة" کی چیش اس تقدیری عبارت پر ہے۔ "قولو مسالت حکم" ( لیمن کو ہماراسوال گناہوں کے کرائے کا ہے)" معفول کے معطابا کم " خفرے ہے اوراس کا منافر الکہ عمطابا کم " خفرے ہے اوراس کا منافر میں منافرے کی اس خفرے کے اوراس کا ایس کے معطابا کم " خفرے کے اوراس کا منافر میں منافرے کی ہو ہماراسوال گناہوں کے کرائے کا ہے)" معفول کے معطابا کم " خفرے کا ہے کی سندھ منافرے کا ہوں کا ہمارات کا ہے کہ کا میں منافرے کی ان منافرے کی ان منافرے کا ہمارات کا ہمارات کی ہمارات کا ہمارات کی ہمارات کا ہمارات کی ہمارات کا ہمارات کا ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کا ہمارات کی ہمارات کیا ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کیا ہمارات کی ہمارات کیا ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کیا ہمارات کیا ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کیا ہمارات کیا ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کی ہمارات کیا ہمارات کی ہمارا

دعرت نافع رشی الله عندنے "بعض لکم" پڑھایا ہے سماتھ اور پیش کے ساتھ اور فا می زیر کے ساتھ اور این عامر دخی الله عندنے نا ء کے ساتھ اور اس کی فیش کے ساتھ اور فا می زیر کے ساتھ اور سور کا عمراف میں "جعیعا" پڑھا ہے اور پیتوب نے تاء اور اس کی فیش کے ساتھ اور باقی صفرات نے دولوں میکہ نون اور اس کی زیر کے ساتھ اور فام کی زیر کے ساتھ۔ "و سنز بد العدسنین" ثواب

© اپنے فضل ہے ' طبقال' کہل بدل ویا''اللین طلعو ا'' اپنے نفوں پر اور کہا'' لو لا غیر الذی قبل لھم'' اور ہیک ہے۔ بے ٹک انہوں نے علتہ کے نفظ کو صلتہ ہے بدل ویا۔ لہل انہوں نے اپنی زبان میں کیا'' معطانا سسفالا'' لیمنی سرخ کندم اللہ تعالیٰ کے امرکی اہائت کرتے ہوئے رصعرت مجاہد دھمدائٹ قربائے ہیں کیان کے لیے ورواز وکو بست کرویا گیا تا کہ اسپے سردل کو جھکا کرگز ریں تو انہوں نے حالت مجدہ میں وائنل ہوئے ہے الکار کردیا۔ چڑ ٹیچھم الیمی کی افالفت کرتے ہوئے پوتڑوں نے تل مست ہوئے دافل ہوئے اور فعل کا لات ایسے کی ہیں قول خدا وندی کوتبدیل کردیا تھا اور جو ہات ان کو کہنے کے لیے کی گئی تی اس کے خلاف ہات کی ۔ معربت ابو ہر ہرہ ورضی اللہ عند فر مائے تھے کہ معنور اقدی سل اللہ طیدوسلم نے فر مایا ( ہواسرائیل کو کہا گیا ور دازہ میں معالت مجدد داخل ہو وہ اور مطاہ کہو ۔ ہی انہوں نے تبدیل کردیا اور چوٹزوں کے تل محیثے ہوئے داخل ہوئے اور "حبت ملے شعر اس کے تل محیثے ہوئے داخل ہوئے اور "حبت ملے شعر اس کے تل محیثے ہوئے واخل ہوئے۔

"فانزك على الملين ظلموا رجزا من المسماء" كما كياب كمالترقائي في ان برطامون بيجاتواكيدما مت ش ان ش ست مز بزاد بلاك بوك - "بسا كانوا يفسقون" تافرانى كرتے يتحادرالله تعالى كامرے تكل كك جاتے ہے۔ ان ش واذاست هى موسلى" بانى ظلب كيا (لتومر) اور بياس ليه كدوه تي (جنگل) ش بيا سے ہوئے - يس انہوں نے معرب موئ طيب لسلام سے درخواست كى بيك

ان کے لیے پانی طلب کرے۔ ہی معرت موئی طیرالسلام نے ایسا کیا۔ ہی الفاقعائی نے ان کی طرف وق بقرا اگ جیے کہ فرمایا" الفائد احدوب بعضا کے " یہ صعابہ بندے کی کنڑی آس کا تعاوی کی لمبائی دس کر (شری ) معرت موئی طیرالسلام کی لمبائی کے مطابق اس کی ووٹرانی تھی۔ اسے معرف آوم علیہ السلام جنت کے مطابق اس کی ووٹرانی تھی۔ اسے معرف آرٹ میں روٹن ہوتی تھیں۔ اس عصابی کا نام علی تھا۔ اسے معرف آرٹ میں بھیا۔ صفرت شعیب طیرالسلام بھی السلام کے باس بھیا۔ صفرت شعیب طیرالسلام کے باس بھیا۔ صفرت شعیب طیرالسلام نے وہ عصبا معرب موئی علیہ السلام کو دیا۔ معرف منت مقامی رضی الشری قرباتے ہیں کر صعبا کا نام موشی تھا۔

"المعجو" انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ حضرت وہب رضی انتدعنہ نے قربایا وہ کوئی خاص معین تم کا پھر نہ تھا بکہ حضرت موٹ طیرات موٹ طیر السلام جس کسی پھر کو عصامبارک مارتے اس سے چشے بہد نگلتے۔ ہر قبیلہ کے لیے ایک چشہ اوروہ بارہ (۱۲) تھیلے تھے ۔ پھر ہر چشہ ایک خشر است فرماتے تھیلے تھے ۔ پھر ہر چشہ ایک خشرات فرماتے ہوئے کہ ہر ہر چشہ ایک خشرات فرماتے ہیں کہ وہ ایک مقررت کی دلیل ہے ہے کہ جمر کو معرف بالداف والملام ان یا تھیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الشر عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ایک مقررت ابن عباس رضی الشر عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ایک مقررت موٹی علیہ السلام اس کو ایٹ تھیلے میں رکھتے تھے۔ جب بنی اسرائیل یائی کے تاریخ مقررت موٹی علیہ السلام اس کو اپ تھیلے میں رکھتے تھے۔ جب بنی اسرائیل یائی کے تاریخ میں رکھتے تھے۔ جب بنی

حضرت مطارم اختر مائے ہیں کہ چھر کے جارز نے تھے اور ہرز نے کی جانب تین فتے اور ہر قبیلہ کے لیے ایک چشمہ اور کہا میا ہے کہ چھر ٹاتر اشید وقدا اور کہا گیا ہے کہ زم چھر تھا۔ اس میں یارہ (۱۳) گڑھے تھے۔ ہرگڑھے سے بیٹھے چشمہ کا یائی بہتا تھا۔ جب بنی اسرائیل والے قارغ ہوتے اور حضرت موکی علیہ السلام آشائے کا ارادہ فریائے تو حضرت موکی علیہ السلام عصا مارت جس سے یائی ختم ہوجا تا اور روز انداس سے جھولا کھافر او یائی ہے ہے۔

حضرت سعیدین جبیررحمداللہ فرماتے ہیں ہے وی پھڑ ہے جس پرحضرت موی علیدائسلام نے نہائے کے لیے کپڑے دکھے تھے تو وہ حضرت موی علیہ السلام کے کپڑے لیے کر بھاگ کھڑا ہوا اور ٹی اسرائیل کے ایک جمع پرحضرت موی علیہ السلام ک کیڑے لے کرگز دار جب بنواسرائٹل نے حظرت موئی طیرالسلام کوادرہ بناری (حصے ب علی ودم کا ہوجاتا) کے ساتھ ہم کیا تھا جب وہ پھرڈک میا تو حضرت جرئٹل طیرالسلام تھریف لائے اور فربایا کہ الشاتھا ٹی فرباتے ہیں اس پھرکوا ٹھالیں ، اس پھر س میری قدرت پوشیدہ ہے اور تیرے لیے اس بھی بھرہ تو حضرت موئی طیرالسلام نے اس پھر کی اُٹھالیا اور اسے اسپنے تھیلے می رکھا۔ حضرت مطار حمداللہ فربائے ہیں کہ حضرت موئی طیرالسلام بارہ (۱۲) ضربی اس پھر بھی لگاتے تو ہر ضرب مارنے کی جگہ مورت کے بہتان کے مرے کی طرح کوئی چیز کمودار ہوتی پھراس میں سے نہری جاری ہوجا تی اور بہہ پر تھی۔ اکثر اہل تھیر فرباتے ہیں: "انبیعہ سے اور انفیعو مے ان کی چیز ہیں۔

ایوم و بن علاورض افته عند فرماتے ہیں "انب حست" کاسٹی ہے وقت بینی مترقے ہونا پسٹا اور "انف جوت" کاسٹی بہنا۔
پُس بیرقول خدا و ہوں ہے " فانف جوت سلیمی معربت موک علیہ السلام نے عصا ما دا ، پُس بہد پڑے۔ "حنه النتا عشر ہ عینا"
خاندانوں کی تعداد کے مطابق "فحد علم کل اناص حشوب ہے " اپنے پٹنے کی میکرکوئی خاندان دومروں کے پٹنے کی میکرش داخل نہ ہوتا تھا۔ "کلوا واشوہ وا من رزق اللّٰہ "لیمن ہم نے ان کو کہا من وسٹوی سے کھاؤاور پانی سے یور کہل بیرس اللہ تعالیٰ کارز تی ہے جو تہارے پاس ہا مشتقت ہوئے ہے۔ "و الا تعنوا کی الارض صف سلیں "بھی کا مین مخت ترین قساد کرنا۔ "جعنی فیٹی عیبا" (بیمن باب مع بضرب دلتی ) اور "عین عیوا عیواً ایمن باب لعراور عاشاہ بھیدہ عیاً۔

وَإِذْ لَلْتُمُ يَنُوسَى لَنُ تَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِ فَادُعُ لَنَا وَبُكَ يُخُوجُ لَنَا مِمَّا تُمنَيثُ الْاَرْضُ مِنْ ، بَقَلِهَا وَ قِشَاءِ هَا وَ لُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ، قَالَ اتَسْتَبْدِلُونَ الّذِي هُوَ الْاَرْضُ مِنْ ، بَقَلِهَا وَ قِشْرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللّذِي هُو اللّهِ عِشْرًا قَانَ لَكُمُ مَّا سَالَتُمُ ، وَصُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللّهِ لَا لَكُمُ مَّا سَالَتُمُ ، وَصُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللّهِ لَا لَكُمُ مَّا سَالَتُمُ ، وَصُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللّهِ لَا لَلّهُ وَيَقَتُلُونَ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ وَبِقَضْبٍ مِنَ اللّهِ ، ذَلِكَ بِاللّهِ مَا عَصُوا وَكَانُوا يَخْلُونَ اللّهِ مَا يَحْفُرُونَ بِاللّهِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ مَا عَصُوا وَكَانُوا يَخْلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ مَا عَصُوا وَكَانُوا يَخْلُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

آور بقب تم لوگوں نے (ہوں، کہا کہ اے موگ (روز کے روز) ہم ایک ہی تم کے کھانے پر بھی شد ہیں گے اور بقب تم ایک چزیں پیدا کریں جو (بیخ من وسلو ٹی پر) آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگارے وعا کریں کہ وہ ہمارے لئے ایک چزیں پیدا کریں جو زمین میں آگا کرتی جی ساگ (بحوا) کاری جو روز گارے وعا کریں کہ وہ ہمارے ایک چزیں پیدا کریں جو توقی میں لینا جا جو ہما گا کہ ایک چزوں کو ایک چزے مقابلہ میں جواعلی ورجہ کی ہیں گئری (جواکر) آروو وہاں) اور وہاں) اور حوال کے مقابلہ میں جواعلی ورجہ کی ہوئی ہے کی شہر میں (جاکر) آروو وہاں) البت تم کووہ چزیں لیمن کی جن کی تم ورخواست کرتے ہواور جم گی اُن پر ذائت اور پستی (کدومروں کی تگاہ میں قدر اور خوارات کرتے ہواور جم گی اُن پر ذائت اور پستی (کدومروں کی تگاہ میں قدر اور خوارات کرتے ہواور جم گئی اُن پر ذائت اور پستی (کدومروں کی تگاہ میں ہو جوارات کر وہاں) کہ وہ لوگ میکر ہو جاتے تھا دکا م البیہ کے اور آل کرویا کرتے تھے تغیروں کو (کدور آل خودا کے فرد کیے بھی) نافل (مونا) تھا اور جوانے خواریا کہ اور کی کا میں اور ایک کرویا کی کا اور کی تھا دکا م البیہ کے اور آل کرویا کہ کو اور کی کی کی کی دوراک کی کا میں کرویا کی کا میں اور کا کہ کا کی کا کر کرویا کی کا اور کی کا میں کی کا کر کی کے کہ کی کا کر کی کی کرویا کی کرویا کی کا کرویا کا میا کا کر کرویا کی کا کرویا کی کرویا کرویا کی کرویا کی کرویا کرویا کی کرویا کی کرویا کی کرویا کرویا کی کرویا کی کرویا کرویا کی کرویا کرویا کی کرویا کی کرویا کرویا کی کرویا کر

ا (نیز)وہ اس وجہ سے (جوا) کیان لوگوں نے افا صنت نسکی اوروائر و (اطاعت) سے لکل نکل جائے تھے۔

ور المسلم المسل

ابوعبیده رضی الله عند قرماتے ہیں انہوں نے قضب النی کو اُٹھایا اُوراس کا اقرار کیا اُوراس (اقرار ) سے ہے "ابوء لک بنصحة کے حلتی " دعاش به مملہ استعمال ہوتا ہے لین ش حیری خاطر ان نعمتوں کا اقرار واعتراف کرتا ہوں جوتو نے جھ پر فریا کی اور ابو ، بدانسی ہی دی ہے ہے کہ میں اپنے گنا ہوں کا اقر اروائم آف کرتا ہوں۔ " دالک " بین فضب " با بیسہ کا نوا یکفو ون بآبات الله" اوصاف کے بیاورتو رات میں آیت رجم کا ہوئے کا اور آئیل مقد ال وقر آن کریم کا انکار کرتے ہے۔ " ویقتلون النہین " مرف اللے آئیا " سے ہے۔ در میں مورت ہی کا معلی خبر دینے دلا ہوگا۔ " آئیا اینہی " سے اور معروف آر آ و ترک ہمزہ ہے ہوا دراس کی دور جمیں ہیں۔ ایک وہ جمیں ہیں۔ ایک وہ جمیں ہیں۔ کا ایک وہ جمیں ہیں کہ باتھ میں اگر کہا جائے گئی اور دوسری ایک کی ہوتا ہی ایک ہوتا ہی ایک ہیں ایک ہوتا ہی اور کہا جائے گا بغیرا کھی کا وہ گؤٹل کے دمی ایک ہی بالی ہوتا ہی اور جمی بھی ایک ہوتا ہی اور ہی بالی جمیں ہوتا ہے اور ہوسوف ہوتا ہے اور ہوسات کا ایک ہوسوف ہوتا ہے اور ہوتا ہی میں میں ہوتا ہی کی خرف اور تن کے لیے جو کی صفحت سے تھم کو موسوف میں بالی کی خرف اور تن کی طرف وہ ہوسے کی جائے کہ بیات کے کہ باتھ کے بیات کے کہ بیاتا ہو کے کہ بالی میں میں کو دون کے پہلے میں میں کو دون کے پہلے میں ہوگئی کو دون کے پہلے میں ہوگئی کے اور ون کے آخر حصر میں تجارتی منڈ ہوں ہیں میں موف ہو گئے۔ " ڈالک ہما عصو او کانو ایسات کی ہوگئی۔ " ڈالک ہما عصو او کانو ایسات کی ہوگئی ہوگئی کے دون کے بیات کی ہوگئی ہوگئی کی میں کو دون کے ہوگئی ہوگئ

إِنَّ اللّٰهِ أَنَ امْنُوا وَالْمِلِينَ هَادُوا وَالنَّصَرَى وَالصَّبِينِينَ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْمُومِ الْانِعِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ اجُرُهُمُ عِنْدَرَبِهِمُ وَلَا خَوْلَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ المَّوْرُونَ ﴿ وَإِذَا خَلُوا مَا النِّيهُمُ بِفُوةٌ وَاذَكُمُ وَا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقُونَ ﴿ وَيَعَلَّمُ مَعَنَّوَلَ اللّٰهِ فَاللّٰمُ وَرَفَعَنَا فَوْ فَكُمُ الطُّورُ وَ خَلُوا مَا النَّيهُمُ بِفُوةٌ وَاذَكُمُ وَا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقُونَ ﴿ وَيَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَرَفَعَنَا فَوْ فَكُمُ الطُّورُ وَ خَلُوا مَا النَّيهُمُ بِفُولَةٍ وَاذَكُمُ وَا مَا فِيهِ لَعَلَّمُ مَتَعُونَ ﴾ ويقول الله ورودود قيامت برادركار الذارى المجي كرايول كيك النهام الفاصي بي المواجه الله الله من الله من المواجه المحالي المواجه المحالي المؤمن المؤ

ان الذين أمنوا والذين هاهوا" يعني بيودان كواس نام من موسهم الرباي كيام يا كرانهول قے "الما هُلُك الله على الم الله البيك" كابول بولاتي بيعني تم نے تيري طرف ميلان كيا، رجوع كيا۔ اورکہا کہا ان کو بہوداس لیے کہا کہا ) کو کہ انہوں نے توب کی تھی تین گامڑے کی عماوت سے توب کی تھی اور کہا کہا اس انہوں نے وین اسلام اور دین موکی علیہ السلام سے امراض کیا۔

قا کدہ:۔(بال پہلی کا صلہ جب من آئے تو اس کا سن احراض کرتا ہوتا ہے)۔ معفرت ابوم و کن العلا وفر ماتے ہیں الانہم بعہو دون البینی دو حرکت کرتے ہیں جب تو دات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ب فک آسانوں اور ذھن نے بھی حرکت کی تھی ہوات اللہ تعلیم بالفوال اور ذھن نے بھی حرکت کی تھی ہوات اللہ تعلیم کے ساتھا اس لیے موسوم موسی کی تھی ہوات دی تھی۔(واحصاری) فعماری کے نام کے ساتھا اس لیے موسوم موسی کے کونکہ حواد یوں (جینی علیہ السلام کے ساتھوں) نے کہا تھا نہوں الله دھترت متا آل دھ تا الده طیہ فرماتے ہیں ان کوفعادی کا تام اس لیے دیا کہ بوگ ایک الی اس کے ساتھوں کی کہا تھا نہوں کہا جاتا تھا اور کہا گیا (کران کوفعادی اس لیے کہا گیا کہ بوگ کی اور ایس ہوئے ان کے فعرت کی طرف اور ایس ہو سے میں صفرت جسی کی معزمت کی علیہ السام آتر تے تھے۔"والصاب نیں الل مدید نے واقعا بین واقعا یوں بین ہمزہ کو ترک کرکے پڑھا اور باقعوں نے ہمزہ کے ساتھوا سی کا اصل می فردن ہے۔ کہا جاتا ہے مہا فال نے بین ایک و کن سے فکل کرومرے دین کی طرف کیا۔

اور کہاجاتا ہے "صبات النجوم" جب ستارے اپنظامی ہونے کی جکہ سے لکھی اور ای سے ہے مبانا ب البھیر جب اور کہاجاتا ہے "صبات النجوم" جب ستارے اپنظامی کے دائیے وین سے نگل کرووسرے دین کی طرف چلے ہے۔ حضرت محرفاروق رضی اللہ عداور معطرت این عباس رضی اللہ عہا کہ ایک دیں کہ بیلوگ الل کتاب میں سے ایک قوم ہے۔ سیدنا معظرت محرفاروق رضی اللہ عدفر ماتے ہیں ان کی ذبائے محمی اہل کتاب کی ذبائے کی طرح حال ہیں اور ایمن عباس رضی اللہ عہما فرماتے ہیں در ایک عبال ہیں اور ایمن عباس رضی اللہ عہما فرماتے ہیں نہائی قبلہ فرماتے ہیں ہوا کہ ہیں اور شان کی فور تول سے متا کہ تاجہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیا کہ قبلہ فرماتے ہیں ہوائی۔ ایک قبلہ کے شام کی طرف میہودہ کارٹ کے درمہان ۔

کیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں صابی بروہ و نساری کی قوم ہے بہلوگ سروں کا درمیانہ صدمنڈاتے ہیں اور شرمگاہ ( مصو مخسوس) کو کٹاستے ہیں ۔ صفرت آنا دہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ بہتو م وہ ہے جواللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں اور زبور پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی مبادت کرتے ہیں اور کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ہردین سے مجھ نہ پرکہ لیا ہے۔ معرت عبدالعریزین کئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ''انفر طبو ا''لیمتی صابیان قتم ہو کیا ہیں (اب ان کا وجود کیاں ہے)

"من آمن بالله واليوم الآسو" كبنا كيے درست بومكن أب جبكه آيت كى ابتفاء مى "ان الملهن آمنوا مراويا كيا؟ (جوا]) كها كيا به كيا به اللهن آمنوا " من اللهن آمنوا " من اللهن آمنوا " من اللهن آمنوا " من اللهن تقلل اللهن آمنوا " من الله الله من الله

تے حضور طبیالسلام کو پایا اور آب ملی الله علیہ وسلم کی پیروی کی اور بعض ان میں سے وہ بیں جنہوں نے آپ کوئیس پایا۔

اور بعض نے کہا کہ جولوگ موصوف بالا نمان ابتداء آیت علی فرکور ہیں۔ وہ علی طریق کا زمراد ہیں نہ کہ حقیقاً کھران مؤسنین عمی انہوں نے اختاہ ف کیار بعض نے کہارہ وہ لوگ ہیں جوانبیاء سابقین پرانھان لائے اور آپ ملی الشد عنیہ کلم پرانھان نہ لائے اور کہا کمیاس نے سراد منافقین ہیں جوسرف زبان سے انھان لائے اور ول سے انھان نہلائے اور وہ میود و تساری سراد ہیں جو بہودیت وفعرامیت کے تو بیت بل کے بعد مشتقد ہوئے اور صابحین کفار کی تھم ہے جو تعمل انھان لا یا انشرتعالی اور ہیم آخر پر ان اقسام کفار علی ہے ول کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی۔ "و جسل صالحا طلعہم اجو جسم عند دبھم "اور مہاں خمیرین جمع والی لائی تکئی۔ بیاس لیے کہ "مَنْ" واحد شغیر بمع نہ کرمؤ میت سب کی صلاحیت دکھتا ہے۔ (سب اس کا مصداق بین سکتے ہیں )" و لا بحو ف علیہ ہے "و نیا عمل" و لا جم یہ حوز نون "آخریت علی۔ "

© "وافد اسفاندا مینافکم" تمهارا مهدا به گروه بهود "ود فعنا طوفکم الطود" بیر یائی زبان می بهاژکو کیته ییل به بعض کوئی نفت الی بس جوثر آن می موجود شهو اکثر معترات کا کہناہ کرتم النبی اور بیا گیا ہے کہ دُنیا میں کوئی نفت الی بسب معترات کا کہناہ کرتم النبی الله بالله بالله به بالله بالله بالله به بالله بالله به بالله بالله به بالله بالله بالله به بالله بالله به بالله بالله به بالله به بالله به بالله به بالله به بالله به بالله بالله بالله بالله به بالله به بالله بالله به بالله بالله بالله به بالله بالله

کی طرح او نیمالا کھڑا کیااوران کوکہاا گرتم نے تو رات کو ( بعن اس کے احکام ) تبول نہ کیااس بہاڑ کو شرخیارے او پر مجبوڑ وول گا۔ حضرت مطاء سیدنا ابن عمیاس رمنی اختر حمداسے روایت کرتے ہیں کہ انفر تعالیٰ نے بیاڑ کوان کے سروں پر بلند کیا اور ان کے چہوں کے سامنے آگر کو بھیجا اور ان کے بیٹھے کوشور تھا۔ "منعفو ا"اس لیے ہم نے ان کو کیا خذوا بکڑو" ما آئینا کے اس جو پہلے ) ہم نے تم کودیا۔ "بقوہ" بوری کوشش اور محت کے ساتھ اور جیشہ کے نیے "و اف محروا" ورورس دو( مالیه ) اور کہا کیا یاد کرواور ممل کرو "العلكم معضون" تاكمتم وتياش بلاكت مع تجات ياؤادرآ فرت شي عداب عن يدير بس أكرتم فيول كرايا- الليها" ورتماس بہاڑ سے تمہیں کیل دوں گا اور اس سندر می غرق کرووں کا اور اس قائل شی تمہیں جلا دوں گا۔ پس جب انہوں نے ویکھا ان عذابوں سے بھا کئے کی کوئی صورت کیس تیول کیا اور مجدہ کیا اور حالت مجدہ میں کن انتھیوں سے پیاڑ کو دیکھتے تھے۔ پس بہی طریقہ مبود کے بال سنت قرار بایا کہ وہ نصف چرے بر مجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کراس مجدہ کے باعث ہم سے عذاب آ تھا یا کہا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ ، بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوَّلا فَصَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الخبر يُنَ ۞ وَ لَقُدُ عَلِمُتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوُامِنْكُمُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَدِينَنَ ﴿ فَجَعَلْمُهَا انَكَالَالِمَا بَيْنَ يَدَيْهَاوَمَا خَلَفَهَاوَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ رَاِذَقَالَ مُوْسَى لِلْفَوْمِةِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَنُ تَلْبَحُوا بَقَرَةً طِ قَالُوٓا أَتَعُخِلُنَا هُزُوا رِقَالَ أَعُو ذُبِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ ٣ 🥏 پھرتم اس قول وقر ارکے بعد بھی ( اس ہے ) پھر کیے سوکرتم لوگوں پرخدا تعالیٰ کافعنل اور رقم نہ ہوتا ( تو اس عمد فکنی کا مقتصناتو بیتھاکہ )ضرورتم (فوراً) تباہ (اور بلاک) ہوجائے اورتم جائے تی ہواُن لاکوں کا حال جنموں نے تم میں سے (شروع سے) تجادز کیا تھادر بارو (اُس تھم کے جو) ہیم ہفتہ کے (متعلق تھ) سوہم نے اُسکو کہدویا کہتم بندرو کیل بن جاؤ بحرہم نے اس کوایک (واقعہ) عبرت (انگیز) ہادیا ان لوگول کیلئے بھی جواس توم کے معاصر تھے اور اُن لوگول کے لے بھی جو مابعد زمانہ میں آتے رہے اور ( نیز اس واقعہ کو ) موجب تھیجت بنا ویا ( خدا سے ) ڈرشوالوں کیلئے اور ( وہ زمانه يادكرو) جب مويّ في الخيرة م من فرمايا كريّ تعاليم كوتهم وسية بين كرتم أيك بيل وَرُح كروو واوك كين الله كما يا آب ہم کو سخر اینائے ہیں مول علیہ انسلام نے قرمایافسوذ باللہ جوسی ایسا جہالت والول کا ساکام کروں۔

الله والمقد علمت الله بن اعتدوا منكم في السبت "بيني بن لوكون في عدسة تجاوزكيا رسبت كالمل عن قطع كرنا

ہے۔ کہا گیاہے کہ مبت کہ بت اس لیے کہا گیا کہاں دن اللہ تعالیٰ نے عمل آخرینش (پیدا کرنے کاعمل) فتح فرمادیا۔ کہا گیاہے کہ ہفتہ سکون کو مبت اس لیے کہا گیا کہ مبود کو تھم دیا گیا کہ اس دن اعمال ختم کردیں رقصہ میں داکھیر معفرت داؤد علیہ اسلام کے زمانہ شن ایک ایک جگہ نتے ہے آیا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن بر پردز ہفتہ چھلی کا شکار حرام کردیا۔

پس جب ہفتہ کا دن ہوتا سمندری ساری مجھیائی دہاں (مقام ایلے پر) جمع ہوکر بیجائی کے وہاں پانی سے مند نکالتیں اور مجھیلوں کی کشرت کے باعث پانی بھی نظرت آتا تھا۔ پھر جب ہفتہ تم ہوتا منفر آن ہوجا تھی اور سندری کمرائی کولازم پکڑٹیں اور کوئی مجھی نظر نہ آتی۔ پس بھی ہے جو فی خداد بھی ''اف خالیہ جستا نہم ہوج سہتھ شرّعا و بوج لا ہستہ و نہ الاقاليہ اس فر مان اللی کا تر جمہ ہے کہ جب ہفتہ کا دن ہوتا تو ان کو مجھیلیاں ظاہر و باہر ہوکر آتی (لیمن مجدی کو دتی سائے آتی ) اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اُن کو مجھیلیاں نہ آتی تھی۔ بھر شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تھیں جونع کیا گہا ہے۔

مجیلیوں کے بکڑنے ہے اس کا تعلق مرف اور سرف ہفتہ کے دن سے ہے تو لوگوں نے سمندر کے اِرد کروموض کھووۃ الےاور سمندر سے حوضوں کی طرف تہریں تکالیس ۔ پھر جب جسد کی شام ہوتی ان نہروں کو کھول ویتے تو پائی کی سوخ مجیلیوں کو حضوں ک طرف کے آتی۔ پس حضوں کی کمرائی اور پائی کی قلت کے یا صف مجیلیاں پائی پر قاور شہوتیں۔ پھر جب اتوار کا دن ہوتا تو مجھلیوں کو بکڑلیتے اور کہا کیا ہے کہ چھلیوں کو ہفتہ کے دن حضوں کی طرف با تک لاتے کمر بکڑتے نہ تھے۔ پھراتو ارک دن بکڑلیتے۔

اور کہا گیا ہے کہ جالیں اور گنڈیاں جھہ کے دن لگاتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ پچھ حمر مدانہوں سنے اپیا کیا اور ان عذاب نازل شہوا۔ پس وہ گناو پر دلیر ہو گئے اور کہتے بھے ہم اس کا اور کوئی سب نہیں جائے تھر بھی کہ (شکار کرنا) جارے گئے حلال کیا گیا۔ پس انہوں نے چھلیوں کو پکڑا اور کھایا اور نمک لگایا۔ پیچا اور خریدا اور ان کا مال ہو جہ گیا۔ جب انہوں نے بیر کیا تو قرید والے جن کی تعداو قریباً ستر (۵۰) ہزارتی۔ ٹین حصول بٹی تقسیم ہو گئے۔ © ایک منتم لوگوں کی وہ تھی جو شکار کرنے سے خود بھی زے اور شکار کرنے والوں کو نع کیا۔

ی اورایک شم لوگوں کی وہ تی جوشکار کرنے سے توداد زے کیکن شکار کرنے والوں کوئٹ ندکیا ہے اورایک تم وہ تی جنہوں نے تکم عداد عربی کی ہتک جرست کی سنے کرنے والے ہارہ (۱۲) ہزاد تھے۔ جب بھرموں نے ان کی تصبیحت تجول کرنے سے انگار کیا تو سنے کرویا۔ والوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ہم ہم تمہارے ساتھ ل کرایک ہتی ہیں ہر گزند دہیں گے۔ ہی انہوں نے تقب کو دہوار کے ساتھ تھیم کرویا۔ اس اگرح انہوں نے دوسال سفاریت انتقیار کی اور ان کو معزب واؤ دعلیا اسلام نے احدث کی اور الشرقعالی ان پرتارا اس ہواان کے گناو پر اصرار کرنے کی وجہ ہے۔ ہی شخر کرنے والے ایک ول ایپ درواز و سے لکھا ور بھرموں ہیں سے کوئی ہی شفا اور نہ تی انہوں نے اپنا ورواز و کھولار وسی انہوں نے کائی ویر کی تو ہو اور ایس کے اس اس کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب ہندر سبتے ہوئے ہیں۔ ان کی دُسی ہیں اور ہندروں کی طرح آواز ہیں کررہ ہیں۔ معزب اللہ وضی الشد مترفر ماتے ہیں کہ جوان ہندر ہوگئے اور پوڑھے تنزیر میں گئے۔ اس وہ تعن وان بندرد ہے بھر ہا کہ ہوسے شین وہ سے دیادہ مدت شند ہا اور شان ہی او العد تا مل ہوا۔ "فقلنا لهم كونوا فردة" برامر، امرتویل و كوین ب (لین ایدا امرجس شركی كو به و بوان كافكم و یا جائد)
"خاصنین" دور كے بوئ و حكارے بوئ ركا كام باس شركار باس شرقتری و باخیر به لین بوجاو ده كارے بوئ بادر اور ای
لیے "خاصنات" خیر فر با یا اور "خسا"! كامن ده كار با اور دوركر نا به اور "حسا" كافل لازم بمی ب اور متعدى بمی كهاجا تا
ب خساته خسنا شراس كودوركيا ، دوركر نا " لم نوسا شكو أ" ليس وه دور بوادور بونا برا يس به جيس " د جعة و جما "شراس كود ثا يا لونانا د فر جع د جو عاليس ده لونالونا

ک''فلجعلناها'' بعنی ہم نے بنادیا کے والی سزادینے کو (نکالا) بعنی سز ااور عبرت نکال ہراس سزا کا نام ہے جس کو دیکھنے والا اس فعل سے ذک جائے جس فعل کی سزاوہ دی کل ہے اور اس سے ہے ''نکول عن الیسین''اوروہ ڈک جانا ہے۔اس کی ام ک کال ہے اور دہ قید (بیزی جھکڑی) ہے۔

اوراس کی تخت انگال ہے "لمعا بین یدیدھ معترت آبادہ رضی اللہ مزفرہاتے ہیں "مابین یدیدہ" ہے مرادسانقہ گناہ ہیں۔ لیسی ہم سے اس مزا کو جزایتا دیا۔ ان کن ہوں کی جوشکار سے شع کرنے سے بھی پہلے واقع ہوئے۔ مو عا معلقہ انہ جو گناہ اب موجود ہیں جن کے یاعث ان کا موافذہ کیا گیا اور ریس کناہ مجھلیاں مکڑنے کا ہے۔ معترت ابوالعالیہ اور معترت رقیع رضی اللہ منہ قرماتے ہیں (اس کا سخی بہ ہے) کہ ان کے گزشتہ گناہوں کی مزا اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اس بات سے کہ ان کا طریقت الفتیار کر ہیں۔ موہرا (ما) ہم فی من ہے اور کہا گیا ہے کہ "جھلیاں میں موہرت اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت ان کے ہما ہے والوں کے لیے عبرت بنادیا۔ لیمنی ان ہم فی من ہے والوں کے لیے عبرت بنادیا۔ لیمنی ان کے ہما ہے والوں کے لیے عبرت بنادیا۔ لیمنی ان ہم فی من ہے جواس وقت موجود تھیں اور "و ما معلقہ امعی جو دیر میں ان موجود میں آئیں گی تا کر ہیں۔ والوں کر ہیں۔

اور کہا گیا ہے اس بھی تقدیم وتا تحریب ۔ تقدیم ارت ہیں ہوگ " طبعطناها و ما خلفها" لین جو کھ آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا۔ "و جو اؤ قسا ہیں بلدها" لین بدلدان گنا ہوں کا جو پہلے ہوئے ان کے گنا ہوں میں سے بسبب زیادتی کرنے ان کے ہفتہ کے معاملہ میں۔ "و موصطة للمعظین سمز سین کے لیے جو حقور ملیدالسلام کی اُست میں سے ہیں۔ ایس ان کے کام کی طرح بیکام ندکریں۔

9 والد قال موسی لفومه ان الله یامو کم ان مذابعو ا بفرة "بغروبغر (نقل) کی مؤنث ہے۔ کہا جاتا ہے کے بھر ابغرے مشتق ہے جس کے معلی بھاڑنا ہے۔ بغر (نقل) کو بغراس کے بھر جس مشتق ہے جس کے بعل بھاڑنا ہے۔ بغر (نقل) کو بغراس کے بھر اس کے بھر ان اس فقیر بھاڑا اور کی جاتا ہے۔ قصد براوا کہ بنی اسرائنگ میں ایک مالدار فضی تھا اور اس کا ایک بھاڑا وفقیر تھا اور اس مالدار فضی کا اس فقیر بھاڑا اور کے موا اور کو کی وارث نہ تھا۔ جب مالدار کی موت کا معاملہ کہا ہوا کہ وہ جلدی تدمراتو بھاڑا اور نے اس کو آخل کر دیا اور اُٹھا کر دومری بستی کے بعاق تھی بھینک دیا اور می کا میں ان بھر کی کا دومری کرتا تھا۔ پس دیا اور می کا میں ان بھر کی کا دومری کرتا تھا۔ پس میں ملیدالسلام کے پاس ان بھر کی کا دومری کرتا تھا۔ پس حضرت موکی ملیدالسلام نے ایس ان بھر کی کا دومری کرتا تھا۔ پس

نوّان نوكوں نے لكّ كا انكار كيا تو حضرت موئ عليه السلام پرمعا مليق هنتيه و**كيا يكبى كہتے ہيں پ**يمعا مله اس وقت وَثِّس آيا

جَيُرة رائد عن "فسامة" كالحم بين آيا تعا- (قسامت بيهوتي هيكر جب كوئي متول كي علاقه عن پايا جائة اورقا قل معلوم نه جونة مقول كاولي تقديم علاقه كے بياس (٥٠) آوبوں سے هم لين ہے جوان الغاظ سے هم أفعات جي رائنه كي هم نه بهم نے اس كوئل كيا اور نه بي جميں اس كے قاعل كاعلم ہے ۔ دري صورت جب وہ هم أفعاد كي تو الل محلّد پر ديت تعليم ہو جاتى ہے ) ۔ متر هم يہ تو بني اسرائيل نے مطرت موئ عليه السلام ہے درخواست كى كرد والشر تعالى ہے ؤعاما تكيں تا كر معترت موئ عليه السلام كي ذعاكى بركت ہے اللہ تعالى تا على كو ظاہر كرديں۔

پس الله تعالی نے ان کوم دیا کہ وہ گائے ذرئے کریں۔ پس معرت موئی طیدالسلام نے ان کوٹر مایا "ان الله یامو کھم ان للم بعدو ا بقو ہ" (ب شک الله تعالی تعہیں تھم دیتا ہے کہ آم گائے ذرئے کرو)۔ مترجم۔ "قالو ا استعلنا هزو ا" بعنی (اے موئی طیدالسلام) آم ہم ہے اسھو ا وکرتے ہو ہم آم دیتا ہو اس کے کہ دیتے ہو طیدالسلام) آم ہم ہے اسھو اوکرتے ہو ہم آم ہے معتول کے بارے موال کرتے ہیں اور آم آمیں گائے ذرئے کرتے کا تھم دیتے ہو اور یہ آمرائیل نے اس لیے کئی کو تکہ و دُول بالوں میں بطاہریزی ووری تی اور وہ بیندجان سے کہ اس (تعموالی) میں کیا تھم دائی اس کے کہا تھو وا و کھو اسٹھ فیف کے ساتھ پڑھا اور باقول نے تھی (بعن ہوتے ) کے ساتھ پڑھا ہوں ہوتا ہوں ۔ "ان اکون من من مقص ہمزہ کو چھوڑتے ہیں۔ (قائ ) سوئی (نے کہا) "اعو فہ بالله" ہیں اللہ تعالی کی مدو سے ڈکٹا ہوں۔ "ان اکون من المجاهلين" کی ایکان والوں کے ساتھ آتھو اوکرنے والاین جاؤں اور کہا گیا ہے "من المجاهلين" کا میں جاؤں کی کو سوئی ہے کہ شی

جب قوم بن اسرائیل اس بات کو جان کی کرگائے کا ذرج کرنا اللہ تعالی کی طرف سے بلائے ہم ہے قو گائے کے ادساف
پو چیئے شروع کر دیئے۔ اگر دومع ولی درجہ کی گائے کی طرف تصد کر کے ذرج کر دیئے تو وی گائے ان کے لیے کا لی تھی لیکن انہوں
نے اپنے آپ پر (غیر ضروری سوال کر کے ) بختی کی تو اللہ تعالی نے بھی ان پر تختی کی اور اس ( تھم ) کے تحت بھی حکمت پوشیدہ تھی
کہ بنی اسرائیل جس ایک نیک آومی تھا ادراس کا ایک بچہ ( بیٹا ) تھا اور ایک چھڑی تھی۔ اس چھڑی کو جھاڑ ہوں کی طرف لے آیا
اور کھا اے اللہ ایس اس جھڑی کو اپنے بیٹے کی خاطر تیرے بروکر تا ہوں ، یہاں تک کہ بدیوی ہوجائے۔

یہ آدی مرکمیااوروہ کچمٹری مجھاڑیوں ہیں (بل کر) ہوان ہوگی اوروہ کچمٹری (جواب ہوی ہوچکی تھی) جس کسی کودیکھتی اس سے ہما گئی (بدکتی) جب اس آوی کا بچہ ہوا ہو گیا اور اپنی والدہ کا فر ما نبر دار تھا اس نو جوان نے اپنی رات کے تین جھے کرر کے تھے۔ رات کی ایک تہائی (مال کی خدمت کے لیے ) مال کے سر ہانے جھے۔ رات کی ایک تہائی (مال کی خدمت کے لیے ) مال کے سر ہانے جیستا۔ جب منے ہوتی چلا جاتا اور چینے پرکٹڑیاں چن کر لاتا اور باز ارش لاکریتی جیسے اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا۔ پھران چیموں کے تین حصے کرویتا ،ایک حصرصد تر ،ایک حصر کوفرج کرتا اور ایک حصروالدہ کی خدمت ہیں چیش کرتا۔

ایک دن اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ تیرے والدنے وراخت میں ایک پھڑی جھوڑی تھی اور فلال جماڑ ہول کے جنگل میں اسے انٹر توالی کے میر دکیا تھا تو چلا جا اور اہرا جیم واسامیل واسحاق علیم مالسلام کے معبود سے ماکک کے ود (سعبود برتق) کھے پھڑی لوٹا دے اور والدہ نے کہا تین ویناد کے بدلے اور میرے مشورہ کے بغیر نہ بینا اور گائے کی قیمت تین وینار تھی۔ جوان اس گائے کو منڈ ک لے کیا اور الفرتعالٰ نے فرشتہ بھیجا تا کہ تھوں کو اپنی تقدرت کا مشاہدہ کرائے اور تا کہ اس جوان کو بھی آز مائے کہ وہ اپنی والعہ و کا کس تم کا فر مانبر دار ہے حالا نکہ الفرتعالٰی اس کا نہیر تھا۔ لیس فرشتہ نے اس کو کہا، یہ گائے گئے تی تمن دینار شمی بشرطیکہ بھری ماں رامنی ہو۔ فرشنہ بولا چھ (۱) دینار لے لے اور ماں سے مشورہ نہ کر جوان بولا اگر تو گائے کے وزن کے بما بر بھی سوناد سے دست کے جس اپنی ماں کی رضا کے بغیر تدلوں گا۔ یس دہ (جوان ) اس گائے کو واپس اپنی ماں کے پاس سے میا اور قیمت (جوائی فرشتہ نے لگائی تھی ) کی ماں کو تبردی۔

لیں ماں بولی والیں جا داہے چھ(۲) دینارش تھو میری رضا کی شرط پر۔وہ جوان اس کائے کومنڈی لے کی اور قرشتہ آیا۔ لیس کیا اپنی مال سے مشورہ کرلیا جمعوان بولا ممری مال نے جھے تھم دیا ہے کہ تیں اس کائے کو چھ(۲) دینارے کم قیت پر نہ تھے ل بشرطیکہ مال سے مشورہ کرلوں۔

فرشتے نے کہا ہی بے شک میں تھے بارہ (۱۲) دینارہ بٹا ہوں اس شرط پر کہاتو مال سے مشورہ نے کریے تو جوان نے اٹھار کردیا اور مال کے پاس دلیس لوٹا اور اس صورت حال کی خبروی ۔ لیس مال نے کہا کہ جوتیرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے پس جب آ سے تو تو اُس سے کہ کہ تو کیا تھم ویٹا ہے کیا اس کائے کوہم چھیں بائے ا

چنا خچاڑ کے نے ایسا کیا تواسے فرشند نے کہا کہ اپنی مال نے پاس جا اورائے کہ کہ اس گائے کو ایمی اپنے پاس رکھو۔ پس ب شک غیا اسرائنل کے ایک منتول کے سلسلہ بھی حضرت سوئی بن عمران طیبالسلام اس گائے کو تربیدیں ہے۔ پھراس وقت گائے کے چڑے بھی دینار بھرکر لینے کے بغیرند ناپار پس اس نے گائے کوروک لیا ( لینی ندینا) اوراللہ تھا لیائے نی اسرائنل پر خاص طور پراس گائے کا ذرج کرنا مقدر قربادیا۔ چنانچہ تن اسرائیل والے گائے کے اوصاف کے بارے بھی تنصیل اوصاف پوچھتے رہے جن کہوئی گائے ( بیٹیم بیچے والی ) بیان کروہ اوصاف کے ساتھ موصوف ہونے کے انتہار سے تعیین ہوگی ۔ بھش اللہ توالی کی رحمت اور فعنل کے ساتھواس بیچے کو والدہ کی فرما نبر داری کا بدلہ ویٹے کے طور پر۔

قَالُوا ادُعُ لَنَا وَالْبَكَ يُنِيِّنُ لِنَا مَا هِيَ دَقَالَ اِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضْ وَ لَا بِكُرِّ دَعُوانَ , يَنِيَ دَلِكَ مُ فَالُوا ادْعُ لَنَا وَالْمَكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَالُولُهُمَا طَالَلَهُ وَاللَّهُ الْمُهَا وَلَا الْمُعُ لَا يَهُا يَقُولُ الْمُهَا يَقُولُ الْمُهَا يَشَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَمُهَا وَلَا اللَّهُ لَمُهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَمُهُا وَلَا اللَّهُ لَمُهُا وَلَا اللَّهُ لَمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ لَمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ لَلْمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ لَلْمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ لَمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ لَلْمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ لَلْمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْمُهُا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

مؤنث کے ساتھ خاص بیں۔ جیسے حائض مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ (عوان) درمیانی برابر ''بین ڈالمک سیخی بیان شدہ دہ محروں کے درمیان کہا جا تاہے ''غونٹ السر اُڈائنو یٹاجب دہ محدث میں سال سے زائد ہوجائے۔اُنٹش کہتے ہیں محان دہ جو بار ہا پچہ جن چکی ہواس کی جمع محون ہے۔''فافعلو ا معاقل مرون' کاسے کا ذرج کرنا اور سوال زیادہ نہ کرد۔

© الخالوا اوع كنا ومك بين لنا حالونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها" (فاقع كامعن) معترت المان مهال وضائد فاقع لونها" (فاقع كامعن) معترت المان مهال وضي الشرح ما قد وحمل المعترت في الدورات المان مهال وطورت المان مهال وطورت المان مهال وطورت المان وطورت المعترف ا

© قالوا ادع فنا دیک بین فنا ماهی" کیاوه چرنے والی ہے یا کام کرنے والی؟ "ان البقو قشابه علینا" (دشابه علینا کیا ہی فذکر کامیفرلائے) "دشابهت علینا" ندکها (مؤنث کامیفرلائے) یا سالے کر بہاں بقر کالفظ فرکر استعال ہوا ہے اس لیے اس کی مفت معقوم بی فرکر لائی گئی۔ زمان کہتے جی مین جس بقر ششابہ ہوگی لین ملتوس ہوگی اور اس کا سعاملہ ہم پر مشتر ہوگیا۔ ہی ہم صفت معقوم بی فرکر لائی گئی۔ زمان کہتے جی مین جس بقر ششابہ ہوگی لین ملتوں اور اس کا سعاملہ ہم پر مشتر ہوگیا۔ ہی ہم اس کی طرف راہ ہائے۔ "و ان ان شاء المله لمهندون" اس کے وصف کی طرف (ماہ یائے والے جی) حضور علیہ العمل قاد السلام فریاتے جی واللہ کی ہمی بھی بھان شرکی جاتی۔ العمل قاد السلام فریاتے جی واللہ کی ہمی کھی بھی بھان شرکی جاتی۔

جیول ہے "لاشیة فیھا" لین اس کے پورے ہاڑے کے رکم کے طاوہ کی اور رکم کا دائے نہور دفترت مطاہ رحمہ اللہ مقالی فرائے ہیں" لاشیة فیھا" کا معلی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ حضرت کا ہوفر اللے ہیں کہ اس میں نہ سنیدی ہونہ بیا تی ہو۔ "فالوا الآن جنت مالحق الین اب آپ ایسا بیان لائے ہیں جوتام اور شائی ہے جس میں اب کی حم کا افکال کی ہے اور انہوں نے اس فی اب کی حم کا افکال کی ہے اور انہوں نے اس فی سے اس میں اب کی حم کی اور انہوں نے اس فی اس کے معلق کی اور انہوں کے بیان ان صفات کے ساتھ کمل موسوف کا کے نہ پائی اور "و ما محادوا یفسلون" کے معنی سے متعلق کہا کیا ہے کہ ان کے نہ کرنے کی وجہ ان کی شدت السلم اب اور اس کی ایسان کی افران کے نہ کرنے کی وجہ ان کی شدت السلم اب اور اس کا ہے کہ ان کے نہ کرنے کی وجہ ان کی شدت السلم اب اور اس کا ہے کہ ان کے نہ کرنے کی اور "و ما محادوا یفسلون" کے معنی سے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے نہ کرنے کی وجہ ان کی شدت السلم اب اور اس کا ہے کہ ان کے نہ کرنے کی وجہ ان کی شدت السلم اب اور اس کا ہے کہ ان کی شدت کی اسلم اب اور اس کا ہو کہ ان کے نہ کہا تھا۔

وَإِذَ لَمَنْكُمُ نَفُسًا فَاذْرَءَ ثُمُ فِيُهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمُ نَكُتُمُونَ ۞ فَقُلْنَا اضَرِبُوهُ بِمُعْطِهَا وكَذَلِكَ يُحُي اللّٰهُ الْمَوْتِي وَيُرِبُكُمُ اللّهِ لَعَلَّكُمْ نَعَقِلُونَ ۞ لَمْ فَسَتْ قُلُوبُكُمْ بَعَظِهَا وكذالِكَ يُحُي اللّٰهُ الْمَوْتِي وَيُرِبُكُمُ اللّهِ لَعَلَّكُمْ نَعَقِلُونَ ۞ لَمْ فَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْهُ الْمَاتُهُ وَإِنَّ مِنَهَا لَمَا يَشَقَى فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاتُهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشِطُ مِنْ مَشْبَةِ اللّهِ وَاللّٰهُ بِهَا لِللّهُ بِهَا لِللّهِ مَنْ عَشْبَةِ اللّهِ وَاللّهُ بِهَا لِللّهِ مَنْ عَشْبَةِ اللّهِ وَاللّهُ بِهَا لِللّهُ بِهَا لِللّهُ مِنْ عَشْبَةِ اللّهِ وَاللّٰهُ بِهَا لِللّهُ بِهَا لَهُ مَنْ عَشْبَةِ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ بِهَا لِللّهُ بِهَا لِللّهُ مِنْ عَشْبَةِ اللّهِ وَاللّهُ بِهَا لِللّهُ بِهَا لِللّهُ مِنْ عَمْلُونَ ۞

کی افزاد العلام نفسا" بیض کا ایندائی ایندائی صدید آگر چیتا دت کا اخباد سے مؤخر ہے۔ اس مقول کا امام عامیل تھا۔ " کی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ

کا الفلندا اصر ہو ہ الوہم نے کہا کہ بار داس مردے کو "بیعدیدہ" بعض گائے کے ایک کلاے کے ساتھ۔ اس بعض میں انہوں (مغسرین فرباتے ہیں انہوں بعض میں انہوں (مغسرین فرباتے ہیں انہوں سے اس بانہوں (مغسرین فرباتے ہیں انہوں سے اس بانہوں کے ساتھ بارا جو معظروف (زم بڑی) کے قریب تی جو کہ علی آئی (بینی وہ جگہ جس پر بارتے سے جا تورمر جا تا ہے)۔ معظرت سعید بن جسر اور معظرت مجا جد جمہا الله قرباتے ہیں کہ دم کے ابتدائی معسری بارا کونکہ بھوا ہوئے ہیں جس میں صدر اول ہے اور ای پر دوسری ولد تھیں کو مرکب کیا جائے گا ہے ہیں کہتے اول ہے اور ای پر دوسری ولد تھیں کو مرکب کیا جائے گا ہے ہیں کہتے

یں رمعرت معاک رمداللہ فرماتے ہیں گائے کی زبان کے ساتھ مادا۔

حسین بن فعنل رمر النہ فرماتے ہیں کہ بیقال اس واقعہ سے متعلق ذیاوہ کرتا ہے کو تکہ ذیان آک کلام ہے (اوروہ متول می اس طرح کرتے سے بولا ہے ) کبلی اور تکرمہ ترجم النہ فرماتے ہیں گائے گیا وائیں روان کو بارانور کھا گیا ہے کہ گائے کی خاص میمن صدیر تھا۔ یس انہوں نے ایسا کیا تو متول اللہ تعالی کے تھم سے ذعرہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔ اس حال ہی کساس کی گروان کی ارکوں سے خون کھے۔ رہا تھا اور کہا تھے بطلاس نے آل کیا ہے تھے جعدم روہ ہوکر کر گیا۔ چنا نجے قائل استوال کی ایمراث سے تکروم کردیا گیا۔

خبر میں ہے کہ (اس واقعہ) صاحب البقروک بعد قائل وارث (مقتول) نیس ہوا اور اس میں اہمارے نقدیر ( عبارت)

یوں ہے۔ "فضر بت فعی "نیس گائے کے کو حصر کو بارا گیائے جس سے وہ مردہ زندہ ہوگیا۔ "کا الک یعی اللّٰہ السوئی"
( لیمن اکل طرح الله تعالی مردول کو ندہ فرمائے گا) جس طرح عاصل کو ندہ کیا۔ " ریو پکھ آباته طعلکم تعقلون "کہا گیاتم اپ آب کو معاص ہے دوکو کے۔ باتی رہا اس سلسکا تقم اسلام میں کہ جب کی جگہ تقول پایا جائے اور اس کے قائل کا ملم شدہو۔ لیس اگر قو ہال کی افسان کے فوت ہوئے گا وگان ) غالب ہو۔ تو وہال کی افسان کے فوت ہوئے گا تو کی امکان ہواوراس کی صورت سے کہ دل شراعہ کی کے جو ہوئے گا ( گمان ) غالب ہو۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے جو اور گئی ہو جب وہ لوگ جدا ہول اتو دہاں آبک مقتول پایا جائے تو ایکن صورت میں یہ بات دل پر غالب ہے کہ قائل آئیس میں ہے یہ مقتول کے ختمن ہیں کوئی غیرد تمن ان میں کہا تھی ہو ہوئی کہ ایکن کوئی نے کہ تو ایکن مورت میں وہاں تو میں کوئی نے کہ تو اس میں کہا ہو گئیس کو در کر ہو گئیس کوئیس کے بعد وہ کہاں کہ متعدوموں تو ختم ان پر تقسیم کردی جائے گئیس کی اوراکر اولیا ور مقتول کے مقاور میں تو ختم ان پر تقسیم کردی جائے گئیس کوئیس کے بعد بہ وہ تعین ان میں میں گئیس کوئی کی اوراکر اولیا ور مقتول کے مقاورت میں ان پر تقسیم کردی جائے گئیس کی اوراکر اولیا ور مقتول کے مائے گئیس کوئیل میں کردی جائے گئیس کی در ان کاروگری نمین کی اوراکر اولیا ور مقتول کے مائے کہ در کہا ہوئی ہوئی کردی ہوئی کی در کردی ہوئیس کے بعد بعید وہ تعین کیس کوئیس کے اس کردی ہوئیس کے بعد بعید وہ تعین کیس کوئی کوئی گئیس کوئی کی کردی ہوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے بعد بعید وہ تعین کیس کی کردی ہوئی کی در کردی ہوئیس کی کردی ہوئیس کی کردی ہوئیس کی کردی ہوئیس کے بھی کردی ہوئیس کردی

سوال: بہان انقد موال ہے ول ہے محت ہوئے اولو ہے ہے تھیں ہیں دی ہلد ہار سے حالانلہ او ہا ہم سے زیادہ محت ہوتا ہے؟ جواب: بہاں لیے کہ او ہا زم ہونے کی صلاحیت رکھا ہے کو تکہ لوے کو آگ سے زم کیا جا سکنے اور ہمراو ہا حصرت داؤہ طیر السلام کے لیے زم ہمی ہوا اور پھر بالکل ترم تیں ہوتا۔ اس کے بعد سخت دل پر پھر کو تسنیلت دی گئ ۔ ہیں قربایا" و ان من الحد جوارة لما یعضور منه الانھاں " کہا گیا ہے کہ اس سے مراد تمام پھر جی اور کہا گیا ہے کہ اس سے مرادوہ پھر ہے جس پر حضرت موی طیر السلام اسباط نک امرائیل کے لیے مصابار کر پانی حاصل کرتے تھے۔ "و ان حنھا لمصا یہ شقی فی خوج منه العاء"ال سندم اوقتی بین دریاتیس."وان منها لمعا بهبط" پهاژی بلندی سے پستی کی طرف لزیکتے ہیں۔"من عمشیہ اللّه"اودتهارے دل فرنجیس پڑتے۔اے پہود ہواورندخوف خدار کھتے ہیں۔

سوال: اگر کہاجائے کے گھرتو جماد ہے(ؤی روح تیس) ان کے اندر حقل قائیں تو خوف خدا کیے رکھتے ہیں؟ جواب: انٹد تعالیٰ اسے تمجماتے ہیں اور الہام فریائے ہیں۔ ایس انٹد تعالیٰ کے الہام کے ساتھ ووخوف خدار کھتا ہے۔ اعلیٰ البند والجماعت کا غرب ہے کہ ذوی العلول کے طاوہ جماوات اور تمام حیوا نات کو معرفت البید کا ایسا علم ۔ ہے جس پرانٹر تعالیٰ کے سوااور کو کی مطلع نہیں ہو سکتا۔

حظرت جابرین سمرہ رضی افتہ حذفر مائے ہیں کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بے فلک بیل مکہ کر مہیں وہ پھر پیچانا ہوں جواس سے پہلے کہ بھی مبعوث ہوتا بھے پر سلام کیا کرتا تھا اور بے فلک بیں اس وقت بھی اسے پیچانا ہوں۔ بہ حدیث معجے ہے۔ مسلم نے اس کا افران ابو بکرین ابی شیبہ رحمہ افتہ سے کیا۔ انہوں نے کھی بن ابی بکر رحمہ افتہ سے دوایت کی اور حضرت سیدنا الس رمنی اللہ حذرے بیروایت فاہت ہے کہ بے فلک حضور اقدی صلی افتہ علیہ وسلم کے لیے جمل احدامود ارہوا تو آپ نے فرمایا ہے بھاڑے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

حضرت اُبو ہر برہ دمنی اللہ عندے دوایت ہے کہ حضوراقد س حلی اللہ علیہ دسلم نے ہمیں میچ کی نماز پڑھائی ، بھرلوگوں پر متعب ہوکر فر بایا: در میان اس کے کہ ایک فض گائے ہا ہاتھا کہ وہ تھک کیا۔ نہی اس گائے پر سوار ہو کیا اور اس کو بارا تو گائے ہول ہم کر فر بایا: در میان اس کے کہ انہوں گائے ہار ہاتھا کہ وہ تھک کیا۔ نہیں اس گائے پر سالوگوں نے کہا سبحان اللہ گائے بولت ہم (گائیں) اس لیے تو بیدا نہیں ہم تو صرف بھی یا اور سال ہوگئے ہے ہوئے ہیں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا (بس بات پر) جس ایمان الایا۔ ابو بھر وعمر رضی اللہ عنہ ایمان الایا نے مالا کہ وہ دونوں وہاں نیس جھے)۔

Ą

علم

ال

آفَتَطُمَعُونَ آنَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَلَ كَانَ فَرِينٌ مِنَهُمْ بَسُمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ فُمْ يُحَرِّفُولَهُ مِنُ مَ بَعَدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواالَّلِيْنَ امْنُوا قَالُوّا امْنًا وَإِذَا خَلَا بَعُطُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوّا امْنًا وَإِذَا خَلَا بَعُطُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوّا امْنًا وَإِذَا خَلَا بَعُطُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوّا امْنًا وَإِذَا خَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَعْضِ قَالُوّا امْنًا وَإِذَا خَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَعْضِ قَالُوّا امْنًا وَإِذَا خَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَعْضِ قَالُوّا اثْمَنَا وَإِنَا فَيْحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلْحَاجُولُكُمْ بِهِ عِنْدُ وَبِكُمْ وَالْمَاعِلُونَ ۞ اللهُ عَلَيْكُمْ لِلْحَاجُولُكُمْ لِلْحَاجُولُكُمْ لِلْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ لِلْحَاجُولُ كُمْ بِهِ عِنْدُ وَإِنْكُمْ وَالْمَاعِلُونَ ۞ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لِلْحَاجُولُكُمْ لِيهُ عِنْدُ وَإِنْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ لِلْحَاجُولُكُمْ لِلْعُوا الْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ لِلْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِلْعُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِللّهُ عَلَيْكُمْ لِلْعُلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَعُلُولُولُ كُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لِمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سیمی ہو (ایدا کرتے تھے) اور (کلف ہے ہے) کہ جانتے ( بھی) تھے اور جب ملتے ہیں (منافقین یہود)
مسلمانوں سے قو ( اُن سے قو ) کہتے ہیں کہ ہم ( بھی ) ایمان کے آئے ہیں اور جب تم اُنی شن جاتے ہیں رابعضہ
( منافق ) دومرے بعضے ( طانبے ) یہود ہوں کے پاس تو وہ اُن سے کہتے ہیں کہتم ( یہ ) کیا خضب کرتے ہو کہ
مسلمانوں کو دہ ہاتنی مثلا تے ہوجو اللہ تعالیٰ نے ( توریت تی ) تم پر مکشف کردی ہیں نتیجہ یہوگا کہ دولوگ تم کو
جمت میں منافع ہے کردیں سے کہاتھیں اتنی بھی حمل نہیں ۔

اور كسائى كيتم بين "بعا فعح الله "كامعن "بعا بينه لكم" به يعن جريكوالله تعالى في تهين بيان كيار حضورعلي السلام صفات اور طيد مباركه كاعلم واقدى كبتا ب "بعا فصح الله "كامعن ب"بعا انزل عليكم واعطاكم "يمن جريكوالله توائل في تريازل فراي اور تهين عطاكيا اورائى كى مثال ب- "لفعه عنا عليهم بوكات من السعاء والاو حن "يمن بهم ى نازل كرت دايوعيده رحمه الله كيت بين "بعا فصح الله "كامعن بوه جيز جوالله تعالى ترتم پراحيان فرائى اور تهين منايت كيد "لمحاجوكم به "تاكمان كذر يعتم ب جمكر اكري-

اس سے مراد اسماب محسلی الندمنیہ وسلم مجھاور وہ تمہارے ی قول سے ذریعے تم پر جست بکڑیں۔ پس کھی افتیق تم نے خود

قرر یہ تقریر معتبدتی (معی مضاعیہ دسم) حق بین تہاری تماب میں (خکور ہے) ہمرتم اس کی جردی نہیں کرتے ؟ اور بداس مخت کی بات ہے جب الل عدید نے بہود سے صفور علیہ السلام کی ویروکی کرنے کے سلسلہ میں مغورہ کیا تو علائے بہود نے کہالاس پر (حمد ) ایمان سے آؤ۔ ہیں وہ حق ہے ہو جس نے بعض کو کہا کیا تم ان کو بیان کرتے ہووہ ہمی جواللہ تعالی نے تم پر کھولا، واضح کیا تا کہوہ (اسحاب رسول) تم اس کے ذریعے چھڑ اگریں؟ "لیسعا جو سمم" کا معنی ہوگا تا کہ تہاری ہے بات ان (اسحاب رسول) سکھتی میں تمہارے خلاف جمت ہوجائے۔ "عند رہ سکم" تمرت میں۔

اوركها كياسب كسانهول ترامحان والول كوافته تعالى كالمرف ستعلق توكنا بهول يسطقه السلعذاب كافبروك بحربين فيعض ے کہا کیاتم بیان کرتے ہوں وہ کچھ جوانشونتالی نے تم پرعذاب ٹازل کیا تا کہ وقمہارے سے تمہارے دب کے پاس جھکڑیں تا کہ (اس صورت حال کو ) تمهارے برخلاف این علی عمر اعتداللہ اکرام وانعام جمیس اور معزرت مجاہدر مساللہ فریائے ہیں کی فول بہورتر بطر کا تمار بعض نے بعض کوکھا جب حضود علیہ السالام نے ان کوفر بایا یا معنوان القوقة والمعنوان و اسے فترمید ل اور بندرول کے ہما نے ! تو وہ کھتے م الكه بهارساس المرى عم ملى القرطب وملم كوس فروى؟ لاز مأيدازى باستقهارى طرف سنة وَث بعولَ ب- معلا معقلون" آوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ۞ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَايَعْلَمُونَ الْكِسْبَ إِلَّا آمَانِيُّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَطُنُونَ ۞ فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُونَ الْكِتْبَ بِآيَدِيْهِمْ لُمُّ يَقُرُلُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُّلا ء فَوَيُلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَثَبَتُ آيَدِيْهِمْ وَوَيُلَّ لَهُمْ مِمَّا يَكُسِبُونَ ۞ 🐼 کیاان کواس کاعلم نیش ہے کہ تل تعالیٰ کوسب خبر ہے اُن چیزوں کی بھی جن کو وہ تنفی رکھتے میں اوراُ کی بھی جن كاوه اظهاركروسية ميں اورأن (يہوديوں) ميں بہت ہے تاخواندہ بھی ميں جو كتاني علم نبيس ر كھيتے ليكن (بلاسند ) دل خوش کن یا عمل (بهت یاوین) وه لوگ اور پخونین (ویسے تی بے بنیاد) خیالات پکالیتے بین تو بری ترانی اُ کی ہوگی جو لکھتے ہیں (بدل بدل کر) کتاب (توریت) کوائے اِتھوں سے پھر (عوام سے) کیدریتے ہیں کریے (عظم) خدا کی طرف سے (یوں بی آیا) ہے (اور) فرض ( سرف) یہ ہوتی ہے کداس ذر میں ہے کھ نفذ قدر سے قبل مسول سر کیں موبری خرابی ( پیش ) آ دیکی اُن کواس کی بدولت ( مجمی ) جسکواُن کے ہاتھوں نے لکھاتھا اور بردی خرالی ہو کی اُن کوائن (نفتر) کی بدولت (بھی) جس کوہ دوسول کرلیا کرنے تھے۔

الله بعلمون ان الله بعلم مابسرّون" مِعيات بين ر"و ما بعلنون" فا بركرت بين بين يهور المون "ومنهم أمّون" ليمن يهوست بحدادگ أي بين جو پرسنا اوراكسة المجي طرح لين كريخ \_(أميون) ال كي تاه به جواُم كي طرف منسوب بر محويا كرا نيافض جس اطرح مان سنة جدا بولاي طرح باتى ب زيكمنا جائزا به اورند پر صنار صغور طيبالسلام سنة مردى ب آپ (معلى الفرطيد المم) بن قرمايا به تنس ايما أي فرة بين نه تين نه صاب كرت بين اوركها كما ب كرصنور طيه السلام کے ٹی ہونے کا معنی بیہ کرآپ ملی اللہ علیہ وسلم آم القری کی طرف منسوب ہیں اوراً م القری سے مراد کر کر مہ "الا بعلمون الکتاب الا اهائی" الوجعفر نے (امانی) یاء کی تخفیف کے ساتھ پڑھا۔ کتاب سے مراد کل قرآن ہے۔ امانی ہی تھینا آیک یاء کو حذف کر دیا کیا اور عام قراء نے امانی کی یاء کو ہفتہ کے ساتھ پڑھا ہے اور بیا مانی اسٹیہ کی جمع ہے جو کہ علاوت ہے۔ اللہ تعالی فرائے جی "الا اذا تصنی الحقی المشیطان علی امنیعہ" لیمن ٹی قرائد محضرت الوجیدہ رضی اللہ عن فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ کتاب کی قرائہ وطلوت محض یا در ذبانی ) کرتے مینی کتاب سے (دکھیکر) نہیں پڑھے اور کہا کہا کتاب کو (محض) حفظ وقرائت کی صورت جی جانے ہیں اور اس کے سعانی قبیل جائے۔

اگراس دادی شن و نیاسکے بیاز دل کو چاایا جائے تو اس کی تخت حرارت کے باعث بیاڑ پھل جا کس رابوسعید خدری رضی الشہ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور القدس ملی اللہ عنہ وسلم نے قربایا: ویل جہنم میں وادی ہے جس میں کافر میں کافر میں کافر میں کہ اللہ عنہ عنہ کافر میں کافر میں کافر کے بیاڑ ہے اس میں (کافر) سر میں ال چڑھا رہے گا اور صعود آگر کا بیاڑ ہے اس میں (کافر) سر میں ال چڑھا رہے گا۔ میں عند الله من عند الله

لیست و ا به لعنا فلیلا" اور یاس طرح که جب حقور ملی اندعلیه و کم بدینه مؤد و تشریف لاے تواحبار بهود کور توف ای ک کرکس ان کا ند آی تسلط و ریاست پلی نه جائے اور ان کی خوراک بندنه بوجائے۔ چنا نجراحبار بهود نے موام بهود ہوں کو ( دین اسلام ) ایمان سے دو کئے کے لیے بیچال چلی کر حضور علیہ اسلام کی صفات جمیلہ جو تو دات میں مندر دن تھیں ان کو بدل ڈالا۔ تو دات جی صفور علیہ السلام کی صفت رہی کہ آپ ملی انڈ علیہ وسلم حسین چرو، خوبصورت بالوں واسلے، سرکھیں آ تھیوں والے مهانہ قد مول کے تو احبار بہود نے ان صفات (حمیدہ) کو بدلی ڈالا اور خدکورۃ الصدر صفات کی بجائے تو دات میں بد

جب ان (احبار بہود) سے کیلے درجہ کے عام بہود لوچھتے لوّا حبار بہود دیں کچھ پڑھ کرسنا دیتے جو کھھانہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا تعاادر عوام جب حضور علیہ السلام کود بکھتے تو تو راحت سے پڑھ کر سنائی کی۔مغات کے برکس حضور سکی الشرعلیہ وسلم کو یائے تو حضور صلی اخترعلیہ دسلم کی تکذیب کرتے۔

الشرقوالي نے فرمایا "فویل کھے مساکلیت ایدیھے" بعن انہوں نے مضورصلی افٹہ علیہ دسکم کی صفات کریمہ کو تبریل کرکے اٹی طرف سے کھڑ کرکھیا (ایسا کرنے پران کے لیے فرائی ہلاکت تباق ) ۔ "وویل لھے حسا یکسیون "کھاتے سے اورکہا کیا ہے گنا ہوں ہے۔

وَقَالُوا لَنُ تَمَـّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَعْدُودَةً وَ لُلُ أَتَّعَلَّتُمْ عِنْدَاللَّهِ عَهُدًا فَلَنُ يُخُلِفَ اللَّهُ عَهُدَهُ آمُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً وَّاحَاطَتُ بِهِ خَطِيْنَهُ ۚ فَاُولَئِكَ اَصْحَبُ النَّارِ. هُمْ فِيهَا خَلِلُونَ ۞

ور (جوا لقیوں پر) شار کر لئے جا سیس آپ (ان ہے) ہور نئے) جھوسے گی ( بھی) نہیں کر (بہت) تھوڑ ہے دوز (جوا لقیوں پر) شار کر لئے جا سیس آپ (ان ہے) ہوں فرماد بننے کیاتم لوگوں نے می تعالی ہے (اس کے متعلق) کوئی معاہدہ لیا ہے جس بی اختہ تعالی ہے معاہدہ کے خلاف ندکریں کے یا (ایسے تھ) اللہ تعالی کے ذرائعی بات لگاتے ہوجس کی کوئی طمی سندا ہے ہا کہ ایس کے کوئی تیس جو بھی تصدائر کی باتھی کرتار ہے اور اسکواس کی خطا (ادر تصور اس طرح) احاط کرے (کر کھیں گئی کا اثر تک ندر ہے) مواہے لوگ الی دوزرخ ہوتے میں اوروہ آس میں جمیشہ ہیں ہے۔

وقالوا" معنى بيرو (ن كها)" لن تمسنا الناد " بسيل آكني كني كار" الا اياماً معدودة "أكي سقرر المناد و بحربم يعداب ذائل بموجائد كار

انہوں نے ان دنوں کے بارے میں اختلاف کیا۔ معرت این مہاس دنشی انتشاع کما اور مجاہدر مداللہ فر مائے ہیں کہ یہود کہتے

تے کہ ڈینا کی حت سمات بڑار سال ہے اور ہمیں صرف آیک بڑار کے بدلے آیک دان عذاب ہوگا۔ پھر سمات ونوں کے بعد عذاب لئم ہو جائے گا۔ حضرت قاوہ اور حضرت عطاء رسم اللہ قرمات ہیں کہ بہود "ایا قا مصلو دہ" ہے جالیس دن مراہ لینے ہیں کہ بہود" ایا قا مصلو دہ" ہے جالیس دن مراہ لینے ہیں کہ بہود" ایا قا مصلو دہ" ہے جالیس دن مراہ لینے ہیں کہ بہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں اللہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں اللہ اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ اس میں اللہ اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ اس میں اللہ اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ "عدا اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ "عدا اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہوگئے ہے۔ "عدا ہوگئے ہے۔ "عدا ہوگئے ہے۔ "عدا ہوگئے ہ

حعرت مبداللہ بن مسعودر متنی اللہ عند فریائے ہیں (اس مہدے مراد) مہدتو مید ہے اس معہوم پراللہ تعالی کا یہ تول ولالت کرنا ہے۔"الاً من العلام عند الرحمان عہداً"۔

اوراحاطی اللی اللی اور بلی دونوں استدراک کے حرف ہیں اور دونوں کا سمنی ماضی ہے متعلق خبر کی آئی کرنا اور سنتنبل ہے متعلق خبر کی اثبات کرنا ہے۔ "مثل کے سب سینتہ عثرک" و احداطت بد معطیعته" الل عدید نے "معطیعتاته" جمع کے ساتھ پڑھا اور احاط کا سمنی کی فئی کا ہر جانب ہے گھیراؤ کرنا ہے۔ معظرت این عباس معترت عطاء ، شماک ، ابوالعالیہ اور دبی اور ایک ہما احت کا کہنا ہے کہ "معطیعته" کا سمنی ہوا گئاہ اور ایک ہما احت کا کہنا ہے کہ "معطیعته" کا سمنی ہوا گئاہ اور اسلامی اس کے اور ایک ہما احت کا کہنا ہے کہ "معطیعته" کا سمنی ہوا گئا ہے اور ایک اصلام ہوا ہے۔ ہوا کہ اور ایک ایک ہوا کہ اور ایک ہما اور درائے بن خیش کا ہے۔ علامہ واحدی اپنی تغییر وسیلا اصلام ہوا ہوا کہ اور ایک ہما اور درائے بن خیشم کا ہے۔ علامہ واحدی اپنی تغییر وسیلا ہما ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہیں ہیں۔

اس کے کانٹرتعالی نے اس محص کودوز فی میں بیٹ رہنے کی دعیدستانی ہے جس کو گزاواحاظ کرلیں اور جس سے سیند سرزو موجکی ہوجو کہ شرک ہے اور سؤمن اگر چہ گزاو کیر و کاعمل کرتا ہے لیکن اس سے شرک تیس پایا جاتا۔ معفرت عابد رحمہ الشرفر مائے جس کہ اس سے سراو گزاوجیں جوول کا گھر او کر لینے جس جب بھی گزاو کرتا ہے وہ گزاویلند آتا ہے۔ یہاں تک کہ وودل پر جماجاتا ہے اور میدرین ہے۔ کیمی رحمہ الفر کہتے جس کہ اس کے گزاواس کو بلاک کروستے جس کی دگئی انڈوتوائی کاریول ہے "الا ان معاط بھے "مینی تم بلاک ہوجاؤ۔ (یوٹول معفرت ایفو ہے ایس اسلام کا ہے جرانہوں نے اپنے جون کو معربیجے وقت قرایا تھا) معاط بھے "مینی تم بلاک ہوجاؤ۔ (یوٹول معفرت ایفو ہے ایس اسلام کا ہے جرانہوں نے اپنے جون کو معربیجے وقت قرایا تھا) "فاولنگ اصبحاب الفار ھے فیھا خالدون"

وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ أُولَئِكَ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ لِيُهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذَّ اَخَلْنَا مِنْنَاقَ بَنِيَّ اِسُرَآءِ يُلَ لَا تَعَبُدُونَ ۚ إِلَّااللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ ۚ اِحْسَانًا وَ ذِى الْقُرُيْنِ وَالْيَعْنَى وَالْمَسْكِيْنِ وَلُوَلُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا وَاقِيْمُوا الطَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ ط لُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّاقَلِيَّلًا مِنْكُمُ وَانْتُمُ مُعْرِطُونَ ۞ وَإِذْ اَخَلْنَا مِنْافَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمُ وَلا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ فِنُ دِيَارِكُمُ لُمَّ اَقْرَوْتُمْ وَانْتُمْ تَشْهَلُونَ ۞

على اسرائيل "قرات منواسسخالدون "واذاخلفا ميناق بنى اسرائيل" قرات من اور يناق بيم اور المها الله الله الله الناسخالدون " واذاخلفا ميناق بنى اسرائيل "قرات مرادعهد شديد ب " الاتعبدون الا الله "الله الناسكيراور مرّوادر كسال في "لا يعبدون" والمكناس حسناً "القيدون كاسخى التحبدوات بحب في ها الله "الله تعالى التحبدوات به بن كعب في "لا تعبدوا" برّحاد "لهى " كوميند بر "و بالوافلين" (أن) كومد ف كياكيا توفعل مرفوع بوكياد معرت إلى بن كعب في "الاعبدوا" برّحاد "لهى " كاميند بر "و بالوافلين" من بم في ان كومد ف كيا ودرأن كي سائده مريا في كرفي كا اور المين من الدين كيم المقدورة في المقربي" اورقرابت والول كرما تحداد في كالمؤمن الله ين كرم من المقربي" اورقرابت والول كرما تحداد قر بي المناس حسنا" يمن من المومد المناس حسنا" يمن من المعالى المناس حسنا" يمن من والمياسمين " من الموريقي المناس حسنا" يمن من من المناس حسنا" يمن من والمياسمين " من المرتب بات كود

پس چونگ بھی آتم سے صنور علیہ السلام کے بارے میں ہو یہے اس سے بھی بات کہواور صنور علیہ السلام کی صفت بھان کرواور اس کے امرکو چھپاؤٹویس ریقول معتریت این عباس سعیدین جیراوراین جریخ اور مقائل (رمنی الڈینم) کا ہے اور مقیان آورکار حمد اللہ فرمائے جیں کہاس کا معنی ہے کہ لوگوں کو ٹیکی کا تھم کرواوران کو رائی سے منع کرواور کہا گیا ہے کہ ' طوبلو الملنام حسنا آگا معنی ہے کہ بات میں فری کرنا اور حسن فلق کے ساتھ باہمی گزران کرنا ہے وہ کسائی اور ایھوب (رحم ماللہ) نے '' حَسَنا'' چ حاہے۔ حام اور میں کی زبر کے ساتھ لیعنی ' الو لا حَسَنا'' '' و المیسو العصلونة و آتو الو کو قائم تو لیستم ' تم نے عہدو بیان سے احراض کیا۔ ''الا فلیلا منگم'' یہ آئیس میں سے ایک تو متمی جوائیان لائے تھے۔'' واقعہ معرضون ''مثل اعراض کرنے تمہارے آیا ہے۔ © "واذ اعلنا مینالکم الاسفکون" لین ایس بهاؤک "دماء کم" بین تبهارا بعض بین آون ند بها کااورکها کیا ہے آج ند بها کو استفاد مینالکم الاسفکون " لین ایس بهائے گا۔ اس اس مورت میں کویا تم نے اپنا خون خود بهایا۔
"والا تعریب نیز دی انفسکم من دیار کم" تمهارا بحض بعض کواپٹ گھرے نہ تکالے اور کہا کہا کہ جوتمهارا پڑوں افتیار کرے
اس کے لیے تم یرے پڑوی من تابت ہوکہ اپنے یرے پڑوی ہونے کی وجہے تم اسے نکلتے پر جور کردو۔ "الم الورائم" اس کے لیے تم یرے پڑوی من تابت ہوکہ اپنے یرے پڑوی ہونے کی وجہے تم اسے نکلتے پر جور کردو۔ "الم الورائم" اس کے ماتھ (تم کے اقرار کیا) کردہ تی ہوداور آب کی اس پر اے
"کردو یہوداور آبول کرنے کا امتراف کرتے ہو۔

الله آنتُهُ عَلَيْ آلَا عَلَمْ الْفَارَى الْفُسَكُمُ وَالنَّم جُونَ اَرِيقًا مِنْكُمُ مِنْ فِيَارِهِمُ الظَهْرُونَ عَلَيْهِمُ وَالْعَلْوَانِ وَالْعَلْوَانِ وَوَانَ مَاتُوكُمُ السَرَى تَفْلُوهُمْ وَهُوَمُعَرَّمٌ عَلَيْكُمُ إِنْ مَاتُوكُمُ السَرَى الْفَلُوهُمُ وَهُومُعَرَّمٌ عَلَيْكُمُ إِنْ مَعْمَلُونَ الْعَلَى مِنْكُمُ الله عِنْ الْمُحَوِّةِ اللّهُ بِعَالِل عَمَّا تَفْمَلُونَ الْمَ الْعَرَابُ وَمَا اللّهُ بِعَالِل عَمَّا تَفْمَلُونَ الله المَحْوِةِ اللّهُ بِعَالِل عَمَّا تَفْمَلُونَ الله المُحرِوةِ اللّهُ اللهُ المُعَلِقِ المُعَلَّمُ الله المُحرَّةِ المُعَلِقِ الْمُعَلِقِ اللهُ المُعَلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُعلِقِ اللهُ ا

النام المنتم طلاء بعنى يا حولاء ، اور طؤلاء " تغيير كے ليے ہے۔ "القتلون انفسكم" لين تهارا البحض المحتم البحض البحض البحض البحض المحتم البحض البحض البحض المحتم البحض البحض المحتم المحتم البحض المحتم البحض المحتم البحض المحتم المحتم البحض المحتم المحتم البحض المحتم البحض المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم المحتم البحض المحتم المحتم المحتم البحض المحتم المحتم

( رحم الله ) نے استفاد و هم "بڑھا مین ان سے مبادلہ کرتے ہوم اوقیدی کو تبدی کے بدلہ چھوڑ نا اور کیا کیا ہے دونو کی آئوں کا معنی ایک تل ہے۔ ( بینی تفاورون باب تفاعل سے ہو یا باب مغاطر سے ہو۔ )

آیت کامعنی علامدسدل بول بیان فره تے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنوا سرائنل سے تورات میں بیمبدلیا تھا کہ بعض، بعض کو آن بیس کرے گا اور نہمبارا بعض بعض کو کھر ہے نکا نے گا اور تن اسرائیل کا کوئی غلام با بائدی تم یاؤ سے توا برخر بدتا پڑے خرید کر آزاد کروو ہے۔ بہود کا قبیلہ بنو تربط انسار کے قبیلہ اوس کا حلیف تھا اور بہود کا قبیلہ بنونشیرانسار کے قبیلہ خزرج کا حلیف تھا اور جنگ میں آن کرتے۔

ہوتر مظروالے الیا ہے حکیفوں کے ساتھ لل کرلائے اور پوٹفیر اپنے حلیفوں کے ساتھ ل کرفال کرتے اور جب (ان میں سے
کوئی فریق دوسرے فریق پر) غالب آٹانو دوسروں کے شہروں کوفراب کرتے اور کھروں سے ان کوٹکالے اور فریفین میں سے
کوئی آدی اگر قید ہوجا تا تو مال جن کرکے اس کوچھڑا لیتے۔ آگر چہ دہ قیدی ان کے دشمنوں سے ہوتا تو اہل عرب ان کو عارولائے
اور کہتے کہتم ان سے فال کھی کرتے ہوا درفد رید دے کر چھڑاتے ہی ہو؟

جمایا گرده میود کہتا کہ فدرید ہے کراپنے قیدی کوچھڑانے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔ اس پر عرب دالے کہتے بھران سے اڑتے کول ہو؟ تو کہتے ہمیں اس بات کی شرم آل ہے کہ ہمارے ملیف ڈکیل ہوں تو اللہ تعالی نے ان کواس پر عارولائی اور فرمایا "لام انت ھؤلاء تفعلون انفسسکم " آیت کی تقریم دیا تھرہے۔

لتم كلام أس طرت بـــ "وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان (وهو محرم عليكم اعراجهم) وإن ياتوكم اسارى تفادوهم ....."

کی کویا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے جاروعدے لیے۔ ۞ ترک آلال ۞ ترک افراج ۞ ترک المطام وظیم مع اعداء ہم کہ ان کے دشمنول کے ساتھ ل کران کے خلاف سعادنت نہ کریں گے۔ ۞ قید یوں کا قدیدہ سے کر چیٹرا کمی گے۔ انہوں نے تمام حتم کے معاہدوں سے اعراض کیا مواسے قدیدہ سے کرچیٹرانے کے۔

الله تعالی قرباتے ہیں "افعة حنون بیعض الکتاب و تکفوون بیعض "مصن سم الله قرباتے ہیں آگراتو (اپنے الله تعلی کی الله تا ہے الله الله تا ہے تا ہ

أُولَئِكَ الَّذِينَ الْمُتَرَوُا الْحَيْرَةَ الدُّلْيَا بِاللَّحِرَةِ قَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْحَذَابُ وَ لَا هُمُ يُنْصَرُونَ ۞ وَلَقَدُ النَّبَا مُوسَى الْكِتَبَ وَلَفَيْنَا مِنَ ، بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَاثَنِنَا عِبْسَى الْنَ مُرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَلَقَدُ النَّبَاتِ وَلَقَدُ مِن وَلَقَلْمَاجَاءَ كُمْ رَسُولٌ ، بِمَا لَا تَهُوَى انْفُسُكُمُ مُرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَآيَدُنَهُ بِرُوحِ الْقُدُمِ وَ الْقَلْمَاجَاءَ كُمْ رَسُولٌ ، بِمَا لَا تَهُوَى انْفُسُكُمُ اللّهُ النَّذِينَ فَلَا لَهُ لَا تَهُولَى الْفُلُمُ اللّهُ اللّهُ لَقَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَقَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

عنهم العلمات الملين المستروا" اتهول نے بدلا"المعياة الملف بالآخرة فلا بعقف" إكا (شهراً) "عنهم العلماب و لاهم ينصرون" الشلاوجل كيفراب ست روك نديا كي كيد

ق وللد آلینا" بم نے مطاکی (موسی الکتاب) قرات (وی) ایک بی وفعه "و فقینا "وریم نے یکھے (بیجا)
"من بعدہ بالرسل" رسول کو بعدرسول کے "و آلینا عسی ابن موبع البینات "واشی نشانیاں اوریہ (نشانیاں) وی بیں
جن کا ذکر سورہ آل عمران اور ما کدہ بھی بوااور کہا گیا ہے کہ "بینات " ہے مرادانجیل ہے "و ایلناہ "فیس بم نے قوت بخشی۔
"بووح المقلم "این کیٹر نے "الملام " پڑھا۔ والی کی سکون کے ماتھا ور دوسروں نے والی کی خمہ (پیش) کے ماتھ پڑھا
اورید دولوں لفتیں بی بیسے کہ "وُ عُب" اور "وُ عُب" ہے ۔ ووح المقدم بیں انہوں نے اختان نے کیا۔ رہے وغیرہ نے کہا روح
ہے مرادوہ ہے جس میں پھونک ند ہو۔ قدی سے مراداللہ تعالی کی ذات اقدی ہے۔ اللہ تعالی نے تخصیص و کریم کی خاطر روح
کے نہست المی طرف فرمائی۔ یعنی وہ جواس میں پھوگی گئی۔ یہ (اضافت روح اللہ تعالی کی طرف) ایسے ہے جیسے بیت اللہ اور مالا کے اللہ تعالی کی طرف ) ایسے ہے جیسے بیت اللہ اور کہا گیا ہے اللہ کی داخت الی اللہ تشریعا اور کہا گیا ہے وروح مده "اور کہا گیا ہے کہ قدی سے مراد طہارت ہے گئی اور وح عام ہو یا کہ وروح (حضر ہے جینی علیہ السلام) کی دوح کو اخترائی نے قدی اس لیے کہ قدیم سے مراد طہارت ہے گئی روح کا ایٹر تعالی نے قدی اس لیے کہ قدیم سے مراد طہارت ہے گئی روح کا جیسا کہ اللہ تعالی نے قرایا "کیف خواساللم" کی دوح کو اخترائی نے قدیم اس لیے کو قدیم اس کے کہ تو ان اللہ کی دوح کو اندازی اللے نے قدیم اس لیے کہ تو میں اس کے کہ تو اندازی اللہ کی دوح کو اندازی اللے کو قدیم اس کے کہ تو اندازی کی دوح کو اندازی اللے کے قدیم اس کے کہ تو اندازی کی دوح کو اندازی اللہ کو کہ کی دوح کو کھونی کی دوح کو کہ کھونی کی دوح کو کھونی کی دوح کو کھونی کی دور کو کو کھونی کی دور کھونی کھونی کی دور کی کھونی کے کہ کھونی کھ

فريايا كيسى عليالسلام ندتوصل بدرف اسيد اندرليا اورزييض والدحمان يرمتمثل موسد

الشرقائي في فرمايا" المتكلما جاء كمم" المروه يهود "رسول بسا المهوى الفسكم استكبرتم" م في كليركيا اورايمان قول كرف ساب تركيم في محتيم مجال "ففويقا" ليكروه كو" كذبتم "بيس معزت ميل عليه السلام اور معزت فرمستن ملى الشرطيه وسلم و"وفويقا فقتلون" يعن تم في آل كما يبيد معرت ذكريا ومعرت عكى ومعرت معياميم السلام اوردوس في جول كي محق -

©"و قالو ا"لیمق یہود نے کہا" قلوب نا علف" فلا۔ جمع انطف کی ہے ادروہ ہے جس پر پروہ ہواس کا معنی ہے۔ ان واول پر پردہ ہے۔

بس ندوه سنة بي اورند بجهة بن جو بحوافد كرسول ملى القد عليه وسلم فرمات بي وصفرت مجابد وصفرت الماده وجمها الله فرمات بين اس كي مثال الفرتعالى كايدةول ب "و قانوا قلومنا في اكنة" ابن مباس وفي الله جمائة "فلف" لام كي وش كرما ساته پرسااه ريدا حرج كي قر أنت ب اوريد غلاف كي وحب أن كي اس كينه سه مراديجي كربها رب ول برهم كابرتن بين البغا بهم حرية هم كه حاج نين بين مابن مباس وفي الله عنها ورصطاء رحمة الله سنة كي فرمايا.

(معترت مغرر مرافظ کی مراور ہوئی کھیل کاؤکرکرے کیرکی طرف اشارہ کردیا می جس طرح بدک النعیر کے ذکر ے اس کے مرمقائل المعموم کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا بھر جھے رب العشر فی سے مراوید ہوئی ہے کہ الشرق الی رب المشرق می ہے اور رب المقرب مجی تو کو یا کہ اس سے مراد کھل لئی ہے۔ متر ہم ) جسے کوئی دوسرے کو کم جما افال مالفعل کلاا "بہت تھوڑا ہے جو تھ ریرکرے لین تو لئو بیکا م بالکل نہیں کرے گا۔

وَلَمَّا جَآءَ هُمَّ كِتَابٌ مِنَ عِنْدِاللهِ مُصَدِق لِمَا مَعَهُمُ وَكَالُوا مِنَ فَيْلُ يَسْخَفِحُونَ عَلَى الْلِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَفْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ۞ بِنُسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ آنْفُسَهُمُ آنُ يَكْفُرُوا بِمَآ آنُولَ اللهُ يَعْهَا آنَ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَصَٰلِهِ عَلَى مَنُ يُشَآءُ مِنْ جِهَادِهِ فَهَآءُ وُ بِغَضَبٍ عَلَى خَصْبٍ طَ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِيْنٌ ۞

اور جب اکوایک ایس کتاب پینی (مینی قرآن) جو نجانب الله یک اس (کتاب) کی (جمی) تصدیق کرنیوالی به جو (بیل ایس) کی (جمی) تصدیق کرنیوالی به جو (بیل به به ایس کتاب بور پیلے بید ایس کا رست کار رست کا رست کار رست کا رست کار رست کا رست کار رست کا رست کار رست کا رست کار رست کا رست کار

تورات "و کانو ا" بین ببود ( تے ) (من قبل) صنورسلی الله " کماب ہے مراد آر آن کریم ہے۔ "مصدی الما معہم" یعی الزرات "و کانو ا" بین ببود ( تے ) (من قبل) صنورسلی الله ملید دسلم کی بعث ہے پہلے۔ "ہستفدمون" همرت طلب کرئے "عملی الله بین کفروا" مشرکین عرب پراور بدائی الحرج جب کوئی بات ان کوئم بیب ڈائی یادشن ان پر چڑھ ووڈ تا تو وہ کہتے یا اللہ اجاری اس نبی آخر الز بان ( معلی الله علیہ و کمل کی برکت سے هرت فر باجس کا بیان ہم تو رات جس پائے اللہ ایس کی ہوئے کی برکت سے هرت فر باجس کا بیان ہم تو رات جس پائے جو ہماری ایس کی افرات کی جائے تھی اور مشرک دھنوں کو کہتے تھے کہ اس نبی کی تشریف آوری کا وقت قریب آجا ہے جو ہماری باتوں کی تھریف کر بس سے بیسے کر قوم عاور تو مشودا ورادم کوئل کیا جار با بور سے تھے کہ تی اس ایس کے بیسے کر تو می خودا ورادم کوئل کیا جار با بھر سے نبیے کر تو می خودا ورادم کوئل کیا جار با بھر نبید و می معمود ہو اسمین معمود و ابد انتماد اور حدی ہو جسے "فلعند الله علی المکافرین"

جب زخم خراب ہوجائے اور بھی بھٹل کا اصل متی طلب ہے اور باغی طالب کلم کو کہتے ہیں اور حاسد مسود پرخی الوس کلم کرتا ہے۔اس امر کے طلب کے سلسلہ میں کہاس ہے اللہ تعالی کی الست زائل ہوجائے۔

"أن ينزل الله من فعنسله" لين نيوت ادركماب "على من بيشاء من عباشه المحريم على الشعلية علم الم كما ادرائل العروف "بنزل" اورائل بأب سرة قد واسلمان آمام أفعال كو (جوقر آن ش خكاد بيل) مخفيف سكم ما تعريخ ما به موات "مسبعان اللهي" كى دو يمكنول شي "و لمنزل من القوآن" اور "حتى لنزل علينا محتاباً مقوؤه" ثير العريول في سودة العام شي "أن ينزل آية مكيول شي "و لمنزل من القوآن" والمؤل على آف واسلم ينزل كوشد وى به حزوا وركسانى في "و بلزل العام شي "ان ينزل آية مكيشدوى به مي كرسودة الخياس عن سيداور "حد عد المعان كوشدو سية بيل اورسودة المعان عن مي المناورة المعان عن مي المناورة المعان المعان عن المام شي المناورة المعان عن المناورة المعان عن المناورة المعان المعان عن المناورة المعان المعان المعان عن المناورة المعان الم

"المباؤ" او نے (بعضب علی عصب) مین فضب کے ماتھ این عماس دخی افتہ عذاور مجاہد درمداللہ فرائے ہیں پہلا فضب (ان پر جوہوا) و باتو دات کوضائع اور تبدیل کرنے کی وجست و مرافضب حضوراقدی ملی الله علیہ کلم اور آن کریم کے ساتھ کفرکرنے کی دید سے رحضرت آبا و ورحمداللہ فرمائے ہیں پہلا خضب حضرت میں ملیدالسلام اور آنجیل کے ساتھ کفرکرنے کی دید سے اور وہم افضہ محدکریم ملی انٹر طب دسلم اور تر آن جمید کے انکارکرنے کی اجہ سے سعدی دحمداللہ کہتے ہیں پہلا خضب مجرزے ک پوجا کرنے کی دجہ سے اور دوسرا تعضب اور علیہ السلو قاوالسلام کے ساتھ کفر کرنے کی دجہ سے "و ملک افرون انبوت کو کی سلی اللہ علیہ وکم کا اٹکار کرنے والے برہم کے لوگوں کے لیے "عقاب مھین" زسواکن مغزب جس میں آکٹی ذکیل کیا جائے گا۔

وَإِذَا لِيْلَ لَهُمُ امِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا ۚ وَرَآءَ هُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ طَا لَمُلَ قَلِمَ نَقَطُونَ أَمْ نُبِيَّآءَ اللَّهِ مِنْ لَبُلِّ إِنْ كُتُنَّمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ كُمُ مُوسَى بِالْيَنَاتِ ثُمَّ اتَّخَلَّكُمُ الْعِجُلَ مِنْ , يَعَدِهِ ۚ وَآنَتُمُ ظَلِمُوْنَ ۞وَإِذُ اَخَلَمَا مِيْنَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ الطُّورَ ﴿ خَلُوا مَا الْيَنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا ﴿ فَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفُرِهِمُ \* قُلُ بِنْسَمَا يَأْمُو كُمُ بِهَ إِيْمَالَكُمُ إِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ۞ ور جب أن سے كها جاتا ہے كرتم ايمان لاؤ (ان تمام) كمايوں يرجوالله تعالى نے (متعدد يخيروں بر) نازل قرمانی جی او کہتے جیں ہم تو (مسرف) اس (بی) کماب پرایمان لا کیتے جوہم پرنازل کی تی ہے (لیتی توریت )اور جشنی اً سے علاوہ بیل اُن سب کا حالا تک وہ می حق میں اور تصدیق کر نیوالی بھی ہیں اُن کی جوا کے بیاس ہیں (میسی اور اقدی) آب کیے کہ (امیمانو) پھر کیوں کم کرتے متعاللہ کے پیغیروں کو پہلے زیانہ بٹس اگرتم (قوراۃ پر) ایمان رکھنے والے بتھ اور صغرت موی علیه السلامتم لوگول کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے (محر) اس برجمی تم لوگول نے کوسالہ کو (معبود) تجویز کرلیاموک علیہ السلام کے (طور پر جانے کے )بعداورتم (اس تجویزیں) ستم ڈھارے تھے اور دہ (زمانہ یاد کرد) جب ہم نے تمہاراتول وقرارلیاتھااورطورکوتمہارے (سرول کے ) اوپرلا کھڑا کیاتھا (اورتھم دیا کہ )لوجو کی (احکام )ہم تم کودیتے ہیں ہمت(اور پھنٹی) کے ساتھ اور شھو اُس دنت آھوں نے زبان ہے (تو) کہ ویا کہ ہم نے سُن لیااور اور ہم ے عمل نے ہو گااور (وجد اسکی بہتے کہ) اُسکے قلوب میں وہی کوسالہ پیوست جو کہا تھا اُسکے کفر (سابق) کی وجہ ہے آپ فرماوتيك كديدافعال بهت مُديد بين جن كالعليم تمهاراايمان تم كوكرد باب أكرتم (اب بعي) الل ايمان بور

الناس والما الميل لهم أمنوا بهما انزل الله " يعنى قرآن "قالوا أنؤ من بها انزل علينا "لين قرات يمل كافى ب-" و يكفرون بها وداء ه " يعنى جوقرات كه اسوى كتب بين يسيحان المروج كاقول ب " المعن ابعلى وداء فالك " يعنى الله عزائل كر المعنى ابعلى وداء فالك " يعنى الله كرا معلى الكارك في يعنى الله عن المعلى الكرك في المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى " يعنى الله كرا المعنى المعنى الكرك في المعنى المعن

©"ولقاً جعاء کے موسلی بالسنات" واسمی ملاتش اورروشن وظاہر کھڑات۔"کے اتبخلتے الصبحل من بعدہ 'پیخ محرت مول طیرالسلام کے پہاڑکی کمرف چلے جائے کے بعد"والتے ظالمون"

٣٠ 'واذ الحلمًا ميثالكم ورفعنا فولكم الطور خلوا ما آليناكم بقرة واسمعوا'' يُتِيَ

قول کرد (لبیک کو) ادراطاعت کرد طاعت ادر قول کرنے کوشنا مجازا کیا گیا ہے کے کرشنا طاحت اور تولیت کا سبب ہے۔"قانوا سسست حری بات کو"وعصہ نامیح سیامرکی (نافر انی کی) ادر کیا گیاہے کہ حسبت وعصینا کا متی ہوں ہوگا کہ منا ہم نے کان سے انسافر انی کی ہم نے دل ہے۔

الل معانی فر اقے بیں کہ آنہوں نے "مسعدا وعصیدا کا تناز بان سے بین کہا تھا لیکن جب انہوں نے سااور نافر بانی کے ساتھ بیش کہا تھا لیکن جب انہوں نے سااور نافر بانی کے ساتھ بیش آئے تو اس طرزعمل کو بیازا قول کی طرف نسست کی گئی "واحد ہوا تھی طلوبھ مالسبعل اسکفو ہو "مجزے کی مجت اس کا احتمال نے اور اور اور ایس اس کا اختمال نا ہوا تھے دیک آئیوش ہوتی ہے۔ زیروست تھاتی کی دجہ سے کہا جا تا ہے۔

" لملان اهرب اللون" بيرجملياس وقت كهاجا تاسه وب الركا بديد وكسر فردك كرما تعظاملا موجائ وتقص شي ب كرمعرت موئ طيرالسلام في هم وياكر هم وياكر هم فرايون كالقا) رتي كرما في درارا جائد و هم الراي استوف ورياش تحمير ويا جائز (ايراكيا كياميا) كمرمعرت موئ عليرالسلام في ان كواس ودياست پينچ كانتم ديا - پس بس فنص كرول شي المجر سكاميت كا محد مسرمي باقي فعاس دريا كاياني پينو والے يرسوف ....فلا برجوار

" للل منسسما بالمركم به ابعالكم" بيكرتم الفرنقالي في والتعالي و مجود كر هور سيك بي جاكرو يعنى ايسا بمان برا ايمان ب يوني فريس كي بي جاكر في كانتم دريد" ان محتصم مؤمنين "اسية دموتي كمها إلى اوربياس لي كرانهول في كياتها" فؤمن بعدا الذي علينا" هيكويم برنازل بوابم اس برا بمان لاسة بير سيس الشروع ل شذان وجلايا.

ان کالوں (کے حال) کی اور آپ (ق) اُن کو حیات (دیویے) کا تربیعی اور (عام) آومیوں سے (مجی) ہو ہے کہ اِن کا توبیعی یاوی کے اور شرکین سے مجی ان بھی کا ایک آیک (محض) اس ہوں بھی ہے کہ اُس کی عمر بڑار برس کی ہوجائے اور عذاب ہے وقیل بچاسکا کہ (کس کی بری) عمر ہوجائے اور بی تعالی کے سب قائی نظر جیں اُن کے اول (بر)

النا المستنا النار الا ایاما معدوده" ( کرمی مرف چندون آگ کی اور االی یدخل ان کاکہنا الناکا کہنا الناکا کہنا النار الا ایاما معدوده" ( کرمی مرف چندون آگ کی کاور "لی یدخل الدینة الامن کان عود او نصاری" ( یہودی کی کہنے مندی می مرف یہوں یا کی ہے۔ نساری کئے کہند شی صرف الی جا کی عود او نصاری" کہنا اللہ واحداؤه" ( یم اللہ توائی ہے ہے اوردوست ہیں ) ہی اللہ توائی نے اللہ کی جست کو لازم کیا۔ ہی فرمایا آپ یا محملی اللہ طیروسلم ان کوفر مادیجے اگر آخرت کا کمر ( جنت ) حداللہ تہمارے لیے ہے (حداللہ کی کے اللہ اللہ توائی کی خالف آل مرف ) تہمارے لیے ہے دولائے کی خالف آل مرف ) تہمارے لیے۔

© ولن بسنوه ابداً بما قلعت ایدیهم"ان کا موت کی آرزوند کرنایای بدید کرانی این دوق می مونابون کا مختوا بون کا مختوا برائی برائی کا مختوا برائی کا برائی کا مختوا برائی کارگرد کا مختوا برائی کا مختوا برائ

مترجم)" و قالاداده کرتا ہے آرز دکرتا ہے"احدید لو یعنس الف سنة پہنی بڑادسال زندگی کی آرز دکرتا ہے۔ بڑادسالہ زندو رہناان الفاظ کے ساتھ ڈیا کرنا تھی کا باہمی سلامتھاروہ کہتے تھے"عش الف سنة و کل الف نیروز وجھ رجان انو بڑادسال زعدہ ردادر بڑاد نیروز اور میرجان کھا (نیروز ،میرجان ، فادس عی دولید می سنائی جاتی تھیں )۔

الله تعالی فرمائے ہیں کہ پہود گوں ہے ہمی زیادہ زندگی پر حریص ہیں جو کہ ہزارسال زندہ رہنے کی ذعا کرتے تھے۔ "و ما عو بھز حوز حد" اس کو دور کرنے والانیس۔ "من المعلاب" آگ ہے "ان بھمر "اس کی عمر کالباہ وہا اسے عذاب ہے دور نہیں کرے گااور "زحزے" (قعل) متعدی ہمی ہے لازم بھی ہے۔ چناتچ کہا جاتا ہے "زحوز حته فتوز حزے" ہمی نے اس کو دور کیا۔ لیس دہ دور ہوگیا اور یوں بھی کہا جاتا ہے "زخوز حته فوز حزے" یعنی ہیں نے اس کو دور کیا، اس وہ دور ہوگیا۔ "و الملّه بصر بھا جمعلون" بیتھ ب نے تا مرکساتھ یا صادر باقول نے یا دیکساتھ۔

قُلُ مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِجِبُرِيْلَ فَإِنَّهُ فَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا يَهُنَ يَدَيُهِ وَهُدَى وَ يُشُرِى لِلْمُؤْمِنِيُنَ ۞

آپ (اُن سے ) بیر کئے کے جو تھی جریل سے عداوت دیکے سوانھوں نے بیقر آن آپ کے قلب تک یہ بنیا دیا ہے خداوعدی تھم سے اُس کی (خود) میرمالت ہے کہ تعمد اِس کررہا ہے اسپنے سے بل والی (ساوی) کما ہوں کی اور رہنما کی کررہا ہے اورخو تھری کہ تارہا ہے ایمان والوں کو۔

على من كان عدود لجبوبل"ان مياس من التدعيل الدي التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى المعادي المعادي التعالى المعادي المعادي التعالى المعادي المعادي التعالى المعادي المعاد

جبرئنل علیہ السلام تو ہمارے اوپر عذاب قبال اور مختی کے کرنازل ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ بار ہا دھنی کی ہے اور ان دھنیوں میں سے جو مخت دشنی جرئنل علیہ السلام سے ہم سے کی وہ بھی کہ الفہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام پر بیہ بات نازل فر مائی تھی کہ بیت المتعدی ایک ایسے تھی کے ہاتھوں فراب ہوگا جے "ہندت نصر "کہا جا تا ہوگا اور ہمیں اس وقت کی ہمی فہروی جس وقت وہ بیت المتعدی کو فراب کرے گا۔ جب اس کا وقت آیا تو ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایک مضبوط انسان کو بخت تعرک طلب میں جیجا نا کہ اسے وہ آل کرے ہمارا آوی کیا ، یہاں تک کہ اسے باغل میں اس حال میں طا جب کہ بخت تھر مسکمین تفاہ لڑکا قمار ہمارے آدی نے اسے بگڑا تا کہ اسے قبل کر ہے تو جبر تعلی علیہ السلام نے اس کو بھایا۔ اگر بخت تھر بڑا ہوا مضبوط ہوا اور اس نے ہم سے لڑائی لڑی اور بیت المتعدی کو فراب کیا۔ اس لیے ہم جرئیل طب السلام کو دھن کہتے جی تو اس پر النہ تعالی نے یہ آ بت سریریازل فرمائی۔معنوت مقاحل دحراللہ فرمائے ہیں کہ پہودنے کہا کہ بے تنک جرنیل علیہائسلام ہما دادعمن ہے اس لیے کہ جرنیل علیہالسلام کوتھم دیا حمیا تھا کہ نبوت ہما دے اندد کرے مہیں اس نے نبوت کا (متصب ) ہما دے غیر جس کر دیا۔

حضرت محررض الشرعت نے فرایاء اللہ کا تم بھی تھارے پاس تھاری ہوت کی اجہ سے تھیں آتا اور شہل تم ہے اس نے پوچھ بارے باہر اس لیے آتا ہوں تا کہ بھے حضور عند السلام کے بارے شہل قرحیاں اس لیے آتا ہوں تا کہ بھے حضور عند السلام کے علامات تمباری تماب شی و کھوں۔ تی ہر ہوں نے معرت محروشی الشرحیت کے ان اس شی ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوتھاں ہے کہ بارے شہر اللہ علیہ الشرحیت کے باس آتا ہے۔ حضرت محروشی الشرحیت نے فرایا و معرت ہمرشل علیہ الشرحیت کے باس آتا ہے۔ حضرت محروشی الشرحیت نے فرایا و معرت ہمرشل علیہ السلام آس پر بیدود نے کہا وہ تو ہماداو تی ہے جو تو حملی الشرحیاں الشرحیت میں اللہ میں اللہ عند نے ان کوفر ایا ، جرائیل علیہ السلام کو جائے ہو اسے اور جھر گئی لاتا ہے ممالہ تی لاتا ہے۔ حضرت بمروشی الشرحیت نے فرایا بھر تیل علیہ السلام کو جائے ہو اسے اور جھر گئی الشرحیت کی دو تو تو کوفر کا ان اور ہر تھم کی ان کوفر کا ان کوفر کا باری ہم کی ان کا ہم ہم میں الشرحیت نے فرایا بھر تھر کی علیہ السلام کا اندرت نیل کے ان کیا میں الشرحیت نے فرایا بھر تھر کی ان ایس کے باری کیا میں الشرحیت نے فرایا بھر تھر کی ان اور ہو تھی السلام کا اندرت نیل علیہ السلام کا وقتی ہے کہا تھی جو تھی میں دھورت جر تیل علیہ السلام کا وہی دیم تیل میں ہو تھی دھورت جر تیل علیہ السلام کا وہی ہے کہا تھی علیہ السلام کا وہی دھورت جر تیل علیہ السلام کیا تیک جو تھی دھورت جر تیل علیہ السلام کیا تیل علیہ السلام کا وہی دھورت جر تیل علیہ السلام کیا تیل علیہ السلام کیا تیل علیہ السلام ہے بیاس دھورت جر تیل علیہ السلام ہے بیا تیل میں دھورت جر تیل علیہ السلام کو بیا کہ کوفر کی ہے تھی تھی و صفور علیہ السلام ہے ہوتیں ۔ اس کے بعد حضرت جر تیل علیہ السلام کے بیات کے حدود صفرت جر تیل علیہ السلام ہے ہوتی ان کے حدود صفرت جر تیل علیہ السلام کو بیا یا کہ وہ وہ تی ہے کہ پہلے آس کے خود حضور علیہ السلام ہے ہوتی ایس کے بھر میں دھورت کی تیل ہے ہوتی ہوتی ہے کہ پہلے آس کے جدود صفور علیہ السلام ہے ہوتی ہوتی ہے کہ بھر کیا تیل ہے دور کھورت کی ہوتی ہے کہ بھر کیا تیل ہے دور کھورت کیا تیل ہے دور کھورت کے جر سال ہے ہوتی ہے کہ بھر کیا تیل ہے دور کھورت کے اس کے دور کھورت کے دور ک

 مَنْ كَانَ عَلَوًا لِلَهِ وَ مَلَيْكُوبِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِيْلَ وَمِيْكُلِّ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَوٌ لِلْكَلِهِرِيْنَ ۞ وَلَقَدُ ٱنْزَلْنَا اِلنَّكَ النِّ مِ يَتِنْتِ وَمَا يَكْفُرُهِهَا اِلَّهِ الفَّسِقُونَ ۞ اَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهُدًا لَيْلَةُ قَرِيْلُ مِنْهُمْ دَمِّلُ ٱكْتَرَاهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

جو (کوئی) مخص خدا کا دیمن ہواور فرشتوں کا (ہو) اور تینبروں کا (ہو) اور جریل کا (ہو) اور میکا تمل کا (ہو) اور میکا تمل کا (ہو) تو کوئی مخص خدا کا دیمن ہواور فرشتوں کا (ہو) اور تینبروں کا اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہے دلال واضحہ ٹازل کے جی اور ( قاعد و کلیے ہے کہ ) کوئی اٹکا رئیس کیا کرتا (ایسے دلال کا) محرصرف وی لوگ جوعد ول تمکن کے عاد ل جی کیا اور جب بھی ان او کوئی ہمد کیا ہوگا ( ضرور ) اسکوائن میں ہے کسی نہ کسی قریق نے تظرائداز کردیا ہوگا کا کہ ان بھی ہے کہ ہوئے اس مہد کا ) بھین تی ہیں در کھے۔
کردیا ہوگا بلکسان میں سے ذیا وہ تو ایسے تی تھی ہے (جو ہمرے کے جو ہے اس مہد کا ) بھین تی ہیں در کھے۔

سے خاص طور ہے ذکرکیا حال کے بیرونوں قرشتے اللہ تو اللہ و مداوی کے اس آول "و مداوی کان جرنیل و میکا کیل جرائی اللہ ہے۔ اور خاص کرنے میں مالی جربیل و کی کان اللہ جربیل اللہ ہے۔ اللہ جا کہ ہے ہے۔ اللہ ہے

وبجبرائيل و كذبوا ميكال

عبدوا الصليب وكذبوا بحمد أيكاوركتاب-

"ویوم بلولگیناکم لنا حدد به مع نصر جبریل و میکال" نافع اورائل بدیندامزه کے ساتھ بھی پڑھا ہے اوراختلاس کے ساتھ بھی پڑھا ہے لین اغیر بمزہ کے پڑھا بروز ن مکال اور باقیوں نے ہمزہ اوراشیار کے ساتھ پڑھا بروزن میکا کئل علیہ السلام ۔انت صوریائے حضور طیہ السلام ہے كهاتم مارے پاس كوئى الى چيزنيس لائے موجس كوجم كيائے موں \_ يس الله تعالى في نازل قربايا \_

الله المفاسقون" مَنَم عَداوندى من يَكِف الله الله الله الله عند الله عند الله المفاسقون" مَنْم عَداوندى من يُكف الله المفاسقون ا

الو كلما" والأعطف برالك استغيام وأخل مولى \_

وَلَمَّا جَاءَ هُمُ رَمُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَلِقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَهَ لَوِيْقٌ مِنَ الّذِينَ أُولُوا الكِلْبَ وَلَمَّا اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ كَانَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَاتّبَعُوا مَا تَعْلُوا الشّيظِيْنُ عَلَى مُلْكِ مَلَكِ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ كَانَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ النّاسَ السّخرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى مُلَكِ مُلَكِنْ بِهِ إِلَى السّخرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى مُلَكِ الْعَلَكُيْنِ بِهِ إِلَى عَلَى السّخرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْعَلَكُيْنِ بِهِ إِلَى عَلَى الْعَلَكُيْنِ بِهِ إِلَى عَارُونَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلِينُ كَفُورُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السّخرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْعَلَمُ وَمَا كُونَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعْلِمُن مِنْ اَحْدِ حَتَى يَقُولُنَا إِنْمَا لَحَنْ فِي الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ت و المساحاء هم وصول من عندالله " ني كريم ملى الله وليم "مصدق لما معهم له فوالى من الله والم "مصدق لما معهم له فوالى من الله و واء ظهورهم" لين قورات اوركها كها به كريبال كراب الله ب مرادقر آن پاك ب ... كانهم المعلمون "ملا معمى رحما فتر مات بين قورات وادات واحد تصادراس كما تومل تشرك مقد هما معلى معمات مل تشرك مقد هما معلى المعلم و ال

© و البعو الله لين يجود " مالتلوا الشيطين" جو يكون بول نے علادت كى الرب سنتيل كو اشى كى جكر دكھا كرتے ہيں اور اشكى كوستنيل كى جكر براوركيا كها ہے " مالتلو اليمنى" ما كانت تطوا " يمنى كرتے ہے۔ اين مجاس دخى الله جہا كر اللہ ہوا " بمنى بروى كرتے اوراس كے ماتھ كل كرتے رحض من طوا " بمنى بيروى كرتے اوراس كے ماتھ كل كرتے رصورت مطارح الله فرائے ہيں " لعلو اسمنى " لا مصلف و لله مكل به " ليمنى بيان كرتے اوراس كے ماتھ ہوئے (على ملك صليعان) ليمنى اس كے ملك بنى اور عهد عى آيت كري كا قصد ہوں ہے۔ شياطين نے جاولا كھا اور شعبہ و بازياں۔ آ صف بن برخيا كى زبان بر تھيں۔ بيروه باكو جو آ صف بن برخيا نے سليمان بادشاد كو سكھا كي برائيا ہوں كہ جو آ صف بن برخيا نے سليمان بادشاد كو سكھا كي برائيا ہوں كہ جو آ صف بن برخيا ہے۔ الله الله على الله الله بيرون كردائيا ہوں كہ حضورت سليمان عليا السلام ہوں كے الله كان ما بدالسلام ہوں كہ الله الله بيرون كردائيا ہوں تو شياطين نے ان كا بول

کوٹکالا اورلوگوں کو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کے ذور سے تم پر بادشاہ ہے رہے۔ لیس لوگوں نے اس جادوکو سیکھا۔
ہمرحال علاء وسلحاء ہوا سرائیل نے کہا "معاظ افلہ" ہے علم سلیمانی تیس ہوسکا۔ ہمرحال نچلے طبقہ کے نوگ (عوام الناس)
سہتے کے بیٹم سلیمانی ہے اور اس کے سیکھنے کے در ہے ہو میے اور انبیاء کرام علیم السلام کی کتب کو چھوڑ و با اور حضرت سلیمان علیہ
السلام کے خلاف ملامت عام ہوگئی اور میں صورت حال باقی رہی ۔ یہاں تک کہ انڈ توالی نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فر ما یا اور
آب سلی انڈ علیہ وسلم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہرائت (اس مفلی علم ہے) نازل فر مائی ۔ یک بی رحمہ اللہ کا قول ہے سری کہتے
ہیں شیاطین آسان کی طرف ج شرحة شھاور فرشتوں کی کلام ختے جس کا تعلق ذھین کے عالات ہے ہوتا کسی کی موت و خیرہ۔

پھروہ شیاطین کا بنول کے پاس آئے اور جو پھر آسان سے کام سنتے اس کے ہرگلہ کے ساتھ سنز ( ۵۰ ) جموٹ ملا تے اور اس کی خبر کا بنول کو دینتے ۔لوگول نے ان چیز دن کو کھولیا اور بنی اسرائیل میں یہ بات عام ہوگئی کہ جن خیب جانتے ہیں۔ پس مصرت سلیمان علیہ انسلام نے لوگول میں ( کارند ہے ) جیسے اوران کمّا ہوں کوجع کیا اوران کمّا ہوں کومندوق میں رکھا۔

اور دومندوق اپنی کری (تخت) کے پنچے ڈن کردیا اور فرمایا کہ بس کسی کویہ کہتے نے سنوں کہ جن خیب جانعے ہیں ورنہ بس اس كى كردن مارودل كا - جب حضرت سليمان عليه السلام دُنيا سے تشريف سالے محتے اور وہ علما ويمى فتم ہو محتے جو معرت سليمان عليه السلام كاس امرے آگاہ منے كدانہوں نے صندوق على كتابيں جمع كرك كرى كے بينچے فن كي تعين اور بالائق لوگ ان كے بعد آئے توشیطان انسانی شکل میں بنی اسرائیل کے پچھاوگوں کے پاس آیااور کہا کہ میں میں ایساوفینہ نہ بناؤں جوتم ہے بھی ختم شہو۔ انہوں نے کہا ضرور فرما یے توشیطان بولا کہ (سلیمان علیہ السلام کی) کری کے پنچے کھدائی کرواورخووان کے ساتھ میا کر اس مجكه كي نشاندن كي اورخودا يك طرف كمز اجو كمها- وه لوك بولے قريب بوشيطان بولا بي قريب توقييں بوتاليكن وه نزان يهاں ہے( کھورو) اگرند یا وُ تو جھے لی کرد بنا اور بیاس لیے کہ جب بھی کوئی شیطان صفرت ملیمان علیہ السلام کی کری کے تزد کی ہوتا تو وہ جل جاتا۔ پیل بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے کھدائی کرنے وہ کما بیس نکالیس۔ شیطان بولا کے معترت سلیمان علیہ السلام جنات انسانوں اور شیطانوں ، پرندوں پراس جاور کے ذریعے کنٹرول کرتے ہتے۔ پھرشیطان اُڑ کیا اور یہ بات لوگوں میں عام ہوگل كرمغرت سليمان عليه السلام جادد كرتھا۔ بنواسرا نكل نے وہ كاجس اسے لينسٹس ليلس - مي وجہ ہے كرزيادہ ترجادو يهود ك بال باياجاتا ب- جب صورطيرالسلام تعريف لا عاتو الشرقواني في معرت سليمان عليدالسلام كي جادو وغيره عديرات بهال افر الى اور معرت سليمان عليدالسلام كعفد (برأت) بهازل فرمايا" وها كغر مسليمان "جادوكرك (معرت سليمان) ئے مغربیں کیا تھا اور کیا کیا سلیمان علیدالسلام کا فرندھے جوجاد وکرتے اور اس بھل فرمائے۔"ولکن الشیاسلین محفوق" حطرت این مباس اور کسائی مز درضی الله منم نے "ولکن متخفیف نون کے ساتھ پڑھاہے اور (شیاطین ) کورخ مین پیش کے ساتھ پڑھااور باتھوں نے "ولکن ِ انون کی شدے ساتھ پڑھا اور (شیاطین )کوز برے ساتھ پڑھااور ای طرح"ولکن الله هناهم" اور" وللكن الله ومي" ودلكن كاستن فيرياض كالى اورستنبل كا ثبات. " يسلسون النّاس المسبعو "كيا كيا ب حركا

البت جادوجہم بیں مرض موت ، جنون کے طور پر اثر کرتا ہے اور کلام کا بھی طبیعتوں کی اور مزاج میں اثر ہوتا ہے۔ بھی
انسان تا کوار کلام منتا ہے جس ہے دوگرم ہوجاتا ہے اور خضب تاک ہوجاتا ہے اور بھی اس ہے موت بھی واقع ہوجاتی ہے۔
ایک تو م کی موت کلام ہے ہوگئی تھی جوانہوں نے کی توبیع اور عوارش کی طرح ہے جو بدن میں اثر انداز ہوتے ہیں ۔ فرمان
الی "و ما انون علی المملکین ہابل" لینی وہ پھو سکھاتے جو ملکین پر تازل کیا گیا تھا۔ لین بذر بیدالہام وظم ۔ پس انزال
میمنی الہام تعلیم کے ہاور کہا گیا ہے کہ انہوں نے بیروی کی اس کی جو ملکین پر تازل کیا گیا تھا۔ این عباس اور حسن رضی الشرح نہا ا

معرت حسن رضی اللہ عدفر ماتے ہیں دو جمی کا فرسر وار سے کیونکہ فرشتے جا دوجیں جانتے۔ بالل سے سرادیا تل مواق ہے۔ بائل
کو بائل اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمر در کے لکے کرنے کے دفت زیاجیں خلط ملط ہوئی تھیں۔ یعنی زیاجیں جدا جدا ہوگئیں۔ معترت
این مسعود رضی اللہ عدفر ماتے ہیں کہ بائل بھی کوفہ کی سرزین کا نام ہے اور کہا گیا ہے کہ بائل د ماوند پہاڑ کی جگہ واقع تھا۔ معروف
قر اُت ملکین لام کی زہر کے ساتھ ہے۔ اگر کہا جائے کہ فرشتوں نے جائے ہم حرکیسے جائز ہے؟ کہا جائے گا اس کی دونا ویلیں ہیں۔
کہا جا دیل ہے ہے کہ فرشتے ممال تعلیم سم خیس کرتے بلکہ جاوہ کا بیان کرتے ہیں۔ اس کا باطل ہونا بیان کرتے ہیں اور جادو سے
پر بینز کا تھم کرتے ہیں۔ اور تعلیم سمتی اعلام ہے ( بینی سکھا ہے نہیں ہتا ہے ہیں ) کہیں بدیخت ان دولوں کی تصیحت تھوڈ تا ہا اور ان اور میں مندی سے جادہ کری سکھتا ہے۔ دوسری تاویل زیادہ مح ہے۔ یہ شک اللہ تعالی نے بندوں کا اپنے دوفر شتوں کے فرسیعے سے
کی ہنر مندی سے جادہ کری سکھتا ہے۔ دوسری تاویل زیادہ مح ہے۔ یہ شک اللہ تعالی نے بندوں کا اپنے دوفر شتوں کے فرسیعت سے استحان فرمایا جواز لی تھا وہ تر سکھتا ہوراللہ کے ساتھ کھرکرتا اور جو سعیداز کی تھا وہ ترک کردیا اور ایمان پریاتی رہتا اور وہ وہ لول فرشتے

سلیم بھی اور اللہ تعالی کوئل پہنچہا ہے کہاسیے بندوں کا جس طرح جا ہے استخال لے۔ای کا اعتبارہے اورای کا تھم ہے۔ "هاروت و هاروت" دونوں سریانی تام ہیں اور دونوں کل خصص ہیں چیں لینٹی مجرور (زیروالے ) ہیں کیونکہ ہاروت و ماروت

سعرے بطلائ کوفا ہر کرویے اس سے بھٹے کا تھم فرائے۔ یس اس بھی سکھنے والے سے لیے بھی استحان ہے اور سکھالا نے والے کے

سلکین کی تغییر جی تحریف النظول عی زیردی کی ( زیریس دی کی) ہو جمہ اور معرفہ مین ملم (نام) ہونے کی جید کی کھی اس اللہ میں الذھم اور مغیر کی اور ان کا قصہ جیسے کہ معرت این مہاس رضی الذھم اور مغیر کی اور ان کا قصہ جیسے کہ معرت این مہاس رضی الذھم اور مغیر کی اور انسانوں کے امران کی افران کی اور کہ بالان کی آباد کی اور کے بیان کیا ہے۔ جی کی کا اور کہ بالان کی اور کی بالان کی اور کہ بالان کی اور کہ بالان کی اور کی بالان کی اور کی بالان کی کہ بالان کی اور کی بالان کی کہ بالان کی بالان کا بالان کی بالان کی

کلیں رحماللہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کوٹر ایا تھی فرشنوں کا احقاب کر ہوانہوں نے عزائش جو کہ ہاروت ہے اور عزایا کو جو کہ ہاروت ہے ان کی خرف ہاروت ہے اور ان کوڑیں کی خرف ہاروت ہے ان کی اللہ تعالی ہے ان میں شہرت کور کو دیا اور ان کوڑیں کی خرف اُتار الور ان کو تھی کے ارتکاب پراپنے ہے تھے کہ مطابق فیصلے کریں اور ان کوشرک اور کی نا ورشر اب چینے ہے تھے کہا ہم ہر حال عزائل ہو گاتو رہ بو گاتو رہ تعالی کی خرف متوجہ موا اور ورخواست کی کہ جھے آسمان کی طرف اُتھا ہے۔ لیس موجہ موا اور ورخواست کی کہ جھے آسمان کی طرف اُتھا ہے۔ لیس موجہ کی اور کی اور کی تعالی کی خرف متوجہ موا اور ورخواست کی کہ جھے آسمان کی طرف اُتھا ہے۔ لیس موجہ کی اور کہ اور کی کی فرمہ داری سے سبکد وٹی کر دیا۔ لیس عزر انتیل نے پورے جا کیس ممال مجدہ کیا اور مرز اُنسان اور بھر میں ہو اور اور کی کی وجہ ہے مرجمال باتی دواس پر تا بہت رہے مراما دن او کول کے درمیان فیصلہ کرتے تھے جب شام کرتے الفرت الی کا اسم اعظم کیتے اور اس کے باحث آسمان کی طرف کے صوباتے۔

تعفرت آل دورسی الله عزفر باتے ہیں کہ اسمی الن پر آیک مہینہ ہی نہ گزرا تھا کہ فتر میں جاتا ہوگئے ۔ سب کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ الن دولوں کی طرف ایک دن زہرہ جھڑا الے کر آئی ۔ بیجورت مورت اور تول علی سے خواصورت تر کنا مورت کی ۔ حضرت ملی رضی الله منظم باتے ہیں کہ الل فارس عمل سے تھی اور ملاقہ کی اللہ میں اللہ منظم باتے ہیں کہ الل فارس عمل سے تھی اور ملاقہ کی اللہ دولوں نے اس مورت کو ور فلا یا ، پر دو نہ بانی اور وائیس جال گل۔ مورسے دون گھر آئی چنا تھی وہ مرے دون ہی اس مورت کی ور فلا یا ، ہر دو نہ بانی اور وائیس جال گل۔ مورسے دون گھر آئی چنا تھی دوسرے دون گھر آئی چنا تھی دوسرے دون گھر آئی چنا تھی دوسرے دون گئی الن دولوں نے اس مورت کو ور فلا یا ، اس مورت کی اس مورت نے اس مورت کہ اللہ تھا اور اس کی اس مورت کی عمل اور اس کی طرف کہا زیز ہو ، النا دولوں نے کہا کہ اللہ تھا تی سے بیار اس کی طرف کہا ان ہے تھی اس مورت کی طرف کہا ان ہے تھی اس مورت کی طرف کہا ان تھا۔ اس کو در فلا یا ۔ اس مورت کی طرف کہا ان اللہ تھا تھی اس مورت کی طرف کہا نے جس کی میں مورت کی اس مورت کی طرف کہا نے جس کی مورت کی اس مورت کی اس میں کہا کہ جس کی میں ۔ انہوں نے کہا کہ قیم اللہ کی اس مورت کی طرف کہا نہ بنا کہا تھی کہا تھی اس کو در فلا یا ۔ اس مورت کی طرف کہا نہ بنا کہا تھی کہا تھی کہا تھی دولوں نے اس کو در فلا یا ۔ اس مورت کی میں مورت کی میں دولوں نے اس کو در فلا یا ۔ اس مورت کی مطاب کی اس مورت کی مورت

آ مکے اور اس مورث سے زنا کیا، ان دونوں کو ایک مختص نے ویکھا، انہوں نے اس کوٹن کردیا۔ رہے بن الس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کران دولوں فرشتوں نے بت کو بحدہ مجمی کیا۔ پس اللہ تعالی نے زہر وکوستار سے کی شکل ہم سمنے کردیا۔

بعض نے کہاان کے پاس حمین ترین مورت آئی اورائے خادند کے سلسلہ میں جھڑا کیاران دو میں ہے آیک نے دو مرے کو کہا کہ کیا تیرے دل میں بھی وی بات (شہوت) آگئی ہے جو میرے دل میں واقع ہوئی ہے؟ دو مرے نے کہا ہاں ہیں اس نے کہا کہ کہا تیرے دل میں اوراس کے خاوند کے خلاف فیصلہ دے گا؟ اس کے ماتھی نے کہا کیا تو جانا نہیں کرانٹر تعالی کے ہاں مقود رحمت کس تقدرہ؟ ہیں دونوں اس کی کتنی سر ااور عذاب ہے؟ دوسرے ماتھی نے کہا کہ کیا تو جانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقود رحمت کس تقدرہ؟ ہیں دونوں نے اس مورت سے (اپنی خواہش) طلب کی ۔ ہیں اس مورت نے کہا نہیں کرید کرتم دونوں میرے جن میں اور میرے خاوند کے طلاف فیصلہ دو ۔ ہیں انہوں نے اس مورت نے کہا کہیں کرید کرتم دونوں میرے جن میں اور میرے خاوند کے طلاف فیصلہ دو ۔ ہیں انہوں نے اس مورت نے کہا کہیں کرید کھیں تھا دار میں موال کیا ۔ اس مورت نے کہا کہیں کرید کی مرب سے اور میز الورعذاب ہے؟

اس کے ساتھی نے اس نے کہا کہا تو جا متانیس کیا ملے تھائی کے ہاں حوور میت کس قدرہ ۔ بس اس کے فادی کوانہوں نے محل محل کرڈ الذکھران دونوں نے اس محرمت سے اس کے تعلق درخواست کی محرمت نے کہا کہنں کر یہ کہ اراایک بت ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اگرتم میرے ساتھ ل کراس بت کے پاس لماز پڑھو کے قوتم باری مراد پوری کروں گی۔

لیں آلیک نے دوسرے سے دی کہا جیسے اس نے پہلے ہے کہا تھا اور اس کے ساتھی نے بھی اس کووی بھی جو جواب دیا جیسا کہ پہلے نے جواب دیا تھا۔ چنا نچہان دونوں نے اس کے ساتھول کر (بت کے پاس) نماز پڑھی۔ کس وہ مورت ستارے کی شکل میں کئے کردی گئ

سیدنا معزت علی رضی الشرعنے قرباتے ہیں اور کئی وسدی رحم اللہ بھی کہتے ہیں کہ اس مورت نے کہا کہتم جمعے حاصل میں کرسکتے یہاں تک کہ جمعے اس کی خبر دوجس کے ذریعیتم آسان کی طرف بڑھتے ہو، دولوں فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسم اکبر سکھیا دکتے یہاں تک کہ جمعے جس یا سکتے جس کے دوسر سے کو کہا وہ اس کو سکھا دے، اس نے کہا شد تعالیٰ سے دوسر سے کو کہا وہ اس کو سکھا دیا۔
میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، دوسر سے نے کہا گھر اللہ تعالیٰ کی رہمت کہاں گئی؟ کہن انہوں نے وہ اسم اعظم اس عورت کو سکھیا دیا۔
اللہ معند میں معند میں معند میں معند موجہ میں معند معند میں معرف میں معند میں معند میں معرف میں معالی میں معتب میں معالی میں معرف میں معالی معالی میں معرف میں معالی میں معالی میں معرف میں معالی معالی

لیں اس مورت نے وہ اسم اُعظم مولا اُور آسان کو چڑے گئی۔ پس الشرقعاتی نے اس کوستارے کی فکل بٹس سے کرویا۔ بعض اس طراب سے جس کہ بیز ہرہ ستارہ "بعینها" وہی مورت ہے اور دوسروں نے اس کا اٹکار کیا ہے کہ پیکٹ زہرہ ستارہ ان سات ستاروں میں سے ہے جن کی الشرقعائی نے حسم آخائی ہے۔ پس فر بایا" فلا افسیم بالد بھنسی البحواد السکسی" اور جس مورت نے ہاروت وہاروت کو منے میں ڈالا اس کا نام زہرہ اس کے مسن و جمال کے باعث تھا۔ جب اس نے بدکاری کی توافذ تعالی نے اسے ستارے کی ایکل میں سے کردیا۔

سی تھے ہیں کہ باروت و ماروت نے اس کتاہ کے ارتکاب کے بعد اس دن شام کوآ سان کی طرف بڑھتا جا ہاتو ان کے پروں نے ان کا ساتھ شددیا۔ پس وہ جان کے تھے کھیان پر باد ٹازل ہو کی دونوں نے معرت اور لیس علیہ السلام کا تصد کھا اور اپنے اسر کی جب ال في بيدو كلما توخوفروه موكما اوركمالا الله الا الله جب الن ديلول في سناتو يوجها توكون ٢٠٠٠ الله في بها ال ايك انسان مول - انبول في بوجها كمن أمت سن موه الله وي في جواب ديا أمت الدسلى الفرطية وكم سند، انبول في بوجها كما حضور طير السلام مبعوث موجك بيل الله في كما بال ا دولول في كما الحمد نشراور خوشى كا اظهاد كماراس آوى في بوجها تهادا خوش موناكس ليه سيرة انبول في كماوه في الساعة بيل، جماد سعط اب كافتم مونا قريب موجكاب -

(اہم نوٹ) : ..... بنجا نب مترجم : - باروت وہاروت ہے متعلق بیمل قصد متعلق سال اس کے مل احراز کرتا ہے ۔ اس کے علا ہونے کی وجوہ اف فرشتے بالا ہمائے معصوم ہیں اور گناہ کیرہ کا صدور متاتی عصمت ہے ۔ ان دونوں فرشتوں کواس عذاب شدید میں گرفتار ہونے کے بعد تعلیم سحر کی فرصت کہاں اور لوگوں کوان تک رسائی اور ان سے اختااط کیے ممکن تا کہ سلماتھی ہم تعلم ہوسکے۔ ان قامتہ وقاہرہ مورت کواس خبات کے باوجود کس طرح ممکن ہوا کہ وہ اسم اعظم کی تا محرسے آسمان پر چڑھ سکے۔ اس میں محقیم وابات ہوتی ہے ستارہ در تشدہ وہ تا سان پر چڑھ سکے۔ اس میں موجود بال صورت ہوتی ہوتی ہے جس میں محقیم وابات ہوتی ہے ستارہ در تشدہ وہ تا بندہ کی ایک صورت ہوتی ہے جس میں محقیم وابات ہوتی ہے ستارہ در تشدہ وہ تا بندہ کی ایک مورت کی ایک مورت کی اس میں ہوجا نا اور آسمان پر جگہ بالینا یہ کا کہ میں ہم نہیں ہم نہیں کریں کے بیڈول فرطنوں کا باری تعالی کی تحذیب میں ہم نہیں کریں مے بیڈول فرطنوں کا باری تعالی کی تحذیب میں اور جمیل ہی ۔ اس حم کا قول ہو تھی ایمان کے بھی منائی جہم ایکٹر شنتے کے لیکر کی ۔

يبود بين "لمسن اشتراد" بين جادوا همياركم" ماله على الآعوة" بين منت شن (من عملاق) كوكى عصر "لهنس ماهووا به سيط الركه ما قعر "انفسهم" في ذات كاحصر جبكه نهول نه جادوا در كفركودين اور فن پراهتياركيار" لو كانو ا بعلمون" مناه ما فسيدة تراك شريك الترويون العرب المرويون مناه مناه مناه المحترة في مناه الترويون المستون المستون المستون

اعتراض الله تعالى في بهلغ مايا ولقد علموا لمن المعواه "البته تمثل انبول في جان لياتواب "لو كانوا بعلمون" فرمانا چه في دولول كيمنميوم عم كراؤ ب يمبكر الله تعالي فرما يجكم بين ده جان سح ؟اب فرمايا "لمو كانوا بعلمون"

جواب ش کہا کیا ہے"و لقد علموا" ہے سرادشیاطین ہیں اور "لو کانوا بعلمون" ہے سراد بہود ہیں اور کہا گیا ہے۔ ووٹوں جگہ بہود مراد ہیں رکیکن جب بہودنے اسے ملم کے مطابق عمل ندکیا کو یا نہوں نے ندجاتا۔

وَلَوْانَهُمْ امَنُوا وَالْقَوَا لَمَغُوْبَةٌ مِنَ عِنْدِاللهِ خَيْرٌ د لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الْلِيْنَ امْنُوا لَا تَقُولُوا وَالنَّعَالُوا دَوَلِلْكُلِولِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ لَا تَقُولُوا وَقُولُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوا دولِلْكُلِولِيْنَ عَذَابٌ اَلِيُمْ ﴾

کرد اوراگروداوگ (عبائے اس کے )المان اور تغزی (احتیار) کرتے تو خدا تغالی کے ہاں کا سعاد ضہ (اس کفرو ایم کمرو ایم کی ایمان اور تغزی (احتیار) کرتے تو خدا تغالی کے ہاں کا سعاد ضہ (اس کفرو یا پر مملی سے بڑار درجہ ) بہتر تھا کا ش اُن کو (اتنی ) حمل میں ایمان والوئم (لفظ کو اعتبا مت کہا کرواور اُنظر ناکہ ویا کرواور اس کو (اتنی کو اور (ان) کا فرول کو (تو) مزائے وردناک ہو (بی) گی۔

ا یک کوشنورطیدالسلام کوراعتا کیتے مناتوشی اس کی گرون باردول گا۔ اس پر یہود نے کہا کیاتم راحتانیس کیتے ہو۔اس پرافٹہ تعالی نے "ایستھو لمو ۱ راعنا" والی آیت نازل فر مالی تا کہاس سے میرد دھنورطیبالسلام کوگالی دسینے کی راہ نہ یا کس۔

فرمایا" و قو لو ۱ انتظونا" لینی جاری طرف و کیمواور کیا گیاسته که "انتظونا"کامنی به "انتظونا و دان بنا" لینی جارا انتظار کریں اور توقف کریں ۔ کیا جا تا ہے "لنظوٹ" فیلانا "و انتظار ند" لینی شی نے لمان کومہلت دی اوراس کا انتظار کیا اور ای سے اختر توالی کا پرتول ۔

"الطوونا المنسس من الودكم" معرت بالإرمدالا قرائ بي كه "انظرنا ما من " المؤونا الماسمى" المجائية المساس المنطرة المسلم المنطرة المنظرة المنافرة المنطرة المنطر

ورائی پرزیں کرے کافرلوگ (خواہ) ان الل کتاب عیں ہے (ہوں) اور (خواہ) مشرکین عیں ہے اس امرکوکرتم کو کسی طرح کی بہتری ( بھی) تعبیب ہوتھا دے مدود کارکی طرف سے حالا کلہ الشرقعا فی اپنی رهت (ومنایت) کے ساتھ جس کومنگور ہوتا ہے تضوص فرما لیتے ہیں اور الشریز ہے لفٹل ( کرنے) والے ہیں ہم کسی آیت کا بھم جو سرقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ( بی ) کو (فائوں سے ) فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت ہے بہتریا اس آیت می کی شل لے آتے ہیں (اے سرش ) کیا تھے کو پر معلوم نیس کری تھائی ہرشے برقدرت دکتے ہیں۔

ہے ۔ ''ما ہو د الملین کلووا من اعل الکعاب"اوریاس فررا کہیں ڈنک جب سنمان اسے طینوں کوجو پہود نے بدکتے کے حضورطیال المام پرایمان لاؤ تو جواب دیے تم جس چنز کی المراہ بھی بلاتے ہووہ ہمارے دین سے پہڑئیں اگر بہتر ہوتا تو ہم خردراسے پہندا ہے۔ ان کی تحذیب کیلئے کی تعالی نے بیا بہت نازل فریلئی کر سے وقائدا اس یاست کو ہندئیں کرتے کرتم پراسے ہمرے نی کے محابط کی تم ممازل ہو۔" و الاالعد کی سمندی مشرکین کورہ ہندہ ہے۔ مشرکین کے ایساند ہے۔ لفظ کا جمرد ہوتا ہمن کے ذریح تیب آ جانے کی اور ہے۔

"ان بنزل علیکم من خیر من رہکم" یکی ٹیراورنیوت اور "بین مسلے "والله بعض ہو حدد" برحت مراونیوت ہے "من ہنا ، والله طوالعن العظیم النظیم النظیم النظیم کامٹی بنٹر کی سبب کے ابتداء احمان کرنا اور کہا گیا ہے کہ رحمت سے مراواسلام اور بدایت ہے اور کہا گیا ہے کہ آے کامٹی اس طرح ہے کہ بے فیک اللہ تعالی نے انبیا مرام ملیم السلام کواولا و محترت اسحاق علی السلام کے اللہ می سے مبتوث محترت اسحاق علی السلام کی سے مبتوث فر مایا تو یہودکوتو یہ بات اس سلے ایمی نہی کہ تی افران کی بعث بنواسی اللہ میں نے ہوئی اور شرکین کو صنور علیہ السلام کا تی ہونا اس سے بحق نہیں کہ تھی ہوئی اور شرکین کو صنور علیہ السلام کا تی ہونا اس سے اللہ اللہ کی بات برت اللہ اللہ کی بنیاد پر میں کی اور اللہ کی اور اللہ کی اللہ اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ اللہ کی اور اللہ کی اللہ اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اللہ اللہ کی اور اللہ کی دور اللہ کی اور اللہ کی دور اللہ کی اور اللہ کی دور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی دور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی دور اللہ کی

انتوی طور پر منے کے دوسی ہیں۔ 🗨 نش کرنا اور آیک جگہ سے دوسری جگہ پھیرنا۔ ای سے منے الکتاب ہی منسمون الکتاب کو آیک جگہ سے دوسری جگہ نش کیا۔ منے کے اس می کے اہبار سے میرائٹر آئن کریم منسوخ ہے اس کے کرٹر آئن کریم کیلوج محوظ سے لقل ( کرے دُنیا بھی بھیجا کمیا) کیا کمیا۔ 🗨 شخ کا دوسرامعتی رفع مینی اُٹھالیتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے "نسنعت الشهيس الطلق" لعني وحوب نے سائے کو اُٹھالیا اسے تمتم کردیا۔ اس معنی کی زویے بعض قر آن نائخ ادربعض قر آن منسوخ ہوگا اور آیت كريمه بين فنخ كالبك معنى مراد باورال فتم ك فنخ كى كئامورتين بين - 🗨 خطاليني الغاظ موجود اورتكم منسوخ - جس طرح وه آ بہت جس میں رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا تھم ہے اوروہ آ بہت جس میں عدت وفات کے لیے سال کا تھم ہے ای طرح وہ آیت جس آلال مستخفیف کی کی (میخی پہلے دس کناوشن کے بالقائل ڈٹ جائے کا تھم تھا، بعد ہیں گھٹا کریہ تعدادوہ کنا کردی گئے۔ ا کراس ہے کئی دخمن زیادہ موادیسیائی کا جوازہے ) اس طرح آ ہے متحد اوراس حم کی دہسری آیاست معرب این عہاس دخی الشرحها "ما نسسنے من آبة" كامنى كرتے بيل كرجس كا ہم قط باتى ركيس اور تھم بىل ديں 🤁 اور ت میں سے ایک برہے كے الاوت ألمالين اورتكم باقى ركما جائے عيد آيت رجم @اورا يك فتح بيب كه بالكل يح قر آن كريم يديمي أضابي جائے اور داوں ي محوکروی جائے جس طرح کے حضرت ابوا مامدین معل بن حقیف ہے مروی ہے کہ محابہ کرام رمنی الشعنبم میں ہے کہ لوگ رات کو كمر بعدوات تاكسورة يزهيس كراس مورة على سان كوموائة بمم الله سك يجويا وخدر بالديس من كورمول الأصلى الله عليد وملم كى خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کوخبر دی او حضور علیہ السلام نے قربایا اس سورة کی مخاوت اور احتکام أفوائے جا میکے جی اور کہا می ہے کہ مورۃ احمرۃ اب مورہ بقر و کی طرح تھی۔ اس کا اکثر حصہ تا دت واحکام کے لحاظ ہے اُٹھادیا ممیالیتنی منسوخ کر دیا ممیار 👁 پھر تنخ تحم كى أيك تتم يبحى ب كتم أغمائ جائے كا بعدال كى جكداورتكم ركدديا جائے بيسے كربيت المقدى كا قبله بونامنسوخ بن اس ک چکد کعبہ کرمہ کوقبلہ مغرد کردیا ممیا۔ ای طرح خویش وا قارب سے لیے دھیت کرنے کا تھم منسوخ ہوا تراس کی جگد میراث کا تنظم نافذ كرديا كميا معدة الوفات بيني جس عورة كاخاد عرفوت موجائ اس كي عدت أيك سال تقى است منسوخ كيا كمياراس كي جك جارياه وس دن کی عدمت مقرد کردی کی۔ میدان قال عمل آیک مجام کاوس کے مقابلہ عمل ابت رہنے کا تھم منسوخ ہوا تو اس کی میکہ آیک مجام کا ود کے مقابلے میں جمار بنے کا تھم دے دیا گیا @ اور شخ کی ایک شم یہ ہے کہ تھم منسوخ کیا حمیا محراس کی جگہ کوئی اور تھم ندر کھا حمیا يسي كر ورتول كا (ايمان كے لحاظ سے ) احتمال لينا منسوخ بواكراس كي جكركوئي عم يس ديا ميا۔

فا مکرہ:۔ شغ ادامر واوائل (لین احکام) کا ہوتا ہے۔اخبار (لین تصف وٹیرہ) میں تیں۔بیر عال آیت ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ تول "ما نسسنے میں آیہ " عام صفرات کی قر اُقالون اور سین کی زیر کے ماتھ ہے شخص ہے شنق ہے بینی اُنسنا۔ این عاصم نے شخ کو پہلے تون کی ٹوٹل کے ماتھ اور سین کی زیر کے ماتھ پڑھا ہے۔ انسان سے شغق کر کے اوراس کی وہ وہیں ایک بمعنی یہ کہم اس کو منسوخ میں کردیتے ہیں۔ وومرامعنی یہ کہم اس کو منسوخ میں آپ کے لیے نیز عاویتے ہیں۔ (جدید عربی میں نسخ بمعنی کا نی بقل بھی نیز میں اُن بقتی بھی نیز میں اُن بقتی بھی نیز بھی نسخ بھی اُن بقتی بھی نیز بھی نسخ بھی اُن بقتی بھی نیز بھی نسخ بھی اُن بقتی بھی نیز بھی نے آتے ہیں)۔

کهاجا تا ہے حصیصت الکتاب پیلی اس کوش نے تکھااور "انسلطت طیری" جب کراس کے لیے نوینا کردے بینی ایک کالی اس کا اس کودے۔ "او نسبیها پیلی ہم اس کو آپ کے مل سے ہملاویں۔ معرب اندیم اس می اللہ مہما فریاتے ہیں ہم

ودمراقول دخرت سعيدين المسبب اورعطا ورجما الطفرائية بين بيرحال جوبكو آيت مشورة بوجائ مك وه آيت بجره قر آن كريم من اذل بيونك مراس في كودولول نوستانة بين يا يمرسنده منه منه منه ود بكولات بين بمراس كوفو كرك سية بين المراس كوفوت مخولات بين المراس كوفوت مخولات بين المراس كوفوت مخولات بين المراس كوفوت مخولات بين المراس كوفوت منها ود بكولات بين المراس كوفوت من المراس كوفوت من المراس كوفوت من المراس كوفوت من المراس كوفوت المراس كوفوت المراس كوفوت المراس كالمراس كالمراس كالمراس المراس المراس كالمراس المراس الم

کیا تھے کو یہ معلوم میں کرفن تعانی آئے ہیں کہ خاص آن ہی کی ہے۔ سلطنت آسانوں کی اور زشن کی اور (پ مجی بچھ رکھوکر ) تمہارا تن تعانی کے سواکو کی یارو نہ وگار بھی نہیں ہاں کیا تم بہ جانبے ہو کہ اپنے دسول سے (جانبا) ورخواشن کر وجیسا کہا س کے لی محترت موکی علیہ السلام ہے تھی (الین الیمی) ورخواشن کی جانبی ہیں اور جو تعمل عیائے ایمان لانے کے کلمر کی باتیمن کرے بلافٹک وہ تعمل راہ راست سے دورجایز ا۔

وقت "من دون الله" ... جم بكو الله قال على المسمنوات والارض ومالكم" الم كروه كتارنزول عذاب كروة كارزول عذاب كر

" و ال " اس كاسنى معاملات كاكران ومريرست . " و لا نصير "ابياء د كار جهيس عذاب سن مخوظ د سكے .

۔ کھی میں افریدون ان نسبالوا رصولکم میں آیت یہود کے بارے شماس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا اے محمہ مسلی افتد طیروآ لرد کلم ہمارے باس آسان سے کوئی کتاب

آیک ال وفد لے آیے جیسا کر حفرت مول طیبالسلام تو داست کولائے تھے۔ پس الشر تعالی نے فر بایا "ام تو بدون" ہین کیا تم اداوہ در کھتے ہو۔ ام ش بیم صلب اور کہا گیا ہے کہ "اُم تو بدون "کامنی "بل تو بدون" ہے ہیں ام بھی ٹل ہے ہے کہ آم اپنے دسول حفرت محسلی الشد علیہ وال کیا۔ دسول حفرت محسلی الشد علیہ وسل سے اس طرح سوال کرو۔ "کہما صفل عوصیٰ من قبل "ان سے ان کی تو م نے سوال کیا۔ "او نا اللّه جھو قہ" اور کہا ہم تمہاری بات کی تعدد ہی تیں اللہ علیہ وسل سے سوال کیا اور کہا ہم تمہاری بات کی تعدد ہی تیں سرح سے حق کے آن کی تو م نے سوال کیا اور کہا کہ کرتے تھے گئے اسلام سے اُن کی تو م نے سوال کیا اور کہا کہ مسل اللہ تعالی طلاعت سے متاکی اور فرشتوں کو من میں جاتے ہوں کے بعد من جاتی سوالات سے شعر کیا گیا ہے۔ "و من میدل میں اللہ میں اس میں والک و براجین کے تعدد من جاتی سوالات سے شعر کیا گیا ہے۔ "و من میدل اللہ تعالی طلاح ہا کہ بیا۔

وَدَّكِونُرٌ فِنَ أَهُلِ الْكِتَابِ لَوُ يَوُتُونَكُمُ فِن , يَعْدِ إِيْمَانِكُمُ كُفَّارًا. حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ فِنْ ، يَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَثَى يَعْنَى اللَّهُ بِآخرِه ، إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ هَنَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ وَأَفِيْهُو الصَّلُوةَ وَاتُو الزَّكُوةَ ، وَمَا تُقَلِّمُوا إِلَانَفُسِكُمُ مِنْ حَيْرٍ مَحِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ طَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

ان الل كتاب (لین بهود) میں بہترے ول سے بیچا ہے ہیں كتم كوتها رہ ایمان اللے بیچے ہركافركر والی (اور بیغیر خوائی سے نیس اللہ ) محض حسد كى بویہ سے جو كدخو دأن كے دلوں بى سے (جوش مارتا) ہے جى داخر والی اللہ (اور بیغیر خوائی سے نیس اللہ ) محض حسد كى بویہ سے جو كدخو دأن كے دلوں بى سے (جوش مارتا) ہے جى داخر و بویہ ہوئے جو فران ہو يد) مواف كر واور در گذرو جب تك حق قبالى اس معالمہ كے متعلق اپنا تكم (قانون بوید) مجمعین بلافك الله تعالى برچزے قادر جن اور (بروست مرف) نماذی پایشكى سے پڑھے جاؤ اور ذكو قاد سے جاؤ اور دكو قادر جن اور جو تي تعالى كے پاس ( الله كار ) أسكو پاؤ كر كوكر ) الله تعالى تمانی تمانی تمانی کے باس ( الله كار ) اسكو پاؤ كر ) الله تعالى تعالى تعالى تاب باس ( الله كار ) اسكو پاؤ كر كوكر ) الله تعالى تعالى تعالى تعالى تاب باس ( الله كار ) اسكو پاؤ كر كوكر ) الله تعالى تعال

عقرت کا کہان دس اور المحاب " یہ آیت میود کے بھولوگوں کے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے معرت مذیفہ ہوں کے معرت مذیفہ ہوں کے معرت مذیفہ ہوں کے معرف مذیفہ ہوں کا المرضی اللہ مورک کی اللہ مورک کی المرضی کی المرضی کی کا مورک کی المرضی کی کا مورک کی المرضی کی کا مورک کی کارک کی کا مورک ک

علیہ وہ کے ساتھ جب تک زعدہ رہوں گا تھر تدکروں گا۔ ہیں بیود نے کہا ہمر حال ہوت صابی ہوگیا۔ (اپنے دین ہے گھر نے والے کواس وقت صابی کہا جاتا تھا) اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عند نے قربایا ہمر حالی بیں اللہ تعالی پر دب ہونے کے گاتا ہے راشی ہوں۔ وحصل اللہ علیہ واللہ برائی ہوں اور آر آن پر الم ماور راشی ہوں۔ کے قبل اللہ علیہ واللہ ہوئے کے گاتا ہے واللہ ہوئے اور آب پر الم ماور کیا۔ اس اسری صفور کو نیر در اور موسیق کے جاتا ہے واللہ ہوئے اور کام اب ہوئے ۔ اس اخترا اور موسیق کے خاط ہے واللہ ہیں جا خرا ہوئے اور اس محضور کو نیر دی ۔ حضور طیب السلام نے فربایا تم فرکو بیٹے اور کام اب ہوئے ۔ اس اخترا ان فربایا ہے ہوئی ہو تے ہے گاتا ہے اور کام اب ہوئے ۔ اس اخترا اللہ ہوئے استان کار اور اور کو کیا۔ "الو پو خو لیکھے" اسالیان والو! میں اندوان وی کیا۔ "الو پو خو لیکھے" اسالیان والو! (میسیس لوٹا دیں) "من بعد ایسانکم محضوراً حسداً" حداً کی زیر صعد پر بے بینی مشول مطاق ہے بیتی "بعت سلونکم حساسا" تم پر حد کرتے جس صد کرع" من عند الف ہوہ ہے " بینی افی طرف ہے اس کا تھی اللہ بامر و" واصف مو ا" ورکن رکرو۔ ہی موسیس کی کے موسیس کی تحقی اور آب کا ورکن کی ہوئے ہے اور آب کا ورکن کی ہوئے ہے اور آب کا ورکن کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہی اللہ بامر و" بینی اپن اندا اب کے لی اور قید کی گئی بھی اللہ بامر و" بینی اپن اندا اب کے لی اور قید کی گئی بھی جس المرح کر جوٹر بھی کا حال ہوا اور اور کیک کی مورد ہیں جوٹر بھی ہوئے۔ " میں ہوئی اور کیک کی مورد ہیں جوٹر بھی کا خوال ہوا والوں اور کیک کی مورد ہیں ہوئی ایک ہوئے کا حال ہوا اور ملک بدری کی مورد ہیں جوٹر بھی اللہ بامر و" مین کی انداز اور کی کی مورد ہیں ہوئی ایک ہوئی کی اور اور کی کی کی مورد ہیں ہوئی اور کی کی کی دور کی کی مورد ہیں گئی گئی کی کی دور کی کی مورد ہیں ہوئی کی دور کی کی مورد ہیں گئی گئی کی کی دور کی کی کی دور کی کی مورد ہیں کی اور کی کی دور کی کی دور کی کی مورد ہیں کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کھی کی دور کی کی کی دور کی کی دی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کھی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کو کی کی کی ک

ولا الوالى الن يقد على المجتمعة الا من كان هوها" الن سيمراد يهددى إلى أو كمية بيل كريدوى سيم المرائد و المرئد و المرائد و المرائد و المرائد و المرئد و المرائد و المرائد و المرئد و المرائد و المرا

اورکها کمیاسی کدوفد نجران کے بادے میں برآیت نازل ہوئی جونھرائی نتے اورصنورعلیہ السانام کی مجلس میں یہود ہے ہمراہ بڑخ ہو مکے تو (یہودونساری) بیمن نے بیمن کو مجلانا شروع کردیا۔انٹر تعالی نے فرمایا محلک اصالیہ ہے " بینی ان کی شہوات باطلہ ہیں جو ہم وں نے آرزووں کی شکل جی انٹر تعالی پر چاتی با عدد رکھی ہیں۔ سائل " یا محرسلی انٹر طیہ وسلم " بھاتو ا" (لے آؤ) اس کی اسل آ تر ہے "ہو ھالانکم " بی جمت یا دلیل اس پر جوتم کمان کرتے ہو۔ "ان سمنعم صاحلین " بھران پر دؤ کرتے ہوئے فرمایا۔

و الله المياود ليست المصاوى على هي "يه آيت يجدد يناورنساري نجران كه بارس شربازل بونى كرجب وفري كرجب وفري كرجب وفري كرجب وفري كران كل وفرنجوان منورطي السلام كه باس آياتوان كه باس احبار يبعد محل التي كند السرام والمياس المرادي وفرنجوان منورطي السلام كه باس آياتوان كه باس احبار يبعد محل التي كند السرام والمياس المرادي المرادي وفرنجوان مناظره كيار يهال تك كران كل

آ وازی باندہ و کمی تو پیرود نے ان کوکہ ما انتہ علی حق من اللین "کتم کی الک فئی پرٹیل جودین شر معتر ہواور صعرت میں اللین "کتم کی الک فئی پرٹیل جودین شر معتر ہواور صعرت میں اللین "کرک الک فئی پرٹیل ہوجودین شر معتر ہواور صعرت مول ملے السلام اور آنو رات کا اٹکار کیا۔ پس الله توائی نے بیٹازل فربایا۔"وقالت النصاری فیسست البہود علی شی صعرت مول ملی اللہ الله الله و مولول کروہ کرا۔ پر سے بیٹازل فربایا۔ "وقالت النصاری فیسست البہود علی شی و علی شی اللہ میں ال

"کلالک قال اللین الابعلمون" لیخیاان کے آبا وجوگزر کے ہیں جمعل فولیم "معزرت کابدرحماللہ فرائے ہیں اس سے مراد عوام نصاری ہیں۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس ہے مراد شرکین عرب ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے ہی کریم حضرت محمد ملی اللہ علیہ و کم آپ کے محابہ کرام رضوان اللہ میں جعین کے بارے ہیں ہی کھی کہا کہ وہ و بی اختبارے کی معتبر شی برنیس ہیں۔ حضرت عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مرادوہ اسٹیں ہیں جو یہودونصاری سے پہلے کر رہی ہیں قام مواور موداور صالی اوراد داور قوم شعیب میں السام ۔ انہوں نے اپنے اپنے کی کوکہ الیس علی میں سی "سیستان ہوان کا اختلاف الا القیامة اللی تعدید معالی ہوں سے تعلق ہوان کا اختلاف آباد۔ القیامة "اللی تی اورا اللی بالل کے درمیان فیملہ کر سے الیس کانوا فید یا معلقون "وین سے تعلق ہوان کا اختلاف آباد۔

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللّهِ اَنَ يُلُكُو فِيهَا السُمَهُ وَسَعَى فِي خَوَابِهَا م اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ اَنُ يُلَعُمُ اَنُ يَلِهُ مَا أَنْ يَلَا خُلُوهَا اللّهِ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَى خَطَيْهُ فَى خَطِيْهُ فَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَى خَطِيْهُ فَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ مَن اللّهُ وَاللّهُ و

ون اظلم مین منع مساجد الله ان یَد کو "به آیت طفوی بن استها نوس دوی اوراس کے ماتھیوں کے بارے میں استها نوس دوی اوراس کے ماتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور بیاس طرح کر انہوں نے بنواسرا کیل ہے اوراس کے بااور ان کے جواتوں کوئل کیا ، بھی کوقید کیا اور تو بارہ کیا اور اس میں مردار ہم کی اوراس میں گزیر وزی کیے سید ہاست المقدی قراب دہا ہماں کا دراس کی مسلمانوں نے مطرب میروشی اللہ عندے زیانے میں اسے آباد کیا۔ مطرب کی ورم اللہ فریانے میں اسے آباد کیا۔ مطرب کی وہ مردانے اور طلامہ مدی دم باللہ فریائے میں ا

کر بیت المقدی کوفراپ کرنے والا بخت نصر اور اس کے ساتھی تھے وہ میروسے لڑے اور بیت المقدی کوفراپ کیا اور اس سنسلہ ش نصار کیانے طبطوس رومی اور اس کے رومی ساتھیوں کی عدد کی۔

سدی رحمدالله کیتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے یکی بن ذکر یا گول کیا۔ معرت آن وہ رحمداللہ کیتے ہیں کہ ان کو پعلی

یہود ہوں نے محری بخت احر با بی کی حدد پر اُبھارا۔ پس اللہ تعالی نے بیٹازل فر مایا "و مین اطلع" لین بوا کافر "حسن منع مساجلہ الله" اس سے مراو بیت المحدی اوراس کے محراب (اس بات سے منع کیا) کہذکر کیا جائے "فیھا اصبعہ و سعنی مساجلہ الله" اس سے مراو بیت المحدی اوراس کے محراب (اس بات سے منع کیا) کہذکر کیا جائے "فیھا اصبعہ و سعنی نے بور ایس الله کا آبادی کے بعد کوئی روی (میسائی) واقعل زیادت گاہ ہے۔ معر ت این عباس رضی اللہ عبار بات ہیں کہ بیت المحدی میں اس کی آبادی کے بعد کوئی روی (میسائی) واقعل نہ ہوگا کر وہا جائے تو گل کر دیا جائے ۔ معر ب اس کی آبادی کے بعد کوئی روی (میسائی) واقعل نہ ہوگا کہ وہ بات ہوگا کہ بیت المحدی میں اس کی آبادی کے بعد کوئی روی کہ بیت المحدی میں کوئی تعراف واقع میں اور کہ بات ہوئی دولا ہے۔ معر ت مدی اس میں دولا میں ہوگا کہ وہ کہ بیت المحدی میں اس کی تو اور ہوئی جہا دے وہ میں دولا ہوگا کے دولا ہو ایس میں داخل شدہ وگر می گل ہوئے اور قدیم وجائے کا خوف رکھتے ہوئے۔ لیتی ان کے مناسب اور لائن تیں ہے (مید میں داخل ہوئی) "المهم کی المعنی المدنیا عنوی " عذاب سے ذات ہے۔ معر ت کا دولات کی دولات کے جائیں اون کے تین ان کے مناسب اور لائن تیں ہے (مید میں داخل ہوئی) "المهم کی الا خواج میں اور کی وہائے کا خوف رکھتے ہیں ان کے تین ان کے تین اس کے مناسب اور لائن تیں کے جائیں اور دی کافر کی اور سے جزیہ لیا ہے۔ حضرت مقائل اور کی رقم کی اس میں داخل ہوئی کافر سے جزیہ لیا ہے۔ حضرت مقائل اور کی رقم کی دولات کے تین ان کے تین کی دولات کی دولات کی دولات کی دولات کی دولات کی تو دولات کی دولات کی دولات کی دولات کے دولات کے دولات کے دولات کی دولات کی دولات کی دولات کی دولات کی دولات کی دولات کے دولات کے دولات کی دولات کے دولات کی دولات کی دولات کے دولات کے دولات کی دولات کے دولات کے دولات کی دولا

حضورعنیالسلام کے چندمعایہ کرام رضوان النہ بلیم اجمعین تو بل قبلہ سے پیلے سنر پر نگلے۔ان کوممر ( دھند ) نے آ گھیراا در

نماز کا دفت بھی ہوگیا تو انہوں نے آبلہ کی طرف اندازہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب عمر (وصند) جیٹ گئی تو اس دفت معلوم ہواک انہوں نے قبلہ ڈرخ نماز نہیں پڑھی۔ جب والپس تشریف لائے تو انہوں نے حضور طبیہ السلام سے اس کے متعلق بوجھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ۔ حضرت عبداللہ بن عمر دخمی اللہ عزفر مائے ہیں کہ بیہ آیت اس مسافر کے بارے بھی نازل ہوئی جونل نماز ہر اس مست کی طرف مذکر کے پڑھتا ہے جس طرف اس کی مواری کا زُرخ ہو۔

عبدالله بن عمر (رضی الله عنه) سے روایت ہے۔ دوفر ماتے ہیں کہ حضوراللہ کی صلی الله علیہ وسلم سفر علی ہراس جانب مت کر کے نماز پڑھتے تھے جس طرف آپ کی سواری ستوجہ ہوتی ۔ حضرت تکر مدر من الله علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آب کریمہ تو ال کے سلسلہ عمل نازل ہوئی۔ حضرت ابوالعائیہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ جنب کعیہ کی طرف بھیر دیا ممیا تو بیوویوں نے حضرات معابد کرام رضی الله عنهم وعارولائی کہ ان مسلمانوں کا تو کوئی قبلہ بی نہیں بھی اس طرف مند کر کے تماز پڑھتے ہیں اور بھی اس طرف مند کر کے تماز پڑھتے ہیں ۔ اس اللہ تعالیٰ نے یہ آب ت کریمہ نازل فرمائی۔

حضرت مجابدا ورمعرت حسن رحمها التدفر باستة جس كه جسب الله تعالى كايداد شادنازل بوا"و قال وبتكم الدعوني استجب فكم "وه كنيم لكه بم الله تعالى كوكهال سے يكاري، لهل الله تعالى نے بياد شادنازل قرمايا

"ولله العشوق والعقوب" كرسك بمي الله كادر ظلق بمي الله قار المات المائة الله النها تولوا فنه وجه الله المسلوف مهاري موارى كادرخ مواده ري لكن برحمه لين أدهري الله تعالى كادات بي كلي رحمه الله المائة المائتين مهاري سوارى كادرخ مواده ري لكن به مي حالك به كروي الله تعالى جائم بهي بهاري بهي بالله وجهه "كامن بهاري بهي الله تعالى في حالك الا وجهه" بهال بمي "الا وجهه" كامن به بهال بمي "الا وجهه "كامن بي كروه والت كريم كويالغظ وجرك الله تعالى فارت كريم كويال كرفات كريم كويال كرفات بها كي الله وجهه الله المعنى بهام المن بهائة المنافق المن

وَقَالُوا الْتَعَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُعِطَنَهُ لَا مِلْ لَمَّهُ مَا فِي المُسْعَوْتِ وَالْآدُونِ لَا كُلُ لَهُ الْمِنْتُونَ ﴿ وَقَالُوا النَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي المُسْعَوْتِ وَالْآدُونِ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا فِي المُسْعَوْنِ كِيامِهِ لِللَّهُ فَاصَ اللَّهُ تَعَالَى كَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

النعد الله ولدا" ابن عامر ن" قالوا "پزها بغیرداؤ کاور باقوں نے "و قانوا اتبعد الله ولدا" برا ابن عامر نے "و قانوا اتبعد الله ولدا" برآیت پنجود دیا بیٹا کیا اور نساری نجران کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب انہوں نے کہا تہ میں نازل ہوئی۔ جب انہوں نے کہا قرشتے خدا ہوئی۔ جب انہوں نے کہا قرشتے خدا

پس ایک بھاعت اس طرف کی ہے کہ اس آیت کا تھم خاص ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل طاعت کی حضرت سے طیح اللہ اللہ اور فرشتوں کی طرف را تھ ہے۔ حضرت این قباس رض اللہ عجمہ افرمائے ہیں یہ آیت اہل طاعت کی طرف را تھ ہے نہ کہ باتی تو کول میں کے تک لفظ طرف را تھ ہے نہ کہ باتی تو کول میں کے تک لفظ کرف را تھ ہے نہ کہ باتی ہوتا۔ پھر وہ کفار سے متعلق کی جس پر وافل ہوتا ہے ہی وہ کا افراد کا احاظ کرتا ہے۔ اس طرف کراس سے بھر بھی با ہر نیس ہوتا۔ پھر وہ کفار سے متعلق "فافتون" کے مقوم ہے بارے میں دوطر یہ آئی افراد کا احاظ کرتا ہے۔ اس طرف کراس سے بھر بھی باہر نیس ان کے مائے ان کے نہ "فافتون" کے مقوم ہے بارے میں دوطر یہ آئی ان کے اس کے نہ وظلالہ بالمعدو و القصال "طامہ سدی کہتے ہیں کفار کی اطامہ سدی کہتے ہیں۔ اند تعالی فرماتا ہے "وظلالہ بالمعدو و القصال "طامہ سدی کہتے ہیں کفار کی اطاعت بروز قیاست ہوگی۔ اس تول کی دلیل "و عنت الوجو ہ طلحی القیوم" اور کہا گیا ہے "قانتون" سے متعنی مقدولات کے تال ہیں۔ اس می تھی خداوندی کے تال ہیں۔ "مستخرون" ہے بین جس مقدولات کے ان کو کیدا کیا گیا ہے ان میں تھی خداوندی کے تال ہیں۔ ان کا کہتے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس می تھی خداوندی کے تالی ہیں۔ اس می تھی خداوندی کے تالی ہیں۔ انہ تو ان کے بیال ہی تھی خداوندی کے تالی ہیں۔ انہ تو بیال میں تھی خداوندی کے تالی ہیں۔ انہ تو بیال میں تھی خداوندی کے تالی ہیں۔ انہ تو بیال میں تھی خداوندی کے تالی ہیں۔

بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ مَ وَإِذَا فَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوُ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ مَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَعُلَ فَوْلِهِمْ مَ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ مَ قَدْ بَيَّنَاالَايَتِ لِقَوْمٍ يُولِئُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلُنكَ بِالْحَقِ بَشِيْرًا وَ تَلِيْرًا وَ لَاتُسْفَلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيْمِ ۞

🥏 (حق تعالیٰ) موجد (مجمی) ہیں آسانوں اور زیمن کے اور جب کس کام کو پیرا کر تاجا ہے ہیں تو بس أس کام

کی نسبت (ات) قراری جی میں کہ وجابس وہ (ای طرح) ہوجاتا ہا ور (ایعضے) جال ہوں کہتے ہیں کہ (خود) ہم سے کیوں تیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ یا ہمارے پاس کوئی اور بی ولیل آجادے ای طرح وہ (جالل) لوگ ہمی کہتے ہیں جو اُن سے پہلے ہو گذرے ہیں ان بی کا سا (جابلانہ) قول ہان سب کے قلوب ( کے قبی میں) یا ہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ہم نے تو بہت می ولیکیں صاف صاف بیان کردی ہیں (مکروہ) اُسکے لیے (بافع جیں) جو بیتین حاصل کرنا جا جے ہیں (اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم نے آپکوایک جیاد مین دیکر جیجا ہے کہ خوشخری مناتے رہنے اور آپ سے دوز رخ ہیں جانے والوں کی بازیریں نہ ہوگی۔

المسلوت و الما المسلوت و الارض " لينى ان كويرداكرية والا اوران كي نشو و تماكر في والا يغيركس سابقة تموق من " و اذا العنلى احر أسلين جومعا لمداللة تعالى في مقد رقر ما يا اوركها كيا ہے لين اس كومتكم كيا اور مضوط كيا اور قضا كا اسل سن فارغ ہوتا ہے اور المان سے اور في است اور المان سے ہے كہ وقتى مرجائے اس كے متعلق كہا جاتا ہے "العظى عليه" و نيا سے فارغ ہوتے كى وجہ سے اور اكل سے ہے "العظاء الله و قلدوه" كوكر الله تعالى اس سے نقذر و تذہير كے القبار سے فارغ ہوگيا۔ "فائلما يقول له كن اكل سے ہے "العظاء الله و قلدوه" كوكر الله تعالى اس سے نقذر و تذہير كے القبار سے فارغ ہوگيا۔ "فائلما يقول له كن المحق من المحق "اور مورة المحل برجو المحق "اور مورة المحل برجو اس كو والل ہوتو اس كو زير كے ساتھ يز حال المحق "اور فرد الله المحق "اور مورة المحل برجو المحق المحق "اور فرد الله المحق المحق المحق المحق الله و المحق "اور مورة المحق المحت المحق المحق المحت ال

بایر معلی مفہو یکون" پس اگر کہا جائے کہ انڈ تھائی نے یہ کمیے فرمایا۔" فاقعا یقول کہ سخن" جب کہس کو سخن کہا جار ہاہے وہ معدوم ہے اور معدوم کو خطاب جیس کیا جاتا؟

جواب ابن انباری دسمہ اللہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے ''فائٹ یقو لی لہ 'بیعنی اس کو وجود بھٹنے کی خاطر لیعنی ''لہ ''کا معنی یہ شمیل کہاس کو کہتا ہے بلکہ اس کا معنی ہے اس کے داسطے کہتا ہے۔ اس عنی کے امتیا رہے خطاب کا مفیوم شم ہو ممیاا ورکہا حمیا ہے کہ وہ اگر چہ معدوم ہے تحرچوکلہ موجود ہوجا تا مقدر ہوچکا ہے اور وہ ہر حال ہیں وجود ہیں آنے والا ہے تو وہ کا کموجود کی طرح ہوگیا۔ ٹیس اب خطاب درست ہے۔

ہوتی اورعلامت ہوتی آپ کے بچے ہوئے پر۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا '' کذالک قال الذین من قبلهم'' لیمن سابق آخوں کے کفار '' مثل فو فہم تشابهت قلوبهم' لیمن بعض کے فرش اورسنگ دل ش اور کال اسورکوطلب کرنے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔'' قد بیننا الآبات لقوم والحنون''

"انا ارسلناک بالحق" يهال باگڻ بمعل بالعدق ہے (ليمن حق کی کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ "ویستینونک احق ہو قبل ای ورثی انہ لحق" لیمن

• الله المعالم الجمعيم المجميم بزي آكر كوكها جا تا ہے۔ الله عند ال

وَلَنْ تَرْضَى عَنُكَ الْمَهُوْدُ وَ لَا النَّصْرِى حَتَّى تَنَبِعَ مِلْتَهُمْ وَ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَاى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوا آءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِى جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَ لِي وَ لَا نَصِيرٍ ۞ الَّذِيْنَ اتَبُنَهُمُ الْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ بَلاوَتِهِ وَ لُولِيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنُ يُكْفُرُنِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيِرُونَ ۞

کی اور می فوش نے ہوئے آپ سے یہ بہودی اور نہ بیانعمار کی جھک کدآپ (خدائفواسٹہ) اُن کے قد جب کے بالکل میروند ہوجاویں آپ (صاف ) کہدو بہتے کہ (جمالی) حقیقت میں تو ہدایت کا وی راستہ ہے جسکو خدائے

(جایت کارات) ہلایا ہے اور آگر آپ اتباع کرنے لکیں اُنے خلا خیالات کا علم (تعلق ثابت بالوق) آپکتے کے بعد تو آپ کا کوئی شدا ہے بچانے والا نہ یاویں کے نہ مدد گار جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت وانجیل) دی بھر طیکہ وہ اُسکی خلاوت (اس طرح) کرتے رہے جسطرح کہ تلاوۃ کا حق ہے ایسے لوگ (البتر آپکے ) اُس دین حق برائیان نے آئے ہیں اور جو محص نہ مانے گا (کس کا نشعمان کریگا) خود تن ایسے لوگ خسارہ میں رہیں ہے۔

سیس طرح کرد وحقود طیرالسلام سے مصالحت کا البیود و آلا النصاری حتی تسع حلیهم قبل ان هدی الله هو البهدی" اور براس طرح کرد وحقود طیرالسلام ان کومهئت و یس اتو و وحقود می کا الفرائی الله و البیال می در الله المان کومهئت و یس اتو و وحقود می الفرائی الله و یک کریس کا الفرائی الله و یک کریس کا الله و یک که این الله و یک که این الله و یک که این کا الله و یک که این که این کا الله و یک که این که و یک که این الله و یک که این الله و یک که این که و یک که یک یک که یک که

اللہ الک من اللّٰہ من ولی و لا نصیر " ..... "الله بن آتیناهم المکتاب "معزت این عباس رضی الله مجمافر مائے ہیں۔ آیت کر پر کشی والوں کے بارے میں ٹازل ہوئی جو معزت بعلم بن الله طالب کے ہمراہ آئے ہے۔ یہ جالیس مرد ہے۔ بتیں (۱۳۳) کا تعلق مبشرے تھا دور آ تحد شام کے را بہ ہتے۔ ان میں بجرا را بہ بھی تھا۔ معزت محاک رحمہ الله فرماتے ہیں اس سے مرا و وولوگ ہیں جو بہودیوں میں سے سلمان ہوئے۔ عبدالله بن سلام ، شعبہ بن عمر واور تمام بن بہودا اسد ، اسید (رمتی الله عنہ مردولوں کے بیٹے تھا ورائی بایش عبدالله بن سے مراولوں کے بیٹے تھا ورائین بایش عبدالله بن سور یا ، معرب آل وہ ، معرب عکرمہ رمنی الله عنہ مردولی الله عنہ مردولی الله عنہ کے بیٹے تھا ورائین بایش عبدالله بن الوقاد میں اللہ کو مداللہ کہتے ہیں کہ وہ اٹی کیا ہوں ہیں سیاس مال ہیں۔ " بنطو فلا حق تلاولا وہ مکلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اٹی کیا ہوں میں منظم وصلی الله علیہ کی صفات ہو جسے والوں کے لیے اس طرح بیان کرتے جیسا کہ بھان کا حق ہے۔

اور "بعلونه "مین خمیر حصرت محصلی الشهطیه وسلم کی المرف ما جع ہے۔ کلبی دحمہ اللہ کے علاوہ باقی شمیتے ہیں کہ بیغیر کتا ہے گا

يبيى إحراء بن اد مور المعلي البن المعلن عليهم والبن المحالم على المحليل و الله و اله و الله و الله

اے اولا ویتقوب (طیبالسلام) میری اُن تعتول کو یاد کر دین کاشل نے تم پر (وقا فو کا) اُنعام کیا اوراک کو (بھی کہ کہ کہ کہ سے تم کو (بھیت تی ہا تو ل میں ) بہت او کول پر فوقیت دی اور تم ڈروا یسے دن ہے جس میں کو کُل طف کسی کی طرف شہوئی مطالبہ (عن واجب) اوا کرنے یا ویکا اور نہ کسی کی طرف ہے کوئی معاوضہ تبول کیا جا ویکا اور نہ کسی کوکوئی سفارش (جبکہ ایمان نہ بو) مغید ہوگی اور شان او کول کی بیا ہے گا اور جس وقت استحان کیا حضرت ابراہیم طیبولسلام کا اُسکی پروردگار نے چند ہا تو ل میں اور وہ اُسکو پر سے طور پر بجالائے (اُسونت) حق تعالیٰ نے ابراہیم طیبولسلام کا اُسکی پروردگار نے چند ہا تو ل میں اور وہ اُسکو پر سے طور پر بجالائے (اُسونت) حق تعالیٰ نے اُس سے فریا کی کہ کو کو وہ کسی کو نوب اُس سے فریا کی کہ دیا تو ل کا اُسکول نے عرض کیا اور میرکی اولا دیش سے بھی ( کسی کسی کو نوب ویک کا رشاوہ واک میرو(بر) مید (نیوب) خلاف ورزی ( قانون ) کر نیوالوں کو تہ ملے گا۔

بعض کے حالات ہے آگاہ ہوجا کمیں۔وہ کلمات جن کے ذریعے اللہ تعالی نے معرت ابراہیم علیہ السلام کو آ زمایا ، وہ کیا تھے اس عن انہوں نے اختلاف کیا۔ ہی معترت تکرمہ این عباس رضی الش<sup>عن</sup>ہاہے دوایت کرتے ہوئے فرمائے ہیں ہے ہی ( ۴۳ ) چیزیں محس جنہیں احکام اسلام کا نام ویا محیا۔ ان کے ساتھ کی کوئیس آز مایا محیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کر وکھایا۔ پس ان کے لیے برآت کے دی گئے۔ پس قربایا ''وابر اھیم الذی و ٹی '' ان ٹیس (۲۰۰) میں سے دس (۱۰) چیزیں سورة برأت عل بين . "التانبون العابدون" سے لے كرآخر كے اور دل (١٠) چيزيں مورة احزاب بين بين "ان المصلمين ا ورطاؤی معترت این عمیاس رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معترت ابراہیم طیہ السلام کوانلہ تعالی ئے دئی 🎱 چیز وئیا کے ساتھ آ زمایا اور بیوزی چیز یُں فطرت سلیمہ جیں۔ان دئن شن سے یا کھی کا تعلق سرے ہے اور وہ یہ جیل 🕤 موجیس کتروانا 😵 کلی کرنا 🗨 ناک میں یانی کرنا 🗗 مسواک کرنا 🗗 سرتیں مانگ نکالنااور یانچے چیزیں ہاتی ہدن ہے متعلق جیں۔ 🗗 نافن کتر تا 🗗 بقل کے بال اکھاڑ تا 🗨 زیرناف بال مونڈ صنا 🗗 نعتند کرانا 🤡 یا ٹی سے استنجا کرتا۔ آیک خبر میں ہے کہ حضرت ابرائيم عليه السلام پهلے وه مخص بيں جنہوں نے موقیبیں کتريں اور پہلے وہ مخص ہیں جنہوں نے ختنہ کرایا اور پہلے وہ مخص ہیں جنہوں نے ٹامن کائے اور پہلے وہ مخفس ہیں جنہوں نے بڑھایا دیکھا۔ بعنی ان کے بال سفید ہوئے۔ جب عضرت ابراہیم عليه السلام نے برحائے كے آثار و تھے بعق بالوں كوسفيد ہوتے و كھا تو يو جما اے ميرے دب ريكيا ہے؟ اللہ تعالى نے ارشاد فرمایاء بیاد فاریج تو حضرت ابراجیم علیه السلام نے وُعاکی اے میرسے دب! میرے وقار بیس اصّا فدفریا۔ حضرت مجاہد دحمہ اللہ فرمائے ہیں اس آزمائش سے مرادوی آیات ہیں بیتی ان کا مضمون ہے جواس کے بعد ہیں اللہ تعالی کے اس تول ہیں ''انی جاعطک للناس ""اهاما" معترت ربيج اور آباده رميم الله فرياك بين اس آزمان سيم اواحكام ج بين وهزت حسن رضي الله عند فرماتے میں الله تعالیٰ نے معرت ایراجیم علیہ السلام کوسات چیز وی کے ساتھ آ زمایا۔ 🗗 ستارے 🤡 جاند 🔁 سورج۔ لى ان من يبت الحيي كمرى نظر فرمائى اوران ساس بات يراستدلال كيا كهب شك ال كارب والم بيم محى زائل ند **وكار 🗗** اور آمک کے ساتھ آزمایا۔ بس اس برمبر کیا۔ 🔁 اور جمرت کے ساتھ آزمایا۔ 🖸 اور بیٹے کوؤئ کرنے کے ساتھ آزمایا 🏵 اور تغننه کرتے کے ساتھ آ زمایا۔ پس ان چیز ول برمبر کیا۔عضرت سعید بن جبیر رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں اس آ زمانے سے مراد حعرت ایرانیم علیه السلام اور حضرت اساعیل علیه السلام کاریتول جد به وه بیت الله شریف کی دیواری اُنفار ہے متھے۔ "و آغا القبل منا'' الى آخرالاً بين ليس النا دونوس نے سبحان المله، الحمدالمله، لا اله الا المله و الله اكبر كے ياكيز وكلمات كے ساتھ کھیا کی دیواروں کو بلند کیا۔ بمان مین ریاب قربائے ہیں کے کمات سے مراوا پی توم کے ساتھ مناظرہ تھا۔ اللہ تعالی قربائے میں کہ حضرت ایمامیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے جمت بازی کے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی فر باتے ہیں "و تلک حجت 

حطرت ابرائیم ملیدالسلام نے ان کوتمام کردکھایا۔ مطرت آنادہ رحمدافلد قرماتے ہیں"المقیق ان کاسعتی ہے"اُڈاھن "لیمنی ان کو پورا پورا اوا کردیا۔ مطرت محاک رضی اللہ مزفر ماتے ہیں "المعین"کاسعتی ہے"قام بھٹی الیعنی ان کی ذمہداری کو پوری طرح نہمایا۔ مصرت ہمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں "انتقین"کاسمی ہے حصل بھن یعنی ان کھل ٹیس لائے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ عَنَابَةً لِكُنَّاسِ وَآمَنَا ء وَاتَّخِذُو ا مِنْ مُقَامِ إِبُواهِمَ مُصَلِّى د وَعَهِدْنَا إِلَى إِبُوهِمَ وَإِمْسَمْعِيلُ أَنَ طَهِرًا بَيْنِيَ لِلطَّآنِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْوَشِّعِ السَّبِحُودِ ﴿ وَاحْدَى الْمَسْجُودِ ﴿ وَاحْدَى الْمَسْجُودِ وَاحْدَى السَّبِحُودِ ﴿ وَاحْدَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّبِحُودِ ﴿ وَاحْدَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَحْوَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّلِي اللللَّهُ اللللَّهُ اللل

انقصان پہنچاتے۔جیماکدانڈاتعالی فرمائے ہیں ''اولمہ ہروا آتا جعلنا خرَمًا آمنا ویتخطف الناس من حولهم 'کہاوہ الوگ دیکھتے نیس کہم نے حرم یاککوامن والایمنا یا اوران کے اردگر دکے لوگ اُچک لیے جائے ہیں۔

ائن عماس رضی الدهنها فریاتے ہیں کرھنو داقد س کی الشرطید وکلم نے می کھیے موقع پرفر مایا کہ بیشہ ( کمہ) الشرقوائی نے اس کواس دن سے دام فرمایا جس دن الشرقائی نے آسانوں اور زیمن کو پیدا کیا۔ پس دو الشرقوائی کے ترام کرنے کے باعث قیامت کے دن تک جمام کرنے کے باعث قیامت کے دن تک جمام کرنے کا نازنگا کا میا نے اس کے شکار کوند ہوگایا جائے ہاں کی کری پڑی چیز ندا تھائی جائے گروہ اُٹھائے جواس کی تشہیر کرتا جا ہتا ہوا و دراس کا گھاس ندگا تا جائے۔ معرف عباس رضی الشرعند نے عرض کی حضور ملی الشرعلیو کم الذیحو " بوئی کو مشکل کے تھے کہ کوند کو اور کی والدی کا اور کی والدی کے اور کی والدی کو استمال ہوئی ہے۔ مضور علیہ السلام نے "الذیحو" کو مشکل فرما دیا۔ "والدی کو والدی کو ان کے اور کی دور کے ساتھ پڑھا ہوں کے بیام ہے "امن عامر "واقع کے فراد کی در کے ساتھ پڑھا ہوں کے بیام ہے "من اور معرب ایرانیم کی در کے ساتھ بیتی ہے مسلم کے اور اعجام کی در کے ساتھ کی نے ہیں۔ مقام ابر احمیم حصلی " ممان فرمائے ہیں ساری مجہ حرام سفام ابر ادیم سے اور معرب ایرانیم کی در سے ساتھ ہیں۔

حفرت انس (منی اللہ عنہ) سے روایت ہے، فریڈیا کہ حضرت عمر منی اللہ عنہ نے فریایا کہ بیس نے اپنے رہ سے تین باتوں بیس موافقت کی ۔ (۱) بیس نے عرض کی یارسول اللہ کیائی اچھا ہوتا کہ آپ مقام ابراہیم کوئماز ہڑھنے کی جگہ بنالیج رہیں یہ آیے تازل ہوئی ''واقع خلوا من مقام ابو اہم مصلی ''بھرحال مقام ابراہیم کے واقع کا آغاز اس طرح ہے کہ معید بن جمیر نے حضرت این عمیاس (رضی الله فنهما) سے روایت کیا کہ حضرت اوراہیم حضرت اسا عمل علیما السلام اور سیدہ ہاجرہ ( علیما السلام نے لے آئے اور کھ کرمہ عمل فیدلہ جرحم اتر اداور حضرت اساعیل علیہ السلام نے اس فیدلہ علی سے ایک عورت کے ساتھ دکاح فرمایا اور حضرت ساہر و (علیما السلام ) وفات یا کئیں اور حضرت ایراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت سارہ علیہ السلام سے اجازت ویا اور ساتھ بی تر والدے حالا کہ حضرت اور الله علیما السلام سے باس جا الله میں میں گھر وہاں (سواری سے ) آئر نائیس ۔ حضرت کھر مرتشر بف الائے حالا کہ حضرت اور الله علی کہ جا تھیں ہی گھر وہاں (سواری سے ) آئر نائیس ۔ حضرت کھر تشریف نے محتورت اور الله علی السلام کے اور حضرت کو گھر الله الله الله علی السلام کے اور تشریف نے محتورت اساعیل حل سے السلام کی بوی کو فرمایا کہ کیا تہاں صاحب (خاوند) کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دو شکار کرنے گئے جی اور حضرت اسامیل حم کے علاقہ سے نکل کر شکار قرمایا کرتے تھے۔ لیس حضرت اور ایس علیہ السلام نے این کی گور دایا کہ کیا تہاں ہے بارے میں ہو چھا، اس میں کہا کہ نہیں۔ حضرت اور ایس علیہ السلام نے این کی گور دایا کہ کیا تہاں ہے بارے میں ہو چھا، اس میں کہا دوران کے بارے میں ہو چھا، اس میں کہا کہ میں السلام کے اس کے دوران میں جھرت اور ایس میں کہا دوران کے بارے میں ہو جھا، اس کے جواب ویا جم تھی اور اس میں کہا کہ میا السلام کے سامی کی کھرٹ بدل دے۔

رونی یا تھجورانا تیں تو پوری زمین سے زیادہ سرز مین مکد میں گندم یا جو یا تھجور ہوتی۔ پس معزمت اسامیل علیہ السلام کی بیوی نے عرض کی کہ آپ آخریں تا کہ میں آپ کا سروموں مگر معزمت ابراجیم علیہ السلام ندائر ہے۔

پیر حضرت ابرا ہیم علیدالسلام کومقام ابرا ہیم پرلائی اور مقام ابرا ہیم والا پھر حضرت ابرا ہیم علیدالسلام کی وائمیں جانب رکھا۔
پس حضرت ابرا ہیم علیدالسلام نے ابنا پاؤٹ اس پھر پر رکھا اور آپ کی بہوئے حضرت ابرا ہیم علیدالسلام کے سرکی وائمیں جانب کو دھویا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرکی وائمیں جانب کو دھویا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باؤں کے نشانات اس پھر پر باتی رہ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہوکوفر مایا جب جیرا فاوتد آئے تو آس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ جبرے ورواز و کی چوکھٹ معظم ہے۔ پس جب حضرت اساجیل علیہ السلام تشریف لائے تو اسپے محترم والد کی خوشبوکسوں کی۔ پس ابنی بیوی کوفر مایا کہا کوئی جبرے پائس آیا ہے؟ حضرت اساجیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا ہاں ایک والد کی خوشبوکسوں کی۔ پس اور یا وہ خوشبووا لے تھر بیاں آیا ہے؟ حضرت اساجیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا ہاں ایک بردگ تمام انسانوں سے زیادہ خسین اور زیادہ خوشبووا لے تھر بیف لائے تھے۔

الشرَّقَائَى كا ارشَّاد" وعهلها الى ابواهيم و استماعيلَ "يَعَنَ بِم نَهُ الله وفول كَفَم ويَا اورانبِس وميت ك - كهاميا ب كياساعيل طيرالسلام كا نام اساعيل اس ليه دكماميا كرمعرت ايرابيم عليرالسلام الشرَّق في سنة وعاما تكتّ كرجمت بيّا عطافر ما اور فرمات" استعيع يا ايل" استالتُد! وَعامن في (لين تحول كرك) "ايل اللّه" كوكمت بير، ربب بيّا عطاكياميا واس كانام اماعیل طیدالسلام رکھا کمیا۔ "ان طہوا بیتی " لیمن کھیاں تہ تھی کی نبست بیت کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف کی فصوصت اور تعیات بیٹنے کے لیمن کے اس طہوا بیتی می معید بن جہر اور تعیات بیٹنے کے لیمن کہ با یا کیزگی اور قدید پر دکھو۔ حضرت سعید بن جہر اور عطا ورجم الشفر ماتے ہیں کہ اے بقول اور شک سے اور جموئی بات سے باک رکھوا در کہا گیا ہے کہ اسے فوشیو کی دھوئی اور خوشیو دار کرو سیق کی ایر کے ساتھ پڑھا بہاں ہی اور سور ہوئی فی اور میں ہی ۔ "للمطاحقین" اس کے باروگر و پھر نے والے "والعا کھین میس کے باس تھیر نے والے اللہ کھین اور مقامی دور اللہ کہ جس معطام مجام الذکھتے ہیں طابھین وہ مسافر وں کے لیے طواف المشل سے اور اللہ کہ کے لیمن اللہ کہ جیں حفظ وہ جام اور تکر مدرم م الذکھتے ہیں مسافر وں کے لیے طواف المشل

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ وَبِ اجْعَلَ هِذَا بَلَدُا امِنَا وَازُوْق اَهُلَهُ مِنَ الشَّهُوبِ مَنْ امْنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْهُوم الْاَيْمِ وَ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامَيْتُهُ فَلِيَّلا لَمُ اَضَعَوْهُ إِلَى عَفَابِ النَّارِ وَ بِسُسَ الْمَعِيرُ ﴾ وَالْهُوم الْاَيْمِ وَاللَّهُ وَمِنْ كَفَرَ فَامَيْتُهُ فَلِيَّلا لَمُ اَضَعَرَت إِلَى عَفَابِ النَّارِ وَ بِسُسَ الْمَعِيرُ ﴾ والهُ والمولك (آباد) شهر بناوت الله الله والمستحد المال الله والمستحد المستحد ا

سے ہاں اس ہے ہوں۔ "واڈ قال امراهیہ وب اجعل عدا" یمنی کے کرمداورکہا کہا ہے کہ جم مراد ہے "بلدا آ منا الیمنی اس واللہ جس کے پاک اس ہے ہوں۔ "وازق احله من المنسوات" بیڈعااس لیے قربائی کونکروہ الی وادی شریتے ہوئیتی والی نہ محل ہے ہوئیتی والی نے محل ہے ہوئیلی شام کے علاقہ اُرون ہے تھا جب حقرت ایرائیم علیہ السلام نے بدؤ ما فربائی تو انشرتوالی نے محسرت جبر کیل ملیہ السلام کوئم دیا آمیوں نے علاقہ فائف کو ہاں ہے اکھاڑا اور بہت انشر نیف کے اردگر دسات چکر ولوائے اور جہاں اب ہاں جگر کو دیا ہے مائیل مائنس منبھ باللہ والمیوم اور جہاں اب ہاں جگر کو دیا ہے اس کے کہرکر مدے اکم مجلول کا تعلق ہے۔ "من آمن منبھ باللہ والمیوم الا تحد "ایان والوں کے لیے خاص دُعافر ہائی۔ "فافیند" افر مائیل "انشرتعالی نے فربایا" و من محصر فامنعه "این عامر نے "فافیند" افر مشرک بڑ ما اور امر و کی ہوئی کے ساتھ اور کی گائی ہوں کا مرب یا مؤسن دوئی کا وعدہ فربا رکھا ہوں کے لیے جانے کا فرجوں یا مؤسن دوئی کا وعدہ فربا رکھا ہوں کے اور میں اور کی اس میں اور کی اور کی اس کے میان دوئی کو تھوں کے میان میں کو میں اور کی اس کی تھوٹ اس کے میان دوئی کو تھوں کے اور کی اس کی تھوٹ کی اور کی کیا ہوئی اس کی تو دوئی کو تا میان میں کو کردوں گائی کو کردوں گائی کو تا کو کردوں گائی کو کردوں گائی کی اس کی تو کردوں کی میں دوئی کو کردوں گائی کی کردوں گائی کو کردوں گائی کو کردوں گائی کو کردوں گائی کردوں گائی کو کردوں گائی کردوں گائی کردوں گائی کو کردوں گائی کردوں کردوں گائی کردوں گائی کردوں کردوں کردوں کردوں گائی کردوں گائی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کر

"الى عذاب الناد وبنس العصير" يعنى إيام جع جس كى طرف دولوثے كار بھرت جاج دمرالت فرات ہيں كہ قام ك قريب بينتمون اكسا دوليا كہ بحل الله الك بول جس دن على خدورت جا تد پيدا كاك دان مكركوكل بيدا كيا۔
وَ إِذْ يُرُفَعُ إِبْرَهِمُ الْقُواْعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْسَعِيلُ دَ زَيْنَا تَفَيَّلُ مِنَا دَ إِنْكَ آفْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ ﴿
وَ إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْبَيْتِ وَ إِسْسَعِيلُ دَ زَيْنَا تَفَيَّلُ مِنَا دَ إِنْكَ آفْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ ﴿
وَ إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْبَيْتِ وَ إِسْسَعِيلُ دَ زَيْنَا تَفَيَّلُ مِنَا دَ إِنْكَ آفْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ ﴿
وَ إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

النام المراس کوش نے جرام کیا جس دن ہے جس نے آسانوں اورزین کو پیدا کیا اوراس کوش نے سات فرشنوں کے ذریعے سے مفوظ کیا جواس کی طرف مائل ہیں۔ اس کا رزق تمن راستوں ہے آتا ہے اس (کمر) کے لیے گوشت اور یا نی جس برکت ڈالی کی ہے۔ انڈ تعالی کا ارشاد" وا فی یوفع ابر اہیم الحقواعد من البیت و اسساعیل" باوی کہتے ہیں کہ انڈ تعالی نے بیت اللہ والی جگر کوزشن کے پیدا کر انڈ سے دو ہزارسال پہلے پیدا کیا اور پرجکہ یا نی پرسفید جھا گرک شل می کی۔ اس تعالی نے بیت اللہ والی برسفید جھا گرک شل می کی۔ اس زمین کواس کے نیچ سے پھیلا یا گیا۔ جب اللہ تعالی نے صفرت آوم علیہ السام کوزشن پراتا را او آپ نے وصف جسوس کی۔ ایک اللہ تعالی کی طرف اس اس کی وصف میں اللہ تعالی سے بہت السمور کو آتا را سبز زمرو سے بیٹے ہوے اس کے دووروازے تھے۔ ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف ایس اس کے بیس اس کے بیت اللہ تعالی کی جاتے ہوں گی جی اس کے بیس ایر سے موش کے بیت اللہ تربی جاتی ہوئی ہے۔ ایس اس کے بیس تو نماز پڑھے بیسے میرے مرش کے بیس نماز پڑھی جاتی ہے۔

الله تعالی نے جر (اسود) نازل قرمایا میستید تعارز ما تبدیل جی جنس دانی جودوں کے ہاتھ لگانے کی جدے سیاہ ہوگیا۔ پس
حضرت آدم طیدالسلام ہند سنان کی مرز شین سے کھ کرمہ کی طرف بیدل ہتوجہ ہوئے۔ الله تعالیٰ نے حضرت آدم طیدالسلام کے لیے
فرشہ تعروفر بایا جوآپ کو بیت الفتر بیف کی طرف رہنمائی کرے۔ پس حضرت آدم طیدالسلام نے بی فر بایا درما حکام بی اوالیے۔ پس
جب آپ بی نے سے فار فرجوسے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور کھا اے آدم خیرائی کے مہرود ہے اور ہم اس کھر کا آپ سے دو
ہزاد سال پہلے بی کر بیکے جیں ۔ حضرت این میاس منی الله تنہا فرمائے جی حضرت آدم علیہ السلام نے ہندہ ستان سے پیدل کا کر
ہزاد سال پہلے ہی کہ ہوئے تا میں معالیٰ بہلوفان ٹور کے زمان کھی اور الله تعالیٰ کے دیت العمور کو جو شے
ہزاد سال پرا تھا لمیا جس پر دوز اندستر ہزاد فرشتے فریادت کیلئے جاتے جی دور پھر لوٹ کرنیس آتے ۔ اس طرح جس نے ایک بار فریادت
کرلی اس کو تیاست تک دوبارہ فریادت کرنے کی مہذت میں مطرکی اور الله تعالیٰ نے حضرت جرکل طیدالسلام کو بہرا ہوں کے بعد اس میں مرفق ہوئے سے بچانے کے جمہا ویا۔ پس کے بعد والی جگر حضرت ابراہ جم طیدالسلام کو نیاد کے لیے جمہا ویا۔ پس کے اللہ میں میں مرفق ہوئے کے بعد اس می کردی تھی ویا۔ پس میں مرفق ہوئے کے بعد اسلام کو بہرا اسلام کو بہرا اسلام کے بہدا ہوئے کیا ہوئے کے بعد بعد میں مرفق کر زائی کی کیا جائے۔ پس معرت ابراہ جم میا اسلام امید السلام کے بہدا ہوئی گئر بیان میں مرفقہ کر یا گئی کا کہ کو بھرت ابراہ جم میں اسلام کے ایک کو بھرت کے بعد اس کی بہدا ہوئی تو کہ بیانہ کو کہا تھی ویا کہا گئی کیا گئی کو کہ بیان کو کہا تھی میں کر کا گئی کے کہا کہ کھیا گئی کو کہا تھی میں کر کا گئی کو کہا تھی کا کہ کھیا گئی کو کھی کو کر کا تھی کہا کہا گئی کیا جائے۔ کہاں معرف کر کا گئی کیا جائے۔ کہاں معرف کر کا گئی کیا جائے۔ کہاں معرف کر کا گئی کیا جائے کے کہا تھا کہ کو کھی تھی کیا گئی کیا جائے۔ کہاں معرف کر کا گئی کیا جائے۔ کہاں معرف کیا تھا کی کو کھی کو کو کر کا گئی کیا جائے کے کہا تھا کہ کو کھی تھی کی کو کیا تھی کی کو کو کھی کر کا گئی کیا جائیں کی کھی کو کو کو کیا تھا کھی کے کا کھی کیا گئی کیا گئی کے کہا تھا کہ کو کو کر کا گئی کو کھی کے کہا تھا کہ کیا تھا کے کی کھی کی کو کر کا گئی کیا گئی کو کر کا گئی کے کہا تھا کی کو کھی کی کو کر کے کا کو کی کو کر کے

فر اوے۔ پی الفرتعانی نے سکیند کو تھم دیا کہ تا کہ بیت اللہ وائی جگہ واضح کرے۔ سکیندا کھاڑنے والی خن ہوا جس کے دوسر تھے اور سائٹ کے مشابرتم ۔ پس حضرت ویرا جیم عذیہ ولسلام کو تھم ویا کہ بیت افتہ کو اس جگہاں بھینے تھی جہاں سکینے تھی جا علیہ السلام اس ہوا کے جیمیے ہوئے تن کہ وفول (مین ایرانیم اور ہوا) کمہ کرمدا کے تو ہوائے بیت اللہ والی جگہ کو گھیر لیا۔

جب حضرت ابرائیم عنیدالسلام مجراسود کے مقام کے پنچ تو آپ نے حضرت اسائیل علیہ السلام کوفر بایا کوئی خوبھورت سائیل علیہ السلام نے فرا بایاس سے ذیادہ خوبھورت کی فران ہولو حضرت اسائیل علیہ السلام آیک ہی لائے۔ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فرا بایاس سے ذیادہ خوبھورت کی رائے۔ حضرت اسائیل علیہ السلام تعاش کرنے نظر تو جبل ابوقیس نے آواز دی ،اسے ابرائیم! بے کہ بے شک تیرے لیے میرے باس ابات میں ابات ہے اسے لے لیے اس سے جراسوولیا اوراسے آئی جگہ پرتصب کیا اور کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے آسان میں ابات میں ابات میں المحدور ہے اوراسے شراح کا تام دیا گیا جگہ پرتھیں کے کھر بایا ہے جو کہ بیت المعود ہے اوراسے شراح کا تام دیا گیا ہوئے کہ تقسیر کیا وہ حضرت آوم علیہ السلام جی اور طوفان کے برابرای طرح ذری میں پرکھیت المعمود ہے اس سے میلے جس نے کھیتھیر کیا وہ حضرت آوم علیہ السلام جی اور طوفان نوح کے وقت مٹ کیا ہے کہ اللہ تعالی میں ابرائیم کے لیے فاہر قربایا حتی کہ اس کی تقیر کی "وہنا و تغیل دعاء" اس عبارت جی اصل میں اور اوران کی برابرای فرمائی تی وہ دونوں کہ در ہے نے "وہنا نقبل منا بناہ منا" اس میں اورائی تیوں کوجانے والا ہے)۔ المعلیہ "جاری تیوں کوجانے والا ہے)۔ المعلیہ تعاری تیوں کوجانے والا ہے)۔

رَبُنَا وَاجْعَلُنَا مُسُلِمَهُنِ لَكَ وَمِنَ فُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ وَآدِنَا مَنَا سِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا وَ إِنَّكَ أَنْتَ الْقُوَّابُ الرَّحِيُمُ ۞ رَبُنَاوَالْعَثَ فِيْهِمُ وَسُولًا مِنْهُمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الِلِكَ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُوَكِيْهِمُ وَإِنْكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ وَمَنُ يَرُغَبُ عَنُ مِلْةِ إِبْرِهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَكُفَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي اللَّهُ وَإِنَّهُ فِي الْلَّهُ وَإِنَّهُ فِي الْلَّهُ وَإِنَّهُ فِي الْلَّهُ وَإِنَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل للللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

🚅 🍪 "ومن يوغب يعن حلة ابواهيم" اوربياس المرح بواكر يعترت عبدالشرين سمام في اسية ووبيتيجول سلراور

مهاج كواسلام كي طرف دموت دي بيس ان وينول كوكها محتيق تم جائع جوكه بينتك القدتواني في تورات عمر الربايا ب كريس اولاد اساميل عليه السلام سيعابك نجابيجين والابول جس كانام العمريوكا يس جوض ايمان لايا- يس وه مرايب ياممها اورجوا بمان شدلايا- ده سلون ہے توہ س پرسلمہ تو ایمان لے آیا اورمہا جرنے اسلام الانے سے الکارکر دیا۔ الشرقعائی نے سے تال قرمانی 'وحف عو حلة ابراهيم" إلى كامعنى بيهوا كرجس تے معرت ابراہيم عليه السلام كے وين اورشريست كوچھوڭ ويا كهاجا تا ہے "وغب طي المشعق"اسفكس جيريس رغبت كى جب اس عن كاس في اداده كيا اوركها جاتا ب رغب عند جب اس في اس كوچوز ويا اورالله ا تعالیٰ کاارشاد انفن "برلفظ یو چینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اوراس کامعن اس مقام پر ڈائٹ ڈیٹ ہے لیکن کوئی تعلی مکت ابراہیم ے اعراض کیں کرتار"! **؟** من سفہ نفسہ "اس جملہ کاستی معزت این مہاتی دخی اللّٰرعنما فرمانتے ہیں۔ "من عمسو نفسه" ہے بین جس مض نے اسپنے آپ کوشارہ میں ڈال دیا کیلی کہتے ہیں کہ جوشس اپنی ذات کے احتیار سے کمراہ ہو کمیا اور ایوم بیدہ رض الفرمن كيت بين الس كاسعنى ب "من العلك نفسه "جس في اسية آب كوبلاك كرديا-ابن كيسان اورز جائ كيت بين اكراكا معل بسي "من جهل نفسه" جواية آب سے جاال رہالين جس نے اپنے آب كوند بيجانا۔"منفاهة" كامعتى"جهالة" اور كرور رائے کا ہونا ہے ہرسفیہ جامل ہے (بے وقوف) جس نے اللہ تعالیٰ کے ماسوی کی عمیادت کی دواسینے آپ سے جامل رہااوراسین آپ کواس نے نہ پہچانا ۔ تو خالق کو بھی نہ پہچان سکا۔ جیسا کہ تقولہ ہے "من عرف نفسه فقد عوف رمہ بجس نے اپنے آپ کو مجهانا اس نے اپنے رب کو بہوان لیا۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالی نے حصرت وا ووعلیہ السائام کی طرف وحی قربا کی واپنے آپ کو بہچان اور مجھے بہچان۔ معنرت داؤ دعلیہالسلام نے عرض کی ماے میرے دب! میں ایٹے نفس کو کیسے بہچانوں اور بخمے کیسے بہچانوں۔ الله تعالی نے وقی فرمائی کیا ہے نفس کوضعف کے ساتھ اور بھڑ وفتا کے ساتھ پہیان بیٹی اس حقیقت کوؤ من کشین کر لے تو کنرورہ عاجز اور فانی ہے اور جھے تورت قدرت اور بھاء کے ساتھ بھیان کر شکر تو ۃ والا قدرۃ والا اور باتی ہوں ۔ جعفرت انتفاق مراتے ہیں "سفا نفسه" كامعنى ب "مدخه على نفسه الهم صورت بيل فقد منعوب يوع الخافض حرف مغت بوكا-

قراء كتي ين نفسة تغيركى بنياد پرمنسوب بي ويا كراصل عبارت تمى "مسفهت نفسة" الى كالقس نا مجمد ادال بوائل جب السفهه " كالعل صاحب تقس كي طرف منسوب بواتونكس تغيير كرف والا بوكياتا كرجانا جائد كد "مسفاهة كالمل اورمتام كيا بي بين لفس ب جيها كركها جاتا بيات "حيث به فرعاً با صاق فوعى به يعنى مير بينك بوف كاكل اورمقام وربع يعنى ول ب - "ولقد اصطفيناه في الملنيا" الى كوجم في ويا شي فتخب اور جن ليا - "وانه في الآعوة لمن المضالحين" وه آثرت مي أبيول كرمات عن القالمون والمنظل وعدالله في الماسكين من المنظم وتا في مياسك مياسكين بي المنظل وعدالله في المسلمين المن المناسكين من المن المن المناسكين عن المن المناسكين عن المنظم المناسكين المن المناسكين عن المناسكين الم

الله ويه اسلم اليني اسلام برستقيم رواوراي براابت قدم روكونكدوونو بيل سي مسلم يتعاقورب اسلم كاريعن

ت ہوگا کے اسلام انا بککہ عنی ہوگا اسلام پر قائم اور کا حزان ٹاہٹ قدم رہ۔ این عباس رضی انٹی فنہ افر مائے جی کے معرب ایرا تیم علیہ السلام نے بیاس وقت قرمایا۔

وَوَصَٰى بِهَآإِبُواهِمُ بَيْدِهِ وَ يَغَوُّبُ مَا يَنِيَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّيْنَ قَلَا لَعُونُنَ إِلَّا وَآفَكُمُ مُسَلِمُونَ فِنَ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّيْنَ فَلَا لَعُونُنَ فِنَ المَعْلِينَ مَ مُسَلِمُونَ فِنَ المَعْلِينَ مَا تَعْلَمُونَ فِنَ المَعْلِينَ مَا تَعْلَمُونَ فِنَ المَعْلِينَ وَالسَحْقَ اللَّهَ وَالمَا وَتَعَن لَهُ مُسَلِمُونَ فِنَ المَاسِينَ فَعَلَ وَالمَسْطَق اللَّهُ وَالمَاسِلَمُ وَالمَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالمُعْلَ وَالمَسْطِق اللَّهُ وَالمَسْلِمُ وَالمَاسِ المَعْلَ وَالمَسْطِق اللَّهُ وَالمَسْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

الت المسترد التي المواقع المواهيم الميه و يعقوب" الل مديند اور المل شام من "اوصلى" إلى حاسم يعنى الف مراتيد اور الل مساحد على المن من المول النيس بيل الماتيد المرائل كالمن من المول النيس بيل المن المرائل كالمن من المول النيس بيل الميد المرائل كالمن من كروميت فرائل و حضرت الرائيم طير السلام في المن كا و وحضرت المحتوت المحتوج الميد وحض الفرعة فرائح بين المرائل على الميد المن كي وحيت فرائل جوك الااللا الله بيد وحضرت الوجيد وحض الفرعة فرائح بين المرائل على الميد الميد الميد وحيت كي المرائل كالميد الميد الميد وحيت كي المرائل كالميد الميد الميد الميد الميد الميد الميد وحيت كي الميد وحيت كي الميد ال

فلے اور ان کے بیجیے مطرت پینٹوب میس کی ایزی کارے ہوئے لگے۔

🚅 🕲 "للكب أمة" جماعت "فلدخلت "كزريكي \_ "فها ما كسبت" بريمل كيا معكاوي كام آستكا" ولمكم ما كسبتم ولا تستلون عدا کانوا بعدلون مبرخس سے این می بارے پی سوال کیا جائے گاندکسی اور کے ل سے بارے ش ®"وفالوا كونوا هو داً او نصارى تهندوا" معنرت النام باس منى الشرح بما فرمات بين \_ مرينه كي عب بن اشرف مالك بن صیف وجب بن مهود ابویا سربن اخطب اورنجران انسیداورعا قب دغیره سب جمع جوسے اورمسلمانوں سے وین سے بارے پی سمناظرہ کیا۔ جرگر دہ اس بات کامری تھا کہ وہ ویں النی کا زیاوہ حق وارہے۔ ہس میہود نے کہاہما وانبی حضرت موی علیہ السلام تمام نہیوں سے انعشل ہے اور ہماری کماب تورات تمام کمایوں سے اُنتھل ہے اور ہمارا دین تمام اویان سے اُنٹٹل ہے اور انہوں نے معرب عیسی علیدالسلام کی ا كماب الجيل اور معفرت محدرسول النيمسني القدعلية وملم أورقر آن كريم كا انكار كيا اورعيسائيون في كهاجهادا نجي تمام ببيون سيرافعنل ميداود جاري كتاب بجيل تمام كتابول سيافضل ببلورجا دادين اويان عالم سيأفضل ببادرانم بول في معترب محررسول الندسلي الندعلية بملم لور قرآن کا انکارکیااور یمود مول بھیسائیول دونول کروہول سے ہرایک نے ایمان دالول کوکہا سکو نوا علی دیننا سہارے دین ہرآ جاؤ۔ اس دین کے علاوہ اور کوئی دین ہے تی جس اس برحق تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقل" یا محدفر مادیس مہل ملة اہو ہمیں " بلکہ ہم تو ہیروی کریں ملت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کسائی سمجتے ہیں کہ ملت سے لفظ کی زیر، بعلورانخراء کے ہے لیعنی براہیختہ اور أيعادف كي طود يرب كويا البل طرت ايرابهم يراجعارا كم بهد تقدير عمارت بول موكى كويا كدانشر تعالى قرمارب جي العبسوا حلة الواهيم" كاحفرت ايراجيم طيدالسلام كالمت كالتياع كرواوركها كياب "بل علة الوهيم "كامعن يون بوكا بكريم والمستايم طيد المسلام يهودين ستكاود لمرسلة ابراتيم كما السمبادت يول حمل المكون على حلة ابوالعيم "الريم ادمت سنة في كومذف كرديا كيار الاں سانہ کا اغظام تعموب رہ کیا۔ جمعنیف خفاصنیف بھری جمویوں کے خزد یک حال پر متعموب ہے اور کوئی تمویوں کے فزد یک نصب علی أنتبلع سبركوباس سيمراد عاز ببيدلمت ابراتهم المستيف جب المستيف سيعالف للمحميا تولغظ عنيف محره بون كي بناه يرمعرف

کے تالغ نہ دوسکا کی اس سے کٹ کیا۔ ہی اس پر اکر الطع کے باعث نصب آئی۔ بجاہد فرماتے ہیں الحسدید: حضرت ابراہیم کی اس لاگی موفی شریعت کے بیرو کارول کی جماعت ہے جس کے باعث حضرت ابراہیم قدام بن سکنے۔ حضرت ابن عباس رضی الشرعیما فرماتے ہیں الحسسیف وہ فض جو تمام ادیان باطل سے مندموز کر مرف وین اسلام کی طرف جھک جائے۔ بید خف سے شتق ہے اور حف کامعنی وہ میلان اور میز معالی نے جو کہ بقدم میں ہوتا ہے اور حف کامعنی وہ میلان اور میز معالی نے جو کہ بقدم میں ہوتا ہے اور سے برن جیر فرماتے ہیں کہ صنیف بچ کرنے والے اور ختنہ شروعی کہتے ہیں۔

حضرت منحاک رحمدالله فرمائته فرمائته بین جب "معنیفا مسلما" ہولیعنی لفظ حنیف کے ساتھ مسلم کالفظ بھی مشتمل ہوتو اس حنیف سے مرادالحاج ہے اور جب حنیف کے لفظ کے ساتھ مسلم کالفظ نہ ہوتو وہ حنیف بمعنی مسلم ہے۔ صفرت آبادہ دخی اللہ عنہ فرمائتے ہیں "المعنیفة" نصّنہ کرانے ماؤل کے حرام کرنے ہوئوں ، بہنوں ، پھوچھوں ، خالاؤں کے حرام کرنے اورا دکام والی بجا لانے کا تام ہے۔ "و ما کان من المعشور کین" پھرا کے ان والوں کو طریقہ ایمان سکھایا۔ پھی فرمایا۔

قُوْلُوْا امْنَا بِاللَّهِ وَمَا اَنْزِلَ الْنِهَا وَمَا اَنْزِلَ اللَّهِ اِبْرَاهِمَ وَ اِسْعَفِيْلَ وَاسْعَقَ وَيَعْقُونَ وَالْاَسْهَاطِ وَ مَا أُوتِيَ مُوسَى وَ عِيْسَى وَمَا أُوتِيَ الشَّبِيُّونَ مِنَ رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ الْمَنُوا بِمِفْلِ مَا المَنْتُمُ بِهِ فَقَدِ الْعَنْدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَاهُمُ فِي هِفَاقَ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

اسداعیل و المحال و المعامل المن الفائد و ما انزل البنا الین آران و ما انزل الی ابواهیم اورودوی سحیف و اسداعیل و اسداعیل و یعقوب و الامساط) بن اولا و یعقوب اورود باره فاندان ران کے ایک فاندان کوسیط کا تام اس محال و یعقوب و الامساط) بن اولا و یعقوب اورود باره فاندان ران کے ایک ایک مخاندان کوسیط کا تام اس کے دیا میں اس کا جاتا ہے اورود بارہ کی اس کے دیا میں اور حضرت مسین رضی الله فنها کوسیط رمول کہا کہا تھا اور بنی امرائیل کے سیط ایسے بنے بھے والی عرب کے بال تیں اور حضرت اس عیل علیہ السلام کی اولا و جس یا چرشعوب الل جم کے بال جی اس جس المسلم کی اولا و جس یا چرشعوب الل جم کے بال جی اس جس السطاح کی اولا و جس یا چرشعوب الل جم کے بال جی اس میں اور حضرت اس عیل علیہ السلام کی اولا و جس یا چرشعوب الل جم کے بال جی اس میں اس میں کے بال جی اس میں اس میں اس میں کے بال جی اس میں اس میں کے بال جی اس میں اس میں کو بال جاتا ہے کی بال جی اس میں کے بال جی اس میں کے بال جی اس میں کے بال جی کے بال جی اس میں کی اس میں کی کو بال جی کی بال جی کے بال جی کے بال جی کی کی کو بال جی کو بال جی کی کو بی کو بال جی کو بی کو بال جی کو بال کو بال جی کو بال کو ب

بڑے خاندان کوجس طرح الل عرب تبیلداس کی جمع قبائل استعمال ہوتی ہے اور عجم میں بڑے خاندان کوشعب اوراس کی جمع شعوب ہے۔ای المرح بنواسرائیل کے ہال بیاصطلاح تنمی کدائن کے بڑے خاندان کوسیط اوراس کی جمع اسباط استعمال ہوتی ہے)

منچانب: مترجم: اوران کے اسباط شی انبیاء تھے اورای سلیے فرمایا" وہا انون البھیم" اور کہا گیا ہے اس سے مراد حضرت لیقو ب علیہ السلام کی مبلی اولاد ہے جوسب کے سب تی تھے۔ "و ما او تی عوسی" بینی تورات "وعیسٹی " بینی افرات "وعیسٹی " بینی افرات "وعیسٹی " بینی احد منہہ " بینی ہم سب پرامحان دکھتے ایک "و ما اُونٹی " بمنی اصلی لینی عطا کے محے "النہ بیون من ربھیم لا نفرق بین احد منہ " بینی ہم سب پرامحان دکھتے این (انحان لائے ش) ہم ان میں سے کسی ایک کے در میان تیس کرتے کہ جس پرامحان لائیں اور پیش پرامحان تدلائی اس کا کفر کری جیسا کہ بمود و نصار کی نے کہا" و نسمن فلے مسلمون " صفرت الو جریرہ رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ اہل کی اس کو در این میں برامحان اللہ علیہ مسلمون " صفرت الو جریرہ رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ اہل کی اللہ علیہ مسلمون شمار کی تھے۔ ایس دسول اللہ علیہ مسلمون اللہ علیہ مسلمون کے ایک واور نہ ان کی کھنے یہ کیا کہ واور نہ ان کیا کہ واور نہ ان کی کھنے یہ کیا کہ واور نہ ان کی کھنے کیا کہ واور نہ ان کی کھنے کہ واور نہ ان کیا کہ واور نہ ان کیا کہ واور کی کھنے کیا کہ واور نہ ان کی کھنے کیا کہ واور نہ ان کے ان کیا کہ واور نہ واور نہ ان کیا کہ واور نہ واور نہ ان کیا کہ واور نہ کیا کہ

الله المنان آمنوا بعثل ما آمنته به "بس كماتهم ايمان الشيخ بواورا ك طرح اين عباس من الشرخهان هي الخطار النظار (مثل) مرف بينور صل كوارد بواسه بسيما كرائد تعالى كاس تول بي "ليس كه عله هي "بس بي النظام كاكوئي معنى بين من النظام المنان كاكوئي معنى النظام المنافظ من المناس كه عله هي ""ليس هو كلشي "كسن هي من سباس شي النظام كاكوئي معنى تيل اور بعش في المنان المناس كه على المنان المناس كالمن المنان المنان

الله تعالی قرائے ہیں "لا بعبر منکم شفا فی "لینی مری کاللت اور کیا کیا ہے فی شفاق کامعل ہے۔ عداوت دعمئی ش جی اس کی ولیل انفرتعالی کا بدارشاد ہے " ذالک بانہ م شافو ا الله "لین الله تعالی ہے وشنی القیار کی " فلسیک فیکھ مالله " یا محمد ہن آپ کی طرف سے میں وہ فعارتی ہے تھے۔ بنوشیر محمد بنوشیر محمد بنوشیر جودتھا اس کی طرف سے میں وہ فعارتی ہے تھے۔ بنوشیر جودتھا اس کی طرف اور میں وہ فعارتی ہر بر مقرر کرویا جوتھا اس کے جانا موطن ہوئے کے ساتھ اور بنوتر یظ تیمیلہ میں وہ کے گل ہوئے کہ باعث اور میں وہ فعارتی ہر بر معظر کر کرویا کیا۔ "وہو السمیع "ان کی باتوں کو بینے والا "العلیم" ان کے حالات کی جانے والا ہے۔ صِبْعَةَ اللّهِ وَمَنَ آخَسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْعَةَ وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ قُلُ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ

زَبُنَا وَ رَا عُجُمُ وَلَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاجِمَ

وَ إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُونَ وَالْإَسْبَاطُ كَانُوا هُونَا اوْ نَصْرِى مَا قُلُ ءَ آنتُمُ آعَلُمُ اَمُ اللّهُ مِعْافِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ الله و وَمَا اللّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ الله و وَمَا اللّهُ بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ الله و وَمَا الله وَيَا مِن اللهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهُ بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ الله و الله

سنے ہے "صبخة الله" کئی، آل دوا در حسن رحم الله کی روایت میں این عمیاس رضی افتہ ہم افرات ہیں کہ مبغة الله ہم اوالله تعالیٰ کا وین ہے اور دین کو الله تعالیٰ ہے دیک کا تا م اس لیے دیا کہ جس طرح کیڑے پردنگ کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس طرح دین کا اثر بھی وین کو الذم بھڑتا ہے اور دین کا اثر بھی وین کو الذم بھڑتا ہے اور دین کا اثر بھی وین کو الذم بھڑتا ہے اور جدائیں ہوتا۔ حسرت مجاہد رحمہ الله نے ہیں کہ صبخة جدائیں ہوتا۔ حسرت مجاہد رحمہ الله تا ہے اور جدائیں ہوتا۔ حسرت مجاہد رحمہ الله تا ہے اور کہا کہا اللہ ہے مراد فطرت الله ہے کہا کہ فت کر اپ ہے اور کو کو اور کہا کہا ہم کہا کہ دیتا ہے۔ اس سے مراد فتر کراتا ہے کہونکہ فتند کی فتد کرائے والے کو خون میں دیگ دیتا ہے۔

بدل كر. "ومن احسن من الله صبغة "بعن وين كاظ به اوربعض في كما كرصيغة كاستن تطهيراً بي تطهير كاظ سه الله تعالى سه برده كركون سه "و نعن له عابدون" معليدون البني بهم اس كي طبي اورفر ما نبردار بيل.

کا "قل" یا تھے کیود و تسارتی کوتر اوجی "اتحاجون کی الله" الله" الله تحالی کے دین عمی تم ہم ہے جگڑتے ہو۔
"محاجّہ" کا "فی المجاول فی الله ہے جمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالی کے بارے علی بحث دمباحث کرتا اور بیاس طرح کہ انہوں نے کہا کہ بے شک انہا والله ہم علی ہے اور جارے دین پر تھے اور جارا دین تد یم ہے لائے ایم اللہ تعالی کے ماتھ تہاری آئیا العجاجون کی الله ..... وجو دہنا ور پہکم" اللہ تعالی کے نہا ماتھ تھی الله ..... وجو دہنا ور پہکم" اللہ تعالی کے نہا العجاجون کی الله ..... وجو دہنا ور پہکم" اللہ تعالی کے نہا ہو کہ تم اللہ تعالی ہے اللہ العجاجون کی تاریخ اللہ اللہ العجاجون کی تاریخ اللہ اللہ العجاجون کی تاریخ اللہ تعالی ہے اللہ العجاجون کی تاریخ اللہ تعالی ہے اللہ اللہ العجاج کی تاریخ اللہ تعالی ہے اللہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہو ۔ "و نہ من لم معلمون "اور تم اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی ہے دین علی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے دین علی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے دین علی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے دین علی اللہ تعالی ہے ماتھ تعالی ہے دین علی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے دین علی اللہ تعالی ہے دی

حطرت فضیل فرماتے ہیں کہلوگوں کی خاطر (نیک) ممل مجھوڑ دینا ریا ہے اورلوگوں کی خاطر ممل کرنا بیشرک ہے اور اخلاص سیدہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے مجھے عافیت بکلشے۔

المنام القولون مسل المنام الم

**ﷺ ©نلک امدُ الن**ے یہ آیت کریمہ دوبارہ تاکید (معمون) کی خاطر لائی گئ

## سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلَّهُمْ عَنْ قِبُلْتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مَ قُلُ لِللَّهِ الْمَشُرِقَ

وَالْمَعُوبُ وَ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِوَاطِ مُسْتَقِيْعِ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا لِيَسْكُونُ الْمُسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلَنَا الْقِبْلَةَ الِيقَ لَحُمُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا كَانَتُ لَكُهُوةً إِلَّاعَلَى الْمُعُونُ الْمُسُولُ عَلَيْكُمُ وَإِنْ كَانَتُ لَكُهُوةً إِلَّاعَلَى الْمُعَلَى عَلَيْهُ وَوَانَ كَانَتُ لَكُهُوةً إِلَّاعَلَى الْمُعَلَى عَلَيْهُ وَلَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِيمَعَ إِيْمَانَكُمُ وَإِنْ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَقَ الرَّحِيمَ الْمُعَلَى اللَّهُ لِيُعِيمَعَ إِيْمَانَكُمُ وَإِنْ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَقَ الرَّحِيمَ اللَّهُ لِيُعِيمَعَ إِيْمَانَكُمُ وَإِنْ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَقَ الرَّحِيمَ اللَّهُ لِيُعِيمَعَ إِيمَانَكُمُ وَإِنْ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَقَ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ اللَّهُ فِيلِنَاسِ لَرَءُ وَقَ الرَّحِيمَ اللَّهُ لِيعِيمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ فِيلِنَاسِ لَرَّهُ وَلَى اللَّهُ لِيعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ فِيلِنَاسِ لَوْءَ وَقَ اللَّهُ لِيعَلِيمِ اللَّهِ فَلِيمَ اللَّهُ اللَّهُ لِيعَلِيمِ اللَّهُ لِيعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ وَلَالَهُ عَلَيْلُهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْلُ اللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ لِلْمُعِيمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ لِيمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ لِللَّهُ وَلَى اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کی بیت المتعدی نفظ تبلد بروزن "بیشکه" مین افناس حاولاهم "کس چیز نے اُن کو پھیرا۔ "عن قبلتهم المعی کانوا علیها"

ین بیت المتعدی نفظ تبلد بروزن "بیشکه" ب مقابلہ سے مشتق ہے۔ یہ آیت کر پر بہوداور مشرکین مکہ بیت المتعدی ہے مکہ کرمہ کی طرف تبح بل کو برسلی الله علیہ بالارے میں ٹاؤل ہوئی۔ چنا نچہ بہود نے مشرکین مکہ کو بارے میں ٹاؤل ہوئی۔ چنا نچہ بہود نے مشرکین مکہ کو بارے شہر کی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله الله علیہ بالارے شہر کی طرف شور ہوئے ہوئا ہے۔ چنا نچہ وہ اسے جن ایس الله الله المعشوق والعدر ب "افتراد کے متوجہ ہوگے ۔ اب وہ تمہادے وین کی اطرف اوٹ ایا ہے جی ۔ ہیں الله تعدیہ الله المعشوق والعدر ب "افتراد کے کانا سے اور بودی کلوق اس کے رائی خران ) بندے جی ۔ "بیدی من بشاہ الی صواط مستقیم"

"و كذالك جعلنا كم أمة ومسطأ" ان راساء يبودكه بارك بين نازل بولى جنبول في صورت معاذرض النه عندكوك كرهم ملى الشرطيد كلم في جارك قبل كونس صدكى بنيادي جهوز البراورب فنك جارا قبله تمام انبياء كرام يبم السلام كا قبله ب ادرب فنك فيرياك ملى الذعليه وسلم ال (حقيقت) كوبنوني جائع في كرام كون شراعدل (يرقائم) بين - بس اعترت معاذ رضى الله عند نے قرمایا على حق وانساف پرجول۔ پس الله تعالى نے به آیت نازل فرمائی "كفالك" ليمن اورائ طرح اور بعض نے كہا كه "كاف تنجيد كے ليے ہے اور په (كاف تنبيد) الله تعالى كائ تول" و لقلد اصطفيعاه على الدنيا" كی طرف لوٹایا مميا ہے بعنی جس طرح ہم نے معرت ابراہيم عليہ انسلام اوراس كی اولا وكوچن نيا پہند كيا ای طرح ہم نے تم كوامت وسط بنايا بين پنديد يدواور عاول (وسط كامعن فيراور عدل اس حكمہ ايسے ہے) جس طرح اور حكمہ الله تعالى فرما تا ہے "فال او سطھ " يعنی "معیو ھے واحد لھے اور حيو الاحد باء او مسطھ " يعنی "معیو ھے واحد لھے اور حيو الاحد باء او مسطھ الله تيزول ش ہے ودميان والی چزيم ہوتی ہے۔

اوركلبي رحمدالله كمت إلى كد "جعلنا أمة وسطا كامعنى بكريم فيم كودين وسط والى أمت بنايا جودين كرقلو (حدست بردهنا)ادر تقعیم (کوتانی کرنا) کے درمیان ہے کیونکہ حدہے بردھنااور کی کوتانی کرنا دین ہی ودلول ندموم ہیں۔ حضرت ابرسعید ضدری رمنی الله عندنے قربایا جارے ورمیان آیک وقع عصر کے بعد حضورعلیہ الصلوق والسلام کھڑے ہوسے۔ یس آپ سلی الله علیہ وسلم نے قیاست تک آنے وال سمی فن کونہ چھوڑ انکر ہے کہ ای مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے و کرفر مادیا۔ بہاں تک کہ جب وسوب سمجوروں کے سرول میاور دیواروں کے کتاروں تک آھئی تو آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ ڈیا کے گز رہے ہوئے حصہ کے مقابل اس كابقيه حصداتنا كيجوره كياب بيتنا كيجوكرتمهار ساس دن كاحصه باقى بادر بيشك بدأمت سترأمتون كوبوراكرري بهاوريهتر (۷۰) اُمٹول کے بعدادر آخریمی آنے والی اُمت ہے اور بیائمت سابقہ سب اُمٹول کی نسبت اللہ تعالیٰ کے بال محرم ترین اُمت ہے۔ فرمان باری تعالی " للتکونو ا شہداء علی النّاس" قیامت کے دن (اس بات کے گواہ بن جاؤ) کررسولوں نے بے شک (این اُستوں کو) تبکی احکام فرمادی۔این جرز کے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھی نے معزمت عطاء رحمہ اللہ سکو کہا اللہ تعالی کے اس فرمان کا کہا معل ہے؟"لنڪونوا شهداء على الناس"انبول نے فرماياس سے مراداُست محرمل النه عنيه وسلم ہے جو ہراس مخض کے خلاف م وای دے گی جس نے من کوچھوڑ دیا۔ "و یکون الوصول "(اس مجک دسول سے مراد) معزت **اد** کریم منی الڈھلے وسلم جیں۔ التعليكم شهيلا وتهبين ورست كرت والمحاورتها دائز كيفرمان والماورية الماطرح كمالله تعالى الألين وآخرين كواكي عبد برجع كرير سے يعرسانف أمتوں كے كفاركوفر مائنس سے - "اللم بالتكم فليوج" كياتنها رے ياس ذرانے والا اور سنته كرنے والا کوئی خبیں آیا تھالیں وہ انکار کریں مے اور کہیں سے ہارے یاس کوئی بشیر اور تذریبیں آیا تھا تو پھراس سلسلہ ہیں ان کے تبیوں سے وریافت فرما کیں مے توانیا ءکرام بلیم السلام کمیں مے انہوں نے جموٹ بولا ہم نے آئیس (احکام دین) پینچاہے تھے۔ ہیں اللہ تعالیٰ (اس پر) کواہ طلب کریں سے حالانک اللہ تعالی حوب جاتا ہے۔ (یہ کواہوں کی طبلی) محض جست قائم کرنے کے لیے ہوگی۔ چنا نجيه عفرت محمصلي الله عليه وسلم كي أمت كولايا جائے كاتو أمت محمصطفي صلى الله عليه وسلم انبياء كرام عليهم السلام سے عق ميں سوائی دے کی کہانہوں نے تبلیغ احکام کی تقی سابقہ ( کلزیب کرنے والی ) آسٹیں کہیں گی۔ بیدہ ارے بعد آنے والوں نے (ہماری صورت حال کو) کیے جان لیا؟ اللہ تعالیٰ اس اُست ہے پوچیس مے تو اُست محمدید کے کی یااللہ اِ تونے ہمارے یاس اینے رسول کو بھیجا اوران پرتونے کتاب ( قر آن ) نازل فرہا گی۔اس کتاب میں اے اللہ! لونے اپنے رسونوں کے احکام الہیہ پہنچانے کی خبروی تھی۔

اے انڈ اتو نے اس عمل جو کھ فہروی اس فہرو ہے میں تیری وات یاک کی ہے۔ پھر معترت تھ کریم ملی انٹہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ پھر انڈ تعالی حضور طید السلام ہے آپ کی اُست کے بارے میں ہوچیس سے "فَیْزَ بِحَیْهِمْ وَیَشْهَدُ مِصِدِقَهِم "لین حضور علیہ السلام اپنی اُست کا تذکیر آرائی مے بعثی اپنی اُست کی عدالت کو تا بت کریں سے اور اس سلسل شراسیا ہوئے کی گوائی ویں سے۔

حصرت ابوسعید خدری دختی افتد عند فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیاست کے روز لا یا جائے گااور ان سے کہا جائے گامعل بلغت ؟ کیا توقے ہے رہے احکام کا تجائے؟ حضرت توح علیہ السلام فرما کس سے ہال یا رب! کی اند تعالی آمت توح علیہ السلام سے پوچیس سے کیا حضرت توح علیہ السلام نے تہیں تھے فرمائی ؟ کی وہ کیس سے "حاجاء نا حن نذیر "جمیں کوئی بھی شختہ اور فرواز کرنے والانہیں آیا تھا۔ حضرت توح علیہ السلام کو کہا جائے گاائی امریز آپ کے گواہ کون ہیں؟

معیو سین بن من می به استان مراس می است المحصلة و امته استان من الترمنید و المراان کی اُست به به محصله و امته استان الشرمنید و المراان کی اُست به به محصله و امته استان الشرمنید و المراان کی اُست به به محصله و المحصلة و المحصلة و المحصلة و المحصلة و المحصلة المحسنة المحصلة المحسنة المحس

اوریکی کیا گیا ہے کا کی عبارت "التی کنت علیها" کا صحی "التی است علیها" ہو ( کیتی جمی آبلہ پراپتم ہو ) اور یہ کمر مدہ ہو "کنت بسعنی افت" ایسے ہے جے خیا مان الی "کنتم خیو اُمد" شی "کنتم "کمنی "افتم" ہے۔ "الا لِنَعَلَم کا کیا منی ہے مالا نکداللہ تعالی تو تمام اشیاء کا عالم ہے۔ ان اشیاء کی دورو شی آبے ہے کی کہا جائے گا کہ اس علم ہے مراو وہ علم ہے جس سے تواب وحقاب کا تعلق ہے کیونکہ تواب و عقاب کا تعلق ہے کیونکہ تواب کا تعلق ہے کی خواب و عقاب کا تعلق ہے کیونکہ تواب و عقاب کا تعلق ہے کیونکہ تواب کا تعلق ہوگا ہے جس کا اللہ تعلق ہوگا ہے جس کا اللہ علی ہوگا ہی جب تواب کا اللہ تعلق ہوگا ہی کہ تواب کا تعلق ہوگا ہی کہ تواب کا تعلق ہوگا ہو سے کا میاب کی میاب کرتا ہے۔ "مین ہنقل ہوگا ہی میاب اور کم کھی ، انتیاز کریں کہ کون ہے جو تبلہ کے موالمہ بھی رسول اللہ علی اللہ علیہ وہ کہ کی تواب کی میاب کی میاب کے کہ کھیسل صدیت شریف میں ہوگا ہیں کہ اور کہنے گے کہ کھیسل صدیت شریف میں ہے (بے تبک جب تحویل تبلہ ہوگی تو میکہ سلمان یہودیت کی طرف پھر می ) اور کہنے گے کہ کھیسل صدیت شریف میں ہوگا ہیں ہوئیت کی طرف پھر می ) اور کہنے گے کہ کھیسل

الله عليه وسلم تواسيخ آباء كورين كي طرف لوث محت -الل معانى فرمات جيس كه "الا لينقلم "كامعى ب "ليعلمنا" بعيدهار اس علم ك كدكون انباع رسول كريم صلى الله عليد سلم كرتا ب بلسوح الن لوكون كے جوالي ايزى كے بل واليس لوشع جيں - ( سحويا اور جولوگ تم ش سے بیت المقدل کی طرف منہ کرے نماز پڑھتے مرجمے وہ کمرائی پرمرے تو جواب بی مسلمانوں نے کہا ہدایت وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ تکم قرباوی اور کمرائی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ تع قرباوی اور وہ کام بجالا کی ۔ یہود ہوئے ہماری ان سے تعلق کیا کوائی ہے جو تم میں سے جارے تبلہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھتے مرجمے اور تو بل قبلہ الی الکجہ سے پہلے مرنے والے مسلمانوں میں سے اسعدین زمارہ وضی اللہ معد ہے جن کا تعلق ہونیما اور معرست براہ بن معرود رضی اللہ منہ بنے ہو بنو مسلمانوں میں سے اسعدین زمارہ وضی اللہ معد ہے جن کا تعلق ہونیما اللہ منہ میں جنوں میں منہ وروشی اللہ منہ ہو بنو السلام کی سے میں جنوں میں سے بھے۔ (تقیاء سے مراد وہ محالیہ کرام رضی اللہ متم جی جنوں کے مادراوگ بھی تھے۔) جمرت سے قبل حضور علیہ السلام ہے بہت العقبہ کی تھے۔)

توان مسروت محابہ کرام رضوان اللہ میں ہمین کے جائدان والے حضور علیہ العملوٰۃ والسلام کے پاس چل کر محنے اور عرض کیایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کواللہ تعالی نے (تحویل قبلہ قرماکر) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف ہجیر دیا ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہے گاج ہیت المقدس کی طرف منہ کرکے تماز پڑھتے رہے اور پھرتھ بل قبلہ سے پہلے ہی مرکئے ؟ اس پر اللہ تعالی نے تازل فرمایا" و ما کان اللہ لیصیع ایساد کم " یعنی" صلح کے الی بیت الصف می " اللہ تعالی تمہاری النہ توائی تمہاری

"ان الله مالنّاس لمرؤف و حدم" الل عباز اورائن عامر ، مفص رحم الفدَّفَ "لواؤوف" بإصابحق وا وَاشبا في بروزن الفَول" بإحاب الربيلي كرافشة تعالى كراكثر اساء كرامي " فَعُولَ اور طعيل" كروزن برجن بين فنور بشكور وحيم ، كريم وغير بال الإعتفر امز واك لين برحظ إلى يعنى واؤست بدل كر " وُوف" برحظ إلى ر (لين وه حرف طسط ماكن جس كر الحل كي حركت اس كرموانق بو) باقى صغرات سلب امزه كرك يعنى دوّف كواغيم امزه كر برحظ بين " وُوف" بمدازان " فَعَلْ " براحظ بين - جريرشاع كهزاب: كفعل الواحد الرؤف الرحيم

للمسلمين عليک حقا "والحة"(يهتراهت/را)

لَّهُ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِيَّنُكَ لِبُلَةً تَرُطُهَا فَرَلِّ وَجُهَكَ ضَطُرَ المُسُجِدِ الْحَرَامِ دَوَحَيْثُ مَاكُنتُمُ فَوَلُوْارُجُوْمَكُمُ ضَطَرَهُ دَوَانَّ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتابَ لَيُعْلَمُونَ آنَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمُ دَوَمَا اللَّهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞

جہرہ آپ کے مندکا (بیار بار آسمان کی طرف العناد کی رہے ہیں اس کئے ہم (وعدہ کرتے ہیں کہ) ہم آپ کوائی قبلہ کی طرف متوجہ کردیں مح جس کے لئے آپ کی مرض ہے (بق) پھر (بھم) بنی دیئے دیتے ہیں کہ) بہنا چہرہ (فراز جس) مسجد حرام (کعبہ) کی طرف کیا تھجئے۔ اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہوا ہے چہروں کوائی (مسجد حرام) کی طرف کیا کرداور بیالل کم آب بھی یافٹ نا جانے ہیں کہ بیر انتخاب کی ان کاردوائیوں سے چھے بے تربیک ہیں۔ پروردگارتی کی طرف سے (اور) ان کے پروردگارتی کی طرف سے (اور) ان کے پروردگارتی کی طرف سے (اور) ان کی ان کاردوائیوں سے چھے بے تربیس ہیں۔

حطرت این مباس رضی الشرعندنے فرمایا کہ جب حضورا قدس ملی القد علید کی میت الشدشریف عمی واخل ہوئے تو آپ نے بیت الله شریف کی تمام طرفوں میں و عافر مائی اور نماز نہ رہی یہاں تک کہ بابرتشریف لاے میں جب آپ آے تو کعبہ کے ماست آپ ملی اخترملیروکلم نے تماز پڑھی اورفر مایا" ہلیہ القبلة" پیقبلہ ہے۔ معرمت براء دھی انٹوعندے روایت ہے کہ ب شک جب نی کرمیم ملی انشدهلید دسلم بهیلی میمل مدیند منور و تعریف لاے تو استه اجدا د ( دادوں ) پر آخرے یا فرمایا استه ماسوؤں۔ کے باس آٹرے جوانصار میں سے اور نے شک جعنور علیہ انسلام نے بیت المقدی کی طرف منہ کرکے مولہ باستر و منینے ٹمازیزهی اورآب صلى القدعلية وملم اس بات كويستدفر مات كدآب منى التدعلية وملم كاقبليه بيت المدشريف كي طرف كرديا جائ اورب يشك آب صلی الندعلیہ وسلم نے (محمول قبلہ کے بعد) جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی اور آپ سلی الندعلیہ وسلم کے ساتھ پھولوگوں نے قماز ر جی تو جن لوگوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھول کرنماز پڑھی تھی ان میں سے آیک آ دمی نکلا تو ایک معید والول کے باس سے محزرا جورکوئ بیس متع تو فر بایام خدایس آس یات کی کوائی دینا ہوں کہ بے شک میں نے معنود علیہ السلام کے ساتھ مکہ محرمہ کی طرف مندکر کے نماز پڑھی ہے۔ چنانچے وہ معجد والے نمازی نماز کی جس حالت ہیں تھے وہیں ہیٹ الندشریف کی طرف کھوم کئے اور یہودکویہ بات امہمی آتی تھی جب حضورعلیالسلام ہیت المقدس کی المرف مندکر کے نمازیز ہے اورانل کراہ بھی (اس پرخوش تھے )۔ بیں جب صنورطیہ السلام نے اپنا زُرغ مرارک بہت اللہ شریف کی طرف مجیرلیا اس کا انہوں نے انکارکیا۔ معترت براء اپلی الى عديث عريفرمائي بين كرتم بل تبكرت بيل كولوك فرت بوسك ادرهميد بو كينهم مي كومعلوم بيس بور باتها كريم ان الوكون ك بارے شركيا كور رئيس الشانوائي نے نازل فرمايا" و ما كان الله لينسيع ايسانكم" اور تو يل قبل غزوة يدر سے دوماه يہلے ماه رجب من زوال إ قاب كے جدموا حضرت مجاہدر مداخد وغيروقر ماتے ہيں سيآيت كريمه (تحويل قبله والى) اس وقت نازل جولَ جس ونت حضور عليه الصلاة والسلام مجدين سلين شخه اورمحابه كرام رضى التدمنهم كولما زخلير كي دوركعتيس برسعا يجيه شخير بيس أب نمازی شن گارکے اور مردول کوٹونڈل کی جگہ کی طرف بھیردیا اور تورتوں کو مردول کی جگہ کی طرف۔ چنا نجے بیسمبر ہسمبر مسجد کا نام

وَلَئِنُ اَتَيُتَ الَّذِيْنَ اُرْتُواالَّكِتْبَ بِكُلِّ ايْةِ مَّاتَبِعُوا قِبُلَتَكَ وَمَا آنُتَ بِتَابِعِ قِبُلَقَهُمْ وَمَا يَعْطُهُمْ بِتَابِعِ قِبُلَةَ بَعْضِ ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَآ ءَ هُمْ مِّنُ ﴿ يَعْدِمَا جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَهِنَ الظَّلِمِيْنَ ۞

کی اور آگر آپ (ان) اہل کتاب کے سامنے تمام (ونیا ہمری) دلیس ٹیش کردیں جب ہمی یہ (مجمی) آپ کے قبلہ کو تھول نے کریں اور آپ بھی ان کے قبلہ کو تھول ٹیس کر سکتے (ہمر موافقت کی کیا صورت) اور ان کا کوئی (فریق) بھی وومرے (فریق) کے قبلہ کو تھول ٹیس کرتا اور اگر آپھان کے (ان) نفسانی خیالات کو افتیار کر اور وہ بھی) آپ کے باس علم (وی) آئے بیٹھے تو یقیعی آپ (نعوذ باللہ) نکا لموں عمل شار ہوئے گئیس۔

ولن اتبت الذين اوتوا الكتاب" يهودونماري في كماات وهوا في الشعفيدوم كول نثال المسلى الشعفيدوم كول نثال المسلى الشعفيدوم كول نثال المسلى الشعفيدوم كول نثال المسلى الشعفيدوم المسلم المسل

حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعانی عنہ ہے روایت ہے ووجھوراقد ک سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ جنسور علیہ العسلوة

والسلام نے فرمایا تبله شرق ومغرب کے درمیان ہے۔ حضوراقدس ملی الله عنیہ وسلم نے بیفر مان الل مشرق کے حق میں فرمایا بهشرق ے جعنور علیہ السلام کی مراد مرد بول کی مشرق ہے ( بیمنی سرد بول شی سوری کا انتہا کی تقطیر طلوع ) جوکہ سال کا انتہائی مجھوٹا ون ہے اورمغرب بيدمرادكرميون كامغرب بيرامين كرميون شماسورج كالعها في تعطيه وب) جوكدمال كاسب ست بزاون مو الیں جو فقص مغرب صیف لیعن کرے ل کے بڑے دن کے کوشہ غروب آ فاآب کواس وقت میں وائمیں جانب کرے اور شرق شناء مینی سرویوں کے سب سے جمعوثے دن کے گوشہ طلوح آ فاآب کو بائمیں جانب کرلے ہیں کا چیرہ قبلہ شریف کی طرف ہوگا۔ "ولئن بتهعت اهواء هم" ۱ هواء هم سے مرادان کی خواشهات ہیں۔ یہاں پر خطاب صنورهلیدالسلام کو ہے اور مراد آپ کی أمت بد"من بعد ماجاء ك من المعلم قبل كمعالم عن آب كوش طابراوردوش وكما"الك اذا لمن المطالعين" ٱلَّذِينَ الَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَنَا ءَ هُمْ ء وَإِنَّ فَرِيْقًا يَنْهُمْ لَيَحْتُمُونَ الْمُعَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونِ ﴾ اَلْحَقُ مِنَ رَّبِّكَ قَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۞ وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَ مُوكِيَهَا فَاسْتَبَقُوا النَّهُ وَاتِ مَا يَكُونُوا يَا تِ مِكْمُ اللَّهُ جَوِيْعًا مِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٣ جن اوكول كوبهم في كماب ( توراة وأخيل ) وي ب ودلوك رسول الخدسكي الندطب كم كوابيا بيائية بي جس المرح اسینے مٹول کو (ان کی صورت ہے) پہلائے ہیں اور اجھے ان میں سے امر واقعی کو باوجود بکہ خوب جانے ہیں (ممر) اخلا کرتے ہیں۔(حالانک)ریسروآنل منجانب الله ( تابت ہوچکا ) ہے موہرگز فیک وشہرکنے والول علی شمارنہ ہونا اور ہر المديب والسائعتان ك واستطعا يك أيك قبل و باسبيجس كي المرف وه عياوت (شن ) مندكرتا ر باسبيسوتم فيك كامول شي الكابو کریم خواه کمیں جو سے (لیکن ) مشرقعا لی تم سب کوحاضر کرویں سے باہنے ین النہ تعالی برامر پر پیری فقد دست مسکھتے ہیں۔ 🚅 👁 "المذين آليناهيم المكتاب" مؤمنين إلى كماب معزت فيدالله بن سلام إدران كـ مراهي "بعر لموله الميني المحاكريم مسكى الله عليده كلم كوبيجيا شيخة تيل - " تحسيرا يعو الوث ابسناء عبر» ( بيسيراسين بين ل) كول بريك السيروميان سرر حضرت سیدنا عمرین خطاب رضی امند مندنے معرت میدانند بن سلام رضی الند عندکوفر ما یا کہ بے ٹیک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام يرتازل فرما ياست "الذين آفيناهم الكتاب يعرفونه كلما يعرفون ابشاء هم الوريجيانا كيما تما؟ معترت بميرالله بمن سلام رمنی الله عندنے فرمایا اے عمر! میں نے حضور میلی الله علیہ وسلم کو جب و یکھا تھا بہچان لیا تھا جیسے کراہیے ہیچے کو بہچا تیا ہوں اور حضورعلیدالسلام کی پیچان اس پیچان سے بھی شدید تھی جو <u>بھے اسٹے جٹے</u> سے متعلق ہے۔ معفرت سید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فر مایا وہ کس طرح ؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی القدعند نے فر مایا ش کوائی ویتا ہوں کہ آپ حضورا قدس سکی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ( نبی ) ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صفور علیہ السلام کی صفات ہماری کتاب ہیں ہیان فر مائی ہیں اور میں نہیں جانٹا کہ عورتی (ہاری چویاں) کیا بچھ کرتی ہیں۔(مرادیتی کہ جو بظاہر ہارے ہیے وہ در مقبقت بھی ہارے ہینے ہیں یا

نہیں؟) حضرت عمردضی اللہ عنہ نے فرمایا اے این سلام! اللہ تعالی تھے تو نیش عنایت فرمائے ، بے شک تونے کی کہا۔ "وان فواف منہم فیک عمون الملحق" ( حق سے مراد ) نبی کریم صلی اللہ علیہ دِسلم کی صفات مبارکہ جی اور آپ کا نبی پیشین ہونا جو تورات میں خکورہے۔ اس کوچمیاتے ہیں۔"وہم چعلعون"

الحق من ربك" ليخل لقلا الحق قبر ب مبتداء كله الحق العله المحق" بعل في المحل المحق" المحق" المحق" المحق المحل ا محذوف كا فاعل بونے كى وجہ سے مرفوع بعمارت به ب "جاء الحق من ربتك" (غلا تكونن من الصمترين) لكك كرنے والوں (سے ) كرتے والوں (سے )

۔ ''ولکل وجھہ'' لین ہر لمت وخریب والوں کے لیے ایک قبلہ ہے۔ ''وِ جُھٹہ'''اس (جانب) کا نام ہے جس کی طرف توجہ کی جائے۔ ''و جُھٹہ'''اس (جانب) کا نام ہے جس کی طرف توجہ کی جائے۔ ''وَ لَمِنته اور ولیت الیہ ''نواس ولیت ہے گا جب تواس پر متبوجوگا اور ''ولیت عند' تواس وقت کے گاجب نواس سے پیٹے پھیرنےگار

حضرت بجابر دحرالله فراسة بي "هو مُوَّلها وجهه" وواس جانب الهن مدَّو كاير فال بدائش وراف فراسة بي كَرْ "مُوَّلَى كاست بي الما المان المان المواله في فالله المنظم ا

تو ایسے لوگوں سے (اصلام) اندیشہ نہ کر واور بھوے ڈرتے رہواور تا کہتم پر جو (سیجے ) میراانعام ہے اس کی بھیل کر ووں اور تا کہ ( دنیاش ) تم راہ راست (حق) پر دہو۔

عن ربك وما الله والدون عيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام والدولم من ربك وما الله بعد العلم عن ربك وما الله ا المفاقل هما العملون" تعملون" كوايوهم وفي ياءكما تحديد عامياور باقول في المكامكما تحديد عاميد

®"ومن حيث عرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيدما كندم فولوا وجوهكم شطره" تحراراً بت تأكيد فني كي ليه سبد "لمنه يكون للنّاس عليكم حجه الا اللين ظلموا" الله أيت كريم كي تاويل من انہوں (منسرین) نے اختلاف کیااوراللہ تعالی کے تول "اِلاً" کی توجہ میں بھی اختیا نے کیا۔ پس بھن نے فریا یا کہتم میل قبلہ بجانب كعباس ليے كيا حمياتا كر يُوكون كے ليے تهارے خلاف كوئى جت زرے۔ اس وقت جبكة تم كعب شريف كى بجائے كسي اور جانب مندکرو کے ۔ پس لوگ کمیں مے تمہاراتو کوئی قبلہ ہی تہیں ۔ سوائے ان لوگوں کے جو کہ ظالم میں اور وہ قریش اور یہو و ہیں۔ قریش کیس مے کر مصلی انشرعئیہ وسلم کعید کی طرف اوٹ آیا ہے کیونک دہ جان کیا ہے کہ کعبہ کا قبلہ مونا میں جن ہے اور بے فیک وہ ( کعبہ) اس کے آبا مکا قبلہ ہے۔ پس ای طرح ( ایک ندایک دن ) ہمارے دین کی طرف بھی لوٹ آئے گا۔ بہرحال بہو کمیس کے کیدو (محممل القدینیہ وسلم ) بیت المقدس سے باوجود بکہ یہ بات جائے ہوئے کہ بیت وکمقدس کا قبلہ ہوناحق ہے بیس مجرے محرتکش اس لیے کہوہ (وین میں) اپنی رائے سے کمل کرتا ہے۔ بیمش لوگوں نے "لنالا یکون لملنّامی علیکی حجہ " ہے مراد بہود کولیا ہے۔ بہود کی جت معلور مخاصمت کے ایمان والوں کے خلاف ان دنول میں جبکہ ایمان والے بیت المقدس کی طرف منه کرے نمازیز ہے تھے بیتھی کرمجے سلی اللہ علیہ وسلم اوران سے ساتھیوں کوتو قبلہ کاعلم بھی نہ تھا حتی کہ ہم نے ان کی رہنمانی کی۔ ۱۳۳ الملاین طلعوا ۱۳۳س سے مراد سشرکیین مکہ ہیں ادران کی جمت بیٹمی کہ جنب تحویل قبلہ بطرف کعیہ ہوئی تو انہوں نے کہا كر فقرصلى الغدعليدائلم اسية وين مستحيرين اورعنقريب بيهمارے خدمب كي ظرف لوث آئيس مے رجيسا كريمارے قبله كي طرف الوث آئے ہیں۔ حصرت محام ، عطاء اور قارہ رحم اللہ کے قول کا بھی مقبوم ومعنی ہے۔ ان ذکر شدہ (۲) دونا ویلوں کی بنیاد پر ۱۷۴ الغين" كالشنناء سيح بوكا ورفرمان البي"الا الذين طلهوا "يعني كسي أيك كوجهي تمهار بيطاف جمة واعتراض كرين كالمخواش بيس سوائے مشرکیین قریش کروہ ہتم سے جہت بازی کریں ہے اور تم سے ہاطل طریق اور قلم سے ساتھ چنگڑ ااور مخاصب کریں ہے۔ باطل طريق يرجفنزا كرفية كوجمت كانام ديا مميارجيها كهالله تعالى قرمات بين "معجمهم واسعصة عند ومهم" اورانينا

باهل طریق پرجھنزا کرنے کو جمت کا نام دیا گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی قربائے ہیں "حجیجے داست عند وہے" اور لفظ "اللین" کا مقدم امرائی جربین زیر ہے۔ کویا کہ کہا گیا ہے "نسوی اللین ظلموا" بین "الا اللین الربین "الا اللین اللہ بین "الا اللین اللہ بین "الا اللین ظلموا" میں "الا" برائے استناء ہے (نہ کہ سلسول) اور بھید "الا" کے اسلان نے کی اور قراء رحم اللہ کہتے ہیں "الا اللین ظلموا" میں "الا" برائے استناء تعلق ہاور" الا اللین ظلموا "سی اور کہا گیا ہے کہ پیکلام اقل سے استناء تعلق ہاور" الا اللین ظلموا "سی اللہ نے ہیں الکن اللین "معنی ہوگا لیکن دولوگ جنہوں نے ظلم کیا دوئے سے باطل طریق پرجمنزا کریں تھے۔ جیسا کہ اند تعالی فریاتے ہیں "الکن اللین" معنی ہوگا لیکن دولوگ جنہوں نے ظلم کیا دوئے سے باطل طریق پرجمنزا کریں تھے۔ جیسا کہ اند تعالی فریاتے ہیں

"مالهم به من علم الا الباع المطن" (تويهال بمى الابمعني لكن ب) ليمى "لكن يتبعون المطن الميكن وقطن كه بيروى كرت بير-اورقول كامثال السيد بي يصيح كوفي فنص كيه "مالك عندى حقّ الا ان تطلعني" (توجيها الرقول عن استناء متعلع به كه "أنّ تطلعني الاسليم - حق كم مغيوم على دافل أبين بها يسيح الممل آبت" "الا اللاين ظلعوا" عن في كرفالم لوكول كا كا ولمداور جميم البالطل مغيوم جحت عن دافل ترس بها يسيح الممل آبت" "الا اللاين ظلعوا" عن وأفل ترس به ا

ابوروق رحمہ الند فرمائے ہیں "لمنالا یکون للنام" سے مراویہود ہیں کہ بہود کے لیے تہارے فلاف کوئی جمت نہ دہاور بداس سلے کہ وہ جائے کہ کھیے (قبلہ) ابرائیسی ہے اور وہ تورات میں انہوں نے بدر لکھا) پایا تھا کہ جمسلی اللہ عئیہ کہ حکم کھیے کہ ملم کھیہ کی طرف تھیم دیا تا کہ ان کے لیے کوئی جمت ولیل باتی نہ وسلم کھیہ کی طرف تھیم دیا تا کہ ان کے لیے کوئی جمت ولیل باتی نہ دہ ہوں وہ بول کہیں کہ جس نہ کو ہم قورات میں ( کھا) یا تے ہیں ان کوئو کھیہ کی طرف بھیمرہ جاتا تھا اور آپ نہیں کہ جوئی وہ بھیم ہوگئی۔ سوائے ظالم اوگوں کے ہیں وہ جمیع کی مرف جوئی وہ جوئی وہ بھیم اور آپ ہوئی ہے جوئی وہ بھیم کی اور جمیع کی مرف کھیمرے کے جوئی وہ بھیم کے جوئی وہ بھیم کے جوئی وہ بھیم کی کہ بھیمرے کے بیار دوجہا کی ایک میں اور جمیع کی اور ایک کے جوئی وہ کھیمرے کے جائے ہیں۔ دھرت ابو جمیع وہ میں ایک وہ بھی ایک کے جوئی دو اس کے ہیں۔ دھرت ابو جمیع وہ میں ایک ور بھی ہے ہیں:

استناه نہیں ہے بک۔ "الا"وا وَ صلف کی جگہ پر ہے ۔ یعنی "و الملین طلعوا" اور دواوگ جوظائم ہیں ان کے لیے بھی کوئی ولیل نہیں جیسا کہ ٹامرکہتا ہے:

و کل اخ مضارف اعوہ طعوہ طعمر ایسک الا المفرفادان ترجمہ: (تیرے باپ کی زندگی کی شم برایک بھائی کواس کا بھائی چھوٹ جانے والا ہے۔ (جدا ہوئے والا ہے)"إلاّ الْفَرْ لَلَّان" کاسٹن بھاگا اور فرقدان (دوستارے) مجمی باہم جدا ہوئے والے ہیں۔)

حطرت سعیدین جیروضی الشعشفر ماتے ہیں مسلمان پرنگت کے تمام ہونے کامعلی صرف بھی ہے کہ وہ جنت ہیں والحل ہو

جائے۔"ولعلکم لھندلون" تاکیم کمرائل سے ہدایت پاجا دُاور" لمعل اور عسی مکا استعال کام الی علی تعلی جوت کے معنی جس ہوتا ہے۔(بعن کام الناس علی تعلی وصی ہرائے ترقی ہیں جس کامعلی غیرحتی ہے محرکلام الی علی ایسانیس)۔

الحما آرسَكَ فِيعَلِمُ مُنْ وَسُولًا فِنَكُمُ مِسُلُوا عَلَيْكُمُ الْهِ وَيُوْرِقِكُمْ وَيُعَلِمُ الْمِحْ وَيُعَلِمُ الْمِحْ وَالْمِحْمَةُ الْمِحْ وَالْمُحْمُ الْمِحْ وَالْمُحْمُ الْمِحْ وَالْمُحْمُ الْمِحْ وَالْمُحْمُ الْمُحَالُونِ الله وَالْمُحْمُ وَالْمُحْمُ الله وَالله والله وال

تعلق المستوان المسلمان المسلمان المسلم المستوان المستون المستوان المستوان

© الحافظ کو و الی اف کو کلم " معفرت این عمباس رفش الندعنما فرائے ہیں (اس کامعن ہے) تم میری فرانیرواری کرکے بھے یاد کروہ تی تہاری اور کر کے الماعت کرے کروہ میں تہاری اور کو گئی اللہ علیہ اور قوش کی ہے۔ اور قوش کی میں اور کو گئی میں میراؤ کر کرو میں جھکل اور معیوت تی تمہارا کا میں میراؤ کر کرو میں جھکل اور معیوت تی تمہارا فرکر دول کا ایمان من العسب عین الملت فی مطنع الی ہوم بیعنون " مینی اگر معرت یونس علیہ السلام میری تیجات کرتے والے (خوش الی میں ) نہوت تو میلی کے بہینہ عمل تا قیامت دیجے۔

حضرت انس رضی الله صند قرباتے ہیں جس نے بیستدیث صنورافدی الله علیہ وکلم ہے ہی ان وی الکیوں کی تعداد کے مطابق تی ۔ بیٹ کسد رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے قربایا : بیٹ اللہ تعالی قرباتا ہے اسے این آ دم! اگر تو میراذ کرائی ذات ہی ارتہائی ہیں ) کرے گاہی بھی تیراذ کرائی ذات ہی (مجلس ملا کسے بغیر) کروں گااورا گرتو میراذ کرکی مجلس میں کرے گاہی جیرا ذکرائی ہیں کروں گا اور آئر تو میراذ کرکی مجلس میں کرے گاہی جیرا ذکرائی ہیں کے لوگوں ہے بہتر ہوں کے (فرشتوں میں) اور تو بھے سے ایک بالشد قریب ہوگا میں جیری طرف ایک ہاتھ تی بھیل اور آئر تو ایک ہاتھ تی بھیلاؤ کے بقدر) قریب ہول کا ور تو میری جانب ایک بال (دو ہاتھ کے بھیلاؤ کے بقدر) قریب ہول گا۔ اور تو میری طرف کے گھیلاؤ کے بقدر) قریب ہول گا۔ اور تو میری طرف کے گھیلاؤ کے بقدر) قریب ہول گا۔

## وضاحت

(متصدید کربنده اعمال معالی کر کے انٹونٹوائی کا قرب تھوڑی مقدار ش مامل کرتا ہے تو انٹرنٹوائی اپنی رقست کے ساتھوا ہے بندہ کے ذیادہ قریب جوجا تا ہے۔ بندہ کی تھوڑی توجہ پر رقست البیانہ یا دہ متعدار میں سوجہ وجاتی ہے )۔ اور (اے این آن م!) اگر توجھ سے ماتھے میں تھے مطاکرتا جوں اور اگرتو جھ سے ندماتھے گاتو میں تھے پرنا راض جوجاؤں گا۔

حصرت ابو ہریرہ رضی الله مندفر مائے ہیں کہ صفور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے فروایا (اللہ تعالی فر مائے ہیں میں اسپے بندہ

کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب تک بمراہندہ ذکر کرتا ہے اور بمرے (ذکر) ہے اس کے ہونٹ توکٹ کرتے ہیں۔)

عبدالشرین بشیر مازنی (رمنی الله عنه) سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کدا کیے ویہاتی حضورطیبالسنۇ قووالسلام کے پاس آیا۔ اس نے کہایا دسول اللہ کون سائل افغنل ہے؟ حضوراللہ س کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (پیکرتو ڈیٹا سے مرف اس حالت ہیں رخصت ہوکہ جمری ڈیان اللہ تعالی کے ذکر سے تازہ ہو۔)

"واه يكووا لى ولا مكفرون" تم بمراشرا لها عند (فرما تمردارى) كما ته كره ادر كناه كرك تاشكرى تدكره ( تخرفه كره ) ال ليه كريس نه الفرتعالى كي فرما نيردارى كي الله نه الشرتعالى كاشكر كيا اور جس نه الساكى نافرمانى كي ( محتاه كيا ) بس هجيق الله نه الشرتعالى كالمغركيا - ( ناشكرى كي )

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَعِينُوا بِالطَّبُرِ وَالصَّلُوةِ د إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَ لَا تَقُوْلُوا لِمَنُ يُقْعَلُ فِي سَينُلِ اللَّهِ اَمُوَاتُ د بَلُ اَحْيَاءٌ وَلَكِنَ لَا نَشْعُرُونَ ۞

کی اے ایمان والو (عم ملکا کرنے کے لئے) مبر اور قماز سے سہارا (اور بدد) حاصل کرے بلا شبر کل تعالی (ہر طرح سے) مبر کرنے والوں کے ساتھ رہج ہیں (اور قماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجداوتی )اور جولوگ اللہ کی راہ عمل کی سکتے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں ہمی ست کھوکہ وہ (سعمولی سردوں کی طرح سردے ہیں ملکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم اوراک تھیں کر سکتے ۔

على الله الله الله الله المعينوا بالمصبر والصلوة ان الله مع الصابوين" (بعني الله تعالى مبركة والول كما تحديث الله الله والول كما تحديث الله والمرت اورتول دعارة ما يرول كما تحديث الله والمرت اورتول دعارة ما يرول كما تحديث

الله الموال المن يقتل في سبيل الله الموات "بيآيت كريران مغانون كربار شي المريد المحقى وقيد و المريد المحتود و المريد المحتود و المحتود

"بل احیاء عند وبھم یو ذالون" عفرت حسن رضی اللہ عند قربات بیں فہیدافتہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں ان کے رزق ان کیا راحوں پر بیٹی کیے جاتے ہیں تو ان شہیدوں کی طرف ختی اور سرت کیٹی ہے جس طرح کد آل فرعون کی روحوں پر منع دشام آگ فیٹن کی جاتی ہے جس کی دید سے ان کوؤ کھ پہنچا ہے۔

وَ لَنَهُلُونَكُمُ بِشَىٰ ءِ مِنَ الْمَعُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَاتِ .

وَبَشِيرِ الصَّبِرِيُنَ © اَلَّلِيهُنَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُعِيبَةٌ. قَالُوّا إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَسِعِعُوْنَ © وَبَهُ الصَّبِرِيُنَ وَ اللّهِ وَالْمَعُونَ اللّهِ وَالْمَعُونَ اللّهِ وَالْمَعُونَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

🚅 📽 و لنبلو نکیم " بیخی اے اُست محمر! ہم جمیس ضرور آ زمائیں کے ۔ لام هم محذوف کا جواب ہے تغذیر میارت ہوگی۔"والله ليبلونكم"الله تعالى كى طرف سے آزمائش فرمانبردادادرنا قرمان كوظا بركرنے كے ليے ہوتی ہے۔ آزمائش اس لے تیں ہوتی تا کہ اللہ وہ پھر جان لیں جس کاملم پہلے نہ رکھتے تھے (یعنی جس کو پہلے نہ جائے تھے) ....." ہنسی من المعنوف" ابن مياس من الشيخهما فرماسة بين يعني وقمن كاخوف ( والجوع) يعني قط" ونقص من الاموال "منساره اور بلاكت (مال) والا نفس فمّل اورموت كرساته بعض نے كيا كە مرض إور بوسائيد كرساتھ "والمشعوات ميلوں على آفات ا ( زرجی بیاریاں دغیرہ ) حضرت امام ثانقی رمسالٹ سے حکایت کی کل ہے انہوں نے فریایا خوف سے مراداللہ تعالیٰ کاخوف ہے۔ مجوک (جوع) سے مرا درمضان شریف کے روز ہے (نقص من الاموال) سے مرا درکو تا وصد قات کی اوا نیک "نقص انفسی" جا ٹول کی کی سے مراد مرض اور ( نکھل ثمرات ) ہے مراد اولا د کی موت ہے کیونکہ آ دی کی اولا داس کے ول کا پیل ہوتی ہے۔ ابوسنان رضی اللہ عند فریائے ہیں کہ میں نے اسپنے بیٹے سنائ کوڈن کمیااور ابوطلحہ فولا ٹیا قبر کے کنارے کھڑے تھے۔ جب میں نے تیرے (فن کے بعد) نکلنے کا ارادہ کیا تو ابوطلی تو لائی نے میر اہاتھ کاڑا اور جھے نکالا ، پھرفر مایا کیا تھے میں خوشخبری اندوں؟ حضرت ابوسوی اشعری رضی الله عندفر ماتے ہیں کر حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے فر مايا جب سمی بندے کا بيٹا فوت جو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کوفر ما تاہے کیاتم نے میرے بندہ کے بیٹے کوقیش کرایا (اسے موت دے دی)؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ قربا تا ہے کیا تم نے اس کے دل سے کیل کوئیل کرلیا ؟ فرشتے موض کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (اس موقع پر) میرے بندہ نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس تیرے بندہ نے ''انا فلّٰہ وانا المیہ واجعون''کہا اور تیری تعریف کے۔اللہ تعالی فریاتے ہیں اس میرے بندو کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام ہیت اٹھیدر کھو" ویٹ الصابرین مصیبتوں اوردُ کھوں پر (مبرکرنے والوں کوخوش خبری دہنے ) بھراللہ تعالی نے اسپے ان بندول کیا صفاحت بیان افر ما تھی۔

الله واجعون) (ای کی طرف لوشے والے ہیں) آخرت ہیں۔حضرت اُم سلمدرض الله عنه اورغلام ہونے کے لحاظ سے (والا الله واجعون) (ای کی طرف لوشے والے ہیں) آخرت ہیں۔حضرت اُم سلمدرض الله عنها فرماتی ہیں ہے حضوراقدس صلی الله علیہ والم سے سنا، آپ فرماتے ہے کہ بندہ کو جوکوئی مصیبت بھی پہنچ کھروہ بندہ المالله والما الله واجعون کے (اورؤ عاسی الله علیہ مرک اس مصیبت میں اجرعطافر مااور جھے اس کافع البدل عطاکر، الله تعالی اس بندہ کو اس مصیبت میں ا

ضرورا برعطافر ماتے ہیں اورائ کوائی کاتھ البول عطافر ماتے ہیں۔ معفرت اُم سمہرضی انڈومنہا فرمائی ہیں جب معفرت ایوسلمہ
( اُم سمُرے خاوند ) فوت ہوئے تو انڈنغائی نے مجھے دوسلہ بھٹا اورتونٹی دی توش نے کہایا انڈ! مجھے میری اس معیبت ہیں اجر
عطافرما اور جھے اس کاہم البول بھٹی۔ (اس دُعاکی برکت ہے ) ہیں انڈنغائی نے مجھے (ابوسلمہ کی وفات ہرمبر کرنے پر) معنود
اقدس صلی انڈوطیہ وسلم کی صورت ہیں تم البول منابت فرمایا۔ معفرت سعید بن جبر دھیۃ انشہ طید فرماتے ہیں کسی (اُمت) کو
مسیبت ہیں اتن (عظیم نسبت نیس دی گئی) بھٹی مجھ کہ اس اُمت کو منابت کی گئی۔ بعنی مصیبت ہے وقت "انا للّٰہ وانا البہ
د اجعون " کہنا۔ اگر مید نسبت میں کودی جاتی تو معرت میقوب طیدالسلام کودی جاتی رکیا آپ معنوت یوسف طیدالسلام کی
گھٹھ کی کے موالے سے انڈ تعالی کا یہ تول نہیں ہنتے۔ "یا اصفیٰ علیٰ جوصف "کویا معفرت ایتوب طیدالسلام کواگر اناللہ
وانا البہ داجعون کی دہنمائی کی جاتی تو آپ "یا اصفیٰ علیٰ جوصف "کویا معفرت ایتوب طیدالسلام کواگر اناللہ
وانا البہ داجعون کی دہنمائی کی جاتی تھا اسفیٰ علیٰ ہوسف "کویا معفرت ایتوب طیدالسلام کواگر اناللہ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَواتُ مِنْ رَّبِهِمُ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهَتَدُونَ •

کی ان لوگوں پر (جدا جدا) خاص خاص رمتیں ہمی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں کی اور (سب پر بالاشتراک)عام رحمت ہمی ہوگی اور کی لوگ ہیں جن کی ( حقیقت حال تک )رسالی ہوگئے۔

سے مسلوۃ (بمعنی) رحمت ہوتی ہے اور مسلوات کے بعد اللہ تھا گی ہو ہو ہو ہے مسلوات ہے مراور وست اللہ تھائی کی طرف سے مسلوۃ (بمعنی) رحمت ہوتی ہے اور مسلوات کے بعد اللہ تھائی نے رحمت کا ذکرتا کیا آئریا کہا ہے اور تمام سلوات کی ورصت والا لئے میں اور بعض نے کہا کہ حق اور دوئی کی طرف (راہ پانے والے ہیں) اور بعض نے کہا کہ حق اور دوئی کی طرف (راہ پانے والے ہیں) اور بعض نے کہا کہ حق اور دوئی کی طرف (راہ پانے والے ہیں) اور بعض نے کہا کہ ہے جنت اور قواب کی طرف (راہ پانے والے ہیں) معزب ہمرمتی اللہ متر نے فرمایا کہ "نعم المعد لان توجہ شل اور مساوی ( بھے ہیں۔ "و نعمت العدادی ہ "اور ایک اضافی احت اور تھند تی اچھا۔ وجمائی فرمای کے درمائی مسلودی ہ "اور ایک اضافی احت اور تھند تھی اچھا۔ وجمائی وساوی ہج ہے اور علاوہ کی اضافی النہ عشر فرمائی ہے مسلودی ہیں۔ مسلودی ہیں ہے مسلودی ہیں ہے مسلودی ہیں ہے مسلودی ہیں۔ مسلودی ہیں ہے مسلودی ہیں ہے مسلودی ہیں ہے مسلودی ہیں ہے کہ ہوئی اللہ مسلودی ہیں ہے کہ ہوئی اللہ مسلودی ہیں ہے کہ ہوئی اللہ مسلودی ہے کہ ہوئی اللہ مسلودی ہے ہوئی اللہ علیہ ہے کہ ہوئی اللہ علیہ ہیں اللہ علیہ ہے ہوئی اللہ علیہ ہے کہ ہوئی اللہ علیہ ہیں کہ اور ہوئی کہ اللہ تھی دھا ہوئی ہے تھیں۔ مسلودی کہ اللہ علیہ وہ کہ وہ ہا کہ ہوئی کہ اللہ تھی دھا ہوئی ہے اس کہ ہوئی کہ اس کہ ہوئی کہ اللہ تھی دھا ہوئی کہ ہیں کہ اللہ علیہ وہ کہ وہ یا کہ ذات کی جس کہ اللہ تھائی بھی دھا ہوئی ۔ اس کہ ہوئی کہ داری کہ اللہ اللہ اللہ کہ ہوئی کہ دورہ ہوئی کہ داری کہ اللہ علیہ کہ کہ داری کہ اللہ علیہ کہ کہ داری کہ اللہ اللہ کہ ہوئی کہ داری کہ داری کہ داری کہ اللہ اللہ کہ کہ کہ کہ ہوئی کہ داری کہ دورہ ہوئی کہ داری کہ داری کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ کہ دورہ ہوئی کہ داری کہ داری کہ اللہ کہ کہ داری کہ کہ داری کہ دا

آتھ پر پھر حساب نہ ہوگا تو اس حورت سنے مرض کی یا رسول اللہ! ( مسلی اللہ طلیہ وسلم ) جس ( اس بات کو تھول کرتی ہوں ) کہ جس میر کروں اورانشہ تعالیٰ جھے سنے مساب نہ لیس ۔

حضرت سعدرضی الله من قربال تجین حضوراقدی ملی الله طبیه وسلم سے پوچیا کیا کہ سب انسانوں سے زیادہ تکلیفوں والے کون ہیں؟ حضور طبیبالسلام نے فربایا انہیاء کرام علیم السلام بھران کے بعد جوکوئی جنتا صاحب فیسیلت ہوگا الله تعالی آوی کواس کی و بھی جیسے مطابق آن ماتے ہیں ۔ اگر اس بندہ سکے وین شرب جنتی ہوگی ای کے مطابق اس کی آزمائش ہوگی ۔ اگر اس سکد بن عرب کرزری ہوگی اس کے آزمائش ہوگی ۔ اگر اس سکد بن کرزری ہوگی اس پر آسانی کی جائے گی (مینی مصیبت کے باعث و بنی کرزری کو دورکیا جائے گا) (وہ اس طرح تکلیفوں شرب ہمالہ ہونے کی جب سے بال ایک کردہ زشن پر جلے گا اور اس کا کوئی گناہ باتی ندر ہے گا۔

حطرت الس بن ما لک رضی اختر عندے روایت ہے کہ حضور طیرالسلام نے قربایا اختر تعالیٰ کے ہاں بدلے کا بڑا ہوتا معیر بتوں کے بڑا ہوئے کے لھانا ہے لیس بے فک اختر تعالیٰ جب کی قوم کوجوب رکھتے ہیں اسے جٹلا کردیتے ہیں۔ ہس جوفض الفر تعالیٰ ہے (اس حالت میں) رامنی ہوتا ہے لیس اس کے لیے رضا (الی) ہے اور جوفض (اس معیرت کی حالت میں) نارامن ہوجا تا ہے الفرتواتی میں اس سے نارامن ہوجائے۔

دعفرت ابو ہر رہے دمنی انشرعتہ ہے رہ ایت ہے کہ حضورا قدس ملی افلہ علیہ دسلم نے ارشاد فریایا کہ مؤسمی مرداور مؤس کی جان ، ہال ، ادلا دھی مصیبت ہاتی رہتی ہے تھی کہ وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرتا ہےا دراس پر پچھے کتا وہاتی تیس رہتا۔

معرت ابوہررہ دمنی انفد مندے دوارت ہے فرماتے ہیں کہ حضوراقد س ملی انفد علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤسن کی مثال کیس کی ہے جے سلسل ہوا ہلاتی رہتی ہے (1 ل طرح) مؤمن کوسی ہیشہ تعلیفیں پیچتی رہتی ہیں اور منافق کی مثال مخت درخت کی ی ہے کہاہے ہوئیس ہوتا بہال تک کیکاٹ ویاجا تاہے۔

معرب سعدد می الفروز بات بی که صودافد کم می الفرطید کلم نفر بایا که توسن کا حال ججب ہے۔ اگراسے فیر پینجانو الفرتوانی کی تعریف کرتا ہے اور شکرادا کرتا ہے اورا گراست سعیبت پہنچاتو کئی الفرتوائی کی تعریف کرتا ہے اورمبر کرتا ہے۔ پس مؤممن کواست برحال شرا تعدیاجا تا ہے۔ حق کرو القریم الحاکرا ہی ہوی کے مندش ڈال ہے اس پہنی اس کواجرہ یا جاتا ہے۔ اِنْ المصّفا وَالْحَرُونَةَ مِنْ شَعَا نِو اللّٰهِ فَعَنْ حَجَّ الْبَيْتُ أَوِ الْحَتَمَو فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَعْلُونَ بہنا ، وَمَنْ نَعَلُوعَ خَوْرًا فَإِنْ اللّٰهِ ضَا کِوْ حَلِيْمٌ ہے

تحقیقاً مناومرده عجمله یا مکار(دین) خداد یکی بین موجوهس ع کرے بیت (الله) کایا(اس کا) عمره کرے اس پر فرا بھی گناه میں موتان دینوں کے درمیان آمدور دلت کرنے میں (جس کا نام سی ہے )اور جونفس خوتی سے کوئی امر خیر کرے تی تعالی (اس کی بیزی) قدروانی کرتے ہیں۔ (اور اس فیر کرنے والے کی تیت وضام س) خوب جانعے ہیں۔ اسلام کی آھے بعدان ہتوں کو قرار ای میاران دوہ توں کے حوالے سے سلمان مغاومردہ کے درمیان می کرنے ہے کو اسے سقے قران نفو کی درمغاو سے تھا ان اللہ تھا گی ہے تھی کی اجازت دی اور اس بات کی قبر دی کے صفاومروہ شعائز اللہ تھا گی ہے۔ الل تقم نے اس آب ہے تھی اور سے مردہ کے درمغاو میں کے داجب ہونے کی طرف کی ہاور سے مردہ کے درمغاور میں کے داجب ہونے کی طرف کی ہاور سے اللہ بالک، یقال این امراء بالک، ب

آپ الندتوائی کے اس ارشاد کرائی کے بارے میں قربائے "ان الصفا والعووۃ من هعانو اللّه فعن حج البیت او اعتصر فلا جناح علیه ان بطوف بھتا " پتا مج میں آئی کی پر پکو کیا آئیں کھتا کیا گرومغاد مردہ کے باہین طواف نذکر ہے۔
اُم المؤسّین سیدہ عائش مدینة رمتی الله منهائے قربایا ہم گرا ایا نہیں (جیبا کرتو کید ہائے) آگراہیا ہوتا جیبا کرتے کہ دہائے تو پھر اس ہو تا ہوں ہو تا ہے تا ہم تو مرف انسار کے بارے میں نازل ہوئی تی کوئلہ انسار منا تا کہ اور منا تا (مقام) قدید کے برابر میں تھا اور دہ مغاومر دو کے درمیان طواف کے حلائی انسار منا تا کہ کے احرام با ندھتے جے اور منا تا (مقام) قدید کے برابر میں تھا اور دہ مغاوم دو کے درمیان طواف کے حلائی (خواہاں) رہنے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے حضور طیبالسلام ہے اس کے تعلق ہو چھال کی الله تقال کے نازل فربایا " ان الصفا والعروۃ من شعالو الله " من السفا والردہ ) جمالت کی نشانوں میں سے تفاقی کی نشانوں میں سے تفاقی کے نازل فربایا " ان الصفا والعروۃ من شعالو الله "

حعرت جابروضی الشرعند فرمات بین بنی ندرسول التسکی التدعید و سم سے ستاجی آپ سکی التدعید و سم سجد (حرام) سے نظراور آپ سکی الله دعائی به بحرام (سعلی ک) اس طرح سے ابتداء کریں گئے اور آپ سکی الله دعائی به بحرام (سعلی ک) اس طرح سے ابتداء کریں ہے جس طرح الله فعالی نے فرآن یاک بس) ابتداء کی (بین سفاے) چٹا جی آپ سکی الله طیروسم نے صفاے سعی کا آغاز فرمایا و معرمت جابروشی الله موزم الے جس جب آپ سکی الله طیروسم سفی کا آغاز فرمایا و معده الا شروی کے اور فرمات و معدہ الله الا الله و حده الا شروی که العمل و مله العمل بعدی و مسبت و معد علی کل شی قلمی آپ ایسا تی دفعا فرمات بیس رفر بعد الله الله الا الله و حده الا شروی که العمل و مله العمل بعدی و مسبت و معد علی کل شی قلمی آپ ایسا تی دفعا فرمات بیس رفرم نظر مات کے انتقار ہا ورای کے لیے دفعا فرمات ایسان کی ایسان فرمات کے دفعا فرمات اور مردور بھی ایسان فرماتے ۔

حضرت جابروشی اللہ عندے قربایا کہ جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم صفا ہے آتر ہے تو چلنے حتی کہ جب آپ کے قدم مبارک بین وادی (شیبی جکہ) پر تھتے تو دوڑ ہے حتی کہ اس جکہ ہے تکل جائے۔ حضرت مجابد رحمہ اللہ قرباتے ہیں کہ حضرت موٹی ملیہ السلام نے مرخ اونٹ پر ج قربایا اور آپ پر دوسونی کو دڑیاں (جاور وہ آب ہیں آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف فربایا کھر آپ صفار پر ج صحادر دُعافر مائی بھر تی کے لیے یہ گئر آپ صفار پر ج صحادر دُعافر مائی بھر تی کے لیے یہ گئر آپ صفار پر جے سے اللہ مناز بھر ہے اور موجود اللہ توان نے فربایا "لیسک عبدی انا معمک و صامع لک و ناظر المیک" ترجم: (اے بھرے بندے میں موجود بحول میں تیرے ساتھ ہوں تیرے لیے سنے والا ہوں اور تیری طرف د یکھنے والا ہوں) ہیں صفرت موک علیہ السلام بجدو میں محرک ہو ساتھ پر حااور طاء کی شد اور تین کی جزم کے مراح ہوائی کا ارشادگرای "و من قطوع خیو اسمز د، کسائی نے یاء کے ساتھ پر حااور طاء کی شد اور تین کی جزم کے ساتھ پر حااور طاء کی شد اور تین کی جزم کے ساتھ پر حالین سی تحریف مول کی اور ای طرح وہر النو تعلوع میں اس طرح پر حالین کی جزم کے ساتھ النون کیا ہے اور باتھوں نے اور ای طرح وہر النو تعلوع میں اس طرح پر حالین کی کیا ہے اور باتھوں نے اور باتھوں نے اور تا ہوں نے اور باتھوں نے اور ای طرح پر حالین کی جزم کے ساتھ النون کیا ہے اور باتھوں نے اور کی جو سے نے اول میں جزے کے ساتھ النون کیا ہے اور باتھوں نے اور باتھوں نے تا ہ کے ساتھوں کیا ہے کہ ایک النون کیا ہے اور باتھوں نے تا ہ کے ساتھوں کیا ہے کہ ایک النون کیا ہوں نے در ایک کے دور النون کی ایک میں کی میاتھوں کی بین میں کیا ہوں کی میں کی کی میں کی کو میں کی میں کی کی میں کی کی کی ایک کی کو دور کی کی کو میں کی کو دور کی کو کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کو دور کی کو دور

ما تداور مین کی زہر کے ساتھ ہائٹی شی پڑھا۔ حضرت کاہر رحمہ الند فریاتے ہیں اس کا سخل ہے کہ اگر "تعطوع بالطواف
بالصفا والعووہ" صفاد مردہ شی طواف کر کے ٹیک (کارفیم) کرے۔ مقائل وکلی رحم اللہ فریاتے ہیں "فیعن تعطوع" کا سعن ہے بیخی طواف واجب کے بعد طواف (لنی) زیادہ کرے اور کہا گیا ہے کہ جج فرش کے بعد محرہ اور جے فنل کرے۔ معرت حسن اور دیکہ معترات رحم اللہ فریاتے ہیں "فیعن تعطوع" کے اندر تمام اعمال داخل ہیں بیخی فرض افعال ذکر ہ تماز طواف کے حسن اور دیکہ معترات رحم کے انداز اللہ ہوں بیخی فرض افعال ذکر ہ تماز طواف کے معلوع اللہ ہوں ہے تاہدہ کے معلی پر ہزا ہ (حسن) دینے والا ہے (علیم) اس کی نیت (سو جانے والا ہے) اللہ تعالی کی طرف سے شکر کے ہوئے کا معلی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بتدہ کو اس کے انتحقاق سے ذیادہ دیتا ہے۔ مقورے کی کی تعدد دیتا ہے۔ تعمل کی فقد ددانی فرما تا ہاور ڈیادہ دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُمُونَ مَا آنُونَكَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْهُلاَى مِنْ ، بَعْدِ مَا بَيْنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْبِ أُولَئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّهِ مُونَ الْبَيْتُ وَاللَّذِيْنَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَارَلَيْكَ أُولَئِكَ الرَّكِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّهِمُ اللَّعِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَالنَّامِ الرَّحِيْمُ ﴿ فَ إِنَّ اللَّهِمُ لَكُونُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اولَئِكَ اللَّهِمُ لَا اللَّهِ وَالنَّامِ الرَّحِيْمُ ﴿ فَ إِنَّ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِ وَالْمَلْمُونُ وَالنَّامِ الرَّحِيْمُ ﴿ فَاللَّهُ وَالنَّامِ المُعْتَمُ اللَّهِ وَالنَّامِ الرَّحِيْمُ اللَّهِ وَالْمَلْمُونُ وَالنَّامِ الْجُمَعِيْنَ ﴿ عَلَيْهُمْ اللَّهِ وَالْمَلْمُونُ وَاللَّهُ وَالنَّامِ الرَّحِيْمُ وَاللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُمُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّوْلَ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُمُ اللَّهُ وَالنَّامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللل

علامے پیود کے بارے الملین یک مون ما انولنا من الیت والمهدی من بعد مابیته للناس فی الکتاب سیآیت ملاے پیود کے بارے علی ٹاؤل ہوئی جنوں نے مقامت محربی الشرطیہ وسلم اور آیت رجم اور دیکرا مکام تورات کو چمپایا "اولنک ملعنهم الله" لمن کا امثل منی وستکارنا بھانا دور ہوتا ہے۔ "ویلمنیم اللعنون" الله تقائی سے ورخواست کریں ے کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور کہتے ہیں اے اللہ! ان پر لعنت فرماء بیلعنت کرنے والے کون ہیں ، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن میاس رضی اللہ عند فرمائے ہیں جنوب اور انسانوں کے ملاوہ ساری تلوق ہے۔

معرت آبادہ رحمہ اللہ فرمائے ہیں بہ فرشتے ہیں، معرت مطاہ رحمہ اللہ فرمائے ہیں جن اور انسان ہیں۔ صفرت میں (بھری) رحمہ اللہ فرمائے ہیں اخد تقالی کے سارے بندے۔ معرت این مسعود رمنی اختہ مند فرمائے ہیں کہ وہ سلمان جب بھی ایک دوسرے پرلسنت کرتے ہیں آدوہ العند الن بجوہ و فساری پر پڑتی ہے جنہوں نے مضور علیہ السلام کے امر کو جمیایا اور آپ سلی اللہ دوسرے پرلسنت کرتے ہیں جوان او کوں (اولاء آوم) پر اللہ علیہ دیکھ کی صفات کو چھیایا۔ معربت کیا جرحہ اللہ فرمائے ہیں کہ است کرتے دائے جوانات ہیں جوان او کوں (اولاء آوم) پر اللہ علیہ مند نے بین جوانات کہتے ہیں اس وقت احدیث کرتے ہیں جوانات کے ہیں کہا تھیں ہوجاتا ہے اور ہارش ذک جاتی ہے۔ میرانات کہتے ہیں کہیر ( فیل ) ادلاد آ دم کے کا جوانات کے ہیں کہیں اور اور آ دم کے کا جوانات کے ہیں کہیں کے اس کے بعد اللہ تقال کے دائے کا میں کے استفاد فرمایا۔

ک"الا الملین تابوا" کفرے (توبی)" واصله حوا" اسلام لائے یا ان اعمال کی اصلاح کی جن کاتعلق الن بندول اوران کے درمیان ہے۔ "وبینو ا" جو پھوانی تھا (اسے بیان کیا)" فاولند کے اتوب علیهم" بندوں نے جمیا یا تھا (اسے بیان کیا)" فاولند کے اتوب علیهم" بندول نے ایک جانوں پر کمناہ کرکے فلم کیا بھر انہوں نے ان بندول کے ان بندول کے دول ہوں کے دول ہوں ۔ "الوسیم"ان کے ساتھ (رحم کا سعائمہ کرنے والا ہوں) جب وہ بیری طرف متی ہوں۔

الله والمعلائكة " لين فرشتون وهم كفار اولمنك عليهم لمحلة الله والمعلائكة " لين فرشتون كي لعنت " والنام المدين "والنام اجمعين" ابوالعاليد هما الذفريات بين برتياست كرن بوكا ـ كافركوكثرا كياجائك كا ـ لين اس كواندتها في لعنت كريكا بمرفرشته لعنت كرين كـ ـ بحرتمام انسان اعنت كرين كـ ـ

سوال راگر کہا جائے کہ انٹرنغال نے قربایا ہے "والناس اجسعین" کہ سب انسان اور جو کمیون ہے وہ بھی تو سب انسانوں میں شاش ہے تو دو کمیون اینے آپ کو کیسے لعنت کرے گا؟

• جواب عمل کہا گیاہے کہ قیامت کے وائد واپنے آپ رامنت کرے کا تیے کہ انٹر تعالیٰ فرہاتے ہیں "ویلمن بھند کے بھٹا"
 • جواب بھٹ نے کہا کہ وہ فکا لموں کا فرول کو امنت کریں ہے اور جو فکا لموں کا فرول کو لعنت کرے کا حالا تکہ بہلسنت کے ۔
 • کرنے والا فرد فکا لم وکا فر ہوگا۔ کو یااس نے اپنے آپ پر فود لعنت کی۔

© "خاللین طبها" اس لعنت می هم رسیری کاورکها کیا ہے کہ آگ عی (بیشردین کے)" لا پیعفف عنهم العذاب و لاهم یستظرون" نہ وہ مہلت ویئے جا کیں کے اور نہ ڈھٹل۔ معظرت ابوالعالیدر حمداللہ قرمائے جی کہ الیس مہلت مہدری جائے گئی کے دور نہ ڈھٹل کے جی کہ الیس مہلت مہدر کر مکس جیسے کہ اللہ تعلق اللہ اللہ علیات کی کہ وہ اس مہلت عمل عذر کر مکس جیسے کہ اللہ تعلق اللہ اللہ علیات کی کہ وہ اس مہلت عمل عذر کر مکس جیسے کہ اللہ تعلق اللہ علیات کی کہ وہ اس مہلت عمل عذر کر مکس جیسے کہ اللہ تعلق اللہ علیات کی کہ وہ اس مہلت عمل عذر کر مکس جیسے کہ اللہ تعلق اللہ عمل اللہ علیات کی اللہ تعلق اللہ علیات کی اللہ تعلق اللہ عمل اللہ تعلق اللہ ت

٣٠ والمهكم اله واحد لا الله الا هو الوحين الوحيم" سبينزول اس آيت كابيب كرب قبل كفارقر ليش. ية كهايا محرجار سريكيات رب كابيان قرما كين رئين الشرقوائي شفرية بيت اورمورة اخلاص نازل فرما كي سورة اخلاص على احد كى دخيا صنة فرياد ہے ہيں كه واحدوہ ہے جس كى كوئى نظير كيس ادريندكوئى اس كاشر كيا۔

إِنَّ فِي خَلُقِ السَّمُوتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلَافِ النَّلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكِ الَّتِي تَجُرِئ فِي النَّ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آثَوَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْبَابِهِ الْآرُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَالنَّحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آثَوَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْبَابِهِ الْآرُضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَالدَّرُضِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالآرُضِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالآرُضِ لَالنِي لِقَوْم يُتَقِلُونَ ٥٤ اللَّانِ لِقَوْم يُتَقِلُونَ ٥٤

ویک آسانوں کے اور بین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جوکہ مندر میں چلتے ہیں آ دمیوں کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں جس کو اند تعالی میں جو کہ مندر میں چلتے ہیں آ دمیوں کے نفع کی چیزی (اور اسباب لے کر) اور بارش کے بائی میں جس کو اند تعالی سے آسان سے برسایا بھراس سے زمین کور وتاز و کیا اس کے کشک ہوئے بچھے اور برحم کے حیوانات اس میں بھیلا دسے اور جوادک کی (منیس اور کیفیت) بدلنے میں اور ایر (کے وجود) میں جوز مین و آسان کے درمیان مند (اور مسلم) رہمتے ہیں مسلق کر بہتا ہے دلائل (تو صدے موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو متل (سلیم) رکھتے ہیں

الک الگ جنس سے ہونق افسینوات والاوض "لفظ سموات کوئٹ ذکر فرمایا اور الارض کومفرد۔اس کے کہ ہر آسان الگ الگ جنس سے ہوادرز بین ایک ہی جنس سے ہے بیٹی ٹی۔ پس آسان میں نشانی ہے کہ اس کا بغیر سنون کے بلند ہونا اور بغیر مستحلق سے اس کا قائم رہنا ہے اور اس بیں سورج جا عرستار ہے سب اس کی نشانیاں ہیں اورز بین کا نشانی ہونا اس کا پھیلاؤا اور اس کی فراخی اور دسعت اور جو پھھاس میں درخت اور دریا، پہاڑ، جوابر، نباتات دیکھے جاتے ہیں۔

"واختلاف المليل والنهاد" لين دن رات كالحج بعد وكمراء آنا جانا برايك ودمراء كاخليفه بنرآب ، دن جانا به تو رات آجاتى برات جاتى ب تو دن آجانا ب اوراس فرمان الى كى مثال الله تعالى كابيار شادكرا ي مجى ب: "وهو الذي جعل الليل والنهار جلفة"

صطرت مطاء دسمه الشفر مات بيل "المعطوط الليل والنهاد" كاستن أور وظلمت كانا ساوركى زيادتى كاناسكانا المستاوركى و ب- "الليل ليلة" كى مع باورليالى بن الجمع به اورنها رئيم كى جمع بيكيل كونها ديرة كركر في شي مقدم كيا كونك وانتورات وك سي مقدم ب- الشرقيالي فرمات بيل "و أية فهم المليل نسلخ منه النهاد" (ليني ان كرفي الثرقيالي كي قدرت ير

اوركمائى رحدالله في (الموجع) بغيرالف كى بزها به اود باقول في الف كماته بزها "الربع" قرآن باك شما بروه لفظ رق جوالف لام كے بغيرة في اس كے مفرداورجع بوئے شى قراء حضرات في اختلاف كيا سوائ اس لفظ رق كے جو سورة ذاريات مي واقع ہے۔ "الموجع العقيم" اس كے مفرد ہوئے برانہوں نے اتفاق كيا ہے اور (اس طرق) سوائے "الموجاح حب رات" كے جوسورة روم مي واقع ہاس كے جع ہوئے برسب نے اتفاق كيا ۔

اورابوجعفرونی الله عند نے سب کوئی پڑھا ہے اور قرا و لفظف ہیں۔ لفظ دیم فیکر و مؤنٹ ووٹوں طرح واقع ہوا ہے۔
تضریف ریاح سے مراواس کا شال جو اِبوہ ہے۔ شرقا فر باجانا اور یا ٹھرا کے سیدھ پرنہ چانا ایک منظر ق طور پر چانا ہے اور بعض نے
کہا کہ تصریف ریاح سے مراوجوا کوں کا فرم و تو شکوار چانا اور بھی ہوئے جھنز کی صورت میں چانا اور اس طرح گرم کو چانا اور بھی
شعندی چانا ہے سیدہ عبدا خدین عباس رمنی الله عنها فریائے ہیں ہوا اور پانی الفر تقائی کے بنے کے لفکر ہیں۔ ہوا کورت اس لیے کہا
گیا ہے کیونک وہ طبیعت کورا حت کونچائی ہے۔ حظرت سیدہ قاضی شرق رحمہ الله فریائے ہیں ہوا کا چانا بھا کوصحت بغش ہے یا
تندرست کو بیار کرتا ہے اور تمین میں جوا کوں میں بشارت ( نوشخری ) ہے۔ صیار مشرقی ہوا ) اورشال والی ہوا اور جنوب والی ہوا
میں یہ باتی رہی ۔ و بور ( پہنم کی طرف ہے آئے والی ہوا بھی مغربی ہوا ) بیرت عقیم ہے اس میں کھی تو شوخری ہیں ہوا کیا
میں ہوا کمی آئے ہیں۔ چار ہوا کمی رحمت کے لیے ہیں اور چارعذاب کے لیے رحمت والی ہوا کی ہوا کی گئی ہیں وہ اس میں کھی تو شوخری ہیں ہوا کیا ہوا کیا
ہوا کہی آئے ہیں۔ چار ہوا کمی رحمت کے لیے ہیں اور چارعذاب کے لیے رحمت والی ہوا کی وہ اس کی وہ تو آن کر پم شن نہ کور

تنظی سے ہاور عاصف اور قاصف جن کا تعلق (پانی) سمندر وغیرہ ہے ہے۔ "السحاب السسعو "مینی یاول جو مطبعی بنایا گیا ہے ۔ حاب بادل کواس لیے کہا جاتا کویا کہ وہ مستما ہے کوئلہ حب کا متی تھی نتا اور کینی ہا ہول جزی کے ساتھ چانا ہے کہا جاتا کویا کہ وہ مستما ہے کوئلہ حب کا متی تھی نتا اور کینی ہا ہول جزی کے ساتھ چانا ہے کویا کہ وہ محسن رہا ہے یا گئی رہا ہے۔ "بین السساء و الارض الآیات لفوم بعقلون "لیس (ان آیات میں فور کرنے ہے) وہ جان جاکیں گئی گئی جزول کا خالق وصالع ہے۔ حضرت وہب بن منہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ تمن جزی کے کہاں ہے آری ہیں۔ مرج ہیل ۔ بادل۔ جانی جانس کہ کہاں سے آری ہیں۔ مرج ہیل ۔ بادل۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَعْجِعَدُ مِنَ حُوْنِ اللَّهِ آنَدَاذَا يُعِيُّونَهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ امْنُوا اشَدُّ مِنَّا لِلَّهِ عَبِيقًا. وَاللَّهُ هَبِيلُهُ الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعُذَابَ الْعُذَابُ الْعُذَابُ الْعُذَابُ الْعُذَابُ الْعُذَابُ اللَّهُ الْعُذَابُ اللَّهُ اللَّهُ هَبِيلُهُ الْعُذَابَ الْعُذَابُ اللَّهُ الْعُذَابُ اللَّهُ الْعُذَابُ اللَّهُ اللَّ

سیسے © و من المناس" مشرکین "من یشخط من هون الملّه اندادا" بعنی بت جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ "بعجبو نہم محصب الملّه" بینی بی(مشرک) اینے معبودان باطل سے الکی محبت کرتے ہیں جس المرح کدامیان والے اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں کہ بیشرک بتول سے الکی محبت رکھتے ہیں جس المرح کدانلہ تعالی سے محبت کرتے ہیں کو کھے وہ جول کوانلہ تعالی کے ساتھ شریک کرتے ہے تو اللہ تعالی کواور بتوں کومیت رکھتے ہیں برابر کیا۔

" والمذين آمنوا الشد حبًا لملَه" (مبت بر) تابت رسندوا الماور شركين كرمت البير في المدوقائم ورائم دسنة والله بين كوكلده (المان والله) الله تعالى برالله تعالى كه اسواكي كورج البندين كرسة اور شرك بدب كى بت كور معبود) مكرت بين كراس كه بعد كمي اورت و ميمة بين قو يبليك كو يجينك وسية بين اوروه مرسك كو بهنديده قرار و معبود) مكر المعبود) القياد كرر معبود) القياد كري بالقائل مؤمنين كا" المشدة حبا لله "بولية كامني بيب كرا في القياد كرية بين المرت بين الله "بولية بين المرك بين كالمناف حبالله "بولية المعني بين كرات كرية بين بين بين بين بين المرك بين المواجعة بين المعنى بين المواجعة بين المعنى بين المواجعة بين المعنى بين المواجعة بين المعنى بين المعنى بين المعلمين الما الملين "ترجب كامني بين المواجعة بين المواجعة بين المعلمين الما الملين "ترجب والمشتول في المعلمين المواجعة بين المعلمين الما الملين "ترجب والمشتول في المعلمين المواجعة بين المواجعة بين المعلمين المواجعة بين المواجعة والمعال بين المواجعة بين المواجعة بين المواجعة بين المواجعة بين المواجعة والمواجعة بين المواجعة المواجعة بين المواجعة المواجعة المواجعة بين المواجعة بين المواجعة بين المواجعة ا

جمل اپنے آپ کو بھا رکھا ہوگا تھم ویں کے کروہ بتوں سیت وافل ہوجا کیں۔ بک وہ وافل ندہوں کے کو تکہ وہ جائے ہوں کے
کر جہنم کا عذاب وائی ہے۔ بھر اللہ تعالی ایمان والوں کو کفار کے سامنے قربا کیں گے۔ اگرتم میرے بیارے ہو الجم سے سبت
کرتے ہو) تو جہنم میں کود جاؤ تو ایمان والے جہنم میں تھس جا کیں کے قو حرش کے بیچے سے آواز وینے والا آواز وی گا
"والمفین آمنوا اضد حیا للہ" کہا گیا ہے کراللہ تعالی تے "والمفین آمنوا اشد حیا للہ" اس لیے فرمایا ہے کران ایمان
والوں کو پہلے اللہ تعالی نے محبوب رکھا چرا یمان والوں نے اللہ تعالی کو کیوب رکھا اور جس محض کی محبت کی گوائی معبود برحی خود
ور اس کی محبت اتم ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں "بعج بھم ویعج و فعن (کو یا اللہ تعالی نے ان سے اپن محبت کا ذکر پہلے فرمایا اور
مؤمنین کی محبت کا (جوان کو اللہ تعالی کو است عالی سے) ذکر بعد میں فرمایا۔

"ولو يوق اللهي ظلموا" نافع، اين عامراور يتقوب في الوقوق المعلم المحرسة والمح بها وكرات في المعلم المحرسة الله يول الله ين الله على الشرائي والموات المعرسة المحرسة والمحرسة و

إِذْتَهَرَّا الَّذِيْنَ الْبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ الْبَعُوا وَرَاوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّفَ بِهِمُ الْاسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الْبُعُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّفَ بِهِمُ الْاسْبَابُ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اَعْمَالُهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اَعْمَالُهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اَعْمَالُهُمُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمَالُهُمُ عَمَالِكِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جبہ وی (زی اڑلوگ) جن کے کہنے پردوسرے چلتے تھان (عام) لوگوں سے معاف الگ ہوجا تھی جو ان کے کہنے پر چلتے تھے اور سب (خاص و عام) عذاب کا مشاہد و کر کیس کے اور باہم ان میں جو تعلقات تھے اس وقت سب تعلع ہوجا دیں اور (جب) ہے تاخ لوگ (جملاک) بول کے گئیس کے کی طرح ہم سب کو ذرا ایک دفعہ (دنیا میں) جانا ال جائے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہوجا کی جیسا کہ رہم سے (اس وقت) صاف الگ ہو دفعہ (دنیا میں) جانا ال جائے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہوجا کی جیسا کہ رہم سے (اس وقت) صاف الگ ہو ہیں گئے اللہ تو ہم بھی ان کی بنا المالیوں خالی اربان (کے پیراہے ہیں) کرکے ان کو دکھا ویں سے اور (اان تا ابھین اور مشر مین سب) کو دوز رخمے نظام بھی فعیب نہ ہوگا

الفرادول کواوران کے دیروکاروں کوج قربا کیں گے تو بعض بین سے اطلان ہزاری کریں گے۔ یہا کومنسرین کا قول ہے۔
مردارول کواوران کے دیروکاروں کوج قربا کیں گے تو بعض بین سے اطلان ہزاری کریں گے۔ یہا کومنسرین کا قول ہے۔
علامہ سدی رحمہ اللہ فرباتے ہیں اس جگہر دارول سے مراوج ن اور "افٹینٹو ا" بیروکارول سے مراوائسان ہیں۔ "و تقعظمت الهم" کہال " بھم" کمن "عنہم" ہے۔ (الاسیاب) یا ہمی تعتقات ہوؤنیا گس ان کے درمیان ہے قرابت داریاں دوستیال اوران کا یا ہمی کیل طاب مداوت میں بدل جائے گا۔ این برتج رحمہ اللہ فرباتے ہیں کہ اسہاب سے بہال مراوار حام ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعلقال فردہ و قراب کے ہیں اسباب سے مراودہ اعمال جردہ و نیا جیسا کہ اللہ تعلقال فردہ و اللہ اللہ ماعملوا من عصل المجملان ہوا منان کو ان و رہے ہورشندواری کو کھر ابواغ بارین دیں گے۔ اسہاب کا اصل من ہوہ جی ہوں کے درساتھ کو کی فرد ہو ہورشندواری کو کھر ابواغ بارین دیں گے۔ اسہاب کا اصل من ہوہ جی جس کے درساتھ کی کی طرف بہنیا جاتا ہے۔

"وفال اللين البعوا" بيروكار ( كيس ك) "لو ان ك كرة" والم طرف اوثا بو "لنتهوا منهم ستوهن ( مروارول بين اعلان بيرار كرس) "كما نهوا و اهنا" آج كون ( جس طرح وه المحديد بيرا ) "كلالك" عن المروارول بين المان بيرار كرس) "كلالك" عن المرسل الكوند المعالية عن المرسل الكوند المعالية عن المرسل الكوند المعالية عن المرسل الكوند المعالية المرابع المعالية المرابع المعالية المع

ا پس اس کی طرف ریسیس سے اور بنت میں اسپنے تھروں کی طرف دیسیس میں۔ اگروہ اطاعت کرتے ( توان کوہ اٹھر نصیب

موسة) كان الأكها جائے كارتمهاد كريں ، ريائش كايوں جن ، اكرتم الله قائل كا الخاصت كرتے بھران كے كرا كان والوں على النار " على تشيم كرد يج جاكي كے الى بوده وقت ، وكا جب عراست اور صربت كا اظهار كريں كے "و حاصر بعداد جين من النار " بَاكُنْهَا النَّاسُ كُلُوا مِشَا فِي الْآرُضِ حَلَلاً طَيْبًا وَلاتَتْبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَنِ ط إِنَّهُ لَكُمُ عَلَوْ مُبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَامُرُكُمُ بِالسُّوْءِ وَالْفَحَثَآءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمُ الْبِعُوا مَا آذُرُلَ اللّهُ قَالُوا بَلُ لَنَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابْآء تَا دارَ لُوكَانَ ابْآؤُهُمُ كَانِعُقِلُهُ نَ شَيْنًا وَكُو يَهُمَا مُؤَلَى اللّهُ قَالُوا بَلُ لَنَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابْآء تَا دارَ لُوكَانَ ابْآؤُهُمُ

اے لوکو تو جزیں زمین علی موجود ہیں ان علی ہے (شرق) طال پاک جزوں کو کھا و (برق) اور شیطان کے لام بندم مت جلونی الواقع وہ تمہارا مرت کوئن ہے وہ تر تم کوان تی باتوں کی تعلیم کر سکا جو کہ (شرعا) بری اور کندی ہیں اور بدر بھی تعلیم کر سے اور جب کوئی ان کندی ہیں اور بدر بھی تعلیم کر سے اور جب کوئی ان کندی ہیں اور بدر بھی تعلیم کر سے گا) کہ اللہ کے ذمہ وہ باتھی لگاؤ جن کی تم سند بھی تیس رکھتے اور جب کوئی ان (مشرک) لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تو تا تی جو تھم (اپنے تو قررک پائی) بھیجا ہے اس پر جلوات (جواب علی) کہتے ہیں کرنیں) بھی ہم تو ای اور خرائی کے باپ داوا جس کرنیں) بھی ہم تو ای اور خرائی کر جا کہ اس کے جس پرہم نے اسپ داوا کو پایا ہے کیا اگر جدان کے باپ داوا کو دین کے باپ داوا کردین کی کہتے ہوں اور خرائی کی باپ داوا

علوا مما لی الاوس محلوا مما لی الاوس معلالا طبیاً بینبید تقیت وفزاد، عام بن صصد اوری مدلی کے کے بارے بس تازل ہو گی۔ بارے بس تازل ہو گی۔ جب انہوں نے اپنے آپ پر کھی اور بعض جالوروں کوحرام کیا (جس کھی کووہ بتول کے نام کرتے یاوہ جانورجن کو بتول کی تیاز کرتے ان کوایئے استعمال میں ندلاتے تھے ) جانوروں کی تنعیس نام بنام

. ( بکیرہ) نبیدہ اوٹنی ہوتی تھی جس کا دودہ بتوں کی نیاز کردیتے تھے۔اس کا نام بھیرہ اس کیے ہے کہ وہ اس جانور کے کان کو بچاڑ دیئے تھے۔ بخیرہ ہروزن نعیلہ بمعنی مفعولہ ہے۔ بحر کے معنی ثن (بچاڑتے) کے جیں۔ بخیرۃ لیٹن "مشقو 14 الاذن" جس مؤنث کاعلامت کے طور پرکان بھاڑ دیا جائے دہ بحیرہ کہلاتی تھی۔

(سائبہ): وہ جانورجش کو وہ بتول کے نام کھوڑ ویتے تنھاوراس سے بار برداری وغیر و کی ہم کا کام نے لیتے تھے۔ وہ بتوں کے نام وقت ہوتا تھا جہاں میا ہتا چلا جا تا کسی ہم کی روک ٹوک نہ ہوتی۔

( دسیلہ ): دوجوان اونٹنی جواول اول کیے بعد دیگرے دومؤ نٹ ہےجتم دیتی۔ درمیان میں ندکر نہ ہوتا۔ اس کو بھی بتو ل کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

( صام ): وہ ذکر اونٹ جو چند ہار جفتی کاعمل کرتا ۔ جب وہ ان کی مطلوبہ تعدا دیں عمل جفتی سرانجام دیتا اس کو بھی ہوں کے نام کردیجے تنجا ہے جوامی کہتے۔ اس بم بھی کسی تنم کی بار برداری نہ کرتے تنجے۔ قواس مقام پر سبید کردی کی کہ طال وی ہے جے شریعت نے طال قرار ویا۔ "علیہا" کہا جم کہ طیب وہ ہے جے مرخوب ولئے برا مرخوب ولذیذ اور پاکیزہ مجما جائے۔ مسلمان طال کو پہند یہ دو پاکیزہ مجمتا ہے اور حرام سے ڈرتا ہے۔ "و لا تبعوا عطوات الشبیطان" ایوجمع راور این عام بر کسائی اور معنص اور بیتوب (حمیم اللہ) نے طام کی بیش کے ساتھ پڑھا ہے اور اللہ کاریاں بعل نے کہا کہ کی جڑم کے ساتھ پڑھا ہے اور اللہ کاریاں بعل نے کہا کہ "عطوات الشبیطان" سے مراد کنا ہوں والی غزر کی بائٹا (عرش عا جائزجیں) ۔ ابوج بیرہ رضی الخد عد فرماتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گئاہ ہیں۔ ذبیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں "انعد لکھ علو" میں " اللہ لکھ علو" سے مراد شیطان کے راہے ہیں "انعد لکھ علو" میں " فاہر العدادة واقعی دشنی جس کا اظہار وہ حضرت آ دم علیہ السلام کو دھوکہ دے کراور مجمد آ دم علیہ السلام ہے انکار کرچکا ہوتا ہے ہیں انتعدی ہے۔ کہاں تک کہ آ دم علیہ السلام کو جند سے نکالا تھل ( اَیان ) جس سے سین اسی فاہل ہے ہیں افازم ہوتا ہے ہیں متعدی ہے۔ کہاں تک کہ آ دم علیہ السلام کو جند سے نکالا تھل ( اَیان ) جس سے سین اسی فاہل ہے ہیں افازم ہوتا ہے ہیں متعدی ہے۔ اللہ تعالی شیطان کی عداوت بیان فر بائے ہوئے ادشاد قرباتے ہیں:

انسا یامو کم بالسوء "مناه کے ساتھ ( عَم کرتا ہے ) "صوء "امل ہی ان کو کہتے ہیں جو کرنے والے کو بری کے سیمسدر ہے "مساء ہسوء ، سوء وساء قا کی جس کے مختی تمناک کرنے کے ہیں۔ "مساء ہ "سے تمناک کیا اور "سَوُّا اُنَّه فساء" ہیں نے اس کو تمناک کیا۔ پی وہ تمناک ہوگیا۔ "والمفحضاء "کناه اور ہروہ تول یا تمل جو تیجے ہور "سواء اور حسراء اور محساء" میں سفد ہے۔ حضرت این میاس وشی اللہ عنفر بالے ہیں "المحضاء" ہے مرادوہ کناہ ہی میں میں مدل تر ہے الدور مرادوہ کناہ ہو کہا ہے کہ فیاء بھی الدور میں اور میں اللہ عنفر بالے ہیں "المحضاء" نے اس المحضاء "نے اور کہا کیا ہے کہ فیاء بھی اور کہا کیا ہے کہ فیاء بھی اللہ مالا تعلمون سکین اور جو یا یوں کورام کرتا۔

- "وان تقو فوا علی الملّٰه مالا تعلمون سکین اور جو یا یوں کورام کرتا۔

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ وَبِدَاءٌ وصُمَّ ، بُكُمْ مُمَىٰ فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُتَكُمُ وَاضْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ نَعْبُدُونَ ۞

وہ ایس کا فرول کی کیفیت (ناجی جم) اس (جانور کی) کیفیت کے مثل ہے کہ ایک مخص ہے وہ ایسے (جانور) کیفیت کے مثل ہے کہ ایک مخص ہے وہ ایسے (جانور) کے بیچے چلا رہا ہے جو بجو بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا (ای طرح) ریکنار بہرے ہیں کو تھے ہیں ان مصحفے بیں ہو تھے بیک ہوست فرمائی ہیں ان جی ان ان مصحفے ہیں ہو تھے کہ موست فرمائی ہیں ان میں ان کے ساتھ علای (کا تعلق رکھتے ہو) میں سے (جوجا ہو) کھاؤ (برق )ورکن تعالی کی شکر کزاری کرواگرتم خاص ان کے ساتھ علای (کا تعلق رکھتے ہو)

سے وہ کر ہے ہوں کو اللہ میں کفروا کمنٹل اللہ یہ یعنی ہما لا یہ مع العق اور لیس کے داہر کی اس اواز کر کہتے ہیں جو ام کر ہوں کو ہا گئے کے وقت نکال ہے آیت کے مل ہوں کے کرار ملی الفرطید وسلم آپ کی اور کا فرول کی اسک مثال ہے ہیے کوئی ہمائم کو آواز دے ہیں آواز دے ہیں آواز دیا ہے کہ اور این کو اللہ تعالی کی مثال ہے ہیں اور ہمائی کی اللہ ہوں کو آواز دیا ہے کو وصلا کرتے والے اور این کواللہ ہوں کو آواز دیا ہے موالا کہ وہ نتی (مجمعی) کیں۔ "الا دھاء" آواز (وہواء) پکار لفتہ شل کو "اللہ ہن کھووا" کی طرف اس پر کلام کی واللہ کرنے والد سے مضاف کیا۔ اللہ تعالی کی اواز سنتی القوید" فربایا۔ اس کلام کا معلی ہوگا کہ جس طرح مالور چروا ہے کی آواز سنتے کی وجہ سے صفاف کیا۔ اللہ تعالی کہ اور کہ اور کہ اور سنتے کی اور سنتے ہو کہ میں اور کہا جار ہا ہوتا ہے۔ ای طرح کا فرجی آب کے وعظ سے کہ کوئی فاکدہ حاصل ہیں کرتے وہ تو معرف آپ کی آواز من رہے ہیں اور کہا کہا ہو ایک کا معتی ہے کہ ان کا فروں کی مثال الفراور اس کے دسول کی طرف سے جو کہ "امرو نہیں" فرمائی کی جاری ہے جو کہ "امرو نہیں" فرمائی کی جاری ہے جاکہ "اور کی کی ہو کہ "اور کی کے جانور کی ہے جو کہ "امرو نہیں" فرمائی کی جاری ہے اس سے متعلق کی مثل اور کہ تی ہو تھیں " اور دیے کے جانور کی ہے جو کہ "امرو نہیں" فرمائی کی جاری ہے اس سے متعلق کی مثل اور کہ تی ہی اس سے متعلق کی مثل اور کہ تی ہے اور دیے کے جانور کی ہے جو کہ "امرو نہیں" فرمائی ہو کہ اور کی ہو کہ "اور دیے کے جانور کی ہو کہ "اور دیے کے جانور کی ہے جو کہ "امرو نہیں"

کے حوالے سے سوائے آواز کے اور کوئیل جمتا ہے اس طرح تر جمہ کرنے سے کلام کا پورامنہیم "منعوی به" آواز رہے گے جا لور کے ساتھ خاص ہوجائے گا اور کلام کا تسلیل (زیادہ تر) ناحق سے بیس رہے گا اور ایسا کلام جرب شی عام ہے جو کرتے ہیں کہ دوہ اپنے سن کووائے کرنے کے لیے نبست کلام شی اول بدل کردیتے ہیں۔ کتے ہیں "کالان بعدا لمک کمنو ف الاسد" اس کلام میں بھا ہرخوف کی اضافت اسد کی طرف ہے حالا تکہ اسری فی ٹرنیل ڈرتا تو گویائیل کام بورجی "کام میں کا الاسد" حیا کہ محتمو فلہ الاسد" حیا کہ محتمو شوء جانعصیہ" (یہاں بھا ہر حیا کہ محتمق کی رہا ہوں گی گا ہوں کی گا ہوں گئی ہوئی تو یہاں اضافت میں تو و کی نبست سنانے کی (چاہوں) کی طرف کی تی ہے حالا کہ کر انی سناتے (چاہوں) کوئیں بلکہ صب کو ہوتی تو یہاں اضافت میں تعلیم کی ہوئی تو یہاں اضافت میں تعلیم کر انی سناتے (چاہوں) کوئیل بلکہ معسبہ کوئی تو یہاں اضافت میں جو کافر ہوئے ان بتوں کو لکارنے میں جو کوئیل بھے اور نہ جانے ہیں شل اس محتمل کے ہو کر یوں کو آواز کرتا ہے۔

(اسالوگوا ب شک الله تبارک وقوائی طیب (یاک) بین اور سرف طیب (یاک مال) کی تول قرمات بین - ب فک الله تعالی نے ایمان والوں کو اس جنز کا تھم فرمایا ہے جس کا تھم الله تعالی نے رسولوں کوفر مایا - بس الله تعالی نے فرمایا "با ایما الموصل محلوا حن العلیمات و اعسلوا صالحاً " ( ترجہ: اے رسولو! کھاؤ یا کیزہ جنزیں اور نیک اعمال کرد ۔ )

ا بھان والوں کو بھی اختر تھائی نے قر مایا۔ اے ابھان والوا کھاؤیا کیڑہ چڑی جوروزی دی ہم نے تم کو بھر حضور علیہ السلام نے آول کا ذکر قربایا جوسلر لمبیا کیے ہوئے ہے۔ یہ اکترہ وغبار آلود بال آسان کی طرف دیلوں ہاتھ آسان کی طرف پھیلا کریا رب ایارب! (کی صدا کمی وے کر ما تکتاہے ) حالانک اس کا کھانا حرام کا چھا حرام کا اس کا لہاس حرام کا اور تغزام کی حرام کی دیا گھا اس کی دُعا کیے تعول کی جائے۔"واشکوو الله"اس کی تعتوب پر (اس کاشکراداکرو)"ان کنتم ایاد تعبدون"اس کے بعد انٹرتعالی نے حرام چیز دن کا ذکر تربایا۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةَ وَاللَّمَ وَلَهُمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أَعِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضُطُرَّ خَيْرَ بَاغ رَّ لَاعَادِ فَلَآإِثْمَ عَلَيْهِ دَانَ اللَّهَ خَفُورٌرَّجِيْمٌ ۞

الله تعاتی نے تو تم بر مرف حرام کیا ہے مردار) جانورکواورخون کو جو بہتا ہواورخزیر کے گوشت کو (ای طرح اس کے سب اجزا مکوجمی) اورائیے جانورکو جو (اقتصد تقرب) فیرانلہ کے تامزد کردیا گیا ہو پھر بھی جوخص بھوک ہے بہت تی ہے تا ہو در دوجائے (بشرطیک ) نہ تو کھائے میں طالب لذت ہواور نہ (قدر ماجت ہے) تجاوز کرتے والا ہوتو اس مخص پر بھی کا تو تیں ہوتا واقعی افتد تعالی ہیں بزے فضور رہم ۔

المستخدم المستخدة المستخدم المستخدم المستخدة الموجعة المراهدالله في آن باك من جهال كن "المستة" كالفظ آيا ہے۔ شد كساتھ بزسا ہاور بحض قراء في بعض (جكول بر) مية كوشد كساتھ بزست جي اور بعض شي بين "المستة" بروء جاتور ہے جو بنے ذرح كت جائے محروہ جانوراييا ، وجس كومو ما فرج كيا جاتا ہو "و الملم" بس سے مراد بنے والاخون ہے۔ اس من كومراو لينے پراللہ تعالى كا يوفر مان وليل ہے۔ "او دما مسفو حا "فر بعت نے مية سے محمل اور كرى كوستى كيا ہے اور قون سے مكراور الى كوستى كيا ہے۔ يس ان كوحال فرما بار۔

حضرت ابن عمرض الله عند قربات بین که حضورا قدی صلی الله علیه و نکم نے فربایا بهارے لیے دومیے حطال کیے مجھے بیں اور دوخون دومیے چھیلی اور کمڑی ہے اور دوخون میں کمان کرتا ہوں۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فربایا جکر اور تلی۔ "ولعم المعنویو" اس سے مراد فنزیر کے تمام ایز او بیل محرکھیرلفظ تھے سے کی گئے ہے کیونکہ تھم (سموشت) مقعود معظم ہوتا ہے۔ "و ما اعمل بعد لغیر الله "جوذرج کیا جائے بتوں کے لیے اور طواغیت کے لیے۔

ہیں جس نے زیردی ہے تو وہ اس لیے کہ جن م کوزیری طرف حرکت دی جاتی ہے اور جس نے چینی دی تو اس لیے کہ خل کا پہلا حرف جینی والا ہے اس خینی کو ما آلی کی طرف آلی کیا کیا اور ابر جعفر نے "طبعن اعضطر" میں طا وکوزیر کے ساتھ پڑھا اور اس کا سنتی جاتر ہیں اور ہی جاتر کیا گیا اور ابر جعفر نے "طبعن اعضطر" میں طا وکوزیر دی گئی ہے جال ہوئے کی سنتی ہے کہ جو تھیں ہے کہ جو تھیں گئی تھیں گئی ہوئے کی بندہ جو تھیں گئی ہوئے کی اور جب تو دیکھے کہ لفظ قیر کی جکے لفظ "الا" اعلی کے اعتبار سے شات ہیں آتا تو وہ غیر کا افتا استان ہے لیے ہے۔

"اباغ و الاعاد" لی بعض نے کہا کہ غیر باخ کاسمی ہے۔ سلطان عادل کے ظاف خروج اور میناوت کرنے والا نہ ہواور "ولا عاد" کاسمی ہے قلایاز مین "ولا عاد" کاسمی ہے قلایاز مین اور معناور کاسمی ہے قلایاز مین اور کھتے ہیں جو گفا کا اور مدے والا نہ ہواور سفید بن جیر مہم انٹرکا ہے اور کہتے ہیں جو گمناہ کاسفر کر رہاہے اس شریات کے لیے تعالیٰ افتحارات تو میں ہوگئاہ کا سفر کر رہاہے اس کے لیے تعالیٰ افتحارات تو میں ہوگئا ہا کر ہے اور نہ تی وہ مسافر سفر کی دیکر شری ہولیات سے مستنفید ہوسکتا ہے ۔ جب تک کراؤ بہ شرک ہے اور نہ تا ہوں کہ ہولیات سے مستنفید ہوسکتا ہے ۔ جب تک کراؤ بہ شرک ہولیات سے مستنفید ہوسکتا ہے ۔ جب تک کراؤ بہ شرک ہولیات سے مستنفید ہوسکتا ہے ۔ جب تک کراؤ بہ شرک ہولیات سے مستنفید ہوسکتا ہے ۔ جب تک کراؤ بہ شاخل رہ ہولیات سے مستنفید ہوسکتا ہے کہ کہ اس کے لیے جائز کرتا اس کی جرم وخداد پرانا انت کرتا ہے اور ایک جماحت کا مسلک رہ ہے کہ

حضرت مسروق (تالی) قرمات بین جوهن سید خون آم فنزیر کھان پر جھیر ہوجائے۔ پس وہ نہ کھائے ہے جی کہ رم جائے دوآ ک (دوزی ) بھی داخل ہوگا۔ اس مقدار جی ملاء کا افسالا ف ہے جس قدر سید کو کھانا مجود انسان کے لیے ملال ہے۔ بعض نے کہا اس قدر کھائے جس سے اس کی جان فی سکے۔ بیام ایو صنیفہ کا قول ہے اور امام شاخی درمہافتہ کے دو تو لوں س ایک ہے اور امام شافق درمہ اللہ کا دو سرا قول اس کے لیے ہیں ہے کہ دہ جماحہ اسلمین سے علیمہ کی افتیار کرنے والا نہ ہواور معلی ہن عیداللہ درمی اللہ من فرات ہیں اللہ دو الا نہ ہواور "و لا عادِ" كامعى ہے۔ برخى فالغدسن نه بوانہوں نے بدق كو يوقت ضرورت حرام كمانے كى رفست نيس دى۔ "فالا النم عليه" اس ميد كوكمانے ميں اس بر كوحرج نيس ہے۔ "ان الله عفود" ( بختے والاہے ) اس بھي كوجو عالت المسئر ارحرام كميا تا ہے۔" دسیم" ہے كونكراس نے اس سلسلہ ميں اپنے بشروں كو (حرام كمانے كى ) اجازت دى ہے۔

إِنَّ الْكِلْيَنَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنْوَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ لَمَنَا لَلِيُلا اُولِيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي يُطُونِهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُزَكِّنِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُزَكِّنِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُولِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى النَّاوِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى النَّاوِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاوِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

نیں انہوں نے حضور طیہ السلام کی اتباع نہ کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ناز ل قربایا" ان اللہیں یک سون ما افزل الله من الکتناب" بین مغت رسول صلی اللہ طیہ وسلم اور آپ کی نبوت کو "ویشتوون به" اس چمپال بوئی مغت کے جائے "الدنا اللہ الا" معمول بدل لین وہ کھانا دانہ جوان کو ان کے ماتوں (موام) کی طرف سے ان کو پہنھا تھا۔ "او لئنگ ما یا کلون فی بلطو تھے الا المناو" مرف وہ پکو کھا تے ہیں جوان کو آگ کی طرف پہنچائے گا اور وہ رشوت اور حرام جب یہ کھانا وقیرہ ان کو اس کی طرف پہنچائے گا اور وہ رشوت اور حرام جب یہ کھانا وقیرہ ان کو آگ کی طرف پہنچائے گا اور وہ رشوت اور حرام جب یہ کھانا وقیرہ ان کو آگ کی طرف پہنچائے گا اور نہ ہو کہ کہ ان انہام کا دان کے اور نہ ہو گئے گئے اور نہ ہو گئے اور نہ ہو گئے اور نہ وہ گئے گئے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے اور نہ وہ گئے مرف ان سے م

الله تعالی ان برتاراض ہوگا جیے کہ کہاجاتا ہے کہ ظال صفی طلال سے بات بھی ٹیس کرتا۔ بداس وقت کہاجاتا ہے جب وہ اس ناراض ہو۔"ولا ہؤ کھیھے"ان کو کمناہوں کی میش کھیل سے یاک نیس فر بائے گا۔"ولھے عملاب افسے"

"اولئنگ اللين اشتروا العندالة بالمهدئ والعذاب بالعنفرة في اصبوهم على الدار "حفرت علاء اورعلامدسدى رحمهم الشفر المستروا العندالة بالمهدئ والعذاب بالعنفرة في اصبوهم على الدار "حفرت علاء اورعلامدسدى رحمهم الشفر المسترجين "فيها اصبوهم" عن ما استقبام بهد لين وه كوان في يخر به حمل في الدار المن كرانيون في كرانيون في المن المن كرانيون في كرانيون في المن المن كرانيون في كرانيون في المن المن كرانيون كرانية المن كرانيون كرانية المنافية المنافية

حضرت حسن اورقادہ رخم الندفر مائے ہیں الندکی حم ان کوآگ پر پھے مبرتیں لیکن "فیعا اصبو ہم علی المناو "کامنی ہے " "ما اجو آھم" کہ ان کواس عمل پرکس چیز نے ولیر کردیا ہے جوگل ان کوآگ سے قریب کرتا ہے؟ حضرت کسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں "فیعا اصبو علی المناو "کامنی ہے جی ان کواس پرکس چیز نے دوام دیا۔

جریج کمال کے ساتھ موصوف) ہیں اور بھی لوگ ہیں جو سے مثل (کیم جا سکتے ہیں)

تعلق السلط المستوال المله من المله من المستواب بالمعق" يرعداب السلط كراشرتها في في كما بوق مرا المستوال المستو

"ذالک" کاام اشاره ان کے حل کی طرف ہے۔ "ذالک" بہان کا حل جو وہ کرتے ہیں ہی کار باللہ اختلاف فی الکتاب اور اللہ تعالی ہے وہ کہ ہے کہ باللہ اور اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی فلو بھم" اللہ علی فلو بھم" اللہ علی فلو بھم" (اس قول کا خلاصہ بیادا کہ کفار کا کفر واضا فی اور جرائت کی اللہ کتاب آئی ہے ملی ما ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کا من ہے کا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کا من ہے کا من ہے کا من کے کفر واضا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کہ تعالی ہ

البس البر ان تُولُوا وجوه کم لیل المشرق والعدوب" عزه وهنمی رهم الله نه "لهس البر" کوراه کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے وہ انظام کو انہ ہے۔ انہ ہوائی ہے ساتھ پڑھا ہے وہ انظام کو انہ ہے۔ انہ ہوائی ہے ساتھ پڑھا ہے وہ انظام کو انہ ہوائی ہے۔ ان تو لو استھ برع بارت ہوگی۔ "لیس البر تولید کم وجو ہے جم اس ہے ان تو لو استھ برع بارت ہوگی۔ "لیس البر تولید کم وجو ہے جم اس ہے گئی (صرف کی ) تمہار البید چرول کو پھیرنا اور جس نے لفظ "بر "کوزبروی ہاس نے "ان تو لو اسکم البر کله بنیں ہے تھا ہوئی ہیں دکھا اس پر ان تو لو لیس گا اس کا جمع ہوں کو پھیرنا دور جس ہے اللہ ان قالموا اندوا"

ہو ہرائ کل خبر کو کہتے ہیں جو کل کرنے والے کو جت تک پہنچا ہے۔ اس آیت کے قاطعین میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ تعالی نے اس سے مراویہ و و فصارتی لیے ہیں اور بیاس لیے کہ بیا دکھے ہیں در ہیاس لیے کہ بیا دکھے ہیں در ہیاس لیے کہ بیا دکھے ہیں ہور مغرب بیٹی بیت المتعدس کی طرف مند کرکے آباز پڑھے تھے اور فصارتی مشرق کی طرف مند کرکے اور الن میں سے ہر قریق کا وعویٰ تھا کہ نیکی اس میں ہے۔ بیس الشرف الی نے خبروک کہ نیک وان کے دین وہل کے مواہد کیکن اس آیت میں اس کو بیان جس فرمایا۔ معرب قما وہ اور مقامل میں جب کہاں تا ہے ہیں اور باقیوں نے کہاں آیت سے مراد مؤسمین لئے ہیں اور بیاس طرح کہا ہیں آیت سے مراد مؤسمین لئے ہیں اور بیاس طرح کہ این دا اصلام میں ذول فرائش سے پہلے جب کو کی تھی اور حید درسالت کی کوائی ویتا تھا تو دو کسی بھی طرف (مذکر کے ) تماز پڑھتا۔ پھراس کی میں دیتا ہی اور بیاس کی اور میں میں دیتا ہی میں دیتا ہی میں دیتا ہی میں دیتا ہی اور میں اس میں دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی میں دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی میں دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی دیتا ہی اور اس میں دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہیں دیتا ہی دیتا ہیں دیتا ہیں دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہیں دیتا ہی دیتا

موت ای حالت پر به بی توان کے لیے جنت واجب ہوجاتی۔ جب حضور علیہ السلام نے جرت قربانی اوراحکام وفرائض کا نزول بوا اور صدور مقرر ہوئی جو یل قبلہ الی الکہ برجو گیا۔ اللہ تقاتی نے یہ آبت کر بھرنازل فربانی کے باری المبر " یعنی ساری بھی تھی کہ مشرق و مغرب کی طرف مند کر کے تماز پڑھواور اس کے علاوہ کچھ ٹیک نہ کرو" و لکن المبر" المکر نکی وہ ہے جو اس آبت کر بر میں مذکور ہے۔ اس قول پر جی منظرت این مباس، معظرت مجابد، معظرت صلاح اور منعاک (رمنی اللہ منظم) جو اس آبت کر بر میں مذکور ہے۔ اس قول پر جی منظرت این مباس، معظرت مجابد، معظرت مطاور تابع اللہ تعلیم اللہ تابع اور ایک مار میں اللہ تابع اور ایک مار میں منظرت ایک "وقتیف (غیر مشدو) نون کے ساتھ پڑھا اور "المبر کو وہ کے ساتھ اور یا تھی اور ایک کو وہ کے ساتھ اور یا تھی اور ایک کو میں تھی میں میں میں میں میں میں میں میں موادر برکوراء کی زیر کے ساتھ پڑھا۔

"من آمن باللّه" (الفرنقائي ف)"مَنْ" كو يوكراسم بيخُريناياب (بر) كى يوكرشل ب مالاكر"البو (يد بنيش كها جاتا تو"اكُنُو مَنْ آمَنُ" كهنا كيمه درست بوگا؟ اس كى وجه (بيان كرنے) عمل انهوں نے اضلاف كيا۔ كها گيا ہے كہ جب (من) مصوركى جكہ پرواتع جواتو اس كو بركى قبر بناويا كها۔ كويا كرانشرتوائى نے يول قرمايا" ولكن الهوَ الايسان باللّه" اور عرب والے اسم کھل كى قبرينا تے دستے ہيں۔ فراء كهتا ہے:

اوركها كياب كياس كامعى ب "ولكن الباد من آمن بالله" (توبر يمعن اسم قاطل بوك ) مثل قربان البي ك "والمعاقبة للعقوى " يبنى "للمعنى " (توجس طرح يهال آمنوي معن شخص بيار ب ) اور برست يهال ايمان وآمنوي مراه سبه و "والميوم الآخو و المعلامكة" مب بر"و المكتاب " يبنى نازل شده كما يس "و النبيين "مس ك سب "و آتى المهال سبب المعلى المعال " ( مال و يا) "على حية "مبركهال دائع جاس ش انبول قد المقال في ياسا كو الل النبيرة في المعال كوبرك كالمراب كالمراب

ا من مسعود رضی الله عند فرماتے میں تو مال و ساس حال میں کرتو محت مند ہوں مال پر حریش ہوں دولت مندی کا آسیدارا ور تقر سے ڈر سے صفرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں ایک آن کی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور نرش کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم مند کرمایا (تو صدقہ کرے اس حال میں کرتو صحت مند ہوں علیہ وسلم کا کوئ سما مند ہوں تھر ہے ڈر سے اور دولت مندی کی اُمید کر سے اور اُن کر دیا ہے کہ وہاں کا شدید خواجش مند ہوں تھر ہے ڈر سے اور دولت مندی کی اُمید کر سے اور اُن کی دیرند کر (راہ خداد سے میں ) من کہ جب کر (جان) ملی کوئی بائے (اس وقت) تو کے خلال کے لیے اتفامال فلاں کے لیے اتفامال حالا کہ دورال) تھای فلال کے لیے (بین جس جس سکین وقتی کانام نے لے کراب تو دے رہا ہے فلاتی احتبارے یا شرک تربینہ کے مطابق دو مال تھا تی آئیں فترا ووسیا کین کا۔
اور کہا کیا ہے کہ دہر کی شمیر اللہ عزوج لی کی طرف راجع ہے تو علی حب کا سعن ہوگا علی حب اللہ تعالی (خوی الفوری) اہل تر ابت حضور طیمالسام نے قربایا (مسکین برصد قد کر ناصرف صفقہ ہا ورقر ابتدار برصد قد دو (نیکیاں) ہیں صدقہ می اورصلہ رقی بھی) "والسلام نے قربایا (مسکین برصد قد کر ناصرف صفقہ ہا ورقر ابتدار برصد قد دو (نیکیاں) ہیں صدقہ می اورصلہ رقی بھی) "والسسکین وابن السبیل" حضرت جا جر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسافر سے مرادوہ ہے جواہی آئی سے کشت جائے اور تیرے ہاں ہے گزے ہوئے ہوتا ہے اور کین جائے اور تیرے ہاں ہے گزرے ہوئے ہوتا ہے اور کین کیا کہ این میمال میں میرادم ہمان ہے جو کی آ دی کے یاں آئے۔

حضود طبیہ السلام نے فرمایا جو مخص القداور ہیم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ دوا ہے مہمان کا اکرام کرے "و افسانلین" (لینی طلب کرنے والے) بے شک رسول الشصلی الفرعلیہ وسلم نے فرمایا سائل کو ( پیکھیٹہ پیکھیوے کر ) لوٹاؤ اگر چہ جلاجوا کھر ۔ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے ان (اُم نجید) کوفر مایا اگر بچھے مبطے ہوئے کھر کے سوااور پیکھیٹہ طے تو دی کھر بی است دے دے۔

"و الى المرقاب" مراداس ما تا تبنام ( مكاتب و دفام موتا ب ص كومولا ( سير ) كم كاست سي اكرة د ادر و الله الرقاب المراداس مناتب المراد و فعام موتا ب حسل كا بالى تعادان زكاة ومعدقات سي كياجات ) مكن اكثر النفسرين فريات بين اوركيا حميا به ذي روح ( غلام ) كو آزاد كرنا اور ( غلام كى ) كردن مجر اتا بعض كا قول ب كه "والى المرقاب" كامثل ب قيد يول كوچران كي فور ب كه "والى المرقاب" كامثل ب قيد يول كوچران كي فديد يتار" والهام الصلوة و آنى المؤكلة "" واعطى الزكاة " ( المني ذكاة المرابي في الرقاب المرقاب كا المرابي في الرقاب كا المرابية على الزكاة " ( المني ذكاة المرابية على الزكاة المرابية على الزكاة المرابية على المناب كي اورائة عن الربيان بين اوروه معام الناب كي اوراؤكال كورميان بين اوروه معام الناب كي اورائوكال كورميان بين المنت ما ينت بين قواس كربي ما ورجب معام و كربي وقاكرت بين وقاكرت بين وقاكرت بين وقاكرت بين وقاكرت بين وقاكرة بين وقاكرت بين وقاكرت بين وقاكرت بين وقاكرت بين وقاكرت بين وراكرة بين اور جب معام و كربي وقاكرت بين وقاكرت بين و المربيان بين و مربيان بين وروج بين و المنت ما المناب المناب كالمربيان بين و المناب المن

"اور جب كتے ہيں في كتے ہيں اور جب التن بنائے جاتے ہيں تو ادا كرتے ہيں - "والمعو اون "قول خداوندى كم فور المجن "
ہونے میں انہوں نے اختلاف كيا ہے۔ كيا كيا ہے بينجر برعطف ہے "س كامتى ہے "ولمكن ذالبر السل منون والمعوفون المجن كر بروالے (يعنی نيكي والے) وہ موسمن ہيں جواسور فدكورہ پر ايمان لاتے ہيں اور فلال فلال كل كرتے ہيں اور وہ وعدہ پوراكر نے والے ہيں اور کہا كہا ہے المحدولون كي مختف اتسام فكر فرما كي الحرفرما يا ہے حدر ات اور موفون كي المحتف اتسام فكر فرما كي الحرفرما يا ہے حدر ات اور موفون كي وعدہ و مسابدہ پوراكر نے والے اس طرح جو المحدولون كي مختف اتسام فكر فرما كي الحرفرما المحتف ا

کلام کی ہوجائے اور ترتیب طول یکڑ جائے تو احراب بدل ویتے ہیں۔ اس کی مثال مورہ نیا دیں ہے۔" والعلیمین الصلوۃ" اس سے سابقہ بھطم فوع وکر ہوئے۔ مثلاً "لکن الواسنون …… والعومنون" اور" والعقیمین الصلوۃ "منعوب ہے۔ اگرچہ" والعقیمین الصلوۃ "منعوب ہوئے کی بھاہر کوئی ہے۔ اگرچہ" والعقیمین الصلوۃ شکوسہ ہوئے کی بھاہر کوئی ہے۔ اگرچہ" والعقیمین الصلوۃ شکوسہ ہوئے کی بھاہر کوئی ہے۔ بیان آئیں فرمارہ سوائے اس کے کہ کلام کے طویل ہوئے کے باعث اعرابی صورۃ بدل دی گئے۔ (اوراک طرح طوالہ کانم کے باعث اعرابی صورۃ بدل دی گئے۔ (اوراک طرح طوالہ کانم کے باعث اعرابی صورۃ بدل دی گئے۔ (اوراک طرح طوالہ کانم کے باعث اعرابی صورۃ بدل دی گئے۔ (اوراک طرح طوالہ کانم کے باعث اعرابی صورۃ بدل دی گئے۔ (اوراک طرح طوالہ کانم کے باعث اعرابی صورۃ باکرہ ہے کہ باعث اعرابی والمصادی "

اوربعش نے کہا کرے کراس کامنی ہے "اعنی المصابر این "( محویا صابر بن کی نصب قبل آئی کے حذف ہونے کی ہنا ویر ہے اور کہا کیا ہے کہ صابر بن کی نصب اللہ تعالی کے فرمان "فوی القوالی" کی ترجیب پر ہے بینی " آئی المصابر بن "کہوہ اپنا مال جس الحرح" فوی القربی" تراہت وارول کو ویٹا ہے ایسے تی صابر بن کوکی ویٹا ہے۔

اور خلیل فرمائے ہیں کہ صابرین کی نصب علی الدرج ہے۔ "ای احدے المصلیرین" اور حرب والے عدح اور ذم کی ہنیادیر کلام کو نصب دینے رہنے ہیں۔ کویا کہ اس سے مراوم دوج و غرص افراد مراد لیتے ہیں ۔ ہی اس لفظ اوّل کلام کے نالح قیس کرتے اور اس کو (علی المدح) تصب دینے ہیں مکر عدح میں کی مثال الفراقیا فی کاریتول" و المقیمین المصلوّة " اور غرت ک بنیادیر منصوب ہونے کی دیدالفراقی کا بیقول" ملعونین اینسا لللوا"

سیدنامل رضی الله مور آبات بین جب جنگ والی اسرخ (سخت) ہوجا نا اور قوم برقوم سے کرا جاتی ، پس معنورط براسلام سیدنامل رضی الله موری الله میں الله میں

تہارے پروردگار کی طرف سے (سزائل ) تخفیف اور (شابانہ ) ترحم ہے بھر جومن اس ( قانون ) کے بعد تعدی کا

مرتکب بیلوان مخص کو ( آخرت میں ) پرداور دناک عذاب ہوگا

سی کا درا گردارا ایک آوالا الفین آونو اسک علی کم الفصاص " طعمی بہی الآوہ منی اللہ منہ فریائے ہیں ہدا ہے کہ یمد عرب کے بیلوں میں ہے دوقیلوں کے بارے میں تازل ہوئی اوراسلام کے آئے ہے تعور ایسلے لڑے۔ ان کے درمیان معتولین میں ہے بھر وجین بھی ہے۔ انہوں نے ابھی باتھی بدلدہ غیرہ نہیں لیاتھی بہاں تک کداسلام آئمیا۔ حضرت قادہ اور مقاتل بن مبان رتم ہما اللہ فریائے ہیں (بیلا انکی ) بوقر بھر اور بوقٹیر کے درمیان تھی۔ حضرت سعید بن جبیرہ تھے اللہ فریائے ہیں کد (بیلا انکی فیملہ اور مزرج کے اللہ فریائے ہیں کد (بیلا انکی فیملہ اور مزرج کے درمیان تھی۔ بیتمام شعر بن فریائے ہیں کہ عرب کے ان درقبیلوں میں سے ایک قبیلہ کو دوسرے پر معرف و شرف کی بنیاد پر برتری حاصل تھی برتری والا فیملہ و وسرے فیملہ کی عود توں سے بغیر میر کے لگار کرتا۔ ہی انہوں نے تسم آشار کی سے کا دراکی طرح عودت کے بدلہ ہم ان کا مرد کل میں کے اوراکر جارا ایک آدی کی جواتو اس کے بدیاج میں کا آزاد افسان کل کریں کے اور ای طرح عودت کے بدلہ ہم ان کا مرد کل

اورانہوں نے زخوں کو یکی می حذا القیاس و دہرے قصاص کا ورجہ دے دکھا تھا۔ چنا ہی اسلام آجانے یہ انہوں نے ابنا یہ
سالم جعنور علیہ السلام کی خدمت جمی ہیں گیا۔ اس اللہ تعالی نے یہ آیت کر بھہ ناز کی فر مائی اور (قصاص عمی ) مساوات کا تھم
فر مایا۔ اس وہ دراختی ہو کے اور اسلام لائے۔ "کتب علی کے القصاص " ایسی تصاص تم یہ فرض کیا گیا ہے۔ " لی الفتالی "اور
قصاص اس مساوات و مما تھے۔ (برابری) کا نام ہے جوزفوں کے تا وان اور کی وجوں سی اختیاری جائے اور اس (قصاص)
کی اصل تھی اللاثر ہے جب کسی نشان کا کس نے جی اکیا۔

سفول بہ کے ساتھ جس طرح (زیادتی) کی گئے ہے۔ ای طرح زیادتی کرنے والے کے ساتھ وہی مل کیا جائے اسے کہتے ہیں مما تکت راس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مما تکت بیان قر مائی۔ "المحر بالمعر والعبد بالعبد والاندنی بالاندنی "اور تھم اس میں یہ ہے کہ جب آزاد مسلمانوں کے ہر دوفون (قاتل دستول کے) برابر بھوں یا خلام مسلمانوں کے ہر دو کے فون (قاتل و مقتول کے) بھی برابر موں یا آزاد ذمیوں کے خون یا خلام ذمیوں کے فون برابر ہوئے توان کی ہرتم میں سے نے کرکش کیا جائے گا جب بھی کی کہا جائے گانے کرکے جدارتی بھی اور مؤنٹ کے جلہ میں بھی۔

اور مؤندہ کی جائے گی جب بھی آل کی جائے گی ہوئے گی ہوئے گی اور فدکر کے جلے بھی اور مؤکر کا قرکہ جلے گا اور قدی کے جلے بھی اور مؤکر کا قرکہ جلے گا اور قدی کے جلے بھی اور آزاد کو فلام کے جلے بھی اور آزاد کو فلام کے جلے بھی اور سلمان ذی کے جلے بھی آل ترکیا جائے گا اور قلام آزاد کے جلے اور جیا بٹی باپ کے جدلے بھی آل کیا جائے گا۔ یہ آل صحرات محابہ کرام رضوان الذیکی م جمعین اور جعد بھی آئے والے آکٹر الل خلم کا ہے۔ ابو جھیے فرماتے ہیں جس نے صحرت ملی (منی الشرصنہ) سے رضوان الذیکی م بھی نے صحرت ملی (منی الشرصنہ) سے بھی آئے ہے باکر آر آن جمید کے ملاوہ کی جو اور بھی الشرصنہ کے باکر آزاد روئی آلند منہ کے باکر آزاد کی جو اس کی دولت بھی ہے۔ اور بھی مطاکر سے کا دوسوائے آل کے کہ الشرف کی بھی اندی کی دولت بھی ہے۔ اور آئی عطاکر سے کا دوسوائے آل کے کہ الشرف کی دولت بھی ہے۔ اور آئی عطاکر سے کا دوسوائے آل کے کے دولی کی دولت بھی ہے۔ اس کے کو دولی کے دولی کے دولی کی عطاکر سے کا دوسوائے آل کے کے دولی کی میں اس کے دولی کے دولی میں میں کے دولی کی دولی بھی ہے میں اور سوائے آل کے کے دولی کی دولی بھی ہے میں مقال کے کہ اور سوائے آل کے کے دولی کی دولی بھی ہیں ہے میں اور سوائے آل کے کے دولی کی دولی بھی ہے میں اور سور کی میں کہ دولی بھی ہے میں اور سوائے آل کے کے دولی کی دولی بھی ہو گھی کے دولی کو دولی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کیا کہ دولی کے دولی کے دولی کی دولی کو میں کہ دولی کی دولی کو دولی کے دولی کے دولی کو کھی کی دولی کو دولی کو دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کے دولی کو دولی کے دولی کی دولی کی دولی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کو دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کو دولی کے دولی کو دولی کے دولی کو دولی کے دولی کو دولی کی دولی کے دولی کے دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کے دولی کو دولی کی دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کے دولی کی دولی کے دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کی دولی کے دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی

نے کہا اس مجیفہ میں کیا کہ ہے؟ تو آپ نے فرہایا قیدی چھڑانے کے مسائل اور پر کہ وقعن کا فرکے بدار میں ٹل نے کیا جائے گا۔
صفرت سیدنا ابن عباس دسمی اللہ عنہا سے روایت کی گئے ہے کہ حضورا قدی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا : مساجد علی صدی قائم نہ کی جائمی اور اولا و کے جدار میں والد سے قصاص تدلیا جائے۔ علا مدھمی ہجنی اور اسحاب الراکی کا تر بھان ہیہ کہ کا فرذی کے بدار علی مسلمان (قبل) کیا جائے گا۔ نیز وواس طرف بھی مجھ جیں کہ آزاد (قائل) کو خلام کے جدار میں کہا جائے گا اور حدیدے اس محص کے تر عمل جمت (دلیل) ہے جو ذمی (کافر) کے جدار مسلمان پر تصاص واجب نہیں کرتا اور جماعت قائلین کو جوفر دواحد کی قائل ہے (قصاصاً) قبل کیا جائے گا۔

حضرت سعیدین مینب دختی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں نے سات یا پائٹے آ دمیوں کوایک آ دمی کے آل کرنے کی پاواش حمی آل کردیا تھا جس کوانہوں نے اچا کہ آل کیا تھا اور فر بایا کہ تمام اہل صنعا بھی اس فتص کے آل میں زکاوٹ ڈالتے توش سب کو آئل کردیتا اور اعتماء میں قصاص چلے گا۔ جیسا کہ جانوں ہیں قصاص ہے گرا یک چیز ہیں کہ جمت مند تندرست کا الی الاعتماقات مریض اور معذور مقتول کے بدل میں گئی کیا جائے گا اور اعتماء میں ایسانیس ۔ چنا نچرا کر کسی محض نے کسی کے شل ہاتھ یا تاقعی مریض اور معذور مقتول کے بدل میں گائے والے کا تھے اور کا اللہ ہاتھ کیس کا تا جائے گا۔ (اگر چدوہ تاقعی ہاتھ ایک انگی کے اعتباد باتھ کو کا مت دیا تو اس کے بدلہ میں کا شنے والے کا تھے اور کا اللہ ہاتھ کیس کا تا جائے گا۔ (اگر چدوہ تاقعی ہاتھ ایک انگی کے اعتباد سے تاقعی ہو ) اصحاب الراک اس طرف ماگل ہوتے ہیں کہ اعتماء کا قصاص صرف اور مرف دو آزاد مرداور دو آزاد تو ورقوں ک ورمیان ہوگا اور خدکر ومؤنٹ اور آزاد و تملام کے درمیان اطراف واعتماء میں قصاص تیمیں ہوگا اور ہاتھوں کے نزد یک مضوکو

انس بن بنطر (رضی الله عندی سے دوایت ہے کہ بے شک دیجے نے جوان کی پھوٹھی تھی ایک باندی کا وائٹ توڑ ویا۔ پس انہوں
نے اس باعدی سے معاقد کرنے کی درخواست کی تو باعدی والوں نے انکار کردیا۔ پھر انہوں نے تاوان الی بدارو بناجا باوہ نہانے۔
پس وہ سب معنود اقد س سلی اللہ عند و کم خدمت شی حاضر ہوئے اور سوائے تصاص کے انہوں نے کسی اور صورت کو تول کرنے
سے انکاد کردیا۔ پس حضور اقد س سلی اللہ عند و کم نے قصاص کا تھم فر بایا۔ حضرت انس رضی افد عند کئے گئے یا رسول اللہ! کیا میری
پھوٹھی واقع کا وائٹ تو ڈا جائے گا۔ ٹیس رسول افڈ سلی افڈ علیہ و کسی جس نے آپ کو (وین) ان کے ساتھ بھجا ہے۔ میری پھوٹھی کا
وائٹ نیس تو ڈا جائے گا۔ پس رسول افڈ سلی افڈ علیہ و کئے۔ چنا ہی انس انس مانس کو دیا۔ پس صفور افڈ س سلی اللہ علیہ و کم المنا میں اللہ عندی والے سے کا وائٹ کی طرف سے کھوا ہوا تھم تھیا ہی ہوگئی کا
سے تو م جنی باعدی والے ساتھ کی دیا۔ پس کے کہوٹھی جس کے فر بایا اسے انس کو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تھا کہ کہوٹھی کی طرف سے کھوا ہوا تھی ہوگئی ہو گئی ہو اللہ تو اللہ تو اللہ ہو گئی ہور کیا ہو ہو گئی ہو گئی ہور ہو گئی ہور گئی

عمر میں دیت کوتیول کرلیا جائے اور انشرنعالی کا ارشاد " بین اخعیہ "مینی این بھائی کے خون سے اور بھائی ہے مراومقتول ہے اور

رونو سخمیر بر بقول خداوندی بین اور "له مین اخسه" کی "مَنْ" کی طرف را جم بین اوروه قاتل ہے۔

اورانشرتها فی کا فریان "شی "لفظ هی (تعوزی مقدار) اس پرولیل ہے کہ اگر (مفتول کے) بعض اولیا مساف کردیں تو تعماص مراقط ہوجائے گا کیو کہ قون کا کچو تھے ہم کریا۔اللہ تعالی کا ارشاد "فالیا ع بالسعود ف "طالب ویت پرلازم ہے کہ معروف طریقت پر پیروی کریں لفراا ہے حق سے زیادہ مطالبہ زکرے "وادا تا الیہ باحسان" مطلوب منہ یہ بہت ایکھ طریقہ مردیت اواکردینالازم ہے کہ یغیر ٹال مثول کے اواکردے۔(طالب دمطلوب منہ) ہردوکواللہ تعالی نے۔

لین دین میں احسان کا تھم ویا۔ محابہ وتا ہیں میں ہے اکٹر علا مکافہ ہب ہے۔ جب ولی الدم (مقتول کا ولی) و بت لینے
ہوتھا میں معاف کردے تو اس کو و بت لینے کا حق ہے۔ اگر چہ قائل اس پر داختی نہ و ایک تو م کہتی ہے کہ ولی الدم و بت لینے
کا صرف اس صورت میں حق دار ہے جب قائل میں رامنی ہواور بیشن (بقوی) نختی اور اسحاب الرائی رحم اللہ کا قول ہے۔ اول
کہ جب والوں کی دلیل وہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ عائیہ و کم ایا : پھرتم نے اسے قبیلہ خزاء قبیلہ حقہ میل کے اس مقتول
کو تی ہے اور میں اللہ کی خیم اس کی دیت دینے والا ہوں۔ ہیں اس کے بعد جس کسی نے کسی کوئل کیا تو مقتول کے اولیا مکودو
جنے وں میں سے ایک کا اختیار ہوگا۔ اگر جا جی آئی کریں اور اگر جا جی اور میں ا

تر كريل جيوز ابولو (اين) والدين واقارب ك لئے معتول طور پر (كر مجموندا يك مُحت سے زيادہ ندہو) كو وہو ا جلا جاوے (اس كانام) وصب ہے جن كو خدا كا خوف ہال كذ مرضرور كى كيا جاتا ہے۔

سے جب اور کی بھی افقصاص حیاۃ "اور بیاس طرح کمل کا ارادہ کرنے والاجب بیجان لے گا کرائی نے جب کمل کیا تو وہ خود می لیکن کردیا جائے گا تو وہ آئی ہے گا تو اس میں اس کی میں زعد کی ہے اور جس کا اراوہ لی کا تھا اس کی میں ہوئے آئے۔

بھا ہے۔ اس مِمل آر آنی کے حمل جملہ کہا میں "الفضل النفی للقتل" میں آئی کی بہت زیادہ بی کرتا ہے کمر بیاتھا و معنا آئے۔

کر میر کے جملہ کا ستا بلد میں کرسکتا کیونکہ " لمی الفقصاص حیاۃ" کے تلفظ شدہ حروف کیارہ ہیں جبکہ "الفتل النفی لملائیل"
کے حروف چودہ ہیں۔ انفظا جملے آر آنی کو برتر می حاصل رہی۔ نیم تقدامی کا اس کی کھی نہیں ملکہ بدلہ کا آئی اور اس قالون کا تھور میں ایک کورٹر کی حاصل رہی۔ نیم تقدامی کا اس کی کھی نہیں ایک بدلہ کا آئی اور اس قالون کا تھور میں ایک بیار کوئل کے اور آئی کی گئی کر کر اس کی گئی گئی کرتا ہے اور آئی کی گئی گئی کرتا ہوئی جیکہ الفتل سے صرف آئی ہے اور آئی کی گئی گئی کرتا ہوئی۔ سے ان رہے کا قو واقعی حیات انسانی کی معنوی فرانی ہوئی۔ سن المحر جم

اور کھا گیاہے "حیاۃ ملاحق قصاص آفرت سے سلامتی کا حاصل ہونا ہے۔ چنا نچراس قائل سے جب و نیاش قصاص لے لیا جائے گا لیا جائے گا تو اسے حیات افروی تعییب ہوگی اور آگر قائل سے و نیاش تھاص ندلیا گیا تو آفرت میں بطور سزا کے تعیاص لیا جائے گا۔" یا اولی الالباب لعلکم نصون "بحق تی سے قصاص کے فرف کے یا صف ذک جاؤر

سر ہاند ککھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو۔اللہ تعالی کا ارشاد کرای (بالمعمور ف) معردف سے مراد ہے۔ وصیت اعتصافریقے پر کرے اور اپنے مال وجائیداد کی تھائی سے زیادہ نہ کرے اور معروف کا سخی یہ بھی ہے کہ ایسانہ کرے کرتی ہی وصیت کرد ہے اور فقیر کوچھوڑ دے۔ائن مسعود در نئی اللہ عند فرماتے ہیں کہ دمیت بھائے سے تاتاج ترکے لیے ہے۔

حعرت سعد بن ما لک (متی الله منی با بی رحمت با بی وقاص کے ساتھ مشہور ہیں ) قرائے ہیں ہیرے پاس حضورا قدی مسلی انشد طیہ دسلم میری عیادت کے لیے تشریف ائے۔ شی فی عرض کیا یارسول الله ایس این بورے مال کی وصبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فریا یا ایساند کرو۔ شی نے عرض کیا آ دھے مال کی وصبت کروں ، فرما یا نہیں ، شی نے عرض کیا جرتھا آل مال کی وصبت کروں ، فرما یا نہیں ، شی نے عرض کیا جرتھا آل مال کی وصبت کروں ۔ مسئور علیہ السلام نے فرما یا تھا کی وصبت کروا ورتھا گی زیادہ ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو مال وار مجھوڑ جائے رہم ہم است ہاتھ ہم یا اس کے اس فرمان کے اس فرمان اس سے کرتو ان کو تشیر میں تا ہم کہوڑ جائے کہ لوگوں سے ماست ہاتھ ہم یا ۔
"بعک خضون المناس" کا می ہے کہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کرصد قد ماستے ہم یں۔

حعرت من ہمری دحداللہ فرماتے ہیں دمیت مال کے چھے حصری کرے یا پانچے ہے حصری کرے یا چو تھے حصری ۔ علامہ معی دحداللہ فرماتے ہیں کہ (اسلاف) پانچ ہیں حصری دمیت کیا کرتے نتے یا چہ تھے صدی ۔اللہ تھائی کا ارشاہ ''سقا'' معدد کی بنیاد پرمنسوب ہے (بیخی مفول مطلق ہے ) اوربعش نے کہا کہ منسول بہونے کی دجہ سے ''منگشوب'' ہے۔ عبادت بول ہوگی''جعل الوصیہ حفّا''کہالٹہ تعالی نے دھیست کرنا حق بنادیا''علی العقین'' بینی مؤسنین ۔

ﷺ المعن بدله" وميت كوچس نے بدل ديا بدلنے والے وسى بول (جو دميت پوراكرنے كے ذمد دارجي) يا مرتے والے كے ولى بول يا وميت كے كواو بول.. "بعد عاصمعه" بعد اس كے كروميت كرنے والے كا قول بن ليا ( كو تك سننے کا تعلق قول سے ہے) اس لیے سمعہ کی شمیر فرکر ذکر ہوئی حالاتکہ دمیت مؤنث ہے اور کہا تھیا ہے کہ "سمعه" کی خمیر "ابھاء" کی طرف راجع ہے۔ (لینی دمیت کرنا) جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے" لمعن جاء ہ موعظة من رُبه "ہس می خمیر دمظ کی طرف راجع ہے۔ "فائما العد علی اللہن"

"بیدلونه" اورمیت اس سے بری ہے (مین جوکوئی وصب کوبد لے گا اس کا گناہ ای پر ہے)"ان الملّه مسیع" اس کو جس کے ساتھ وصبت کرنے والے نے وصبت کی (علیم) تبدیل کرنے والے کی تبدیل کو جاتا ہے یا" وسی کی "وصبت کو شنے والا اور اس کی تبیت کوجائے والا ہے۔

جان ہو چوکڑھام کرے تو مرنے والے ہے ولی یا دسی (اس کے معاملات کا گھران) پر پھوٹری نہیں ہے اور ندی پھوٹری ہے مسلما توں کے اسود پر گھران حاکم پر کہ وہ مرنے والے کی موت کے بعد جن کے بی شی وصیت کی گئی ہے اور در ٹام کے ماجن اصلاح کردیں (بیمنی جوللاطریقہ پر وصیت کرنے سے نساوٹرنی آ کیا ہے اس کو درست کردیں ) اور وصیت عدل اور داوٹن کی طرف موڑو ہے۔"فلا اللہ علیہ سیمنی اس پر پھوٹرج نیس ہے۔"ان اللّٰہ عضو در سعیہ"

علا واورسرواروں نے بیرائے قائم کی کہاہیتے روز وں کوسال کی معتدل موسم کرمی سردی کے درمیان مقرر کردیں۔ چیا تجہانہوں نے اپنے روز وں کے لیے موسم بہار کا انتخاب کیا اور اس تبدیلی کے توش ابطور کفارہ کے دس (۱۰)روز وں کا اضافہ کر دیا۔ چنامجہ روزے جالیس ہو تھے مجرنصار کا کا لیک باوشاہ منسک بیاری میں جتا ہواتو اس نے منت مانی کراکر میں اس بیاری سے شفایاب ہوگیا تو ان روز وں میں ایک مفتر کا اضافہ کروں گا۔ چنا تھے وہ تھیک جوااور اس نے ایک مفتر کا اضافہ کردیا۔ اس کے بعدیہ بادشاہ مرکیا۔اس کے بعدان کااور ہاوشاہ آیاسنے کہا کروزے پیاس (۵۰) تی پورے کردد۔صفرت مجاہدرمہاللہ ٹرماتے ہیں کہ ان کوموٹ کی کثرت بیٹی۔ اس وہ کہتے گئے اپنے روز وال جم اضا فد کرد۔ چنا نچے انہوں نے مملی وفعہ ڈس (۱۰)روزے برد سائے۔ اس کے بعد دہری وقعہ گھروں روز ہے بڑھائے۔ علام جعمی رحمہ النّہ فرمائے ہیں اگر جہ میں سارا سال روزہ رکھوں محر مجر میں لنگ والكون روز ويس ركول كاليخ جس ون ك بارب من كهاجات كربيون شعبان كالمهاوريجي كهاجات كربيون ومغمان كالم اورباس کے کہ نساری (عیمائیں) پر ماہ رمضان تی ہے روزے نرض ہوئے تھے۔ مجرانہوں نے رمغمان المبارک سے ایک ون بہلے اور ایک دن بعد کا اضافہ کردیا۔ بعد میں آئے والوں نے پہلول کے لمریقہ پر چلتے ہوئے اول وآخر مرید ایک ایک دان کا روزہ برها ويا-اى طرح بوت بوت بياس دوز به برك .. بس به بالشرّواني كافريان "كما كتب على الملين من فبلكم" "لعلكم تطون" يعن روزه ك ذريع لا مثل بن ماؤ) كونكرروزه تقوى كالمرف بهيائ والاسباس لي كروزه يم لعس كامخارب كرنا اورخوا بشامت أفسان يكتوزنا بسياوركها كياب "لعلكم تتقون "اكرتم بجوخوا بشات وهجوات سيكمانا ديوااور جماع كرنا\_ آيًامًا مَّصُلُوُداتٍ ﴿ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْطًا أَوْعَلَى سَفَرِلُعِلَّةٌ مِّنْ آيًّامِ أَخَرَ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيُقُونَةَ فِلْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ ء فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ء وَاَنَ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَعَلَمُونَ @

تون در کونا مسلک یا مسلم کیا (شرق) سفر میں ہوتو دومرے ایام کا شار کرکے ان میں دوزہ در کھنا ان پر واجب ہے) اور دوزہ در کھنا مسلک یا مسلم کیا (شرق) سفر میں ہوتو دومرے ایام کا شار کرکے ان میں دوزہ در کھنا ان پر واجب ہے) اور (دومری آسانی جو بعد میں منسوخ ہوگئی ہیہ ہے کہ) جولوگ روزے کی طاقت در کھنے ہوں ان کے ذر فد بیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے اور جو تفی قرقی ہے (زیادہ) فیمرکرے (کرزیادہ فد بیدہ ہے) تو بیاس فنص کے لئے اور بھی مہتر ہے اور تنہاں اروزہ در کھنا (اس حال میں بھی) زیاوہ بہتر ہے اگرتم پھی (روزے کی فضیلت کی) فیمر رکھتے ہو۔

ایاماً معلو دات" کہا گیاہے کہ ابتدا واسلام علی ہر مہینہ علی تین دن روز ہے رکھے واجب جھے اور دسویں محرم کا روز ہ کی قرض تھا۔ بس ای طرح انہوں (ایمان والوں) نے رکھے الاؤل سے لے کرا کے سال کے رمضان شریف تک سنز و (۱۷) مہیے روز ہے رکھے۔ بھر رمضان المبارک کے سات سابقہ نہ کورہ روز ہے منسوغ ہو کے ۔ ابن عہاس رضی الشریجہا

فریاتے ہیں کہ اجرت کے بعد جومنسوفی ہوئی وہ تبلہ شریف اور روز دل کی منسوفی تھی اور کہا جاتا ہے دمضان السبارک کے روز دل کی فرمنیت غز دہ بدر سے ایک باہ اور چندون پہلے ہوئی ۔ معفرت محد بن اسحاق رحمہ الفذفر ماتے ہیں کہ غز وہ بدرستر و (۱۷) دمضان المہارک بروز جعہ اجرت کے نمیک افغار و (۱۸) یاہ بعد ہوا۔

حضرت عائش صدیقتہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن وہ وان تھا جس دن قر کش زمانہ جا ہلیت ہیں روزہ رکھا کرتے ہے۔ اوراعلان نبوت سے پہلے سے صنورا قد کی اللہ علیہ وکلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہے۔ جب صنوره کی اللہ علیہ وکلم بھی ماشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دان روزہ رکھے کا تھم ویا۔ جب منورہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی اس دان روزہ رکھے کا تھم ویا۔ جب رمضان کے روزہ کی فرضیت تی یاتی رتی اور عاشورہ کا روزہ جبوڑ ویا کہا۔ پس جوجا ہے روزہ کی فرضیت تی یاتی رتی اور عاشورہ کا روزہ جبوڑ ویا کہا۔ پس جوجا ہے روزہ رکھے جوجا ہے اسے جبوڑ دیے۔

اوربیمن نے کہا کہ "ایاماً معلو دات" ہے مراد رمضان شریف کدونے ہیں ادریہ آیت منسون تیں ہااہ اس اور انہا ما" معلو دات اور بھن نے کہا کہ "ایاماً" کی منسوب ہے ظرف ہونے کے احتبارے ہوگارت ہوگارت ہوگار "طبی ایام معلو دات اور بھن نے کہا کہ سہاماً ہی نصب تغییر کی بنیاد پرے ۔ "ایاماً الکہ بیما معلو دات کے بعد علیکہ الصیام" کی تغییر دائع ہے اور بھن نے کہا کہ بیما لم بھم فاعلہ کی خبرے ۔ "المین کان منکم مریحا او علی صغر طعلة" انفاؤکر " این عالت سزیا بھالت مرض شرودے ندر کھا در افضاد کرے "المعلقة" (شارکرتا ہے) "من ایام انعو "اس برتماد کرتا ہے۔ عدد اورعدہ کا ایک سی ہاور دوتوں ایام سے مرادا ہی مرض اور سفر کے ایام کے علاوہ ہیں "انعو "اکی جگہ ہے جہاں اس کو زیر آئی چاہے لیکن بیغیر حصرف ہے (اس لیے زیز نیس آئی) بلکرز بردی گئی ہے ۔ انشاقائی کا ارشاد کرائی "و علی افلاین بعلیقونه "اس آیت کی تاویل اور تھم شریطاء نے اختلاف کیا ہے۔ اکثر ملاء کا ایک ایک ہی ہے۔ بیائی مرادر سلستان اور اور میماکا قول ہے اور بیاس طرح کرائی اسلام میں سلمان کو احتیارہ یا تھا۔ دور اس میں با افطاد کر ہی یافد بید ہیں۔ انشاقائی نے ان کو اس کیا تھیارہ یا تھا۔

تا کردوز وکا تھم ان پرگرال ندگزرے کو کھائ سے پہلے وہ روزہ کے عادی نہ ہے۔ پھریا تھیار منسوخ کردیا گیا اورایک تا ہے۔ تھم نازل ہوا "من شبھہ منکم الشبیر فلیصسمه" (جوتم میں سے رمضان تربیف کو حاضر ہوئینی پالے دہ ہر حال میں روزہ رکھے) معترت آنا وہ رحمالہ فر ماتے ہیں کی وزہ رکھنا اور فدید دیا ہے تھم بہت ہوڑھے کے ساتھ فاص ہے جوروزہ کی طاقت تورکھتا ہے گرروزہ ورکھنا اس پر بہت می گرال ہے۔ ایسے ہوڑھے فلس کو زخصت دی گی کہ وہ روزہ ندر کھے۔ اس کے بدل فدید و سے پھر (بیتم) منسوخ کردیا گیا۔ صفرت میں میں انسان تربیت می گرال ہے۔ ایسے ہوڑھے فلس کو زخصت دی گی کہ وہ روزہ ندر کھے۔ اس کے بدل فدید و سے پھر (بیتم) منسوخ کردیا گیا۔ صفرت میں رحمالہ فرماتے ہیں بیر پیش کے بارے میں ہے جے ایک تکلیف ہے جس کو مرض کا نام دیا جا سکا ہے گروہ روزہ رکھے یا افظار کر سے اور فدید دے۔ پھر انٹر تھائی کے اس فرمان میں شہد حنکم الشبھر فلیصمہ "کے ساتھ منسوخ کردیا گیا۔

ا درایک جماعت اس طرف کی ہے کہ بید تھک آ بت تھکم ہے مشوخ نہیں ہے اور اس کامعی موگا و الوک جو جواتی میں روز ہ

ر کھے کی طاقت رکھتے تھاب برد صابیے میں وہ روزہ رکھے سے عاجز ہو گئے تو ان پردوزہ کے بدلے فعربید یا ہے اورائن مماس رمنی النُّهِ مِهانَ "وعلى المذين بطيفونه" يرهاب ياء كي نيش اورطاء كي زبر تخفيف كساتها در داد كي زبراورشد كساته "اي یکلفون الصوم" جنہیں روز وکی تکلیف دی گئی ہے اور اس سے مراد یہت ہوڑ سامرد بوزهی مورت جوروز و ندر کھ سکس اور دو مریض جس کے مرض کے زوال کی اُمیدند ہو۔ پس بیلوگ ہیں جوروز ہ کی تکلیف دیے گئے مگر روز ہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ پس ان کے لیے جائز ہے کہ بیدوز ہ شریمیں اور ہرون کے بدلہ ایک سکین کو کھانا دیں اور بیسعید بن جمیر رحمہ اللہ کا قول ہے انہوں نے اس آيت كوتحكم قرار ديا ب- ارشادرياني "فدية طعام مسكين" الله بيندادرالل شام في بعورت مضاف يزهاب يعني طعام مضاف اورمسكين مضاف اليداوداي لمرح سوره ما كدويس بمي «كفارة طعام مستكين "فدييكوطعام كي طرف مضاف كيا\_اكرجه ا فدریا ورطعام (معنوی) انتہارے چئی واحد ہیں مرفعنی تغایر کے لحاظ سے اضافت سمج ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد "وحب المعصيد"اوران كاكبيام جرالجامع بإركي الاقل (ان سب شرمضاف اورمضاف اليش معنوي وحدت اوركفنل مفاوت ب). اور با آموں نے " للدیدة و کلفارة "منوین کے ساتھ بڑھا ہے اور (طعام) کو پیش کے ساتھ اور (سیاکین) کو بہاں الل مدينداورال شام في جمع كرساته بره صاب اور باقول في سفردين ساب جس في لقط مسكين كوجع كريم سماكين برحاب. انہوں نے مساکین کی اون کوز بردی ہے اور جس نے مغروی معاہر اس نے ٹون کوزیر دی ہے توین کے ساتھ اور فدید بدلہ ہے اور فی اوم سکین کوانید سیرطهام کا دیناواجب ہے۔ بمطابق ایک سیرهنوراقدس ملی اخترطیہ وسلم کے دورهنور ملی الله علیہ وسلم سے سیر کا وزن ایک رفل اور تهائی حصہ رفل کا۔ ( آئ کے وزن کے ٹھا ظے رفل قریبا آ دھ سیر کے ہے بینی مہم اتولیہ ) اور بیاند ہیاس غذا كاوے جوعذا اس ملاقہ اورشر میں عام استعال ہوتی ہور ریفتها وجاز كا قول ہے اور بعض فقها وعراقی فریائے ہیں كہاس مخص م براس دن كا جوافظاركر من برسكين كو آدها صاح دينا باوربعش في كها كريميون بوتو آوها مباح اوركولَ اورظه بوتو يورا ماع اوربعش نقیا و فرماتے ہیں افظار کرنے والا جر پھے روز اندخوراک کھا تا ہوا تنا پھیٹی ہیم سے مساب سے سکین کودے دے۔ ابن مهاس منی الشرهها تربات بین برسکین کواچی محری اورشام کا کھانا دے دے۔ "فسن مطوع خیر ا فہو خیر له" کرایک مسكين كے بمائے دومسكين كو يازياد ومسكينوں كو (ني بيم جوافطار كرے)دے دے (كواورا ميماہ )\_

معرت البدادر مطاه اورطاق سرمهم التدفر ماتے ہیں ای کاستی ہے کہ جو مقدار فدیری اس پرواجب ہاں سے ذیادہ دست مانا اس پرایک مدینی سرہ اوروہ صاح دے دے " طبو خیو له اقوال کے لیے بہتر ہے " و ان قصو موا حیو لمکم" کی جو تقی (سابقہ احتیاری کام کے کے بہتر ہے اس کے نزدیک اس کاستی ہے دوزہ اس کے لیے فدید دینے بہتر ہے اس جو تقی (سابقہ احتیاری کام کے کے فدید دینے ہے بہتر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر وہ تعلیف برواشت کر کے دوزہ اس پر کراں ہے گھر بھی دوزہ رکھا تو بہتر ہے اس ہے کہ اس کا دو قدید دے۔ "ان کستم قصلمون" یہ بات بان ہے کہ کہ کی مؤسن منا اور نور مان بالغ ) کے لیے بہتر ہے ۔ اس سے کہ وافقہ رکھی دوزہ ندر کے گھر تھی تو دے۔ "ان کستم قصلمون" یہ بات بان ہے ایک دوجس پر تقنا اور منان والم بالگ کے لیے بہتر ہے ہا کر ایس کہ درمضان الم بارک میں دوزہ ندر کے گھر تھیں کے لیے ایک دوجس پر تقنا اور

کفارہ (بہاں کفارہ سے مراد لدیہ ہے) دومرافض دہ جس پر تغناہ کفارہ (فدیہ ) ہیں۔ بیمراوہ فض جس پر کفارہ (فدیہ ) ہے فغناء تیں۔ بہر حال دہ فغی جس پر تغناء اور فدید دلوں ہیں وہ حالمہ اور دورہ ہائے والی محرت جب ان کوئے پر (فقسان کا) فوف ہو، بے دولوں افظار کریں گی اور بعد تغناء کریں گی اور ان دولوں پر تغناء کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی ہے۔ بیابن مراورائن عہاس رضی اللہ منہ کم کا قول ہے بھی معرت مجاہد رقمہ الشہ علیہ فرمائے ہیں اور ای طرح المام شافعی تھے ہیں اور ایک قوم نے کہا ان ورفوں (حالمہ اور دورہ پلانے والی) پرفد بیکیس ہے۔ بھی معرت میں معطاء اور ابراہیم تھی اور فریری جم مراف سے کہا اور ای طرح اور اگ اور قوری اور امحاب افراکی رہمہ اللہ ہی تھارہ بھی فدید ہے اور قضاء میں ہے وہ فیج کیر بھی بالکل ہوڑھا کھوسٹ اور وہ والی اور نفاس والی مورث ہے اور وہ تھی جس اور وہ تھی کیر بھی بالکل ہوڑھا کھوسٹ اور وہ مریض جس کی مرض ذاکل ہوئے کی اُمید شہو۔ اس کے بعداللہ تعالی نے دوزے کے دُول کا بیان فرمایا اور ارشاوتر مایا:

هَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي النَّرِلَ فِيُهِ القُرُانُ هَدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهَانِى وَالْفُرُقَانِ فَمَنُ هَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيُضًا اَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ آيَّامِ أَخَرَ ، يُرِيُدُاللَّهُ بِكُمُ البَّسَرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلِعُكُمِلُوا الْعِلَّةَ وَلِتَكْثِرُوا اللَّهُ عَلَى مَاعَدَ كُمُ وَلَعَلَّمُ وَلَعَلَمُ وَلِعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعُمُ وَلَعَلَمُ وَلَعُلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَعِلْقُ وَلَعُلَمُ وَلَعُلَمُ وَلَعُلُمُ اللّهُ فَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلِعُمُ وَلَعَلَمُ وَلِعُمُ وَلِعُلِمُ وَلَعَلِمُ وَلَمُ وَلَعُلَمُ وَلَمُ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعُلِمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعُلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَالَا عَالْمُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْمُوالِقُولُولُكُ فَا فَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(وہ تحوزے دن) ماہ رمضان ہے جس جس جس جی جید بیجا گیا ہے (جس کا ایک وصف ہے کہ) لوگوں کے لئے قر بید ہدایت ہے اور (ورمرا وصف) واشح الداللۃ ہے جملہ ان کتب کے جو کہ (فر میر) ہدایت (جمی) میں اور (حق وباطل جس) فیصلہ کرنے والی (جمی) ہیں سوجو تھی اس ماہ جس موجو وہواس کو ضروراس جس روزہ رکھنا میں اور جو تھی پیارہ و یا سنر جس ہوتو وہ سرے ایا میکا (انتابی) شار کرکے (ان کاروزہ) رکھنا (اس پر واجب) ہے الشد تعالیٰ کو تبادے ساتھ (احکام جس) آسانی کرنا منظور ہے اور تبادے ساتھ (احکام و تو انین مقرر کرنے جس) ورثار کی مقور نیس اور تا کہ تم لوگ ایا می اور تا کہ تم کی شدرہے) اور تا کہ تم لوگ الشد تعالیٰ کی شاویز رکی جان کیا کرواس میر کم کورستہ تھا دیا اور تا کہ شکرا واکرہ۔

سے کہ اندھ و معنان "میمرکی ٹی عوشہ رمضان کے معنی ہے (کویا شہر و معنان میتدا محدوف کی تجر ہے) کسائی جمۃ اللہ طیہ فرماتے ہیں ہم رمضان کی تقدیم ارت ہے "کیت علیکم شہر و معنان "کرتم پر رمضان کا اسم میں اللہ کی بیاد پر ہے) میر فرم ہین کا تام محراس کی محرۃ کی جہدے رکھا کیا الم میراس کی محرۃ کی جہدے رکھا کیا اور دمضان کے بادے میں معرمت جاہد دیمیۃ اللہ طیہ فرماتے ہیں کہ دمشمان اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور دمضان اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ درمشمان اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ درمشمان اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس باہ کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ بدرمضاء ہے مشتق ہے اور رمضاء کرم چھرکو کہا جاتا ہے اور وہ (اہل عرب)اس ماہ کے روز ہے ہفت کر بی میں دیکھتے تھے اور حرارت (وحوب) کی وجہ سے پھر کرم ہوجاتے تھے۔

" بعدى المناس" ممراى سنه (بدايت بهاوكون كه ليه ) لفظ "بعدى بحل لصب عن به تنقل طور بركونكر قر آن معرف بهاور "هدى ككروسيد لبندا" هدى " (بوسة كي وجدسة حال واقع موكا) ـ "وبينات عن المهدى محاول وحرام اور مدود و احکام سے متعلق واضح بدایات ودلالات جی (رہنمائی ہے)" والفوقان "قل و باخل عی فرق کرنے والا رائٹہ تعالیٰ کا ارشاہ
"فعن طبعہ منکع الشہو طلبعہ» جوفن کھر میں بتنم ہواور رہنمان المبارک کا مہینہ آ جائے۔ اہل علم نے اس محض کیا رہنا ہے۔
بارے اختاف کیا ہے میں جو کھر میں تیم تفااور رمضان المبارک آئیا۔ اس کے بعداس نے سنوکیا۔ چتا تی مضرت کی رضی الشراء فرمائے جی اس کے لیدائی سنوکیا۔ چتا تی مضرت کی رضی الشراء فرمائے جی اس کے لیے افضار جا کڑے۔ مبیعہ سلمائی رضی اللہ موالی کی فرمائے جی ان صفرات کی ولیل الشرائی کا برارشاد ہے "فلسن طبعہ مسکم المشہو الملیصصہ" ( کو یا روز وہسورۃ اوارک کھنا اس پرفرض ہے جو بیرا رمضان المبارک کھر میں موجود رہے )
"فلسن طبعہ مسکم المشہو الملیصصہ" ( کو یا روز وہسورۃ اوارک کو محار رضی افترفتها واس طرف کے جی کہ جب اور اسٹری واقعہ میں مارا رمضان المبارک ہے اوراکٹر محاب رضی افترفتها واس طرف کے جی کی کہ جب اور اسٹری ہے جی میں مارام میں کھر ہے۔

دوای ماہ کے دوزے دیکے بیخی سادے مہیزے کے دوزے دیکے اور جوتم میں سازام میزیقیم ندرہے۔ اس رمضان کا جو تھ۔
کمر میں متیم ہوان دنوں کے دوزے دیکے۔ (طمع درمضان کے سخی محالت افا مت دمضان المبارک کو باتا ہے) اس پر دلیل وہ
دوابت ہے جومبدانشدین عتبہ بن مسعود عبدانشدین مباس (رضی الشرخ ہما) ہے دوابت کرتے ہیں کہ بے فک دسول الشرطيہ
وہلم منح کمہ والے سال مکر شریف کی طرف دسفیان المبارک علی تکلے۔ اس آپ نے دوزہ دکھا بیاں تک کہ مقام کدید تک
پہنچے۔ اور آپ نے افطار قرما یا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی افطار کیا۔ اس (حعرات محابہ کرام) حضورا قدی ملی الشرطیہ
وسلم کی تی بنت کی بات کا اتباع فرمات ہے۔

ہے۔ان معزات نے معنورطیہالسلام کے اس فرمان ''لیس من المبق الصیاح فی المسفو ''کرسٹر میں روز ہ رکھنا نیکن ٹیس کر پیگم بعد والوں کے نز و یک اس مخلص کے بارے میں ہے جس کوروز ہشتنت اور تکلیف میں ڈاسکے۔

پس اس کے لیے بہتر ہے کہ دوزہ نہ رسکھے اور اس پر دلیل وہ روایت ہے جو کہ حضرت جا برین عبداللہ (رضی اللہ عنہ)
روایت کرتے ہیں۔ وہ فریاتے ہیں کہ حضورا قدی صلی اضر علیہ وسلم سفر ہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کی بھیٹر دیکھی اور ایک آ دمی کو
ویکھا جس پر سامیہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے بوجھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہے تھی روزہ دار ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے
قرمایا کہ سفر شری روزہ رکھنا نیکی نیس ہے اور بھالت سفر روزہ رکھنا جا کن ہونے کی دلیل وہ ہے جو ایوسعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے
جس کہ جم حضورا قدی ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رمضان المبارک بھی سفر کر دہے ہے ہم میں ہے بھنی حضرات روزہ دار ہے اور

ایک گروہ کہتا ہے کہ ہرود (۲) ہیں ہے (روزہ رکھنا یا خبر کھتا) جوصورت حال آسان ہو وہی افعال ہے کو کہ اختہ تھائی فرواتے ہیں "بوید الملّہ بکم انسس و لا بوید بکم العسر "اوریقول مجاہد المادوادر عربی عبدالعزیز جم اللّہ کا ہے۔ (سفر عی اگر شفت نہ ہوروزہ رکھنا آس نے کہ ایک معمول کے مطابق عام لوگوں کی ہرواہی عی روزہ رکھا جائے گااگر چہاں ک رفست ہے بعد عی قضا کرنا مشکل ہوگی سب کھائی رہے ہوں کے ۔ائی صورت عی روزہ رکھنا افتال ہے اور اگر روزہ رکھنا تکلیف وسفھت عی ڈالے تو نہ رکھنا افتال ہے کہ آسائی ای علی ہے) جو تھی می کو تیم ہو کھر عی ہواور دوزہ دار ہووان ک ورمیان مسافر ہوجائے۔ اکٹو افل فم فریاتے ہیں کہ اس کے لیے اس دن عی افطاد کرنا لیمی روزہ تو ڈوینا جائز نہیں اور ایک گروہ کہتا ہے کہاں کے لیے افطاد کرنا لیمی روزہ وڈو ڈوینا جائز ہے اوریقول علام شعبی کا ہے اور یکی امام احمد رحمد اللہ فریائے ہیں اور جو معمل مسافر ہواور دوزہ دکھ لیاس کے لیے بالا تفاق ہے جائز ہے کروزہ وڈوٹو سے اور اس پردئیل دوروایت ہے جو

حضرت جابر رضی انڈ عزیمیان فرماتے ہیں کہ بے فکک رسول انڈ سلی انڈ علیہ وسلم انٹج کمہ والے سال کو کمر مدکی طرف ماہ رمضان میں لگے۔ یہاں تک کہ آپ کراغ قمیم تک ہینچے۔ لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، بارسول اللہ! بے فک لوگوں پر روزہ کران کزر مہاہے۔ آپ نے عصر کے بعد یاتی کا پیالہ منگوایا۔ پس آپ نے بیا اس حال میں کہ لوگ د کچے رہے جنے (آپ کے بینے کے بعد) بعض لوگوں نے افطار کیا اور بعض حضرات روزے سے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیر کیٹی کہ ہے فلک پچھاوگ اب بھی روزہ سے ہیں تو صنورعلیہ السلام نے قرمایا "او لمنسک
العصاۃ" بیلوگ نافرہان ہیں (لیمنی اینے تبی کے ممل کے خلاف کرنے والے ) انہوں نے اس سنر میں اختلاف کیا (لیمنی سنر ک مقدار میں ) پھو معرات نے کہا ایک ون کا سفر (لیمنی اتلی مقدار کا سفر ) جسے ایک ون میں سطے کیا جاسکے اور ایک جماحت اس طرف می ہے کہ (وہ سنر جو افطار کو جائز کرتا ہے ) دو (۲) دن تک کا سفر ہے اور بیام میں آئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور ایک عماحت تمن (۲) ون کے سفر کی طرف کی ہے اور بیٹو ل سفیان ٹوری اور اسماب الراک رحم اللہ کا ہے۔

"يويد الله مكم اليسو" مرض اورسترص روزه كاندركمنا جائز كرك (آسانی فرمانی)"و لا يويد بسكم العسو" ابو جعفرتے"الغشر والنُسُر" برحالین سین کی پیش کے ساتھ اوران دو(۲)لفظوں کے مثل کوئی اورلفظ ہوتو اس میں ہمی ان کی قرام قالی بی ہے۔علامہ معنی فرماتے میں جب کسی مخص کوشری اعتبار ( لیعنی جوازے کیا ظ) سے دو کاموں میں اعتبار ویا جائے اورو پخض ان دو(۲) کاموں بھی ہے آسان کام کوا علیار کرے تو اس آسان کام بڑمل کرنا اللہ تعالیٰ کومجوب ہے۔"و لمعکسلوا العدّة" الوبكر رحمه الله في "ولتكملوا" كي ميم كوشد كي ساته يزها ب اور باقي معزات في تخفيف كي ساته اوربية رأة پندیده دیمترے (اس کا ائد) الله تعالی کا ارشادے:"الیوم احملت لکم دینکم" تو"اکملٹ" میمیم کی تفق کے ساتھ ہے ندکہ شد کے ساتھ اور حرف واوجو "ولئے علوا" کے اندر ہے۔ بدواؤ ترتیب (عطف) کے لیے ہے اور لام۔ لام " كَنْ" حِبِر بِي هن " كَنْ " تا كدك عن هن آتى جِ تَعْرِيمِ بارة بوكى ۔ " وَهُرِهُ لَا لِكِنْ فَكُعِلُوا العدة " لِين تاكرتم دمشان کے مہین کے دنوں کی گفتی (تعداد) عمل کرد کرچوروزے تم نے بعیر سنر بیامرض کے رمضان السیارک علی افطار کیے ہیں ان کو احد رمضان قضاء (ادن) كرك رمضان كروزول كي تعداد يوركي كرلور اورفر بايا "و لتكسلوا المصدة" يعني مهيز كرونوس كي تعداوي حضرت عبدالله بن عمر ( رضى الله عنهما) سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا: مهیند انتیس (۲۹) کا جوتا ہے تو روز و ندر کھوٹی کرچاند دیکھواور افطار (بیٹی عید) نہ کرویہاں تک کہ چا عمرہ کھواور (چا ندکا معاملہ) تخلی رہے تو تعمی دن کی عمنی بوری کرلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عشر ماتے ہیں کہ حضور اقدیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماج (رمضان) سے پہلے آیک یا و دون روز ہ نہ رکھو (مینی رمضان شریق کے بالکل مصل) مگریہ کہ سی تحص کی عادمت روز ہے موافق وہ دن آ جائے (جو مأورمضان کے متصل ہو ) کہ وہ پہلے اس دن کا روز ہ رکھا کرنا تھا۔ جا تد دیکھ کرروز ہ رکھوا در جا ندد کیے کرافطار کرو (عبد کرد) اور (اگر جا ند کا معاملہ) مختی ہوجائے (کرچاندنظرندآئے تو ہرتمیں جائد کی کنو پھرافطار کرو (عید کرو)" و فتحکووا الله" اور تاکرتم الله تعالیٰ کی عظمت بیان کرو"علی هاهدا کیم "کهاس نے تمہاری ماہ رمضان کے روزہ جسے بسند یو ممل کی طرف رہنمائی فرمالی۔ ا ورتمام غربب والول میں ہے تم کو ( اے مسلمانو! ) اس ( ماور مضان ) کے ساتھ خاص کیا۔ این عمیاس دمنی الله عنهما فر ماتے

اورتمام ندہب والوں میں ہے تم کو (اے مسلمانو!)اس (ماورمضان) کے ساتھ خاص کیا۔این عماس دخی الله عنہا فرماتے میں "ولمعکبو وا الله" سے مراولیلۃ الفطر کی تجمیرات ہیں۔امام شانعی ابن سینب اور معفرت عروہ اور ابوسلمہ (رحم مانلہ) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عمیدالفطر کی رات کو جمرا (بلند آواز سے ) تنبیرات پڑھتے تھے۔عمیدالانٹی کی رات بھی عمیدالفطر کی رات کے مثابہ ہے (کراس رات کوبھی جہزا تھیں ات کی جائیں) تحر جوکہ جاتی ہو کوگھ اس کا ذکر تلبیہ بین "لمبیک الملّهُمّ لمبیک" کہتا ہے "ولعلکم مشکوون" اللہ تعالی کا اس کی نعتوں پر (مشکرادا کرد) یا ہ رمطیان کی ضیلت اور روزہ داردل ک ضیلت کے بارے میں روایات دارد ہیں۔

صطرت ابو ہرم ورضی اللہ منہ صنور علیہ السلام ہے دواہت میان کرتے ہیں کہ آپ نے قربایا ( جب رمضان واقل ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دہتے جاتے ہیں اور جنب کے دروازے کول دیتے جاتے ہیں اور دوزغ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں )۔ مصرت ابو ہر رید دخی اللہ عدفر باتے ہیں کرحشورا لندی سلی الفہ طب وکلم نے فربایا جب

رسلمان المبارک کی مکل دات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑے جاتے جیں اور دوزخ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں۔ چنانچہ دوزخ کا ایک درواز و بھی نہیں کھولا جا تا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جنت کا ایک درواز ہ بھی بندنیس کیا جا تا۔ آ داز دینے والا آ واز دیتا ہے اے ٹیمرکے جاہئے والے آگے بوصاوراے شرکے طلبکار بس کرا دراس کے لیے دوزخ سے آزاد ہوئے والے ہوتے ہیں اور بیسما لمہ ہردات ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ (رمنی اللہ عنہ) روایت کرتے ہیں کہ حضورعلیہ السلام نے ارشادفر مایا جو مخص رمضان شریف کے روزے از روئے ایجان عظم اللی کی فرمانیر داری کی بنیاد پر (بلیت ثواب) رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور رمضان المبارک بلی ایجان اور (حسن نیت) فرمانیر داری کے اعتبار سے قیام (نماز میں) کرتا ہے اس کے بھی سابقہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں ایمان اور تھم الی کے مطابق بطورا قتال امر کے قیام (نماز میں) کرتا ہے اس کے بھی سابقہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔

 محابہ کرام رضوان الد تعافی علیم اجھین نے عرض کی یارسول اللہ ایم میں ہے برایک عنس کو یہ وسعت عاصل جی کروہ روزہ دار کاروزہ افغار کرا سے ( میتی پیٹ بحر کھلا سے ) حضور علیہ السلام نے فر مایا بی قواب اس فنص کے لیے بھی ہے جو روزہ دار کو دودہ کا گھونٹ بلا نے امری کھوں کا دائہ کھلا نے یا پائی کا گھونٹ بلا نے اور جس فض نے روزہ دار کو بیٹ بھر کر کھانا کھلا یا اس فنص کو اللہ اتعافی میرے دوش ہے اس طرح بلا کی سے کہ اس کے بعد جنت بیں وافل ہونے تک بیا سا شہو گا اور جو فنص اس ماہ میادک میں اسے فلام سے کام کی تحقیف کرد ہے ، اللہ تعالی اس کو بلاش دیں ہے اور اس کو آئی سے آزادی بخشی سے میان کل کہ دہ جنت میں دافل ہوجائے گا اور (بیرمضان المبارک دہ) مہینہ ہے جس کا پہلا سے آزادی بخشی سے دو مراحمہ منفرت اور اس کا آخر آگ ہے آزادی ہے ۔ لیس اس باہ میادک میں بیار چیز دل کی کشر سے حصر ہمت ہے دور جو چیز یں ایک ہیں جن سے تم اپنے دب کو راضی کرو گے اور دو الی ہیں جن سے تم مستنی فیل میں رہ سے تم اپنے دب کو راضی کرو گے اور دو الی ہیں جن سے تم مستنی فیل کے سواکوئی میادت کے لائن فیس ( ایعنی کھی جارہ کی کھر ہے ) اور (دومری ) ہیا تم آنا شد تعالی سے مند ساگھ اور (دومری ) ہیا تی جن کے مواتہ ہیں کوئی چارہ کا رفیس ۔ دو میر کرتم جنت کا سوال کرد مینی ایشد تعالی ہے مند ساگھ اور (دومری ) ہیا تھی تھائی ہے جن ماگھ اور (دومری ) ہیا تھی تعالی کی دور خ سے باکی ایس کی دور خ سے باکی ایک کی دور خ سے بنا و حاصل کرو ۔ اور دور الی کرد سے باکی ایک کی دور خ سے بنا و حاصل کرو ۔

هندرت الله من سعد رمنی الله عند صفورتی کریم سلی الله علید وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ صفور علیہ السلام نے فریا پہند علی آتھ دروازے ہیں ان دروازوں ہی سے ایک درواز و ہے جس کا نام ریان ہاں علی روز وداروں کے سوااور کوئی واقل نہ ہوگا۔ معرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضورتی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ بحضور علیہ السلام نے فر مایا کہ روزے اور قرآن پاک بھرہ کی شفاعت کریں ہے۔ روزے کہیں سے اے دب! علی نے اس کو کھانے ہیئے اور فواہشات سے ون کوروکا ، کی اس کے یارے عمل محری شفاعت آبول فرمارتی دونوں کی شفاعت تعلی کی جائے گی۔ سے ردکا ، کی اس کے یارے عمل محری شفاعت الول فرمار کی دونوں کی شفاعت تعلی کی جائے گی۔ وَإِذَا مَالَكَ عِبَادِئَ عَنِي قَانِي قَرِيْتُ و أَجِيْتُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَادَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُو لِي وَلَيْلُ مِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُلُونَ ۞

ورخواست کے ) منظور کر لیتا ہوں ہر حرمتعلق دریافت کریں تو شی قریب ہی ہوں (اور باشٹنا نامناسب ورخواست کے ) منظور کر لیتا ہوں ہر فرمنی درخواست کرنے والے کی جکدوہ میرے حضور درخواست دے سوائن کو جا ہے کہ ہمرے احکام کوتیول کریں اور تھے ہر لیٹین رکھی امید ہے کہ وہ رشد حاصل کرکیس سے

عنی فانی قویب" کلی نے ایوسائے سے روایت کی انہوں نے ایوسائے سے روایت کی انہوں نے این عہاس (مثی اللہ عہما) سے روایت کی جھٹرت این عہاس مثنی اللہ عند فر ماہتے ہیں کہ پہود ندید نے کہایا محد! (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہمارا رب ہمار کی دُعا کیے سنتا ہے؟ حالا کہ آپ کا دعول ہے کہ ہمارے اور آسان کے درمیان پارٹج سوسائل کی مساخت ہے۔ پھر ہر آسان کی موہ کی بھی اسی قدر ہے۔

بيدآ بيت كريمه بازل بمولى أوره حاك كهتيج بين بعض مع نبركرام رضى الندهم مدخ متسود عنيدا نسلام مدينه بوجها ، كياجمارادرب قريب منها؟ بهم اس كومركوش كه انداز شن بكارين بادور به كربا آواز بنندنداوين؟ لين انتدتوالي في بيآ بيت نازل فره في "واد؛ مسالك عبادى عنى فانى فويب "اوراس عن عرارت بوشيده به كويا كه الندتوالي في فرمايا و بن الناه من حيل الوريد" ساتهان كه قريب بون جي يركوني چيز پوشيده آيس جي كه الندتواني في مايا" و ندس اقر ب المياه من حيل الوريد"

حصرت ایوموی اشعری رضی انفد عزفر ماتے ہیں کہ جب حضورا قدس ملی انفد علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگ ایک وادی پر چ جے تو انہوں نے انفدا کبرالفدا کبرلا الا الا الله کے ساتھ آ وازیں بلند کیں۔ پس حضورا قدس ملی انفد علیہ وسلم نے فر مایا مضمرو (ایپنے آپ پیرتم کرو) تم کسی بہرے باغا کب کوئیس بکارہ ہے تم اس فرات پاک کو پکارر ہے ہوجو ذات کریم سننے والی بھی ہے اور قریب بھی اور وہ تم مارے ساتھ ہے۔

"اجیب دعو قالداع اذا دعان" الله ید نے سوائے قالون اور ابرهمرو کے دونوں جگے وصل کی صورت بھی یا موقابہ رکھ کے پڑھا ہے۔ نیمی "الله ع"کو "الله عی" اور دعان کو دعائی پڑھا ہے اور باقی قراء وصل اور وقف وونوں جالتوں میں یا مکو حذف کرے پڑھا ہے اور ای طرح قراء نے ان تمام یا وات میں جوشط بیس کھندوف ہیں ( ایمن تجریر میں تیس آئیس آئیس) ان کو طاوت حذف کرنے پڑھا ہے اور ای طرح قراء نے ان تمام یا وات میں جوشط بیس کھندوف ہیں ( ایمن تحریر میں ان ان کو طاوت معندوف ہیں کو موجود حذف کرنے یا تابت رکھتے ہیں انتقاف کیا ہے اور بعقوب نے تمام یا وات کو وصل اور وقف کی دونوں حالتوں میں جا بہت رکھتے ہیں انتقاف کیا ہے حالت وصوح و اور باقی قراء نے ان یا وات کو تابت رکھتے ہیں انتقاف کیا ہے حالت وصوح و اور باقی تو تاب کو تابت رکھتے ہیں انتقاف کیا ہے جا است و میں انتقاف کی اور حالت کریں بینی البیک کہیں۔ اور اجابت کا سخی نفت ہیں اظامت ہے اور جو بینے ما گئی جائے وہ دے و یہ ابندا لفظ اجابت کی نسبت جب اللہ تعالی کی اور اجاب کا سخی نفت ہیں اظامت ہے اور جو بینے ما گئی جائے وہ دے و یہ ابندا لفظ اجابت کی نسبت جب اللہ تعالی کی اور اجاب کا سخی نفت ہیں اظامت ہے اور جو بینے ما گئی جائے وہ دے و یہ البندا لفظ اجاب کی نسبت جب اللہ تعالی کی اور اجاب کی اور اجاب کی اور بیا ہے کی اور اجاب کی انسان کی نسبت جب اللہ تعالی کی اور استان کی نسبت جب اللہ تعالی کی دور دے و یہ البندا لفظ اجاب کی نسبت جب اللہ تعالی کی دور کیں کی اور اسان کی نسبت جب اللہ تعالی کی دور دے و یہ دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ کو دی دیت کی نسبت ہو کی دور کی دیا گئی ہے کہ کو دور کی دیت کی دور کی دیا کی دور کی دیت کی دور کی دیت کی دور کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دور کی دور کی دور کی دیت کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دور کی دیت کی دور کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دور کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دور کی دیت کی دیت کی دور

طرف ہوگی توسعی ہوگا عطا کرنا اور جب بندہ کی طرف ہوگی توسعی ہوگا اطاعت کرنا اور کہا گیا ہے "فلیست جیہوا لمی "کاسعی ہے بیمنی مجھ سے اجابت کی درخواست کریں اور استجابت کی حقیقت ہدہ کرمیری اطاعت کریں۔ "ولیو منوا ہی لعلیم یوشلون" تاکدراویا کیں اور اگر کہا جائے کہ اللہ تعالی کے اس قربان "اجیب دعوۃ اللهاع"کا اور اللہ تعالی کے اس ارشاد کرای "ادعونی است جب فکم "کا کیامعٹی ہوگا حالا تکہ بم بھی بہت زیادہ لکارتے ہیں۔

پس وہ آبول نیس فرماتا؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ان وہ آبات کے معنی میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ کہا گیا ہے بہاں لفظ "اور وہو آالداع ہے مراوا طاعت ہے اور اجابت کا معنی اور اجابت کا معنی خاص ہے۔ آگر چدو توں کے لفظ عام ہیں۔ لبترا ان دولوں آبات کی تفقیر مجارت ہوگی۔ "اجیب دعو فہ المداع ان هدف "کر ہیں دُعا کرنے والے کی دُعا قبول کرتا ہوں آگر میں جا ہوں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگر فرماتے ہیں " فریکشف ما تدعون المیہ دُعا کرنے والے کی دُعا قبول کرتا ہوں آگر میں جا ہوں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگر فرماتے ہیں " فریکشف ما تدعون المیہ ان شاء " ( تو اس آبیت میں جمی مصیبت اور تعلیف کو دور کرنے کو جیست کے ساتھ سقید کردیا۔ ای طرح ہماں بھی آبولیت دُعا میں مصیبت اور تعلیف کو دور کرنے کو جیست کے ساتھ سقید کردیا۔ ای طرح ہماں بھی تھو لیے مطابق مشیبت کے ساتھ سقید ہوگی کہ اس دُعا کہ میں دُعا تول کرتا ہوں۔ اگر دُعا کا تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کا تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کا تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کہ تعلی کہ تو اللے کہ تی ہی بھتر ہویا معنی ہوگا کہ میں دُعا تول کرتا ہوں اگر دُعا کرنے والے کہ تی ہی بھتر ہویا معنی ہوگا کہ میں دُعا تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کا تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی دُعا کرتے والے کو تی ہی بھتر ہویا ہوں کہ دور کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں ۔ ان کو دیوں کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی دُعا ہوں اگر دُعا کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی دُعا ہوں کہ دور کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی دُعا ہوں اگر دُعا کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی دُعا ہوں کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں کرتا ہوں ۔ اگر دُعا کی تول کرتا ہوں ۔ اگر دور کر دور کرتا ہوں ۔ اگر دور کرتا ہوں کرتا ہوں ۔ اگر دور کرتا ہوں ۔ اگر دور کرتا ہوں دور کرتا ہوں ۔ اگر دور کرتا ہوں ۔ اگر دور کرتا ہوں دور

معرت اجہریہ دخی اللہ عند منبورتی کر بہم کی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کر حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کہ تم سم سے کسی آیک کی دُعا کو اللہ تعالیٰ تعول فرہائے جب تک کہ کمناہ ہے متعلق دُعا نہ کرے یا اس کی دُعا کا تعلق قبل دی سے نہ ہواور دُعا کے سالمہ میں جلد بازی ہے کہا ہی ہیں جعضور سعا ملہ میں جلد بازی نہ کر سے معرات محابہ کرام منبی اللہ عنہ من نے تھے سے واٹک السے میر سے دب بیدک میں نے تھے سے طبیا کسلام نے فرمایا کو دُعا ما تھنے والا کہا ہے ہیں سے دب ہے تک میں نے تھے سے واٹک اسے میر سے دب بیدک میں نے تھے سے دُعا کی ۔ پس میں میں دو گھنا کرتو میری دُعا آبول کر ہے۔ ہی اس وقت دہ دُعا ما گئے سے تھک جاتا ہے درد عاما نگتا جموز و بہتا ہے اور کہا گہا تھا ہے کہ ہے کہ اجابات دُعا کا مفہوم عام ہے ( یعنی کسی شرط کے ساتھ مشروط نیس ہے ) اورا جیب کا معنی ہوگا کہ میں مشتا ہوں اور کہا جاتا ہے کہ آیت کر میر میں اس سے ذیادہ دیس کہ اللہ تعالیٰ استجابات دُعا فرما تا ہے باتی رہا دعا اور آ در وعطافر مانا یہ اس میں ذکور میں کہ اللہ تعالیٰ سے ب

اورابیا ہوتا ہے کہ مجی سردارا پنے غلام کو جواب و بتا ہے اور والد اپنے بیٹے کو جواب و بتا ہے بھرائی کا سوال پورائیس کرتا اور
امبارت لیتی جواب ہر حال بھی ڈھاکے وقت ٹابت ہونے والی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آ بت کا معلی ہے کہا فتہ تھائی بتدہ کی ڈھا
کا جواب و بتا ہے بھرا کرتو اس بتدہ کے وقت ٹابت ہوئی چیز مقدر بھی ہوتی ہے تو اللہ تھائی اسے مطاکرتا ہے وکرندا ہے ٹیس و پتا
اور اس ڈھا کا اجر و تو اب اس مخص کے لیے ذخیرہ آخرت کردیا جاتا ہے یا بھراس ڈھا کی برکت سے اس بندہ سے کی مصیبت کو
دوک دیا جاتا ہے اور اجابت ڈھا کے اس مغموم پروٹیل وہ روایت ہے۔ صفرت مبادہ بن الصاحت (رضی اللہ عنہ) سے روایت
ہے کہ بے لکے صفور اقدی میلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کے دویت نے شن پر جو بھی سلمان اللہ تعالی ہے جو بھی ڈھا کرتا ہے تکر ہی کہ یا

تو القد تعالی اس کو وہی چیز مطافر ماتے ہیں جو وہ ما تکا ہے یا پھر ماتکی ہوئی چیز کے مثل اس سے کسی برائی ( تکلیف) کوٹال وسیح ہیں۔ جب تک کہ بندہ گناہ یا قطع رکی کی وَعافہ کر سے اور بعض نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی بندہ سوکن کی وُعا کا جواب و بیا ہو تو فورا فرمائے ہیں تکر جس مخص کی مراوکو پورا فرما تا ہے ہیں اس کی مقصد براری کومو فرقر ماوسیے ہیں تا کہ وہ بندہ وُعاما تکمار ہے اور اللہ تعالی اس کی (پُرسوز) آوراز کوسکتار ہے اور جس مخص کی آواز کو اللہ تعالیٰ ٹالیٹ ندکر سے ہیں اس کی ماتکی ہوئی چیز اسے فوراً وے دیتے ہیں بعض نے کہا کہ وُعا کے پچھ آوا ہا اور شرطیس ہیں جو کہ تو لیت وُعا کے اسباب ہیں جو مفص این آواب وشرا نکا کو چورا کرتا ہے وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہا کر کی مراد پورٹی کی جائے اور جوان آواب کو پورا گئی کرتا تو وہ مخص ان لوگوں ہیں ہے ہو

أَجِلَّ لَكُمْ لَيْكُمْ لَيْكَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى بِسَآنِكُمْ وَحُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَآنَتُمُ لِيَاسٌ لَهُنَّ وَالِتَعُوا النَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ آنْفُسَكُمْ فَقَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْتُنَ بَاشِرُوهُنَّ وَالْتَغُوا النَّكُمُ النَّعَيْطُ الْاَئْيَطُ مِنَ الخَيْطِ الْاَسُودِ مَا كَفَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ النَّعَيْطُ الْاَئْيَطُ مِنَ الخَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الفَّهُولَ الطَّيْامَ إِلَى الْمُلِلُ وَلَا تُباشِرُوهُنَّ وَآنَتُمُ عَلِيمُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالاتَفْرَبُوهَا وَكُلُولُكَ يُنَيِّنُ اللّهُ النِهِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَتَّعُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تُباشِرُوهُنَ وَآنَتُمُ عَلِيمُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تُباشِرُوهُنَ وَآنَتُمُ عَلِيمُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَلِي اللّهُ النِهِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَتَّعُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تُباشِرُوهُنَ وَآنَتُهُمْ عَلَيْهُمْ بَتَعُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

روز وکی شب میں اپنی زبیوں ہے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا کیونگہ وہ تمہارے ( بجائے ) اوڑ معے بچھونے ( کے ) ہیں اور تم ان کے ( بجائے ) اوڑ معے بچھونے ( کے ) ہوخدا تعالی کواس کی فیرتنی کرتم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو جلا کر رہے ہے گئر فیر انشد تعالیٰ نے تم پر عنایت فر مائی اور تم ہے مناہ کو دھود یا۔ سواب این سے طوطاؤ اور جو ( قانون اجازت ) کر رہے ہے گئر فیر انشد تعالیٰ نے تم پر عنایت فر مائی اور تم ہے مناہ کو دھود یا۔ سواب این سے طوطاؤ اور جو ( قانون اجازت ) تنہارے لئے جو یہ کر دیا ہے ( بلاکلف ) اس کا سامان کر و کھاؤ اور پیو ( بھی ) اس وقت تک کرتم کو صفیہ خط ( لیمی تور ) جبح رہونا کے سام تھا وقت کے سام خط سے گئر ( گئے صادق ) سے رات تک روز ہ کو پورا کیا کر واور ان جبیوں سے اپنا بدن بھی مت بھتے دوجس زمانہ میں کرتم لوگ اعتکاف کرنے والے ہو مجدون میں بیسب احکام ضداو تدی کے واسطے بیان فر بایا کر نے ایس اس امید پر کہوں ( کی اصلات ) کے واسطے بیان فر بایا کر نے ہیں اس امید پر کہوں ( کی اصلات ) کے واسطے بیان فر بایا کر نے ہیں اس امید پر کدہ وگئی دوگئیں۔

الشرع المن عباس وهى الشرع المن المن المن المن المن المن المن عباع ہے كنابيہ ہے۔ ابن عباس وهى الشرع لما الله على الشرع لمن الله على الله ع

ان الغاظ کے بعد ہر یکٹ میں ذکر کیے گئے گر) اس سے مراو جماع ہوتا ہے۔ حضرت زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کے دفعہ کا کلمہ ہراس مراد کے لیے جامع ہے جو کہ مردہ تورتوں سے چاہتے ہیں۔ اہل تغییر فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں اس طرح تھا کہ جب آوی روز دافظار کرتا تواس کے لیے کھا تا بیٹا اور جماع کرتا جا تزموتا۔ پہال تک کہ فماز عشا ویڑ حتا اور نماز عشاءے پہلے سوجا تا تو اس کے لیے کھا تا بیٹا اور مورش آئندہ رات تک جرام ہوجا تیں۔

پھر ہیں ہوا کہ صفرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے نمازعشاہ پڑھنے کے بعد زیوی سے محبت فرمالی۔ جب آپ رضی اللہ عند نے عسل فرمایا تو رو نے لگ مجے اور اپنے آپ کو ملاست کرنے گئے۔ پھر تضور القری سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی بارسول اللہ ! عمل اللہ تعالی اور آپ عنیہ السلام کی طرف اپلی جانب سے آس ملطی کے سلسلہ میں معذرت کرتا جوال کہ میں تمازعشاء کے بعد اپنی بیوی کے باس لوٹا تو میں نے (اپنی بیوی سے) خوشہو پائی تو میر سے تنس نے جھے بہایا ، پس میں اپلی بیوی سے بھائے کر بیشا۔

نیں صفورات سلی اللہ علیہ وسنم نے فربایا، عمر (رضی اللہ عنہ ) اس کام کے و مناسب تو ندتھا ( ایسی تھوسے ایسا ہوجائے کی امریہ تو نہتی ) اس پر پکواورلوگ کھڑے ہو سے اوراس حمی فطعی کا اعتراف کیا تو حطرت عمر دخی اللہ عنداوران کے ماتھیوں کے بارے میں نازل ہوا"احل لمکتم لیلة المصباع" لینی تمہارے لیے روزوں کی راتوں عمی ہو ہوں سے محبت کرنا جائز کردیا گیا ہے۔ "ھن لباس لکھے "لینی تمہارے لئے باعث سکون ( لباس کا استی سکون سے کرنے کی دلیل ) اللہ تو ان کا بیارش و گرای ہے "وجعل صفھا ذو جھا لیسکی المیھا الرابی صفرت آ وم طیا السال سے اس کی ہوی کو پیدا کیا تا کہا تھی تھڑے ( ووا ) کی جائی سے سکون میسر ہوتا ہے اور بھٹل نے کہا کہ کی کوکسی کی طرف سے اس کی ہوی کو پیدا کہا کہ کی کوکسی کی طرف سے اس کی ہوئی کو پیدا کہا کہ کی کوکسی کی طرف سے اس کی ہوئی کو پیدا کہا کہ کی کوکسی کی طرف سے اس کی ہوئی تھی ہوئی کی گرف کیا کہ کی اور کی جائی ہوئی کی گرف کیا تھی تا کہا کہ کی کوکسی کی طرف سے اس کی ہوئی گرفت ( کھا تھی اور کھی تا کہ خواور ہوئی کر اور کی گرفت ( کھا تھی ہوئی کہا کہ کہا کہ خواور ہوئی کر اور کی گرفت کر گرفت کی گرفت کر گرفت کی گرفت کر گرفت کی گرفت کر گرفت کی گرفت کی گرفت کی گرفت کی گرفت کی گرفت کی گر

حعرت دیجے بن انس رضی اللہ عنے فریائے ہیں ''هن طواش لکھے وافعے لمحاف لمھن' کہ وہ (تمہاری ہویاں) تمہارے کیے فراش ( گھرے کی ہائنہ ) ہیں اورتم ان کے لیے لحاف ہو۔ ابوج بیدہ وغیرہ ( رحمۃ اللہ علیہ ) فریائے ہیں کہ عمرت کے بارے عمل کہ کہا تا ہے کہ ( اے مرد ) یہ تیمرالہ ہی ہے ہم کھیو تا ہے ، تیمری جاور ہم اور بعض نے کہا کہ لہائی اس چیز کا تام ہے جو کسی شکی کو جمہاد ہے تو مناسب ہے کہ میاں بھری دونوں ایک وہمرے کے لیے ستر ( پردہ ) میں وہ تھی ہوں اور آثر ہوں اس چیز ہے جو جائز نمیں ۔ ( ''کو یا میاں بھری دونوں ایک وہمرے کے لیے بے حیائی اور بدکاری کے لیے دُکاوٹ ہیں بردہ ہیں )۔

جیدا کے حدیث شریف میں ہے جس نے شادی کی اس نے اپناووتھائی دین تحفوظ کرلیا۔ "علیے اللّٰہ انکیم کشتیم استعالون انف کے "تم اینے نفول کی خیانت کرتے تھے اورعشاء کے بعد ہوئی ہے محبت کرکے اینے نفول پر کلم کرتے تھے۔ معترت براہ فرماتے ہیں کہ جب دمضان شریف کے دوزے فرض ہوئے تو لوگ سادام پینہ ہیری کے قریب نہ جانتے۔اس دوران بعض لوگ ( بھر پول ہے محبت کر کے ) اسپنے نغمول سے خیائت کرتے تھے۔ پس اخترافی نے نازل فرمایا:"علیم اللّٰہ انکیم کننیم تعصانون انفسسکے " ……"فتاب علی کے مقم سے درگز دفرمایا "وعفا عنکم" تمہارے گنا ہوں کو مٹا دیا۔ "فالآن ہاہشو وہن "ان سے جماع کرد بالکل طال صورت میں۔ بچامعت لیمن عماع کومباشرت کہا گیا کے تکرمیاں بھری کا چڑا ہا بھی طور پرل جا تا ہے۔

" و ابتطوا ما کتب الله لکم" جوالله تعالی نے تہارے کی میں فیصلہ کردیا ہے اس کوطلب کروا در کہا گیا ہے جو یکھاللہ تعالی نے تہارے نے اوج کفوظ شراکھ ویا ہے اسے طلب کرو بعنی اولا و ۔ اکثر مغسرین نے بھی کہا ہے حضرت مجافز ارحمہ اللہ قرماتے میں کہا والا دسماش کروا کر بیند ہنے گی تو یہ ہنے گی ۔ حضرت آنا وہ رحمہ الله فرمائے میں کہ وہ رخصت طلب کروجوالند شمالی نے لوج کفوظ میں کھائے ہینے اور جماع کو جائز کر کے کلھ دی ہے۔ حضرت معاذبین جیل رضی اللہ ممترفر مائے ہیں کہ طلب کروجو اللہ تقالی نے تہارے لیے لکھ وی ہے بعنی لیانہ التقدر۔

"و کلوا واشر ہوا حتی ہتین لکھ النعیط الاہیطی" یہ آیت کر برایک انساری محالی کے بارے بیں از لہوئی جس کا تام ابوہ سرمۃ بن اللہ عن قار عزم اللہ عن اللہ عن قار برای بورا کہ وسارادن روزہ کی حالت بیں اپنی زمین بیل رحمہ اللہ کتھ بیں ان کا تام ابوہ سرمۃ بن الس بن صرمۃ تعاوریاس طرح ہوا کہ وسارادن روزہ کی حالت بیس اپنی زمین بیل کا م کرستے رہے۔ جب شام ہو گی تو کھر والول کی طرف مجور کے کرلوٹے اور بیوک سے فرمایا کھا تالا ۔ پس بیوی نے اواوہ کیا کہ کو گئی اور ایتداء اسلام بیس بیر تھا کہ جو تحق نمازعت میں اور کیا تھا کہ م کرنے تھی اور ایتداء اسلام بیس بیر تھا کہ جو تحق نمیاز عشاء پڑا بھا کے اس پر کھا تا بینا حرام ہوجا تا تھا۔ چتا تھی اس محل کے باسوجا سے داور کے قار رخ ہوئی راجا تھی کہ بادگاری ہے کہ خاوند سوگیا ہے دوسارے دن کا تعلکا بارا تھا ہیں بیوک ہے ایک ویک کیا تاکہ میں گئی کہ اور اس کے رسول اکر مسلی سوگیا ہے دوسارے دن کا تعلکا بارا تھا ہی تاری کھا نے سے انکار کردیا۔

چنانچاس نے عمالت مشقت روزہ کے ساتھ میں گر۔ پس اہمی وہ پہر شہوئی تھی کہ اس پر بہوش طاری ہوگی۔ پس جب است افاقہ ہوائو حضورا لدی سلی اللہ غلبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ جب حضور علیہ السام نے اسے دیکھا تو فر مایا۔ ابو تیس تھے کیا ہوا؟ کہ تو گزور ہوگیا ہے۔ صفرت ابوقیس رضی اللہ عند نے اپنا حال ذکر کیا۔ پس حضور علیہ السام اس کے حال پر غمر وہ ہوگیا ہے۔ صفرت ابوقیس رضی اللہ عند نے اپنا حال ذکر کیا۔ پس حضور علیہ السام اس کے حال پر غمر وہ ہوگئا۔ اس پر اللہ عن رفت وہ سے میں اللہ عند کی است فی سیائی است میں المعبوط الامیون من المعبوط الامیون کی سفیدی رات کی سیائی اس کو وہا گا کہا گیا ہے کونکہ وہوں وہا گے کی انٹراہتراہ میں مجیلے ہوئے قالم رہوئے ہیں۔

حضرت بهل بن سعدرض الله عندقرمات جي كه "و كلوا والشربوا حعلى يتبين لكم المنعيط الابيض من المنعيط الاسو د" لزنازل مواكرفرمان اللي عمن الفجر "نازل شهوار ليس بكوجب روزه كااراده قربات تواسية ياوس عن أيك مفيدادراك سیاہ دھا گاہا تدرہ لیتے اوراس وقت تک کھائے ہتے رہے کہ جب تک کہ دونوں دھا گول کا ویکھنا واضح نہ ہوتا۔ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد "میں الفیجر کونازل فرمایا۔ ہی اس وقت معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سفید وسیاہ دھا کہ سے دات اور دان مراد لیاہے۔

عدی بن حاتم رضی الله عداری تے جس کر جب "معنی بنین نکم المعیط الابیض من المعیط الاسود" ہزل ہوئی الر علی نے آیک سفیدری کی اور ایک سیاوری کی اور دونوں کوش نے اپ سر بائے کے لیچ کر دیا اور شروع ہوا بھی ان دونوں رسوں کو ویکھا اور ادھردات کودیکھا ۔ بس میر سے لیے داضح نہ ہوتا ۔ بس صح صفور علیا اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور صفور علیا اسلام کو اپنا حال ذکر کیا ۔ بس صفورا قدس میں اللہ علیہ کے مراد اور دوحا کوں ) سے مراد داست کی سیاسی اور دن کی سفیدی ہے۔

تعرب میداند بن عرد منی الفرعت فرمائے میں وہ اسپنے والد سے دواہت کرتے ہیں ب شک حضور اقد س ملی القد علیہ وکھم نے فرمایا ، ب شک بال رات کواؤان وہنے ہیں ان کی اڈ ان کے بعد تم محری کھائی سکتے ہو۔ یہاں تک کدائن کھڑم اڈ ان نہ وی معرب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ این أم مکوم تا ہونا ہے۔ اس وقت تک اڈ ان نہ وہنے تنی کہ آئیں کہا جاتا تو نے منح کردی منح کردی اور جان کے گر دولتم ہے کا ذب اور صادق بھر کا ذب پہلے نمووار ہوتی ہے گئی ہوتی ہے آسان کی طرف چڑھتی ہے۔ اس کے طوع ہونے سے دات کا خاتر تہیں ہوتا اور دوزہ وار کے لیے کھانا ہوتا ہی محرام میں ہوتا۔ پھروہ عائب ہوجاتی ہے اس کے بعد بھر صادق طلوع ہوتی ہے۔ عرف میں کھانا ہوئی ہوتی ہے ، آئی میں جلدی پھیل جاتی ہے۔ اس کے طلوع ہوتے ہے دن کا آغاز ہوجاتا ہے اور دوزہ دار کے لیے کھانا ہی حرام ہوجاتا ہے۔ اس کے طلوع ہوتی ہے۔ اس کے اس کے اور دوزہ دارے کے کھانا ہی حرام ہوجاتا ہے۔

اعتان کا شرق سن الله تعالی کی عبادت کی نیت ہے مجہ می تشہرنا۔ اعتان مجد کے علاوہ کہیں جائز کیں ہے اور تمام مجہ ول شی جائز ہے رحضرت عائز صدیقة رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ بے فکہ صفورا قدس ملی الله علیہ کا میں زندگی دسفیان اللہ ایک ہے آخری دی در فول کا اعتاف بیلی ہیں کہ ہے فکہ صفورا قدس ملی الله علیہ دکھ کی از واج سلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی اور ان سلم الله علیہ وسلم کی اور ان سلم الله علیہ وسلم کی اور ان سلم کیان چند ساتھیوں کے بارے شی نازل ہوئی جو مجد شی اور کاف بیلیتے ۔ اگر ان شی ہے کہ ان شی کی طرف جا تا اور اس سے جماع کرتا ہے میں کرتا اور مجد کو اور شی کی طرف جا تا اور اس سے جماع کرتا ہے میں کرتا اور مجد کو اور شار کی اور ان سے خارج ہوں۔

ہیں حالت اعتکاف میں جماع حرام ہے اوراس سے حکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ باتی رہی جماع کے علادہ ہوں و کنار شہوت کے ساتھ کی تحروہ ہے ادراس سے اکثر فال علم کے ہاں اعظاف نہیں تو شا اور انام شائل رہے اللہ کے دو تو لوں میں سے بھی قول زیادہ واضح ہے۔ جیسا کہ اس (بوک و کنانر) سے تج باطل نہیں مرتا اور (فال علم ) کا آیک کروہ کہنا ہے کہ ہوں و کنار سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور بیامام ما لک رحمانشد کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ ہوں و کنار کے جات اگر انزال ہوجائے تو احتکاف باطل ہوجا تا ہے اور اگر انزال نہ سوتو تکرا حرکاف باطل نہ ملک جیسا کہ وزد کا معالم ہے۔ ہم حال ہوگ کو ایسا ہاتھ و غیروں کا تا جس سے افریہ متعمود شدہ تو تھرا مشکلات تھیں اُو ٹراز

بعداس کے جوکہ صرت ما تشریعہ بقد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ کا مرکا ف بیلے تو ایٹا سرمبارک میں طرف جھکائے قریب کرتے اور میں آپ کے سرمبارک میں تکھی کرتی تھی اور آپ ملی افتہ علیہ وکم گریمی سوائے حاجت انسانی کے تشریف نہ لاتے۔ "خلک حلود اللہ" بدا مکام جوافہ تعالی نے روزہ اور احتکاف کے بارے میں ارشاو فرمائے ہیں وہ صدی ہیں استروائی کے اس میں ارشاد فرمائے ہیں وہ موافہ کا سخی ہے شروط اللہ (اللہ تعالی کرش میں استروائی کے اس میں وہ اللہ تعالی میں استروائی کے اس میں اور مدود کا تفوی سے شروط اللہ (اللہ تعالی کرش ہیں۔ حدود اللہ میں اور استروائی ہوگاوہ (احکام ایک وہ سے بواب یعنی در بان کو حداد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کی لوگوں کو داخل ہوئے ہے تی کرتا ہے اور حدود کا سخی ہوگاوہ (احکام الی وہ سے بواب یعنی در بان کو حداد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کی لوگوں کو داخل ہوئے ہیں کرتا ہے اور حدود کا سخی ہوگاوہ (احکام الی وہ باک کرتا ہے اور کر اس میں کرتا ہے اور کر استراک سے بھی ۔ ہی عذاب سے نجاسہ یاجا کیں۔ "کہ داخل میں اللہ ابتانہ للناس لعلیم ہنقوں " تا کراس سے بھیں۔ ہی عذاب سے نجاسہ یاجا کیں۔ "کہ داخل میں اللہ ابتانہ للناس لعلیم ہنقوں " تا کراس سے بھیں۔ ہی عذاب سے نجاسہ یاجا کیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا اَمُوَالَكُمْ بَيُنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدَلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِنَا كُلُوا فَرِيْقًا مِّنَ آمُوَالِ النَّاسِ بِالْالْمِ وَآنَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

ہوں آئیں ٹیں آیک دوسرے کے مال ٹاکل (طور پر) مت کھاؤ اوران (کے مجوثے مقد مہر) مکام کے بیال اس غرض سے رجوع مت کرد کہ (اس کے ذریع سنے ) ٹوگوں کے مائوں کا آیک مصد (بطریق کمناہ (بین قلم) کے کھاجا ؤ اور تم کو (اپنے مجموعہ اور فلم کا) علم بھی ہو۔

ہے۔ © "ولا قاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" بعض نے کہا کہ بیآ ہے۔ امراً اہمیں ہن عباس کندی کے بارے میں نازل ہوئی کہا کی پر بیدہن مہدان صفری رضی القد عند خضور طیبالسلام نے باس زمین کا دعوی کیا۔ حضور طیبالسلام نے حضری کوفر مایا تیرے یاس کواہ ہیں؟ حضری نے کہا تیس تو ، حضور علیہ السلام نے فر مایا ہیں تیرے لیے تم ہوگی (بینی کندی تشم معری کوفر مایا تیرے یاس کواہ ہیں؟ حضری الشعار الشعار السلام نے فر مایا ہیں تیرے لیے تم ہوگی (بینی کندی تشم الشانے کا) ہیں وہ (کندی کھی الشرطید السلام نے فر مایا ، اگر بیائی مال پر تم افرات ہیں ہے کہا کہ الشد تعالی اس سے مند موڑ نے والے ہوں کے (بیجہ ناراض ہونے کے ) ہیں الشد تعالیٰ نے بیا تیرے نازل فر مائی "ولا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل" مین تمہاد البحق ، بیمن کے مال کونہ کھائے اپنجراس تعالیٰ نے بیا تیرے نازل فر مائی "ولا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل" مین تمہاد البحق ، بیمن کے مال کونہ کھائے اپنجراس

طريق كبعوالله تعالى في جائز فرما يا بهو - باطل كالعمل معن وهني جو يطيع جائب والي ب-

لوگون کے (افقیاری معاملات میں عدمت ومطائبہ حقوق کے ) لئے اور غیرا ختیاری عیادات میں) بیج وزکو ہ کا وروز ہ وغیرہ) کے لئے اور اس ہیں کوئی فضیلت نہیں کہ کھرول میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کروہاں کیکن فضیلت ہیہ ہے کہ کوئی مخض حرام چیزوں سے بچے اور کھرول میں ان کے دروازوں سے آؤاوروسٹ الاصول او بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہے ورتے رمو(اس سے البنة)امید ہے کتم (وارین میں) کا میاب ہو۔

🚅 🐠 "ويسسنلونيک عن الاهله" به آيت كريمه معرت سعاد بن جبل اورنتيله بن هم انساري (رضي الشاعنما) کے بارے میں نازل ہوئی۔ دونول نے کہایا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسم) بیرجا ندکا کیا حال ہے، باریک نمودار ہوتا ہے اور بڑھتا جلاجا تاہے جی کہ نورے مجرجا تا ہے۔اس کے بعد مجر باریک ہوتا شروع ہوجا تاہے جیسا کہ اس نے آغاز کیا تھا اورایک حالت يربال نبيس ربة أنه أس القدتعالي في نازل فرمايا" يستلونك عن الاهلة"" أجلة" بلال كي جمع بيري كرارد برواء كي جمع ہے۔ بلال کو بلال اس لیے کہا گیا کیونکہ لوگ اس کے دیکھنے کے دفت آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ "استھال الصبی" سے لیا سكياجب يجد بوقت ولادت رومًا بهاورجيم كهاجا تاب"اهلَ القوم بالمعجج" بياس وقت جب بوك بوقت كمبيرا في آواز كوبلند كرتے بيں"قل هي موافيت لمكاس والحج "سواتيت سفات كى جمع ہے۔اللہ تعالى فرماتے بيں كہ جاندكو بم نے ايسانس کے کیا ہے تا کہلوگ تج عمرہ مروزہ واقطار ، قرضوں کی مدلول اور مورتول کی عدلوں وغیرہ کو جان لیس ۔ پس اس لیے اللہ تعالی نے ع ندكوسورج ك فلاف بنايا كدوسورج بمجشدا يك عالت يرد بنا ب- "وليس المبرّ مان قاتوا البيوت من ظهورها" مغسرین کرام فرمائے ہیں کہ نوگ اسلام ہے سم نے زمانہ جا ہلیت میں اور ابتدا واسلام میں ایسا کرتے جب اس میں بعض مج عمرہ کا احرام باعدہ لینے تو دہ باغ مکھر و مکان وغیرہ شک وردازے کے راستہ سے نہ آئے۔اگر تو کیے مکان والے ہوتے تو کھر کی کھیلی طرف نقب لگاتے اور وہاں ہے آتا جاتا کرتے یا ( دمیوار کے ساتھ ) میڑمی لگاتے اور اس ہے آتر نے 2 ہے اور اکر اہل و برلیمن ا ونٹوں کے بالوں کھالوں سے بنے ہوئے لیموں والے جو تے تو خیموں کی کھیلی جانب سے نکلتے اور احرام کھولنے تک وروازہ ے نہ آئے جائے اورائیا کرنے کونیکی مجھے محروہ معرات اپنے مس کہلاتے تھے اورمس کہلانے والے قریش ہتبیار کنانہ ہتزاعہ ۔ گفیف جیٹم اور بنوعامرین معصعہ اور بنولطرین معاویہ منتھے۔ بیلوگ حمس کا نام دین میں بنتی کے اعتبار سے دیئے منع تنے اور حمامہ ا کامعنی شدہ اور تختی ہے ہیں ۔ کینے ہیں کہ ایک ون حضور علیہ انسلام ایک انصاری کے تعریبی واخل ہو ہے تو ایک انصاری بھی حضور عليه السلام كے پیچھے درواز وے داخل جوا۔ جھے رفاعہ بن ؟ بوت كہا ہے تا تعار

حالانک و محرم تھا۔ ہی لوگوں نے اس انصاری محانی پر ہمتر اخر کیا تو حضوراً قدی ملی اندعلیہ کلم نے اس انصاری محالی کو (جو ورداز ہے درداز ہے

گھرشر کھی آمسی ہول ۔ میں آپ کے طریقہ سے رت اور دین پر راضی ہوں۔ اس انٹہ تعانی نے بیر آبیت کر برے از ل قر مائی۔ زہری کہتے بیر کہ پچھلوگ انسار میں سے جب عمرہ کا احرام ہائد ھتے تو ان کے اور آسان کے درمیان کوئی شکی حاکل ندہوتی ۔

اورا گرکوئی آدی بحرہ کا افرام باندھ کر گھرے نکٹ اور نکلنے کے بعد اس کوئی حاجت ( کھرے تعلق ) چی آئی۔ پس وہ وائیں اون اور گھرئی بھیت کی وجہ سے جرہ کے وروازہ ہے داخل نہ ہوتا کہ کوئی جزائی کے اور آسان سے درمیان مائل نہ ہوتو وہ چیجے سے دیوار کھول او پھرا ہے گھرہ بھی وہ بست بھی میں وہ اس بھی کرتا ہے گئی کہ بیٹ کی کہ بیٹ کسی اللہ علیہ وہ کہ وہ بس وہ اس میں اس اللہ علیہ وہ بھی داخل ہوے لا آپ مرس اللہ اللہ علیہ وہ بھی داخل ہو گائی اللہ علیہ وہ بھی داخل ہوں تو میں آپ ملی اللہ علیہ وہ بھی داخل ہوے لا آپ کی سلم قبیلہ کا ایک انسازی بھی واخل ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کوئر بایا تو نے ابسا کیوں کیا اس انسازی بھی واخل ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کوئر بایا تو نے ابسا کیوں کیا اس انسازی سی ایس میں اس انسازی سی ایس میں اس انسازی سی وہ انسازی سی انسازی سی ایس میں اس انسازی سی انسازی سی اللہ بھی اس میں اور اس کی وہوسے ہیلے بیان ہوچی ہے ) اور آپ کے وین پر ہوں۔ کی اللہ انسازی سی اللہ وہ اللہ وہ وہ سی سی طبعور ہا "این کشرائن عامرا در مز وادر ہیں) یا وہ کی وجہ سے پہلے سائی دورائی دورائی اور ابو کر کی جہ سے پہلے سائی دورائی دورا

وَ لَا تِلْوُا لِلْ سَيْلِ اللّٰهِ اللّٰلِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللل

تعلیہ اللہ کو مترکین ہے قالوا کی سبیل الله " اللہ تعالی کی اطاعت میں (الرو) "اللین یقاللونکے "ابتداہ اسلام میں تضور علیہ اللہ کو مترکین ہے قال کرنے ہے روک ویا تھا۔ پھر جب آپ سلی اللہ علیہ وکم نے مدید منورہ کی طرف جرت کی الا اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ان مترکین ہے لائے گائی آیت کے ذریعے سے تھم فرمایا جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے لایں۔ معرس رہے بن انس رمنی اللہ عند قریاتے ہیں کہ لڑائی سے متعلق میں پھی آیت کر مدے جو نازل ہوئی۔ پھراس کے بعد تمام مشرکین ہے لڑے کا تھا جو تعالیہ میں لڑیں یا نہ لڑیں اس آیت کر مدے جو نازل ہوئی۔ پھراس کے بعد تمام مشرکین ہے لڑے گا تھا ہو تھا بالسنسر کین ستو "الملین مشرکین ہے لڑیں ان ہے لڑیں گا آیت کریر دی الحقوا المعشور کین "کی مشرک آپ مسلی اللہ علیہ وکئی کی آیت کریر دی الحقوا المعشور کین "کی کھری کہا گیا ہے کہ "القلوا المعشور کین" کی کھری کی آیت

کے ساتھ قریباً سر آبات منسوخ ہوگئی اورادشاور بانی ''و لا تعدن ا'' یعنی ان سے لڑائی میں پہل نہ کرواور کھا گیاہے کہ یہ آ یت ''اللہ بن یقاتیلوں نکم '' (جس میں مشرکین کی طرف سے قائل (لڑائی) کی شرط لکائی گئی ہے ) منسوخ نہیں ہے ہلکہ محکم ہے بعنی اس کا مضمون و مفہوم اب بھی زیر کمل ہے۔ پھر ''اللہ بن یقاتیلوں نکم ''کامنٹی ہوگا ان کا فرول سے لڑو جوتم سے لڑی (جن ش لڑنے کی صلاحیت ہو بعنی جود کے مردلانے والے مشرک ہیں ان سے لڑو)۔

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَقِفُتُمُوهُمْ وَآخُوِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ آخُرَجُوكُمْ وَالْفِئْنَةُ آشَالُ مِنَ الْقَتُلِ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَشَى يُقَيِّلُوكُمْ فِيْهِ فَإِنْ قَطُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ م كَالِكُ جَزَآءُ الْكَفِرِيْنَ ۞ فَإِنِ انْتَهَوّا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَالْتِلُوهُمْ حَثَّى آلات کون فیسنة و اینگون الملاین لله د فان ائتینوا فلا عُلوان إلَّا عَلَى الطَّلِمِینَ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الن وَقَالِمُ الْحَالُونَ الْاَعْلَى الطَّلِمِینَ اَن وَقَالِمُ اللَّهُ اَن وَلَا مَا اَن وَلَا اَللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

نے کہ کا افتاہ ہم حیث فقت ہو ہے " کہا گیا ہے پہنی آیت کریے ( کامنمون )اس آیت کریر کے ساتھ منسوخ ہے ( کیونکہ پہلی آیت کریں کا سلمان وفاعی جنگ ہے ( کیونکہ پہلی آیت میں کا اس مورت میں تھا کہ جب وہ مقابلہ میں اوائی میں پائل کریں تو سلمان وفاعی جنگ افرین اورت کی ایس اورت کی ایس باؤان کو آل کر واوران کے قال کرنے کی پائل کرنے کا انتظار تہ کریں) فقاقہ کا لغوی معن ( کسی کا میں) مہارت وہ میں ہوئا کہ شرکین کو آل کر وجال آئم ان سے کمان مناسب مجھوا وران کے آل کرنے بڑتم تا ورجو ہو تھے من حیث انتو جو تھے " ( اوران کو اس جگرے تا اور ہوں کی جس جو تھے من حیث انتو جو تھے " ( اوران کو اس جگرے تا اور ہوں کے کہروں سے نگالوں کو کہ کرمہ سے نگالا ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں کو ان

 عند المسبعد المعرام" ( كرمجدح من ان سن قال ندكرو) بحرائ فرمان فداوندى كومورة برأة عن نازل بوت والى قرب المسبعد المعرام" تأثم بحث المعلم عيث المعلم عند المسبعد المعرام" تأثم بحل بي "والمتلوهم حيث المعلم هو" ويت الميف في المناوهم عيث المعلم هو تكرير المعلم عيث المعلم هو تكرير المعلم المعرام بي المعلم المعرب المعلم المعلم المعرب المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعرب المعلم ال

الله عفود وسیم" فال اورکفرے (اگرزک جا کیں)"فان الله عفود وسیم" لیتی نفودے گزشتہ گنا ہول کے لیے اور ہندوں کے سلے اور ہندوں کے ساتھ رچیم بھی ہے۔

• 🐠 وفاتلوهم " مشركين سے (قال كرو) "حتى الانكون فينة" شرك باقى ندرہے مشركين ہے اس وقت تك آبال کرتے رہو۔ یہاں تک کدہ اسلام نے تکس اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بت رست سے اسلام ی قول کیا جائے **گا**۔ اسلام سے اگرالکادکرے قائل کردیاجائے۔"ویکون اللاین"فاعت دعبادت(اللہ)صرف ای آیک ڈاٹ(اصد) کی ہوجائے۔ پس اس کے سوائس اور کی عمبارت ندگی جائے ۔سیدناعبدالقدین زبیر رضی الندعند کے زماند فتندیش ایک محض سیدناعبداللہ بن محرض الله عند کے باس آیا۔ پُریا کہا آپ کو( ان دنو ل میدان آبال میں ) تکلتے سے کیا چیز مانع ہے؟ معفرت عبدالله بن محرر منی القدمنے فرمایا میرے نے زکادت بہ چیزے کہ اللہ تھائی نے میرے بھائی کاخون (بہاتا) حرام فرمایا ہے تو ہی مختص نے کہا کہ جَرِيكُواللُّوتِواليُّ حَفَرِ اللِّهِ إِسْ كُوسِنْتُ كُينِ" وان طائفتان من العوّمنين افتطوا" (اس آيت كريم شرائدتوالي فريات جیں کہا گر دوگروہ ایمان والوں سےلڑ پڑیں تو سرکش گروہ ہے۔لڑ ویبال تک کہوہ حق کیا طرف ماک جو جائے )۔سیدنا عبداللہ بن عمرض الشدعند نے فریایا اے بیٹیج! میں اس آیت کا (اس موقع پر ) اعتبار کروں اور نز دن مجھے اس سے زیاد و بیرچیز پہند ہے کہ میں اس آیت کا اعتباد کروں ( ذہن میں رکھوں ) جس میں القد تعالی فرمانتے ہیں "و من یقتل مو منا متعمدا" .....( کہجو معنص کسی مؤمن کوجان ہو جھ کرمن کرتا ہے اس کی مزاجہتم ہے ) ہیں پراس مخص نے کہا کیا امتد تعالی ہے ہیں فر ماتے "و فاتعلو ہم حنی لاتکون فتنه" ( کمان ہے کر ویہاں تک کرفتنزفر وہوجائے ) حضرت عبدانندین عمرضی القہ عنہ نے فر مایا میٹس ہم نے حضور علیہ السلام کے میارک دور بیس کیا۔ جب اسلام تھوڑ اٹھا (میعنی مسلمان تھوڑے ہے) کہ آ دی اپنے وین کے معاملہ بیسی تت عن ڈالد جا تا تھا کہ اسے کل کرڈ اٹنے یاعذ اب بھی متواکر نے حق کہ اسلام پھیل کیاعام ہو کیا اور فتنہ باقی ندر ہااور دین سارے کا ساراالله تعالى كا ہوگیا۔ اورتم اراد ہ كرتے ہوكے اڑوحتی كەفتەرىچىنے كەدين غيرالله كا ہو۔ سعید بن جیررضی الله عندفر ماتے تاب كه آيك صخص نے مصرت عبداللہ بن عمروشی اللہ عنہ کو کہا کہ فتنہ کے سلسنہ میں لڑنے کے بارے میں تمبیاری کیارائے ہے؟ سیدہ عبداللہ ین ممروضی القدعنہ نے فرمایا، جائے بھی ہوکہ فتنہ کیا چیز ہے؟ مطرت **مح** کریم مٹی اللہ ملیہ وسلم مشرکول سے لڑتے ہتے۔ اورتهارا قبال مک سے سنسلہ بیں ان سے قال کی ماندگیں۔ "فان انتہوا" کفرے (ڈک جا کیے) اوراسلام نے

رضی الشرحهائے فرمایا اور اس کی دلیل الند تعافی کا بیدارشاد کرائی ہے جس علی حضرت موئی عفیدالسلام معرت شعیب عفیدالسلام سے فرمائے بیں "ایسا الاجلین قصیت فلا عسوان علی" ان دومدتوں تک سے جوبھی بوری کروں مجھ پر کوئی راہ (مواخذہ) جیس گرفت فیس رائل معانی قرمائے ہیں "العدوان الطلع" کرعدوان بمعل ظلم ہے ہیں اگروہ اسلام لا کمیں مکرشان کا مال لین نہ قید کرنا ہے اور ڈیش کرنا ہے۔

محرفالموں میں سے جوشرک پر باتی رہیں اور شرکوں کے ساتھ میکام کے جا کمی (بال لینا قید کرنا اور آئی کرنا) تو فلم نیس ہوگا۔ "الا علی المطافسین" کی عبارت ہے جو شہرہ ہوتا ہے کہ ان پر زیادتی نہیں کمرفالموں پر یعتی فکالموں پر زیادتی ہے (کہ ان کا مال چیتا جائے ان کوقید کیا جائے اور قفلی مقابلہ کے ان کا مال چیتا جائے ان کوقید کیا جائے اور قفلی مقابلہ کے ان کا مال پر زیادتی کا تام بھور جز اور ہے اور قفلی مقابلہ کے ویا ہے جس طرح کہ انڈوتوائی فرماتے ہیں" فیصن اعتبادی علیکہ فاعتباد اعلیہ" (جوکوئی تم پر زیادتی کر ہے تم اس پر زیادتی کرد) زیادتی کے بدل اور جز اوکوئی تم پر زیادتی کا تام فیل ہوئی کی سروکو برائی کا تام ویا گیا ہے ہوں "و جز او سینہ معتال ہوئی کی سروکو برائی کا تام ویا گیا ۔ یہ بھی تفظی مشاکلہ و مقابلہ کے طور پر کا فرکو کا تام ویا گیا ۔ یہ بھی تفظی مشاکلہ و مقابلہ کے طور پر کا فرکو کا تام ویا گیا ۔ یہ بھی تفظی مشاکلہ و مقابلہ کے طور پر کا فرکو کا تام ویا گیا ۔ یہ بھی تفظی مشاکلہ و مقابلہ کے طور پر کا فرکو کا تام ویا گیا ہو ویا گیا ۔ یہ بھی تفظی مشاکلہ و مقابلہ کے طور پر کا فرکو کا تام ویا گیا گیا گیوں کہ کا فرکو کی میں اور تیس کرتا ۔

"والمعومات قصاص" فريات حرمت كى جمع ہے۔افغا فريات كوفع اس ليے لايا كيا كہ يہاں كى فرنتس جيں۔حرمت

والم الم مينة والقعده كي حرمت كم كرم كي حرمت احرام كي حرمت اور تصاص كم معنى مساوات ومما ثلت لينى برابري كم بي اوروه بير كرفاعل كرفاعل كرمات وحرائية المراب على المراب المياب كرفاعل كرمات والمعلم والاستم بيم الآل المراب على المراب على بعثا المائل المراب المينة على المراب على المراب المينة على المراب المراب المينة المراب المينة على المراب المينة المراب المينة المراب المينة المراب المينة المراب المينة المراب المينة المراب المراب المينة المراب المراب المينة المراب المينة المراب ال

وَٱنْفِقُواْ فِیُ مَبِیَلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقُواْ بِالْکِیکُمُ اِلَی النَّهُلُکُةِ وَآخَدِنُواْ اِنَّ اللَّهُ یُجِبُ الْمُعُجِدِیْنَ ﴿
اورُثَمْ لُوکُ (جان کے ماتھ مال ہی) فرن کیا کردانٹری راہ (لین جاد) شرادرایٹ آپ کوایٹ ہاتھوں تبای شریمت ڈالواور (ج ) کام (کرو) انچی الحرح کیا کروبااشہالٹہ تعالیٰ ہندکرتے ہیں اچی طرح کام کرنے والوں کو۔

اور بعض نے "مھیلکہ" اور ہلاک میں فرق کیا ہے کہ تھلکہ وہ اس سے احر از ممکن ہواور ہائک وہ جس ہے بچاؤمکن نہ ہواور اللی عرب انسان کو ہول نہیں کہتے "القبی ہیدہ الا طبی النسو" ( یعنی لفظ آئی کا استعال اسر خیر میں نہیں ہوتا بلکہ شرعی ہوتا ہے ) اور اس آیت کی تاویل میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ چتا نچ پعض نے کہا کہ یہ آیت بخل اور داو خدا میں قربی نہ کرئے ہے متعلق ہے۔ یعنی اخذ تعالی فرباتے ہیں کہ داو خدا میں فربی کرتا مچھوڑ کرا ہے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالواور یہ آول حذیقہ مست دالو اور یہ آول حذیقہ مست دالو اور یہ آول حذیقہ مست دالو اور یہ آئی کہ استعال کے جارے میں فرباتے ہیں کہ اللہ تعالی کے دامتہ میں فربی کے نہ مواور کوئی انسان سے ہرگز نہ کے کہ میں پھوٹیں یا تااور طاحہ سدی دامتہ میں فربی کرتا کہ انسان سے ہرگز نہ کے کہ میں پھوٹیں یا تااور طاحہ سدی اس بارے میں فربان رقمہا الند قرباتے ہیں جب الند اللہ کی طرف میں چیکھواور یہ نہو وہ ہر سے باس ہوئیس سے دین سینب اور سقا تھی من حبان رقمہا الند فرباتے ہیں جب الند

تعانی نے قربی کرنے کا تھم ویا تو ( بچھے ) لوگوں نے کہا جمیں الشرتعالی کے راستہ میں قربی کرنے کا تھم ویا کیا ہے۔ اگر جم اپنے مال اللہ کے راستہ میں فربی کردیں تو مختاج رو جا کیں گے۔ اس الشرقعالی نے بیر آبیت کر بریازل فربائی۔ حضرت مجاہر رحمہ الشہ اس بارے میں فربائے بیں حمیمیں فھروفا قد کا خوف حقوق الشراور تھوق العباد میں فربی کرنے سے منع نہ کر ہے۔

اور تستطند واسلامیدنا معزت ابوابوب انساری رضی انته مندکی برکت سے پائی بلائے جائے ہیں ( یعنی بارش برمائی جاتی ہے ) حضرت مید تا ابو ہر بر ورضی الله عند سے دوایت کی گئے ہے فرمائے ہیں کر حضور وقد س ملی الله علید اللم من فرمائی کے حضرت مید تا ابو ہر بر ورضی الله عند نفاق بر ہوئی ۔ معزت حال ہیں مرکیا کراس نے شاتو جہا دکیا اور ندی اس کے دل میں جہا دکا خیال آیا تو ایسے تھی کی موت شعبہ نفاق بر ہوئی ۔ معزت محد بن میرین اور عبید وسلمان رجم الله فر نہتے ہیں کہ "القاء الی التھا تھا گئے آپ کو ہا کت میں ڈالنا اللہ توالی کی رحمت سے ناامید ہوئا ہے۔ ابو قلا برضی الله عند فر نے ہیں ( ایسے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد) وہ تعنی جو کرنا ہوں میں منہ کہ ہو کہا تھی ہوئیا ہیں ہوجائے اور گنا ہوں میں منہ کہ ہو جائے ۔ اس اللہ توالی نے اس من دوح الله الا القوم جائے ۔ اس اللہ توالی نے اس من دوح الله الا القوم الکھا فرون " … "واحد منوان الله بعد المد حسنین "

وَآتِهُواالُحَجُ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ دَ فَإِنَ أَحْصِرُكُمْ فَمَا اسْتَبُسَرَ مِنَ الْهَدِي. وَ لَا تَحْلِقُوا رُءُ وَسَكُمْ حَتَى يَبُلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ دَ فَمَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيْطًا آوَبِهِ آذَى مِنْ رَأْبِهِ فَهُدُيَةٌ مِنْ صِهَام آوُ صَدَقَةِ آوُ نُسُكِ فَإِذَآ آ مِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا مُسْتَبُسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِد قَصِيَامُ لَكُةِ آيَامٍ فِي الْحَجِ وَسَبُعَةٍ إِذَارَجَعْمُم ديلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ دَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنُ آهَلُهُ خَاصِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دَ وَاتَّقُوااللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ ضَدِيدُ الْعِقَابِ \*

اور جب فی وعره کرنا ہوتواس کی وعره کوافد تعالی کے واسطے پوراپورا اوا کیا کرہ ہمراگر ( کمی وشن یا مرض کی وجہ ہے) روک وسیے جاؤتو قربانی کا جالور جو پھر پھر ہمر ہو (ذیخ کرہ) اور اپنے سروں کواس وقت تک مت منڈا او جب تک قربانی اسپنے موقع پر ندی کا جائے البند اگر کوئی تم میں ہے بیار ہو یا اس کے سرمی بھر تعلیف ہے جس سے پہلے سرمنڈ وانے کی ضرورت پڑجائے تو (وہ سرمنڈ واکر) فدیدوں وے ( تین) روزے یا (چو سکین کو) فیرات و سے دے یا ( ایک بھری) کوئی کے ساتھ ملا کر معتم ہوا و سے دے یا ( ایک بھری) کوئی کے ساتھ ملا کر معتم ہوا ہو ( ایک بھری) کوئی گر بانی اسے بیسر بو (ذیخ کرے اور جس نے مرف مرہ بالی مرف کے کیا ہوائی وی کوئی قربانی فیل ) پھر جس محص کو قربانی کا جانو رسیسر نہ ہوتو اس کے دسرتمی ووں کے ہوائی ویس کوئی قربانی فیل ) پھر جس محص کو قربانی کا جانو رسیسر نہ ہوتو اس کے دسرتمی ووں کے دونے ہیں ( ایام ) کی میں اور سات ہیں جبکہ ( کی سے کہارا الوشنے کا وقت آجا ہوں۔ یہ پورے یہ اس ان موسی کے اس میں اور میان اور کیا گر بین کھی ) کے قریب میں ندر ہے ہوں ( لینی میتا ہت کے اندراس کا کھر نہ ہو ) اور اللہ تعالی سے ذریع و رسی کر کے دونا نے کا وقت آجا ہوں کہا اور جان الوک بلاشہ الشرائی کا کھر نہ ہو ایسے کی اور وان الوک بلاشہ الشرائی کا کھر نہ ہو بات کی اور وان الوک بلاشہ الشرائی کا کھر نہ ہو ایس کا در جان الوک بلاشہ الشرائی کا کھر نہ ہو ایس کی اور جان الوک بلاشہ الشرائی کا کھر نہ ہو ایس کی اور وان کوئی اس کے تیں۔

العبرة المعبرة المعبرة المقدرة الملّه " معرت علق ادرابراتيم فنى رقيما الله في "واتسوا المعبرة الملّه" مع العبرة الملّه " من حارج اورمره كه اتمام سي تعلق البول في اختلاف كيار بس بعض في كها كهان دينون كواحكام ادر مدودا درستول كى ژو سي تمام كريداود بيتول ابن عباس علقم اورابراتيم فنى اورمجاب (رضى الله عنم) كاسبر ادكان تج يا بي بيس و احرام على عرفات عمل تغيرنا في طواف زيارت في سمى (مقاوم وه عمد دورًنا) في مركام نذا نايا بال كتروانا.

ج کے احرام سے باہر نگلنے بینی احرام کھولئے اور حلال ہونے کی دولتمیس میں اور احرام کھولنے کے تین اسباب ہیں۔ • و وسویں ذوالحبہ (بیم النح) کو جمرہ مقبہ کی رمی کرنا۔ • طواف الزیارت ۔ • سرمنڈ اٹا (یا کتر واٹا)۔ پس جب الن تین چیزوں میں ہے وہ چیزیں پائی جائیں گی تو تحلل اول یعنی پہلافتم احرام کھولنے کا حاصل ہوجائے گا اور ندکورہ تین چیز وں میں سے جب تین کی تین پائی جائیں کی تو تحلل جائی بینی احرام سے باہر آنے کی دوسری تئم حاصل ہو جائے گی اور تحلل اول بینی احرام سے باہر آنے کی پہلی تئم میں ہے کہ سوائے ہوئی سے معبت کرنے کے احرام کی بقیہ منوع چیزیں جائز ہوجائیں گی ۔ مثلاً سرؤ ھانچا ، خوشبوں کا نا ، ناخن کتر تا وغیرہ و فیرہ اور جب تحلل ٹانی لینی احرام سے باہر آنے کی دوسری تئم پائی جائے گی تو آوی کھل طور پر احرام سے باہر آجا تا ہے اوراحرام کی تمام منوعات جائز ہوجاتی ہیں (محرابیوک سے محبت بھی جائز اور مباح ہوجاتی ہے)۔

عمرہ کے بیارارکان ہیں 🗨 احرام باندھیا 🗗 ہیت الشرشریف کا طواف کرنا 🤁 صفا ومروہ شک دوڑنا 🗗 سرمنڈانا (یا - كترانا) - معزت معيدين جيردهمة الشعليد فرمات جي كه "السوا الملعيع والعمرة" في دهروكاتمام كرنايول ب كرمسكل بر ووكا احزام عكيمه ومكمرك مكانول سنت باندحا جائت رسيدنا صغرت بخي المرتشئي كرم اللدوجهدست "والسعوا المصعبع والمعسوة المله" كے بارے تك يو چھا كما تو آپ نے فر مايا كرتو ہردوليني ج اور عمره كا احرام كمركم مكانوں سے باند سے اور اى تم كا ارشاد محمرای معرت سیرنا عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه ہے بھی منقول ہے۔ مصرت آبادہ رمنی اللہ عند فرمائے ہیں تمام عمرہ اس طرح ہے کہ ایام جے کے علاوہ باقی دنوں میں تو عمرہ ادا کرے اورا کر عمرہ کیج کے معتفری میں کیا تھیا تو پیشن ہوجائے گا ادراس مخض پرا کر یا شکے تو "هدی" لینی جانور ذرج کریا لازم اور اگر جانور نہ یا سکے تو گھرروزے رکھتا لازم ہیں ( نیمن روزے جج ہے پہلے اور سات روزے فراغ جے کے بعد تلک عشوۃ محاملہ بیمل دس ہوستے ) اورج کے تمام ہونے کا معلی بیہ کہ اس کے تمام ا حکام پورے یورے ادا کیے جا کیں۔ حق کرنٹ اور قران کی صورت جس اس سے کوئی ایسانتھم نے چھوٹے جس سے اس پر دم یعنی جالورة ن كرنالازم آتا ہواور ضحاك رحمدالله فرمائے بين ج اور عمرہ كا اتمام اس طرح ب كران دونوں برخرج كيے جانے والا بيسه مال الكامواور وحمره على براس جزيد يراف على جوالفات الله ين منع قرماني باور معرب مفيان توري رهمه الفرمات بيس كسرج اورهمره كااتمام بيب كدتو كمرية مرف اورمرف تع ياهمره اداكرنے كي غرض سے فطيع نه كه تجارت ياكسي اورغوض كي خاطر يسيدنا فاروق اعظم، معرمت عمر منی الشانعانی عند نے فرمایا کہ ( کمکرسائی طرف ) بصورت وفعہ جانے والے زیادہ ہیں اور حاجی تموڑے بیں ادر جومن سے کرنے کی (شرق طور پر) استطاعت مین طاقت دکھتا ہے بیری آست کا انفاق ہے کہ اس مخص پر ج غرض ہے۔الیتہ و جوب مروش انہوں نے انتقاف کیا ہے۔اکثر الل علم ممرد کے واجب ہونے کی طرف میخ ہیں اور معرت مرکا قول ہے صفرے ملی الرتعنی اور این عمر رمنی الش<sup>وع</sup>تها کا قول ہے۔ مکر مدمعرت ابن عمیاس رمنی الش<sup>وع</sup>نها ہے روابیت کرتے ہیں کہ انهوں نے قربایاللہ کا تم ایے ٹک کتاب الحمالی روسے عمرہ نے کا ساتھی ہے۔ "النعوا المعج والعمرة لله"

معرت مطاور طاوش ، مجاہد حسن ، آل دہ اور سعید بن جبیر (حمیم اللہ ) نے کئی فر مایا۔ سفیان تورکی ای طرف سکے ہیں اور امام شاقعی رمیدانند کے دوتو لول بیں سے مجھے تول کی ہے اور ایک تو م اس طرف کی ہے کہ عمرہ سنت ہے اور بیتول معرت جابر کا ہے۔ علامہ معمی بھی کئی فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور الل عمراق بھی اس طرف سکتے ہیں۔ ان مصرات نے اللہ تعالیٰ کے فرمان "والعوا المعج والعمرة لله" كى تاويل كى ب- بايس من كرمره كوتمام كروجب تم الى على داخل بوجاد لين شروع كراو باقى رباعمره كوابتداء شروع كرنا توبيد الجسب نيس تفل باورجس في عره كوواجب ترازليس وياس في الل روايت سه دليل مكرى بجوهم بن منكد رفي حضرت جابرين عبدالله (رضى الله عنه روايت كى حضرت جابرضى الله عنه حضوراقد س منكى الله عليه والماس به كرحضور عليه السائم سنة عمره كه بارست على يوجها مميا كيا عمره واجب ب بالى آب في ترباياتيس بال والعمرة لله المحملة والعمرة والعمرة الله المحملة والعمرة الله المحملة والعمرة كروة تهادري المحملة والعمرة كراة المحملة والعمرة الله المحملة المحملة والعمرة كراة المحملة المحملة المحملة والعمرة الله المحملة المحمل

لی جبتم می اور همره بی داخل موجا و تو وانول کوتنام کروتو "انسوا المعصع و العسرة لله" کانتم شروع کرنے اور تمام کرنے دونول سے متعلق ہے بین "افیسو هسا" بین وانول کوقائم کروجس طرح کرانشد تعالی قرباتے ہیں "فیم انسوا الصیام اللی الملیل" بینی روز ول کوشر وس کرواور تمام کرو۔ صفرت عبدافتہ (ابن مسعود) وقتی الشدعن فرباتے ہیں کے حضورا لذی مسلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ جج اور عمرہ کو طاکر کروکہ میدولول فقروفاقد اور گنا ہوں کوائی طرح وور کرتے ہیں جس طرح کہ بھٹی لوہ ، سونے ، جا تدی کی زنگ اور محوث کو دور کرتی ہے اور مقبول کے کا بدل ہوائے جنت کے اور یکونیس ہے۔

بیاس کے کہ اُم المؤسنین معرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا فریاتی ہیں ہم صنوراتدی سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جوہ الوداع کے موقع پر نظے۔ پس بین میں سے وہ تھے جنہوں نے ہم وہ اور بعض نے تج ادر عمرہ دونوں کا احرام بائد ھااور بعض وہ تھے جنہوں نے صرف جج کا احرام بائد ھااور بعض وہ تھے جنہوں نے صرف جج کا احرام بائد ھا وہ ہو کے احرام بائد ھا ہوا تھا۔ بہر حال جس نے عمرہ کا احرام بائد ھا ہوا تھا۔ بہر حال جس نے عمرہ کا احرام بائد ھا ہوا تھا۔ وہ تھے جنہوں نے محرہ کا احرام بائد ھا ہوا تھا۔ اور جن دھرات نے محرہ کا احرام بائد ھا ہوا تھا۔ وہ تھے احرام سے فارغ ہو کے اور جن دھرات نے صرف نجے کا احرام بائد ھا ہوا تھا۔ اور جن دوروں کا احرام بائد ھا ہوا تھا۔ اور جن دوروں کا احرام بائد ھا ہوا تھا۔ اور جن احرام سے باہر شرات نے جن کے دوروی ذوالح کا دن آسمیا۔ معرب عابر دخی اللہ عنہ مارہ کی احرام سے باہر شرات بائر دھی دوروں کا اخترات بائر دھی دوروں کا احدام ہوا تھا۔ اس کے جنہ دوروں کا احدام کی جنہ کے اور سے میں بیان فرمائے جیں ۔ جنانچہ معرب جائر دھی دوروں کا احدام کے دوروں کا احدام کے جنہ کے دوروں کا احدام کی جنہ کے جنہ کے جنہ کے جنہ کے دوروں کے جنہ کے دوروں کا احدام کی جنہ کے جنہ کے دوروں کا احدام کی جنہ کے دوروں کا احدام کی کے دوروں کا احدام کی جنہ کے دوروں کا کا حدام کی جنہ کے دوروں کا کا حدام کی جنہ کے دوروں کا کا حدام کی جنہ کی جنہ کے دوروں کا کھی کے دوروں کا کا حدام کی جنہ کی دوروں کا کا حدام کی جنہ کی حدام کی جنہ کی دوروں کا کا حدام کی جنہ کی دوروں کا کا حدام کی جنہ کی دوروں کی دوروں کی کا حدام کی کی دوروں کا حدام کی دوروں کا حدام کی دوروں کی دوروں

قرماتے ہیں ہم جنور طبیدالسلام کے ساتھ نظے اور ہم نے سوائے تج کے ادر کی چیز کی نیت نہ کی اور ندی ہم جج کے سواعم ہ وغیرہ کو جائے ہے اور این عمر سے دوایت کی گئی ہے کہ بے ذکہ جنور علیہ العسلاّ قرالسلام نے جج افراد قرینیا ( سرف جج کا افرام ہا ندھا اور ساتھ بھے اور این عمر ایک اور ایک تو م اس الحرض اللہ بھا ہے۔ انہوں ساتھ بھر ایک اور ایک تو م اس الحرف کی ہے کہ قر ان انعمل ہے اور بیام توری اور اسحاب الراک کا تول ہے۔ انہوں نے اس دوایت سے ولیل کھڑی ہے جو معشرت انس بن ما لک دھی اللہ عندے دوایت ہے کہ جنوراقد س ملی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اللہ علیہ دیا ہے۔ انہوں اندھ بھرے اور ام با ندھتا ہوں۔

معزت عروہ أم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ دشی انڈ عنہا ہے روایت فرماتے ہیں انہوں نے صفورا قدی مکی الشہ علیہ دسلم کے نتے کے بارے میں فجروی ۔ بس اوگوں نے بھی آپ ملی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ نتے کیا۔ اس کے آگے حدیث ویسے حدیث قل کی جسے سالم نے ابن عمروضی اللہ عندے جیان کیا۔ معزات مغسرین کرام نے صفور طید السلام کے احرام کے متعلق انسلاف کیا۔ جب اکہ ہم نے ذکر کیا اور معزمت امام شافعی رحمہ انٹہ نے کتاب اختالاف الا حاویث میں مختور کلام کی۔ بے شک اسحاب رسول اقدی سکی اللہ بنیے وسلم میں سے بعض مغروجے بعض قارن تھے اور بعض حتیج اور برایک آپ سے احکام تی لیے اور آپ سلی اللہ عایہ۔ وسلم کی تعلیم سے ہدایات لیتا۔ چہا بچے سب کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہریں معنی آپ نے اس چیز کا تکم دیا اور
اجازت دی۔ ایس اخت عرب میں ہے بات جائز ہے کہ تکم کرنے والے کی طرف اس چیز کی نسبت کی جائے۔ جیسا کہ جس کی خاطر
کام کیا جائے اس کی طرف قبل کی نسبت کی جاتی ہے۔ حثلا کہا جاتا ہے فلال نے بیگھرینایا اوراس سے مراواس کے بنائے کا تھم
کرنا مراوجونا ہے جس طرح روایت کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے با فرمحانی کورجم فرمایا حالانکہ آپ نے رجم کا تھم فرمایا تھا
اورا مام شافعی رحمہ اللہ نے مطرب جا پر وحضرت عائشہ اورایان ممر (رضی اللہ عنہم) کی روایت کی وجہ سے اِ فراد کو پہند فرمایا اوران کی
روایت کی باتے وجو وحظم فرمایا۔

کی کہلی دہے کہ حصرت جاہر رضی افتد منہ حضورا قدس ملی انتہ طیہ وسلم کے ساتھ معبت رکھتے کے لحاظ ہے مقدم ہیں۔ پھر ہی کہ حضرت جاہر رضی انٹہ عند سنے واقعہ مجھ الوداع کواول اور آخر جس باحسن طریق میان فرمایا ہے۔

🛭 دوسری وجدان کی روایت کومقدم کرنے کی ہے ہے کہ آم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حافظۂ ( تو یہ ) کی فعیلیت حاصل ہے۔

" نظان آسصوں ہے" اس احسار کے بارے بھی جومرم کے لیے احرام کھولئے کو جائز کرتا ہے۔ علاء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض حضرات نے قرایا ہرووز کا دے جومرم کو بیت الفدشریف تک جانے میں مانع ہوا دراحرام کے تقاضے پورا کرنے میں حاکل ہو ووز کا دے ہورشن کے ہویا ہو مرض کے یاز فم ہویا خرچہ تم موگیا ہویا سواری کم جوئی ، بیسب زکاوٹیس اس کے لیے احرام کھول دینے کو جائز کرتی ہیں۔ حضرت ابن مسحود نے مجی فرمایا اور حضرت ابراہیم تنمی بحضرت حسن ، حضرت بھارہ حضرت عطام، حضرت

۔ قمادہ ,حضرت عروہ بن زبیر (جمہم اللہ) کا مجمی بجی قول ہے۔حضرت سفیان توری رحمہ اللہ اور الل عراق ای طرف سکتے ہیں۔ انہوں نے کہاہے کہ کلام عرب میں احصار تکلیف اور مرض کی وجہ سے بتد ہونے کا نام ہے۔ کسائی اور الوعبیدہ رحمہما اللہ فرمائے ہیں جو(بندش) مرض یازادِراہ ٹتم ہونے کی وجہ ہے ہوبعض نے کہا کہاں ہے وہ محصور ہوگیا اور وہ"مُنځصّر "ہے اور جوزشمن کی یندش یا جیل جائے کے باعث ہو بعض نے کہا کہ وہ بند کیا گیاہے اس وہ محصور ہے یہاں دشمن کی جس کے باعث احصار قرار دینا سرض کے احصار پر تیاس کرنا ہے جب کہ جس وشمن مرض والی بندش کے معنی میں ہو۔ان حضرات نے اس روایت سے دلیل دی ے جوجعزت عمرمہ نے جاج بن عمروانعماری سے روایت کی ہجاج بن عمروانعماری رضی اللہ عندقر ماتے جیں کہ حضورا قدس مسلی النّه عليه وسلم نے فر ما يا جس كى كوئى بٹرى ٹوٹ كى يالنگڑا ہوكيا اس كے ليے اسكے سال جج كرنا طال ہوكيا ( بعن اس تكليف والے سال فج نے کرے، احرام کھول دے بیجہ احصار کے اور آئندہ سال فج کرے ) رحعنرے مکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جم نے ا دین عباس اورایو ہر ریو ( رضی الڈعنبم ) سے **یو میمان**وانہوں نے فرمایا کہ ( حیاج ) نے بچ کہا کمیا اورانیک جماعت اس طرف کی ہے کراس احرام با تدھنے والے کے لیے حلال ہونا لینی احرام کھولنا سوائے دشمن کی بندش کے جائز نہیں ہے اور بیابن عماس رہنی اللہ عنها کا تول ہے اور انہوں نے فرمایا سوائے وشمن کی بتدش کے اور کوئی احصارتیں ہے بیہ عموم وسعل ابن عمر اور عبداللہ بن زمیر (رضی الشعنیم) سے بھی منقول ہے اور سعید بن مستب اور سعید بن جبیر (حمیما اللہ) کا بھی بھی تول ہے اور ای طرف امام شافعی، المام احد بن منبل اور حصرت اسحاق ( رحم الله ) محت بين اور انبول تركباب حصر اورا حصار كا ايك معنى ب اور صغرت تعلب رمنى الشرمزفر مائے ہیں اال قرب کہتے ہیں "مصرت الرجل عن حاجته فہو معصور "کرش نے آ دی کوائل کی عاجت ست دوکا اوروہ تحصور سے اوراالی حرب کا ہے کہا کہ "اسعصرہ العدو الحا حنعہ عن السبو عن مُستحضوًّ بحرد حمل نے اس کوصر کیا اور اس کو چلنے سے روکا۔ چنانچے وہ محصر ہے۔ ( کویا) ال احرب کے بال احصار اور حمریا محصور اور محصر ہیں قرق ہے۔ چنانچے حصرعام ہے کی شم کی رُکاوٹ عاجت کو بورا کرنے میں واقع ہوجائے وہ حصر ہے اور وہ مخص محصور ہے اور احصار خاص وشمن کی ر کا وٹ کا نام ہے جب کے دوسفر میں مانع ہوجائے اور دو محض محصر ہے۔

اس فاص اتباذ کے سلسلہ میں (جو کردھر وجھسوراورادھار وقعر کے درمیان ہے) انہوں نے اس بات ہے دلیل پکڑی ہے کہ رہے آت کر بہرقعہ کا مدیسے متعلق ہادرائی سفر عمرہ میں جوجس ( زکاوٹ) واقع ہوئی وہ دخمن ( کھار کہ ) کی طرف ہے تھی اورائی موقف پر انڈونقائی کا بیٹر مان والات کرتا ہے جو کہ آیت کر بہر کے سیاتی میں واقع ہے۔ "فاذا استعم" کی جبتم اس والے جو جو او اورائی خوف ہے ہوئی اورائی خوب مراول کے جو الے بوجائی خوب مان معموم مدلول کے جو الے بوجائی خوب کے ایس میں موقف ہے اس معموم مدلول کے جو ایس میں عام میں مان میں کہ موجو اورائی خوب ہے دائیوں نے فرمایا کر معمر تو صرف دشن کی کہ معموم ہے اور بعض نے جواج کی حدیث کی بول تا ویل کے جو ایس عباس سے تاب میں مامر کی شرط انگا ہے جیسا کہ میڈی ٹوٹ جانے یا گئٹر ابوجائے سے حال ہونا اس وقت میچ ہے جب احرام باند سے وقت اس امر کی شرط لگائے جسیا کہ خوب جاند وقت اس امر کی شرط لگائے جسیا کہ خوب جاند وزیر رمنی انڈ عنہا سے مروی ہے کہا ہے حضور صلی انڈ مانے خرمایا تھا کہ تح کرواوائی امر کی شرط لگائے۔ اے انڈ ا

احرام سے میراطال ہونا اس وقت ہوگا جہاں تو جھے روک لے چیم محصر (بندشدہ محرم) جانورون کرکے یا سرمنڈ اکرا حرام کھول وسے اور حدی (جالور) سے مراو بکری ہے اورانڈ کے اس فرمان "فیصا استیسس من الھدی "سے مراویمی کیا ہے۔

اورا کھر وہل ملم کے نزویک اس جانور کے ذرئے ہوئے کا مقام وی جگہ ہے جہاں بحرم محصر (بند) ہوجائے کیونکہ حضور علیہ
المصلوۃ والسلام نے صدیبیہ والے سال جانورائی جگہ ذرئے فر مایا تھا اورا کی جگہ ہم اس الرف کی ہے کہ مصر (بند شدہ بحرم) ہی جگہ تھم را ہے اورا کی جانور جرم جیسے اورائی آوی ہے وعدہ نے جوائی جانور کو وہاں ذرئے کرے پھر حسب وعدہ وہاں بحرم احرام کھول دے۔ یوائی حرائی کا قول ہے اورا کر مرم جو محصر ہے اگر جانور نہ یا سکے تو اس سلسلہ بھی مختلف اتوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس حدی (جانور) کا اورکوئی چیز بدل نہیں ہے۔

حصرت حسن ،حصرت آلاوہ ( رمنی اختیم ) فریائے ہیں ہدید کا اعلی ورجہ اونٹ ہے درمیانہ ورجہ کانے ہے اور اوٹی ورجہ بکری

ہے۔ "ولا تعطفوا رؤسکم حتی ببلغ الهدی معله"ال کل ش انہوں نے اختلاف کیاہے جس جکہ جانور کہنچے پرعرم احرام کول سکتاہے ۔ ہس بعض نے کہا کہ وہ مقام ہے ہے کہ جس جگہم مصر ہوا ہے ای جگہ جانور ذرج کر ویا جائے جا ہے وہ مقام (عل بعن حرم سے باہر کا علاقہ ہویا وہ مقام مقام حرم ہواور "معطلہ"کا معنی ہے جہاں اس جانور کا ذرح ہونا حلال ہو۔

صیراللہ بن ذہیر نے مسور بن مخر مد ( رضی اللہ عنہ ) سے واقعہ حدید سے متعلق روایت کی مسورضی اللہ عنہ قرباتے ہیں جب معاہدہ سے متعلق کتابت ہو چکی تو حضور علیہ السلام نے اپنے متعاہد کوئر مالیا کھڑے ہو جا کا اور کوئر کر وہین جا تو راونٹ وغیرہ وُن کر واور مر منڈ ای ہی سے کہا تہ کہا تھی سے کوئی ہمی شاٹھاتو حضور صلی اللہ علیہ رسم ہے ایک آخری ہی شاٹھاتو حضور صلی اللہ علیہ رسم معاہد منی اللہ عنہ اللہ علیہ رسم معاہد منی اللہ علیہ السلام سے بیا کہ جا ب ہو جو کوفت کی اس کا فرکر کیا۔ حضر شائم مسلمہ رضی اللہ عنہ اللہ ایک اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی جا ب ہے ہو جو کوفت کی اس کا فرکر کیا۔ حضر شائم مسلمہ رضی اللہ عنہ ہم ہے کہ کی اس کا فرکر کیا۔ حضر شائم مسلمہ رضی اللہ عنہ ہم سے کوئی بات شرکر آپ علیہ السلام اپنا ہدند ( اوس ) فرز کر کریں اور اسپنے نائی کو بلا کمی کہ وہ آپ علیہ السلام کا مر موغہ و سے جنا ہے حضور علیہ السلام ہا ہر موغہ و سے کوئی بات شرکی حق کہ اور اسپنے نائی کو بلا یا۔ پس اس نے ابسا کہا اور ان اللہ علیہ السلام کا مر موغہ و سے دین اللہ عنہ کہ کہا ہم ہم سے کوئی بات شرکی حقور علیہ السلام کا مر موغہ و سے کوئی بات شرکی تھی۔ اس اسلام کا مر موغہ و سے جنا تی حضور علیہ السلام کا مر موغہ و سے بوئی اللہ عنہ کہ کہا ہو کہا ہے ہوگے اور آپ میں اللہ عنہ کہا ہوگئی ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئی اللہ عنہ کر کہا تھی ہوئے کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہے ہوئی اور کہا ہے جا تو رہے فرن کر کے کو جن واللہ ہے اور اگر و محمر عمر و کرنے واللہ ہوئی کی مرز جن ہے۔ اور اگر و کو مرائم و کرنے کا وقت دسوری و والحجہ ہے اور اگر و کھمر عمر و کرنے واللہ ہوئی کی مرز جن ہے۔ اور اگر وقت وہ ہوئی کی مرز جن ہے۔ اور اگر وہ کھمر عمر و کرنے واللہ ہوئی ہیں گڑئی جائے۔

" المسن کان منکم موہندا اُو به اذی من راسه"اں کامعلی ہے کتم حالت احرام میں مرند منڈ اؤکٹر یہ کتم مرض یاسر میں تکلیف جوجووں کی وجہ سے ہو یا سرور دکی وجہ سے ہوسر منڈ انے پر مجبود ہوجا وُ' کلفادیدہ'' اس بھی احتار ہے ۔ پس اس نے سر منڈ آیا تو اس برفند یہ ہے ہے آیت کر بمدکعب بن مجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے نکی نازل ہوئی ۔

کعب بن مجرہ (رمنی اللہ عنہ) ہے دواہت ہے کہ بے شک حضور سکی اللہ علیہ وکلم نے ان کو بینی کعب بن مجرۃ رمنی اللہ عند کو ویک ہے ہیں۔
ویکھا کہ جو کمیں ان کے منہ پر گررہی ہیں۔ لی حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے کیٹر سے وغیرہ کیٹیے تکلیف دے دہے ہیں۔
حضرت کعب رمنی اللہ عنہ نے عرض کی ہاں! لیس ان کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تھے دیا کہ سرمنڈ اور سے اور وہ حدید بیس بھی ہے اور
صحابہ رمنی اللہ عنہ کم کوریہ بیان نہیں قرمایا کہ وہ اس مقام پر احرام کھولیں سے اور صحابہ رمنی اللہ عنہ ماس آمید پر بیتھے کہ وہ مکہ بھی واقل
ہوں سے۔ لیس اللہ تعالیٰ نے فدریا تھے کہ وہ اس مقام پر احرام کھولیں سے اور صحاب رمنی اللہ عنہ ویا۔

كدوه بيرسهاكين كوكمانا ويربيا بكرى ذرع كريرايا تبن دن روزه رميس الشاتعالي كاارشاد الفضدية من حسام "تمن ون

اور بعض نے کہا اس کا معن ہے ہیں جب تم حالت اس بی آ جاؤ اور اپنے احرام ہے احصار کے بعد فارخ ہو جاؤ اور اپنا محروقم ادائہ کرواور آ بندہ سال بحث عمرہ کومؤخر کروہ ہور تی کے محتول بیں تم عمرہ کروہ ہور مرہ کر کے احرام کھول دو۔ اپس تم تم کرو کہ کی ادائہ کرواور آ بندہ سال بحث تی بازور ہے کہ اور اس کے بعد تم تی کا احرام با عرصہ بحث تی کے احرام کی بازور ہے کہ اور اس کے بعد تم تی کا احرام با عرصہ بحل تم بران اور محرات ہے کہ جو جا لور مسر ہو سکے (ذرج کرو) می تول علم ادرا ہرا ہی گئی اور سعید بن جیررشی اللہ تم کم کا ہے۔ این عماس اور عطام اور ایک بحاصت نے کہا ہے کہ اس جگہ وہ آ دمی مراد ہے جو ڈنیا کے کسی کونے ہے جم مینوں ہی تم وکر نے آتے ۔ پس ای سال دوج کر ہے تو وہ احرام مرہ می خور میں تھی ہوئے والا احرام عمرہ کے بعد تج کے بعد تج کے احرام با ندھے تک درمیا تی ہدت تک احرام ہوئے کے منافع سے مستنید ہوئے والا موردہ میں جا تو رہ کہ کرنے کے دامیا تی ہوئے تک درمیا تی ہدت تک احرام ہوئے کے موردہ بوئے کے درمیا تی ہدت تک احرام ہوئے کے احرام با ندھے تک درمیا تی ہدت تک احرام ہوئے کے موردہ جونے کے موردہ جون کی موردہ میں جا تو دوئے کرنے کے دارہ با ندھے تک درمیا تی ہدت تک احرام ہوئے۔ کے جوار شرطی ہیں:

پہلی شرط میہ بے کہ محروکا احرام کے کے معینوں میں باندھے۔ دومر کی شرط میہ بے کہ مورہ نے فارغ ہونے کے بعدای سال ج کا احرام باندھے۔ تیسری شرط میہ بے کرنچ کا احرام کمہ کر مدہ بائدھے اور نچ کے احرام کے لیے میقات کی طرف واپس نہ لوٹے ۔ چھی شرط میہ بے کہ وہ مجدحرام میں عاضر ہو۔ پس جس میں برچارشرطیں پائی جا کمیں ۔ اس محرم پر لازم ہے جو جانور میسر جو ذرائح کرے اور وہ (آسمان جانور) بمری ہے اور اے دسویں فروالحج کو ذرائح کرے اور اگر جے کا احرام بائدھنے کے بعد دسویں فروالحج سے پہلے جانور فرزج کرے تو بعض الل علم کے زویک جائز ہے جیسا کہ وجانوروسویں فروالحج سے پہلے فرزج کرتا جائز ہے جوکسی جنابیہ (احرام والی پابندی کےخلاف ورزی کرنے پاکسی اور تھم فج کے خلاف کرنے ) کے باعث لازم ہواور بعض تھرات اس طرف گئے جیں کید م چنتا (بعید تنتاج جو جانور لازم ہو) دسویں ذوالحجہہے پہلے ذرج کرنا ایسانی جائز کیس جس طرح کرتر بانی کا جانور دسویں ذوالجہہے پہلے جائز کمیس ہے۔

"فسن لم یجد" مدل کا ( جانورنہ یا ہے) "فصیام للاقہ اہام فی العجج" بینی تین ون روز ورکھو کم از کم ہیک آخویں ذوالمجہ سے ایک دن پہلے دوسرا روز ہ آخویں ذوالمجہ تیسرا روز ہ نویں ذوالمجہ کور کے ادرا کر ان تاریکوں سے پہلے اور احرام تی یا نہ صفے کے ہو یکی تین دن روز ہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے اورا کٹر الل طم کے قزد یک دسویں ڈوالمجہ یا ایام تشریق ( "کیار ہویں بار ہویں تیر ہویں ڈوالمجہ ) ہیں بیدوز سے جائز نیل ہیں اور بعض معرات اس طرف سمجے ہیں کدایام تھریق ہیں ہی ہودز ب رکھنے جائز ہیں۔ بیسو تف اُم الموسین سہد عائش صد بیتہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زیر ( رضی اللہ عنم م) سے معتول ہے۔ بیامام مالک اوز ای المام احمداور اسحاق ( رحمیم اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زیر ( رضی اللہ عنم م

"وسبعة افا رجعتم" مات الن روز اس روت رکو جبتم است کوراد این شهروایی اوث آواوا کرمات دوز ایک الوث افرا کرمات دوز ایک کوراد است میلود کی الفرائی کا آول ہے۔ عبدالفرین عمراور عبدالفرین الله میم کا بھی کا آول ہے۔ عبدالفرین عمراور عبدالفرین الله میم کا بھی کا آول ہے۔ عبدالفرین الله میم کا بھی ہے اقدیم کا بھی ہے اور پیش کے اور پیش کی ہے۔ انوا کی ہوئے کے بعدد کے کی جائز میں اور آب کی کے بھی اور پیش کی ہے۔ انوا کی عضو قد کل الله الفریق کی اور پیش کی ہوئے کہ الل عمر سرحاب میں کی رہنمائی مورید توران اور الله کی عضو قد میں اور میات والے ہیں اور بھی نے کہا کہ اس میں نقد کا وہا تھی ہوئے وہی دی دون دوز الله میں اور الله کی اور میات والی جدید کوروز الله میں میکن دی ہوگئے اور کہا کہا ہے کہ "عضو قد کے بدار دوز وں کورکھا گیا ہے کہ "عضو قد کے بدار دوز وں کورکھا گیا ہے کہ اور میات والی کی ہوئے کہ اللہ میں اور میں کہا ہے کہ اللہ کی اور میات کی اور میں کہا کہ اور میں کہا گیا گیا ہی اور مین کے کہا ہے کہا کہا گیا ہی اور مین کے بدار دوز وں کورکھا گیا ۔ (وس کی کہا ہے کہ برجمل افرائی ہیں اور مین نے کہا ہے کہ برجمل افرائی خور ہے اور مین کے کا اللہ میں اور مین کہا کہ میال میں اور مین کہا کہ میال کورائی گیا ہے کہ برجمل افرائی خور ہے اور مین کے کا اللہ میں اور مین کہا کہ میال میں اور مین کہا کہا کہ میال میں اور مین کہا کہ میال میں اور مین کہا کہا کہ میں اور اور اللہ کہ جی اور میا ہما کہ کہ درمدانشا کو کہا ہے کہا ہم ہے کہا ہما کہ میں اور اور کہا کہا کہ میں اور اللہ کہ جی اور میا ہما کہا کہ درمدانشا کو کہا ہما کہ میں اور کہا کہا کہا ہما کہ کہا ہما کہ کہا ہما کہ کہا ہما کہ میں اور کہا کہا کہا کہا ہما کہ دور اللہ کہ کہا ہما کہ کہا کہ کہا ہما کہ کہا ہما کہ کہا ہما کہ کہا گیا گیا گیا گوئے کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ

المام ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاضری المسجد الحرام ہے مراد ہردہ فنص ہے جس کا وطن ومسکن مکہ کرمہ ہے مسافت قعر (لیعنی اسٹے سفرے کم فاصلہ پر ہوجس سفر کے باعث شرعا نماز عمل قصر کا زم آتی ہے) ہے کم فاصلہ پر ہو۔ معرت مکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جیں کہ حاضری المسجد الحرام ہے مراد دو ہے جومیقات یا میقات کے اندراندر ساکن ہو۔ یہ اسحاب الرآئی کا قول ہے اور دم قران دم تنتی کی طرح ہے (قران دو جی ہے جس عمل جی کے محتول عمل کے اور عمرہ دونوں کا اکتفاا حمام یا ندھا جائے۔ اس سی بھی ای طرح جانورون کرناواجب ہے جس طرح کرتے ہیں۔ اس جانورون کرنے کو اس کھاجا تاہے۔)

اور کی جب قران یا آئے کرے تو اس برحدی (جانور) واجب نہیں ہے۔ معرت کرمدہ تا الدعلیہ قرائے ہیں کہ معرت کرمدہ تا الدعلیہ قرائے ہیں کہ معرت اس میں الدع نہا ہے۔ اس میں اور ان الدع نہا ہے۔ اس میں اور ان الدع نہا ہے۔ اس میں اور ان الدع نہا ہے۔ اور الدوان واقع مطہوات تے جہ الوواع میں احرام یا ندھا اور ہم نے بھی احرام یا ندھا جب ہم کہ کرمہ آئے تو حضور علیہ العسلوة والسلام نے قربایا کہ اپنے بھی والے اور اس اور ہم ان الدی اس میں عمرہ کی احرام یا ندھا جب ہم کہ کرمہ آئے تو حضور علیہ العسلوة والسلام نے قربایا کہ اپنے بھی والے اور اس اور ہم کی اور موجب ہم نے میدی (جانور) کو قلا وہ با ندھا ہو جن جانور ہم اور اور الدی ہو کے اور میں اور ان سے جماع کیا) حسب معمول ہم نے بہت بھر آٹھویں والی اور میں والور فی کی شام ہم تھم دیتے گئے کرتے کا احرام یا ندھیں ۔ اس جب ہم فارغ ہوئے والدا الحق میں اور جس جو اتو حضرات نے ایک سال میں (بھے کے موجنوں میں) دو عباد تھی ہوئے اور می وی الدی تو الی کرتا واجب جو اتو حضرات نے ایک سال میں (بھے کے موجنوں میں) دو عباد تھی ہوئے اور می وی الدی تو الی کرتا ہوئے کہا ہوئے ایک سال میں (بھے کے موجنوں میں) دو عباد تھی ہوئے اور می وی الدی تو الی کرتا ہوئے کرتا واجب جو اتو حضرات نے ایک سال میں (بھے کے موجنوں میں) دو عباد تھی ہوئے کا اور میں جو اتو حضرات نے ایک سال میں (بھے کے موجنوں میں) دو عباد تھی ہوئے تھی ہوئے تو اور میں الدی تو ایک سالے میں الدی تو ایک سالے کرتا ہوئے ک

اورایا کرنا کہ والوں کے سواباتی عام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا۔ انٹرتعالی نے قربایا "ذالمک طین طبع یکن اہلہ حاصری المصحود الحرام " کہ بیان کے لیے ہے جس کے الل وعیال مجد حرام جس عاضر نہ ہوں اور جس کا جج فوت ہو جائے اور جی کا تج فوت ہو جائے اور جی کا تج فوت ہو جائے اور جی کا توجہ کے اللہ علی طلوع کھر ہوجائے۔ کیس مجھی جائے اور تی کا اور جائے ۔ کیس مجھی جس کے اعمال کرکے اپنے احرام کو کھول دے گا اور آئے میں سال اس پر تصنا در جج کی اور قدر یکی لازم اور بیفد بیتن اور قران والے فدید کی تر تیب اور انداز سے کے مطابق ہوگا۔

سلیمان بن بیارے دوایت ہے کہ بے لگ ہنا دین اسود ہے الحر دسویں ؤوالمحیکو آئے اور سیدنا فاروق اعظم معزے مرضی اختر عزبی بیارے در اور کو ٹر مارے جھے۔ اس نے موش کیا بیا امیر المؤسنین رضی اختریم نے (چا تھی) گئی شک للطی کی۔
ہم کمان کر تے ہے کہ آج ہم العرف ہو کہ ذوالمحیکا ون ہے تو معزمت عمر دشی اللہ عنہ نے ان کو تھم صاور فر ما بیا کہ تو ہمی مکہ کر مہ جا اور
ہم کمان کر تے ہے کہ آج ہم العرف ہو اور تھے ہے ساتھی بہت الفرش بیف کا طواف کریں اور تم صفا و مردوشی دوڑ واور جا لور وزع کر واگر سر مند واق یا کہ تو اور جا لور وزع کر ہم الور فرع کر ہوئے ہو ہم کہ کر واور ساتھ معدی (جا تور)
ہمی لا ذکا ور جو تھی جا تور نہ یا سطح تو ایا مرقع میں نون دوزہ دکھنا لازم جیں اور سامت دوزے اس وقت جب تم واپس کھر لوٹو۔
میسی لا ذکا ور جو تھی جا تور نہ یا سطح تو ایا مرقع میں نون دوزہ دکھنا لازم جیں اور سامت دوزے اس وقت جب تم واپس کھر لوٹو۔
"واقفو اللّه" ا دکام کی اوا کہی میں (الفرے نے والدُ تعلی اور سامت دوزے اس کو اگر ہوئی الفرنسان کی ہوئی جے وال کو اگر کی میں لا یا جائے تو الفرنسان کی ہوئی جے وال کو اگر کی میں لا یا جائے تو الفرنسان سال تا ہے۔

ٱلْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّفُلُومَتُ فَمَنُ فَرَصَ فِيُهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلَا فَسُوُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ د ومَا فَفُعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعُلَمُهُ اللَّهُ دَوَنَزَوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُومِي وَاتَّقُونِ بَأُولِي الْالْبَابِ ۞

( حالاتک ساراون فیس کا تو آئے کا تھا آئیں واقع ہوتا ) ہلکہ آتا تو سرف فیس کی ایک کھڑی ہی ہے اور افل عرب کہتے پی "زر انک العام" بی نے تیری اس سال زیارت کی حالاتک پورا سال زیارت فیس ہوتی بلکہ سال کے بعض جے بی زیارت ہوتی ہے اورائیک جواب یہ بھی ویا گیاہے کہ وواور دو سے ذیارہ بھی جمع ہے کوئکہ جمع کا لئوی تھی گئی کوشکی سے ساتھ ملائے کے ہیں ۔ پس جہ روکو جماعت ( جمع ) کا نام دینا درست ہے تو وواور بعض تیسر ہے کوچھ (بطریق اولی) کہا جا سکتا ہے اوراللہ تواتی نے قرآن کریم بھی ووکو لفظ جمع ہے تبہر قربایا ہے۔ چنا مچوالٹہ تعالی فربائے جی "فقط صفت فلو اسکسا" اسل بس "قلبا کہا" ہونا جا ہے تم ووٹوں کے دل ( وو آدموں کے دوی دل ہوتے جیں۔ )

حفرت عروہ بن ذیر منی اللہ عدو غیرہ فر ماتے ہیں اللہ تعالی نے اضحر سے شوال ، فوالقعدہ اور فوالحج کمن مراولیا ہے کوئکہ حاتی پرتویں فودالحج کے بعد ہمی بھی کام فرمہ میں رہے ہیں۔ مثلاً کنگر مارتا ، جا تورف کرتا ، جاتی ہیں ہے۔ ' فیصن عوض فیصن المصح "کیں جس جمعی نے ''فیصن الموج "کیدکہ اوراح ام با تدھ کرتا ہے اور برق کرواجب کر کیا اور لفظ ' فیصن '' سے معلوم ہوا کہ جواحرام آٹھر تی کے علاوہ کی اوروفت ہیں با ندھا جاتے ہیں ہے وہ احرام ہروئے بی منعقد ندہوگا اور بیقول ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنم کی ہے۔ وطاء ، طاف کی اور وہ ہم اللہ جمہم اللہ جمہم اللہ جمہم اللہ عند ہیں۔ سعید رضی اللہ عند فرماتے ہیں (اہمر تی کے علاوہ اگر کی وہ تیں۔ سعید رضی اللہ عند فرماتے ہیں (اہمر تی کے علاوہ اگر کی اور ام میں اور میں ہوگا البتہ) وہ احرام عمرہ کے لیے واقع ہوگا۔ (باقی اوقات ہیں با تدھے سے احرام کا تی جاتے اور قع نہونے کی وجہ یہ ہے کی کرفیت کے لیے واقع نہ ہوگا۔ (باقی اوقات ہیں با تدھے سے احرام کا تی جی لیے واقع نہ ہوئے۔ کی فرضیت کے لیے خاص فرمایا۔

"زُهُنُّ يعشين بنا هميسا الدِّنصيدل الطير ننگ لميسا"

ترجمہ: (دہ (اونٹ) ہمیں کے کرآ ہت کی دہ ہیں۔ اگر پر عوانے کی کہا (قال درست لگلی ) تولمیس سے جواع کریں گے )
حصین بن قبس رضی اللہ عزفر واتے ہیں کہ بس نے کہا آپ رف فر وار ہے ہیں حالانکہ آپ محرم ہیں تو سید ٹا ابن عباس
رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ دف اس فحق کھٹلوکا نام ہے جو عورتوں کی موجودگی ہیں کی جائے ۔ طاؤس رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ
دف ہے ہے کہ عورتوں سے جماع کرنے کے ساتھ اشارہ و کنامیش بات کرنا اوران کی موجودگی ہیں جماع کا ذکر کرنا۔ حضرت
عطا ورحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ دفس کا معنی ہے کہ مروعورت کو حالت احرام ہیں ہے جب میں احرام سے فارغ ہوا تو تھے ہینچوں کا
(تھم سے جماع کروں گ)

اوربعض نے کہاہے کے فسے فیش تعظوا ورقول ہی کرنا ہے۔ بہر حال فسوق ہیں این عباس رضی الشرح ہمائے فر مایا کو فسوق ہر حم کے سعامی کا نام ہے اور بیطا وسی کا قول ہی ہے۔ این عمر رضی اللہ علی کا نام ہے اور بیطا وسی کا قول ہی ہے۔ این عمر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کو فسوق کا تول ہی ہے۔ مثلاً مثاری جاتو ر عند فر ماتے ہیں کرفسوق کا معنی ہے اس ممل کا ارتکاب کرنا جس سے مرم کو حالت احرام میں کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً مثاری جاتو ر ممل کرنا ، نافس کتر نا اور بال لین بیاس حم کے مشار کام کرنا (جن کا کرنا محرم کے لیے جائز نہیں ) ابراہیم اور مطاح اور جہد رحم میں اللہ فر ماتے جیں کے لمبوق سے مرادگائی کلون کی کرنا ہے ان کی دلیل تعنور علیہ السلام کا ارشاد کرائی ہے کہ آپ سلی الشرعئیہ وسکم کا فرمان ہے ''مساب العسلم خسوبی وفتاللہ محض '' کہ سلمان کا کی وینافسون ہے ادر سلمان کے ماتھ لاآل کرنا (بیجہ سنمان ہونے کے ) کفر ہے۔

ا معرت مع اک رحمہ اللہ فرمائے ہیں "طبوق تنابغ بالاطفاب" کا نام بیخ سلمان بھالی کو ہرے لئی کے ساتھ بادا تا یا مسلم سیال

ذکر کرتا۔ ان مقرات کی دلیل بیارشاد یا دگیاتھا تی ہے "و لا تناہز وا جالا نقاب بینس الاسیم الفیسو فی بعد الا بیعان"۔
حضرت ابو ہریرہ درخی اللہ عند فریا ہے ہیں کہ میں نے صفورا فقد س ملی اللہ علیہ دلم کوستاء آپ علیہ السلام فرما دہ شھے (جس مختص نے اللہ تعالی کی دختا ہے لیے تھی دفت مذکیا اور تدا ترام کی حد مختص نے اللہ تعالی کی دفت مذکیا اور تدا ترام کی حد بند ہوں کی حقاف ورزی کی وہ مختص نے کرے وائیں اپنے گنا ہوں ہے (پاک) اس حال میں لوٹا جبیہا کہ اس کی ماں نے اس کو آئی جنا ہے۔ "و لا جدال ملی المحیح" وین مسعودا وراین عباس دختی اللہ عبر مکر مدوز ہری ،عطاما ورقا وہ (رقیم اللہ کی سے لوائی جگڑا اس حد کلے کرے کہ اس کو تاراض کرو ہے۔ عمر و بن و بنا رسمتید بن جبیر مکر مدوز ہری ،عطاما ورقا وہ (رقیم اللہ ) کا بھی کہ تو اس ہے۔ حضرت قائم بن محمد حمد اللہ علی ہے کہ جاتے کہ تعلی ہے کہ جس کی بھڑا کا سی ہے کہ اور بعض کہیں گئے گل ہے کہ اور بعض کہیں گئے گل ہے ملائی کا بھی المورق کے کہ دی تھیں کہ جدال (جھڑا) کا محمد میں جائی اس طرح ہے کہ جب کی جدال (جھڑا) کا مسلم ہے کہ اس کے جدال وہ تھی کہ جدال (جھڑا) کا مسلم ہے کہ جب کی جدال وہ تھی ہے اور دیکر کہتے کہ امادائی تمہارے تھی دیارہ قائم ہے اور دیکر کہتے کہ امادائی تمہارے تھی ہے دیادہ تا ہے جب کہ جب نے بادہ تمام ہے اور دیکر کہتے کہ امادائی تمہارے تھی دیادہ تا ہے دیارہ تھیں جہرائی تھیں جہرائی تھی ہے دیادہ تھی ہے کہ جب نہ بادہ تھی ہے اور دیکر کہتے کہ امادائی تمہارے تھی دیادہ تھی ہے دیادہ تھی ہے۔ اور دیکر کہتے کہ بادائی تمہارے تھی دیادہ تھی ہے۔ اور دیکر ہے۔

مقاتل رمدانندفر مائے ہیں کرحضوراقد سکی الله علیہ کم نے ان کوجۃ الوداع کے موقع پرجبکہ عفرات محابد منی اللہ عنہم عج کا احرام بائد ہد بچکہ تھے بقر مایا اپنے حج والے احرام کوعمرہ کا احرام بناود مگر وہ عمرہ کا احرام نہ بنا کمی جواپنے ساتھ جانو دکو قلاوہ بائد ہاکر لا بچکہ جیں تو احرام والے حضرات ہوئے ہم اس احرام کوعمرہ کا احرام کہتے بنا سکتے ہیں جبکہ ہم مج کا نام اس اختلاف کو اللہ تفائی نے جدال کا نام دیا۔

این زیدرمنی الشدعته فریاتے ہیں کہ جاتے کرام مختلف جمہوں پر وقوف (عرفات) کرتے اور ہرگر و دریے کہنا کہ معنزت ابراہیم علیہ السلام کے تغیر نے کی جگہ یکی ہے جہاں ہم تغیرے ہیں ۔ پس اس سلسلہ میں وہ جھکڑتے تنے۔

اوربعض نے کہا ہے کہ بید جدال یا بی طور ہے کہ زمانۂ جاہلیت ہیں پھولوگ عرفات ہیں تغیر تے اور بعض مز دففہ ہیں تھم اور بعض ذوالقعدہ میں جج کرتے ، بعض ذوالحجہ میں جج کرتے اور ہر فریق کہتا کہ جو پھوائی نے کیا ہے وہی تھیک ہے ورست ہے ۔ پس الشرتعالی نے ارشاوفر مایا "و لا جعدال فی افعیج" بینی جج کا طریق کارای طرح منتحکم ومضبوط ہو کہا جس الحرت حضور علیہ السلام نے فرمایا ماہب اس کے بعد کوئی اختلاف تھیں ہونا جا ہے اور صفور علیہ السلام کے اس فرمان کا ( کرزمان ای چھورت ہے۔ کہم متا ہے۔ جس حالت کر اللہ تعالی فرمان کا ( کرزمان ای جسورت یہ کھومتا ہے۔ جس حالت پر الشرتعالی نے آسان وزشن کو پیدا فرمایا ) کئی معن ہے۔

حضرت عابدر مسالذ فرمائے ہیں کہ لا جدال کامعیٰ ہے کہ بچ میں شک تنس ہے کہ وہ ذوالحبہ میں ہے کہ لسنی باطل موکیا

(السنى زبانه جالوب كال طريق كاركانام ب كراكينول بين آم يجي كردوبدل كرت بين الل معانى يحق علم معانى والسنى زبانه جالوب كالتن وغيره "بظا برنى سه يعن فير ب ورحقيقت فى ب يعنى جمله انشا كير به البندا" لا وفت "كاسنى معكار " يحو هنو " يعنى رفت تدكره " و الا هسو ق "كامنى ب نسق ندكره ادر لاجدال كامنى ب كريمكرا وغيره تدكره " و المعنى ب كريمكرا وغيره تدكره " و ما تفعلوا من خير بعلمه الله "يينى ال يريكونى الفرت الفرت الي و الموال كامنى بين المعنى الله يمنى الله ي

أَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَّاعٌ أَنْ تَبْتَعُوْا فَصَّلَا مِّنْ رَبِيْكُمْ وَ فَإِذَا الْفَصَّعُ مِنْ عَرَفَتِ فَاذَكُو وَاللَّهُ عِنْ الْمَصَّعُ الْمَعْدَاعِ وَاذَكُو وَهُ كَمَا عَلاَحُمُ وَإِنْ كُنْفُمْ مِنَ فَبُلِهِ لَعِنَ الصَّآلِيْنَ ﴿ عِنْ اللَّهُ الْمَصَّةُ عَلَى الصَّآلِيْنَ ﴿ عِنْ الْمَصَّةُ عَلَى الْمَصَّةُ عَلَى الْمَصَّةُ عَلَى الْمَصَّةُ عَلَى الْمَعْدَاعِينَ وَاللَّهُ الْمَعْدَاعِينَ السَّآلِينَ وَمِودَكَادِ فَيَ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَلِينَ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

## 🚅 @"ليس عليكم جناح ان تبخوا فعللا من ربكم"

ابن مباس رضی الله عزفر ماتے ہیں کہ مکا قا، مجند اور و والحجا نزر مانہ جا لمیت کی منڈیاں (بازار) جمیں (بسخی الن شرافریوو فروست ہوتی تھی ) جب اسلام آیا تو لوگوں نے ایا می شری جارت کو گنا وتصور کیا۔ ہی الله تعالی نے نازل فر مایا" لیسس علیکم جناح ان جینو الله خط الله تعالی کا فطل حاش کرو) ابن عباس رضی الله عند الله تعلی المان علی سے روایت کیا گیا ہے فرماتے ہیں شرائے ہیں مرشی اللہ عند کو کہا کہ وہ لوگ ہیں کرنے الله عند کو کہا کہ وہ لوگ ہیں کرنے ہیں اللہ عند کو کہا کہ وہ لوگ ہیں کرنے ہیں اللہ عند کو کہا کہ وہ لوگ ہیں کرنے ہیں اللہ عند کو کہا کہ وہ لوگ ہیں کرنے ہیں ) اب لوگول کا کمان ہے کہا کہ اس اللہ موادیاں کرایہ پروسے ہیں (اور ساتھ بھے بھی کرنے ہیں) اب لوگول کا کمان ہے کہا کہا ہے ہیں ہمارا جے نہیں؟ صفر سابن عرضی اللہ عند نے نر مایا کیا تم احرام نہیں باندھتے جیسا کہ لوگ احرام بائدھتے ہیں اور تم طواف کرتے ہیں جو مس طرح کہ نوگ طواف کرتے ہیں اور کر بھی اللہ فرماتے ہیں ہوجس طرح کہ لوگ کئر مارتے ہیں؟ ابوامار تھی رحم الله فرماتے ہیں

علام سدی فرائے ہیں جب معرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو تے کے لیے پکارا اور سب نے لیک کی توسب نے ور پکار کا جواب ویا) اور جن کو آتا تھا وہ ابرہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالی نے ان کو تلم فرایا کہ عرفات جس جا کی اور علامات سے ان کو تنا دیا جب مقبر کو کئے تو شیطان سامنے آگیا تا کہ آپ کو دائیں لوٹائے تو معرت ایما ہیم علیہ السلام نے شیطان کو سامت کشر مارے اور جرکھر کے ساتھ اللہ اکبر فرمایا۔ بس شیطان ہما گے گا اور جمر کہ تالیہ اکبر فرمایا۔ بس شیطان ہما گے گا اور جمر کا تا نے دہاں ہمی مشیطان کو مارا اور جمر کہ تالیہ پر آگر اتو معرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی شیطان کو مارا اور جمر کہ تالیہ پر آگر اتو معرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی شیطان کو مارا اور جمیر فرمائی۔ جب شیطان نے دکھا کہ معظرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو نہ بچھان سے دہاں سے گر دو کہا تھا تھا دیا تھا۔ کہ معطرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو نہ بچھان سے دہاں سے گر دو کھا تو نہ بچھان سے دوالی از کرنے کی جگ

ہر چلے تن کر عرفات میں آتھ ہرے تو اللہ تعمالی کی بیان کی کی علامات وصفات کے مطابق متنام عرفات کو پہیان لیا۔ ہی اس پہیا نے کے وقت کوعرفہ اور جگر کا تام عرفات رکھا کہا تنی کہ جب شام ہوئی تو قریب ہوئے بینی متنام جمع کے قریب ہوئے۔ ہی اس کا نام حرولقہ کھا کہا۔ ابوصالح سے روایت کی گئے ہے ووائن عہاس متنی اللہ منہا سے روایت کرتے ہیں۔ این عمیاس منی اللہ عہما فرماتے ہیں کہ بید شک صفرت ابراہیم علیہ السلام نے آٹھ ذو والحج کی شب کوخواب میں ویکھا کیا ہے اسے بینے کے ذرج کرنے کرنے کا

نم دیا جار ہاہے۔ جب آپ نے مبح کی تو وہ وان سارا سوچ مٹ*ی گز*ارا کہ بیٹواب اللہ تعالیٰ کی مخرف سے ہے یا شیطان کی مخرف ے؟ تواس دن کا نام ہیم التر ویہ رکھا (لیتن سوئے بیچار کا دن)اس کے بعد نویں ذوالحجہ کی شب کو پھروہ کی خواب و پکھا۔ پس جب آپ ئے صبح کی آوید بات جان مکتے بیجان مکتے کریے خواب من جانب اللہ ہے۔ ایس اس بیجان کے سبب اس دن کا نام ایم العرف د کھا تھیا۔ ا وربعض نے کہا کہ اس ون کا نام ہوم العرف اس کیے دکھا تھیا ہے کہ لوگ اس ون عرفات کے پہاڑوں پر چڑھتے ہیں اور عرب والے بلندچکرکورندکتے بیر سرخاکی کلی کوکی بلندہ بالا ہونے کی ہیدے شفوف اللیوک بھیاجا تا ہے وربعض نے کہاہے کہاں وان کا نام مرفیاں کے رکھا میا کہلوگ اس دن اسپے گناہوں کا قرار دامتراف کرتے ہیں اور کہا کہاہے کے مرفی کا نام اس لئے رکھا کہا کہ مرف عرف ہے ہے اور مرف نوشبوکو کہا جاتا ہے اور شی کوئی اس نیے تن کا نام دیا تھیا کہ لوگ اس بھی خون بہاتے ہیں جس کی وجہ ہے وہاں م کوہراورخون ہوتا ہے اور دو جگہ خوشبودار کیس ہوئی بخلاف عرفات کے کہدہ کوہروغیرہ سے پاک ہے تبذا خوشبودار ہوتی ہے۔ "فاذكروا الملَّه" وعااور "لبيك اللَّهُمُّ ليك" كماته "عند المشعرالمحرام" ورووع ولذ كرو يهارُون کے درمیان عرفہ سے پھر پھینکنے کی جکہ سے لے کرمحسر تک مارز مان اور مسرمتعر حرام سے ٹیس مشعر کا نام شعار سے لیا کیا ہے شعار ے منی علامت کے جیں چنک ہے تی علامات سے ہے (اس لیے اسے مشترکہا تمیاً) موام کا اصل معلی منع کرتا ہے مشور ام کوحرام اس لیے کہا گیا ہے کونکہ اس میں چند چیزیں کرناممنوع ہیں۔ حردلفہ کوچھ اس لیے کہا گیا کہاس میں مغرب وعشاہ کو جمع کر کے پڑھا جا تا ہے۔ عرفات سے والیوی فروب آلآب کے بعد ہوتی ہے اور جمع میمنی مزدلفہ سے والیوں دسویں ڈواغر کوطلوع آفاب ے پہلے ہوتی ہے۔طاؤس رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہاٹل جا ہیے۔عرفہ ہے سورج غائب ہونے سے پہلے والیس ہوتے تھے۔ اور مو دلفہ سے طلوع منس کے بعدلو نے اور کہتے تھے تیے ( پہاڑ ) روش ہو کہا تا کہ لوٹ مارکرے۔ بین اللہ تعالی نے اس کو ( مرف سے دالیس ) مؤخر کر دیا اور اس کو ( حرولغہ سے والیس ) مقدم کر دیا۔ کریب نے اُسامہ ( رضی انڈھنم ) سے سنا اُسامہ رضی القدعنه كهدريب بتصريح كمعضورعليه السلام عرفدي واليس موية حتى كرجب شعب ميس مبنيج تو وبان أتريها وربييثاب فرمايا - بمر وضوفر مایا ۔ پس وضوع تمل نہ کیا۔اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یارسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم )! تماز جعنورعلیہ السلام نے فرمالا نماز تیرے آئے ہے ہیں موار ہوئے ہیں جب مزدلفہ پنچے وہان اُنزے اور دضو مکمل فرمایا ، پیم تیمبیر کی گئا۔ یس آپ علیه السلام نے نمازمغرب پڑھی ، پھر ہرانسان نے ابنا اونٹ اپن جگہ پر بٹھایا ، پھرعشاء کی تکبیر کئی گئے۔ پس آپ علیہالسلام نے نماز عشاء رجعی اور مغرب وعشا و کے درمیان کھونہ ہو ھا۔ جابر رضی اللہ عنہ قر مانے تیل حضور علیہ السلام والیس ہوئے بیہان تک که آپ علیہ السلام مز دلفه آئے وہاں مغرب وعشاء آیک اوّان اور ووکیسر کے ساتھ ادا قربائی اوران دو کے درمیان نوافل ادا نہ فریائے۔ پھر الیٹ مجے حتیٰ کے طنوع کچر ہوگئی۔ پس فجر کی نماز اس وقت جب کسیج خوب نمودار ہوگئی ایک افران اور ایک تجمیر کے ساتھ مزمی۔ بھرقسواء ( اوْتُنَ ) برسوار ہوئے تی کہ شعر حرام کوتشریف لائے اور قبلہ شریف کی طرف زُخ فریایا، وُعافر ما **کی ا**للہ اکم فرمایا اور لا اللہ الاالتدفر ما يااورد عده لاشركيب له فرمايا اوروبال خوب سفيدي تصليح تك تشريف رسيها ورطلوع عش سنة يميل لوسف.

ان عبر رزخی الدّ عنبر) ہے روایت کی کہے شک عفرت اُسامہ بن زید جنی اللہ عنہ عرف اللہ عنہ مزولفہ تک حضور علیہ السلام کے میچھے بیٹھے راس کے بعد حضور علیہ اُسلام نے معلم اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ این عباس رضی اللہ عنہ میں کہ دونوں (اسامہ فیطل) سمنے بین کے حضور علیہ اُسلام سلسل عمرہ عقبہ تک "لیسک اللہ عبد اللہ علیہ اُسلام سلسل عمرہ عقبہ تک "لیسک اللہ عبد اللہ عنہ اللہ میں است میں است میں است میں است میں است میں است میں میں است است میں ا

"واذكروا كما هداكم" الشاتعالى كاذكرة حيد وتظيم كما تحدكرة مسطرة كما لفرتعالى في تهيين به ايت دسي كرتمها وا ذكر كياب بين الله تعالى في تهيس البيع دين كى ربنمائى كى اورا دكام في كى ربنمائى "وان كنت من قبله لمهن المضافين" بين اور همين تم هجه اوركها كياب كراس كامعن بهاورتم اس سه بهليس هج كركم ابون على سه بيبيا كرالله تعالى فرمات بين "وان خطفك فيهن الكافيين" لين بم تعيس فيم كمان كرت محرجونول مي سه اور "من قبله" كالتمير "فعدى" كالمرف راجع بها وراجع بيادر عن ايده كالمرب التعالى الله على المرف راجع بها وراجعن بياكم كرمول الله عليه التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى المرف راجع بها وراجعن بيام كان كرمول الله عليه التعالى المرف والمحالي التعالى التعال

ثُمُّ ٱلْمِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ وَاسْتَغَفِرُوااللَّهَ مَا إِنَّ اللَّهَ عَفُوَّ دُرَّجِيَّمٌ ا

کی گھڑتم سب کوشرور ہے کہ اس جگہ ہوکروا لیس آ و جہاں اورلوگ جا کروہاں سے دالیس آئے ہیں اور(احکام جی ش پرانی رسموں پڑلس کرنے ہے )(خدا تعالی کے سامنے توب کرو) یقیناً الند تعالیٰ معاف کردیں گےاور مہریانی فرمادیں گے۔

اور دولاگ ہے۔ الم معنوا من حیث افاض الناس" الل تغییر فرماتے ہیں کہ قریش اوران کے طفا (ساتھی) اور دولوگ جوقر کیش کے دین کے مطابق ہوئے مزولقہ میں تغیر جانے اور کہتے کہ ہم القہ والے ہیں اور حرم خداوندی کے ساکن ہیں لہذا ہم خرم سے چھے ٹیس ہو کئے (یعنی اس کے یغیر ٹیس رو تکتے ) اور ندح م سے نگل سکتے ہیں بیلوگ ٹیس کہلاتے ۔

یائے آپ کواس سے عظیم جانے کہ تمام بحرب کے ہمراہ لل کروٹوف عرفات کریں۔ (ایما کرنے سے ان کو تکبراور غرور ہائع تھا) جب یاتی لوگ عرفات سے لوشتے یہ اپنے آپ کو تمس کہلا سنے والے مزدنفہ تل سے لوٹ آٹے (ہماستہ کے لغول سخل غیرت مند جوشیلا اور دائیر ہونے کے جس) ریوگ بھی اسپے آپ کواس سنسلہ شماغیوں بھتے کہ ہماری غیرت نہیں کے میہ بات می لئے ہے کہ ہم عام بوگوں کے ہمراہ وقوف عرفات کریں۔ القد تعالیٰ نے ان کو تھم دیا کہ و عرفات میں آ کر تھریں اور پھر عرفات بی سے عام ہوگوں کے ہمراہ واپس ہوں اور ان کو تجروی کہ بھی سنت ابراؤیم واساعیل میں السلام ہے۔ بعض کہتے تیںا کہ الشہ تعالیٰ نے اس سے تمام سلمانوں کو خطاب فر مایا۔

قربان الكي "من حيث الهناض النام "جع ب ( مردافه كا دومرا نام جع ب ) يعن پهرتم لوثو بحق ( مردنفه ) سے في كل طرف اورانهوں نے كہا چونكر مرفات سے والهن مردافه كى والهن سے پہلے ہے تو پهر به كها كيے درست ہے كہ جب تم عرفات سے لوثو يس تم الله تعالى كا ذكر كرو پهراس كے بعدتم عرفات سے لوثو يس تم الله تعالى كا ذكر كرو پهراس كے بعدتم عرفات سے لوثو ؟ " نبذا نم افسطو ا " سے مرادح داف سے لوثا ہے - پہلا تول اكثر الله الله تعالى كا ذكر كرو پهراس كے بعدتم عرفات سے لوثو ؟ " نبذا نم افسطو ا " سے مرادح داف سے لوثا ہے - پہلا تول اكثر الله تعالى كا ذكر كرو پهراس كو بعد الله وقت و الا جدال في الله جانے الله الله عن حيث الحاض "

"الناس فاذا الصنع من عرفات فاذكروا النّه عند المصعو العوام" (عبارت كااس تقديم وناخيم كاعتبار منبوم عبارت بالكل درست وركبا اور تحرار مشمون كالإعتراض وارد فد بودا) ادر بعض في كما بيه كمه "لام يمعنى واو ب لينى "والميضوه" جس طرح الندتواني فرن ته بيل "له كان من الغين آمنوه" (بيهاس فيكثم بمعنى واكبائ طرح يهال" له الميضوه" عمن بيل يمي بمعنى واكب بيرحال "المناس" به مرادكل عرب بيل سوائه من كالشريخ قرر بكل ب الميل الميل مرد الله كمته بيل كان من الناس" مرادكل عرب بيل سوائه من كالشريخ قرر بكل ب الميل مرد مرادلة كمته بيل كه يبال "الناس" به مرادكين والله ورفي بيل به بيل كان دهما الله كمته بيل "الناس" به مرادكين والله ورفي له بيل بيل الناس "كال أمر فان خداون الناس "كال فراوندي هن بيل الناس الله بيل بيل الناس الله بيل بيل الناس الله بيل بيل الناس الميل الله بيل بيل الناس الميل الميل الميل الميل الله بيل بيل الناس الله بيل بيل الناس الميل الله بيل بيل الناس الميل المي

زبری رمہ الله فربات بین که "الناس" یہ ال حضرت آدم تلیدالسلام مرادیں۔ اس کی دلین حضرت سعیدین جیررهمہ الله کی قرئت ہے۔ "انبر المبحضور من حیث افاحل الناس" یہ مادر کہا ہے اوم علیدالسلام بین جوالله تقائل کے عبد کو بھول سے جب ورفت میں ہواللہ تقائل کے عبد کو بھول سے جب دورفت میں ہواللہ تقائل کے عبد کو بھول سے جب دورفت میں سے کھا بیٹھے۔ بیشا مارچ واللہ ہے دوایت کرتے ہیں ، وہ (عروہ) فرماتے ہیں کہ حضرت اُس مر رضی اللہ عند اورفت میں کہ حضرت اورفت میں کس اورفت میں کس اورفت میں کس اورفت ہے؟ حضرت بوجھا کہ بیشا تھ کہ حضورا قدس میں اللہ عند وکلم جن الوداع ہے جھا درجب کی حکم جندیا ہے تواور تیز ہوجات۔

کرتے ہو بلکہ یہ ذکران سے اعمال جج بورے کر چاہ کرونو جی تعالی کا ذکر کیا کر وجس طرح تم اسپنے اباء (واجداد) کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ یہ ذکران سے (بدر جہا) ہو ہو کر ہوتا چاہئے سوبعضے آولی (جو کا فرین ) ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار امارے ہم کو (جمہ کھی براہو) و نیا میں ویدے تاور ایسے تھی کو آخرے میں (بیجیانکار آخرت کے) کوئی حصرہ نے گا۔

علادا قطیمتم مناسککم" جبتم این فی سے فارع جوجاؤ اور فائ جوئے وائے جانور فائ کرچکو (مناسک کی تشریع کی اس طرح ہے)"نسسک الرجل بنسک نسکا" بیال فخص کے بارے میں کہاجاتا ہے جبوہ اپنے جانورکوؤٹ کر لے اور سے جمرہ عقبہ کو تکر مارنے اور تنی جس تھیرنے کے بعد ہوتا ہے۔ "فاظ کروا اللّه ایکیریمی ایٹدا کیرہ المحد نشاہ دراند تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ (الشقائی کا ذکر کرا) "کلا کو کھم آباء کم "اور بیاس طرح کہ جب عرب والے جج سے قارح ہوئے ہیں۔ الله تعالیٰ کے ان کو سے قارخ ہوئے ہیں۔ الله تعریف کے قریب تھی جانے اور اپنے آبا وہ اجداد کھر بیک رہا ہے بیان کرتے تو الله تعالیٰ نے ان کو اپنا اور کر مایا" فاؤ کو و نی " (میراؤ کر کرد) کیونکہ علی میں ہوں کہ جس نے آپ کو ادر تہارے آباء وا میداد کو اپنا اور تم اور آبا اور تم پراور تہارے آباء وار اس کی ہوں کہ جس نے آپ کو اور تہارے آباء وا میداد کو جس نے تم کو اور تہارے آبا اس کی ہوں کہ جس نے تم کو اور تہارے آباس کا جس کے بہلے باعث کو تم الله تعالی کا ذکر اس طرح کر وجب بی بہلے میں اور بیاس اللہ تعالیٰ کو کر ایک بی فرائے ہیں کو تم اللہ تعالیٰ کو کر کر وہ کہ کی ویکا رہیں گور اسے اور اس کے ساتھ کی کا ذکر کرتا ہے این اللہ تعالیٰ کو کر کرتا ہے اور اس کے ساتھ کی کا ذکر کرتا ہے دائیں اللہ تعمل کے دی ہوں کہ کی آول پر ایسا وقت ہی آپا میا کہ بی آباء کے جس کے بارے جس کو جھا کھا اور احتراش بیکیا کہ کی آول پر ایسا وقت ہی آپا واللہ کو وا اللّه محلا کو کھے آباء کھ "کے بارے جس کو چھا کھا اور احتراش بیکیا کہ کی آول پر ایسا وقت ہی آپا کہ کہ جب وہ اپنے باپ کا ذکر بیل میں کو تا ہوں کا ذکر بیل کے بیا کہ بیل کو کر کو تا کہ بیل کو کر کو تا ہوں کہ بیل ہونا کہ بیل کے کہ بیل کو کو کھی آباء کے "کے بارے جس کو بیل میں کہ بیل کو کو کھی آباء کو کھی آباء کے اور اس کی کہ بیل میں کو کھی آباء کے اور اس کے کہ جب وہ اسے بیا ہو کا فرکوئی کو کو کو کھی کو کھی آباء کی کہ بیل میں کہ بیل کو کو کھی کو کھی آباء کے اور اسے بیل کے کہ بیل کو کھی کو کھی آباء کی کھی کو کھی آباء کے اور اسے بیل کو کھی کو کھی آباء کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو

لوحظرت این مماس رضی الشرخمائے فر بالیات ہوں نہیں (بلک اس آلم کا استعمد اللہ تعالیٰ کی مجت کا والدین کی مجت کا ورضا ہونا مراوست کی وہ اللہ تعالیٰ کی جائے اور شیرا پر تعلیٰ باک ہونا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافر بانی کی جائے اور شیرا پر تعلیٰ باک ہونا اس خصر ہوئے ہے ہی زیادہ ہوجس وفت کہ تھرے والدین کو کا کی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "او الشد فرکو ا" بلکہ خت بینی زیادہ وکر کرتا" فلمین النامس من بھول رہنا آن اللی الدنیا" اس سے مراویہ ہو کہ شرکیوں جم عی اللہ تعالیٰ سے موات کے دیکھ نام موات کے مشرکیوں جم عی اللہ تعالیٰ سے موات و ذیا کے بھونہ مانگلے تھے۔ چا جی وہ کہتے تھے اے اللہ اللہ ایک بکریاں ، اونٹ ، کا سے اور قلام عمل میں الم اور ایک کھڑ اجونا تھا۔ ہی کہنا اے اللہ ایک بھونہ ایک ہوئے ایک والا

اور بہت زیادہ مال والا تھا۔ پس بھے بھی ویہا ہی مطافر ما جیسا کہتو نے سرے باپ کودیا تھا۔ بیدوہ آوٹ ہے جس کی نیت وُنیا مائی وُنیا کے لیے خرج کیا، اس کے لیے کام کیا اور اس وُنیا کے لیے اپنے آپ کوتھکا یا۔"و ماللہ ملی الآخوۃ من خلاق" کی حصر نصیب (قبیل)۔

وَمِنْهُمْ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا آبِنَا فِي اللَّنِ حَسَنَةً وَ فِي الْاَنِعِرَةِ حَسَنَةً وَّلِنَا عَذَابَ النَّالِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا آبِنَا فِي اللَّنِ حَسَنَةً وَ فِي الْاَنِعِرَةِ حَسَنَةً وَالِنَا عَذَابَ النَّالِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عِنْ (جودعا عن مِيل) كَبْرُ جِن كَرَائِ المَارِثُ وَيَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِي الْمُعْمِى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُعِلَى الللَّهُ عَلَى الللْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُ

تعدید و منهم من بقول دینا آن الی المنیا حسنة ولی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" مؤشین (بد كميم من بقول دینا آن الی المنیا حسنة ولی الآخرة حسندالی بن الی طالب رضی الشعد من المنار من نے (اس دُعاشی و کری گی) بردوست کے بارے شی اختلاف کیا ہے۔ سیدنائی بن الی طالب رضی الشعد فرمائے جی "فی الدیبا حسنه" ہے مراوئیک ہوگ ہوگ ہوگ ہے اور "فی الآخرة حسنه" ہے مراوئیک ہوگا ہے اور "فی الآخرة حسنه" ہے مراوئیک ہوگا ہے۔

عمرو بن افي العاص (رض الشرعند) بيان كرتے ہيں۔ وہ حضور اقدس ملی الشرعکيہ وسلم ہے روايت كرتے ہيں كے حضور اقدس مل الشرعليہ وسلم نے فرمايا وُتياسارى كى سارى نلع أشانے كاسامان ہا اوراس كا بہترين متاع نيك بيوى ہے۔ حضرت حسن رضى اللہ عند فرماتے ہيں "على الملغیا حسنة" ہے مراوعلم اور عباوت ہا ور "على الآخوة حسنة" ہے مراو جنت اور (اس كا) و يكنا ہے۔ طامہ سدى اور این حبان رقبم الشرفر ماتے ہيں "على المدنیا حسنة" ہے مراور زق حال اور عمل صافح ہے اور "على الآخوة حسنة" ہے مراور زق حال اور عمل صافح ہے اور "على الآخوة حسنة" ہے مراد تشکیل مار کی ہے۔ وہ "علی الدنیا حسنة" ہے مراور زق حال اور عمل صافح ہے اور "علی

صفرت ابوابامہ (رمنی افد منہ) صفور اقدی ملی الشہ علیہ دسلم ہے روایت کرتے ہیں۔ صفور اقدی ملی الشہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے ووستوں ہے بیرے نزو یک قابل دشک ووسو کن ہے جو المال ہے۔ نماز ہے اسے خوب صعبہ حاصل ہے اپنے رب کی عمیاوت المجھی طرح کرتا ہے کہ بوشیدہ طور پر انفرتعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، نوگوں جس گمتام ہواس کی طرف (بید عدم شہرت کے ) انگیول کے ساتھ اشار ونہ کیا جا تا ہوا وراس کا رزق (معیشت ) برابر سرابر ہو (بعی ضرورت کی طرف (بید عدم شہرت کے ) انگیول کے ساتھ اشار ونہ کیا جا تا ہوا وراس کا رزق (معیشت ) برابر سرابر ہو (بعی ضرورت کی حدیث ورت کی المال کے بعد صفور طیا الصافی قال ملک ہو۔ اس کے بعد صفور طیا الصافی قال مال میں ہوتی ہو۔ اس کے بعد صفور طیا الصافی قال میں اسے جلدی موت آ جائے۔ اس پر روئے والسائل مے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ تیزی ہو۔

معرت لآدواس آیت کریر که "فی الدنیا حسنه وهی الآخو ه حسنه "کاسمی هے دُنیاسی عافیت اور آخرت ش عافیت رحعرت موف رمنی الله عنداس آیت سے متعلق فریائے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے اسلام، قر آن عطافر بایا ہو۔ اہل وعیال بچشے ہوں اور مال دستال دیا ہو۔ پس یقیمنا اس کو "معسنة هی المدنیا اور حسنة هی الآخو ة" دی گئے۔

حضرت السرمنی الله عند قرباتے ہیں کہ حضورا قدس کی اللہ علیہ کے ایک محض کودیکھا کہ دو ( کمزوری ہیں) مہندہ کے بچہ کی طرح ہور ہاہے۔حضورعئیہ السلام نے قربایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کیا ما نکما ہے؟ اس نے عرض کی یارسول اللہ اللہ علیہ وسلم ) ہیں کہا کہ تاتھا یا اللہ علیہ وسلم ) ہیں کہا کہ تاتھا یا اللہ علیہ وسلم ) ہیں کہا کہ تاتھا یا اللہ علیہ وسلم کے نیائی ہیں دے دے۔حضورا قدم ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہوان اخد تو اس فرزاور کے عذاب ) کی طاقت میں رکھا تو نے رکھوں تدکیا اے اللہ انہمیں وُنیا ہیں خمروخو کی عطاقہ ما اور آئیں آگ کے عذاب سے بچا۔

معرت انس منی افته عزفر استے ہیں کرحضورا تدیم ملی انفرطیدا کم بہت زیادہ فریا کے بیٹے ''ریشنا آکشنا فی الملنیا حسسنة وقمی الآعوۃ حسسنة وقت علماب الناز''

عَیٰ بن عبید نے سائب کوالدعبداللہ بن سائب (رض الله عند) سے دوایت کی۔ انہوں نے حضورالدی ملی الله علیہ وکلم سے ستاکہ آپ ملی اللہ علیہ وکلی اللہ علیہ وکلی الآخر قصصنة وقت علیاب النّاو"

اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِمَّا كَسَبُوا دَوَاللَّهُ سَرِيْعُ الْجِسَابِ ۞ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَامٍ مُعْدُودتِ دَفَعَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَمَّ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَجَّرَ فَلَمَّ اِثْنَمَ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْا آنَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞

ایسے تو کول کو (وونوں جہاں میں) ہوا حصر ملے گا۔ بدولت ان کے اس مکمل (بعن طلب دارین) کے اور اللہ تعالیٰ جلدی ہی صاب لینے والے ہیں اور (منی میں فاص طریقہ سے بھی) انٹہ تعالیٰ کا ذکر کروکن روز تک پھر جو تھی تعالیٰ جلدی ہی صاب لینے والے ہیں اور (منی میں فاص طریقہ سے بھی ) انٹہ تعالیٰ کا ذکر کروکن روز تک پھر جو تھی (ووان میں اور جو محض دووان میں اور جو محض دووان میں (ایک دن کی) اور تا خیر کرے اس پر بھی کہ گھا تا تیس ہے ہیں اس تعالیٰ ہے دن کی ) اور تا خیر کرے اس پر بھی کہ گھا تا تیس ہے ہیں جع ہوتا ہے ، جو (خداسے) ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریتے رہواور خوب یقین رکھو کرتم سے کوخدائی کے باس جع ہوتا ہے ،

المعداب "جب الله تعالى المنه نصب" عدر المعدا كسبوا النيراور وعاسة والباور بزاك ماته "والله سريع المعداب" جب الله تعالى المنه تعالى المساب المعداب "جب الله تعالى المنه كالمساب المساب الله عند المدوى تحفظات اورت على سوج ويجارى ضرورت بإلى على حصرت من رحمه الله فرمات جي بك جميئة سنة ياده تمز حساب لي ليس مي يعنس في المساب المساب المساب المساب الله تعالى المساب المساب المساب المساب المساب المساب المساب المساب الله تعالى المساب الله تعالى المساب المسابق ا

© "واذ کورا اللّه" تجبیرات کے ماتھ آماز وں کے بعداور (رل) جرات کے وقت کہ برکنگری کے ماتھ تجبیر کے اورال کے علادہ بقیداد قات میں (ملی ایمام معدو دات) گئے ہے ونول میں بیایا م تھر لیں اور بیایا م ٹی اور رکی جرات کے دن بین ان دئول کے تعویر ہے ہوئے گئے ہوئے ونول میں بیایا م تھر لیں اور بیایا م ٹی اور رکی جرات کے دن بین ان موجو ہے تو ایس معلومات کے موادہ واللہ کو ایس معلومات کے مرادہ والحجہ کے دیں دن بین جمن کا آخری دن دئی و والحجہ (یوم الحر) ہے اورا کشر اال ملم کا تول ہے اور معمودات سے مرادہ یا اللہ عند سے مرادہ ہوئی اللہ عند سے مرادہ ہوئی اور اور ہوئی ایس کے بعد والے اور معمودات سے مرادہ ہیں۔
مرادہ بین رہے میں معلومات سے مرادہ ہوئی و والحجہ کا دن اور دودان ایس کے بعد والے اور معمودات سے مرادہ یا تشریل بین ہوئی دین دن ایس کے بعد والے ہیں۔
مرادہ بین ہوئی دین انڈ عند سے روایت ہے کہ معلومات دسویں و والحجہ کا دن اور تین دن ایس کے بعد والے ہیں۔

حضرت عطاء رحمہ القدفر مائے ہیں حضرت الذن عباس رضی القدعنہ ہے روایت کرتے ہوئے کہ علومات سے مراد تویں و والحج کا دن ہے اور دسویں و والحج کا دن اور ایام تشریق سے مطرت تھر بن کعب رضی الشدعنہ فر مائے ہیں ایام معدودات اور ایام معلو مات ایک بی چیز ہیں اور بیدایام تشریق ہیں۔ "نہیشہ ہزلی" سے روایت کیا گیا ہے فرمائے ہیں کہ حضورا قدس ملی الش علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور الشرتعالی کا وکر کرنے کے دن ہیں اور ایام تشریق میں وکر کرنے کا ایک حصہ الشہ اکر کہنا ہمی ہے۔ اس میں اختماف کیا کمیا ہے۔ چنا نچہ عمرا ورعبد اللہ بن عمروض التہ تنہم سے دوایت کیا گیاہے کہ وہ دونوں کیا ہیں الن دنول نماز ول کے بعد اور مجلسوں بیں تھیموں بیں اور بستر ول پر اور راستوں بیں تکبیر ہڑھا کرتے ہتھے۔

تعیں بھیل کی یا تا خیر کی جیسا کرہم نے روایت کی کرچس فعض نے تج کیا پس نہ تو کش کائی (عورتوں کی موجود کی میں) اور نہ ادکام جیسی فیل فیل نے ورزی کی تو وہ اس حال میں واپس لوٹا جیسا کہ اس کی ہاں نے اسے آج جنہ ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دعترت این مسعود رضی وللہ عند کا تول ہے۔ "فلمین اتھی "اس فیل کے لیے جو ہرائ عمل ہے بچا جس کو القد تعالیٰ نے جج بیس کر نامنع قربایا۔ جیسا کر حضور طلب السلام نے قربایا جس نے رجے کیا ہس نہ فیل کی اور شافر بانی کی رہی حضرت این مسعود رضی اللہ عند فر ایا کہ کہنا ہوں سے بخشش اس فیل کے لئی ہے جوجے میں (منہیات ہے) بچا اور کیس رحمہ اللہ کی روایت میں حضرت ائن عباس رضی الند عند سے یہ میں منقول ہے کہ جوشمی شکاد کرتے ہے بچا ( کیونکہ ) اس کے لیے جب بھک ایا ہے میں شرق کی زندگی کر ادری۔ طال (جائز) نہیں ہے۔ ابوالعالیہ رحمہ اللہ فربائے ہیں کہ ایس کے گناہ فتم ہو گئے۔ اگر اس نے بقیہ عرفق کی زندگی کر ادری۔
"و اللہ و اعلموا انکم الیہ تعصرون" تم آخرت میں ترقع کے جاؤ کے۔ اللہ تعالی کی جزاد میں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ فَوْلُهُ فِي الْمُعَوْةِ اللَّنُهَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْلَالْجَصَامِ ۞ ﴿ اوربعضا آومی ایسانجی ہے کہ آپ کواس کی تعتکو جوشش وغوی فرض سے ہوتی ہے حرہ وارمعلوم ہوتی ہے اور وہ النُّد تعالیٰ کو حاضر ناظر بٹا تا ہے اپنے مان اِنْصَمِر پر حالا اُنکہ وہ (آپ کی) مخالفت عمل تمایت شدید ہے

الناس من الناس من المعجب فولد ملى المعيوة المنها المحلى اور مقاتل اورعطاء رحم الله فرات بيل يه آيت كريسافنس بن شريق تقل كريسافنس الراس كانام أن قاادراس كانام أن قاادراس كانام أن قادراس كانام أن قادراس كانام أن قادراس كانام أن تعلى كورك كي كورك المياك وولا المعدل معنون من المعدل من منامل المورخ والمعارد المعدل منامل المعدل منامل المعدل منامل المعدل ا

حضورطيدالسلام أست قريب شخات به به الشرتوالي كافر بان نازل بوا" و من الناس من بعجب فوله على العجاة الدنيا" آپائ كى بات كوستوس يحق بي اور آپ كول شى و فظيم معلوم بوتى ہے۔ اتخسان كے بارے شى كہا جا تا ہے "عجبت من كلا" وہ بحصال طرح المجا لكا اور تاكوارى اور الكاركي صورت من كها جا تا ہے "عجبت من كلا" امر سخس كا بارے ميں الجاب باب افعال اور بغير قرف كے ذكر كيا جا تا ہے اور تاكوارى وا تكاركي صورت ميں نقل بحرواوركن كے ساتھ استعال بوتا ہے۔ "و يشهد الله على حاليه "بيتى افض ستائى كا يركيتا" والله انى بك على مول من و فك محب" الله كا ميں آپ كے ساتھ الكه على حاليه "بيتى افض ستائى كا يركيتا" والله انى بك على مول من و فك محب" الله كا ميں آپ كے ساتھ الكان لائے والا مول اور آپ كا محب بول۔ "و جو القال خصام" بيتى "شديد المحصومة" مقت بھراكر من والت باللہ قلدہ و لمدادة" (ير بيلے اس وقت بولے جاتے بيں جب بھڑا كرنے والا بركا حقود ورد ) ہى جب توارادہ كرے كے بيك دوائے دستائى برغالب آكيا۔

الوتوكم كا" لَكُه يَلْقُه للنا" مرد ك يار على كهاجاتات "وجل الملا" ورحورت كي يار على كهاجاتات "احراة

اُم الهؤمنين سيده عائشه مديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه آپ سلى الله عليه وسلم نے قرما يا ہے قبک الله تعالىٰ ك نز و يک تمام لوگوں سے زيادہ سبلوش "اَلَقُ الم عصام" بعنی خت جنگز الوہے۔

رَاِذَا تَرَكَّى مَعَىٰ فِي الْآرُضِ لِيُفْسِدَ لِيُهَا وَيُهْلِكَ الْحَرُثَ وَالنَّسُلَ دَوَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا لِللَّهَ لَهُ اتَّى اللَّهُ اَحَلَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ دَوَلَئِسُ الْمِهَادُ ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يُشَرِى نَفْسَهُ ابْتِفَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دَوَاللَّهُ رَءُ وَكَ، بِالْعِبَادِ ﴿

اور جب پیٹے ہیں تا ہے اور اللہ تعالی فیاد کو پیشر ہیں اور دھوں ہیں گھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کردے اور (کسی کے ) کھیت یا مواثق کو تلف کردے اور اللہ تعالی فیاد کو پیشر ہیں قریاتے اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا تو خوف کرتو نخوت اس کوال میناہ پر (ووٹا) آبادہ کرد جی ہے موالیے خص کی کائی سزاجہتم ہے اور دہ بری بی آرام گاد ہے اور بعضا آدی ایسا ہے کہاللہ تعالی کی رضا جو کی بیس اپنی جان تک صرف کرڈ ال ہے اور اللہ تعالی ایسے بندول کے حال پرنہا بہت مہریان ہے۔

سنے کی اور اور اور اور اور اور ایس ہے اس اس اس استی کی الارض "اس اور ایس استی کی اور سلمانوں کا خون بہایا استی کی اور سلمانوں کا خون بہایا دستی نے اس (زین) میں چاہ "لیفسد کی اور سلمانوں کا خون بہایا "لیفسد کی اور سلمانوں کا المعن و النسل "اور بیاس طرح کدافنس اور قبیلہ تقیقت کے درمیان کا المعن و محمد تنہیں ہیں افنس رات کو آیا اور ان کی کھیتیوں کو جلا ڈالا اور ان کے جانوروں کو بلاک کرویا۔ مقامی رحمد الله فرماتے ہیں کہ افنس طاکف کی طرف اپنے مال کے تقاضا کے لیے جو اس نے کس مقروض سے لیا تقامیا ہے ہی اس مقروض کے فلدے کھلیان کو آئی کا دیا ہو ان اور انسان میں ای سے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمد الله فرماتے ہیں "وافدا تو کی "کا احتماء کا نے دیئے۔ "والنسل" ہر چانور کی شل اور انسان میں ای سے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمد الله فرماتے ہیں "وافدا تو کی "کا احتماء کا نے جب کی امر کا مالک بن جاتا ہے اور دوالی (حکمران) بن جاتا ہے "مسعی فی

الارطن" (لعن زمين من فساد كهيلائة فى كوشش كرتا ہے) حطرت مؤہدرهم الله فرمائة جين كه "والما الوقى سعى طى
الارطن" كامعنى ہے يعنى جب كى امركاوالى بن جاتا ہے تو زيادتى اورظلم والاممل كرتا ہے جس كے تقييد ميں الله تعالى بارش روك ليتا ہے اوركيتى اورئش بلاك موجاتى ہے۔"والله لا يعجب الفساد" الله تعالى نساد پر داختى نبيس ہے۔ سعيد بن سينب رحمالله قرماتے ہيں "در هم" (وغيرو) كافما بينى مالى وَاكرؤ النا بھى زيان شن فسادة الناہے۔

ﷺ واذا قبل له النق الله النق الله النفر تعالى بين السندة العزة بالالم العنى السكومزت، جاقل ميت وصبيت مناه كه العل برأيها رتى بين ظلم بفرور كنام كريت وصبيت مناه كالعل برأيها رتى بين ظلم بفرور كنام كريا بين مناه كالم بدوا عيداس كالمعنى بياس كنام كالم بدوا عيداس كدف عن بين كنام كالم بدوا عيداس كدف عن بين كالم المراد كالم مقام بيد

ا ندازان کے چیچے ہولیے اورانمیوں نے ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کیا یہاں تک کیا نمبوں نے ان (امحاب رمول) کے \_\_\_\_\_\_

المجور کھانے کی حکد کو یائیا جس شکہ وہ آئزے تھے۔ اپس انہوں ( تیماندازوں) نے کہا یہ بیٹر ب کی تجوز ہے۔ انہوں نے سحامیہ

کرام رضی القدیم کا پیچها کیا جب حضرت عاصم رضی الند عند نے اور آپ کے ساتھیوں نے ان کومسوئی کیا تو یہ حضرات معابہ کرام رضی الله عنهم "فلدفاد" (پہاڑی) کی طرف پناہ گزیں ہوئے اور مشرکوں نے ان حضرات کا گھیراؤ کرلیا اور حضرت مرجد ، مضرت خالد ہمیداللہ بن طارق رضی اللہ عنهم کوانہوں نے جہید کرویا۔

حضرت عاصم بن ثابت رضی الله مند فرتر کش بمجیر دیا اورای بین ساست تیر تھے۔ چنا نی حضرت عاصم رضی الله عند نے ان سات جروں سے سات برے سفرک کئی کرڈالے۔ اس کے بعد ویں کی حضاعت کی تو بیرے جسم کی دن کے بہلے حصر بین جا تھے۔ نو ان کا جیرا دُکیا اور حضرت عاصم رضی الله عندگو مشرک کی تھیں شہید کردیا۔ نام مرضی الله عندگا سرکا سفح کا ارادہ کیا تا کہ آپ کا سرشرک مورت سات معد بن شہید کے ہاتھوں بارے کے شف سات معد بن شہید کے ہاتھوں بارے کے شف سفت مائی تھی کہ ایک کھوچ کی بین پروہ آپ کی سرک الله عندگا تو اس کے سرک کھوچ کی بین پروہ آپ کی سرک الله عندگا تو اس کے سرک کھوچ کی بین پروہ آپ کی سرک الله عندگا تو اس کے سرک کھوچ کی بین پروہ آپ کی سرکا این کے بین الله ورشہ مورک الله عندگا تھی بین کے بین کو الله عندگا تو اس کے دریاج مطاقت کے بوت کی بینا نچکا فر ادریک کھوٹ دورت میں تاہم رضی الله عندگا تا ہے بھوٹ کی تا بین بین کے بین کو دریاج مطاقت کے بوت کی بین مورت اختیار کرگئی جس نے حد دیا بھوٹ تھی ہوئی الله عندگا تھا کہ دشرک ان کو بھوٹ کے بین میں الله عندگا تو بین میں الله عندگا تھا کہ دشرک ان کو بھوٹ کی بھوٹ کے بین میں الله عندگا تھا کہ دشرک ان کو بھوٹ کی بھوٹ کی کہ بھوٹ کی بھوٹ

پی انہوں نے حضرت ضب رضی اخد عز کوزی وہوئی پرالکا ویا۔ لیس آپ نے قرمایا یا اخدا ہے لک توجات ہے کہاں وقت میرے پاس کوئی ایک بھی ایسائیس جو میراسلام تیرے رسول کریم سکی انخه طب ملے تک پہنچائے۔ پی اقومیراسلام پینچا دے۔ پی ایسر عد حضرت کوئی انڈ منڈ کوئی کرڈ الا اور کہا جاتا ہے کہ مشرکوں میں ہے لیک آ دی تھا ابرس عد حضرت خوب رضی اخد مند کی چھاتی ہے دکھا۔ حضرت خوب جس کوسلا مان ابومیسرہ کہا جاتا تھا اس نے پاس نیزہ تھا اس نے وہ نیزہ حضرت خوب رضی اخد مند کی چھاتی ہے رکھا۔ حضرت خوب رضی اخد مند کی چھاتی ہے رکھا۔ حضرت خوب رضی انڈ مند کی جھاتی ہے اس کی سرکھی اور بیزہ کی اور بیزہ جھاتی ہے یا رکھ با اور بیاللہ تعالیٰ کے اس کی سرکھی اور بیزہ گئی اور نیزہ جھاتی ہے یاد کر دیا اور بیاللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معدات ہے۔ اس کی سرکھی سال کا ایسان کا میعال ہے۔

باقی دہے مطرت زید میں دھند دھی اللہ عندے متوان ہیں اُمیہ نے تر بدا۔ اپند باپ اُمیہ کی آل بدار لینے کے لیے اور معرت زید دخی اللہ عند کو اپنے غلام اُسطاس کے ساتھ علاقہ ( عل ) تعلیم کی جانب ہیجا۔ قریش کا ایک کروہ بی وہاں جمع ہوگیا جس میں ابوسٹیان بھی تفار جب معرت زید دخی اللہ عند کی زید کیا تھے یہ بست نہند ہے کہ تیری جگری اللہ عند کی ازید کیا تھے یہ بات نہند ہے کہ تیری جگری اللہ عند اللہ ع

حضرت زبیردشی الشهمته بفرما یا حضورهایدالسلام بیکام میں بورا کردن گاادر بیراسانتی مقداد بن اسود ( رمنی الشهمز ) رکھر ، دونو ل رات کے دائت لکل کھڑ ہے ہوئے ، دن کومچے جاتے ، رات کوچل پڑتے۔ یہال کک کدرات کے دائٹ مقام سمعیم پہنچ تو حضرت خیب منی الله عند کی سے اور کروشرکول کے جالیس جوان نشد کی نینوسور ہے تھے۔ پس معرت زیر ومقدا درضی اللہ عظیما نے معرب ضیب رضی اللہ عنہ کوسول سے اُتا را۔ معرب ضیب رضی اللہ منہ کا جسم اب می تر وتاز واتفار میالیس ون کر رجانے کے یا وجودان کے جسم شرک وئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی وان کا ہاتھ زخم پرتھا جس سے خون رس رہاتھا، فون کا رتک خون والا تھا اورخوشبو مستوری کی تنی معترت زمیر رمنی الله منه نے معترت خوب رضی الله عند کو محوزے بر اُنفالیا اور چل بڑے، اننے ہی کفار بیدار ہو گئے۔ معرمت خویب رضی اللہ مذکونہ یا کر قرایش کہ کوخیر دی تو ان کے ستر سواروں نے معربت زبیر رضی اللہ عنہ کا پیچیا کیا جب مشرکول نے ان معرات کو بالیا تو معترت زمیر دشی اللہ عنہ نے معترت خریب دشی اللہ عنہ کے جسم کوزشن پر چھینک دیا اور زشن حفرت خویب رضی الشرعندکونگل کی۔ چنانچ چھٹرت ضہیب رضی الشرعنہ کا لقب" ہلیع الاد من " ( زشن کے لگے ہوئے ) پڑ کیا۔ حضرت زبیرمنی الشدمندنے ان مشرکوں کوفر مایاءاے قریش جمہیں ہمارے اوپر ( آنے کیایا صلیک ) جراکت کہیے ہوئی۔ مجرسرے عمامه أتنادا اور قرمایا، ش زبیرین موام رضی الله عنه مول میری مال صغیه بنت عبدالسطلب ہے ، میراسائنی مقداد بن اسود (رضی الله عنه) ہے ہم ووٹوں ان دوشیروں کی مانتد ہیں جواہتے بچوں پرگرے ہوئے ہوں اور دفاع کردہے ہوں اگر جا ہوتو میں تم ہے تیر المازي كالتغابله كرنية كوتياره ول اكرميا ببوتو أمر كرلزنية كوتيار بهول أكرميا ببوتو والبس بموجاؤ چينانجه كالمروابس أوث محص ومصرت ز بیرومقدادر منی الله عنرت کی خدمت میں پہنچ - حضرت جرئیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے باس موجود تھے۔ حضرت جبرئیل علیے السلام نے فرمایا یارسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وسلم) آسان کے فرشتے ان دوحصرات مرفخر کررہے ہیں تو معفرت زبیراور مقداد(رضىالتُدَّنِما) كيارس شازل بونا ومن الناس من يشوى نفسه ابتفاء موضات الله"

جب انہوں نے معنرت ضبیب رضی الله عند کوسولی ہے آتا رکرا ہے آپ کواللہ تعالی کی دھنا کے ہوش آج ویا اورا کیڑھ نعمرین فرماتے ہیں ہوآئ ہوئی۔ جب ان کومشرکوں نے ایمان والوں کے ایک گروہ میں پکڑا اوران پکٹی کی تو معنرت صبیب رضی اللہ عند نے ان کوفر بایا، بھی بوڑھا آوی بھوں اس شر تمہارا پکھ نتصان فہل کہ میں تم بھی ہو اور یہ ہوں اس شر تمہارا پکھ نتصان فہل کہ میں تم بھی ہے وجاؤں یا کسی اور کے ساتھ اکھ تمہیں ہے منظور ہے کہ تم میرامال نے لواور جھے اور میرے دین کوچوڑ دو۔ چنا خچا نہوں نے ایما کیا۔ معنرت صبیب رضی اللہ عند مند اللہ عند کے ان پرشرط لگائی تھی کہ جھے سواری اینا تر چائے جانے دو کے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا مکہ کر مدرے بھر مدینہ متورہ کی طرف اللہ عند مند مند مند مند مند مند اللہ عند کو مایا اے ابو بھی تھی است مند اللہ عند مند نے مند اللہ عند نے مند اللہ عند کی است جا کہا ہے جس مند اللہ عند نے مند اللہ عند نے کہا ہے جس مند اللہ عند نے کہا ہم مند اللہ عند نے کہا ہے جس مند اللہ عند نے کہا ہے جسل مند اللہ عند نے کہا ہم کہا ہے جسل مند اللہ عند نے کہا ہم کہا

فر ہایا ہے گھریے آیت پڑھی۔ حضرت معید بن مینب اور عطاء رحم ماللہ فرماتے ہیں تحقرت صبیب رضی اللہ عندم اجر بن کرحضور علیہ السلام کی اطرف منوجہ ہوئے۔ قریش کے بھی توگوں نے معرت صبیب رضی اللہ عندکا پیچھا کیا۔ حضرت صبیب رضی اللہ عندا پی مواد کیا ہے اُتر ہے اور اپنے ترکش سے تیروں کو نکا کا اور فر مایا قریشی اِتم اس تطبقت کو جائے ہوکہ ہیں تم سب ہے زیادہ تیر انداز ہوں ، ضدا کی تم ایمرا ہرا کیے تیرتم میں ہے کئی نہ کس کے دل میں پوست ہوگا اور جب تک بھرے پاس آیک تیربھی باتی ہے تم میرے پاس تیں بیٹی سکتے۔ چھر جب تک میرے باتھ میں گوار ہا ہے استعمال کروں گا۔ اس کے بعدتم جو چاہوکر نا اور اگرتم چاہوتو میں اپنے اس مال کی جو مکہ کر مدیس رہتمائی کرووں ہورتم ہیر اربستہ چھوڑ دور انہوں نے کہا یہ تھیک ہے۔ چنانچ آپ

ا ابوغالب نے ابوامامہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت کی ، بے فنک آیک آ دمی نے عرض کی ، یارسول اللہ علیہ وسلم کون سیا جہا دافطل ہے؟ فرمایا افعل ترین جہا داس مخص کا ہے جس نے ظالم بادشا و کے سامنے کھیۂ حق کہا۔

يَّا يُهَا الَّذِينَ المَنْوَا الْمُحُلُوا فِي البَسَلَمِ كَافَةٌ وَ لَا تَشَبِعُوا حُطُونِ المَشْبُطِي مَ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَمُ مُ مُنَى الْمَنْوَ الْمُحُلُوا فِي البَسَلَمِ كَافَةٌ وَ لَا تَشْبِعُوا الْمُعَلِّمَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْمَنْ فَاعْلَمُوا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْمَنْ فَاعْلَمُوا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيزٌ مَعِيمُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ عَزِيرٌ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ عَلَى إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کی در کے ساتھ اور ہاتھوں نے سلم بین کی در کے ساتھ ہو ھا اور سورہ انتال میں سین کی در کے ساتھ اور ابو بھرا در ہاتھ ہوں نے سین کی در برے ساتھ اور ابو بھرا در ہاتھ ہو ھا اور سورہ انتال میں سین کی در برے ساتھ اور ابو بھرا در ہاتھ وی سے سین کی در برے ساتھ اور سورہ محمد میں الل کتاب سے بارے میں تازل ہوگی۔ تعربت میں الل کتاب سے بارے میں تازل ہوگی۔ تعربت میں الل کتاب سے بارے میں تازل ہوگی۔ تعربت میں اللہ کتاب سے بارے میں تازل ہوگی۔ تعربت میں اللہ کتاب سے میں تازل ہوگی۔ تعربت میں اور سائل مرح کہ وہ تعربت ہفتہ کے دن کی تعلیم کرتے اور اور میں کیا بارسول اللہ اللہ تعربت کرتے اور عرض کیا بارسول اللہ اللہ اللہ تارہ میں اللہ تارہ میں اللہ تارہ میں اللہ تارہ ہوگی کہ اور اللہ تارہ کی تعاومت کریں ۔ پسی اللہ تعربی اللہ تارہ کی تعاومت کریں ۔ پسی اللہ تعربی ت

لگا"فان وَللتم" ثم بعثک محتے۔ کہ عمیہ ہے تم جُٹ محتے۔ کہاجاتا ہے "وَلَت قلدمه فَوِلَ وَلَا "جب وہ مجسل جے ہے۔ دین عماس رضی الشاخم اقرباتے ہیں اس ہے مرادشرک ہے۔ «عفرت آقادہ رضی اللہ عنرفر اسنے ہیں اللہ تعالیٰ نے جان لیا عنقر یہ بعض لوگ بھسل جا کمیں صحے۔ ہی اسے مقدم کیا اور اس میں وعید سنائی تا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے ظاف مجت ہو حائے۔ "من جعد منہ ناء تک الہنات "بعنی واضح ولائٹیں" فاعلمو این اللّٰہ"

"عزیز" انتقام سے میں (فالب ہے) (حکیم) اسپہ معامد میں (حکیم ہے) ہیں عزیز اور غالب جس کے (قیطہ قدرت ) ہے کوئی شکی باہر میں اور عکیم اسپے معاملات میں درست کہنچے والا ہے۔ حَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنَ يُأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَئِكَةُ وَ قُضِىَ الْآمُرُ دَوَالَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْآمُورُ ۞ سَلُ بَنِيَّ إِسُرَآءِ يُلَ كُمُ اتَّيَنَهُمْ مِّنَ آيَةٍ م بَيِّنَةٍ دَوَمَنُ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنُ ، بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ اللَّهُ ضَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

ہے ہے ( کجراہ) اوک مرف اس امر کے منظر (معلوم ہوئے) ہیں کوئی تعالیٰ اور قرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس (سزا دیئے کے لئے) آوی اور سارا قصدی فتم ہوجاوے اور سیسارے مقد مات اللہ تعالیٰ علی کی اس (سزا دیئے کے لئے) آوی اور سارا قصدی فتم ہوجاوے اور سیسارے مقد مات اللہ تعالیٰ علی کی طرف ریور میں کئے جادی کے آپ (علام) بنی اسرائیل سے (ارا) پوچھے (توسمی) ہم نے ان کوئٹی واضح ولیس کے در تھیں اور چھی اند تعالیٰ کی امت کو بدلتا ہے اس کے پاس کینچے کے بعد تو بھینا حق تعالیٰ خت سزاد ہے ہیں

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس تیم سیکمعنی (مثلاً آثاد غیرہ) کے ساتھ جب بھی اپنے آپ کوموصوف کیا لیس اس گنتھ پر بیہے "فواء قد و السبکو مت علیہ "لیس ڈس آیت کا پڑھتا ہے گرمفہوم دمعنی کے لحاظ سے سکوت کرتا ہے۔

: الت باری تعانی اور رسول الندعنی الله علیہ وسلم سے یغیر کوئی بھی تشیر کرنے کا مجاذبیں۔ "و فحصی الاحو سعة اب تابت و مختق جوااور صاب سے فراغت ہوئی اور یہ اللہ تعانی کا فیصلہ اٹل ہے قضاء بالحق ہے جو بروز قیامت اللہ تعانی تخلوق کے مامین فرما کمیں گے۔ "والی اللّٰہ توجع الاحور"این عامراور حز واور کسائی اور لیتھ ب رحم می انٹہ نے ترجع کوتا می زیر کے ساتھ اور جیم کی ذیر کے ساتھ پڑھا ہے اور باقوں نے تا می ڈیش اور جیم کی زیر کے ساتھ۔

"سن آیة بینه" (واضح نشانیان با مح صلی الذعلیه وسلم یمبوده بینه " کے انتخاصی ان کے آبا واوراسالا ف کو کتنا بی کویم اس آیة بینه " (واضح نشانیان وین) ولی مجاز اور تعربه نے "بینه" کے انتخاصی باءاور یا دکوشد کے مماتھ پڑھااور با تھوں نے یاء کی شد کے مماتھ پڑھا۔ "بینه "کا متن واضح وفوارت محرب مول طیوالسلام کی نبوت پر جیسے کہ عصاء ید بیشا سمندر کو چاڑ ناوغیر واور کیا شما ہیا ہے کہ اس سے مرادوو ووائیس ہیں جوان کو قرات واجھ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں لیس ۔ "و من بیدل" جو بدلے "نعمه الله "کا ب الله (مراد ہے) اور کہا گیا ہے مجد الله اور کہا گیا ہے کہ "من بیدل الا معن ہے کہ جو اس والله شدید العقاب" اس والات کا انکار کرے جو مضور علیہ السام کی نبوت ورسالت سے متعلق ہے۔ "من بعد ماجاء ته فان الله شدید العقاب" وَیْنَ بِلَّهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ

زُيِّنَ لِلْذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيْوَةَ اللَّانَيَا وَيَسُخُرُونَ مِنَ الْذِيْنَ احَنُوا ، وَالَّذِيْنَ اتَفُوا فَوَقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنُ يُشَاءُ بِفَيْرِ حِسَابٍ ۞

وغوی معاش کفار کو آراستہ ہیراستہ معلوم ہوتی کے اور (ای وجہ سے) ان مسلمالوں سے مسئو کرتے ہیں۔ حالا تکہ بید (مسلمان) جو نفر وشرک سے بہتے ہیں ان کا فروں سے اعلی ورجہ میں ہوں کے قیاست کے دوز اور دوزی آتو اخترالی جس کوچاہتے ہیں ہے انداز ووے دیتے ہیں۔

سمل ہن سعد ساعدی (رضی الفدعنہ) سے روایت ہے وہ فریائے ہیں کہ ایک آ دی حضور اقد س سلی الفہ علیہ وہ کم کے پاس سے گزدار ہی حضور اقد س لئی الفہ علیہ وہ کم نے اپنے ہیں ہوئے تھیں سے گزدار ہیں حضور سلی الفہ علیہ وہ کم نے اپنے ہیں ہوئے ایک تھی ہوئی اس لئی ہے کہ اگر پیغام لگائ دیے قر انگری کہ اور ہے ہیں اس لئی ہے کہ اگر پیغام لگائ دیے قر حضور نے اس اللہ ان اللہ ہے کہ اگر ہوئے گارای کے بعد ایک اور شخص گزدار معضور نے اس (اپنے پاس بینے والے ) کو فرا پایاں کے بارے ہیں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا ہوئی فرا وسلیمین سے حضور نے اس (اپنے پاس بینے والے ) کو فرا پایاس کے بارے ہیں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا ہوئی فرا وسلیمین سے سے اس اللہ اللہ اللہ اللہ بارے بھی اس میں اس کے کہا ہوئی فرا وسلیمین سے بارے اور اس میں میں اس کے کہا ہوئی اور ہو بھا ہم وہ کی بھر وسلیمی ہوئی ہم رہا ہوئی ہم ہو

(ایک زمانہ میں) سب آوی ایک ہی طریق کے تھے ہمرانشہ تقائی نے توفیروں کو بھیجا جو کہ توقی (کے وعدے) ساتھ (آسانی) کتابیں ہمی ٹھیک طور پر ہازل فرما کی اس فرض میں ساتھ (آسانی) کتابیں ہمی ٹھیک طور پر ہازل فرما کی اس فرض سے کرانشہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے اسوراختا فیر (غربی) میں فیصلہ فرماویویں اوراس کتاب میں (ب) اختلاف اور کس نے بیش کی انداز کی دوران کی دوران کی دوران کا دیاور انداز کی انداز کی دوران کو دورامری جس میں (فیکھین) اختلاف کیا کہ جا جم منداز مندل کی دورانشہ تقالی ہوں کو دورانشہ تقالی کی دورانشہ تقالی ہوں کو دورانشہ تقالی ہوں کو دورانس کی دورانس کی دورانس کا دیاورانشہ تقالی ہوں کو دورانس کی دورانس کی دورانس کی دورانس کا دیاورانشہ تقالی ہوں کو دورانس کا دیاورانشہ تقالی ہوں کو دورانس کی دورانس کی

سیاسلام ہیں کہ وہ اسکان انگاس اُمہ و احدہ "ایک وین پرتے۔ حضرت مجاہد رحمداللہ فریائے ہیں اس سے مراد عرف حضرت آم علیہ السال میں کہ وہ اُمت واحدہ تھے۔ حضرت مجاہد رحمداللہ نے فریایا کہ ایک آدم کو لفظ میں ( فید ) سے ذکر کیا گیا ہے گئا۔ وہ کیا انسانی کی بنیا وادر ابوالیشر ہیں۔ مجرائے تعلق نے اس سے حضرت حواکم پیدا فریائے۔ مجران ووٹوں سے انسانوں کو پیدا یا یا ہم ہی وہ چیل محضرت عطاء رحمداللہ فریائے ہیں کہ لوگ وفات آدم سے بعث نوح علیہ السلام ہیک ایک اُمت تھے۔ ملت کفریر تھے جا توروں کی مانٹر میں اندر قوائی نے حضرت نوح علیہ السلام اور یاتی نبول کو بھیجا۔ حضرت ٹی اوادر مصرت تھے۔ ملت کفریر تھے جا توروں کی محضرت آدم علیہ السلام کے وفت سے بعث نوح علیہ السلام کی اور ان دوٹوں کے درمیان دیں زیائے ہیں ہیں سب ایک قل شریعت میں و مدابت پر قائم تھے۔ مجرز مانڈوح علیہ السلام میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ایس ان کی طرف الشرق الی نے توح طلے السلام کو بھیجا۔ ہی محضرت ہوتا کا ملیام ہیں ہوں نے اختلاف کیا۔ جس جوسب کے میس ہوتان تھے۔ مجران کے بعد فیوں کا سلسلہ شروح ہوا۔ محضرت توح علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ مصرت این عباس رضی الشرع ہما سے دوایت کی گئی ہے حضرت توح علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ مصرت این عباس رضی الشرع ہما سے دوایت کی گئی ہے محضرت توح علیہ السلام کی دوائے میں اُمت واحدہ تھے کر مب کے مصرت توح کر مائے میں اندر عبان کی میں اندر عباس است واحدہ تھے کر مب کے مصرت توح کی اس دولوں اندر باتی نیوں کو بھیا السلام کور باتی نیوں کو بھیا السلام کوران کے بین السلام کوران کے بین کورائے میں اُمت واحدہ تھے کر مب کے مسب کور کے۔ پیرا و بين ابراجيم عليه ولسلام پر قائم تفاريهال تڪ كهمرو بن كي تعييز انشرمليد نے دين ابرا ميسي كو بدل ۽ الا۔

"بالحق" عدل اور جائی کے ساتھ ۔ "لمحکم ہین المناس" اولا عفر نے "لیکٹھ" یا می چی اور کاف کی زیر کے ساتھ یہاں پڑھا اور سورہ آل بھر اول علی اور سورہ کور کی دونوں جگہوں عمل کے کا در تقیقت کتاب فیصلہ تین کرتی بلکہ کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا جا تا ہے اور عاصم نے محکم یا می زیر اور کاف کی چیش کے ساتھ پڑھا ہے ہیں کتاب فیصلہ کرے تقدرے کلام علی وسعت (مجازی) کے ساتھ اور براہا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا "عملہ سکتا ہنا بنطق علیکھ بالمحق" (ماری بے کتاب تم پرحق کے ساتھ فیصلہ کے اور بھن نے کہا ہے کہ اس کا سمنی ہے تا کہ ہرتی اچی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرے۔" فیصلہ کتاب تم پرحق کے ساتھ فیصلہ کرے۔" فیصلہ استعمادی اور بھن ہے کہا ہے کہ اس کا سمنی ہے تا کہ ہرتی اچی کتاب کے ساتھ فیصلہ کی جو وہ کتاب استعمادی کی جو وہ کتاب میں (اختلاف نے کہا ہے کہ ان اللہ ما فیصلہ کا استعمادی کے اختلاف کیا جو وہ کتاب میں استعمادی کے ساتھ کی اور بھی المینات"

 طرف منہ کرے نماز پزسنے کا تھم ویا۔ ای طرح انہوں نے دوزوں میں اختلاف کیا۔ پس الفرتارک وقوائی نے ہمیں رمضان شریف سے دوزوں کی دہنمائی انہوں نے دانوں میں اختلاف کیا (کہون سادن ہفتہ میں مغلم ہے) ہی جبود نے ہفتہ کا دن سے لیا اور عیسائیوں نے اتو اور کے دن کا انتقاب کیا۔ ہی الفرتعائی نے ہمیں جسر مباد کہ کی رہنمائی قر مائی رانہوں نے صفرت ایما ہیم طبیدالسلام میں اختلاف کیا۔ بہود نے کہا کہ صفرت ایرا ہیم طبیدالسلام میں اختلاف کیا۔ بہود نے کہا کہ صفرت ایرا ہیم طبیدالسلام بیودی حضر بیسائیوں نے کہا کہ مطرت ایرا ہیم طبیدالسلام میں اختلاف کیا۔ بہود نے ہم کواس میں سے حق کی طرف رہنمائی فر مائی۔ انہوں نے صفرت میسی طبیدالسلام میں اختلاف کیا۔ بہود نے معرب میں طبیدالسلام میں اختلاف کیا۔ بہود نے معرب میں طبیدالسلام کی معرب وقر اردیا۔ الفرانی نے ہم کوئی وہدا یہ کی طرف رہنمائی اور نصاری نے صورت میں طبیدالسلام کو معبود قر اردیا۔ الفرانی نے ہم کوئی وہدا یہ کی طرف رہنمائی ''و اللّه بھلای من بیشاء الی صوراط مستقیم''

اَمُ حَسِبَتُمُ اَنُ تَدُعُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُمُ مَّتَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ لَكِيلُمُ مَ مَسَتَهُمُ الْبَائِسَ آءُ وَالطَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَثَى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالْلِئِنَ امْنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ دَالَاإِنْ نَصْرَ اللّهِ قَرِيُبٌ ۞

کی کا اللہ کا اللہ مسبت مان قد محلوا اللہ ہے" معرت آنا وہ اور سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہے آیت کر بے غزوہ کنوق کے موقع پر نازل ہوئی ۔ سلمانول کوشندت اور مخت خوف اور سروی اور شکد کی اور الکف منم کی تکیفیس پہنچیں ۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا" و بلغت المقلوب المعناجو" ( کے ول شوت هم کے باحث مکے تک کا اور بعض نے کہا ہے کہ ہے آیت کر ہے جنگ اُحد کے موقع پر نازل ہوئی۔

حضرت عطا ورحمدالقد فرماتے ہیں کہ جب صفورعلیہ السلام اور آپ کے محابہ کرام رضی اللہ عظم بدیند منورہ شرائشریف لائے
توانیس تخت تعلیف کا سامنا کرنا پڑا کیونک وہ بغیر مال کے نظے بتھے اور اپنے گھریار اور مال ومٹاع مشرکوں کے ہاتھوں چھوڑ آپ
ستھا اور (اان چیز ول پر) انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کوتر جج وی تھی ۔ یہود نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ
وسلم کی عداوت کو نگا ہر کیا اور (منافق) قوم نے اپنی سافقت کو چھائیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے سلمانوں کے ولوں کونوش کرنے کے
کے بیہ آیت نازل قرمائی۔ "ام حسبتہ" اس کا معلی ہے تم نے کمان کیا۔ فرا ورحم اللہ کا کہنا ہے کہ مم صلاب ۔ زجاج رحم اللہ
کے بیہ آیت نازل قرمائی۔ "ام حسبتہ" اور آیت کا معنی ہے۔ کیا تم نے اے مسلمانو ایر کمان کرایا ہے کہ تم جسو میں
واقل ہوجاؤ کے "ولما والدکم" وہمی تم میں بھی اور آیت کا معنی ہے۔ کیا تم نے اے مسلمانو ایر کمان کرایا ہے کہ تم جسو میں

"مثل اللین علوا"ان لوکوں جیے حالات جولوگ گزر کے۔"من فیلنکم" (تم سے پہلے) نیوں اورا کان والول ش سے "مَسَسُهُم الیاساء پینتر، شدت اور دیگر مصابحب "واقعضواء"مرض ایا بی بن اور دائی بیاری "وڈلؤڈ"تم وقتم کی سعیتوں تکیفوں کے مما تھ جمھوڑے کے اورخوفزوہ کے گئے۔" حتی یقول الوصول والملین معہ حتی خصر الملّه "ان کو بھیٹر تکلیف رہی جی کہنہوں نے تصریت خداوندی کوموً فرسمجھالین دیرے آئے والی سجھا۔

"الا ان نصرالله الربب" نافع نے "حتی بقول افرسول" بغول لام کوپیش کے ساتھ پڑھا۔اس کا سمل ہے " "حتی قال افرسول" اور جب وہ نیمل جر" سینی" کے تربب ہوسمن کے کا ناست مامنی اور لفظ سنتہل کا سیند ہوتو تھے افتیار ہے وہ اوں وجوں کا کراس کوپیش دے یا اگر نصب و سے توریفا ہر کام کی بنا پر ہوگی۔ کوکھ "سینی فعل سنتہل کوزیرویتا ہے اور چیش اس کے کراس کا سمن مامنی ہے اور "حقی" مامنی ہے کمل جیس کرتا۔

يَسْنَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ لَا قُلَ مَا آنُفَقُتُمْ مِنَ خَيْرٍ فَلِلُوّالِدَيْنِ وَالْا قُرَبِيْنَ وَالْيَعْلَىٰ وَالْمَسْنَكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِفَانَ اللّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُورَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسْنَى آنَ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَهُو وَهُو كُورَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسْنَى آنَ تَجِيُّوا شَيْنًا وَهُو خَرُ لَكُمْ وَعَسْنَى آنَ تَجِيُّوا شَيْنًا وَهُو مَنْ لَكُمْ وَعَسْنَى

ال المحال المحمد المورد المحمد المحم

سے اور کے مادا ہنفقون" یہ آیت کر پر دعن جوح رضی اللہ عند کے بارے علی نازل ہولی اللہ عند کے بارے علی نازل ہولی اللہ اور کی بہت ہورے رضی اللہ عند کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ دسلم) ہم کیا بکھ صدفہ کریں اور کس پر قرق کریں رہیں اللہ تعالی نے ٹازل قربایا" ہے لیا تعلقون " اللہ تعالیٰ کے قول "ماذا" علی اعراب کے لحاظ ہے وو وجمیں ہیں۔ (۱) ایک وہر تو ہے کہ اس کے اعراب کا کل زبر ہے ہوجو ل خداد عملی "پنفقون" کے تقدیم میارت ہوگی۔ "ای مسئی ہنفقون" اور ایک میں اور اس کے تقدیم میارت ہوگی۔ "ای مسئی ہنفقون" اذا ہمتی "ناف شین" کے "پنفقون "کا درس کی اور مرتی وجہ ہے کہ ہمیو ماء کے رضے ہوگی۔ اس کا معلقون " ماداللہ یہ نفقون ؟" کہ کہا کہ فرق کریں۔ "قال ما انفقت من خیر " خبر ہے مراد مال ہے " فللو الدین والا تو ایس المسیل و ما تفعلوا من خیر فان اللّٰہ به علیم" اس کے ساتھ تھیں بدلہ والا قریب والدین والدین والدین والدین والدین والدین کے ساتھ تھیں بدلہ و ما تفعلوا من خیر فان اللّٰہ به علیم" اس کے ساتھ تھیں بدلہ و ما تفعلوا من خیر فان اللّٰہ به علیم" اس کے ساتھ تھیں بدلہ و ما تفعلوا من خیر فان اللّٰہ به علیم" اس کے ساتھ تھیں بدلہ و ما تفعلوا من خیر فان اللّٰہ به علیم" اس کے ساتھ تھیں بدلہ و ما تفعلوا من خیر فان اللّٰہ به علیم" اس کے ساتھ تھیں بدلہ و ما تفعلوا من خیر فان اللّٰہ به علیم " اس کے ساتھ تھیں بدلہ و اللہ بدلی بدل کے ساتھ تھیں بدلہ و اللہ بدلی بدلیہ و اللہ بدلیا ہوں اللہ بہ علیم " اس کے ساتھ تھیں بدلہ و اللہ بدلیہ بدل کے ساتھ تھیں بدل میں بدل کے ساتھ تھیں بدل ہوں کے ساتھ تھیں بدلیا ہوں اللہ بدلی ہوں کے ساتھ تھیں بدل ہوں کے ساتھ تھیں بدلی ہوں کے ساتھ تھیں بدلی ہوں کے ساتھ تھیں بدلیا ہوں کے ساتھ تھیں ہوں کے ساتھ تھیں کے ساتھ

دے۔الل تھسیرنے کیا پر (خرج کرنے کا طریقہ کار)زکوۃ کی فرطیت سے پہلے تھا۔ ہیں زکوۃ کی وجہنسون کردیا تمیار

التناف عليكم القنال" تم يرجها وقرض كما كماراس آيت كتم شي علاء كرام في اختلاف كمار معلاء وحرات عطاء وحراف فرمات التناف المراح بين جهاد قراح بين جهاد قراح بين بهاد قراح بين التناف المراح بين المراكم و القاعلين الموجه كاليرم تعلى التاعلين الموجه و القد بين المراكم بهاد كاليرم تعلى التاعلين الموجه و الله مسنى" (أكر جهاد فل ندوجا الكرف بونا) اوراكم جهاد سين مين الرض موناتو جهاد كي العدم التناف المراكم بهاد المراكم

حقرت او ہر برورضی اللہ عند فریا ہے ہیں کہ صنورا تدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہ جو تھی مرکمیا اوراس نے رزقو جا دکیا اور نہ ہی جا والاس نے برائی ہو جا دکیا اور نہ ہی جا والاس نے برائی ہو ہوں ہیں کہ بے شک جا دفرض کا ایہ جب بعض (مسلمان) جہا و کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں تو باقوں سے یہ فرینٹہ سما قط ہوجائے گا۔ جیسا کہ نماز جنازہ اور سلام کا جواب (کہ جب الل مجلس میں سے بعض سلام کا جواب وے وی تو باقوں پر جواب و پنا واجب نہ ہوگا )۔ حضرت زہری اور اوز اگل فرائے ہیں کہ اللہ تھا ہو جا کہ کہ جواب کے بارکہ جو اس میں سے بعض سلام کا جواب وے وی تو باقوں پر جواب و پنا واجب نہ ہوگا )۔ حضرت زہری اور اوز اگل فرائے ہیں کہ اللہ تو باقوں پر جا وقرض کیا ہے۔ اب ان کی مرضی جا دکریں یا بیٹھ رہیں ہی جو تھی جا دکرے اس نے مبت اچھا کیا اور بیٹھ رہا ہی وہ تیار شدہ (کہ کہ کہ اس سے مدوطلب کی جائے تو اعا نت کرتا ہے اور اگر اس کی جہا و کے لیے مبت اچھا کیا اور بیٹھ رہا ہی وہ تیار شدہ (کہ کہ کہ اس سے مدوطلب کی جائے تو اعا نت کرتا ہے اور اگر اس کی خرورت نہ ہوتو بیٹھا رہتا ہے۔

"وهو کوه لکم"ای شاق علیکم مین تم پرگرال ہے۔ پیش الی معانی نے فربایا کہ کہ سے مراولیمی طود پر دور ہما گنا ہے کیونکہ اس شی مال کی مشہبت اور طبیعت کی مشہبت ہے اور جان کونظرہ شی ڈالٹا ہے۔ بیستی نیس کہ تعفرات محابہ کرام رضی الشرخیم نے اللہ تعالی کے تعم کونا گوار مجار صفرت مکر مدرضی الشرع نیل کہ "و ہو کوه لکم کا تغییم محابہ کرام مرشی اللہ عنم کے "سسعنا واطعنا" کے کہنے ہے مغمورتی ہوگیا۔ انہوں نے پہلے اس بیم کونا گوار مجا پھراسے مجبوب مجا اور کہا" سسسنا واطعنا" الله تعالی میں نے قربایا" و عسنی ان تکو ہوا حدیث و حو حو لکم" اس لیے کہ جماد شی دوتو ہوں شی سے ایک خوبی الله فیل ہے کہ جماد شی دوتو ہوں شی سے ایک خوبی اس لیے کہ جماد شی دوتو ہوں ہیں ہے گئی اس لیے کہ جماد شی دوتو ہوں شی سے ایک خوبی اس کے تعمد ہی فوت ہو جائے گی اور تواب بھی نہ لے گا۔ "واللّٰہ بعلم وانت میں الشہود تھی موالٹ تا ہے گئی اس نے میدائشہ تا ہے گئی الشہود تھی موالٹ تا ہے ہوئی اللہ تعمد اللہ تعمد ہوات نے ہوئی اللہ تا ہے ہوئی میں اللہ تا کہ موالٹ تا ہوئی اللہ تا ہے ہوئی اللہ تا ہے ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہے ہوئی اللہ تا ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہے ہوئی اللہ تا ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہے ہوئی نا دوئی ہی تو وہ ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہے ہوئی نا دوئی ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہم نا ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہوئی نا دوئی اللہ تا ہم نا ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہم نا ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہم نا ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہے ہوئی نا دوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تو ہوئی نا دوئی اللہ تا ہوئی نا اس تا ہوئی نا ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تو ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تا ہوئی نا ہوئی اللہ تا ہوئی اللہ تو اللہ تا ہوئی تا ہوئی اللہ تا ہوئی تا

جوکہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم کو ہدینہ منورہ آئے ہوئے گزرے نہے۔ اور معرت عبداللہ بن جمش کے ساتھ آٹھ آول مہاجرین کے بھی جیجے۔ ۞ معزمت سعد بن الی وقاص زہری ۞ مکاشہین تھن اسدی ۞ منٹہ بن غز وال سلمی ۞ ابوطیقہ بن عتبہ بن رہیدہ ۞ سہیل بن بیشا ہ ۞ عامر بن رہیدہ ۞ واقد بن عبداللہ ۞ خالعہ بن بکیر (رضی اللہ عنہم )اوران کے امیرعبداللہ بن جحق رضی الله عند کو خطاکھ دیا اور فرمایا الله تعالی کے نام پر جل اور دوون کی مساخت چنے ہے پہلے خط نے و کھنا۔ پس جب ( دو
ون کی مساخت پر ) نا زل ہوتو تھا کھول اور ساتھیوں پر اس کو پڑھ ۔ پھر جس مقصد کے لیے بٹس نے تھے تھم دیا ہے اس کے لیے
جل اور اسپنے ساتھ چلنے کے لیے کسی ایک ساتھی کو بھی مجبور ہر گز نہ کر۔ تھرت عبداللہ بن جحق رضی اللہ عند دوون چلے پھر اُنز ہے
اور حضور علیہ السلام کا خط کھولا بس اس بیس تھا بسم اللہ الرحم ۔ اما بعد پس اللہ تعالیٰ کی برکت سے مطابق جل ۔ اپنے
تابعدار دل سمیت جی کہ پیوطن کمہ اُنزے دہاں قافلہ قربش کی انتظار کیجئے شاید کرتے ہاں قافلہ سے قبرلائے۔
تابعدار دل سمیت جی کہ پیوطن کمہ اُنزے دہاں قافلہ قربش کی انتظار کیجئے شاید کرتے ہارے کے اس قافلہ سے قبرلائے۔

جب معترت عبداللدوش الله عند نے خطاہ کھا تو تربایا انسسها و حقاعة " ( حکم سنا اور باتا ) جرائے ساتھیوں کو ہ کچیفر بایا
(جس کا حکم تھا) اور قر بایا کہ حضور علیہ السلام نے بھے اس بات سے مع تربایا ہے کہ جس کے ایک کو جور کروں جوتم میں شہادت کا حتی ہور تی اللہ عند ہے اور جوتا کوار سجے باس وہ لوٹ جائے۔ بھر حضرت عبداللہ وضی اللہ عند ہے اور کہ ہے تھے اور کول ایک جائے اور کول ایک جائے تا تھا۔ وہال محصرت سعد ہیں ابی وقاص اور حضرت عقب ہیں وہ لوٹ جائے۔ بھر حضرت عبداللہ وضی کہا جس کی ایک جگہ جنے نجوان کہا جاتا تھا۔ وہال محصرت سعد ہیں ابی وقاص اور حضرت عقب ہیں ہے جائے اور کول ایک جگہ جنے نجوان کہا جاتا تھا۔ وہال محصرت سعد ہیں ابی وقاص اور حضرت عقب اور حضرت عبداللہ وہ نہیں آئے ہیں ہو وہ باری باری سوار ہورہ سے تھ ہو سے معترف ہیں گئے جو کہ کہ کہ کہاں تک کولیل مختلہ کے مصرف میں بھتے ہو کہا تا فالد کر را جو ششش اور دیگر سابان لیے ہوئے تھا اور وی گئے تا فالد کر را جو ششش اور دیگر سابان لیے ہوئے تھا اور وی گئے تا فالد کر را جو ششش میں ہو جائے ہیں ہیں تھا ہی کہا ہم ہیں ہو ہے اور اور ان کے ساب ہو ہوئے کہا ساب ہو جائے ہیں ایک جو کہا ہوں کہا تھا ہم ہو ہو گئے جی البیا کہا ہم کہا ہم ہم کہا ہم ہوئے تھا ہم ہو ہو کہا ہم ہم کہا تھر میں اللہ عند کہا ہم وی کہا ہم ہم کہا کہا ہم کہا ہم

اوروہ (دالقہ) جمرۃ میں پہلا قائل تھا۔ حضور طیدالسلام نے ابن حطری کے قریشی ورٹا وکو دیت اوا کردی۔ براس لیے کہ حضور طیدالسلام اور قریش کے درمیان دوسال کا سعابہ وقعاء بربجا بدوفیرہ کہتے ہیں، سعابہ وباہمی قبال شکر نے کا تفایخکم اور مثان قید ہو مجھے اور مثان تید ہو مجھے اور دیاں شکر میں پہلے قیدی حضور طیدالسلام کے قید ہو مجھے اور دوقید کی حضور طیدالسلام کے پاس مدید منور د ہا تک کرلا ہے۔ قریش نے کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینہ کی حرمت یا بال کی کراس میں فون بہایا در مکہ شن رہنے دالے مسلمانوں کواس سلمانہ میں عارولائی اور کہا اوصابی ( کفار مسلمان ہونے والوں کومیانی کہتے تھے ) کے بہایا در مکہ شن رہنے دالے مسلمانوں کواس سلمانہ میں عارولائی اور کہا اوصابی ( کفار مسلمان ہونے والوں کومیانی کہتے تھے ) کے

محروه تم نے حرمت والے مہینے بھی حلال کرڈ الے اور اُن میں آنائی کیا۔ حضور علیہ السلام کو بیصورت حال پیچی او آپ صلی الله علیہ وسغم نے این جحش کوفر مایا کہ بھی نے تم کوحرمت والےمبینہ (رجب) میں قبال کا تھم تو نددیا تھا، اونٹ اور تیدی زک سے اور صنور علیہ السلام نے ان میں ہے کچھ بھی لینے ہے انکار کردیا۔ یہ بات سریہ ہر (جودستہ حطرت ابن بحش کیا تیادت میں کہا تھا) گرال م کزری۔ انہوں نے کمان کیا کہ و بے فکک ہلاک ہو گئے اور بخت تاہم ہوئے۔ انہوں نے عرض کی ، یارسول اللہ ہم نے ابن دھتری کو تحقّ کیا پھرہم نے شام کور چسب کا جا بھ و تکھا۔اب ہم کومعلوم ٹیس کہم نے ابن معتری کور جب میں آتی کیا ہے یا جہادی الاحری ہیں۔ اس سلسفه عمل اوگول نے بہت کھھ تیاس آ را کیاں کیس۔ ہم اللہ تعالی نے یہ آبیت کر بھستاز ل کی۔ ہس جنود عنیبالسلام نے قافلہ کے اوٹوں کا سامان لے لیا اور اس میں سے تیمس لکالا۔ بیاسلام میں حاصل ہونے والا پیمائمس تھا اور باقی مال می ہدین کے دستہ میں تعلیم قرما ویا۔ سیاسلام شریعاصل ہونے والی میکی نیست بھی اوراہل کسنے اسے دانوں بنید ہوں بھم اور میں ن کفدیہ کے سنسلہ س کہلا ہم جا۔ جوا إحضور طب السفام في فرمايا بهم ان وينول قيديول كواسينياس رتيس مي يهال تك كرجار ب سائقي معدادر عتب ضي الشاهما آ جا کیں۔اگروہ نہآئے تو ہم ان دونوں کے بلہ میںان دوکول کردیں ہے۔ تب دونوں بعنی سعد وعتب منی ایشانہ ما آ مے تو حضور علیہ السلام نے ان کوفدیہ کے کرچھوڑ ویا۔ بھرحال تھم بن کیسان او اسلام لاسے اور حضور علیہ المسلام کے پاس مدین منورہ ہے اور بئر معو شیٹس شہید ہوئے اور میٹان بن عبداللہ مکہ تحریہ واپاس ہوئے اور دہاں حالت کفر تھی اُوت ہو گئے ریا تی رہے نوال او اس نے غز وکا خندق کے موقع پراہے کھوڑے کے بیٹ پر مارا تا کہ کھوڑا خندق میں داخل ہوتو ٹوفل کھوڑے مسیت خندتی میں کرمیار اس طرح اللہ ا تعانی نے اس کا خاتمہ کیا۔ مشرکول نے نوفل کے مروار ترو کو پاییوں کے نوش حضور علیہ السلام سے طلب کیا تو حضور اقدی مسلی الشہ علیہ وسلم نے فرمایا سے لے جاؤبی خیب الجشہ الب کے وقع ویت کالہا کما ہیں تھی خبیث ہے۔ پس بدواتھ اس آیت سے فزول کا سبب ہے۔ يَسْظَلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ لِعَالِ فِيهِ ء قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرٌ ء وَصَدٍّ عَنُ سَبِيْلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ , بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالِخُرَاجُ آهَلِهِ مِنْهُ ٱ كَبَرُعِنْكَ اللَّهِ وَالْفِئْنَةُ ٱ كُبَرُ مِنَ الْقَتْل ء وَكَا يَزَالُوْنَ يُفَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّى يَرُدُوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِن اسْعَطَاعُوا ﴿ وَمَنْ يَرْتَذِذ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰنِكَ حَبِطَتُ آعُمَالُهُمْ لِي اللَّانَيٰ وَالْاَحِرَةِ ۖ وَأُولَٰنِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمَّ فِيلُهَا خُلِلُونَ ﴾ إنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبيل اللَّهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيُّمْ ۗ ۗ 🥏 لوگ آب سے شہر ترام میں قال کرنے کے متعلق موال کرتے ہیں۔ آپ فرماد ہے کواس میں خاص طور پر ا آل کرنا (لیعن ممراً) جرم عظیم ہے اور انشر تعالیٰ کی داو سے روک ٹوک کرنا اور انشہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور سجد حرام

(لین کوب) کے ساتھ اور جولوگ مجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دیتا جرم تنظیم میں اللہ تعالیٰ کے از دیک اور فیڈ رہازی کرنا (اس) کی (خاص) سے بدر جبابز ہر کر ہے اور یہ کنارتہار سے ساتھ کا بیٹ جگ رکھیں کے اس فرض سے کدا کر (خدا نہ کر سے) قابو یا وی تو تم کوتہار سے دین (اسلام) سے پھیر دیں اور جو تھی تم ش سے اپنے دین سے گھر جاوے گھر کا فر تق ہونے کی حالت تھی سر جاوے تو ایسے لوگوں کے (فیک) اعمال دنیا اور آخرت میں سب خارت ہوجاتے ہیں اور ایسے لوگ دوز تی جو تے ہیں (اور) یہ لوگ دوز تی تمی ہمیتے رہیں کے حقیقہ جو لوگ ایمان لا سے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خوات کر میں کے دور تھیں جہاد کیا ہوا ہے لوگ ایمان لا سے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خوات کر میں کے دور تی کے درستہ جن جہاد کیا ہوا ہے لوگ تو رحمت خوات کے میں اور اللہ تعالیٰ (اس کلطی کو) معاف کر دیں کے (اور تم پر ) رحمت کریں گے۔ خداد ندی کے امرید فار ہوا کر ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ (اس کلطی کو) معاف کر دیں گے (اور تم پر ) رحمت کریں گے۔

🚅 👁 "بسنلونک عن المشہر المعوام" رجب کے بارے ٹل رجب کوھر ترام ترمت کامہیزاس کیے کہا گیا کہ اس میں قال حرام ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ''فتال طبع''اس ماہ میں قال کرنے سے متعلق (قال) یا محمہ ( مسلی اللہ علیہ دسلم ) فر ادیجے "فصل فید محبر" اس میں اڑائی عظیم ہے (یعنی برامنادہ) بیکلام عمال تک تعمل بوگی۔اس سے بعد الله تعالی نے شخرے سے کلام کا آغاز فرمایا" وصد عن سبیل الله"اے مشرکواتہا رامسلمانول کواسلام سے روکنا" و محفوید"اورتہارا الله تعالى كم ما تحد كغركرنا" والمعسجد المحرام اي مسجد حوام" كماته (كفركرنا) اوركها كما به "وصدكم عن المستجد الحرام" يعي تمارام بحرام بروكناكويا" والمستجد المحرام" كاتعلق" صد عن مبيل المله" بيري "و اخواج اهله" اخراج الل المسجد والول كولكالنا" عنه الكبو" السمجدي بوجو (ممناه) كے لحاظ ہے بواہد "عندالله والفعنة" مُرك جس يرتم بو"ا كليو من القعل" (يه چيزي) ابن حتري كوحرست واليام بينه بيس كمل كرنے ہے جمي این اکناہ ہیں ۔ پس جب بیدآ بیت کر بھرناز ل ہوئی تو عہدائلدین انیس نے مؤسمین کمد کی طرف لکھا کہ جب جہیں مشرکین کمہ حرمت والعصبية على لزاق ك سلسله على عارولا كمي الوتم ان مشركول كوكلراور رسول الشمسلي الشعفيه وسلم كو مكه سے اكالئے اور مسلمالول كوبيت العرام مين والحل مونية سيمثع كريية كرماته عارولا وَ- بجرالله تعالى بية قرياية" و لا عذ الون "ليمن مشركيين کہ ( ایشہ رہیں ہے ) یہ "الا ہذا الون" ایبانشل ہے جس کی معدرتیں ہے۔ جیسا کہ مسی وہ نشل ہے جس کی معدرتیں۔ "یقاتلونکم" (تم سے لڑتے رہیں ہے )اے گروہ مؤسّین "منٹی ہودو کم پھمیں کھیرہ یں "عن ہینکم ان اسعطاعوا ومن ہوتلہ مشکع عن دینہ فیست"فیست کے جرم بزمنت **مین** ترتیب صلف کی جزم ہے جس کا**تعلق** "ہوتلہ۔" سے ب. "وهو كافر فاولنك حبطت" باطل بوك "اعمالهم" ان كرنيك المال "في الدبها والأعرة و اولنك اصدحاب المناو عبع لمبها عاللون" سحابه كرام دخي الشَّرَعَم كابدوسته جوصترت مبدالله بن جحقٌ كي قيادت شرح كما تعالى ش شال حعزات نے حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں مرض کیا یا رسول اللہ! کما ہم کواس سلسلہ میں اجروز اب ممی سلے کا اوركيابيه جاراسنرسنر جيادكولائ كا؟ بس الله تعالى في تازل فريايا

ا الله آيت كريمه كي روست اوقات صلوة من تشديم الم رويا كميا- يهر جب بيه آيت "الانقر يوا المصلوة" نازل بوئي توليعش الوكول نے شراب بيتا مجموز ديا اور كہنے كے كه اس چيز شركيا خير بهوگی جو بهار سے اور تماز كے در ميان ماكل بهو جائے اور بعض لوگ اوقات نماز عن شراب نه پینے اور یا تی اوقات میں لی لینے ۔ سال تک کوئی بعدنماز عشاء شراب پیااور می تک نشراً تر یکا ہوتا اور نمازمیج کے بعد پیااورنماز ظمر تک ہوٹی ٹی آ چکا ہوتا۔ حضرت عنبان بن مالک نے ایک دموت ہیں اوگوں کو بلایا جن ٹی حضرت سعد من ابی وقاص بھی تھے اور ان معروت کے لیے معررت متمان نے اورٹ کا مربیمنا۔ بس انہوں نے کھایا اورشراب میں بی۔ یہاں تک کیٹراب نے ان میں خوب اٹر کیا۔ پھراس کے بعدوہ آئیں میں تخرکرنے ملکے اورا شعار پڑھنے میکی و حضرت سعد نے ا یک تعبیده برها جس تعبیده میں انساری ندمت کی گئی تعی اورائی توم کے فخر کا بیان تھا تو ایک انسیاری نے معنرت سعد بن الی وقاص کواوٹ کے جبزے کی بڑی ماری اور عظرت معد کاسر پہوڑ ویا۔ عظرت معدے حضور علیہ السام کی خدمت میں عاضر ہوکر افساری کی شکارت کی رحفرت محروضی انٹومندنے کہا"اللہہ بین لنا فی العصور بیانا شافیا" کے اے انٹراٹ کے بارے پیس بیان شافی میعی تسلی بخش بیان ارشا و قرمایئے۔ ایس اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت سورة مائدہ میں نازل قرمائی۔ ای تولہ "فلهل انتہم منتهون" اور بیغز وهٔ احزاب کے چندروز بعد کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا "انتہینا یا رب" یا اللہ ہم زک مے۔ ا حضرت انس رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ شراب حرام ہوگی اور ان ونول عرب والوں کے لیے اس سے برد رو کرکو کی عربی نے تھی۔ اورشراب کی حرمت سے پڑھ کرعرب والوں کے لیے اور کوئی چیز حرمت کے لحاظ سے سخت تھی۔ معنرت این عمر رضی اللہ عند قرائے ہیں جب سورہ ما کدو میں شراب کی حرمت تازل ہوئی تو ہم شراب کے منتقے کے کر لکھے ہم میں ہے بعض نے اپناموکا ا تو ژالا ادر بعض نے اپنامٹکا یا نی اور مٹی سے دھوڈ الا کویا یہ ہندمنور و کی کلیان جیوڑ وی کئیں لیعنی ان میں شراب بہا کر پھیدے ۔ توجہ منہ کی گئی۔ بھر جب بارش ہوئی تو ان میں شراب کی رنگت ظاہر ہوئی اورشراب کی ید یومیکی ۔حضرت انس رمنی اللہ عنہ قریاتے جیں کےشراب کوعر لیا شمن خمراس لیے کہتے ہیں کہ وہ آس کو دندان بٹس تھوڑ ویتے حق کہ دو فیسر بین جاتی اور متغیر ہو جاتی ہا بین مسیت ے مرون ہے کہ تمرکوخراس کیے کہتے تیں کراہے جھوڑ دیا جاتا پہاں تک کہاس کا رنگ مغاہوجا تا اور تجسٹ بیٹھ جاتی۔ حصرت الس بن ما لک (منی الله عنهم) ہے روایت ہے تر مایا کہ میرے لیے اورکوئی شراب نظی سوائے تمہاری مجور کے شراب کے اور میں ابوطلحہ اور قلال قلال کو کمٹر ایا رہا تھا۔ امنا تک آیک آ دی آیا جس نے کہا شراب حرام ہوگئی۔ ایس انہوں نے کہا ا اسالس منی الله عندید منظر آغریل و سد حصرت انس منی الله عند قرماتے میں کداس کے بعد نداتو انہوں نے شراب کے بارے ا عما حرید بوجها در شاس آول کی خمرد سے سے بعداس سلسٹ مراجعت کی۔علم مکرام نے شراب کی حقیقت و ماہیت کے بارے على اختلاف كيا ب- ايك توم كيتى بكربيا كوريا تازه مجود كانج فيب جوك آك بريكات يغير مخت موجائ اورجوش ماري آ تَمَدَكُوا مَ كَالِنَ شَرَابِ كَ بِالرَّبِ عِن القَالَ بِ كَدِيشُرابِ فِيسَ بِلِيدِ بِسَ كَ يَشِيْ والسِكُومِدِ لَكَا فَي جائز اوراس كا پينے والا فاس باوراس كوطلال بحضة والي كوكفرى طرف منسوب كياجائة اورسفيان تورى، ابوطيف رهمها الله اوراكي جماعت كا

مؤتف بہے کہاں کے علادہ کوئی اور شراب جرام میں ہے اور اس کے علادہ کی اور می ہے بنائی ہوئی شراب کوجرام نہ کہا جائے گا۔ مثل کندم ہے ، جو سے جوار سے شہد سے اور فامیز (فامیز ایک هم کا طوہ ہے ) ہے بنائی کی شراب جرام آسکی گریے کی شرآ ورجوں آگرفشہ لائے تو جرام ہموگی اور انہوں نے کہا جب انگورو تاز و مجود کا دی اتنا پکایا جائے کہ اس کا آوجا چلا جائے تو وہ طال ہے کی ہے کہ وہ اور اگرا تنا پکایا جائے جی کہا ہے ہے جائے ہوں نے کہا وہ طال ہے انہوں نے کہا وہ طال ہے اس کا چنا جائز ہے گرید کیا ہی سے نشر جرام ہے۔
اور اگرا تنا پکایا جائے جی کہا ہی کہ دو تھائی جل جائے انہوں نے کہا وہ طال ہے ایس کا چنا جائز ہے گرید کیا ہی سے نشر جرام ہے۔

بیعظرات اس دوایت سے ولیل پکڑتے ہیں جو کے تھرت مربن خطاب رشی اللہ عند نے ایج بھٹی محال کوکھیا کے مسلمانوں کارز قی طلاء سے ہے جس کا (پکانے سے ) دو تھائی صدیجلا جائے اور ایک تھائی باتی رو جائے۔ ابو مبید داور سعاؤ رشی اللہ عند کی رائے ہے کہ طلاء جس کا تھائی باتی رہ جائے ہیتا جائز ہے۔ ایک توم کا کہتاہے جب رس پکایا جائے معمولی درجہ کا پکاتا وہ طائی ہو جاتا ہے اور یہ اسامیل بن حتر کا قول ہے۔ اکثر الل علم کا سو قف سے ہے کہ جس مشروب کا اکثر نشر آ ور ہو وہ شراب ہے اور اس کا تھوڑ اپنیا بھی حرام ہے اس کے بینے والے کو حدلگائی جائے گی۔

انہوں نے اس روایت سے دلیل دی ہے جوابوسکہ نے اُم المؤمنین سیدہ طاہرہ معفرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی اور فرمائی جی کے حضورات کی سلی اللہ طیہ وسلم سے "بنتے "کاسٹی" نہیلہ العسل" یاعرق انگور کے بارے بی بوچھا کہا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جومشروب فشہ لائے وہ حرام ہے۔

حصرت جابر بن عبدانشہ (رضی اللہ عنہ) ہے روایت کی کہ ہے تنگ رسول الشیطی الشرطیہ وسلم نے قربایا (جس مشروب ) کا زیادہ حصر نشرہ ہے اس کا تعویژ ایمی فرام ہے۔

این عمر (رضی الله عنه ) فرمات بین کرچنسودا قدس ملی الله علیه وسلم نے فرمایا برنشه آور حرام ہے جس نے وُنیا علی شراب بی اور وہ بغیرتو بہ کے سرکیا جبکہ وہ شراب کارسیا تھا تو وہ اسے (شراب طہور جنب والی) آخرت علی ندیدے گا۔

ائن عمر (رمنی اللہ عنہ) فرمائے ہیں کہ صفرت عمر رمنی اللہ عنہ ہے مثیر دسول پر خطبہ دیا۔ ہیں فرمایا ہے فک شراب کا حرام عونا نازل ہو چکا ہے اور بیشراب پانٹے چیز ول سے ہے۔ انگور، مجبور، کندم، جو پشہداور قمر (شراب) وہ ہے جو عشل کوڈ ھانپ لے۔ ضعی نے نعمان بن بشیر (رمنی اللہ عنہ) ہے روایت کی دوفر ماتے جیں کہ صفورافقہ می صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا، ہے شک انگور سے شراب ہے، مجبور سے شراب ہے، شہد سے شراب ہے، کندم سے شراب ہے جو سے شراب ہے۔ ہیں ٹابت ہوا کہ شراب صرف وہ نہیں جوانگورسے بنائی جائے یا مجبورے بنائی جائے۔

حطرت عمروضی الشرعند فرما یا کدیم نے فلال سے شراب کی توجموس کی ہے اور دائوئی کیاوہ شراب طلاء ہے ( بینی جو تھے ڈ پکایا جاسے اور اس کا تمائی حصہ چلا جائے ) میں پوچھتا ہوں اس نے کون می شراب نی ہے؟ اگر وہ شراب فشہ آور ہے تو می اس کو کوڑے لگا ڈن گا۔ ہی حصرت عمروضی الشاعنہ نے اس مخص کھل صداکا ئی۔

اور جو بھی کہ روایت کی تی ہے معرت عمر اور ابو عبید اور سواؤ رضی الفرعتیم سے طلاء کے بارے میں اس وہ طلاء ہے جو پکایا

پھران تیروں کو ایک چڑے کے تعلیم میں کرویتے۔ اس تعلیم کا نام ریابہ ہوتا اور وہ تعلیا ایک افساف پہند آ دلی کے ہاتھ کردیتے ۔ اس آ دئی کو بھیل اور مفیض کہتے۔ پھروہ آ دئی اس تھیلے کو اُلٹ پلٹ کرتا اور اس میں سے ایک ایک تیرتکا البران دی آ دمیوں میں سے کی سے تام ہوتا ۔ اگر کسی کا میں جس کے نام جو تیر لکھا اپنا حصال تیر کے حوالے سے لیے جس مقدار کا اس کا صد ہوتا ۔ اگر کسی کے نام پروہ تیر لکھا اپنا حصال تیروں میں سے ہوتا جن کے حصابی آر وہ آ دئی ہو جسے لیتا اور سار سے اور نے کی قیمت کی چی اس کو ڈالنے ۔ بعض میں تیروں میں سے ہوتا جن کے حصابی آر وہ آ دئی ہو جسے لیتا اور سے تیر بے کارچلا جا تا ۔ پھر اس کو ڈالٹے ۔ بعض فی آر میں کہ کو مسید ہے والے کی فیمت کرتے اور اس کا نام برم فیمرا میں تعلیم کردیا جا تا اور اس کی خوا ہے۔ ایسا کرتا گئر بھے اور اس میں حصیفہ لینے والے کی فیمت کرتے اور اس کا نام برم فیمرا میں تھی روائی فیرو کرتھ کی تیروں کی تام برم فیمرا دیر تھی اور اس کی تعلیم کردیا جا تا اور دید تھی روائی فید بیرتم جو دی سے براتھ اور اس میں حصیفہ لینے والے کی فیمت کرتے اور اس کی تعلیم کردیا جا تا اور بیرتم کو تھی ہوتی سے براتھ اور اس میں حصیفہ لینے والے کی فیمت کرتے اور اس کی تعلیم کردیا جا تا کہ کردی کی تعلیم کردیا جا تا کہ کردیا ہوتھ کی تعلیم کردیا جا تار کی تعلیم کردیا جا تا کہ کردیا ہوتھ کی تھی دورائی کی تعلیم کردیا جا تا کی تعلیم کردیا ہوتھ کی تعلیم کردیا ہوتھ کی تعلیم کردیا ہوتھ کے کہ تو تام کی تعلیم کردیا ہوتھ کردیا ہوتھ کی تعلیم کردیا ہوتھ کردیا ہوتھ کی تعلیم کردیا ہوتھ کردیا ہوتھ کے کہ کردیا ہوتھ کی تعلیم کردیا ہوتھ کردیا

طاؤس، عظاما ورمجا پر حمیم الندفر با تے ہیں بروہ چیز جس علی تمار ( ہوا ) ہوہ ہم ہے تی کہ پچول کا افروٹ اور کوئی کا کھیل جم سے معلا ہے تا ہے کہ اور تروی کے کہ اور تروی کے اور تروی کے اور تروی ہوں سے ۲۳ فاٹول علی کھیل جا تا ہے ) اور تروی ہوئے ہوئے اور تروی ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ حمزہ اور کسائی "اٹسے کھیر" سے نا وی کی میسر ہے۔ "قبل فیہ جسا اللہ کیبر "جنگزے کا مگائی گلوں اور بدکا کی کا بڑا اور جہ ہے۔ حمزہ اور کسائی "اٹسے کھیر" سے نا وہ کے پڑھا اور باقی تروی کے میں وہ گنا وہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ باکہ وہ کہ باندہ بورہ باللہ تیں تروی ہوئے ہیں کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ باکہ اللہ کی المحسر والمسر ویصد کے عن ذکر الله وعن المحسر و بالمسر ویصد کے عن ذکر الله وعن المصلو ق فیل انتہ منتھوں " ( و منافع لیناس ) شراب کا تھے ہینے کی لڈت، فوٹی اور کھانے کا مرد اور شراب کی تجارت

تلادہ معطاءاورسدی فریائے ہیں تھو کے معنی ہیں وہ ال جوزا کداز جا جت ہو۔ صفرات محابہ کرام رمنی اللہ فہم کمائے قر کے مطابق مال روک لیے اور کھر لیے فرچہ سے زائد کواس آیٹ کریمہ کے تھم کے مطابق صدقہ کردیے ہے۔ بھر پر صدفہ ( بھیٹیت لازم ہونے کے ) زکو ڈکے تھم سے منسوخ ہوگیا۔ مہا ہدر حمداللہ قربائے ہیں "العنو" کے معنی ہیں کہائی صورت میں قربع کردکہ خرج کرنے کے بعد بھی تھیں اختاجا ممل رہے فقیرند ہوجاد کراوگوں پر ہو جدین جاؤ۔

حطرت الوہر برہ رضی الله عند فرمائے بیل کے حضورات ترسلی الله طلبہ وسلم نے فربایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جوفن کی بنیاد پر بو۔ (لیسن صدقہ دسینے کے یاد جود فرتا ہاتی رہے ) اور اوپر والا ہاتھ (دیے والا) بنچے دالے ہاتھ (لینے والے ہاتھ ) ہے بہتر ہے اور اس کے ساتھ ابتداء کر ( بینی جوصد قد دینے کی ) جس کا تو سرپر ست ہے ( بینی جولوگ تیری محرائی شل بیں ) عمر بن دینار رحمہ الله فرمائے بیں جس میں شفول فریائے بین "واللین اذا الله فرمائے بین جس میں شفول فریائے بین "واللین اذا الله فرمائے بین جس میں شفول فریائے بین "واللین اذا الله فورائی بین بینی جولوگوں کی آسان ہواور منو برهنی شل "ایکسو" ( آسان ) کا نام ہے اور اس کا دس ہے "خطا الله فورائی بینی جولوگوں کی آسان عادات ہوں۔

معترت الو بریرہ رضی القدعة فریاتے ہیں کے صنور اقدی صلی القد طیہ وسلم کے پاس ایک فلص آیا اور اس نے عرض کی ، یا
دسول القد اصرے پاس دینارہ ہے ( مویاس) مطلب بیتھا کہ ہیں اس کو کہاں فرج کروں) تو صنور علیہ السلام نے فرمایا اس
این ذات پرفرج کر (ای سابقہ مطہوم کے اعتبارہ ہے) اس نے کہا صنور طیہ السلام میرے پاس ایک اور و برنار ہے۔ صنور علیہ
السلام نے فرمایا اس کو اپنی اولا د پرفرج کر ، اس نے عرض کیا لیک و بنا راور بھی میرے پاس ہے ، حضور طیہ السلام نے فرمایا اس کو این ایک و بنا راور بھی میرے پاس ہے ، حضور طیہ السلام نے فرمایا اس کو این ایک و بنا راور بھی میرے پاس ہے ، حضور طیہ السلام نے فرمایا اس کو این ایک و بنا راور ہے ، حضور طیہ السلام نے فرمایا اس کو اینے خاوم پرفرج کر ، اس
نے کہا میرے پاس اور دینارہ ، حضور طیب السلام نے فرمایا اس سلسلیمی تو بہتر جات ہے (جہاں بہتر سمجھے فرج کر )
سام کو ایک و بین الملّه لیکھ الآبیات " زجاج کہتے ہیں کہ الفر تعالی نے "کلا الک عفر مایا مین واحد حاضر کو خطاب کیا اسک و بین الملّه لیکھ الآبیات " زجاج کہتے ہیں کہ الفر تعالی نے "کلا الک عفر مایا مین واحد حاضر کو خطاب کیا ۔ "کلا الک عنور میاند کی اللّه دیمی واحد حاضر کو خطاب کیا ۔ "کلا الک عنور مایا کہ میں الملّه لیکھ الآبیات " زجاج کہتے ہیں کہ اللّہ نے شکل الک عفر میانوں کو خطاب کیا ۔ "کلا الگ بین الملّه لیکھ الآبیات " زجاج کہتے ہیں کہ اللّم نے شکل اللّی میں الملّه اللّم نے سین الملّه اللّم اللّ

عالانكر خاطب جماعت ب- اس لحاظ ب "محد المكم" بهوتا جائية الحاب عن فرما يا كه جماعت بمعن قبل ب- كويا الله تعالى ف فرما يا" كذالك ايها المفيل" اوركها ممياب كه به فطاب حضور عليه السام كوب كوكر حضور عليه السلام كوقطاب، فطاب أست برهمتل ب جس طرح كما لله تعافى في فرما يا" يه الها النبي اذا طلقتم المنساء" (توقيع بهال فطاب حضور عليه السلام كوب مرادامت ب المطرح بهال قطاب تضور عليه السام كواور مراد أست ب "المعلكم لتفكوون"

في النُّنُهَا وَاللّهِ عَلَمُ الْفَقْسِة مِنَ الْمُصَلِح وَ وَلَوْشَآةَ اللّهُ لَا عُنتكُم و إِنَّ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللّهُ عَنتكُم و إِنَّ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيرٌ مَ اللّهُ اللّهُ عَرَامٌ اللّهُ عَن اورا اللّه الله عَن عَل اللّهُ اللّهُ عَن مَا عَد مَن اللّهُ اللّهُ

"ویسنلونک عن الینامی "این مهای رمتی الترهمانین قاره رحدالله فرائے بیل کرجب الله تونائی کارشاد" و لا تقویوا مال الینیم الا بالتی هی احسن "اورالله توانی کایارشاد کرای اترا" ان اللین یا کلون اموال الینامی ظلمه" توسلمان تیمول کے مال بی بخت ورج محسول کرنے گئی کرتی کرتی کرتی کرتی کرد کار ایک کرد کھانا تیم کے لیے تیار کیا جاتا اوران کا کہو مصری کرتی اتوال کھائے کوئے استعال میں خدا ہے اورود کھانا خراب ہوجا تا۔ یہ مورت حال ان پر گرال گزرتی تو انہوں نے ساتا اوران کا کہو مصری کرتی اتوال کھائے کوئے استعال میں بدلاتے اورود کھانا خراب ہوجا تا۔ یہ مورت حال ان پر گرال گزرتی تو انہوں نے صفور علیہ السلام سے اس سلسلہ میں موال کیا اس پر اللہ تعالی نے برآیت کریر نازل قربائی "قل اصلاح لھم خیر" کہ جیموں کے مال کی اصلاح بھی کہوئے استعال میں بہتر ہے دوراج کے لحاظ سے تقیم ہے کوئے ایسا کرتے ہی تہارے لیے گوئی ہے ہوئی ایش کرنے ہی بہتر ہے کان کا مال ہوسے گا (ضائع نہ ہوگا) حضرت کا ہورود ہیں کہ اس کی اس پرست اسے مال کوئی ہوئی کرد سے اور جیم کے مائی میں وسعت نہ کرے۔
"اصلاح لھم" فیرکامعی سے کہیم کا سر پرست اسے مال کوئی ہوئی کرد سے اور جیم کے مائی میں وسعت نہ کرے۔

"وان تعقالطو هم"اس میں بال کے ملائے کا جواز معلوم ہوا کرتم اگر بیٹیموں کے بال میں مشار کمت کرواوران کے پالوں کو اپنے الوں کے ساتھ ملا وو افراجات کے لحاظ سے اور التی کے اظہار سے خاوموں اور جانوروں کے لحاظ سے اور الجی گرانی و تعمیراتی کا جوتم این کے مال کی کرر ہے ہو، اگر موض اور بدل لے لواور جو پھی پیٹم کا مال تم لواس کے بدلے اپنا مال و کرم کا فاسٹ کردولین معاطبہ برا ہر کردو۔

"فاخوانکم" پیس وہ تہارے ہائی ہیں اور ہائی ہیں اور ہائی ہیں کی دوکرتے ہیں اور ہائی دضا مندی کے طور پر اور اصلاح

لیے ایک دور ہے کا ہال لیے ہیں۔ "والله بعلم العنصد" جو تیموں کا الرق اس کرے "من العصلے" جان کے ال کی اصلاح

کر یہ بی جو تی جو تی ہو تیموں کے ہال کو الین العظا کر فیانت کا اواد و کر ہے۔ "ولو شاء الله الاعتعام خم پر تی اور الرق ہی جانے ہیں جو تیموں کا بال ملاحظ ہم پر تی اور الله الاعتعام خم پر تی ما الله وہ تیموں کا اللہ الاعتمام خم پر تی کی ایر اور اللہ المحدود ہم ہم ہم تی کہ الرف الله کا حق ہم کہ اگر الله تعالی کا حق ہم کہ الله کہ تعلی کہ الله تعلی کہ الله تعلی کہ تعلی کہ الله تعلی کہ تعلی کہ الله تعلی کہ کہ تعلی کہ کہ تعلی کہ تعلی کہ تعلی کہ کہ تعلی کہ کہ تعلی کہ تعلی کہ تعلی کہ کہ کہ تعلی کہ

اور تکاع مت کروکا فرمورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجا کمی اور مسلمان محدت (چاہے)

لوغہ کی ( کیوں نہ ہووہ ہزار درجہ ) بہتر ہے کا فرمورت ہے کو وہ تم کو اٹھی تی معلوم ہوا ورعورتوں کو کا فرمردول کے

تکاح میں مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہوجا ہیں۔اور مسلمان مرد فلام بہتر ہے کا فرمر و سے کو وہ تم کو اچھا تی معلوم

بو ( کیونکہ ) یہ لوگ دوز رخ میں جانے کی تم کیک و سے تیں اور الشرتھا تی جنت اور منظرت کی تم کیک و سے تیں ۔اپ اسکام مثلا دیے تیں تا کہ دہ لوگ تھیجت بڑھی کریں

و لا المسلوكات حتى يؤمن" الله كانت كريماكاسب تزول بيه به كريماكاسب تزول بيه به كريد كك مرهد بن اني المريمة غنوى الدوايوم عن المين كرومة الله عن المدوايوم عن الوم المدوايوم عن الدوايوم عن المدوايوم عن

اگر بیسوال کیا جائے کہتم ان (الل کتاب) پرشرک کا لفظ کیوں استعال کرتے ہو عالا تکہ انہوں نے سرف حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا ہے تو اس کے جواب میں حضرت ابوائس بن فارس منی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ چوفنس پر کہتا ہے کہ قر آن اللہ تعالیٰ کے سوائس اور کا کتام ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکے کیا۔

حضرت فی ده اور سعیدین جمیر رضی الدُّعنها قرباتے ہیں کہ یہال مشرکات ہے مراد بہت پرست مور تھی امراد ہیں کہ کا تا ان مثال کی رضی اللہ عنہ کے جس کے جدد ان کی رضی اللہ عنہ کے جدد ان کی رضی اللہ عنہ کے جدد ان کیا ہے۔ ان کی رضی اللہ عنہ کے جدد ان کیا ہے۔ ان کی رضی اللہ عنہ کے جدد ان کیا ہے۔ اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت طفید نے ایک ہجود کو حدث سے تکاح کیا تھا۔ حضرت حذیف نے ایک ہجود کو حدث سے تکاح کیا تھا۔ حضرت حذیف نے ایک ہجود کو حدث سے تکاح کیا تھا۔ حضرت مرضی اللہ عنہ سے تکاح کیا تھا۔ حضرت عزیف میں اس بات کھا کہ جہادا کیا خیال ہے کہ دوجود میں جود ہے۔ ان میں میں تعاد کی میں کہتا کہ دوجود میں جود ہی میں تعاد کی ان کے باعث ہود کی دوجود کی دوجہ سے موسمت مورش میں تعاد کی نے کہا ہے۔ انتخاب موسمت کورش میں تعاد کی ہود ہے۔ انتخاب کورش میں تعاد کی دوجود کے باعث ہود کیا ہوئی ہود کیا ہوئی ہود ہو میں ہوند با ندی بہتر ہے۔ یہ آ بہت معرت ضاء کے بارے میں عادل ہوئی جو مسمت حذیف میں تعاد کی تعرب ضاء کے بارے میں عادل ہوئی جو مسمت حذیف میں تعاد کی تعرب ضاء کے بارے میں عادل ہوئی جو مسمت حذیف میں تعاد کی تعرب ضاء کے بارے میں عادل ہوئی جو میں میں تعاد کی تعرب ضاء کے بارے میں عادل ہوئی جو میں حضرت حذیف دخیل اور آبول صورت در بیو نے میں تعاد کی تعرب حضرت خذیف دخیل اور آبول صورت در بیونے میں میں تعاد کی تعرب میں تعاد کی تعرب میں تعاد کی باتھ کے بارے میں عادل ہوئی جو سے سے دین در میں اندے کی اور کی میں در اند کی تعرب حذیف میں اندی کی تعرب کی کورن در بیا کے دین کی در ان کی تعرب کا کار کی کورن کی کورن کے دین کے دین کے دین کے دین کی کورن کورن کی کو

کے باوجود طلاعلی مینی آسانوں پر جواہے۔ چٹانچے معرت حدیقہ رضی الشاعنے اس کو آزاد کرے تاح کرایا۔

معرب مدی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہے آ ہے کہ یو عبداللہ میں دواحہ کے بادے میں نازل ہوئی وہ اس طرح کران کی آیک سیاہ رتھ کی بائعد کی تھی ہا تھی تھی۔ اس پر حضرت میدانشہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ علیہ کی بائعد کی تھی ہار کے باس آئے اور آپ کوائل کی خبر دی تو حضور علیہ اللہ اس کے باس آئے اور آپ کوائل کی خبر دی تو حضور علیہ السال میں میں اللہ عنہ میں کہ وہ با ندی اس بات کی کوائل و تھی ہے کہ اللہ تھائی ہے مواکو کی معبود تھی اور میں آئے ہا اللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ می

"ولعبد مؤمن عير من مشرك ولو اعجبكم اولنك"السيم اد مشركين "بدعون الى النار"ايي النار"ايي النار"ايي النار"ايي النار"ايي وقوت ولية بهن بوآكود وهمت ولية باذنه" بالمنه الله يدعو الى الجنة والمفقوة باذنه" بالمنه الاسلام من "بقضائه" يعلى فيعلم المقتري كرمطابل وقدرت الي تقدم كرمطابل واداوك الين اداوه كرمطابل "وبين آبالله للناس" آبالله المناس" آبالله المناس" آبالله منام اداوام ادر والماورة الحاجرة مناسكم ون اتاك الرساع عند ياب بوسائي المديد ورساله المناس "آبالله" المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسلة المناسلة

ہوتی تو اسے تھر سے تکال درخی اللہ عند) سے روایت ہے کہ بے تک میروکا طریقہ تھا کہ جب کوئی عورت پیش والی ہوتی تھ ا ہوتی تو اسے تھر سے تکال دیتے ہوراس کے ساتھ ل کرنہ کھاتے اور نہ ہینے اور نہ اس کو کھر شرب اکٹھار کھتے ۔ ہی حضورا قدی مسلی اللہ علیہ وکلم سے ہم جھا کہا ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فر المیا" ویسٹلون کے عن العدم بھی قبل ہو اذی فاعنز لوا النساء فی المصحبين "الآية رئين منوراقدي منى الفرطية ولم من قربا كريش والي الورتول كوكر عن المتهار كواوران كرساته برسالمه الموروائية والماروس المتهار كوارادة ثين ركما كريسة والمراجية والمراجية والموروائية الموروطية السام كريسة والموروكية وال

اورا کیا توم کامؤ قف میاہ کرا یہ مخص پر کفارہ ہے یہ کہنے والے صفرت آنا وہ راوز ای ،امام احمد اور اسحاق ہیں اور میدد کیل

اس صدیت سے دیتے ہیں۔ معرب این عہاس (منی اندمنہا) روایت بیان کرتے ہیں۔ بیٹک صفورالڈی سلی افتہ طبید کلم نے اس آ دی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنی ہوی سے حالت پیش میں جماع کیا۔ چنا نچے فر مایا اگرتو حیش کا خون خالس سگ والا تازہ ہوتو ایک دینار معدقہ کر سے اور کھ کی طرف مائل ہوتو آ دھا دینار معدقہ کرے۔ بیروایت این عمیاس رمنی اللہ عنہ پر موتو ف بھی بیان کی تھی ہے اور چیش نماز کے قرض ہوئے کے لیے بھی مائع ہے اور جواز کے لیے بھی مائع ہے اور روزہ کے جواز بھنی اوا کے لیے مائع ہے محروجوب صوم کے لیے مائع نہیں ہے جی کہ جب تیش سے پاک ہوجائے کی تو روزہ رکھنا اس پر لیفور قضا کے واجب ہوگا محرفہاؤ کی قضالا زم نہ ہوگی۔ ای طرح نفاس والی کا تھی ہے۔

حضرت عائش معدیقت رضی او نشر عنها فرماتی ہیں ہم حضور علیہ السلام کے زمانہ ہیں جیشی والی ہوتی تھیں۔ پھر جب ہم پاک ہوتی تو

آپ مسلی الشہ علیہ دسلم ہمیں روزہ کی تضاء اوا کرنے کا تھم فرمائے اور نماز کی اوا کا تھم نہیں فرمائے تھے۔ چیش والی عورت کے لیے طواف
بیت الشہ مجد ہیں اعتماف قرآن یا ک کو ہاتھ لگانا قرآن کرئیم پڑھنا ہیں ہے اور خاوند کے لیے چیش والی عوی سے جماع کرنا بھی
جائز نیس ہے۔ جسر و بہت وجائید وہی الشہ عنہا کہتی ہیں کہ ہیں نے معفرت عائشہ معدیقہ وہی الشہ عنہا سے سنا، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ
جائز نیس ہے۔ جسر و بہت وجائید وہی الشہ عنہا کہتی ہیں کہ ہیں ہے دروازے مجد میں تھلے ہتھے اس آپ علیالسلام نے فرمایا کہ تھر وں کے دروازے مجد میں تھلے ہتھے اس آپ علیالسلام نے فرمایا کہ تھر وں کو مسجد کی افر اسے بھیر دو (یعنی درواز علی کو ) ہیں ہیں تھی کے لیے مجد کو جائز جس رکھتا (یعنی میں کا واقل)۔

"فاذا تطهون" عامم نے ابو بھراور حزہ اور کسائی رحم الشکی روایت سے طاء اور ساہ کی شد کے ماتھ پڑھا۔ معنی ہوگا بہال
کے کہ مسل (طہارت) کریں اور باقیوں نے طاء کی سکون اور حافی تنف کی چیش کے ماتھ پڑھا تھی ہوگا حتی کرچیش سے
پاک ہوں اور ان کاخون کٹ جنسی تنفاذا تعظیموں " بینی شمل کرئیں "طاتو ہن" نہیں ان سے جماع کرد" من حیث اھر تھے
اللّه " جہاں سے اخد تعالی نے تم کو کورتوں سے جدار ہے کا تھم دیا تھا ای جکہ سے ان کے پاس آئے یعینی قرق (اگلی شرمگاہ)۔
حضرت مجابد اور قبل دو اور تکر مدرض اند تھم نے فر بایا اور اکن عمل ایری اند مجمع ان نے پاس آئے اور ووقر ت
اور جگہ کی طرف تباوز نہ کرو بینی گئیل جانب سے بچواور کہا کہا ہے کہ "من حیث منطق" نمی حیث "معو کے اللّه" اور ووقر ت
(اگل شرمگاہ ہے) جیسا کر اللہ تعالی نے فر بایا "افا نو دی للصلو قسن یوم المجمعیم" سے نی فی ہم المجمعیم" نے اور بعش نے کہا ہے کہ یوں کے پاس اس وقت نہ جاؤ جب وہ دورو و
منی مناز کے پاس اس وقت نہ جاؤ جب وہ دورو دورو اس کے علاوہ عالات بھی ) ان کے پاس جانا اور جائ کرتا موارد وار بول کے مال سے مطال ہو در جان اور جائ کی کرم ہے موں (اس کے طاوہ عالات بھی ) ان کے پاس جانا اور جائ کرتا ہوں۔
منی مناز کی کہا ہو۔

بیمانعت اس ونت تک فتم نیس ہوتی جب تک عسل ندکر لیں اور پانی ند ملنے کی صورت میں تنم ندکرے سوائے روز وک حرمت کے دھیق میش والی کا خوان اگر رات کے وقت فتم ہوجائے اور رات بی کواس نے روز وکی نیت کرلی اور عسل دن کو کیا تو اس کاروزہ درست ہوگا اور صالت بیش شل طلاق و یتا طلاق برگ ہوگی اورا گرخون کمتم ہونے کے بعد اور حسل ہے پہلے طلاق دی تو طلاق بدی نہ ہوگا اور صالت بیش شرکا اور معرست ابو صنیفہ اس طرف محلے ہیں کہ اگرخون اکثر بدت بیش پر تتم ہوجو کہ ان کے زو کی وی دن ہے تو طلاق بدی نہ ہوگا اور طاق کی در محسل سے پہلے اس مورت سے خاوند کے لیے حب کرنا جا تزہے اورا کڑا اہل علم کے بال جیش شتم ہونے کے بعد علیس کرنے سے پہلے یا پھر پائی نہ ہونے کی صورت میں پیٹم کرنے ہے ترہے اورا کڑا اہل علم کے بال جیش شتم ہونے کے بعد علیس کرنے ہوئی سے پہلے یا پھر پائی نہ ہونے کی صورت میں پیٹم کرنے ہے پہلے فاوند کے لیے جائز کرنا جا می کہ اللہ تعالی نے بعد سے محب جائز ہونے کو دو شرطوں کے ساتھ معلق کیا ہے۔ (ا): "انقطاع حدم" لین جیش کا فتم ہونا (۲) حسل کرنا ہی تو رائے میں اس سے مراد حسل کرنا ہی جب سے مراد کی سے میں اس سے مراد حسل کرنا ہی جب سے مراد کی ہونے کے بات قاطیر وا" بینی ہی حسل کرد (بھے ساتھ پڑھا۔ یہی اس سے مراد حسل ہے کہ جنی آ دی کے لیے پاک ہونے کے لیے ضروری کے حسل کرے۔ ای طوح ساتھ پڑھا۔ یہ میں شد ہے اور مراد حسل کرنا ہونے کے لیے پاک ہونے کے لیے ضروری ہوگی کے مورت کے حسل کرنا ہونے کے لیے خاد می اس مربرہ وی کہ مورت کے حسل کرنا ہونے کے بیلے خاد می اس مربرہ وی کہ مورت کے حسل کرنا ہونے کے لیے خاد می اس مربرہ وی کہ مورت کے حسل کرنا ہونے کے لیے خاد می اس مربرہ وی کہ مورت کے حسل کرنا ہونے کے سے مطرف کو کاس می میں کرنا جا کہ جونے کے ایک اس کی والات اس امر پر ہوگی کہ مورت کے حسل کرنا ہونے کے سے مطرف کو کاس می میت کرنا جا کر نہیں۔

"ان الله يحب المتوابين وبحب المستطهرين" صرت عطاء اور مقاتل عن سليمان اور كبى رحم الله فرمات بين اسكا سعن ب كوالله تعالى كنابول سن وبدكرة والول كو بهند فرمات با باور به وضواور جنابت ساور تجاست سه باتى كذريع طهارت كرف والول كو بهند فرمات مقاتل بن حيان رحمالله فرمات بين كاس كامعن ب كوالله تعالى كنابول سي توب كرف والول اور شرك سن والول كو بهند فرمات معيد بن جير رحمالله فرمات جيل شرك سن توب كرف والول اور كنابول سن وبلار ما تا بسب معيد بن جير رحمالله فرمات جيل المرك سن توب كرف والول اور كنابول سن توب كرف والول كوالله تعالى بهند فرمات جيل محالة موم النه فرمات بين كنابول سن توب كرف والول اور كنابول سن توب كرف المرك كاليول اور كنابول سن توب كرف المرك المرك من كالمول من المرك المرك المرك المرك المرك والمون علول المرك المرك المرك والمون علول الله والمون المول الله والمون علول الله والمون المول الله والمون المول الله والمون علول الله والمون المؤل الله والمون علول الله والمون المول الله والمون المول الله والمون المول الله والمون المؤل الله والمون المول الله والمون المول الله والمون المؤل الله والمون المؤل الله والمون المؤل الله والمول الله والمون المؤل المؤ

يِسَآوُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَاقُوا حَرُقَكُمُ آتَى هِنَتُمُ وَقَلِمُوا لِلَانْفُسِكُمُ د وَالْقُوااللَّهُ وَاعْلَمُوّا آتُكُمَ مُلقُونُهُ د وَيَشِرالْمُؤْمِنِيْنَ ۗ

کی تمیاری بیمیان تمیارے لئے (بمولہ) کمیت (کے) ہیں مواسینہ کمیت میں جس طرف سے ہوکر جا ہو آؤ۔ اور آئندہ کے داسلے (بھی) اپنے لئے پھوکرتے رہواوراللہ تعالیٰ سے ڈرٹے رہواور یہ بیتین رکھوکہ بیٹک تم اللہ تعالیٰ کے مهاسنے ہیں ہونے والے ہواور (اے تھے) ایما نداروں کوٹوٹی کی خبر سناد بجنے۔

🚅 🕾 "نساء كلم حوث لكم فاتوا حولكم الَّى شنعم" إين مباس مَى الدُّيجما قرياك بين تطرت مرمتى

الله عند حنود عليه السلام كى خدمت مى حاضر ہوئے اور عرض كى يارسول الله! ( نسكى الله عليه و کم) عن بلاك ہو كم) وضور عليه السلاقة والسلام سنة قرما ياكس چن نے تھے بلاك كيا؟ حضرت عمر وضى الله عند خوض كى آئ رائت مى سنة كواه و بدلا سبة ( بعنى يوى سنے عوب ، دومر سنا نداز سنى جوكہ چہے عام انداز سن مخلف تھا) حضور عليه السلام نے جواب ندويا - الله تعالى سنة حضور عليه السلام كى طرف وى فرمائى " ندساء كم حوث لكم خاتو حولكم انبى شنت " يعنى سيد حاليا كر جماع كرويا ألنا كر سكه انبى شنت " يعنى سيد حاليا كر جماع كرويا ألنا كر سكه البت ذر سنة بي اور حالين جينى سنة كرويا ألنا كر سكه البت ذر سنة بي اور حالين جينى سنة بي بير كرو -

حضرت جاہر (رضی اللہ عند ) فر بائے ہیں کہ بہود کہتے تھے کہ جوتھی ہیں کے اوندھا کر کے جماع کر ہے گر وخول فرج شی کر ہے تو الکی صورت میں بچر بھینا پیدا ہوگا۔ لہی ہے آیت کر بہ ٹازل ہوئی "نساہ کے حوث لکے فاتو حول تکے انھی ہندے ہندے " حضرت مجاہداین عباس دشی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں وہ قر بائے ہیں کہ الل کماب کا طریقہ بیرتھا کہ بیری ہے مسرف ایک انداز سے جماع کرتے تھے اور یہ بہت ہی مستورا تدازی مورت کے لیے۔ انسار کے لوگوں نے بیا نداز جماع بہود سے لیا تھا اور قریش جماع ہیں ہیر ہول سے خوب لذت حاصل کرتے وہ اسنے کرکے اور اوندھا کرکے اور چید لٹا کر۔

ہیں جب مہاجرین مدید متورہ پہنچ تو ایک مہاجرتے انسان کا حورت سے نکاح کیا تو مہاجراً بینے ترکش آزادانہ طریقہ کار سے عماع کرتا چاہا۔ حورت نے اس کا انکار کردیا اور کہا کہ ہم سے ایک بن انداز سے جماع کیا جاتا تھاتم بھی ایمان کروورٹ جھے سے دور رہویہاں تک کران کی پرخبر چلی اور بیسعا ملہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ دسلم تک پہنچا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔

"ساء کے حوت لکم" الآیہ یہاں جرٹ سے مراد پیر پیدا ہونے کی جگہہ "فاتو حولکہ انی هنتم سمائے سے
یا اوند حاکر کے چت لڑا کر اور "انی "استغیام کا حرف ہے جس کے وربیع حال اور کل کے تعلق موال کیا جاتا ہے اس کا سخی ہوگا
جس اطرح تم چاہوا ور جہاں سے چاہو بعد اس کے کہ واٹ ایک ہو۔ معزرہ تکرمہ دیمۃ الشعفیہ فرماتے ہیں "انی شعنہ" سے
مراد مرف فرن سیخ عورت کی شرمگاہ ہے اور ای طرح" حوث لکم" ہے "موز ع لکم" کے معنی ہیں ہے سیخ کی جگہ کیہ
پیدا ہونے کی جگہ ذہین کی ماند ہے جہاں کا شت کی جاتی ہے۔ اس آیت میں ویرکی طرف سے آنے کے حرام ہونے کی ولیل
ہے کونکہ کل حرث مین کی تاثد ہے جہاں کا شت کی جاتی ہوئی ہوئی در معظرت سعید بن مینب رمنی الشعن فرماتے ہیں ہی تھم
عزل ہے متعلق ہے (عزل کا مطلب ہے کہ بوفت جماع میں کوشر مگاہ سے باہر نکال کر دیا جائے ) لیمن اگرتم چاہوتو عزل کرواوں
عیا ہوتو عزل نہ کرو۔ معظرت این عباس منی الشاعت کی ایش ہوئی کے متعلق ہو چھا کیا تو آپ نے قرمایا تیری کھیتی ہے اس ویا ہوئی و

امام احرر مدانشانے بھی ہی تھی ایک ہما عت نے کہا ہے کہ ان کروہ ہے اور کہا کہ بیرواُڈنٹی ہے (لیمن ایک تم کا زندو ورگور کرنا ہے ) بذرید امام مالک حضرت ماقع سے دوایت کی گئا۔

حعرت نافع رحمہانڈ فرماتے ہیں کہ میں معرست عبداللہ بن عمرسے قر آن سیکھنا تھا ہیں انہوں نے یہ آ ہے پڑھی "اساء

کے حوث لکم" فرمایا جائے ہوکہ یہ آیت کس سے تعلق نازل ہوئی؟ عمل نے کہا عمی توٹیس جامنا آپ نے فرمایا یہ ایک محض سے تعلق نازل ہوئی جس نے بیوی سے زیر عمل جماع کیا''لواللہ کی' پس اس پر کراں ہوا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔

امام ما لک دھماللہ ہے ہوں کے ساتھ قابرے ہا جا کہ جا اوستول ہے گران کے ساتھیوں نے اس کا اٹھا دکیا ہے۔
حجداللہ بن حسن سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرت سفے اور اُن سے کہا اے ابوعم آپ نے حضرت نافع کی حدیث عبداللہ بن گھنے تھے کہ کوروں کوان کی فہروں کو اُن کی کہ وہ اس میں پھیے تھے کہ عورت کوان کی فہروں کی طرف سے آیا جائے کہ میں اللہ عند نے تو صرف اُن کی طرف سے آیا جائے ۔ ( اپنی مقام تو وی آبل لیمی شرعاہ فرمایا کہ کہ موان کی طرف سے آیا جائے ۔ ( اپنی مقام تو وی آبل لیمی شرعاہ بوکم کورت کواوندھا کر کے اس سے جمال کیا جائے ) وَہری طرف سے آنے لیمی ہوی سے اواللہ کرنے کی ترمت پرولیل حضور علیہ السلام کا بدار شاوے ۔ عمرونے فرید بن تا ہے ( اُن اللہ عند) کی کہ بے فلک ایک آوی نے حضور علیہ السلام علیہ السلام کا بدار شاوے ۔ عمرونے فرید بن تا ہے وارش میں اللہ عندی کی کہ بے فلک ایک آوی نے حضور علیہ السلام علیہ السلام کا بدار شاوے ۔ عمرونے فرید برا ہوں علی ہے کہ مورائ کی کہ بول کے کہ مورائ کو ان عمل ہے کی جمرون کو ایمی ہوں کے بارے علی ہو جمالۃ آپ ہو گھا تھا کہ ہو گھا کہ کہ بول کا اللہ علیہ کی کھرف سے قبل لیمی شرطہ علیہ ہو گھا تھا ہے ویا چھے کی طرف سے ڈیر عمل کیا ہو کہ موری ہو تھا تو اُس کی کی جو اُن کا کہ دورائ کو ایمی ہورائ کی جمرون کو ایمی ہورائ کیا ہو گھر تیں جو تو تھے کی کھرف سے ڈیر عمل کیا ہو گھر تھیں جو تو تھے کی کھرف سے ڈیر عمل کیا ہو تھی ہورائ کی جو کی گھرف سے ڈیر عمل کیا ہو گھر تھی جو تو تو کھی جو اُن کی کہ بول کے بائی ڈیر کی طرف سے ڈیل کور ایک کے بائی ڈیر کی طرف سے ڈیا کر ارشاو فر بایا ۔ پس تعلق اللہ تھا کہ تو تو تھی کہ کھر کی ہورائ کی کہ مورٹ کی کھرف سے شرائ کیا ہو گھی کہ کہ کیا ہورائ کی کھر کے سے ذری کھی کی کھرف سے دیا ہورائی کی کھر کے سے دورائی کی کھر کے سے ذری کھر ہورائی کو کھر تھی کی کھر کی ہورائی کھر کی کھر کے سے دیا ہورائی کھر کھر کے سے ذری کھر کے سے ڈیر عمل کو ان کے دورائی کور تھی کہ کھر کے سے دیا ہورائی کھر کے سے دیا ہورائی کے دورائی کھر کے کہ کھر کے سے دیا ہورائی کھر کے دورائی کے دورائی کی کھر کے دورائی کے دورائی کھر کے دورائی کھر کے دورائی کے دورائی کے دورائی کھر کھر کے دورائی کے دورائی کھر کھر کے دورائی کھر کھر کے دورائی کے دورائی کھر کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دور

معرت ابوہریہ دمنی القد عند قرباتے ہیں کہ حضور الدی ملی القد علیہ وہلم نے فربایا وہ تفص ملعون ہے جوابی ہیں کو دُبر کی طرف ہے آتا ہے۔ "و فلد موا الانف بھی محترت عطاء رحمہ اللہ فرباتے ہیں" فلد موا النف بھی " ہے مراویہ ہے کہ ہیوی ہے مواجعہ میں اللہ المحام اللہ المحام ہے ہے کہ ہیوی ہے جماع کے وقت بھی اللہ الرحم ہن می جائے۔ جام دحمہ الله فرباتے ہیں" و فلد موا الانف کے " ہے مراویہ ہے کہ جب الی ہیری کے باس جماع کے لیے آئے تو وُ عاد ( قبر ) بائے ۔

معرّت كريب سيدنا عبدالله بن عباس (رضى الله عنه الله الملّهم جنها الشيطان و جنب الشيطن مارز لهنا" الركوئي الي يعدّى ك پاس آنے كا اراده كرے كيے "بسم الله الملّهم جنها الشيطان و جنب الشيطن مارز لهنا" شروع الله تعالى كه نام سے اسد الله! بميس شيطان سے دور ركه اور شيطان كواس سے دور ركه جو بحوتو بميس رزق مطا كرے۔ (بيني اولاد)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دفعہ سے جماع جس میاں بیوی کے مقدر جس بچہ یا پکی ہوئی تو اسے شیطان مجمی ضرر ندوے گا اور بعض نے کہاہے کہ "قلد مو الانف سکم" سے مرا دطلب اولا دے۔ حضرت ابو ہرم ہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ بے فک رسول اللّه ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے اس کا (برحم کا) عمل کٹ جاتا ہے محرتین ( وَرَائِع ) ہے • صدق جاریہ ( بینی وہ رفائق مکل قیم جواس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا ہوتا ہے ) • الرائع ) علم جس سے اس کے بعد بھی نفع حاصل کیا جاتا ہو ( اس میں تدریس کے اختبار سے اس کے بعد بھی نفع حاصل کیا جاتا ہو ( اس میں تدریس کے اختبار سے اس کے بٹا کرواور اس کی نقار رہو انسان میں انسان کی سے مراو انسان کی بھی اور کہا کہا ہے کہ "اللہ عوا الانف کے "سے مراو ایک وامن عورتوں سے لگاری کرتا ہے تا کہ بیک اولا و بیدا ہو۔

یاک وامن عورتوں سے لگاری کرتا ہے تا کہ بیک اولا و بیدا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندتے حضور عنید السلام سے دواہت کرتے ہوئے قربایا کہ حضورا قدی صلی اللہ عنہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کی عمدت سے نکاح چارد ہوں سے کیا جاتا ہے۔ ﴿ مال کی وجہت ﴿ فاعدانی وجا بست وشرافت سے ﴿ مورت کے صن وجمال کی وجہت ﴿ وَ عَدار مُورت سے نکاح کرنے میں مسن وجمال کی وجہت ﴿ مورت کی وجدار کی کے باحث تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں وجدار مورت سے نکاح کرنے میں کامیانی حاصل کر۔ محربت بدا کے "کالفول میں آگر چد دُعائے ذات وہا کت ہے گر عرف میں جس کام کے سلسلہ میں یہ جملہ وارد ہواس کے خلاف کرنے میں اظہار تجب اوراس کام کے کرنے کے بارے میں ترغیب وینا ہوتا ہے۔ (مترجم)

بعل نے کہا ۔ "طلعوا الانفسکم" وائی آیت کامعی نقدیم افراط ہے بعی ہوئے کی مرکز قیرہ آخرے بن جاتا مراد ہے۔ فرط اصل شما الصحی کو کہتے ہیں جوقوم سے آسے برھ کر پڑا ڈڈالنے کے سلسلہ بھی یائی وغیرہ ضروریات کا انتظام کرے ہیے۔ حضورات کا ملی اللہ علیہ وسل کی کہ بھی جوش (کورٹر) پر تبارا فرط بول حضورات کی اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل کورٹر) پر تبارا فرط بول گا۔ سعید بن المسیب نے معزے سیدنا ابو ہریرہ (رمنی اللہ عند) سے روایت کی کہ بے شک رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ اسلامی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ اسلامی اللہ علیہ وسلم کے قرمایا کہ اسلامی اللہ علیہ وسلم کا کر اللہ تعزیم میں سے کوئی بھی ابرائیس جس کا آگ کے اورٹر رجانا جس کا ذکر اللہ تو اورٹ میں ہے "وان منکم الا واد دھا تکرتم میں سے کوئی بھی ابرائیس جس کا گرزجہ میں سے کوئی بھی ایرٹر جس کی ایرٹر جس میں اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ ملقوہ" ما تو کا مالہ وی اللہ واللہ والل

وَلَا تَجْعَلُوااللَّهُ عُرُصَةً لِلْيَمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَ تُصُلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ دوَاللَّهُ مَسَعِبٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَا تَجْعَلُوااللَّهُ عَرَائِمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ مَسَعِبٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ مَسَعِبٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسَعِبٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَكُ عَلَيْهُ عَلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

کی ہے۔ اللہ علوا الله عرضة لا بعانكم" یہ آیت صفرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے بی نازل ہوئی۔ پس حفرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے بی نازل ہوئی۔ پس حفرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تعمر اللہ کے باس جا کیں سے اور نداس کے اور اس کے عالم کریں سے اور نداس کے اور اس کے خاراس کے خالف کے ورمیان ملے کرا کیں سے اور اس سلسلہ میں معرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بات کی جاتی تو آپ فر باتے ہیں کہ عمل نے تو اللہ تعالیٰ کی حم اُنھائی ہے کہ ایسا تھیں کروں گالیڈا میرے کے سوائے حم کو بورا کرنے کے پھی جائز نہیں ہے۔ بس اللہ عمل نے تو اللہ تعالیٰ کی حم اُنھائی ہے کہ ایسا تھیں کے دہیں اللہ عمل ہے۔ ایس اللہ ا

تعالیٰ نے یہ آیت کر بیدنازل کی۔ این جرت رہمت اللہ فر استے ہیں یہ آیت کر بیدسید نا ابو بحرصدیق رضی اللہ عندے ہارے ہیں
نازل جوئی جب کہ حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عند نے ہم اُٹھائی کہ مطبح پر قری فین کریں سے کیونکہ مطبح نے واقعہ افک ہیں
خوش کیا (اس کے سنے ہیں دلچیں ٹی یا بیان کیا)۔ عوصہ اصل ہیں شدت اور قوت کے لیے ہے۔ اس لیے وہ جانور جوسنر کے
لیے تیار کیا جائے اسے مرضہ کہا جاتا ہے کیونکہ و مستر پر قاور جوتا ہے۔ پھر ہروہ چیز جوکی امر کی صلاحیت رکھتی ہواس چیز کواس امر
کے لیے عوصہ کہا جاتا ہے۔ حق کہ مورت کو عوصہ النسکاح کہا جاتا ہے جب وہ لگام کے لائق ہو جائے اور مرضہ ہروہ چیز جو
شیش آئے اور کی قش سے ڈکاوٹ بن جائے تو آیت کا معنی ہوگا کہ صلت باطہ کو ہر ( نیک ) اور تھو کی کے لیے سب مانع نہ بنا ذرقم
میں سے کی کو صلد تی اور نیک کی طرف وجوے وک جانے ہے۔ جواب ہیں وہ کے کریس نے اللہ کے نام کی ہم اُٹھائی ہے کہ ہیں یہ نگی

"ان فَبَرُوا" اِس کامعی ہے "اَنْ لا فَبَرُوا" بیکہ تم نَکل نہ کردجس لمرح کراللہ تعالی فریائے ہیں "ہعین لکم ان مصلوا" یعن "لمثلا مصلوا" (اللہ تعالیٰ تمارے لیے بیان قریا تا ہے تا کہ نہ پھکو)

حفرت ابوبری، (دسی الله مند) سے دوانت ہے کہ بے فک خضورا آڈی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ بے فک جس نے متم اٹھائی پھرائی نے اس سے پہترا مرد یکھا آداسے جا ہے کہم (قوٹ کر) کا کفارہ وے اور چربہتر امر ہے اس کو کرے۔ کا ایک انچہ کے کم اللّٰہ بیالگفو فیل آئیسًا بنگٹم و للجن ٹکڑا جائم کئم بیشا کھنہ تنٹ فکؤ ڈکٹم ، وَاللّٰهُ عَفُوْ دُحَلِیْتُ ﷺ ●

کی اللہ تعالیٰ تم پر ( آخرت عمر ) دارو کیم نہ قرباویں کے تہاری قسموں عمل بیہوہ وسم پرلیکن دارو کیم فربادیں ہے اس (مبعوثی تسم ) پرجس عمل تہارے دلوں نے (حبوث بولنے کا )اراد و کیا ہے اورانٹہ تعالیٰ تفور میں ملیم میں

صعرت عائش مدیندرض الفده نها فرماتی بیل کدیمین افوانسان کالا والفدین والفدکها ہے بعض راویوں نے مرفوع بیان کیا ہے۔ معنی ونکر مدرمہم الفدا کی طرف میں جی جی ۔ امام شافی رحمہ الفدنے بھی بھی ہیں۔ اُم المؤمنین معرب عائشہ مدینے رضی اللہ عنہا سے مروک ہے کہ افوادہ بات جو دل ہے صاور نہ ہو۔ عنہا سے مروک ہے کہ افوادہ بات جو دل ہے صاور نہ ہو۔ فلا صدیم وقت میں وارد تہ ہووہ میں افوادہ ہوں جو بات کہ بردوشم اُٹھانے والا سمجے کہ بیشم کی ہے بعد عمی ظاہرہوک ایسی نہتی ہیں گئی ترتمی۔ بیقول حسن بھری رحمہ اللہ ایراجی تھی ، کما وہ بھول (جمہم اللہ ) کا ہے اور حضرت امام اعظم امام ابوصیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہی تو ل ہے اور انہوں نے فرمایا بھین بغوص نہ کفارو ہے نہ کناہ ہے۔ حضرت سیدیا علی کرم اللہ وجہہے فرمایا کہ بھین افود و ہے جو بھالت قیسہ اُفھائی جائے۔ طاوس رحمہ اللہ نے بھی کہا۔ سعیدین جبیررحمہ اللہ نے فرمایا، کمناہ پر اُٹھائی کی حسم ہے کہ اس حمم کے قوش نے پر اللہ تو الی مواخذ و نہ فرما کیں مے بلکھم اُٹھانے والے کو چاہیے کہ قسم قوڈ کر کفارہ و سے معظرت مسمروق رحمہ اللہ فرمائے جیں کہ اس (حمم مناوتو ڈینے والے ) پر کفارہ جس ہے۔

ندگورہ قسمول کے ساتھ اکر مشتبل کے امری شم اُٹھا تا ہے پھر شم تو ڈبٹھٹا ہے تو اُس پر کفارہ انا زم ہوگا اور اگر اس شم کی شم کزشتہ زبانہ ہے مشعلت اُٹھا تا ہے کہ ایما ہوا حالا نکر نہیں ہوایا شم اُٹھا تا ہے کہ ایما تہیں ہوا حالا تکہ ہوا۔ اگر صورت حال ہے آگاہ ہونے کے باوجود جموئی شم اُٹھا تا ہے تو یہ بھن تھوں ہے اور یہ بہرہ گنا ہوں میں سے ہے بھش اہل علم کے زویک زبانہ ماش سے متعلق شم پر کفارہ ہے۔ مجھ صورتحال ہے جھلتی عالم ہو یا جالی اما ہشائی رحمہ اللہ نے کہا فرمایا اور بھش معرات کے فرویک کفارہ واجب نہیں ہے یہ اسحاب الراک کا قول ہے۔ انہوں نے کہا اگر ماضی کی صورت حال سے آگاہ ہونے پر بھی جموثی شم اُٹھا کی تو یہ کناہ کہرہ ہے تو اس کے کارہ ال زم نیس شرح کہا تی

کیائر کا تھم ہے اور اگر ٹاواتھی ٹیل مشم آشا تا ہے تو یسم ان کے نزویک میسن انوہے اور چوشش انڈ تعالیٰ کے سواکسی اور کی

تسم آخا تا ہے۔ مثلاً کہنا ہے کعب کی ہم۔ بیت اللہ کی ہم ، ہی اللہ کی ہم ایا ہے باپ کی ہم آخا تا ہے یا ہی ہم کی کو کی اور ہم تو ہم ہم شہری اور جب ہر اللہ کی اور جب اس ہم کی ہم آخا ہے گا تو کفارہ مجی وا جب نہ ہوگا اور بیہ کر وہ ہوگی۔ امام شاخی رحم اللہ نظر ماتے ہیں جھے اس ہم کے گناہ ہونے کا ڈر ہے۔ دافع نے عبداللہ بن عمر (رض اللہ حجم) سے دوایت کی۔ بے لک رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکلم نے محتربت عمر رضی اللہ عند کواس حال میں پایا کہ وہ قافلہ میں جال ہم جا اور وہ اسٹے باپ کی ہم آخا رہے ہے۔ ہی جنورات کی ملی اللہ علیہ کہم آخا نے اللہ علیہ کہم آخا نے بالیہ کی ہم آخا ہے۔ ہو گئی اللہ علیہ کے ماری کی ہم آخا نے کا کہم آخا نے کا بھرخاموش دہے۔

**ﷺ ©"للذين يؤلون من نساء هم تربص اربعة اشهر"؛ لون يُحَلِّم أَصَّاتَ بِسِ ادراكِ كَاسْتَيْتُم بِجِـ** آیت کریمدے مراد بیوی ہے محبت ندکرنے کی حتم أشانا ہے۔ حضرت قماً وہ رحمہ الله فرماحے ہیں کمایلاء زمانہ جا ہلیت شن طلاق ا تعارج عفرت معيدين مستب رحمه الله فريات بين كه بياتل جالجيت كانيوي كونتصان دسيغ كاطريقة تعاجب آ دي نه بيوي كونهند كرتا اور نہ بیجا ہتا کدائی عورت کے ساتھ کو کی اور نکاح کرے توقعم اُٹھا تا کہ نیوی کے قریب نہ جائے گا۔ پس بیوی کواس حال میں چھوڑ تا کہ نہ تو وہ بغیر فاوعد کے ہوتی اور نہ فاوعد والی۔ ابتداء اسلام ہی ہمی لوگ ای طریق پر تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ابلاء کے بارے اسلام میں ایک مدت مقرر فرمادی۔الل علم نے اس ہے اختلاف کیا۔ پس اکثر اس طرف سمنے ہیں کہ اگر کو فی مختص مشم اُنھائے کہوہ بیوی کے قریب میمی شرجائے گایا قریب نہ جانے کی جار ماہ سے زیادہ مدت مقرر کردی تو ایسامخص مولی لیمی ایلام کرنے والا ہوگا۔ پس وہ چار ماہ گز رنے سے پہلے تعرض نہ کرے بینی بیوی کے قریب نہ جائے اور جار ماہ گز رنے کے بعداے بیوی کی المرف رجوع کرنے کا تھم دیا جائے گایا بھرخورت کے مطالبہ پر بیوی کوچھوڑ دینے کا تھم دیا جائے گا۔ " المنی اکا معنی ہیہ ہے کے جو پکھ فاوند نے بیوی سے حبت نہ کرنے کی بات کی ہے۔ بیوی سے محبت کر کے اپنے اس قول سے رجوع کرے ، اگر اس کو معبت کرنے کی قدرت ہوتو اور اگرمعیت کرنے ہر قا درنیس ہے اور زبانی رجوع کرے اور اگر ندرجوع کرے اور ندطان ق دے تو با دشاہ مت کر رنے کے ( قامنی ) ایک طلاق وے دے گا۔ صغرت عمر، عثان بملی ، ابھالدردا و، ابن عمر رمنی اللہ منہم کے ہیں۔ سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ ش نے دس سے زیادہ حطرات محابہ کرام رضی الله عنم کو پایا۔ سب کہتے ہے کہ ایلا مکرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا۔سعید بن جبیرسلیمان بن بیارا ورمعرت **باہدای طرف کے جی**ں۔امام مالک ،شانس ،امعرا وراسحاق رهم ہم الشہ نے میں کہا۔ بعض اہل علم سمیتے ہیں کہ جب جار ماہ گزر ما تمیں تو عورت پر طلاق بائندوا تع ہو جائے گی۔ بیقول ابن عہاس این مسعود کا ہے۔ سنیان توری اورامحاب الرای نے بھی بھی کہا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب زہری رحمہ الشفر ہاتے ہیں کہ طلاق

رجل واقع ہوجائے گیا اورا کراک نے بیوی سے مجت نہ کرنے کی تم جار ماہ ہے کم مدت پراُٹھا کی تو وہ ایلا وکرنے والانہ ہوگا بلکہ صرف تم اُٹھانے والا ہوگا۔ لیک اگر مدت مقرر گزرنے سے پہلے مجت کرلی تو اس پر کفارہ میسین ہوگا اورا کرتم اُٹھائی کہ جار ماہ معرف تم اُٹھانے والا ہوگا۔ لیک اگر مدت مقرر گزرنے سے پہلے مجت کرلی تو اس پر کفارہ میسین ہوگا اورا کرتم اُٹھائی کہ جار ماہ محت نہ کرنے گئی ہو بھی ایلاء موجائے کا قول ڈکر کرتے ہیں ان کے زو کی بھی ایلاء موجائے کو الا نہ ہوگا۔ اس کے زو کی بھی سے مجت ایلاء ہاتی ہو کہ الا ترب کے دیا ہوگا کی اس معالیہ یا طلاق ویٹ کا مطالبہ کرتے کہ نے مرودی ہے کہ دی ایلاء ہاتی ہو اور مدت آو کر دی ہے کہ دی اور مدت کر دی ہے گئی ہو جائے گئی ہو جائے گئی اور جو حصر است کے زو کے اس معالم کرتے کو خرود کی تیں تو ہو اس کے ذور کے کہ ہوجائے گئی۔

امام شائعی رحمہ اللہ کے فزو یک خلام اور آزاد ہردو کے لیے مدت ایلا وجار ماہ ہے۔ اس لیے کہ بیدمت ایسے معنی کے لیے
مقرر کی گئی ہے جس کا تعلق طبیعت سے ہے اور دہ ہے تورت کا خاد تھ کے بغیر ظیل الصبر ہونا۔ اس معنی بیسی غلام آزاد سب ہرا ہر
ہیں۔ جس طرح کے عنین کی عدت اور امام مالک اور معظرت امام ابو حقیقہ حمیم اللہ فرماتے ہیں کہ خلامی کی وجہ سے عنین ہوئے کی
وجہ سے حدث نصف ہوجائے گی محرامام ابو حقیقہ رحمہ اللہ حدث کے لعمف ہوئے جس محورت کی خلامی کا احتیار کرتے ہیں اور امام
مالک رحمہ اللہ خاوند کی خلامی کا اعتبار کرتے ہیں ہیں کہ ہردوئے طلاق کے بارے جس کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "کو بنص اربعة مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا احتیار کرتے ہیں تھے کہ ہردوئے طلاق کے بارے جس کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "کو بنص اربعة الشہر" یعنی جارہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "کو بنص اربعة

"فان فاؤا" جماع ہے متعلق اُٹھائی گئی ہم ہے رجوع کریں "فان اللّه غفود رسیم" جارمینے کزرنے کے بعدولی کے ساتھ اپنی ہم ہے عورتوں کی طرف رجوع کر لے تو اس صورت میں اکثر اہل علم کے ہاں اس پر کفارہ ہم واجب ہوگا۔ حضرت حسن (بھری) رحمہ اللہ ،ابراہیم تحقی اور آبادہ رحمہ اللّہ فریائے ہیں اس پر کفارہ نیس ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سففرت کا دعدہ فر ایا ہے۔ پس فر ایا "فان اللّه خفود رحمہ "اور اکثر مصرات کے نزویک اس وعدہ سففرت کا تعلق آخرت کی سزا کے ساقط ہوئے سے بند کہ کفارہ ہے۔

سئلہ:۔ اور اگر مورت سے کے اگر میں تیرے آریب جاؤں ہی بھر افلام آزاد ہے کیے اگر میں تیرے آریب جاؤں آو طلاق والی ہے یا کے اللہ تعالیٰ کے لیے بھر ہے اوپر شام کا آزاد کرتا ہے یا جھ پر روز والا نوگا۔ کیونک ایلا وکرتے والا وہ فض کنے والا بینی بیوی کے قریب جانے پر یہ چیزیں اپنے اوپر لازم کرنے والا ایلا مکرنے والا ہوگا۔ کیونک ایلا وکرتے والا وہ فض ہوتا ہے جس پر بیوی سے محبت کرنے پراس شم کی چیزیں لازم ہوجا کیں۔ مدت گز دنے کے بعدا سے کہا جائے گا ، اگر دجوع کیا تو قریب ہونے کے ساتھ معلق کی کی طلاق واقع ہوجائے کی یا غلام آزاد ہوجائے گا اور اگر قریب ہونے سے متعلق اپنے ذمہ کوئی چیز لازم کی تھی تو تیوی سے محبت کرنے کی صورت میں اس پر کھار اس موگا۔ ایک قول کے اعتبار سے اور ایک قول کے مطابق اس پروہ چیز لازم ہوگی جواس نے اپنے اوپر لازم کی جی۔ مثلا غلام آزاد کرتا ، روز ویا تماز۔ وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِاللَّهِ وَالْفَ قُرُوّءِ مَا وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ فِي اَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَالْيُهِنَّ وَبَعُوْلُتُهُنَّ اللَّهِ فَالْيُونُ عَلَيْهِنَّ وَبَعُولُتُهُنَّ اَحْقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ اَرَادُوا الصَّلَاحَا مَ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّلِيمَ عَلَيْهِنَّ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ إِلَا جَالَ عَلَيْهِنَّ ذَرَجَةً مَوْاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞

ارد آگر بالکل مجوزی وسینه کا پیداراده کرایا ہے واللہ تعالیٰ سنتے ہیں جائے ہیںا ورطان آل دی ہوئی عورتیں اسینہ آپ کو ( تکاح سے )رو کے رقیس تین بیش تک اوران عورتوں کو یہ بات طال آبیں کرخدا تعالیٰ نے جو پھوان کے رحم میں بیدا کیا ہو ( خواج سل یا جیش ) اس کو پوشیده کریں اگروہ عورتیں افتدتھائی پراور ہوم تیا مت پر بیتین رکھی ہیں اوران مورتوں کے شوہران کے ( باتجد بدلکاری کیمراوٹا لینے کا حق رکھے ہیں اس عدت کے اندر بشر لیک اصلاح کا تصدر کھے ہوں اور عورتوں کے ہیں جو کہ شل ان می حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں تا عدو ( شرقی ) کا تصدر کھے ہوں اور مورتوں کے ہیں جو کہ شل ان می حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں تا عدو ( شرقی ) کے موافق اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں مجدور جد برخواہوں ہے اور اللہ تعالیٰ زیر دست ( حاکم ) ہیں تھیم ہیں

سنے والا)

الن کی بات کو (علیم) (جائے والا ہے) ان کی نیوں کو اتع کر کے تھتی کردیا، ٹابت کردیا" فان اللّه سمیع" ( سنے والا)

ان کی بات کو (علیم) (جائے والا ہے) ان کی نیوں کو اس میں اس بات پردلیل ہے کہ مدت کے گزرنے کے، یعد بھی طلاق واقع ندہ وگی جب تک کداس کو اس کا خاوند طلاق شدوے کیونکہ اس میں عزم کی شرط کی گئی ہے اور الله تعالیٰ نے فرمایا ہے "فان اللّه سمیع علیم" کی الله تعالیٰ کے اس تولی بات ) کا ہے "فان اللّه سمیع علیم" کی الله تعالیٰ کے اس تولی سنے دلالت کی کہ بے شک وہ "مسموع" ( سنی جو کی بات ) کا فیملہ کرتا ہے اور تول کی وہ چیز ہے جو سنا جاتا ہے۔

©"والمعطلقات"اہیے خادیموں کی رسیوں (جکڑینہ ہیں) سے پھوٹی ہوئی"یتوبھین"انتظاد کریں"ہانفسیان للافلہ قووء" کیمانکاح ندکر ہے۔قردہ قردہ قردگی جمھے۔قرع کی طرح لاک کی جمع "الملت ……آفروُ"ادر جمع کٹرے"آفراء"ہے۔

وضاحت: ۔ جمع قلت وہ ہے جودئ افرادے کم پر ہو گی جائے اور جمع کثرت وہ ہے جودئ افرادیائی نے زیادہ پر

ہو لی جائے ۔ قروے می تن می الل خم نے اختلاف کیا ہے ۔ ایک جماعت کا مؤقف ہے کہ اس سے مراد جیل ہے ۔ حضرت می ،
حضرت کی ،حضرت این مسعودہ حضرت این عباس (رضی الشرخیم) کا قول ہے ۔ حضرت حسن ، حضرت میا ہد بھی کہی فرماتے
جیں ، اوزائی ،حضرت توری اور اسحاب الرائی ای طرف می جی ہیں ۔ ان حضرات کی دلیل ہی ہے کہ حضورا قدس ملی الشرطیہ
وسلم نے مستحاضہ (جس حورت کو فون بلا وقفہ مسلمل جاری رہے ) کوفر ایا تھا "دعمی الصلوف ایام اقر انک " بھی جیف کے وقول کی کہنا تھی جی کہ تعلق اقراء ہے تعبیر قرایا ہے ۔
کے دنوں کی تماز مجھوڑ دے ۔ اس حدیث شریف میں حضور اقدی مسلمی اللہ علیہ وسلم نے بیش کولفظ اقراء ہے تعبیر قرایا ہے ۔
کیونکہ عورت ایا میعن کی تماز مجھوڑ تی ہے ۔

اور آیک جماعت اس طرف کی ہے کہ تر و سے مراوطہر ہیں۔ یہ قول حضرت زید بن ٹابت جمیداللہ بن محر مصرت عائشہ میں اللہ جمال کے سبور کا اور قیام نہ ہوگی اللہ کے سبور کا اور قیام نہ ہوگی اللہ کے بھی میں اللہ کے بھی اللہ علیہ کا اور قیام نہ ہوگی اور قیام نہ ہوگی ہے۔ این مصر اللہ کا این مصرت نے بھی اللہ علیہ ہوگی ہے۔ این مصرت نے بھی کہا ہے۔ این مصر اللہ علیہ وہ حالت جیش میں تھی ۔ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وہ ملم نے مصرت محروض اللہ عند کو تر بایا کہا ہے جیٹے کو تھم دو کہ دو اپنی ہوگی ہو ہوگی ہور ہوگی کر لے حتی کہ دو کہ وہ اپنی ہوگی ہو گا ہے ہے جا طال ق کے دو بایک بوجائے۔ اس کے بعد جا ہے ہیا کہ اس میں دوک در کے اور جا ہے تو باتھ دلگا نے (محبت کرنے) سے پہلے طال ق دے دے ۔ اس اس کے بعد ہو وہ عدت جس سے حصلتی اللہ تو تائی نے تھم دیا ہے کہ اس کے لیے مورتوں کو طال ق دی جائے۔ اس اس اللہ تو ایک ایک خورتوں کو طال ق دی جائے۔ اس اس

تشد لا الصاها عزيم عرائكا أما وطاع من الروء لسائكا فقی کل عام انت جاشم غزوة مورثة مالا وفی الحی رفعة

ا شاعر نے ان دوشعروں میں خطاب کرنے کہا کہ ہرسال تو جہاد **کی طرف نکل جاتا ہے اور بوریوں ہے معبت کمی** کرتا جس ے ان کے اقر اوضا کی ہوجاتے ہیں۔ فاوند کے سفریرجانے سے اقرا وکا ضیاع اس وقت ہوگا جب اقرا وسے مرا وطعر لرا ہا ہے گا ند كرز مان چيش \_ا خسكا ف كالتيجراس ونت فعا جر موكا جب عدت بيضنے والى تيسر سے چيش على وافل ہو كي اتو أن كے قول كے مطابق جوعدت طبرے شادکرتے ہیں۔عدت کز رجائے کی کو تھے جس طبر شن طلاق واقع ہوئی ہے اس طبر کے بقیہ حصہ کوقر میں شار کرتے ہیں رصورت عائشہ معدیقہ رمنی الشرعنها فرماتی ہیں کہ جب مطلقہ عورت تبسر ہے بیش میں واطل ہو کی تو وہ عورت خاوند سے بری ہے اور خاونداس عورت ہے بری ہے اور جواس طرف کھے جیں کراقراء سے مراوحیش ہے وہ کہتے جیں کہ عدت اس وقت تک نگزرے کی جب تک کو مورت تیسرے چیش سے یاک ضعو کی اور میا فقلاف اس میٹیٹ سے ہے کہ قروکا تام جیش اور الهردونوس يربولاجا تاب - يسي كهاجا تاب "الوءت العراة" جب ده يش والى بوجائد اوركهاجا تاب "الوات العراة" جب وہ یاک ہوجائے اوراس کی اصل میں انہوں نے اختلاف کیا تو ابوعمر دعن العلاء اور ابیعیدہ رحمۃ اخترطیہ نے کہا کہ اصل میں کسی همتی کے آئے اور جائے کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ چنائیے کہا جاتا ہے ''رجع فملان لفو نہ ولمقارفہ''فلال اپنے وقت پر والیں لونار یہ جملہ اس مخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جواسیے وقت پر والیں لوٹے اور ای طرح کیا جاتا ہے "عملہ افاری الرياح" بيهوا كال كريطة كاوقت ب- بالك ين حرث بذلي فرمات جي "كوهت العقر عقر بني مسليل"ك "افا هبت القارتها الرياح" زجر أمل نے بوسکیل کے منول کونالیند سمجا۔ جب ہوا کیں اپنے وقت پرچلیں اس شعر کے دہرے مصری ا قارر و کا لفظ وقت کے معلی بن استعمال ہوا ہے اور قرر محمدی وقت جیش اور طبیر دینوں کے لیے موز ول ہے کیونکہ وٹول اینے وقت پر آتے ہیں اور بیٹس نے کہا ہے کہ قروبہ ٹن بند کرنے اور جع کرنے کے ہے۔ قرب والے کہتے ہیں "ماقو اُت الناقة سالا " تط مین اوٹنی نے اپنے رم کو یکے ہے جمع نہ کیا۔ بہاں عرب کے محاورہ عمی قر اُست بمعنی جمع کرنے کے بیل اور ای سمنی عمل میر محاورہ

ے۔" للریت المعاء فی المسقراۃ" لیکن ش نے یانی وش شراجع کیا۔ (یہاں" لریٹ مکامنی ش نے بھٹ کیا ہے کیا گیا) قریت کے لفظ میں ہمزہ مجھوڑ ویا حمیا۔ لبغہ ا' تلوء'' اس مقام پرخون کے ذک جانے اور بڑج ہوجانے کے حق میں ہے۔

میں اس معنی کی بنیاد برطبر کے معنی کوتر جے ہوگی کیونکہ طبر خوان کورو کما اور بھٹ کرتا ہے اور جیش اس خوان کو مجھوڑ دیتا ہے۔ عدیقان عن جموی طور برخم بہے کہ اگر عورت حاملہ ہوتو اس کی عدت وضع حمل ہے جا ہے فرفت طلاق سے واقع ہوئی ہویا خاویم کی موت سے كيةك الله تعالى فرمات بي (كيمس والول كي عدت ان كيمس كاونت معتاب) اوراكر حالم بشهرة و كمعاجات كاكرميان وي شي فرنت موت سے واقع ہوئی ہے تو مورت پرانازم ہے کہ جار ماہ دس دن عدت ہیٹے دیؤ ہے قادعہ دخول سے پہلے سرجائے یا دخول کے بعداور برابرہے کے تورت الک عمر میں ہوکداس کو بیش آتاہے یاان مورتوں میں سے ہوجن کو (مجمونے یا بڑے ہونے کی جہسے ) حیض تیں آتا۔الند تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق (اور جوتم میں ہے مرجا کیں اور جو یاں چھوٹہ جا کیں وہ مورتی ایچ آپ کو (ابطور عدیت کے بیار یاہ وس دن رو کے رکھیں ) اورا کر سیاں بیوی میں فرقت طلاق کی وجہ سے ہوئی ہے تو چھر دیکھا جائے گا کہ اگر طلاق وخول ے پہلے واقع ہو کی ہے تو اس مورت پر بھوعدت میں ۔ الفرتعالی کے اس فرمان کے مطابق (جسیتم موسمن مورتوں سے نکاح کرو) مجرتم ان کو ہاتھ لگانے سے (لیعن محبت کرنے سے) پہلے طلاق دے دو چھرتمہارے لیے ان مورتوں پر پھوعدت نیس (جو وہ عدت سمزاریں) اگرطلاق وخول کے بعد واقع ہوگی ہے تو کامرد مکھاجا ہے گا کے مورت کو ایمی تکے جیش بالکاٹ میں آیا یا مورت مرکباس حصہ کو کانچ بھی ہے جس میں جیش بند ہوجا تا ہے تو اکس عورت کی عدت تین ماہ ہے۔اللہ تعمانی کے اس فر مان کے مطابق (اور وہ جوجیش آئے سے مایوں وٹا اُسید ہوگئ ہیں تہماری اور توں میں سے (ان کی عدمت عمر) اگرتم کوشید پڑے تھے ان کی عدمت تمن ماہ ہے )

اور اگر وہ (مطلقہ) ان عورتوں میں ہے جن کوچش و تا ہے تو اس کی عدیت تمن جیش ہیں۔اللہ تعالی کے اس ارشاد کے مطابق (کرمطانتہ مورتیں اینے آپ کو (بطورعدت کے ) تین میش رو کے رکھیں ) اور انٹرتعالیٰ کا بیارشاو" بعو بعص بانفسیون" لفظ کے کما ظ سے خبرا در معنی کے لماظ سے اس ہے اور بائدی اگر حاملہ ہے تو آزاد مورت کی طرح اس کی عدمت وضع ممل ہے اور بإعرى اكر خير حالمه بيئة خاواد فوت بوت كي صورت شي اس كي عدت دوماه بالطح را تمك بين ادرطان في كياصورت عمد اكر باعرى كو حيض آناب توعدت دوجيض باوراكر باندى كوعض فيس آنا تؤعدت فريزهماه باوركها ممياب كرجيض كي طرح دوياه عدت ہے۔ حضرت ممرین خطاب رضی اللہ عند فریائے ہیں کے غلام دومورتوں سے نگاح کرسکتا ہے اور دوطلاقیں دے سکتا ہے اور باندی دو

حيض عدت بيشجه أكراس كوفيض ندآ تا جونؤ دوماه عدت بيشج ما ذيرٌ هاماه ..

"ولا يبعل لهن ان يكتبعن ما محلق الله في او حامهن" مغرت كرمدهمة الشّعلية فرائح بي الرسيم الايكل ہے اور وہ اس وقت جب خاد بمرجوع کا اراد وکرے۔ پس وہ عورت کے کہ عمل تمن حیض کز ارپیکی ہوں۔ جعرت این عماس رمنی الله عني اوراقا وه رحمة الله عنيه فرمائة جي كهاس ميسرادهمل باوراس آيت كاسعن ب كهورت ك ليه جائز فيل كه واس كو چمیائے جر کھالند تعالی نے اس کے رقم میں پیدا کیا ہے۔

سوید نے تھے من سعاور تھے کی سے دوارت کی رسکیم نے اپنے باب (رش الفرص ) سے روارت کی ۔وہ کہتے ہیں جم نے عرض کی ا بارسول اللہ بم شرورے کی کی بیوی کا اس پر کہائی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسب ہو خود کھانا ہے تو اس کو کہلا ہے اور جسب تو خود کپڑا ا بہتے بیری کو کئی بہتا ہے۔ اس کو چرے بہت ارے اس کو براند کے اوراس سے جدائی احتیار نہ کرے محرکی صدود کیا ندہ اندر۔

" امایته البهیکو" ادا کردیا خیرخوان کی حضور علیه السلام نے اپنی آنگشت سبابہ کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ اس کو آسان کی طرف بلند فرماتے بتھے اورلو کوں کی طرف جھکا تے ۔اسٹانٹہ! لؤ کواو ہوجا پیشمن دلعہ فرمایا۔

صفرت الوہر یوہ رضی انتر عدقر ماتے ہیں کہ صفورا قدی ملی انتہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایمان والوں علی کال تر بن ایمان والا وہ مخف ہے جوان میں سے اعتصافا آن والا ہا وہ تمیں سے بہتر وہ لوگ ہیں جوانی ہیں ایکھے ہیں۔) الشقعائی کا ارشاد مرای " و للر جال علیہن در جدہ معفرت این عباس رضی الفہ عنما فرماتے ہیں ہے ( کہر دول کا عورتوں پر ایک درجیفا کی ہوتا) وہ ہوتا ہے ہے کہ مردعورت کوئن مہر اوا کرتا ہے اور اس پر مال فرق کرتا ہے۔ معفرت آفا وہ وہنی اللہ عن فرماتے ہیں ( مردول کا ایک درجیفا کی ہوتا) ہما و کے اعتبارے ہے ( کردر جا دکرتا ہے عورت جباد کی نشیات سے محروم ہے) بعض نے کہا ہے ( مرد کی بالاتری ) عقل کے اعتبارے بعض نے کہا ہے رہم اور ہیں اور ترین اس کے اعتبارے کے عراث کے کھا تا کہ والی کا سوالم مرد کے ہاتھ میں مورث کے تیادہ میراث کی کھا تا کہ والی کے اعتبار دیت کے اعتبار دیت سے بعض نے کہا ( کر جوبی طلاق میں ) رجوع کرنے کے اعتبار سے سفیان اور زیر بین اسم فرماتے ہیں امارہ امیر بنے کے کھا تا ہے۔ بعض نے کہا ( کر جوبی طلاق میں ) رجوع کرنے کے اعتبار سے سفیان اور زیر بین اسم فرماتے ہیں امارہ امیر بنے کے کھا تا ہے۔ بعض نے کہا کہ عزیز حکمہ سے تعمل میں رحمالات کھا تا کہ حکم اس کے تعمل کے کھا تا ہے و الله عزیز حکمہ سے تعمل میں رحمالات کی الله عزیز حکمہ سے تعمل میں اللہ کی میں اور اس کھا تا ہے۔ کھا تا ہے و الله عزیز حکمہ سے تعمل میں رحمالات کھا تا ہے جو اللہ عزیز حکمہ سے تعمل میں اللہ کی اس کھا تا ہے تو الله عزیز حکمہ سے تعمل میں اللہ کھا تا ہے تو الله عزیز حکمہ سے تعمل میں اللہ کی اللہ کو تا میں حکمہ سے تعمل میں اللہ کھا تا ہے تا ہے اللہ کھا تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا کہ اللہ کے تا ہو تا ہے تا ہے

الطَّلَاقُ مَرَّانُ فَإِمْسَاكُ ، بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِيعٌ ، بِإِحْسَانِ دَوْ لَا يَجِلُ لَكُمْ اَنْ تَأَخُلُوا مِمَّا الْيَتُمُوعُنَّ شَيْنًا إِلَّا اَنْ يَعَالَا آلَا يَقِيمًا حُلُودَاللهِ دَفَانَ جِفْتُمُ آلَا يُقِيْمًا حُلُودَاللهِ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمِّا افْتَدَتْ بِهِ دَلِلْكَ حُلُودُاللهِ قَلَا تَعْتَلُوهَا وَمَنْ يُتَعَدِّحُلُودَاللهِ قَارُ آئِنِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ \*

وہ طلاق وہ مرتب کی ہے بھرخواہ رکھ لینا قاعدہ کے مواثق خواہ جھوڑ دینا فوش عنوائی کے ساتھا درتہارے لئے سے بات حال نہیں کہ (جھوڑنے کے وقت) کچو بھی لوائم کو) اس علی سے (سمی) جوتم نے ان کو (مہر عمی) دیا تھا سمر بید کہ میاں ہوک دونوں کو انڈر تعالی ہوکہ والڈر تعالی ہوکہ وہ کہ میاں بھی دونوں کو جا حال ہوکہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ میاں بھی میں ایک میں ایک میں ایک میں اور کہ میں کو دے کر دونوں میں ایک جس کو دے کر دونوں میں ایک جس کو دے کر دونوں میں جس کو دے کر میں میں ایک جس کو دے کر میں جس کو دے کر میں جس کو دے کر میں جس کو دے کر دونوں میں کو دے کر میں جس کو دی کر کھیں میں جس کو دی کر کھیں ہے تو دونوں میں کو دی کر کھیں کے تو دونوں میں کو دی کر کھیں کے لیتے دیے کا جس کو دی کر کھیں کے لیتے دیے کا جس کو دی کر کھیں کو دی کر کھیں کے لیتے دی کھی جس کو دی کر کھیں کو دی کر کھیں کو دی کر کھیں کے لیتے دی کے کھیں کو دی کر کھیں کو دی کر کھیں کو دی کو کھیں کو دی کو کھیں کو دی کو کھیں کر کھیں کر کھیں کو کھیں کا کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کر کھیں کر کھیں کھیں کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کھیں کے کھیں کھیں کر کھیں کھیں کر کھیں کی کھیں کھیں کے کھیں کو کھیں کر کھیں کھیں کر کھیں کر کھیں کر کھیں کر کھیں کے کھیں کو کھیں کھیں کو کھیں کر کھیں کو کھیں کر کھیں کو کھ

عورت ایل جان جیزائے۔ بیشدائی ضابطے ہیں سوتم ان سے باہر مت جمنا اور جوشف خدائی ف بطول سے باہرنگل جادے سوایے بی لوگ اینا نقصال کرنے والے ہیں

التعداوطلاقی دیے اور آوی اپنی ہوی کوطان آر وہا۔ جب عدت گررنے کو آئی تواس سے فروہ کروگ ابتداو میں ہے جارو وہا گھررجوع کر لیتا رمقعد مورت کوقعدان پہنچانا ہونا گھریہ آیت نازل ہوئی "العطلاق مو تان" بینی وہ طلاق جس کے بعد خاوند رجوع کرسک ہے وہ صرف دود فد ہے رہی جب وہ تین طلاق و ہے گاتو گھردہ مورت اس آوی کے بعد طلال تدہوگی محمد وہ مورت کر کرسک ہے وہ طلاق ہیں جب وہ تین طلاق کے بعد خاوند خاوند سے نکاح کے بعد التد تعالی کا ارشاد "فامساک بمعووف العن نے کہاہے کہ اسماک سے مرادوہ مرق طلاق کے بعد رجوع کرتا ہے۔ میچ بیہ کراس سے مرادر جوع کرنے کے بعد صروف طریقہ کے مطابق اسے نہاں رکھنا ہے ۔ بینی جب دومری ا طلاق کے بعد رجوع کر اے تو معروف طریقہ کے مطابق اسے پاس ہی کور کھا در صروف سے مراد ہردہ طریقہ ہے جوشر بعت میں جانا بھیانا ہومٹن حقوق تا تاری کی اور تیک اور حسن صحبت ۔ "او قسو ہے جا حسان" وہ یہ کہ طلاق کے بعد بودی کوچھوڑ وے العین رجوع نہ کرائی کی عدت گر رجائے۔

بعض نے کہا کہ ترق ہا جسان ہے مراوتیسری طلاق ہے۔الفہ تعافیٰ کا ارشاد "او مسویح ہا حسان" وہ واضح لفظ جس ہے بغیر کی نیت کے طلاق واقع ہو جاتی ہو وہ تی افظ بیں۔ • طلاق ہے طلاق ہے خالی ان اسراح۔اور حضرت امام ابوطیفہ رحمالفہ کے خوات کے افزات کا اسراح۔اور حضرت امام ابوطیفہ رحمالفہ ووطان ق وے وے تو جب تک ہوئی عدت کے اندر ہے فاوند کے لیے ہوئی کی مرض کے بغیر بی ہوئی کو وفول کے بعدایک یا اورا گرفاہ تہ نے وہ یہ نہوئی عدت کے اندر ہے فاوند کے لیے ہوئی کی مرض کے بغیر بی ہوئی کو وفول کے بعدایک یا اورا گرفاہ تہ نہ ہوئی اور بہ نیا تھا کہ بیون کے بغیر کرتا ہوئی ہے مورت کی اور بہ نیا تکاح مورت کی اجازت ہے ہوگا اورولی حمرت کی اس کی عدت گرار گرفی اور بہ نیا تکاح مورت کی اجازت ہے ہوگا اورولی حمرت کی اجازت ہے ہوگا اورولی حمرت کی اور بہ نیا تکاح مورت کی اجازت ہے ہوگا اورولی حمرت کی اور بہ نیا تکاح مورت کی اجازت ہے ہوگا اورولی حمرت کی اور بہ نیا تک کہ کے حال کہ اور بہ نیا تکاح مورت کی اجازت ہے ہوگا اورولی حمرت کی اور بہ نیا تکاح مورت کی اجازت ہے ہوگا اورولی حمرت کی اور بہ کرا کر کہ اس کر تکاح کرے تک کرورت اس کے اوروکی کرتے ہیں ہوئی کہ کہ خوات کی کہ خوات کی خوات کر کہ ہوئی کہ تک وہ مرے خاوند کے مورت کی با ندی ہوتو کرتے کہ اور کہ کرتے ہیں کہ خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کر خوات کی خوات کر خوات کی خوات کر خوات کی اختاج ہوئی کرتے ہوئی کہ تک خوات کرتے ہوئی کہ تک خوات کی خوات کی خوات کر خوات کی خوات کی دو مرک خاوت کی خوات کی خوات کی خوات کر خوات کی خوات کی دو خوات کی خوات کر دو خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کر دو خوات کی خوات کی خوات کر دو خوات کر دو خوات کی خوات کر دو خوات کر دو خوات کی خوات کر دو خوات کر دو تھی خوات کر دو خوات کی خوات کر دو خوات کی خوات کر دولیا تک کر دولی خوات کی خوات کی خوات کر دولی ہے تھی خوات کی خوات کر دولی ہے جو خوات کر دولی ہے تو خ

ودمیش اوریة ول معفرت مثان ،معفرت زیدین ثابت ،معفرت این عباس دخی اندهنیم کا ہے اور یکی معفرت مطاو، معفرت سعید بین المسیب (رحم اللہ) نے کہا اورای طرف امام بالک اورامام شاخی ،معفرت احمداور صفرت اسحاق دمیم اللہ سمیح بیں اورایک قوم اس طرف کئی ہے کہ معدوطلات کا اعتبار مورت ہے ہے۔ لہذا خلام خاوندا پی آ زاوجے کی کوتمن طلاق و سے سکتا ہے اورآ زاوخاوی ایک باعدی ہے کی کھرف دوطلاق دے سکتا ہے اور یقول سغیان تو دکی اور اسحاب الراک کا ہے۔

"ولا يعل للكم ان تاعملوا معا آليعموهن شيئا" تم في ان كومروفيره في طاء كي المطلع كالتشاءكيا۔ المرفر ايا"الا ان يعاف ان لا يقيما حدود الله" بيآيت كر يرعم الله ان إلى اولى كي صاحبز اوك معربت سيره جيل منى الله منها كے بارے من نازل مولى ر

لبعض نے کہا کہ حضرت جیب بنت مہل ہے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ تعشرت ٹابت بن قیس بن ثباں کی اہلیہ محتر محتمیں۔ حضرت جبیبہ معفرت تا بت بن قیس ہے بغض رکھتی تھیں اور صغرت تا بت معفرت حبیبے سے ممبت فرماتے ہتھے۔ دولوں کے درمیان کو اللی بوئی معفرت حبیب فراپ ای ایس کے باس آ کرخاوند کی شکایت کی اور کہا کدوہ مجھ سے برا معاملہ کرتا ہے اور جھ مارتا ہے تو ہاپ نے کہاا ہے خاوئد کے پاس چلی جاء ہم اس بات کوٹورت کے لیے اچھائیس مجمتا کہ وہ بھیشہ ہاتھ اُٹھائے ، خاوئد کی شکایت کرتی رہے۔راوی کہتے ہیں کہ معترت حبیباہے یاپ کے پاس ایک وفعہ پھر آئی اوراس پر مارکا نشان مجی تھا۔ پاپ نے کہا اپنے خاد تدکے یاس نوٹ جا۔ معزرت حبیب نے جب دیکھا کہاس کا باپ اس کی شکانت کا از البنیس کرر ہاتو معزرت حبیب رمنی الله منها حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کے باس آسمی اور حضور علیه السلام بے اپنے خاوند کی شکایت کی اور مارتے کے نشانات وكهائة اوركها بإرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ندي اورنه وه (جارا كزارانيس مدسك ) حضورا قدس ملى الله عليه وسلم في حضرت هابت بن تنس رمنی الله عند کی طرف آوی بهیجاا در فرمایا کرتمهاراا در تنهار سے کمروالوں کا باہمی کیا معالمہ ہے؟ اس پر حضرت ثابت ین قیس رضی الله عندے عرض کی جھے تھم ہے اس وات یاک کی جس نے آپ علیدالسلام کوئل کے ساتھ نی بنا کر بھیجا ہے۔ روسے ز مین برسوائے آپ علیدالسلام کی واستواقدی کے جھے اس (بودی) سے بڑے کرکوئی محبوب جیس ہے۔حضور علیدالعسلو قاوالسلام نے معترت البت کی بیوی کوفر مایا تو کیا کہتی ہے؟ تو معترت میدرضی الله عنها کوید بات نا کواد کر ری کہ جب معنور علیدالسلام نے ہے جہاہے تو صفورعلیہ انسلام ہے جموت ہوئے۔ پس معترت جیبہ رضی انڈ عنہا نے عرض کی ، ثابت نے بی کہایا رسول اللہ ( مسلی الشهطية وسلم البكن مجعية رب كدوه مجع بلاك ف كرد سديس مجعياس سع لكالت اوركها يارسول الشر (مسلى الشهطية وسلم) يس کوئی السی بات میں کہنا جا بیتی کری تعالی اس سے خلاف آپ علیہ السلام پر ٹازل فر مادے۔ بیس وہ ( ڈابٹ) تمام انسانوں سے معبت اور موبت کے لخاظ سے بورد کر کریم (بہتر ہے) محر میں اے میغوش رکھتی ہوں۔ پس نہ میں اور نہ وہ (ہمارا کزارانبیس موسکا) حطرت فابت رضی افته مندے مرض کی صنور ملیدالسلام شرائے اس کو یا ہے ( حق مبر کے طور پر ) لیس اس کوفر مائے کے وہ باغ مجھے لوٹا دیسے میں اس کاراستہ مجمور دیتا ہوں (لیٹن طلاق دیسے دیتا ہوں)۔ ایس حضور علیالسلام نے اس کوٹر مایا کہ تواسے

بالفي اونا و يكى اورات المركيا ما لك بن جائي كى؟ (الريسواليه نشان كالمطلب بدي كدكم التقيم بيعتكور بيع) معترت ويبيرضي الله عنهائے عرض کی تھم نیعنی ہاں یا رسول الله ( صلی الله علیه وسلم )۔ پس مضورعلیہ السلام نے فریایا اے جابت! اس حبیبہ سے وہ سجمہ کے جو کھا نے اس کودیا تعادر اس کا راستہ چھوڑ دے۔ ( میٹی اے طلاق دے دے۔ چٹانچے صفرت ٹایت نے ایسانی کیا ) حضرت تحرمه این عباس دخی الشرحنهاست دوایت کرتے ہیں کہ معفرت این عباس ( دمنی الشرعنها) نے فرمایا کہ معفرت فایت ين قيس رمنى الله عندكي يوى حضوره فيدالسلام كي خدمت جي حاضر جوني اوركها يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين ثابت برحسن خلق اورد بنداری کے اعتبار سے قطعاً ناراض نہیں مگر میں اسلام میں تغرکو نا کوار جھتی موں (لیعنی مسلمان ہوکر خاو تدکی ناشکری کروں) حضور عليه السلام نے اسے فرمايا كيا تو اس براس كا باغ لونا وے كى؟ اس نے كها بان حضور افتدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، باغ تحول کرلے اور استے طابی وے وسے ۔ ۱۹۳۰ ان معمافات وہ دوتوں جان لیس کہ (از دواتی زعری سے متعلق) افٹد تغالی میں میں ا قائم میں رکھیں گی۔ابرجعفراور حمز ہاور بیعقوب رحم اللہ نے "الا ان یک عالما" یا می بیش کے ساتھ پڑھا ہے۔ بینی ان دونوں سے معلوم کیا جائے مین قامنی یا حاکم وقت زوجین سے بیمعلوم کریں۔ بیقر أة الله تعالى سے اس فرمان سے مطابق ب الله خفتہ" (اً کرتم خوف محسول کرو) اس جگہ خوف کوڑ وجین سے ماسوا ہ کے لیے ڈکر کیا حمیا ہے۔اللہ تعالیٰ سے اس طرح تیس فرمایا علمان حمالیا " اور ہاتھوں نے "نیخوافا" یامکی زبر کے ساتھ پڑھا ہے بین میاں بیوی اپنے آپ ٹس میصوس ومعلوم کریں کہ وہ دونوں حدوداللہ (جواز دواجی زعرگی ہے متعلق ہیں) قائم ندر کو تکیں سے عورت خوف محسوں کرے کہ خادید سے حق کے معاملہ میں احد تعالی کی نا فرمانی کر بیشے کی اور خاد ندکو بیخطرو فاحق موکداس کی بیوی اس کی اطاعت شکرے کی کہیں اس برزیا دتی (علم) ندکر بیشوں ۔ پس الشاتعاني في منع فرما ديا السبات سے كرغاوند في يوك وجر كوريا تغالاس عن سيكو في الساس والت وكوليما جائز ہے جب جنگزانیوی کی طرف سے جو۔ شانا کے کسٹس تیری فرمانیرواری نہروں کی اور تیرے قریب ند آؤں کی اوراس المرح کی اور یا تھی "فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت بد"ال شي كركاديس جركر ورت الي والت كافديدو سدر فراء كميت بيل كما الدُمَّوا في في السيئة ول "عليهما" من مرف فادة مراوليا ب ندكري اورهمير "تنديه" می دواول کا فکردواوں کے باہمی طاب کی وجہ سے ہے جس طرح اللہ تعالی نے قرمایا "اسب حوالهم" لیمی جس طرح "نسسا" بي هم مميره حربت موى اورخادم موى كى طرف راجع ب حالانكه بمولغ والمصرف خادم موى يتع نه كه معترت موى اور مجعش نے کہا ہے کہاں سے مراد ہے کہان ہردو ہر پچھ گناہ نہیں ہے بحورت پرنشوز بینی جھکڑا کا محنا ہیں جب وہ ہلا کت اور کمناہ کا خوف محسوں کرے اور نداس سے متعلق کوئی گناہ ہے جو کہ وہ اپنی ذات کا فعد سے اور مال دے کیونکہ وہ مورت مال کوناحق مناکع کرنے سے منع کی گئی ہے اور خاوند پر کمناہ نہیں ہے جب وہ عورت سے مال لے نے۔ جب عورت خوشد لی سے مال دے اور اکثر الله علم اس طرف منے بیں کہ خاوند نے جو پر کھے تورت کودیا خلع کی صورت میں خاوند محورت سے اس ہے زیادہ مال لیے لیے۔ ر برى فرائے إلى كه فاوند كے ليے مربى ويئے كے مال سے زيادہ مال خلع كامورت بى ليرا جائز كى بےرسىدىن

مینب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاد تدبیوی ہے اپناہ یا ہواسا دا مالی نہ ہے بلکہ پھوچھوڑ دے اور خلع نشوز لیعن جھڑے کی حالت کے بغیر بھی جائز ہے محر کر دو ہے کیونکہ اس میں بلا ہو قبل تقلق کرنا ہے۔

حضرت عبدالله بن هم (رضی الله عنها) سے دوایت ہے، ووقر ماتے جیں کے حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا (ب شک تمام جائز کا سول عی سے اللہ تعالیٰ کے فرد کے جائز ہونے کے باوجود ٹالیند کا مطلاق ہے اور محبوب ترین جائز عمل غلام آزاد کر تا ہے۔) ایو قلا بہنے ابواساء رجی سے، وہ تو بان سے روایت کرتے ہیں، تو بان (رضی اللہ عنہ) سے حدیث نبی کر ہم صلی اللہ علیہ اسکر پہنے ہیں۔ جنہا تھے عذر (شری ) کے خاوند سے طلاق طلب کرتی ہائی ہمنت کی جنہا تھے ہوں کہ ان اس منہ مناز (شری ) کے خاوند سے طلاق طلب کرتی ہائی ہمنت کی فوٹ ہوگئی ترام ہے ۔ طاق س دحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس آیت سے خاہر آبیہ علم موجا ہے کہ ضلع صرف حالت نشوز (جھڑے)
کے ساتھ خاص ہے اور آیت حسب عاوت اس یارے میں وال ہے کہ ضلع خال موف جھڑے واقع ہوگی ( یعنی طلاق با تندواقع ہوگی )
اور جب آوال ای عولی کو مال کی شرط پر گفتا طلاق کے ساتھ طلاق و سے تو اس سے بینوی واقع ہوگی ( یعنی طلاق با تندواقع ہوگی )
اور عدد طلاق میں اس سے کی واقع ہوگی۔

 اس میں کچو گناہ نبیس کے بدستور کا کرل جا دیں بشر ملیکہ دونوں عالب کمان رکھتے ہوں کے ( آئندہ ) خداد ندی ضابطوں کو قائم رکھیں سے اور یہ خداد ندی ضابطے ہیں جن تعالی ان کو بیان قربات کی ایسے لوگوں کے لئے جود انٹمند ہیں۔

علی ہے۔ ان ملقها" تیمری طلاق"فلا تعمل له من بعد "تیمری طلاق کے بعد"مٹنی تنکع زوجاً و طبوہ" طلاق وہندہ کے ملاوہ ٹیں وہ دومرا خاونداس سے عماع بھی کرے لفظ لکاح جماع اور مقتد ووٹوں کوشامل ہے۔ یہ آیت کر بہہ تمہد کے بارے شن ناز کی ہوئی اور بعض نے کہاہے کہ عائشہ بنت عبدالرحلٰ بن متیک قرعی کے بارے شن ناز ل ہوئی۔ یہاہے پچاز اور فاعدین وہب بن منتیک قرعی کے گھر بھی تھی اس نے من طلاق وی۔

حضرت عردہ نے معفرت عائشہ صنی اللہ عنہا کوفر ہاتے ہوئے سنا سکہ دفاعہ قرعی کی ہوی صفورعلیہ السلام سے پاس آئی اور عرض کی میں دفاعہ سے پاس تھی پئی اس نے جھے طلاق دی اور طلاق بھی طلاق قطی (ملط )اس سے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زمیر سے نکاح کیا اور اس سے پاس او سرف کیڑے کا بلو ہے۔ پس صفورعلیہ السلام سکرائے اور فر مایا کیا تو ارادہ رکھتی ہے کہ دفاعہ سے پاس اوٹ جائے؟ اس نے عرض کی ہاں۔ حضور علیہ السلام نے فر مایا ٹیس جنّی کہ دو تیرا شہد تیکھے۔

"فان طلقها فلاح جناح علیهما ان بنو اجعا" اگرائ کودومراخادندطلاق دے بعدائ کے کائ سے بھائ کرلے وان دونوں پر کھ کنا ہیں۔ لینی ند ورت پر نہ پہلے خادی پر کہ ویا ہم رجوع کرئیں۔ لیمی نکاح جدید کے ساتھ "ان ظنا" ای علیا جب دونوں جان لیس اور بعض نے کہا ہے کہ گٹا کے سمل ہیں جب دولوں کو آمید ہوچلے کی تکہ کوئی ایک بھی بیس جات ک آبندہ کیا بھی ہونے دالا ہے سوائے اللہ تعالی کے "ان یقیعا حدود الله" ان دونوں کے درمیان مسلاح" تیم دونو ہی محاملہ ہوگا اور حسن حجت ہوگی ۔ حضرت مجابئر حمد اللہ فرائے ہیں کہ "ان طاعات کا سمن ہے کہ جب وہ اس بات کو بخو فی جان کیس کدان دونوں کا تکارح بغیر دلمہ (فراڈ بازی) کے ہے اور دلمہ سے مراوح میں حال کرنا ای مقصود ہے (ایسی طلالہ کی ڈرامہ بازی) ہے معترت سفیان ٹوری، اوزاعی امام یا لک امام احمداوراسحاق حمیم اللہ کا ندیب ہے۔ بیدعفرات کیتے جی کہ جب تین طلاق والی مطلقہ دوسرے آدی ہے محض اس بنیاد پرنکاح کرتی ہے کہ وہ ووسراخا دعماس عورت کو پہلے خاد تدے سلیے طال کروے نوٹویٹکاح فاسدے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَلْفُنَ اَجَلَهُنَ فَامَسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَ لَا تُسْعِلُوا وَمَنْ لِمُعَلَّوْ فَلَمْ نَفْسَهُ وَ وَلَا تَسْعِلُوا النِي اللهِ تُعْسِكُوهُنَّ هِرَارًا لِيَّتَحَلُوا وَمَنْ لِفُعَلَ ذَلِكَ فَظَدُ ظَلَمْ نَفْسَهُ وَوَلا تَسْعِلُوا النِي اللهِ هَوْوًا وَاذْكُولُوا نِعْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ فِنَ الْكِتْبِ وَ الْعِكْمَةِ يَعِظَكُمْ فِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْمَعْمِ وَاللهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللهُ مِكْلَ هَنْ وَعَلِيْمٌ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللهُ مِكْلَ هَنْ وَعَلِيْمٌ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُوا وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُم

اور جبتم نے عورتوں کو (رجعی) طلاق دی ہو گھروہ اپنی عدت کر رنے کے تریب بھی جاویں آو (یاتو) ان کو تاعدہ (رجعت) کے موالق اکاح میں رہنے دویا قاعدے کے موالق ان کور بائی دواوران کو تکلیف کا بھیانے کی غرض سے مت رکھوائی اراد سے کہ ان پر تلم کیا کرو کے اور جو خص ایسا (برتاؤ) کرے گا سووہ اپنائی تقصان کرے گا اور حق تعالیٰ کے احکام کوئیو دلعب ( کی طرح سے وقعت ) مت مجھواور حق تعالیٰ کی جوتم پر تعمیس ہیں ان کو یا دکرواور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین ) محکمت کو جواللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے تازل قر مائی ہیں کہ تم کوان کے وربعے سے میں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر سے رہواور یقین رکھوکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے ہیں وربعے دربواور یقین رکھوکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے ہیں

ہے ۔ وافا طلقعم النساء فیلغن اجلهن" یہ آیت کر پر ایک انسادی کے بارے پس نازل ہوئی جس کا نام ٹابت بن بیارتما۔ اس نے اپنی بیوی کوطلاق دی حق کر جب عدت گزرنے کے قریب ہوئی اس سے دجوئے کرلیا، ٹکراس کوطلاق دے دی۔ اس سے مقصود عورت کو نقصان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "فیلفن اجعلین"اس کے قریب ہو کئیں کہ وہ عدت گزرنے کے ساتھ (خاوعموں سے ) جدا ہو جا کیں۔ اس آیت کر ہمدے حقیقاً عدت کا گزرجا نامقصود تیس کیونکہ جب واقعتاً عدرت گزرجائے۔

ابو بریره (رض الله مند) سے روایت ہے کہ ۔ بدخک رسول الله سلی الله طیر وکلم نے فرمایا کرتمن ہیڑی ہیں جن سے مستحل بچیدہ تعظیم ہے ہوئے ہے اور قبی موارح کے طور پران کا ذکر کرنایا گلام کرنا ہی بچیدہ گلام کے تعم میں ہے اور قربایا وہ تمن چیزی برجین: طاد بن اکاح، رجوع کرنا۔ "والا کو و اعسا الله علیکم المحت سے مراوایان ہے "و ما النول علیکم من المکتناب" قرآن کریم "والمعدکمة" ہی تی سند رسول کریم ملی الله علیہ ملم اور بعض نے کہا ہے کہ تعمت سے مراوسوا معاقر آئی ہیں۔ "بعد کھکے به والفوا الله واعدلوا ان الله بکل میں علیم"

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَهَلَعُنَ اَجَلَهُنَ قَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يُنْكِحُنَ اَزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَوَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُولِ وَ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لَاجِرِ وَذَلِكُمُ اَزْكَى لَكُمُ وَاطْهَرُ وَوَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞

اور جبتم میں ایسے لوگ پائے جاوی کہ وہ اپنی بینیوں کوطلاق دے دیں پھر دہ محد تیں ایل میعاد (عدت) میں پیدی کرچکی تو تم ان کواس امرے مت روکو کہ وہ اپنے شوہر دل سے نکاح کرلیں جب کہ باہم رضا مند ہوجادی قاعدہ کے سوافق اس مضمون سے تصبحت کی جاتی ہا اس مخص کو جواورتم علی سے اللہ پر اور روز تیا مت پر پیلین رکھتا ہو اس تصبحت کا قبول کر ناتم ہارے لئے صفا کی اور زیادہ یا کی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جائے ہیں اور تم میں جائے۔

سے ہے۔ ان اور الملقت المساء فیعلن اجلین "جیل بدت بیار جوک معمل بن بیار حرفی کی بہن تھی ان کے بارے میں ہے۔ آبان ہوئیں۔ برح سابوالقداد ح بن عائم بن حرب بن گلان کے محمیل ۔ لی انہوں نے اس کوطلاق دی۔ معمل میں اللہ عن فریا ہے جی تھی ہے۔ آبان کا لگاح ایک آدی ہے کردیا۔ لی اس نے میری بہن کوطلاق دے دی حق کی جہاں کی عدت کردیا۔ اس آدی کو کہا شرے الی بہن کا تھے ہے۔ لگاح کردیا کی عدت کردیا ہی دورائی کو بہن کو بیغا موجئے آبائی ہی کا تھے ہے۔ لگاح کردیا اورائی کو بہن کو بیغا موجئے آبائی ہی کہ جہاں اورائی کو بہر کا بہن کو بیغا موجئے آبائی کی عدل اورائی کو بہر کا بہن کا تھے ہے۔ لگاح کردیا اورائی کو بہر کا بہری ہی بہری اورائی کو بہری بہری ہی ہی ہو ہوا ہے۔ اس کو بہری بہری ہی ہی اس کے پائی جانا ہوا ہی تھی ۔ لیک اور دو آدی بھی برائے تھا اور واجھن " میں ہے حرف کی بیار سول اللہ اب بھی کردیا گار کو لی گائیں )۔ مراوی کہتا ہے چنا نچائی ہے اس کو دے کا تکاح کردیا۔ اللہ تعالی کو بہرائے اللہ تعدیل میں اس کو بہری کو بہری کو دے کا تکاح کردیا۔ اللہ تعدیل میں اورائی کو بہری کا تکام کردیا۔ اللہ تعدیل میں اورائی کو بہری کو بہر

اوراس نے پرلکانا تک ہوجائے۔ "الداء المصل ال "وہ بیاری جس کا عالی تدکیا جائے۔ اس آیت ہی اس امر پردلیل ہے کہ ( جہا) عورت عشر نکاح کی می فی ہیں۔ بن کتی اس لیے کہ اگر عورت اس کی بالک ہوتی تو اس مقام پر بھر "عضل اللی تکان سے روک ندہوتی اور تدی ولی کو رکاوٹ "عضل" السلے کہ گر کورت اس کی بالک ہوتی تو اس مقام پر بھر "عضل اللی تہت ہی خاوندوں سے فطاب ہے کہ ان کو ضرور دینے سے شخ کیا جارہا ہے کہ قار اینداء آیت میں ان سے فطاب کیا گیا گراف آلی آول زیادہ مسیح ہے۔ "افا تو اصوا پر بھر ہی اللہ عوال اور مناسب و جائز مہر کے ساتھ "فالگ "جو ٹی فی کورے " ہو عظ می می می می می می اللہ و المورو فی اس مقد طال اور مناسب و جائز مہر کے ساتھ "فالگ " ہو ٹی فی کورے " ہو عظ میں میں میں مناز کی المحدود فی اللہ و المورہ الآخر و اللہ عور " اس آیت کری میں مفرد کا لقت استعمال کیا گیا ہے المحد اللہ المحدود کی میں میں انہوں نے لفتا "فالک " استعمال ہوا جی استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا "فالک " استعمال کیا ۔ ٹی انہوں نے لفتا اللہ کی انہوں نے لفتا کو انہوں نے لفتا کی انہوں نے لفتا کی میں کی کی کو انہوں نے انہوں نے کی کو انہوں نے کو انہوں نے کی کو انہوں نے کی کو انہوں نے کی کو انہوں نے کی کو انہوں نے کو انہوں نے کی کو انہوں نے کی کو انہوں نے کو انہوں نے کی کو انہوں نے کی کو انہوں نے کی کو انہوں نے کو انہ

بعد مؤمنین معرات کا قول ہے کہ "ذالک" سے خطاب حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کو ہماس لیے مغرد ندکور ہوا۔ بھراس کے بعد مؤمنین کے ساتھ خطاب علی رجوع فرمایا۔ بھر قربایا " ذالک ماز کمی لکم ..... ای خور لکم "تمہارے فل علی بہتر ہے "واطبع " تمہارے دلوں کوشک ہے یا ک کرنے کے لحاظ سے اور بیاس لیے کدان ہرود (مہاں بھی) کے مابین ایک قبلی تعلق پہلے ہے اس طرح قائم ہے جس کے ہوتے ہوئے اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ یہ تعلق خاوندو بیوی کونا جا نز کام تک پہنچادے نیز خاوتدا ور بیری کے ولی وارثوں کے متعلق بیتوی احتمال موجود ہے کہ ان کے دلوں کی طرف کوئی ایک بدگمائی سبقت کرجائے جس سے میاں بیوی بری ہوں۔ اس طرح جانہیں کے ولی وارث گھٹا رہوجا کیں۔ "واللّٰہ بعلم والمعم الا تعلمون "الشرقعالی اس مجت کوخوب جانتا ہے جوخاوندا ور بیوی کے درمیان قبلی طور پرقائم ہے جوتم نیس جائے۔

وَالْوَالِلانَ يُرْضِعُنَ آوُلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن لِمَنْ اَرَادَانَ يُعِمَّ الرَّصَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُوْ فِللَهُ وِزُقُهُنَّ وَكِمْوَتُهُنَّ بِالْمَعُرُو فِ ، لَا تَكُلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا لَا تُصَارَّ وَالِدَةً مِ وَلِلَهِ هَا وَلاَ مَوْلُو دُلَّهُ بِوَلَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنُ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَوَتَعَلَّوْد هَا وَاتَعَلَّمُ اللهُ وَاعْلَمُوا الْوَلَا وَكُمْ اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ ال

لیں اگر والدہ بچے کو دوورہ یائے میں دکھیں لے تو وہ اور عور توں سے زیادہ حق دار ہے "سعو ملین محاملین" دوسال اور کمال کالفظ تاکید کے لیے ہے جس طرح کرانٹر تعالی فریائے جیں "کلک عشوۃ محاملة" اور کہا کیا ہے کہ کالمین کا نفظ الثر تعالی نے اس سے استعال کیا ہے کہ الل حرب سال کے بعض مصرکوسال اور مہینہ کے بعض مصرکوم بین شارکر سے ایں۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا "العج اشہو " محکوم ان جیسا کہ اللہ تعالی نے تین عدو ان العج اشہو " محکوم ان جیسا کہ ان تعامی استعالی نے اللہ تعالی ہے تین عدو ہوئے جی کہ ان اللہ تعالی ہے "فیس تعجل ہوتے جیں جکرتے کا وقت تین مہیز نہیں بلکہ دو مہین کھل اور تیسرام بینہ کا بعض مصراور جس طرح کہ اللہ تعالی نے "فیس تعجل فی یو مین " فرمایا حالا تکہ اس تھی اور دسراوان کا بعض ہوتا ہے اور کہ اللہ علیہ " تو یہاں " تعجل فی یو مین " فرمایا حالات کھی اور دوسراوان کا بعض ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے "افاح فلان بھو ضبع کہ استو فیس تکہ فلال شخص فلاں چکہ و وسال کھیرا حالاتکہ وہ وہاں ایک سال اور دوسرے سال کا بعض مصرفی میں بھی استحال کے سال اور دوسرے سال کا بعض مصرفی اللہ تھی ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے کھول کر بیان فرمایا کہ یہ دوسال کا مل جی بعن ۲۳ مینے

(دودھ بلانے کی) اس مدیس افل علم نے اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا یہ دوسال کی حد بعض بجوں کے ارسے میں ہے۔ چنا نچے دوسال کی حد بعض بجوں کے بارے میں ہے۔ چنا نچے دعفرت انتن عباس رضی اللہ عنما ہے دوایت کی کہ جب بحدت بچے ماہ کی مدت حمل پر ہے تو اس بچے کو بورے دوسال دورہ یائے گی۔ بعنی دوسال ہے تو اس بچے تو اس بھی ہے تو دسال ہے گی۔ بعنی دوسال ہے ایک بادراگر نو ماہ کی مدت حمل میں بچے ہے تو وہ ہے کو اور ایک بادراگر نو ماہ کی مدت حمل میں بچے ہے تو وہ ہے کو ایک ماہ دورہ یائے گی اور اگر دس ماہ مدت حمل پر بچے ہے تو وہ محدت کی اور ایک بادراگر دس ماہ مدت حمل پر بچے ہے تو وہ محدت کی کوئیں ماہ دورہ کیا ہے گی۔

بیسب پکوش ماه پراکر نے کے لیے ہوگا۔الفرتوائی کے اس ارشاد عالی کے سابات اور حصله و طصافه الماحون شہرا"
ایک تو م نے کہا پیدت دودہ یا نے کی ہر بج کے لیے جس وقت بھی پردا ہو۔ اس کی درت رضا حت دوسال ہے بکو کو واقع نہ جو گی گروالدین کے باسی انقاق سے والدین میں ہے بھا کی دوسال کی درت رضا حت سے پہلے بچاکا دودہ پھڑا تا چاہے گاتو اس کے لیے بہ بائز نہ ہوگا گروہ بھی کردولوں اس پر ختل ہو جا تھی۔ بھر فران خداو محک کے نیان اوا ادا فصالا عن تو احل معہد و استان میں انتقاق میں انتقاق اور ادا فصالا عن تو احل معہد و استان میں بھر تھی اور وہ سے کہ اور دھر سے وحمت دخا عت فارت کی دودہ وہ دوسال ہے۔ بھلا و دسال کے اور حس سے وحمت دخا عت فارت پر فرض کیا ہے کہ دو اولاد کو دو اولاد کو دو اولاد کو دو میں انتقاق میں اوا دان بعد الموضات کی اختا ہے اور اس سے کہ دودہ بال کی دودہ بال کے اور اس سے کہ دودہ بالنائے کی کو گری ہوتو ف ہو دورال ہے دوسال سے کہ دودہ بالنائے کی کو گری ہوتو ف ہو دورال ہوس سے اس کی ذری کی موقوف ہو دورال ہوس سے اس کی ذری کی موقوف ہو دورال ہوس سے اس کی ذری کی موقوف ہو دورال ہوس سے اس کی ذری کی موقوف ہو دورال ہوں دورال سے کہ دورال کا طعام "و کھو تھی الا و صعوا" اپنی طاقت کے مطابق کی دوراد کی اس کی مدیک جس مدیک با آس کی راور الی بھرو نے "اورائی موقوف ہو دورادہ کا موسال میں موسل سے کہ موسلا و والدہ ہو لدھا" این کی اس فراک میں اس کی دورادہ کی ہوت دورادہ کا موسلا ہو الدہ ہو لدھا" این کی دوراد کی اوراد کی ہوت دورادہ کی ہوتوں کی موسلا کی دورادہ کی ہوتوں کی موسلا ہو الدہ ہو لدھا" این کی دوراد کی اوراد کی ہوتوں کی موسلا ہو الدہ ہو کہ اس کی دورادہ کی ان کی اس کی انتقام کو دورادہ کی ہوتوں کی موسلا ہو الدہ ہو کہ اس کی دورادہ کی موسلا کی دوراد کی ان کی دورادہ کی ہوتوں کی دوراد کی انتقام کر دوراد کی اس کی دوراد کی ہوتوں کی دورادہ کی کی کردوراد کی دوراد کی دورادہ کی دورادہ کی دوراد کی دوراد کی دورادہ کی دوراد کی ان کردوراد کی دوراد کی دورادہ کی دوراد کی دورا

اور باتی معرات نے معصار "راء کی زہر کے ساتھ پڑھاہے اوران صرات نے کہا کہ جب راءکوراء میں اوغام کیا کہا گا او

اس کو اختی المحرکات دی کی اوروہ زیر ہے اور آ ہے کا معل ہے کہ والدہ کو بچہ کے حوالے ہے تقصال نہ ویا جائے کہ والدہ دووہ پائے یہ برخی اس ہے چین کر بچہ کی اور کے حوالے کردیا جائے۔ "ولا موفود للہ ہو فلدہ" کہ بچہ ہاں کے دووہ پینے پر ما توں ہو چکا ہے اور مال بچہ کو باپ کی طرف مجینک دے تا کہ باپ کو دووہ بالدے کی اس کی گرف ہوتی آ کے اور کہا گیا ہے کہ دودہ کو تقصان باس می تو شدیا جائے کہ مال ودوہ ہیں گا تا ہا ہی تھی اور باپ اس کو جبور کرتا ہے جبکہ بچردوں کی ورث کے دودہ کو تول کرچکا ہے کہ کہ دودہ کی توری ہوئی تول کرچکا ہے کہ ویک کہ دودہ کو تول کہ بال کو جبور کرتا ہے جبکہ بچردوں کو دورہ کی اور تورت کے دودہ کو تول کی بالے کی اجرائے کی آجرت لیتی ہے۔ ان دونوں تولوں کے مطابق کے دودہ کو تول کی بالے کی آجرت لیتی ہے۔ ان دونوں تولوں کے مطابق سیالہ میں اور اللہ تا اور والدہ مام میں الموری کی بنیاد پر اور "واللہ والسولود کہ انداز کی اور بی کی اور اللہ کی اور اللہ تا اور اللہ تا اور اللہ تا ہو لیک بول کے اور اللہ اور اللہ تا کہ اور اللہ تا ہو اور اللہ کی اس کو دورہ بالکہ کی کے دورہ کی اور تو اللہ تا کہ اور اللہ کی دورہ کی اس کو تھا کہ کہ کے دورہ کی اس کو دورہ نہ بالے کہ اس کو دورہ نہا کہ دورہ کی اس کو دورہ کیا ہے تو تا کہ اور کی کی میں کو دورہ کیا ہے تا سے اور انکار کرورے تا کہ دورہ کیا ہے تا کہ اورہ کیا ہے دے دائل ہو کہ کہ اس کو دورہ کیا ہے تا کہ اس کو دورہ نہا ہے کہ کو دورہ کیا ہے کہ تھیں کیا در میں کیا تھا کہ کہ کے کہ مال کو تو تھا کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہو کہ کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا ہو کہ کو دورہ کیا ہے کہ کی سے کہ کو دورہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کو اس کو تھی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کو اس کو تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو اس کو کھیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو ک

اور یہ کی جائزے کے خرار کا تعلق کی ہے جو کہ الدوالدو دولوں نیچے کو تصان ندیں۔ ان کا تصان دیتا ہایں حتی کہ وہ ک کو دو دونہ یہ یا ہے تھی کہ کہ ہلاک ہوجائے یا باب خرجی تدکرے یا کچے کو مال سے جمین لے جس سے بچے کو تصان پنچی ال احتیار سے ہا وزائدہ ہوگی اور حتی ہوگا کہ بال بچے کو تقصان نددے اور نہ باپ بچے کو فقصان دے اور بہتما ہم آقوال مغرس نے سے حتی لیس۔
اللہ تعانی کا ارشاد "و علی الو اور نہ معل طالک " اس وارث بھی اختیا لے کیا گیا ہے۔ ایک قوم نے کہا کہ وارث سے مراد بچے کا دارث ہے حتی ہوگا کہ بچے کا وہ دارث کہ جب بچے مرجائے اور اس بچے کا بال ہوا در وہ دارث اس بال کا وارث ہو۔ اس پر اتنا فرچ لازم آئے گا جو بچے کے باپ پر لازم تھا۔ جب وہ زئدہ ہوتا بھر انہوں نے اختیا ف کیا ہے کہ اس بچے کہ درتا و علی سے کون ما وارث مراد ہے؟ بعض نے کہا اس وارث سے مراد بچے کے صعبہ مرد ہیں۔ مثلاً واواء بھائی، بھتجا، بچا، بچا نہ اور سے فرل صفرت کی مراد ہوں۔ ان قطاب رضی اللہ مذکا ہے۔ معشرت ایرا ہم ، مسن ، کہا جہ عطاء (رحم میا انڈ) نے بھی کی کہا ہے اور سے فرہب سفیان کا ہے۔ ان حضرات نے کہا کہ جب بچ کا مال نہ ہو۔

اس پرخری کرے۔ پی کے در نا وصیہ کوان امر پر مجود کیا جائے گا کوان پی کے دودہ یا نے کا انتظام کریں اور بعض نے کہا ہے بیکی کا وارث ہے مراد عام ہے۔ مردش ہے ہویا حورتوں ہے۔ بیتول آنا دہ اورا بن الی لی رضی اختر نم کا ہے اورا مام اجمہ واسحاتی رقبہ ما اختر کا غیر ہورکیا دہ اور انہوں نے کہا ہے کہ بی کے فرید ہے جملش ہر دارث کو بحراث کی مقدار کے مطابق مجود کیا ۔ واسحاتی رقبود کیا آگر بی مالدار ہوئے کی صورت میں قوت ہوجا نا تو جوجود ارث ال بی کے کر کہت جس قدر دھے براث پاتا مرجود ہمورت حال میں اس کے در بی برخرج کرنا میں برخرج کیا ہوں باغیر عفید۔ موجود ہمورت حال میں اس کے در بی برخرج کرنا میں برخرج کو دورت ال بی بیدادث عصب مول باغیر عفید۔ میں بیداد میں باغیر عفید۔ میں بیداد کی معسب مول باغیر عفید۔ میں بیداد کی بیداد کے دورت کے حصب کے مطابق کا ذرج ہوگا کی بیداد دے عصب مول باغیر عفید۔ میں بیداد کی معسب مول باغیر عفید۔ میں بیداد کی معسب مول باغیر عفید۔ میں بیداد کی بیداد کی معسب میں بیداد کی معسب میں باغیر عفید۔ میں بیداد کی بی

بعض نے کہا کہ اس وارث ہے بچہ کے ذی رہم مو وارث مرادیں۔ پس آگری کی وارث ذکی دم محرم ہیں مثلاً بھا کا بیٹا یا سول تو بیروادث آ بت ہے مراز گیں ہیں اور بیتی ل بوطیفہ رحمہ الشرکا ہے اور ایک جماعت اس طرف کی ہے کہ آ بت کر بہ ہی وارث ہوگا۔ آگر اس بچ کا بال نہ بوتو اس کی ماں پر تو چالا زم بوگا اور بچ پر ترج کرتے کے سلسفہ ہیں ہوائے والدین کے اور کی پر جرنہ ہوگا۔ آگر اس بچ کا بال نہ بوتو اس کی ماں پر تو چالا زم بوگا اور بچ پر ترج کرتے کے سلسفہ ہیں ہوائے والدین کے اور کی پر جرنہ کیا جائے گا۔ یہ قول اہم یہ لک اور صفرت ایا میں آگر باپ مرکم الفکا ہے بعض صفرات ہوگی تو والد مراد ہوگا کا لہذائ رہے والے پر مراود اللہ بن علی ہے گی رہے وال ہے ( بینی آگر باپ مرکم آ تو والدہ اور اگر والدہ فوت ہوگی تو والد مراد ہوگا کا لہذائ رہے والے پر وی تو چروا جب بوگا ہو کہ والد پر تھا۔ شانی ووردہ پلانے کی آ تھرت باتی تر چداور لباس وغیرہ اور کہا گیا ہے کہ سطمی المو اوث مثل ذالک " سے مراوثر چہ وغیرہ تیس بلکے ترک مضارہ ( بینی تھا ان نہ بہنچا تا مراد ہے ) جس طرح والد کے ذریق کو تقصال نہ وہنچا تا مراد ہے ) جس طرح والد کے ذریق کو اللہ بن سلم ایا آب والدین سلم المور کے والے باہمی سطورہ مال سے پہلے ووردہ چرا تا ''عن نو احض منہ جسان والدین کا انداق کرنا ''و تشاور '' بینی اس سلسلہ شمام رکھے والے باہمی سطورہ کریے تی گرفرو کی کرائی وقت کیکا ووردہ چھڑ انا کیکو تقصان کیس و سکا۔ مشاورہ کا معلی رائے مطوم کرنا ہے۔

"فلا جناح عليهما" دو سال بي پہلے دودہ فيرائے من پھوري نيان ہے "وان اردهم ان السنوضعوا اولاد كم" لين اول كي عليهما" دو سال بي پہلے دودہ فيرائے من بكور دودہ بلا نے بالكاركردي كى عذر مقول كى بناء بر، اولاد كم" لين اور بك لكارده كرياں دودہ بلا جناح ماؤل كے ليے الكاركردي كى عذر مقول كى بناء بر، اولا جناح عليكم اذا سلمتم" ان كى اول كي طرف" ما آليهم" جوتم نے ان كے ليے دخار كى أجرت مقردكى الكى مقداركى جس آدر دودہ بلا يا اور كها كيا ہے كہ اس بي مراد بي كہ بسبة دوده بلائے واليوں كى طرف ان كى أجرت بردكرد د المهول في دودہ بلايا اور كها كيا ہے كہ اس بي مراد بي جسبة دوده بلائے واليوں كى طرف ان كى أجرت بردكرد د المهول كي موال الله المهول الله المهول كي المجرب المؤلد كي المجرب كي المول كي المول كي المجرب كي المول كي المول كي المجرب كي المول كي ال

ُوَالَّذِيْنَ يُتُوَفِّونَ مِنْكُمُ وَيَلَارُوْنَ اَزُوَاجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرِوَّعَشُرًا فَافَا بَلَعُنَ اَجَلَهُنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلَنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوُفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ www.besturdubooks.net اور جولوگتم میں وفات یا جانے ہیں اور یعیاں چھوڈ جاتے ہیں وہ بیمیاں اپنے آپ کو (لکاح وغیرہ ہے) رو کے رکھیں چارمینے اور دئی وان چھر جب اپنی میعاد (عدت) فتح کرلیں تو تم کو پچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہورتس اپنی ذات کے لئے چھکارروائی (نکاح کی) کریں قاعدہ کے موافق اورانڈ تعالی تمہارے تمام افعال کی خبرر کھتے ہیں۔

ایک ہے اور "تو آئی "کامعنی کی تورای منکے" وہ مرجائیں اوران کی عمر کی مدتمی ہور کی ہوجا کی۔ "مو آئی "اوراسٹونی کامعنی اوران کی عمر کی مدتمی ہور کی ہوجا کیں "ہور بھور ہوا کیں "ہور بھور" وہ اسکو ایک ہے اور "تو آئی "کامعنی کی توراہ ہورا ہورا ہے اسلام کی اسکو اسلام کی ایک ہور ہوا گئی "کامعنی کی ایر جانا اپنے مالے ہوں تو اس و اس کی درت اور خوشور اور کھر سے باہر جانا اپنے ماوندوں کے فران کی عدرت وضع ممل ہوگی راہتر او میں مقاوندوں کے فران کی عدرت وضع ممل ہوگی راہتر او میں وفات کی عدرت ایک سال می راہتر او اس وفات کی عدرت ایک سال می راہتر او اس وفات کی عدرت ایک سال می راہتر او ابھا و صید لاز واجعہ معاعداً الی المعول غیر اخواج" بھر بدرت عدرت چار ماہ وی دن کے ساتھ سنموخ کروگی گیا۔ این الی آئی صحرت کیا ہو سے الشرت کیا ہورت کے قاوند کے اہل والوں کے ہاں گزار نی وا جب تی کہ سے معاعد الی المحول " نازل فر ہائی تو تمام عدت سات ماری والوں کے ہاں گزار نی وا جب تی ۔ پی الشرت کیا ہے تو مادی کی مورت کے قاوند کے اہل والوں کے ہاں گزار نی وا جب تی ۔ پی الشرت کیا ہورت کے خاوند کے اہل والوں کے ہاں گزار نی وا جب تی ۔ پی المدول " نازل فر ہائی تو تمام عدت سات مارت کی وروست بیز مادی کی مورت اگر میں الم کی المدول " نازل فر ہائی تو تمام عدت سات مارت کی وروست بیز مادی کی مورت کے خاوند کے اہل والوں کے ہاں گزار نی والے ہو ہو کی دن کے مارت کی مورت کے خاوند کے اہل والوں کے ہاں گزار نی والے ہو ہوں دن کے مارت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کے مارت کی ماری کی مورت کے مارت کی کی مورت کے مارت کی در مارت کی مورت کے مارت کی مورت کی مورت کے مارت کی کی مورت کے مارت کی کی مورت کے مارت کی مورت کے مارت کی کی مورت کے مارت کی مورت کی مورت کے مورت کی مورت کی مورت کے مورت کی مورت کے مورت کی مورت کے مورت کی مورت کے مورت کی مورت کی مورت کے مورت کی مورت کے مورت کی مورت کی مورت کی مورت کے مورت کی مورت کی مورت کی مورت کے مورت کی مورت کی مورت کے مورت کی مورت کے مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کے مورت کی مو

ایکی دھیت کے تحت سال ہم تفہری رہے اور اگر چاہتے تو چکی جائے اور ہے اخذ تعالیٰ کا ادشاد ہے "غیر اخواج خان عور جن خلا جناح علی کے خیصا فعلن" مثل عدت ہیںا کہ اس عورت پر واجب ہے۔ مطام فریا تے ہیں کہ این عمیاس رضی اخذ مخدرت فرایا کہ اس آی ہے جو رہ کی این عمیاس کے بال عدت کر ارتے کو مشورت کردیا اور اپنی وصیت کے اعتبار سے رہائش پذیر ہوگی اور اگر چاہیے تو نکل جائے۔ معمرت این عباس رضی الشرحیما کے فریائے کا مطلب ہیہ ہے کہ "طبو انتواج خان معمود جناح علی جا دائی آیت نے اپنی عباس وائے ہیں عاب عور جن خلا جناح علی کھے" والی آیت نے اپنی عباس میا ہے بال عدت کر ارتے کے وجوب کوئم کردیا۔ پس اب جہاں جا ہے عدت کر ارب سے مشامل المقد آن و صیبت کہ اگر عورت جا ہے اٹل کے بال عدت کر ادرے اور دہائش از دوئے وصیبت رکھے۔ "کھالمی المقو آن و صیبة الازواج چھے مشامل المعول "اور اگر چاہت تو نکل جائے اور دہائش ندر کھا زروئے فریان الی "کھالمی المقو آن و صیبة الازواج چھے مشامل المعول" اور اگر چاہتے تو نکل جائے اور دہائش ندر کھا ذروئے فریان الی

حصرت عطا وقر ماتے جیں پھر مراث کے تھم نے سکن (رہائش) کو بھی منسوق کرویا۔ پس اب مورت بھاں جاہے عدت کر ارہائش کو ارب ہے اور سوک ہے کہ ذیب وزینت اور خوشہو سے کر ارسے اور اس کے لیے رہائش نیس ہے اور عدت وفات میں اس پرسوک واجب ہے اور سوک ہے کہ ذیب وزینت اور خوشہو سے ذک جائے۔ پس مورت کے لیے جائز اس کے لیے بیجائز ہے کہ مرک مااوہ باتی جسم کو تیل لگائے بھر طیک اس میں خوشہوں ہوتا کا گرجائز ت ہوگا اور اس کے لیے بیجی جائز ہیں کہ خوشہو دار مرسد لگائے یا وہ مرسد جس میں زینت ہو۔ حلل میا مرسد (کا جل وغیرہ) البتہ فاری سرسد لگائے میں کہ جرج نہیں جس میں زینت ہو۔ حلل میا میں دویا ہے لیے اس کی اجازت دی ہے جن میں معدرت میں دورہ وہائے تو بہت سے الل ملم نے اس کی اجازت دی ہے جن میں معدرت

سالم من عبدالله اورسیمان من بیار، معرت عطاء بھی المام ما لک نے بھی بھی کہا اوراسی بالراک نے بھی۔ امام شافی رحمدالله فرماتے جی دات کوم مدلکا نے اور دن کو بھی ڈالے۔ معرب آم سلم رضی الله عنہا تر ماتی جی کہ جب بھرے فاوی ایوسلم فوت ہوئے ہوئے ہیں کہ جب بھرے فاوی ایوسلم فوت ہوئے ہیں کہ جب بھرے فاوی ایوسلم فوت ہوئے ہیں کہ جب بھر سے کہا کا جو سے در حت ہے کہا کا جو سے در حت ہے کہا کا موسورت بھان بھا ہے جود گھت کو فواصورت بھانا ہے اور میرے چرے ہے " حقید السلام نے فرمایا ہے چیرے کو فواصورت جوان بھا تا ہے جائی اور سے در است کے وقت استعمال کرو دن کو آثار دیا کرو ۔ نیز خورت کے لیے فضاب لگا خواصورت کیڑے ہیں ہوتا ہوا جا تر ہے جائی کہ موسورت کیڑے کا استعمال جا تر ہے ۔ اس طرح کیڑ ااور نہ کہ بالوں سے بنا ہوا جا تر ہے ۔ اس طرح کیڑ ااور نہ ہوگئے بنت والا دیک ہے اور در دواور کیڑ سے استعمال جا تر ہے جو کہ نہ بنت والا دیک سے بعد وال مورد بھرت کے لیے دھورت کی ہوئے۔ سے وہ کہ نہ بنت والا دیک شدیا میں دہوئے۔

حضرت زینب بنت افی سلم رضی الله عنها قرباتی میں کہ جمن آم الموسین مفرت آم شیب رضی الله عنہا حضورا قد م سکی الله علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس اس وقت جب ان کے والدمحرّ م مفرت ابوسٹیان سحر بن حرب رضی الله عنہو خوشیو مگوری جو می دو و خوشیو طلوق آمی یا کوئی اورخوشیو ( خلوق ایک مشہور خوشیو کا تام ہے جس کا جرب میں زردی تھی ، وہ خوشیو طلوق آمی یا کوئی اورخوشیو ( خلوق ایک مشہور خوشیو کا تام ہے جس کا بخر استان ہوتا ہے ) وہ خوشیو ہا تمری کولگائی پھراس کے بعداست اپنے بہت پر طا پھر قرر ایا اللہ کی تنم جھے خوشیو کی ضرورت نہ مسلم کو منا ، آپ علیہ السلام شہر پر فر مار ہے ہے کہ کسی عورت سے لیے جائز جمیں کہ دورت نہ میں دینب دخش ہوت زینب رضی اللہ علیہ میں دینہ واللہ میں دورت دورت کے بیا کئی جب ان کے بھائی مقرت عبداللہ بن محمل کو سے اس کے بھرت زینب میں زینب بعت جمش کے پاس کئی جب ان کے بھائی مقرت عبداللہ بن محمل خوشیو کی حاجت نظمی سوائے اس کے کہ شرف ہوت کے بیا کا اللہ عنہا نے خوشیو مکوائی اور اسے استعمال کیا ۔ پھر خوشیو کی حاجت نظمی سوائے اس کے کہ شرف ہوت کے بیا کہ دورت کی دورت کے بیا کہ دورت کے بیا کہ دورت کے بیا کہ دورت کی دورت کے بیا کہ دورت کی دورت کے بیا کہ دورت کی دورت کے بیا کہ دورت کے بیا کہ دورت کے بیا کہ دورت کے بیا کہ دورت کی دورت کے بیا کہ دورت کے بیا کہ دورت کے بیا کہ دورت کو بیا کہ دورت کے بیا کہ دورت کی دورت کے بیا کہ دورت کی دورت کے بیا کہ دورت کے بیا کہ

حضرت زینب دخی اللہ عنہا فر اتی ہیں کہ بھی نے اپنی والدہ أم سلم دخی اللہ عنہا کو سناوہ فر ماتی تھیں کہ ایک عورت حضورا قدی صلی اللہ علیہ وکیا ہے اور اس کی آگے کہ تک ہے ہوگیا کا خاد ندفوت ہوگیا ہے اور اس کی آگے کہ تک ہے ہوگیا ہے اس کی آگے کہ تک کے اس کی آگے کہ تک ہے ہوگیا ہے اور اس کی آگے کہ تک کے اس کی آگے کہ تک میں سے ہم اس کی آگے دہی مرحد ڈالیس؟ ہی صالا تک تم ہے کہ اسال کو کہ تو مرف چار ماہ دس ون ہیں صالا تک تم ہے کہ اسال کے مرے پر میکن ہے تھی ہے جو اس کی سے مرحد کر اس کی ہوئے کہا ہے کہ اسال کے مرے پر میکن ہیں تھی ہے کہا سال کے مرے پر میکن ہوئے تاہم ہیں اللہ عنہا نے قرمانیا کہ جب کمی حورت کا خاد ندفوت ہوجا تا۔

اُورخُواب کِڑے کئ لی خُشبوکواستہال نہ کرتی تئی کہ سال گزرجا تا ہمراس کے بعد کدھایا بکری یا پرندہ لایا جا تا۔اس جانور کے ساتھ دہ اپنی عدت کھوتی (عدت کھولنے کا طریقہ یہ اور کراس جانور کے ساتھ اسپیے جسم کا کوئی حصہ لی ۔ بہت تھوڑا ویسے ہوتا کر کسی جانور کے ساتھ وہ ایٹا جسم لگاتی محر یہ کہ وہ جالور مرجاتا۔ مکر وہ لگتی اوران کے ہاتھ بیں بیگنی دی جاتی محروہ عورت اس بیگنی کوچیکی مجراس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگاتی رحصرت ما لک رحمہ الشفر مائے جیں کو تعیش کا معنی ہے کہ وہ پہوا ت کرتی ۔ حصرت معیدین مینب رحمہ الشہ فرماتے ہیں اس مدت (عدت) میں تھمت ہیں ہے۔

کہ بے فک اس مدت میں بیچ میں روح پر جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بے فک بچے ہیں میں حرکت کرتا ہے۔ نصف مدت حل کے باعث اور میز آل ہواں اور میز آل ہوں کہا ( جبکہ میز آل وقت کہا جاتا ہے جب معدود مو نے ہواں کے درمیان عدد کو ہم کر ہے جب معدود مو نے ہواں کے درمیان عدد کو ہم کر ہے جب معدود مو نے ہواں کے درمیان عدد کو ہم کر ہے جب معدود مو نے ہواں کے درمیان عدد کو ہم کر ہے جب آو راتوں کو غلبہ دیے جب اور کتے جی "عدد عشو آ" جی آو راتوں کو غلبہ دیے جی اور کتے جی "عدد عشو آ" مون نے اس کے لایا کہا کہا کہ اس میں اور جب وہ مون نے اس کے لایا کہا کہا کہ اس میں اور جب وہ مورت جس کا خاد عدفوت ہوگیا حالمہ ہوتو اس مورت کی عدت آکٹر الل علم کے نزد کے دو محابہ کرام رضی اللہ عنم ہول یا بعد والے وضع ممل ہے ۔ معدورت میں اور اس میں انڈھنم ہول یا بعد والے وضع ممل ہے ۔ معدورت میں اور این عباس رضی انڈھنم سے دوایت کیا گیا ہے کہ وہ حالمہ موزوت ہوگیا آخر اللہ جسکن وضع ممل اور جاریا وہ وار ماو دی وان میں سے جو عدت طویل ہواور بعد شل فتم ہواں کے ساتھ عدت جینے۔

معرت عبدالله بن مسعود وضى الله عند فريات بن سورة النباء "المقصرى نساء طولى" كه بعد نازل بوئي وعفرت عبدالله بن مسعود وضى الله عند فريات والمستود وضى الله عندالله بن مسعود وضى الله عندالله بن مسعود وضى الله عندالله بن مساء فصوى "سدم ادموره طلاق الدرب بين و الله تعالى كافريان "و الولات الاحسال الجلهن ان يضعن حسلهن " (جس من عدت وضع عمل بيان كي كي) الله تعالى كاس ارشاد كه بعد نازل بوا "بعر بعد بن المعالية الله بعد وعشر المسمورة بقره من بهداله الاحسال "كوناح مسمحا جائد كا اورعامة العمال المعالمة المعالمة العمالة العمالة العمالة المعالمة المعا

ہشام نے اپنے والد سے انہوں نے سوری تخر مر (رضی اللہ عند) سے روایت کی میے شک سید اپنے خاوتھ کی اوفات سے چند راجم بعد نفاس والی ہوگئی (لیمن اس کے بال بچر پیدا ہوگیا) تو حفرت سید حضور والڈس ملی اللہ علیہ وہلم کی خدمت جی حاضر ہوئی اور نکاح کی اجازت جا تھی۔ اس کی ایک اجازت جا دا ایلفن حاضر ہوئی اور نکاح کی اجازت جا تھی۔ انفاظ ایلفن اجلی اس کی عدرت گرر جائے۔ "فلا جناح علیکم" اولیاء محدرت کو خطاب ہے "فیصا طعلن فی انفسیون" خاوتھ وال کا انتخاب کرنا بعض کا قول ہے "فیصا طعلن سے مردول ہے انکاح کی خاطر زینت القیاد کرنا الی زینت جس کا شرع انکار نہ اس کی حدد میں مول کرنا مورت پر واجب ہے البتہ طاق تی عدمت میں مول کرنا مورت پر واجب ہے البتہ طاق تی عدمت میں مول کرنا مورت پر واجب ہے البتہ طاق تی عدمت میں مول کرنا مورت پر واجب ہے البتہ طاق تی عدمت میں مول کرنا مورت پر واجب ہے البتہ طاق تی عدمت میں مول کرنا مورت پر واجب ہے البتہ طاق تی عدمت میں مول کرنا مورت پر واجب ہے البتہ طاق تی عدمت کرنا رہے والی مورت پر مشاق کرے۔ وہ مورت پر جواس کے خاد کے مادی سے جدا ہوئی ہے یا وہ جو تی طاق کی ایک ہے جواس کے خاد کے مادی سے جدا ہوئی ہے یا وہ جو تی طاق کی ایک ہے وہ میں میں میں وہ فادی کی دول کے درج می پر مشاق کرے اور جو تی طاق کی ایک ہے جان کے بارے میں وہ فی لیس سے کرائی زیب وزیر تین طاق کے ایک ہے جو کہ وہ تیں کرنا ایس الاتی یا وہ جو تین طاق کی کرنا ایس الاتی یا وہ جو تین طاق کی الی کی دول کرنا ایس الاتی یا وہ جو تین طاق کی دول کی درج می پر مشاق کرنا ہے جان کے بارے میں دو قول ہیں۔ (ا) این پرسوگ کرنا ایسیان نم ہے جیسے خاوندگی وفات سے جدا بھوں کی کرنا ایسیان کے بارک کی دول کی دول کرنا کرنا ہے کہ کرنا ہے جس خاوندگی وفات سے مدا بھوں کی دول کرنا ہے کہ کرنا ہے جو دول کی دول کے مدا کرنا ہے کہ کرنا ہے جو دول کرنا ہے جو کرنا ہے جو دول کرنا ہے جس خاوندگی وفات کی دول کرنا ہے جو کرنا ہے جو دول کرنا ہے جو دول کرنا ہے جو دول کرنا ہے کرنا ہے جو دول کرنا ہے جو دول کرنا ہے جو دول کرنا ہے کرنا ہے جو دول کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہ

وائی پرسوک کرنا داجب ہے۔ بیسعید بن المسیب رحدافتہ کا تول ہے۔ حطرت امام اعظم امام ابیعنیفہ رحمہ اللہ نے بھی سکے فرمایا ہے۔ اور دوسراقول بیرے کداس پرسوک کرنا لازم نہیں ہے بیقول معتربت مطا دکا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں۔

اورتم پرکوئی گناہ نہ ہوگا جوان نہ کورہ محدرتوں کو پیغام (نکاح) دیے کے بارہ میں بات اشارۃ کہویا اپنے ول میں ارادہ نگاح کو پوشیدہ رکھوانٹہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہتم ان محدرتوں کا (ضرور) ذکر نہ کورکر دیے لیکن ان سے میں ارادہ نگاح کو پوشیدہ رکھوانٹہ تعالیٰ کا ارادہ مجی ست نگاح کا وعدہ (اور کفتگو) مت کرو کھر یہ کہ کوئی بات تا عدہ کے موافق کہواور تم تعلق نکاح (تی الحال) کا ارادہ مجی ست کرو بہال تک کہ عدت مقررہ اپنی فتم کو نہ بھی جا وے اور یعنین رکھواس کا کہ الشہ تعالیٰ کواطلاح ہے تمہارے دلوں کی بات کی موالٹہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرواور یعنین رکھواس کا کہ الشہ تعالیٰ مواف کی کرتے والے جی ملیم بھی جی

علیکھ ہے۔ ولا جناح علیکم لیسا عوضتم به من خطبة النساء " بینی عدت گزار نے والی عورتمی تو بینی کا اصل عنی کی فئی کے ساتھ اشار دکرنا۔ تو بین فی الکلام وہ پکھ ہے۔ جس کی مرادسا مع بغیر تقرق کے بچھ جائے۔ عدت کے دران نکاح کے بیغام شر تو بیش کرنا لین اشارات و کنایات ہے کام لیما جائز ہے۔ وہ اس طرح کہ بول کیے تھے شکی کی ایک ولیس سلد ہے تیں۔ تھے جس عورت کون یا ہے گا؟ بے فک تو خواصورت ہے۔

اور بے شک تو تیک ہے اور بے شک تو میرے زویک مجر مہر احتمود تھے ہے نکاح کرنا ہے۔ اندتحالی مجھے اور آپ

کوطلال طریعے پرجمع فرماد ہے تھے انہی گئی ہے۔ اگر تل نے تھوے تکاح کرلیا تو تیرے ساتھا صان کا سما ملہ کروں گا۔ اس
مرد میں رفیت رکھتی ہو۔ اہراہیم کہتے ہیں اس میں پکھڑرے نہیں کہائی تورت کی طرف جدید ہیں اور عدت کے دوران اس کے کام
مرد میں رفیت رکھتی ہو۔ اہراہیم کہتے ہیں اس میں پکھڑرے نہیں کہائی تورت کی طرف جدید ہیں اور عدت کے دوران اس کے کام
کاخ کرے جبکہ وہ عدت گزار تورت نو جوان نہ ہو۔ روایت کی جاتی ہے کہ بکیند بنت مطلام اسے خاوتھ ہے یا کہ ہوگی تو حضورات کی ساتھ اللہ کہ بین میں وہ فض ہوں کہ تو حضورات کی ساتھ اللہ عنم اور تو وہ فض ہوں اور تو وہ فض ہے کہ تھو سے تو حضورات میں موں اور تو وہ فض ہے کہ تھو سے ان نہ ہو تھو کو مفرت میں اللہ عنم اللہ عنہ اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنہ اللہ عنم ا

علیہ السلام سے اپنی قرابت داری کی خردی ہے۔ بے شک حضورا قدس صلی انڈ علیہ وسلم بھی حضرت آم سفر دہنی انڈ عنہا کے پاس تحریف کے تھے اور آم سفر دشنی انڈ عنہا اپنے خاد تد ابوسلم کی عدرت (وفات) بھی تھیں آو حضور علیہ السلام نے انڈ تعالیٰ کے نزدیک اپنے مرتب و مقام کا فرکر کیا تھا حالا کہ حضور علیہ السلام اپنے باتھ پر آٹھائے ہوئے تھے تی کہ چٹائی نے حضور علیہ السلام کے باتھ پر خت آٹھائے کی وجہ سے نشان ڈال دیتے۔ پیغام تکاح کو اشار ڈ کنانے عدرت وفات بھی ذکر کرنا جائز ہے اور قرائے الویا ہا کی عدرت گر ارتے والی بھی جو زعمہ خاوت ہوئی ہے۔ دیکھا جائے گا اگر تو ووالی ہے کہ جس خاوت ہوئے والی یا حرمت رضاح کی عدرت گر ارتے والی بھی جو زعمہ خوالی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ حفاظہ ہوئے والی یا بھید اسان کے خاوت ہے جدا ہوئے والی یا حرمت رضاح کے باعث خاد تھ سے جدا ہوئے والی یا حرمت رضاح کے باعث خاد تھ سے جدا ہوئے والی یا حرمت رضاح کے ماتھ اس کے خاوت کی تعالی کے ماتھ کی تعالی کے تعالی کے ماتھ کی تعالی کے ماتھ کی تعالی کے خاوت کی تعالی کی تعالی کے خاوت کو کیا میا ہے تو اس محد میں تعالی کے خاوت کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کے خاوت کی تعالی کے خاوت کی تعالی کیا گر کی تعالی کے تعالی کی تعالی کے تعالی کی تعالی

علامہ سدی کتے ہیں کہ پیغام نکاح کو پوٹیدہ رکھے کی بیصورت ہے کہ اس مورت پر واض ہوکر سلام کیا اور جا ہاتو ہریہ وغیرہ بھیج و یا اور کس سم کی کلام نہ کی۔ "علیم الملّه انکیم سند کر و نہیں "تم ذکر کروکہ اپنے واوں کے ساتھ "ولکن الاقوا عدو ہیں سر آااس منع شدہ سر میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ ایک تو م کا کہنا ہے کہ میزنا ہے آوی مورت برزنا کی خاطر داخل ہونا اور وہ نکاح دول انگاح کے سلسفہ می تحرافکار خلا اور اس مورت کو کہنا مجھے چھوڑ و سے ، جب تیری عدت بور کی ہوجائے کی ہی تیرافکار خلا ہر کروول کا رقول حسن ، ان وہ ، ابراہیم اورعطاء رحم اللہ کا ہے اور عطیہ کی این عیاس رضی اللہ عنہ اسے دوایت ہے۔ زیدین اسلم رضی اللہ عنہ کا ریتول حسن ، ان وہ ، ابراہیم اورعطاء رحم اللہ کا ہے اور عطیہ کی این عیاس رضی اللہ عنہ ماہد وہ طلائی ہوجائے ( ایشی عدرت کر رجائے ) اس سے بوشیدہ نکار نہ کہ کہ اس مورت کو رہے جب وہ طلائی ہوجائے ( ایشی عدرت کر رجائے ) اس موسی کے جب وہ طلائی ہوجائے ( ایشی عدرت کر رجائے ) اس موسی کی موسیات کی میں کہ کے جب وہ طلائی ہوجائے ( ایشی عدرت کر رجائے ) اس موسی کے جب وہ طلائی ہوجائے ( ایشی عدرت کر رجائے ) اس موسی کی موسی کے جب وہ طلائی ہوجائے ( ایشی عدرت کر رجائے ) اس موسی کے جب وہ طلائی ہوجائے ( ایشی عدرت کر رجائے ) اس میں کہ میں موسید کی میں موسید کی میں کر دولی کر دولی کی موسید کی میں کر دولی کو دولی کو میں کر دولی کر دولی کی موسید کی دولی کی موسید کی دولی کی میں کر دولی کر دولی کر دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کر دولی کی دولی کی دولی کر دو

نگاح کو ظاہر کردے اور کیا ہور میں اللہ کہتے ہیں کہ "لا تو اعدو هن کامنی ہے کہ فورت سے کے کردیے آپ کو جھے سے کواندو پنا ( ضافع نہ کردیا ) اس لیے کہ میں تھے سے نکاح کرتے والا ہوں ر علامہ معی اور سدی رقبہ اللہ فر اسے ہیں" لا تو اعلو هن "کا معنی ہے کہ اس مورت سے اس بات کا بائے عہد نہ لیا جائے کہ وہ عورت اس مرد کے سواکس سے نکاح نہ کرے کی وضرت تکر مہ رضی اللہ عند فریائے ہیں کہ اس کا سی ہے کہ عدت میں نہ اس کو صراحة پیغام نکاح بیسے اور نہ نگاح کرے ۔ ان م شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں "مبر شکاسی ہے جماع کرنا مطل مکیلی کہتے ہیں کہ عدت وافی موراق سے سامنے ہی پہتر بقت نہ کریں کہ شراولیا جماع کرنے والا ہوں ۔ اس ایس کے میں تیر سے پاس چار یا پائی وفید آؤں گا اس تم کی یا تھی اور "بھو" وکر کرکے ہماع مراولیا جاتا ہے۔ "امو آ القیس "کہنا ہے:

"اَلاَ زُعُمَتُ بسباسة المنوم اَنَّبَىٰ كبرتُ وَ اَلاَ يحسن السرّ احثالي" خردارگان كيا ہے بہا سرنے آن كے دن اس بات كاربرشك من بوزها بوريكا بون اوريدكري المجى طرح كرسك جحد جيسا بهاع كو (اس شعر هي "احو ) انقيس "نے لفظ" سرّ "سے جماع مراوليا ہے )۔ مترجم ۔ اورز تا اور بھاع كومز اس ليے كها جا تا ہے كيونكہ وہ محدرت اور مرد كے درميان ايك پوشيدہ امر بوتا ہے۔ اللہ تعالی كا ارشاد "إلّا أَنْ تقو لُوا قو لاَ عصر و الما تول معروف ہے مرادہ ى جربم نے ذكركيا كرناح كاذكرتع بينا كرتا۔

"ولا تعزموا عقدهٔ النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله"عقد نكاح پراپناعزم معم وتقیّ نه كرديهال تک كه كتاب (النه تعالی کا تکھا) اپنی مدت مقرره کوچنی جائے یعن حق كه مدت گردجائے۔

الله تعالی نے عدت کوکہا ہے کا تام ویا کیونکہ ریاللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض شدہ ہے۔ مثل اس تول خدا وندی ہے '' مختب علیکہ'' لیخی تم برفرض کیا کیا'' و اعلمہ وا ان اللّٰہ معلمہ ما فی انفسسکہ فاحلوہ ہ'' پس انفرتعالی سے ڈرو۔'' و اعلمہ وا ان الملّٰہ عفود حلیہ'' سراد ہے تک جلدی نیس کرتا۔

کا جُناعَ عَلَیْکُمْ إِنَّ ظَلَقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُ فَنَ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وْمَنِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْمِعِ فَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ فَلَدَرُهُ مَتَاعًا ، بِالْمَعُرُوفِ حَقَّاعَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ مَهُ اللّهُ عَرُوا وَ مَنَاعًا ، بِالْمَعُرُوفِ حَقَّاعَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ مَهُ اللّهِ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ ثَمُ يرام رَاكا ) مَهُ مُواخذه أَنِ الرّبيهِ لَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عُرُولُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

 الى مورت كے ليے حديث كوكرو مركى تق دارہ بيةول اسحاب الرأى كا ہے اوراكيہ بھاعت الى المرف كى ہے كدوہ حدى اللہ موت كے دوہ حدى اللہ موت كے اللہ قول كے مطابق "وللمعطلقات متاع بالمعروف" اور بيةول معرت عبدالله بن عمرضی اللہ مندكا ہے۔ معرب مطاءاور كا جداد قاسم بن محدم مانت كا قول بحق ہى ہے اوراكی المرف امام شاخى دمرا اللہ كے تيں كوكراس مورت كاستى مورد اللہ كا مام شاخى دمرا اللہ كا مام شاخى مار مورث كاستى مورد كاس مورث كے متعد معربونا الى سے موال مى اللہ مورث كے متعد

جواب میں اس مورت نے کہا" مناع قلیل من حبیب مفارق" کر چھڑنے والے دوست کے بدلہ متاع قبل طاہے۔ حضرت امام اعظم سیدنا مام ابوطنیف رحمد اللہ قرماتے جی کہ جب متعدش میاں ہوی اختلاف کریں تو اس کی مقدار مہر کا آ دھا حصہ ہاں ہے آ کے زبوطاجائے۔ آیت کر بحداس پر دلالت کرتی ہے کہ خوتھالی اور تنگوئی میں خاوند کے حال کا اہمبار کیا جائے گا۔

اس آیت کے تعم میں سے بیب کرب تنب بوقت بالغ عورت سے اس کی مرضی سے اپنے مہرکے تکاری کرنے وہ واکاری سے اور عورت کواس مطالبہ کا تق ہے کہ اس کے لیے مہر مقرر کرنے جائے اور اگر وہ فضی مہر مقرر کرنے سے پہلے ہوئی سے معبت کر لیاج عورت کے لیے خاوند پر مبرشل کا زم ہوگا اور اگر مہر مقرد کرنے اور ہوی سے معبت کرنے سے پہلے طلاق وے دے گا تو مورت کے لیے متعد لازم ہوگا اور مبر مقرد کرنے اور موبت سے پہلے میاں ہوگی ایک مرحم یا تو اس بارے میں اہل علم سے اس میں سے کوئی آیک مرحم یا تو اس بارے میں اہل علم سے اس میں ایک علم سے اس میں میں ایک علم میں سے اور بھی ہوئیں ہے اور بھی قول میں ایک میں ہے کہ اس کے لیے مہر نہیں ہواور بھی اور بھی قول میں میں اللہ میں میں اللہ میں اور بھی قول میں دورت میں اللہ میں میں اللہ م

وَإِنَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنَ لَيُلِ آنَ تَمَسُّوُهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَوِيْضَةٌ فَيَصْفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّآ أَنْ يَتَخُفُونَ أَوْ يَغَفُوا الَّذِي بِيَدِم عُقْدَةُ الدِّكَاحِ ﴿ وَأَنْ تَحْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقُولَى ﴿ وَلَا تَسْسُوا الْفَضُلَ يَئِنَكُمُ ﴿ وَلَا تَسْسُوا الْفَصْلَ يَئِنَكُمُ ﴿ وَاللّا لَهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

ادراكرتم ان يبيول كوطلاق دول اس كران كو باتد دكاؤادران ك لئ بكوم بحى مقرركر يح تعلى هذا مرتم

نے مقرر کیا ہواس کا نصف (واجب) ہے۔ تمریہ کروہ تورش (ایٹا نصف) معاقب کردیں یابیہ کیدہ تخص معایت کردے جس کے ہاتھ میں نگاح کا تعاق (رکھنا اور آوڑ ٹا) ہے اور تمہارا معاف کردینا (یہ نبست وصول کرنے کے ) تعق کی سے زیادہ قریب ہے اور آئیس میں احسان کرنے سے خفلت مت کرو بڑا شبائند تعالیٰ تمہارے سب کا مول کوخوب دیکھتے ہیں۔

**وان طلقتموهن من ليل ان تعسّرهن وقد فرضتم لهن فريضةً فنصف مافرضتم" بـ الرطال الله الله الله الله ال** کے بارے میں ہے جوم مقرد کرنے کے بعداور جماع سے پہلے دی جائے۔ یس اس مورت کے لیے مرمقرد کا آوھا ہے اورا کر جماع ہے پہلے میاں بیوی میں ہے کوئی ایک مرجائے تو عورت کو کمل مہرمقرر ملے گا اور آیت کر بحد میں ایکور "مس"ے مراد جماح ہے اور الی صورت بی الل علم نے اختا ف کیا ہے کہ اگر مردعورت سے علوت (بعنی میال بیوی کوابیا تخلیہ عاصل ہوکہ اگر خاوند جماع کرنا جاہے تو کرسکے ) تو کرے تھر جماع نہ کرے اور جماع سے پہلے طلاق وے وے تو اس میں بعض حصرات کا قول ے کروس کے لیے مرف آ وحام ہر ہے اور عدت گڑ ادخالان میں ہے۔ اس کے کدانند تعالی نے عمام سے پہلے طلاق ش آ دها مهر واجب كياب اورعدت واجب نبيس كي اوربيابن عباس رضي النه عنها كاتول ب اور مصرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كا-المام شافعی رحمہ اللہ نے بھی بھی کہا ہے اور ایک قوم کا کہنا ہے کہ اس مورت سے لیے مکس مہرہا ورعدت بھی۔ بعجہ اس کے جوروایت كياهما بعضرت عررض الشاعندي وهفرمات جي جب برداء الدينيج الميراقومهردا جب باورا كاطرح معترت زيدين فابت سے بھی روایت کی گئی ہے اور بھش نے معفرت محررضی اللہ عند کے اس روایت والے قول کواس برحمل کیا ہے کہ عورت کومبر دینا اس ونت واجب ہے۔ جب مورت اپنے آپ کومروے میروکردے نہ کدمیر کی مقدار مقرر کرنے کے سلسلہ میں ہے ( یعنی معرت حررض الله عند كقول مع مرف مبركا واجب بونامعليم بوناي ندكه مبرى مقداريسي آدمها ياكل مبر-)..... (مترجم ) بعض كاقول ے کریرا کیت اس آیت کے لیے ٹاکٹے ہے جو کہ درہ احزاب میں ہے "فیعا لمکم علیهن من عدّةِ استدونها فسنحوهن "س مورت کے لیے جے جماع کرنے سے بہلے طلاق دی جاتی حد تھا ( بعن لقع اُٹھانے کی کوئی چنے دی جاتی ) کی اس آیت سے اسے منسوخ كرديامي أوراس عورت كي لي جس كالهرمقررشده جواور بهائ سے پہلے طلاق وى جائے آ دها ميرواجب سياور متعلق اوراف تعالى كارشاو" وقد فوضع لهن فويضة الينى ال كه ليم من مرستردكيا تواكر منفردشده مركافسف معدواجب سب-"الإ ان بعضون" محورتني سعاف كروي مل يه ب كرعورت ابنا حصه ( آوسام ر) جهورٌ وسهاورسا را مبرخاوندكولوناو ب -

الله تعالی کا ارشاد "او یعضو الذی بیده عقدة النکاح"اس ش انبول نے اقتکاف کیا۔ بعض معزات کا قول ہے کہ بیده عقدة النکاح" ہے۔ معزرت این عبال رشی الله عند نے کہا ہے۔ اس کا سخ ہے یا کہ بیا ہے۔ اس کا سخ ہے یا ہوا ہے۔ اس کا میں تیب بین کہ پہلے ہے یادہ یا سطاتہ ہوئے درت مان کے درت کا الل ہے بین تیب بین کہ پہلے ہے یادہ یا سطاتہ ہے یا اس میں مان کی روے کہ اس میں مان میں میں اللہ ہے۔ اس میں میں میں میں میں اللہ میں الل

تَوَقَىٰ كَنَهُ اِدِيْرَى بِ بِ \*ولَا نسوا الغضل بِنكم يَعَمُ كَابِمَل بِهِ بِالْحَاصَان كَنَا كِمُ صِادا مِه حصد مجهود دُستاس كمت بجولا الفرق الله عملات مرد بردوكا حمال كرنے يَهُ كادا اور تَصْب وق. "ان الله بعد تعملون بصير" حفيظُوُا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَالْوُمُوْا فِلْهِ الْبِيْرَقُ ۞

وی حاظت کردسب نمازوں کی (حموم ) اور ورسمان والی نماز کی (خصوم اً) اور کمڑے ہوا کرداندے سامنے عاجزے ہوئے۔ عاجزے ہوئے۔

على المصلوت والصلوة الموسطى" بيكى اور فرض فرادوس بريداومت القيار كرو، ثماذول مسلوق الموسطى" بيكى اور فرض فرازول بريداومت القيار كرو، ثماذول كرات الاستوار كروة ثماذول على من من الموسطى كوما فقت كرف كرما تحداس كرات المواس كرات كرما تحديدا الموسطى الموسطى

بعض نے کہا" صلوۃ وسنطی" نماز جرہے اور یقول معرت حرمتی انٹرمنہ اور این عمر این عباس اور سعاؤہ جاہر (رحم مانٹہ)

زیدین تابت (رضی افته عند) فرماتے ہیں کرجنوراقدی علی انتہ طیہ وسلم حاجرہ (دوپہری دحوپ) میں نماز ظہر پڑھتے تھے اورسحابہ کرام دخی انتہ منہ پرظیری نماز طیم پڑھتے اورسحابہ کرام دخی انتہ منہ پرظیری نمازے ہوئی آب تا زل ہوئی "حافظوا علی المصلوات والمصلوة الوسطی" اکثر مطرات اس طرف سے ہیں کرملوٰۃ وسطی ہے مرادع مرکی نماز ہے اس کوجنوراقدی علی انتہ علیہ دکھم ہے ایک معاصت نے روایت کیا۔ بیر صفرت علی جمیدانشہ بن مسعود، ابوابوب، ابو ہریرہ، عائشہ مدینتہ دخوان انتہ علیم اجمین کا قول ہے۔ ایرای کی بنا دواور حسن (مہم انتہ) نے بھی مکم کے بیں کہاہے۔

حضرت الديرل (من الشرحة) فراح بين كه محصصرت عائش مديندن الشعنها في قرايا كرش ان كه لي قرايا كرش ان كه لي قرات والمصلوة الوسطى "لي قرات في المصلوات والمصلوة الوسطى "لي جب لكنة لكنة الله إلى المعلودة الوسطى "لي جب لكنة لكنة الله أي بي بي المعلودة الوسطى "ما الشعنها كواطلاح دى وينا في معرب عائش مدينة وفي الشهر المعلودة الوسطى "ملاة أسم "وقومو الله قانتين "معزت عائش منها في المعلوات والمعلوات والمعلوة الوسطى "ملاة أسم "وقومو الله قانتين "معزت عائش مدينة دفتي الله مناه منها في المعلودة والمعلودة والمعلودة الوسطى "ملاة المعمدون الله عنها من المرح مردى بوري مدينة دفتي الله منها من الله منها منها المعلودة والمعلودة الموسطى عسلوة المعسود الكرانهول في المعلودة والمعلودة والمعلودة الموسطى عسلوة المعسودة والمهول في المعلودة والمعلودة المعلودة الموسطى عسلوة المعسودة والمهول في المعلودة المعسودة والمعلودة والمعلودة المعسودة والمعلودة المعسودة والمعلودة المعلودة المعلودة الموسطى عسلوة المعسودة والمعلودة والمعلودة المعسودة والمعلودة المعسودة والمعلودة المعلودة المعلودة المعلودة المعسودة والمعلودة المعلودة المعلودة

سطی سے مشغول رکھا۔ نمازعصر سے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹے ں کوادرقبروں کوآگ سے بھرے۔ نیز نمازعصراس کیے مسلوٰ قادسطی کے بینماز دن کی دونماز دل (قبر ،ظبر ) اور دامت کی دونماز دل (مشرب ،عشاء) کے درمیان ہے اورحضورالقدس ملی اللہ علیہ وکلم نے اس نماز کوخت حمید کے ساتھ خاص کیا ہے۔

ابولیج کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں بادل والے دن معرت ہریدہ (رضی اللہ عنہ) کے حمراہ جھاتو معرت ہریدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا عسر کی نماز جلد کی ہزشوں ہے کہ میں اللہ علیہ علم نے فرمایا جس نے نماز عسر کوچیوڈ واس کے مل ضائع ہو تھے۔ قیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملڑ ڈے ہراوتھا زمنر ہے کے تکہ وہ درمیائی نماز ہے نہوڑی (افر کی طرح کہ و درکھت ہے )اور نہذیا دہ (عصرعشا م کی طرح کہ جا درکھت ہیں)

بعض نے کہا کہ صلوٰۃ وسطی عشاء کی نماز ہے اس سے متعلق سکف سے پی منقول نیس۔ مشاہ کا صلوٰۃ وسطی ہوتا بعض سناخرین نے ذکر کیا ہے اور مشاء سے صلوٰۃ وسطی ہونے کی دلیل ہے ہے کہ بدائسی دونماز ول کے ورمیان ہے جن کی تعرفیں کی حیاتی (مغرب، نجر) بعض معنوات فرماتے ہیں کہ مسلوٰۃ وسطی سے مراویا بچے نماز دل میں ہے کوئی ایک غیر معین نماز ہے۔ صلوٰۃ وسطی کو اللہ تعالیٰ ہے سلسلہ میں ترغیب و صلوٰۃ وسطی کو اللہ تعالیٰ نے جمہم رکھا ہے بین معین نمیں فر مایا۔ بندوں کو تمام نماز وں کی اوا مسلم کے سلسلہ میں ترغیب و شخص کے ایس سے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ماہ در مضان میں تنفی رکھا اور ڈیا کی قبولیت کی گھڑی کو جمعہ سے دن میں مختلی رکھا تا کہ سب کی بندے محافظت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد " و الو مو اللّه فائندن " ای مطبعین بعتی مطبع وفر مانبردار ہوکر۔

قوت کے سنی میں منسرین کے اتوال علامہ معی معطاء سعیدین جیر جسن الدواورطاؤی (رحم اللہ) فریائے جی کہ توت کے سنی طاعت کے جیں۔اللہ تعالی فریائے جی "اُمہ قالتا للّه" ....."ای مطبعا ابطی وفریا نیروار کیلی سنا کل فریائے جی کہ ہروین و قریب والوں کے لیے نماز ہے جس میں وہ نافریان ہوکر کھڑے ہوتے ہیں ہی تم (اے ایمان والو!) اپنی نماز میں طبی وفریا نیروار ہوکر کھڑے ہواور کہا گیاہے کر فنوت کا معن ہے کہ جو کام نماز جس منع ہوائی سے خاسوشی الفتیار کرنا۔

زیدین ارقم رضی افتہ منظر ماتے ہیں کہ ہم نمازی صفوراقدس ملی افتہ طیہ کے بیچے کلام کرتے ہے۔ ہم میں سے ایک مختص ساتھ والے ساتھی سے کلام کرتا تھا تھی کہ ہی ہے۔ تازل ہوئی" وقو عوا للّہ فلندن" نہی ہمیں سکوت کا تھم ویا کیا اور کلام سے منع کردیا گیا۔ کیا ہوئر ماتے ہیں افلندن "کا سخی ہے" معاہد میں "لینی عاہری کرتے والے اور فر مایا کہ رکوع کو لمبا کرتا ہی تقوت سے ہے آتھیں جھکا ہے رکھنا در سکون ہوتا ، باز و پست رکھنا (برسب آنوت کا حصہ ہیں) مغا مکا شیو و تھا کہ جب ان میں سے کوئی نماز پڑھتا تو وہ خدائے رخمن سے ڈرتا تھا کہ کی جانب النمات کرے یا کھریاں الن پڑھتا تو وہ خدائے رخمن سے ڈرتا تھا کہ کی جانب النمات کرے یا کھریاں النما ہول کر کرے اور کہا گیا ہے کہوت سے معلی یا است کرے بیٹی خیال ووہ یان دوڑا سے گریہ کرایا ہول کر کرے اور کہا گیا ہے کہوت سے مراد تیا م (معلوج) کا المباہ وٹا ہے۔

معرت جابر (رضی الله عند) فرماتے ہیں کے حضورا قدی سلی الله علیہ وسلم ہے کہا کیا کہ کون کی تماز افضل ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" طول المقنوت" جس نماز کا قیام لباہو بعض نے کہا کہ 'ناماندن کاسخی ہے ''داعین 'بیتی وُعاما کئے والے اس کی ولیل جو معرف این عمیاس رضی الله علیه وسلم دالے اس کی ولیل جو معرف الله علیه وسلم معیواً مستابعا '' کر صفورا قدی سلی الله علیه وسلم شہراً مستابعا '' کر صفورا قدی سلی الله علیہ وسلم مسلم ایک ماہ وَعاما کئے رہے۔ چھھیلوں کے خلاف وُعاکرت رہے جوکہ نی مسلم سے تنے رعل ، ذکوان ، عمیر بعض کا قول ہے کہ 'المانتین کاسل ہے مسلمین مین لماذ پڑھے والے بھیدار شادائی ''امن هو قالت آناء الليل'' قائد کیسل نماز پڑھے والا۔

فَانْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَاتًا فَافِذَآ أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهُ كَمَا عَلَمَكُمْ مَّالُمْ لَكُونُوُا تَعَلَعُونَ ﴿ فَالَا يَحْلَعُونَ اللّهُ كَمَا عَلَمَكُمْ مَّالُمْ لَكُونُوا تَعَلَعُونَ ﴿ فَاللّهُ عَلَمُ لَا يَعْلَعُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سی سی افعان خفت ملوجالا او رکیافا علی جالا مین پیدل کهاجاتا ہے داہل ورجال ہیں صاحب و محاب اور قائم وقیام اور ٹائم و نیام۔ (ای طرح راجل ورجال مین پیدل چلنے والا اور پیدل چلنے والے)"اور کمبانا" این جانوروں پرسوار ہوکرد کہان راکب کی جن ہے اس کا سی ہے کہ اگرتہارے کیے مکن ندہ وکھم قالمین ہوکرنماز پڑھواور تماز کا حق ہو توف کے پورا نداواکر سکو باؤں کے الی پیدل چل کر پڑھویا جانوروں کی ڈیٹھوں پرسوار ہوکرنماز پڑھو سے جن صین اور آئی اور کو ارجا شرجس طرح مند ہوتماز پڑھے ، پیدل یا سوار قبلے کی جانب حدید ہونے والا ہویا قبلہ ڈرخ ندھو۔

## سواری پرنماز پڑھنے کا طریقہ

وَالَّذِيْنَ يُتُوَفِّوْنَ مِنْكُمُ وَيَسَّرُونَ أَذُواجًا وَحِيَّةً لِآذُواجِهِمْ مَّتَاحًا إِلَى الْمَحُولِ غَيْرَ إِنْحُوَاجِ فَإِنْ خَوَجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلَنَ فِي آنْفُسِهِنَّ مِنْ مُعُرُوفِ و وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَانَ جَلَامُ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴾ اور جولوگ وفات یا جائے ہیں آمی ہے اور چوڑ جائے ہیں تبیول کو وہ وسیت کرچایا کری اپنی ان بیبیوں کے واسطے ایک سال تک منتقع ہوئے کی اس طور پر کہوہ کھرے لکا لی شیاد یں آؤ تم کو گناہ ہیں اس قاعدہ کی بیبیوں سے واسلے ہیں۔ بیس میں جس کے داشطے بیارہ شی کری اور الشرقائی زبروست ہیں محسن واسلے ہیں۔

توصیة اللی بعرہ اورائن عامر اور همزہ ادر حفص نے "وصیة" زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ باک میں "فلیو صو وصیة" لازو اجھیم" اللی بھرہ اورائن عامر اور همزہ اور حفص نے "وصیة" زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ باک میں "فلیو صو وصیة" (بین قبل کند وف ہے صدر (منحول مطلق) ہے) اور باتھ سے "وصیة" رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ "ای کلی علیکم الوصیة" (بین قبل کونی کا نائب فائل ہے)" معاقبا الی الحول ""متاعا" پرصدر کی وجہ سے قسیر ہم الوصیة" (بین قبل کونی کندوف کھول کا نائب فائل ہے)" معاقبا الی الحول ""متاعا" پرصدر کی وجہ سے قسیر ہم اللہ ذالک لین هم ارت ہوگ۔ "معلو الله ذالک لین معاقبا" الله تحال کہ اللہ خالک لین مناعا" الله تحال کوئن کے لیے متاح ہمایا ہے اور متاح سال کے فرج کا نام ہاس مورت کا کھانا، لباس مر ہائش اور وہ چیز جس کی وہ کائی وہ وہ اللہ کے متاح ہمارے کہ ایک کوئن کے لیے متاح ہمارے کے متاح ہمار کے اعتبار سے منصوب (زیروالا) ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کی زیرح ف جارے کی کے دیے ہوگئے کی اور سے ہوگئے کی اور ہے ہوگئے کی اور ہوگئی کی اور ہوگئے کی اور ہوگئی کی دور ہوگئی اور ہوگئی کی اور ہوگئی کی دور ہوگئی کی اور ہوگئی کی دور ہوگئی دور ہوگئی کی د

یہ آنت طاکف کے ایک آدی کے بارے میں نازل ہوئی تھے تھیم میں حادث کیا جاتا تھا۔ اس نے مدید منورہ کی طرف بال میجوں میں کا دریاں باپ سمیت اجرت کی۔ ہیں وہ فرت ہوگیا۔ اس اختراقی نے بیرآ بہت نازل کی ۔

پس جنورات سنی النہ طبید کے اس کے الدین اوراولا دکواس کی میراث سے دیااوراس کی بیری کو پھے تندیا اوران کو تھم فرایا کہ مرنے والے خاوشہ کے ترکہ سے اس کی بیوی پر پوراسال خرج کریں۔ عدت وفات ایتھا واسلام عمل پویاسال خی اور وارث پر حورت (بیرو) کو سال پورا ہونے سے پہلے تھر سے نکالنا حرام تھا اور اس سال عدت کا خرجہ رہائش وغیرہ کا خاوند کے مال علی اس خورت کے لیے میراث نظی سال عورت کے لیے میراث نظی سال عورت کے لیے میراث نظی سال میں ہوتا تھا جسب تک مورت خود نگلتی اور اس مورت کے لیے میراث نظی ساکروہ خاوی کے ترسین تک تورث کے اس میں اس مورت کے لیے میراث نظی ساکروہ خاوی کے ترسین اور کی وہمت کرجائے۔ بیصورت حال ای طرح رہی تا آ تک آیت میراث تا زل ہوئی۔ میں الشرت الی طرح رہی تھا حصر جبکہ خاوند کی اولا و نہ ہو ) اور میں الشرت کی جارت کے دلی (جو تھا حصر جبکہ خاوند کی اولا و نہ ہو ) اور میں الشرت کو جارہ وہ تیں دیں کے دلی کی عدت سے مشمورت کردیا کیا۔

" کھان عورجن" سال کڑرئے سے پہلے وارٹوں کے نکالے بقیراز قودوہ حواتی لکھی۔" کھلا جناح علیکم" سے اولیا وہیت " کھلن فیسما کی انفسیھن من معروف" نکاح کے لیے زینت سمردوں سے گناد آٹھانے کی دود جس ہیں۔ پہلی دیدیا گرتم اسکیا عورتوں کاخرچہ ( کھانا ،لیاس ،رہائش) وغیرہ کان دواوران کو تدولو تم پر پچھ گنا ہیں ہے جبکہ وہ عدت گزرنے سے پہلے کھرے لگل جا کیں۔دوسری وجہ یہ کہ اگرتم ان عورتوں کو کھرسے نگلنے سے منع نہ کروتو تم پر پچھ گنا ہیں ہے کیونکہ بیوہ کا سال پورا شاوند کے کھر بھی محرّا رہا واجب نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس عورت کو اختیار دیا تھا کہ کھر بھی پورا سال تغییری رہاوراس عورت کے لیے۔ خرچہ رہائش وغیرہ جو یادہ عورت ( بیوہ ) کھرے نگل جائے ۔ ایس اس کے لیے نہ خرچہ نہ رہائش بیٹم باتی رہا تا آ تک جارماہ وس ون کے ساتھ منسوع کر دیا گیا۔ "وافلہ عو ہو حکیمہ"

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَثَاعٌ م بِالْمَعُرُوْفِ م حَقَّاعَلَى الْمُثَّقِيْنَ ۞ كَلَّلِكَ يُنَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَغْقِلُونَ ۞

رہ اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے بچو پکھے قائدہ بہنچانا قاعدہ کے موافق (ید) مقرر ہواہے ان پر جو (شرک وکفر سے ) پر ہیز کرتے ہیں۔ای طرح حق تعالیٰ تہارے لئے اسے احکام بیان فرماتے ہیں اس تو قع برکرتم مجمود (ادر کمل کرد)

وللمعطلقات مناع بالمعروف مقاعلی المعقین "حدے ذکر کا اعاده الله تقالی فی مسال المعقین "حدے ذکر کا اعاده الله توالی فی مسال المعقی کی خاطر کیا اورده اس طرح کراس آیت کے ملاوہ اور جگراس مورت کا ذکر ہے جو کہ فیر مسو سربولین جس کے ساتھ خاد ند نے مورت ندی جو اور کہا گیا ہے کہ جب الله توالی کا یہ فریان نازل ہوا" و معتوجان علی المعوسع فلوہ و علی المعقو فلوہ "الله توالی کے اس ارشاد تک "معقا علی المعسنین" مسلماتوں میں ہے ایک فی سے ایک فی مسلم المان کا سالم کرنا جا ہوں گائو کروں گا ( لیمن معددوں گا) ورشد حسینین "مسلماتوں میں ہے ایک فی مسلم المان کا سالم کرنا جا ہوں گائو کروں گا ( لیمن معددوں گا) ورشد حسین نا المعقول نے فرایا" و فلمعطلقات مناع "متعد ( نظع کی چیز دینا ) کو گوروں کے ساتھ لام شملک لاکر خاص کرویا کیا اور قرایا" مقاعی المعقون "متعین ہے مرادمو منین جی جوشرک ہے بہتے والے جی ۔

#### € كذلك ....الخ

اَلْمُ قَوَ إِلَى الَّذِيْنَ خَوَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمُ الْوُقْ حَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُؤتُوا لِمُ النَّهُ مُؤتُوا لِمُعَ النَّاسِ وَلَيْنُ الْمُحَوَّ النَّاسِ لَا يَشْخُرُونَ ﴿ لَمُ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّمُ النَّاسِ اللهِ النَّمُ النَّاسِ اللهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّاسِ وَلَيْنُ المُحَوِّ النَّاسِ لَا يَشْخُرُونَ ﴾ فَعُلَا اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ اللهُو

## طاعون ہے بھا گنے والوں کا ایک قصہ

الم الله الله الله الله الله الله عوجوا من دیاد هم" اکثر الل تغییر فرماتے ہیں کہ "واسط" کی طرف ایک ہی تھی جے داوردان کیا جاتا تھا وہاں طاعون واقع ہواتو لوگوں کا ایک کروہ اس علاقہ ہے لکل ہما گا اور ایک کروہ باتی ہی شرب سے داوردان کیا جاتا تھا وہاں طاعون واقع ہواتو لوگوں کا ایک کروہ اس علاقہ ہواتو وہ سے سالم داہر آگے جوہتی ہیں رہ کر باتی فاق کی کئے تھے وہ لگئے والے ہمائی تو ہم سے زیادہ تھا طاور مجھوار لگلے۔ اگر ہم مجی بی کے جوہتی ہیں اور ایک مالم داہر اس کے جوہتی ہی دائے ایک آئے ہواتو ہم ہمی المی جگہ کی جہارے نگلے والے بھائی تو ہم ہمی المی جگہ کی طرف تکل ایس کے دوبارہ طاعون واقع ہواتو ہم ہمی المی جگہ کی طرف تکل ایس کے دوبارہ طاعون واقع ہواتو ہم ہمی المی جگہ کی طرف تکل کی جہاں طاعون نہ ہوگا۔ چتا نچہ آئندہ سال بھی طاعون کی وہا وہیل گئ تو اس علاقہ کی جماری اکثر ہے وہاں سے لکل گئ اور کئی سے جہاں خوات جائے ہے تھے تو وادی کے بیچ سے فرشتہ ہمائے کئی سے مرشد ہوگا۔ یہ تا اور سے آواز دی (تم مرجاز) چتا نچہ سب مرشکے۔

طاء نے ان کی تعداد علی اختلاف کیا ہے۔ صفرت مطاوخراسانی فرماتے ہیں تھی بڑار تھے، وہب فرماتے ہیں جار بڑار سے کئیں فرماتے ہیں آ فد بڑار سے دائر وال فرماتے ہیں دن بڑار سے مطامہ سدی فرماتے ہیں ہڑار سے دائد سے ۔ این ہرائی فرماتے ہیں ہڑار سے دائد سے ۔ بہتر قول ان مخص کا ہم ہیں نے فرماتے ہیں جا لیس بڑار سے دائد سے ۔ بہتر قول ان مخص کا ہم جس نے کہا ہے کہ دئی بڑار سے زائد سے کوئک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "و ھیم اُلو ف"اُلوف جھ کیشر ہے اور اس کی تحق قلت اُل ف "اُلوف جھ کیشر ہے اور اس کی تحق قلت اُل ف ہوا اور الوق کا استعمال دیں بڑار سے کم پڑئیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہے ای حال پر ہدت کر دگی اور ان کے جم گل مڑ گئے ، بڑیاں کوشت سے خالی ہو تشکی ، ان پر دللہ کے ٹبی گزر سے جن کوئز آبل بین بوذی کہا جا تا تھا جو معشر سے موئی علیہ السانام کے بعد بنوا سرائیل کے ٹیم (سر براہ) ہوئے بین نون اسرائیل کے ٹیم (سر براہ) ہوئے بین نون سے ہیں اور بیاس طرح کہ معشرت موئی علیہ السانام کے بعد بنوا سرائیل کے ٹیم (سر براہ) ہوئے بین نون سے ہینے کی دُما می گاری اللہ تو اگل ہے ان کوئز قبل بینا عطافر مایا۔

نے اللہ تعالیٰ سے بینے کی دُما ما تھی۔ لیس اللہ تعالیٰ نے ان کوئز قبل بینا عطافر مایا۔

ازندگی پوری کرئیں اوٹران کو دفت مقررہ والی موت آتی تو وہ باروجم می شائھائے جاتے۔ پس بیے انفرتعالی کا ارشاد "الم فو" ۔۔۔۔ "ای الم تعلیم واعلامی ایا کے "کیا میرےاس واقعہ کے خلائے اور جنگا نے کے باعث آپ نیس جائے۔

"المه نو" من جمس رویة (لینی و کیفنے) کا ذکر ہے وہ رؤیت قلمی ہے اور الل معانی (علم فعیا حت وہا غمت) کا میلان اس طرف ہے کہ "المہ نو کا استعال بات پر تبجب ولانے کے لیے ہے۔ کیا آپ نے ان کے شل و کھا ہے جیسے کرتو کیے "المہ عر اللی حا یصنع فلان" کیا تو نے اس کو و کھا ہے جو کھوفلاں کر رہا ہے۔ قر آن کر مم میں جس جگر کسی مجی ایسے واقعہ کے متعلق "المہ تو" کا استعال ہوا ہے جسے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے نہیں و کھا اس کی توجیہ بھی ہے (جوابھی بیان ہوئی) کہا آپ نے ان اوکوں کی طرف نہیں و بھی جواب ہے تھے وال سے نگلے۔

"وهم الوف"الف کی جمع ہاور بیش کا تول ہے کہ "اُلُو ف الله علات سے با توز ہے اس کے عن" مؤلفة القلوب" کے اس لیم الاعدو ہے۔ ایس العمل الله علی ان کے ول بڑے ہوئے ہے ہے کہ اس سے مرادعدو ہے۔ اس کے دل بڑے ہوئے ہے ہے کہ اس سے مرادعدو ہے۔ (حمل العوت) لیم المون کے فوف سے "فقال لهم الملّه موتوا الموت الامر برائے تحویل ہے (مین ایک حالت سے دوسری حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا) جس طرح الله تعالی نے فوسری حالت میں بدل جانا کا جس طرح الله تعالی نے فرایا "کونوا الودة بخسنین" لیمی ذریع بندر بن جاؤا میں احساج ہے ان کی موت کے بعد "ان اللّه للو العن علی النّاس " بعض نے کہا ہے کہ رئیس الله للو العن علی النّاس " بعض نے کہا ہے کہ رئیس الله اللو العن علی مراد میں ۔ "و لکن اکٹر النّاس الایک کرون " بہر حال اگر الناس سے مراد عام انسان بوتو کا فرانسان میکن میں کرتا اور اگر مؤسنین مراد ہوں تو بھی النہ اللہ کرائن والے خارے شرکونیں کرتا اور اگر مؤسنین مراد بول تو بھی میں کہ کرائن والے خارے شرکونیں کرتے کے۔

وَقَاتِلُوْ ا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوْ ا أَنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ مَنْ ذَاالَّذِى يُقَرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَيُطَعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً دَوَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَسُسُطُ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُوْنَ ۞

وراللہ کی رادیش قبال کرواور بھین کردھوائی بات کا اللہ تعالیٰ خوب سنے والے اورخوب جاسنے والے بین کون مختص ہے (ایدا) بنوانٹر تعالیٰ کو بڑھا کر بہت سے جھے مختص ہے (ایدا) بنوانٹر تعالیٰ کو بڑھا کر بہت سے جھے کرد ہے۔ اوراللہ کی کرتے ہیں اور قرافی کرتے ہیں اور قم اسی کی طرف (بعد مرنے کے ) لے جائے جاؤ ہے۔

علیہ" کا تعلیہ اللہ اللہ اللہ "اس کی اطاعت میں اس کے شمنوں سے لڑو" و اعلیہ ان اللہ سمیع علیہ " اکثر اہل تقییر فریاتے ہیں بیخطاب ان لوگوں کوتھا جوزندہ کیے تھے ان کوئی سمیل اللہ قبال کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ اس وہ محمروں سے جباد سے قرار کرکے نظیر ایس اللہ تعالیٰ نے ان کوموت دی۔ بھران کوزندہ کیا اور ان کوتھم ویا کہ جہا دکریں اور کہا شمیز ہے کہ یہ خطاب اس اُمت کو ہے کہ ان کو جہاد کا اللہ تھائی نے تھم دیا۔

# قرضأ حسنأ كامختف تفاسيراوروج تشميه

😅 "من ڈاللے یا پیوطن اللّٰہ قوطنیا حسنا" قرض ہراس چیز کا نام ہے جوائسان اس فوض سے وسے تا کہاس پر بدلہ کے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اس عمل (صالح ) کو جودہ اس پر تیار شدہ اجرحاصل کرنے کی اُمید پر کرتے ہیں قرض کا عمدیا کی تکدودیمل اواب کی طلب کے لیے کرتے ہیں۔

کسائی فرماتے ہیں کے قرض ہروہ ممل ہے جوتوئے آئے بھیجا۔ وہمل اچھاجو یابرا قرض کا ممل معنی لغت کے اعتبار ہے قطع ہے۔قرض کوقرض اس کیے کہا جاتا ہے کہ قرض دینے والا اپنے مال کا میکو حصہ کاٹ کراس لیے دیتا ہے تا کہ اس جیسا ( مال کا حصہ ) اس کی طرف اوٹے اور کہا کمیا ہے کہ آیت کر ہمیش مجاز اختصار ہے۔ کویا کہ مبارت یوں ہے "من ڈاٹلدی بیفر ص عباد اللّه والمحتاجين من علقه" كون بوده جوالله كے بندول اور اس كاللوق ش سيئتاجول وقرض ويتا برجيها كمالله تعالى فرمائے ہیں"ان الملاین بل خون اللّٰہ ورسوقه"اللہ کے ہنرون کوایڈ ادوسینے ہیں جس طرح کرمدیٹ ٹرینیٹ میں آ تا ہے۔ اسیدنا ابو ہرمیرہ رمنی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ حضورا قدس حنی اللہ عنیہ وسلم نے قرما یا کہ بے فکک اللہ تعالی قیامت سے ون فرما کمیں ے اے این آ دم (انسان) میں نے کھانا طلب کیا تھا تونے مجھے کھا نائبیں دیا تھا ، بندہ کھے گامیں مجھے کھانا کیسے دیتا حالا نکہ تورب العالين ہے؟ اللہ تعالیٰ قربائیں ہے تھے سے برے قلاق بندہ نے کھانا طلب کیا تھا تونے اس کو کھانائیں ویا تھا کیا تھے سطونہیں ب فنك اكراتواس كوكهانا ويتا تواس كوتو ميرے ياس ياتا؟ الله تعالى كالرشاد "بقوحى الله عرض حسند كے طور يرالله تعالى كا اطاعت شی فرج کرتے ہیں۔ حسین بن کی داقعہ کی فرماتے ہیں کہ قوشد لی کے ساتھ تو اب کے لیے ( فرج کر بتے ہیں )۔

این میارک فرماتے ہیں کرمال طال ہے خرج کرتے ہیں اور فرمایا اس خرج پراحسان نبیس جملاتے اور شاید اور شاید ہو ہے ہیں۔

### فيضاعفه كالمختلف قرأتيس

''فلیطها عفه له"ابن کثیراورابوجعفراوراین عامراور بیقوب (رحمهم الله) نے ''فیط عفه ''یژها ہے اس کا باب تشدید ہے۔(لیمنی تعمل کے باب ہے) سورہُ احزاب ہیں ابوعمرہ نے اس قراءٌ کی موافقت کی ہے (لیمنی وہاں اس نے "فیصنعظہ" یڑھاہے)اوراوروں نے "فیصا عفہ"الف کے ساتھراور تخفیف کے ساتھ پڑھاہے (باب مفاعلہ ہے )اور یہ دونول نفتیں جیں شدے ساتھ پڑھنے کی ولیل۔اللہ تعالی کا بیار شاو "اصعافا محضرہ" ہے کیونکہ تشدید ہرائے تکشیر ہوتی ہے(ہائے تعلی میں اسمی نہ تمی اعتبارے کشرے کامغیوم پایاجا تا ہے) ابن عامرہ عاصم اور بعقوب نے فاء کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے (بینیا عف کی فاء پرزبر کے ساتھ )ای طرح سورۃ حدید ہیں بھی استعلیام کے جواب کی بنیاد پرادر کہا گیا ہے کہ فاء کی زیراد خاران کے اعتبار ے ہے ہین"بطاعفہ" ہے پہلے اُن مقدر ہاور باللول نے "بطاعفہ" کوفاء کی پیش کے ساتھ رہو صاہر۔" پُفر حَقُ اللّٰہ"

کے سواکوئی ٹیس جانٹا اور بعض نے کہاہے کہ رہ تقعیف سات سوگنا تک ہے "واللّٰہ یقیض ویستط"الی بھر واور مخرونے یہاں "بستط"اور اعراف میں "بستط" مین کے ساتھ پڑھاہے جس الحرح کیاس کے ہم مثل اور لقظ بیں اور الن دوتو ل انقطول کو با تحول نے صاد کے ساتھ پڑھاہے۔

### يقبض ويبسط كى تفاسير

بعض کا تول ہے "یقبطی "رز آل روک کر۔روح تبض کر کے اور کی کر کے اور "یہ۔ بعد "توسیع کر کے بعض کا قول ہے۔
 \*یقبطی "صدقہ اور تو بہتول کر کے اور "یہ۔ بعد "انفاق فی سیل اللہ کے بعد اور سمیع کرا ورثو اب عطاء فر ہا کر۔

النام المناف المنا

مینی انڈرنوالی کی طرف تم لوٹو ہے ۔ پس انٹہ توالی تمہارے اعمال کا تھیں بدلہ دے گا۔ معترت قادہ رحمہ انٹہ قر ماتے ہیں کہ الیہ کی خمیر تراب (مٹی) کی طرف لوٹ رہی ہے بیٹی اس ہے تراب (مٹی) جو کہ غیر مذکور ہے مراد ہے بیٹی مٹی سے ان کو پیدا کیا اوراس کی طرف لوٹیس سے۔

اَلَمُ ثَرَ إِلَى الْمَلِا مِنَ ، بَنِيَ إِسَرَآءِ يُلَ مِنْ ، بَعْدِ مُوسَى ، إِذُ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ الْعَثُ لَنَا مَلِكُا تُقَاتِلُ إِلَى اللّهِ وَقَالَ هَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَ لَا تُقَاتِلُوا وَقَالُ اللّهِ وَقَالَ هَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَ لَا تُقَاتِلُوا وَقَالُ اللّهِ وَقَالُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلِيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلِيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلِيهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَالِلللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلِيلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلِيلُوا اللّهُ اللّهُ عَلِيلُهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

ور استفاطب) تھو کی اسرائیل کی جا عت کا قصہ جومون علیہ السلام کے بعد ہواہے تھیں تک ہواجب کے اللہ اللہ کے بعد ہواہے تھیں تک ہواجب کہ اللہ کو این کو گول نے اپنے ایک خفیر سے کہا کہ ہمارے لئے ایک باوشاہ مقرد کرد ہے کہ ہم اللہ کی داہ بھی (جالوت سے ) قال کریں۔ ان پیغیر نے قربانی کہ کیا ہے احتمال ہے کہ اگر تم کو جہاد کا تھم ویا جاوے (اس وقت ) جہاد نہ کرد؟ وہ لوگ کہنے کہ کے دہارے واسطے ایسا کون سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی روہ جہاد نہ کریں حالا تک ہم اللہ کی بستیوں اور اسپے اپنے

قرزندوں سے بھی جدا کر دینے مسئے ہیں بھر جب ان لوگوں کو جہاد کا تھم ہوا تو ہا شٹنا ایک قلیل مقدار نے ( ہاتی )سب بھر مسئے اوراننہ تعالیٰ طالموں کوخوب جانبے ہیں

على الم تو الى المعلاء من بنى اسرائيل "ملاء من الفوم" به مرادقوم كمعزز واشراف افراد بوت بيل "ملاء من الفوم" به مرادقوم كمعزز واشراف افراد بوت بيل "ميله كالمسلمة كالمسلمة كالوكول كى جماعت بهاس كه البيئة لفظ به السامة وكوئي كيس جس طرح كرقوم، رصط الله، فيل بيسلم بحث كه ولقاظ ( كريرابية البيئة معالى كرلاظ به جماعت مردلا له كرت بيل) "ملاة" كى جمع الماء به "من بعد مومنى" معزرت موئي عليه السلام كى وفات كربعد" أفي قالمو النبي للهم "الن تجا كه بارسه بسما منسرين في اختلاف كياب -

### یہاں نبی ہے کون سے بی مرادین؟

حعرت قاده رحمه الندفر بائے جن کہ اس سے حضرت پوشع بن نون بن افرائیم بن بوسٹ (علیہ السلام) مراد جن ۔ علامہ سدی فریائے جیں اس نبی کا نام شمعون تغار ان کا نام شمعون اس لیے کہ ان کی والمہ و نے الشریقائی ہے ڈیا مانگی تھی کہ الند تعالی اسے بیٹا عطافر بائے ۔ ٹیس الشریقائی نے ان کی ڈیا قبول فریائی ۔ ٹیس بیٹا پیدا ہوالان کی وائدہ نے ان کا نام شمعون رکھا جس کامعل ہے مع انشریقائی وی تی ۔ الشریقائی نے ہمری ڈھاس ٹی (قبول کر بی) عبرانی زبیان جس س ش موجاتی ہے اور پیشمسون میں صفیہ بات منتقر ، لاوی بن بیعتو ب کی اولا دہے ہے۔

ہاتی مفسرین فرمائے ہیں کہ یہ نبی اشمویل ہیں اور ہیمبرانی ہیں اسامیل بن بال بین منتقب مقاتل رحمہ اللہ قرمائے ہیں میہ ہارون طبیدالسلام کی نسل سے ہیں۔

حصرت بی بدر حمدالله فرمائے ہیں کہ یہ تی اشو ٹی علیہ اسلام ہیں جو کہ عبرانی زبان میں اسامیل ہن صلقا یا ہیں۔

پس اس پیرکوحفرت جریک علیہ السلام نے بیٹے کے نبیدس بکارایا اسٹویل پی لاکا تھیرا کریٹے کی طرف کھڑا ہو گیا۔
پس کہا ابا جان ! آپ نے جھے بلایا ہے؟ پس نٹے نے اس بات کوتا گوار مجھا کہ جیس نہ کیس بی تھیرانہ جائے اور کہا اے بیٹے
لوٹ جا اور سوجا۔ پس لاکا لوٹ کرسو گیا۔ پھر حضرت جریکل منیہ السلام نے اس لا کے دوبارہ بلایا۔ پس لا کے نے کہا ابا
جان! آپ نے بھے بلایا ہے پس بیٹے نے کہا لوٹ کرسوجا۔ اب کے اگر تیسری بار تھے بلاؤں تو بھے جواب ندو بینا۔ پھر
جب تیسری بار ہوئی حضرت جریکل علیہ السلام لا کے کے لیے فلا ہر ہوگئے۔ پس حضرت جریکل علیہ السلام نے لاک کے
ب نا مایا ہا بی تو م کے پاس جا اور اکیس ابنی قوم کا پیغام بینی ۔ پس بے فلک اللہ تھائی نے تھے ان کے انداز تی بینا کر بھیجا ہے۔
پس جب حضرت اشویل علیہ السلام قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اس کوجیٹلایا اور کہا کہتو نے اطلان نبوت بھی جلدی
پس جب حضرت اشویل علیہ السلام قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اس کوجیٹلایا اور کہا کہتو نے اطلان نبوت بھی جلدی
سے کام لیا حالا تکہ نبوت تھے حاصل نیس اور قوم نے اس کو کہا اگر تو سی ہے تو ہارے لیے باوشاہ کو تھی تا کہ اللہ کی رہے اور ایس بھی تھے اس کو بھا اور کی بارشاہ وں کے ساتھ جھے ہوئے پر تھا اور
یا دشاہوں کا ایسے وقت کے نبول کی اطاعت بھی تھا۔ پس با دشاہ می وہ تھا جو جاعتوں کو لیکر چلا اور (وقت کا) تی اس

و بہب بن منہ رحمہ النہ فرماتے ہیں کہ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بننا کر بھیجا۔ چنا نچے وہ لوگ جالیس سال تک بہت اعظے عال میں رہے۔ بھرجالوت اور قوم می القہ کا معالمہ جو ہوا سوبوا۔ پس انہوں نے معربت اکٹھویل علیہ السلام کو کہا ''بعث لننا خلیکا نقاتیل کی صبیل اللّٰہ'' کہ جارے لیے کوئی باوشاہ کیسے جس کی قیادت ہیں ''ھے کی صبیل الملّٰہ'' جہاد کریں۔ نقائل کے لفظ پر جزم جواب امرکی بنیاد پر ہے۔ پس جب بنہوں نے معفرت شمویل علیہ السلام سے برکہا تو معفرت شمویل طیہ السلام نے فرمایا" قال علی عسیسیہ " یہ استنہام فک ہے بعض" لمعلکمہ " کے ہے۔ نافع نے ''غیبیشم "کو پورے قرآن عمل مین کی زمر کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی معفرات نے زہر کے ساتھ اور یہ (زہر کے ساتھ ) تعلیج لغت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ''عسلی دیکھ''

"ان مُحتب" اگرفرض کیا کمیا"علیکم القنال"اس بادشاه کی جانب ہے بینی اس کے ساتھ لی کراڑنے کے بارے ہیں "ان لا تقاتلوا" بیک بنا کیا ہوادعد پتم بورانہ کرواوراس بادشاہ کے ساتھ لی کرتم زلڑو" قالوا و حالنا ان لانقاتل فی سبیل اللّه"

سوال - اکرسوال کیا جائے کہ اس حکہ "ان الانقلال "مَن لائے کی کیا دید ہے؟ حالانکہ اہل عرب بیری اورہ استعمال تمیس کرتے مثلاً وہ پیس کہتے "حالیک ان الانفعل" بلکہ کہاجا تا ہے "حالیک الانفعل؟"

جواب رقواس کے جواب میں کہا گیا ہے کہا تر جم کے سوال میں ''اُن ''کوئے آنا اور یا بھرحذف کرو یتا دونوں سیح لغتیں جس رائن کوٹا برت رکھنا بھی میچ ہے جیدا کہا لٹہ تعالی نے فرمایا'' مالمکٹ ان کالکون مع السنا جدین'' اوران کوحذف کرٹا بھی میچ ہے۔ جیدا کہانٹہ تعالی فرماتے جیں ''مالکم اونو منون ماللّہ'' کسائی کہتے جیں کہاس کا معنی ہوں ہوگا''وما لٹا کھی ان نقائل'' اور ٹی کوحذف کردیا گیا۔

فراء کیتے ہیں کہ میارت ہوں ہوگی"و ما ہمنعنا ان لانقاتل فی سبیل الله"اور ہادے لیے کیا چیز بالع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ ٹیں آل (لڑائی) نہ کریں۔جیما کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کروئی ہے "ما منعک ان ہوسیعد" الخفش نے کہا اس جگہ پر "ان"کا لفظ زائدہ ہے اور منی ہوں ہوگا"و ما لنا لانقاتل فی مسیل الله" .....

"وقلد العوجنا من دیارنا و ابناء نا"ای نے ان کوان کے گھروں سے تکالا جوان پرغالب آیا۔ قام کواٹا سے محمد ہے اور باطن میں فصوص ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے استینہ نجی کو کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کجئے تاکہ ہم اللہ تھائی کی راوش لا نے بادشاہ مقرد کجئے تاکہ ہم اللہ تھائی ہوگا کہ بہوگا کہ بہاد فرض ہونے کی صورت میں تم نمیس لڑو کے اس جواب میں کہا کہ ہم جہاد سے اس وقت ہے رغبت تھے جب ہم اپنے علاقوں میں محقوظ تھے ہم پر ہمارادش خاکس ند آیا تھا اب جب وشمن خالب آ میں تھا تھا تھا ہوں میں محقوظ تھے ہم پر ہمارادش خاکس ند آیا تھا اب جب وشمن خالب آ میں تھا تھا تھا تھا ہوں ہے داخر تا بہاد فرض ہونے پر انبول نے جہاد سے مذہور اللہ تھا تھا گئے کہ اللہ تا کہ بہور کے بہور سے مذہور اللہ تھا تھا کہ کہ اللہ تا کہ بالظالمین " اللہ تا کہ بالظالمین"

وَقَالَ لَهُمْ نَبِعَهُمُ إِنَّ اللَّهُ قَلْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ، قَالُوْ الْنِي يَكُونُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَيْكُمُ وَ نَحُنُ اَحَقُ بِالْمُلُكِ مِنهُ وَلَمْ يُؤَتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَهُ عَلَيْكُمُ وَ فَحُنُ اَحَقُ بِالْمُلُكِ مِنهُ وَالْمِحْ وَاللَّهُ يُؤَتِّى مُلْكُهُ مَن يُشَاءً ، وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمُ ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْمِلْمِ وَالْمِحْ مِن اللَّهُ يُؤَتِّى مُلْكُهُ مَن يُشَاءً ، وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمُ ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْمُلْكِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَوْتِي مُلَكُهُ مَن يُشَاءً ، وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ يُؤَتِّى مُلْكُهُ مَن يُشَاءً ، وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ يَوْتِهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسِعْ عَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِلْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْتَالِلُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُلِكُولًا مِن وَاللَّهُ وَالْمُ

و المراس المركز و الله المركز و المركز

## طالوت كانام اوروج بشميه

طالبوت کا عبرانی نام ساول بن تیس تماج کہ بناھی بن بیتوب کی اولاد سے تفاراس کا نام لیے قد ہونے کی وجہ سے طالبوت رکھا گیا۔ وہ جرائی سے سراور کندموں کے لحاظ سے لیا تھا۔ چڑاد تخفے والا (سوی ) تھا اور پچڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ یہ بات جعنرت وہب نے فرمائی ،سدی فرمائے ،سری فرمائی ،سدی فرمائی تھا، دریائے نیل سے پائی گدھے پرلا دکر بالا یا کرتا تھا اس کا گدھا کم ہوگیا اور کالوت کے باپ کواور اسے ایک اس کی طلب بھی نظار محترت وہب دھراللہ فرمائے بیل بلکداس کے باپ کا گدھا کم بوگیا تو طالوت کے باپ کواور اسے ایک اور ایمارے کی اسے کہا اگر ہم اس نی کے پاس ہے گزرے تو طالوت کو تا کرے دو دونوں دعزت اٹھو بل علیہ السلام کے پیس کے۔ اس دوران کہ دو دونوں دعزت اٹھو بل علیہ السلام کو بال ماجہ نے دوئوں دعزت اٹھو بل علیہ السلام کو بالے ایک سینگ والے تیل نے جوش بارار پس حضرت اٹھو بل علیہ السلام کو ٹرے بورے اور کا طالوت کو کہا اینا سرقریب سے نام والوں نے سرکو طالوت کو کہا اینا سرقریب سے بی والیوں نے سرکو طالوت کو کہا اینا سرقریب سے وہوں نے دوئوں نے سرک سینگ والے تیل نے جوش بارار پس حضرت اٹھو بل علیہ السلام کی بار ہوں کے دوئوں نے دوئوں نے

قریب کیا تو حضرت اہمویل علیہ السلام نے ان کو وہ مقدی تیل ملا۔ پھر فربایاتم کی اسرائیل کے وہ باوشاہ ہوجس کے بارے شن مجھے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ بیس اس کو بنی اسرائیل کا باوشاہ مقرر کروں تو طالوت نے کہا حضور آپ جانے نہیں کرم راخا نہ ان بنواسر ائیل بیس ہے کم درجہ کا تبا نہ ان ہے اور میر ابیت (سبطے تخصوص شدہ تبیلہ کو بیت کہتے تھے ) بنواسرائیل بیل سے کم درجہ کا کمر ہے ۔ حضرت اہمویل علیہ السلام نے فر مایا بالکل ایسے ہے تو طالوت نے کہا کس نشانی کے ساتھ آپ بچھے باوشاہ بنار جیں۔ صفرت اہمویل علیہ السلام نے فر مایا کہ نشانی ہے کہ جسبتم والیس کمر لوٹو محرق آپ کے والد کو کہ حصل تھے ہوں ہے۔ جنامی ایسان ہوا۔ پھر حضرت اہمویل علیہ السلام نے بنواسرائیل کوفر مایا کہ بے فک اللہ تعالی نے تبیارے کے طالوت کو باوشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ''قافوا افنی بھون فہ السلک علینا ''بین اس کا اقتدار بھم پر کے گر ہوسکت ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمُ إِنَّ اللَهُ مُلُكِمْ النَّالُوتُ لِيهِ سَكِنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيهٌ مِقًا قَرَكَ اللَهُ مُوسَى وَالُ هَزُونَ تَخْصِلُهُ الْمَلَئِكُةُ د إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاللَهُ لُكُمْ إِنْ كُتُمْ مُؤْمِئِنَ ﴿ اللّٰهُ مُوسَى وَالُ هَزُونَ تَخْصِلُهُ الْمَلَئِكَةُ د إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا إِنَّهُ لُكُمْ إِنْ كُتُمُ مُؤُمِئِنَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ مُوسَى وَاللّٰ مَا اللّٰهُ مُؤَمِئِنَ ﴾ اوران سے ان كَوَيْمِر فَ فَرَيْكَ إِن كَرْجَار لِهِ الله ) باوشاه ہونے كى يا طامت ہے كرتمهادے بال و وسندوق آ جاوے كا جس ش كرتم يكن اور (الاكت كى چنز ہے تہادے دب كی طرف ہے اور چھ نگى ہوئى بين ورحظرت مولى اور حظرت بارون عليما السلام جموز كئے ہيں اس مندوق كوفر شنظ لے آويں كے اس شيرتم لوگول كے واسطے يورى نشانى ہے اگرتم يقين لانے واسلے ہو۔

#### تايوت كاواقعه

## سكينه كے متعلق علماء كي آراء

سکینہ شریعلائے کرام نے اختلاف کیا کہ وہ کیا چیزتمی؟ حضرت ملی رشی انشہ عنے قریاتے ہیں کیا یک خت اور هیز چلنے والی فوشہو دار ہواتھی اس کے دومر بینے اس کا انسان کی اطرح چرو تھا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فریاتے ہیں کر سکینہ ملی کے مشابہ ایک چیزتمی اس کا بلی کی طرح سرتھا اور اس کی ڈم بھی ملی کی ڈم ک طرح تھی اور اس کے دوئر تھے بعض نے کہا اس کی دو آتھے ہیں تھی جن عمی شعاع تھی اور دوئر تھے جو کے ذمر داور زہر جدے شل متھے۔لوگ جب اس سے آ واز سنتے تو نصرت النہ یکا بیٹین کر کہتے اور تنی اسرائنل جب تکلتے تو اس صندو آن کواسینہ آئے رکھے۔ جب نا ہوت (صندوق) چلا تو تنی اسرائنل بھی چل پڑتے جب صندوق تامیم جا نامیا بھی تھم جائے۔ حعرت ابن عباس رضی افتہ حجماے روایت ہے کہ سکینہ جنت سے لایا ہوا تفال تھا۔ اس میں انہیا مکرام عیبم السلام کے ول دھوئے جانتے تھے۔

وہب بن سندر مماللہ فریائے ہیں کہ بکیزاللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوح تعاجب لوگوں کا کی بھی تھی انسّان بوتا تو یہ بول ادران کی مراد بیان کرتا۔عطاعت افی رہاح فریائے ہیں کہ بیدہ آیا ہے تھیں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطا کردہ نشانیاں) جن کو وہ پیچا نے ادران سے سکون یا ہے۔

معرت آل ده اودکلی فریائے ہیں کہ سکینہ 'نہووؤن فعیلہ 'سکون سے ہے۔ بیخ تہارے دب کی طرف سے الممینان و سکون ہی جس جگہ بی مشددتی ہوتا وہاں بنوامرا نکل کوالم بیتان وسکون ہوتا''و بقیہ سسا ہر کس آل حوصلی و آل ھارون'' معربت موی اورصعرت بارون علیجائلام جرکچوخودمچوڑ مجے۔

# تابوت مين اشياع تحين

اس میں واتختیاں تورات کی تھیں اوران تختیوں کے گڑے تھے جوثوث کی تھیں۔ اس می عصائے موی علیہ السلام اور معرت مویٰ علیہ السلام کی تعلین شریف تھی۔ معترت ہارون علیہ السلام کا عمارتھا اوران کا عصامبارک اور " مَنَ "کا ایک تفیر (یہ ایک بیان تھا جو بنو امرائٹل پر اُٹر تا تھا) یہ تابوت بنوامرائیل کے پاس تھا۔ بنی امرائیل جب کسی سعاملہ میں اختیا ف کرتے بیمندوق ان کے ورمیان فیصلہ کرتا تھا اور بنی امرائیل جب کسی قبال برجائے آواس صندوق کو آئے دکتے اوراس کی برکت سے ایسے دشمن پر ہمتے کی طلب کرتے۔

### قوم عمالقه كاتابوت يرقبضه

ان کے آئ پائ کے دختوں نے ان پر تملہ کردیا۔ پس میل نے بیٹوں کو تھم دیا کہ اوگوں کو لے کر مقابلہ کے لیے تکلیں اوراس دخمن سے لڑئے۔ پس جب اڑائی کے لیے تیار ہوئے میل اوجر ( فتح کی) خبر سننے کی اُمید لیے بیٹی میں کہ لاکھر نے کیا کیا۔ اسٹے عمل آدمی آیا اور میل کری پر بیٹیا تھا اس آدمی نے خبر دی کہ لوگ فلست کی اخبر سننے کی اُمید لیے بیٹی تھا کہ لاکٹر نے کیا کیا۔ اسٹے عمل آدمی آیا اور میل کری پر بیٹیا تھا اس آدمی نے خبر دی کہ لوگ فلست کھا گئے اور تین کا میں کہ اور وہ تنز بنز ہو گئے کہا ہے دخمن کے کہار میل نے جب کہ اُمید کہا ہے دخمن کے کہا ہے دخمن کے کہا کہ کہا گئی اُن کے کہا اُمید کی اللہ تھا لی نے جب کی طرف کرا اور مرکبیا۔ بی امراکن کا ساملہ ختم ہو کہا اور وہ تنز بنز ہو گئے کہا اسٹان تھا کہ کہا گالوت کے بادشاہ ہوئے پر ولیل ماگی ان کے تبی طیدالسام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہوئے پر ولیل ماگی ان کے تبی طیدالسام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہوئے پر ولیل ماگی ان کے تبی طیدالسام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہوئے پر ولیل ماگی ان کے تبی طیدالسام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہوئے پر ولیل ماگی ان کے تبی طیدالسام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہوئے پر ولیل ماگی ان کے تبی طیدالسام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہوئے کی فتائی ہے کہ تبیارے پائی تا ہوت آئے گا۔

### تايوت كاقصه

اورنا پوت ( مندوق ) کا قصہ ہیں ہوا کہ جولوگ اس صندوق کو لے سکے تنے وہ اسے فلسطین کی کمی ہتی میں لے سکے ہتی کا ماز دود تھا۔ تا ہوت کو انہوں نے بت کے کمرہ میں بڑے بت کے بنچے رکھا۔ دوسرے دن دیکھا کہ بت تا ہوت کے بنچے پڑا ہے۔ بئی انہوں نے بت کولیا اور تا ہوت کے اوپر دکھا اور بت کے قدموں کوتا ہوت کے اوپر بھوں سے بڑو دیا مسلح کودیکھا کہ بت کے ہاتھ ہاؤں کئے ہوئے جیں اور تا ہوت کے بیچے پڑا ہوا ہے اور باتی بت بھی او محمد مرکب ہوئے جیں۔ انہوں نے اس تا ہوت کو بت کو ویت جیں۔ انہوں نے اس تا ہوت کو بت کو دیت کو دیت کو دیت کا اور تا ہوت ہوئے جی ایس مرف کے اوکوں کو کردن کی بیاری نے آوہ جی اس طرف کے اوکوں کی بیاری نے آوہ جی اس طرف کے اوکوں کی بیاری نے آوہ جی اس طرف کے اوکوں کی دیت موت کا لقہ بن کی ۔ ہیں بعض کو بعض نے کہا :

"تعمله الملاتكة" فرشة الكوبا تحق تع.

ائین عباس رمنی الند منبیا فریائے بیں فریشنے تا بوت کو آسان اور ذھین کے درمیان آفعا کر لائے اور پی اسرا نکل اس کو دیکھ رہے جھے۔ یہال تک کے فرشتوں نے طالوت کے یاس تا بوت لا کرد کھ دیا۔

تعرب من العرق دميان الركام الفرائ من المدين المعنون كياس آسان برتمار جب طالوت بادشاه بناتو فرشت تاميت أنما كرلائ اوران كودميان الكردكاء إلى المعنون المراب عن المكتاب المناس المراب كورميان الكردكاء إلى المحالات المناس المراب عن المعنون المراب عن المحالات كالمراب المراب المراب كوره و المحالات كالمراب كوره و المراب كوره و المراب كوره و المحالات كالمراب كوران المراب كوره و المحالات كالمراب كالمراب كالمراب كالمراب كالمراب كالمراب كالمراب كالمراب المراب كالمراب ك

جر جب طالوت فرجوں کو لے کر (بیت المقدی سے عالقہ کی طرف ) چلے تو ہمبوں نے کہا کرش تعالیٰ تہارا المتحان کریں گے ایک نہر ہے جو محض (افراط کے ساتھ) اس سے پائی ہوے کا دوتو میر ہے ساتھ وں بھی تیں اور جواس کو زبان پر بھی ندر کھے وہ میر ہے ساتھ وں بھی ہوئے سے لیکن جو تھی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر سے سوچر سے ایک جو تھی اس سے (بین تھی شار کے وہ میر کے دویا کر تھی وڑے آ دمیوں نے ان بھی سے سوجب طالوت اور جو ہو میمن ان کے ہمراہ سے نہر ہے پاراتر میے کہنے گئے کہ آج تو ہم میں جالوت اور ہی کو انت نہیں معلوم ہوئی (بین کر) ایسے لوگ جن کو یہ فیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ استقال والوں کا ساتھ وہ جو ان جھوٹی ہوئے والے جی کہنے گئے کہ کہ کر سے بہت کی جھوٹی جھوٹی جھوٹی میں اور اللہ تعالیٰ استقال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔

تعلی کا اسل میں اسپے اسلام کا اور میں المبعدود" (طالوت) ان کو لے کرتگا اسل میں تعلی ہے ہے اسپے اسپے اسکانہ کو لئے کہ اس کے دواور جگہ کی طرف کو لئے کرنے والا تھا۔ اس طالوت بہت المقدس سے لئکر لے کراتگا اور وہ سر بزار لڑا کا جوان تھے اور بعض نے کہا ہے کہ اس بڑار جوان تھے ان جس سے بیچھے کوئی ندر ہا تھر یوڑھا بوسمانے کی وجہ سے اور میں اس کے کہ انہوں نے جب تاہوت کو و کھا تو تھرت خدا وندی کا آئیں بیتین ہوگیا۔ پس انہوں نے جباد کی طرف جلدی کی۔

لیں طالوت نے کہا کہ میں جو پچھ بید (بھیٹر) دیکے رہا ہوں ان سب کی ضرورت تیں ۔لہذا میرے ساتھ وہ فخص نہ نکلے جو مکان کی تقمیر کرر ہا ہے اور اس سے فارغ نہیں ہوا اور تہ وہ جو تجارت ہیں مشغول ہے اور نہ وہ نکلے جو مقروض ہے اور نہ وہ جس کا لکاح ہوا ہے مراہمی شاوی تیں ہو فی ہے رسم ہوا اور تہ وہ جو تالیال چست و جا لئاک جو ان چیلیں ۔ اس شرط پر اس کے ساتھ اس ہوا ہو جو کہ ہوئیں ۔ اس شرط پر اس کے ساتھ اس ہزار جمع ہوگئے ۔ سخت کری کے وان تھے، انہوں نے پانی کی اقلت کی شکارت کی جو کہ ان کے اور ان کے وقمن کے درمیان اس ہزار جمع ہوگئے ۔ بنی انہوں نے بانی تھوڑا ہے جو ہمیں کائی نہیں لہذا آپ انشراقی لئی ہوں کے وار تالی کے اللہ تعالیٰ اس انہوں نے کہا ہے وار ان کے اور ان کے وار کریں کے اللہ تعالیٰ میں انہوں نے کہا ہے شک پانی تھوڑا ہے جو ہمیں کائی نہیں لہذا آپ انشراقی لئی سے و عاکریں کے اللہ تعالیٰ میں ماری کرے ۔ ( قال )

طالوت نے کہا"ان اللّٰه مبعلیکم بنہو "تہمیں آڑ مانے والا ہے تا کہ تہاری اطاعت دیکھے اور دہ خوب جانے والا ہے۔
"بنہو" این عمیاتی رضی الله فیمیا اور سدی کئے ہیں بہنم فلسطین تھی۔ آل دہ کئے ہیں اروان اور فلسطین کے درمیان ہنھے پانی کی شہر ہے۔"فیمن شوب مند فلیس منی "وو میرے دین والول سے بیل اور بے افر مانبر وارتیں ہے۔"و من فم مطعمه "اس کو تدبیا "فلانه منی الا من اغتو ف غوفة بیده" افل تجاز اور ابومر نے "نظو فله بنین کی زیر کے ساتھ پڑھا اور باتیوں نے بیش کے ساتھ اور خواجہ بیدہ" والا باتی ہے ماتھ والا باتی ہے ساتھ اور خواجہ بیدہ "افل تجاز اور ابوم فلا بنین کی ڈیر کے ساتھ بالو بھر نے حاصل ہوتے والا باتی ہے ساتھ اور خواجہ بین ہے جو فلا باتی ہے اور خواجہ اور خواجہ اور خواجہ اور خواجہ اور خواجہ اور خواجہ میں کی بیش کے ساتھ تام ہے "منی و "اور خواجہ نے کی دیما تھو تام ہے "منی و "اور خواجہ نے اور شواجہ کی دیما تھو تام ہے "منی و "اور خواجہ نے اور شواجہ کی دیما تھو تام ہے "منی و "اور خواجہ نے اور شواجہ نے اور شواجہ نے اور خواجہ نے اور نے کہ استخداد ہے اور خواجہ نے اور نے اور خواجہ نے اور خواجہ نے اور نے نے اور نے نے اور نے

## اصحاب طالوت كى تعداد

اں تھیل مقدار میں جنوں نے پانی نہ بیااختگاف ہے۔ علامہ مدی کہتے ہیں بیجار بڑار تھے اوروں نے کہا تین موسے پکھ ڈاکد تھے اور یہ تول سمجے ہے۔ معترت براہ (رمنی اللہ عنہ) فریا تے ہیں کہ ہم اسحاب رسول اکر مسلی اللہ علیہ کیلم یہ بیان کرتے تھے کہ اسحاب بدر کی تعدا دامعاب طالوت کے برابر تھی جنوں نے طالوت کے ساتھ نہریار کی تھی اور طالوت کے ساتھ سوائے مؤمن کے کوئی نہرنہ یارکر سکا اوران کی تعداد تھن مودی (۱۳۱۰) سے پکھڑ یا دہ تھی۔

اورایک روایت میں ہے کہ ان کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ جب وہ نہر (دریا) تک پنچ اس حال میں کہ اللہ تعالی نے ان پر
پیاس ڈ الی وی تھی۔ اس عدد قلیل کے سواباتی سب نے نہر کا پائی بیا۔ پس شے ایک آ دھ چُلو بھرا جیسا کہ اللہ تعالی نے تھم دیا
اس کا دل تو ی ہوگیا اور ایمان مجھ جوازور نہر کوسلامتی کے ساتھ مجود کیا اور اسے بی ایک چُلو اپنے پینے کے لیے اور اس کے جانور
کے لیے اور جنہوں نے (سیر ہوکر) بیا اور اللہ تعالی کے تھم کی تخالفت کی ان سے ہونٹ کا لے ہو سے اور ان پر بیاس عالب ہوگئی۔
بس نے وہ سیر اب ہوئے اور نہر کے کنارے وہ سے اور دہمن کے مقالیہ میں ملاقات کے سلسلہ میں ہر ول ہو سے ۔ اس نہ تو انہوں
نے نہر (دریا) یارکیا اور نہ رقم کو حاضر ہوئے اور کہا گیا ہے کہ نہر (وریا) کوسب نے یارکیا کھران کو مرف وی حاضر ہوئے

جنہوں نے سر ہوکرٹیں پیاتھا۔ "فلما جاوزہ "بیٹی تمر (دریا) کو پارکیا۔ "ھو" طالوت نے "واللہ بن آمنوا معه" ان تکیل نے "فاقو ا" ان لوگوں نے کہا جنہوں نے (سر ہوکر) پیاتھا اور الند تعالی کے امر کی تخالفت کی تھی اور شک ونفاق والے تھے۔ "لاطاقة فنا المہوم بجالوت و جنودہ" این عیاس رضی اللہ تنہا اور سدی فرما نے ہیں ہی وہ کو سمح اور اسے پار نہ کر کے "قال الملہ بن بطنون" جولیتین دکھے تھے" انہم ملاقوا الملّه "اور بیوہ تھے جوطالوت کے ساتھ تابت قدم رہے تھے "کہم من ہند" بھا صد اور برلفظ" فند" وہ جمع ہے جس کا اپنے لفظ ہے کوئی واحد کی سے اور اس لفظ "فند" کی جمع" المنات "اور "فنون" ہے حالت رفع (پیش) میں اور زیر اور زیر کی حالت میں "فنین" ہے۔ "قلیلة غلبت فند کلیو قرباؤن اللّه "اس کے فیصلہ اور نقد بروارا وہ کے ساتھ۔ "واللّه مع المصابوین "الھرت اور الماد کے ساتھ۔

وَلَمَّا بَوَزُوْ الِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوا رَبَّنَا ٱلْهِ عُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ لَيْتُ ٱلْقَدَامَـٰ وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۞

ور جب جالوت اوران کی فوجول کے سامنے میدان ش آئے تو کہنے لکے اے ہمارے پروردگارہم پر استقلال (غیب سے ) نازل فرمائے اور ہمارے ترکے اور ہم کا استقلال (غیب سے ) نازل فرمائے اور ہمارے ترکے اور ہم کوائی کا فرقوم پر خالب کیجئے۔

اور المسابر زوا" خالوت اور آس کالفکر لیمن ایمان والے۔ "فیعالوت وجنودہ سٹرکین کے لیے اور "برزوا" کا من ہزنین کی کلی جگہ برخمودار ہوئے۔ براز زمین کا وہ صدیرتمایاں ہودور برابر ہو۔ "قالوا رہنا اللہ غ علینا" اُسرزوا" کا من ہے اندامنا" ہارے دلول کو کی فرما۔ "والصرنا علی القوم الکافرین"

قَهُزَمُوهُمْ بِإِذُنِ اللَّهِ وَقَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَاتَهُ اللَّهُ الْعُلَکَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِعَا يَشَآءُ دَوَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِيعُصِ لَّفَسَدَتِ الْآرُضُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ فُو فَصُلِ عَلَى الْعَلَيمِينَ عَلَى الْعَلَيمِينَ عَلَى الْعَلَيمِينَ عَلَى الْعَلَيمِينَ عَلَى الْعَلَيمِينَ عَلَى الْعَلَيمِينَ عَلَى اللَّهُ فُو فَصُلِ عَلَى الْعَلَيمِينَ عَلَى يَعِمُ طَالُوت وَالُول نَهُ جَالُوت وَالُول كَرَّمُ سَعَظَمَ اللَّهُ فُو لَصُلُ اللَّهُ فُو فَصُل عَلَى الْعَلْمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَل عَلَي الْعَلَيمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلُمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ ال اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

تعانی نے تہارارزق ای ش کیا ہے۔ پھرا کی اوروند اپنے والد کے پاس آئے اور کہاا یا جان ش پہاڑوں میں واقعل ہوا، وہال ش نے شرکو کھنے کے بل بیٹے ویکھا، ش اس پرسوار ہو کیااس کے دونوں کا نوں کوش نے پکڑا یہ ہی اس نے بھے معتشر ب نہیا، والد نے کہا میر سے بیٹے خش ہوجا پر فیر ہے جواللہ تعانی تیر سے ساتھ ادادہ فر مار ہے ہیں۔ پھرا یک ون معترت واؤدوالد کے پاس آئے ہی کہا ابا جان اس حال میں کہ میں پہاڑوں میں چل کرتھے کردہا تھا تو ہر پہاڑ میر سے ساتھ تھے کردہا تھا۔ باپ نے کہا خش ہوجا میر سے بیٹے برخیر ہے جواللہ تعالی نے تھے عطاکی ہے۔ اس جالوت نے طالوت کی طرف پیغام بھیجا کہ میر سے سامنے اسے لاؤ جو بھی سے لڑے۔ اس اگر اس نے بچھے کی کردیا تو میرا ملک تمہارے لیے اور اگر میں نے اسے کی کردیا تو تمہارا ملک میں اپنی بٹی ووں گا اور اپنا آ دھا ملک بھی ۔ اس لوگ جالوت سے قرم کے اور کری کے جو جالوت کوئی کرے گا میں اس کے نکار

الله طالوت نے بی امرائیل کے بی سے عرض کی کمانشر تعالی سے وَعاکریں۔ چنا نیجالٹد کے تی نے اس سلسلہ میں الشرقعالی ے ذعا کی۔ اس اس نی علیدالسلام کے پاس آیک سینک لایا کمیاجس میں تیل تھااور آبک لوے کا توراور کہا کمیا کے تبراراوہ ساتھی جو اوراس کے چیرے ہروہ تیل نہیں ہے کا بلکداس کے سریرتاج کی مانندرے کا اور دہ مخفس اس تنور میں واقعل ہوگا تو اس تنور کو پورافٹ ہ وکریڈ کردے گا بھلا ہونے کی وجہ ہے اس میں ہے گانہیں ۔ تو طالوت نے بنوامرائیل کے لوگول کو بلاکر تجربہ کیا تو کوئی مجمی اس معیار پر میراندا تر اند تعالی نے ان کے نبی کی طرف وی فرمانی کہ ایٹا کی اولا دیس ایک ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی جالوت کو من اس کے تو طالوت نے ایٹا کو بلایا۔ لیس کہا کہ میرے اوپراٹی اولا دکو پیش کروٹر ایٹانے بارہ آ دی پیش کیے جوسٹونوں کی طرح کیے نزیجے مطالوت ان میں سے ایک ایک کوسینگ پر پیش کرتار ہا توان میں سے کسی کے اندر نہ کوروعلامت نددیکھی۔ ہیں طالوت نے ایشا کو کہا کہ ان کے علاوہ مجمی کوئی تیرا بیٹا ہاتی ہے؟ اس نے کہائیس میں اللہ کے بی نے بار**گا**ہ خداوتدی ش عرض کی کہ یارب!امیٹا کا دعویٰ ہے کیان ہارو کے طاوہ اس کا کوئی ہیٹائیٹن ہے۔ اس الند تعالیٰ نے فرمایا ایشائے جموٹ یولا۔ اس نجاسة فرمایا، بے شک میرے دے سے مجھے میٹلایا ہے۔ اس ایٹائے کہایا تی اللہ اللہ تعالیٰ نے منکی فرمایا صراا کی جھوٹا بیٹا ہے جے واؤد کہاجا تاہے۔ میں نے اس بات سے شرم کی کہلوگ اس کود بھیس کو تکسوہ پست قد اور حقیرسا ہے۔ بس اس کو بھر بول میں جمعوثہ آ با ہوں جنہیں وہ جے ارباہ باوروہ فلاں فلال کھائی شرب ہے اوروا ؤوپست قدم بہت بھار، زرورنگ بٹرجی آ محمد الانقیرآ م**ی تع**ار اہم ملاحظہ (حصرت واؤد علیہ السلام سے تعلق ریمبارے قرآن وحدیث سے ماخوذ میں بلک اسرائیل روایات بری ہے اور بہود ( جو کہ منصوب علیم میں )نے انہا ہ و مرسلین ہے حصل کتا خانداور فیرمحق باتھی درج کرکے ان کی مخصیت و کروار کو محروح کیا۔ لبغا معرب واو دعلیہ السلام کی شکل الیک ندھی جیسا کہ بہاں ورج ہے چکے معرب واؤدعلیہ السام انہائی خوبصورت اور روشن چەدىنچە اوراس كا ذكرهدىت تىرىغى بىس ركى اس طرح ب كەھىرىت آ دم علىدائىلام يران كى اولا دىن كى تۇ مىعرىت دا ۋدعلىد

السلام کے بارے میں ہے ۔ خلاط طبیعے و جل اصو آھے ، کہی ان شی آیک آ دی تھا جوکران میں زیاد ورو تی تھا۔ ( مہاب ہوم)

طالوت نے مقترت واقد کو بالا یہ کہا جاتا ہے بلکہ طالوت اس کی طرف قطاء واقوے ایں واوی کو پائی سے ہتے پیا جواس کے اوراس کے واراس کے اوراس کی اور کی کے اوراس کے اوراس کی اور کی اور اور کے مقترت واقد کو رکھا تو اور کی کہا کہ میں اور ایک کے اوراس کی اور اس کے میں اور کی اوراس کی اور اور کی کہا کہ اور ایک کے اوراس کا اور اور کی کہا تھی اور ایک کہا کہ میں اور ایسے اوراس کی اور ایس کے میر پارکھا ۔ طالوت نے مقترت واقد و کو بلایاء میں کہا کہ میں تو ہو ہوا ہوا ہوں ہو میر بان ہوگا ۔ طالوت نے مقترت واقد و کو بلایاء میں کہا کہ کہا تھے جا اور سے میں وہی اور اپنے ملک میں جمہری اور ایسی کے میر پر ایس کی میر پر ایس کی میر پر ایس کی میر کہا ہوتا ہوں ہوں کہ میں ہو ہو میر سے کہا کہا ہوتا ہوا ہوں ہوں ہو میر سے کہا کہا ہوتا ہوا ہوں ہوں ہو میر سے کہا کہا ہوتا ہوا ہوں ہوں ہو میر سے کہا کہا ہوتا ہوں ہوں ہو میر سے کو اوراس ہو میں ہو ہوں ہوں ہو میر ایس ہور اوراس ہورائی ہوا ہوں ہوں ہو میر ایس ہور اوراس ہورائی ہورائی

بدتر ہے۔ جالوت نے کہانا زیامی تیرا کوشت زیلن کے ورندول اور آسانول کے پرندوں میں مسیم کروں کا معترت واؤ وعلیہ السلام نے قرمایا بلک الشرفعالی سی محوشت تقلیم کرے گا۔ بس معترت واؤو نے فرمایا "بانسیم الله ابواهیم" ابراہیم سے معبود (برق) كمام كم ساته من يقر مارتا بهول اور يقر نكالا - بهر دومرا يقر نكالا اوركبا" بماسيم الله اسبعاق" معرت اسحاق عليه السلام كمعبود كمام كساتها وراسابية وبياش ركمار يجرتنيسرا بيخرنكالا ادركها الهاسم الذيعقوب "اوراس كواسية كوبيا "فلاعن" من ركعا - بعربيسب أيك بقربن محاوره ووطيراسلام في اس "فلاعن" كوهمايا وراس بقركو ماراول ترقوالي في جوا کو حضرت واؤد علیدالسلام کے تابع کر دیاجتی کے وہ پھر خود کے ناک والے حصہ پرلگا اور دیاغ کو یار کرتا ہواسمدی کی طرف ہے انگل میااور جالوت کے چھیے میں ( ۴۰۰ ) آ دمیول کوئن کر دیا۔الند تعالیٰ نے جالوت کے مشکر کولکست دی۔ جالوت منتقل ہوکر گرا۔ حضرت داؤدعلیہ السلام نے جالوت کو تھسیٹ کرطالوت کے سامنے لا پھینکا۔ اس پرمسلمان بہت خوش ہوئے اوراسیے شہر کی طرف سلامتی کے ساتھ مال غنیمت کے روئیس لوٹ سے معترت واؤد علیہ السلام کی لوگوں میں شہرت ہوگئی۔ معترت واؤو علیہ السلام طالوت کے بات تشریف نامے اور فر مایا ایناوعدہ بیدا کر اطانوت بولائق باوشاہ کی بٹی بغیرمبرے لینا میا ہٹا ہے۔ صفرت واؤ وعلیہ السلام ئے قرویا تونے جھ پرمیرف شرط تو تھیں اور کی اور میرے یاس کھے ہے تھیں۔ طالوت نے کہا میں بچھے حسب طاقت تکلیف دوں کا تو وئیر آدی ہے اور ہمارے بالتھائل ہمارے غیرمختون (جمن کا خشند شاہوا ہو) دشمن جیں جب تونے ان جس ہے دوسو آدی مل سرد ہے اور ان کا قلفہ ( ختنہ کرنے ہے کٹ ہواچر ا ) میرے پاس لے آیا میں تھے ہے اپنی کا نکاح کردوں گا۔ پس معرت داؤ دان کے باس آئے جسیبھی ان میں ہے کسی ایک کول کرتے اس کے تغذیوتا کے میں پرودسیتے حتیٰ کے دوسوقلفہ پروکر طالوت کے باس لا کر میسینک وسیئے اور فرمایا بھے میری ہوی دونو طالوت نے ایل بیٹی کا نکاح کردیا اور اسپنے مکٹ میں معترب داؤوک مهر جاری کردی۔ لوگول: كاميلان داد دهليدانسلام كي طرف بوگيااوران ست مجت تريخ سيكه اور معترين داو دهنيبالسلام كاذ كرزياوه كر<u>ند كك</u>ي

### طالوت كاحسداوراس كى توبه كاواقعه

خالوت نے معرب واؤد علیہ السلام پر صدکیا اور تن کا ادادہ کرلیا۔ اس کی خبر طالوت کی بٹی کواکیہ آول نے وی جس کا نام ذوابعہ نین نفاتو طالوت کی بٹی نے معترب واؤ دعلیہ السلام کو کہا تو آئے مات کل کردیا جائے گا۔ معترب واؤد علیہ السلام ہوئے جھے کون میں کرے گا؟ بیری ہوئی ہوئی ہے اپنے ۔ معترب واؤد علیہ السلام نے فرہ ایکیا میں نے کوئی جم کیا ہے؟ طالوت کی بٹی ہوئی جھے ایسے محص نے فبر دی ہے جو جموث نیس ہوئی اور اس می تو کے حریج شہر سے کہ آئے مات تو جھپ جائے تا کہا س کا مصدات دیکھے۔ معرب واؤد منیہ اسلام ہوئے اگر طالوت بیاداوہ کر چکا ہے تو میں تکلئے کی طاقت نیس دکھتا لیکن میرے باس شراب کا مشکیزہ لے آب ان کی بیوی لے آئی۔ معترب واؤد نے وہ مشکیرہ اپنی جاریائی سونے کی جگہ پر دکھا لور تو وجا رپائی کے بیچسو کئے۔ طالوت آدمی مات کو وافل ہوا، بٹی سے کہا تیرا خاد تک کہاں ہے؟ بٹی بولی وہ جاریائی سور ہے تو طالوت نے کموار کا ایک تی واد کیا جس سے شراب بہدیوں۔ جب شراب کی پوسی می قاطانوت کھنے دکا اندفعالی داؤر پر جم فرمائے وہ کی قدر شراب ہی قسااور نگل گیا۔ جب می واسے معلوم ہوا کہا اللہ علیہ کی پوسی می فالوت کے بہتر کی اس کو آل کرتا ) جو کچھ طلب کیا اب وہ اس بات کا حق دارے کہ جھے اپنا بدلہ لیے بغتر ند چھوڑے۔ چنا تھے طاب کیا اس کو آل کرتا ) جو کچھ طلب کیا اب وہ اس بات کا حق دارے کہ جھے اپنا بدلہ لیے بغتر ند چھوڑے۔ چنا تھے طالوت کے پاس اس حال میں آ یا کہ آئے تعمیل مکون پنہ بر ہو پی تھیں (سوچکی تھیں ) لیس الفرنق کی نے در بالوں کو اندھا کرویا۔ داؤو علیہ المسلام نے در بالوں کو اندھا کرویا۔ داؤو علیہ المسلام نے در بالوں کو اندھا کرویا۔ داؤو علیہ المسلام نے در بالوں کو اندھا کرویا۔ داؤو میں اللہ اللہ تھا فی در بالوں کو اندھا کرویا۔ داؤو میں کہا اللہ تھائی داؤو میں اللہ تھائی داؤو کے اندھا کہ در بالوں کو در کھا کہ تھران کی کہا گیا تھا اور کہ کہ جو بھی کہا تھا تھیں۔ بہتر ہے۔ میں اس برکام اب بھوا تو میں نے اس کے آل کا ادادہ کہا دوہ بھی پر کام باب بھوا تو میں نے اس کے آل کا ادادہ کہا دوہ بھی پر کام باب بھوا تو میں نے اس کے آل کا ادادہ کہا دوہ بھی پر میں۔ بھوسک تھا۔ اب میں اس سے حالت اس میں میں جو سے آئی کے اندھا کردیا۔ بس حضرت داؤو میں اس بھوسک تھا۔ اب میں اس سے حالت اس میں علیہ اللہ میں جو بھی تھی اس کے گیزوں کا کا نا گھرفکل گئے۔ بہتر بیا کہ بھی بھی ال کو سے دائر کھی دھیا تھا اور کے دوں کا کا نا گھرفکل گئے۔ بہتر کی دار کہا کہا کا نا گھرفکل گئے۔ بہتر بھی بیالہ کہا جس میں دور پی تھا اور کی کے دور ان کا کا نا گھرفکل گئے۔ بہتر کے بھی بال کو سے اور کی دھیسال کے کیڑوں کا کا نا گھرفکل گئے۔

اور ہماگ سے اور ہماگ سے اور جیپ سے ۔ جب طالوت نے میں یہ صورت حال دیمی تو حضرت وا قوعلیہ السلام پر جاسوی مقرر کے اور اللہ و خلت ترکرویا عمراس پروہ قاور نہ ہوسکا۔ پھر بے شک ایک ون طالوت سوار ہواداؤ کو پایا کہ وہ جنگل میں جل رہ جیں ہیں (ول میں) کہا آئ کے دن میں اس کو ضرور آئل کروں گا۔ پس حضرت وا وُرعلیہ السلام کے بینچے کھوڑا دوڑا یا۔ حضرت واؤ د علیہ السلام بھی دوڑ ہے، مصرت واؤ و جب خوف زوہ ہوتے ( تو اس قدر دوؤ تنے کہ ) ان کو بکڑا و نہ جاسک تھا۔ لیس عارش واضل ہوگئے۔ انڈرتوالی نے کڑے کو تھا ۔ کہا آئر واؤ ہو جب اللہ تو اور جب خوف روہ ہوتے ( تو اس قدر دوؤ تنے کہ ) ان کو بکڑا و نہ جاسک تھا۔ کہا آئر واؤ د ہو گئے۔ انڈرتوالی نے کڑے کو جان و بیکھا۔ کہا آئر واؤ د جب اللہ ہوتا تو کڑے کی یہ بیا تو سے جاتی ہیں ہوتا تو کڑے کے معادت ہو گئے ۔ علماء اور عابدوں نے طالوت کا بے مال ہوگئی کر دیتا اور علیہ و کئی پرلوگوں کو ایجا رائے۔ ان طالوت کا بے مال ہوگئی کر دیتا اور علیہ و کئی پرلوگوں کو ایجا رائے۔ جن کرتے والے کوئی کر دیتا اور علیہ و کئی پرلوگوں کو ایجا رائے۔ جنا تھے بنی اس ایک کردیتا اور علیہ و کئی پرلوگوں کو ایجا رائے۔ جنا تھے بنی اس ایک کردیتا اور علیہ و کئی پرلوگوں کو ایجا رائے۔ جنا تھے بنی اسرائیل کے جس عالم براس کا بس جن اسے تی کرویتا۔ چنا تھے بنی اس ایک کے دی اللہ جنا تھے بنی اس ایک کردیتا اور عالم براس کا بس جن اسے تی کرویتا۔

حتی کہ اس کے پاس آبک فورت لائی تئی جواہم اعظم جانتی تھی۔ طالوت نے اپنے روٹی بھانے والے کو تھم ویا کہ اس مورت کو تی کرو ہے ہروٹی پھانے والے کو اس بررتم آئی اور کہا شاید ہمیں بھی کسی وقت عالم کی ضرورت پڑے۔ چنا نچاس مورت کو آل نہ کیا۔ طالوت کول میں آؤیہ کے جذبات اُ بھرے اسے کے پرنام ہوا اور رونا شروع کردیا تی کہ لوگوں کو اس پرنزس آئی ہے۔ ہررات قبرستان لکل جاتا رونا اور آوازیں دیتا میں اس مخفس کو اللہ تعالیٰ کا واسط دیتا ہوں جو میری تو ہے بارے میں جات ہوکہ وہ مجھے ضرور تو ہے بارے شی فیر وے۔ جب سرنے والوں پراس نے جینے و بھارزیا وہ کی تو قبر والوں سے ایک آواز وسینے والے نے آواز دی کیا تو ہمیں تی کس کے برراضی جمیں ہوا کہ مرنے کے بعد ہمیں ایڈا ہ دسیتہ آگیا۔ اس پر طالوت کا رونا اور جن وطال اور زیادہ ہوگیا۔ روٹی پکانے والے (جس کو طالوت نے عالم تورت کو گئی کے بعد ہمیں ایڈا ہورس کے گئی ہوا؟
طالوت نے عالم تورت کو گئی کرنے کا تھم دیا تھا اور اس کے گئی ہیں کیا تھا کے کہا ہم کی تو ہتو ل ہونے کی کوئی صورت ہے؟ ہیں روٹی کہا اور فی ایسا اوشاہ جا تا ہے جو بھت ہتا ہے کہ کہا ہم کی توہتو ل ہونے کی کوئی صورت ہے؟ ہیں روٹی پکانے والے نے کہا کہ اس باوشاہ انتیزی مثال نواس باوشاہ کی تا ہم جو بوقت مشاہ ایک تعبیہ جب سونے کا اداوہ کیا تو کہنے گئی اور اور کی سے بھی تاریخ میں اور اور کی سے بھی تاریخ ہو ہوئے کا اداوہ کیا تو کہنے گئی ہوئے کہنے گئی ہوئے کہنے گئی ہوئے کہنا تو نے کوئی مرتا ہوئے کہنا تو نے کوئی مرتا ہوئے اس بہ جس کی کہ جب سونے کا اداوہ کیا تو کہنے گئی ہوئے کہنا تو نے کوئی مرتا تا کہ ہم مورے سویرے گئی چلی ہوئے کہنا تو نے کوئی مرتا تھوٹا ہے جس کی کہنا ہوئے اس کے بارے میں اور کوئی ہوئے کی عالم پرولالت کرول شاہد تو اور کوئی کہنا ہوئے گئی کہنا ہوئے گئی اور کہنا ہوئے کی تا اور دونا اور دونہ گئی۔ جب دوئی پکانے والے نے طالوت کی بیتا لات کی مردی کوئی کیا گھے تیروٹ اس کے اس کے بارے کی عالم پرولالت کرول شاہد تو اس کے خود کی کہنا ہوئے کی عالم پرولالت کرول شاہد تو کئی کہنا کہ جب دوئی پکانے والے نے طالوت کی بیتا لیت کیا ہوئی کی کہنا کہ جب دوئی پکانے کیا ہوئی کہنا تو نے کہنا تو نے کہنا تو نے کرول شاہد تو کہنے کیا گئی کرول شاہد کوئی کوئی کیا کہ کروگی کیا گئی کرول کیا گئی کرول کیا کہ کہنا کوئی کیا گئی کرول کیا گئی کرول کیا کہ کرول کیا گئی کرول کرول کیا گئی کرول

طالوت نے کہا جھے اس کے ہاں ہے چل ۔ عمد الل سے پوچھوں کہ عمر ہے گئے وقی تو ہدگی صورت ہے اور وہ حورت اس خاندان سے تمی جس کے مرواسم اعظم جانے تھے جب اس خاندان کے مروم کے تو عورتوں نے اسم اعظم سکھ لیا جب طالوت وروازہ پر پہنچا۔ فیاز (روٹی پکانے والے) نے کہا ہے شک اگر اس محورت نے تھے دیکے لیا تو گھیرا جائے گی ہلکہ تو میرے چھے پیچھے آ۔ چھر وہ دونوں محورت کے پاس آئے۔ پس خباز (روٹی پکانے والے) نے کہا کہ کیا بھی تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے پ احسان کرنے والا تمیں۔ میں نے تھے تھی تل سے بچایا اور تھے پناہ دی جورت نے کہا ہے شک ایسے بی ہے۔خباز نے کہا میرے کے تیری طرف ایک حاجت ہے میں طالوت حاضر ہے ، ہو جہتا ہے کہ کیا میری تو ہے تاہے کہاں کی تو ہو کی کو ورت ہے تی ک سے خشی طاری ہوگی۔ خباز نے کہا طالوت تیرے تی کا ارادہ نیس رکھیا بکہ صرف یہ ہو چھتا ہے کہاں کی تو ہدی کو کی صورت نہیں جانتی۔ البتہ میں نبی کی قبر کی جگہ جانتی مورت نے کہائیں۔ اللہ کی تیم ایک طالوت کے لیے تو ہی تھول ہونے کی کوئی صورت نہیں جانتی۔ البتہ میں نبی کی قبر کی جگہ جانتی

پس و بال نماز پڑھی اور ؤیا گی۔ پھر آ واز گیا ہا حب انھر اے قبروا لے! اس منفرت شمویل علیہ السلام نی ہے اپنے سرکو مجاڑتے ہوئے قبر سے نظے۔ پس ان قبنوں کو دیکھتے ہی ہو لے صبیر کیا ہوا؟ کیا قیاست قائم ہوگی؟ عودت نے کہا تیں جگہ خالوت ہو چھتا ہے کیا اس کی توبد کی کوئی صورت ہے؟ شمویل علیہ السلام نے کہا طالوت تو نے میرے بعد کیا کہا طالوت بولا میں نے کوئی بری چیز نیس چھوڑی جس کو میں نے نہ کیا ہو۔ اب میں توبد کا طاب کا رہوکر آیا ہوں شمویل علیہ السلام نے کہا تیرے میا ل کتنے ہیں مینی تیری اولا و کمنی ہے آئاس نے کہا دی مرد ہیں۔ معرب شمویل علیہ السلام نے قرمایا تیری اور بدکی صرف ایک صورت ہے کہ تو ملک بھی سلطنت چھوڑ و ہے اور تو خود بھی اولا و کے نگل جا اور نی سیمل قبال کر۔ پھر تو اولا دکو اپنے آگے جیسے وہ تیرے سہ سنے شہید ہوجا ویں ، پھر تو اکیلالاے حتی کہ آخر میں تو گئل جوجائے۔ پھر معنرت شمویل علیہ السلام قبر کی طرف واپس اور نے اور

فوت ہو گئے ۔ طالوت پہلے سے زیادہ غمنا ک ہو کروالیل ہواء اس ڈر کی دید ہے کہاس کی اولا دشایداس کی ہیروی تہ کرے۔رویا حتیٰ کہ چلیس مرکش جسم مکزورہ و کمیاء اولا دائ کے پاس آئی، پوچھا تو طالوت نے اولا دے کہا جھے یہ بتاؤ اگر میں آگ میں دهکیلا جاؤں ٹو کیاتم میری جکرتر بانی دو مے؟انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ہم حتی المتند در تر بانی ویں سے۔ طالوت بولا ہی مختبق وہ صورت حال آگ بی ہے آگرتم وہ برگولیں کرو سے جو بچھ شرکتہیں کیوں ،اولاد نے کہاارشاد ٹر مائیمی تو طالوت نے پوراوا قعہ کھیہ سنایا۔اولا دیول تو کیاواتل آپ کمل ہونے والے ہیں؟ طالوت بولاماں۔اولا دینے کہا کھر آپ کے بعد ہماری زندگی میں کھی کوئی خبر میں ہے، بے شک آپ جو بچھ ہم سے مطالبہ فرانے اسے خوش ول سے ہم قبول کرتے ہیں۔ پس طالوت نے مال اولاو سمیت تیاری کی۔ چٹانچیاس کے دس بینے اس راہ شریعتم ہو گئے اس کے سامنے لڑے تھی کیل ہو گئے ان کے بعد طالوت نے الآل کے لیے مملہ کیا حتی کیشبید ہو گیا۔ پس طالوت کا قاتل حضرت داؤ دعلیہ انسلام کے باس آیا تا کہ داؤ دکو خوشخبری دے ا ورکبااے داؤ دہیں نے تیرے رشن کوئی کردیا۔ معترت داؤ دعلیہ السؤام نے فرمایا تو بھی گھرزندہ رہنے کے لاکن میں۔حضرت : داؤو نے اس کی گرون ماری به طالوت کا ملک اس سے آتی ہوئے تک جالیس سال تک ریا۔ بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے باس آیئے اوروٹیس طالوت کے خزانے ویلے اور اینا بادشاہ مقرر کیا ۔ کلبی اورضیٰ ک رحمہما القہ سکتے ہیں کہ طالوت کے لگل ہوئے کے بعد صفرت واؤ وسایت سال باوشاہ رہے اور سوائے واؤ دعنیہ السلام کے بنی اسرائیل کیھی بھی ایک باوشاہ پر جع نہیں موئة بيس بيه "و آناه الله المملك و المعكمة "بين نوت الندتعالي في حضرت والأدعلية السلام كم ليم بادشاجت اور نبوت جمع فریادی حالانکه اس سے پہلے بھی ایسانیس ہوا۔ ہادشاہت ایک خاندان میں ہوئی تھی اور نبوت ایک خاندان میں لبعض حضرات نے کہا کہ ملک اور حکمت سے مراد علم مع انعمل ہے۔ "و علمه عندا بیشاء اکلبی وغیرہ کہتے ہیں کہا <sup>س</sup>ام ملم سے مراد زرہ سازی کی صنعت ہے، زر ہیں بناتے اور بیچے اور صرف اینے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے اور کہا عمیا ہے کہ اس علم سے مراد یرندوں کی بولی ، بزی اور مجھوٹی چیوٹی کی کلام کاعلم و یا تقد اوراس طررے ہروہ جانو رجس کی آ واز مجھی ٹیٹیں۔

بعض نے کہا کہ اس سے سرا در ہور ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے سرادا میں آواز اور خوش اٹحانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطرت واؤد کے بعد کئی کوائس خوش الحانی عظائمیں کی معترت واؤد کے بعد کئی کوائس خوش الحانی عظائمیں کی معترت واؤد علیہ السلام جب زبور کی مطاوت فرمائے تو پرندے آریب ہو جائے جتی کہ ان کی گردنوں کو کیڑا جاتا ، پرند سے سامیہ کرتے ، بہتا پائی زک جاتا ، ہواٹھ جائی نے محاک نے این عباس رضی الشد عہا ہوئی تھی الشد عہا ہوئی کی کہ الشد تعالی نے صفرت واؤد علیہ السلام کو ایک نے این عباس رضی الشد عہا ہوئی تھی اور اس کا سرا آپ کے صومہ (عبادت خان ) کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس میں لو ہے کی کی طاقت ، آگ کی دیکہ تھی ، کول موز کوئی اور اس کا سرا آپ کے صومہ (عبادت خان ) کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس میں لو ہے کی کی طاقت ، آگ کی دیکہ تھی ، کول کو یاس جواج رہے کی اور اس کے اور حضرت واؤ وطلیہ السلام کو بات و والے این افیصلہ السلام کے بعد بنی اسرائیل والے اپنا فیصلہ اس زنجر کے پائی لے جائے۔ یہاں بھی کہ ووز نجرا نھی گیا۔

بِلُكَ النَّهُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥٠

ﷺ بیالٹہ تعالیٰ کی آئیس ہیں۔ جو سی طور کرہم تم کو پڑھ پڑھ کرسنائے ہیں اور (اس سے ثابت ہے کہ) آپ بلاشہ پخیبروں میں سے ہیں۔

الله تعالیٰ مؤمن کے ذریعے کافرکووض کرتا ہے اور نیک کے ذریعے کہ رسنی اللہ عندقر ماتے ہیں۔ کرچھوراف کی سلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا ( بے شک اللہ تعالی نیک مسلم کی برکت سے اس کے سوپڑ دہیوں سے مصیبت ٹال ویتے ہیں۔ ) پھراہن عمرض اللہ عندنے فرمایا

"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو لفضل على العالمين"

### تِلَكُ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بِعُضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْهُمْ مَنْ كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرْجَتِ ،

وَالْكِنَا عِيْمَى ابْنَ مَرُيَمَ الْبَيِّنْتِ وَآيَّدُنَهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ دَوَلُوْ شَآءَ اللَّهُ مَا قُسَلَ الَّذِيْنَ مِنْ. بَعْدِ هِمْ مِنْ. بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمْ مَّنَ الْمَنَ وَمِنْهُمْ وَلُوَشَآءَ اللَّهُ مَا لَمُسَلُوا وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيَّدُ ۞

یہ بعضوں پر فوقیت بھٹی ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں کے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بھٹی ہے (مثلاً) بعضان شر سے وہ ہیں جواللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں ( بعنی موکی طیبالسلام ) اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں شر سرفراز کیا اور ہم نے حضرت میں بن مربم طیباالسلام کو کھلے کھلے دلائل عطافر بائے اور ہم نے ان کی تاکید روح القدی ( بینی جروئیل ) سے فرمائی اور اگر انڈ کو منظور ہوتا تو ( است کے ) جولوگ ان کے بعد ہوئے ہیں باہم آل د قال نہ کرتے بعد اس کے کران کے پاس (امریق کے ) ولائل بھٹے جے ولیکن دولوگ باہم ( دین میں ) مختف ہوئے سوان میں سے کوئی تو ایمان لا یا اور کوئی کا فرر با اور نو بت کمل وقال کی میگی ) اور اگر انڈ کو منظور موتا تو دولوگ باہم آلی دقال نہ کرتے کی ان انڈ قالی جو جا ہے ہیں کرتے ہیں

🚅 🕮 منهم من كلم الله اك ـــــم (لاعفرت موى مليدالسلام بيل بن ــنت الله تعالى ــــــ كلام كيار

( بعضهم در جات ) اس مراد صفرت می الشعلیه و ملم جی ۔ ایام بغوی دهم الله فرات جی کوآپ کوان جیسے تمام معجزات دیتے گئے تھے جودور سے انہا وکرام کوریئے گئے تھے ان مجزات کے علاوہ بھی آپ کواور مجزات بھی دیئے گئے تھے جیسے انگلی کے اشارے سے چاند کا ووکلز ہے ہو جانا اور سنون حنانہ کا آپ کی جدائی سے رونا، چروں اور درختوں کا آپ علیہ السلام کو سالم کرنا، جانوروں کا کلام کرنا اور آپ علیہ السلام کی دسانہ کی گوائی دینا اور آپ علیہ السلام کی الگلیوں سے پائی کا جاری ہونا، ان مجزوت کے علاوہ اور یہت سارے مجزوات جی جن کا احاط بھی کیا جا سکتا۔ ان مجزوات میں سے سب سے نمایاں قرآن مجید الت جیس کی مثال چین کرنے ہے آسان وزین کے باشندے عاج رہے۔

معترت ابوہر مرہ رضی الشدھندے روایت ہے کہ رسول الشعلی الشہ طبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرنی کوکوئی ایسام بھو و ویا گیا جو دوسرے انسانوں کی قدرت سے خارج تھا اور مجھے جو بھڑ و مطاکیا کیا وہ الشد کا کلام ہے جو مصرے پاس وقل کے ذریعے سے مجھجا گیا۔ اس مجھے امیدہے کہ قیاست کے دن ایمرے تبعین کی تعدا دزیا وہ ہوگی۔

معفرت جایرین عبداللہ (رضی اللہ عنہ) ہے کہ نبی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جھے پانٹی چیزیں ایک عطاک مشکیں جوجھ سے پہلے کمی کوئیں ول کئیں۔ایک ماہ ک مساعت تک میرا زعب ڈال کرمیری مدد کی کی اور زیمن کومیرے لیے سجد اور پاک قرارہ یا۔ بھی میری اُست میں سے کمی تخص کو جہاں بھی نماز کا دفت آجائے تو دہ نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال نغیمت کو طال کر دیا تمیا جبکہ جھے سے پہلے لوگوں پرنغیمت کا مال طال نہیں تھا اور جھے شفاعت کا حق دیا تمیا اور ہر نمی کوسرف اسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا تھر مجھے سب لوگوں کی ہداریت کے لیے بھیجا تمیا۔

حضرت ابوہریہ درشن الندعز سے دوایت ہے کہ نبی کرپھوٹی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمانی کہ چھےا نمیا وہلیم السلام پر چھ چیزوں عمرافشیلت عطاکی گل۔ مجھے جوامع الکھم عطاکیے گئے ، ڈھنوں کے دلول بٹس بھرا زعب ڈال کرمبری یہ دکی گل اور میرے لیے مال فنیمت علال کی گل۔ میرے لیے زمین کومجہ قرار دیا تمیا اور مجھے تمام تکوق کے لیے بھیجا تمیا اور بھے پراتھیا وہیم السلام کوشم کردیا تمیا۔ واتینا عیسسی بین صوبے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الملہین مین بعد ھے

اسلامان والوافرق کروان چزوں ہے جوہم نے تم کودی جی قبل اس کے کدہ ون (قیامت کا) آجائے جس میں تو فرید وفر وقت ہوگی اور نددوی ہوگی اور تہ (بالاذی الی کوئی سفارش ہوگی اور کافر ہی لوگ علم کرتے جی تو تم ایسے مت بنو) اللہ تعالی (ایسا ہے) کہ اس کے سواکوئی عباوت کے قائل نہیں زندہ ہے سنجا لئے والا ہے (قمام عالم کا) تداس کو او کھ و باسکتی ہے اور نہ فیند اس کے مملوک میں سب جو کھی آسانوں میں جی اور جو کھوز مین میں جی ایسا کون فیض ہے جواس کے باس (کس کی) سفارش کرسکے بدوں اس کی اجازت کے ۔ وہ جانیا ہے ان موجودات کے تمام حاضر و غائب حالات کو اور وہ موجودات اس کے معلومات میں ہے کسی چیز کو اسپنا احاط ملمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر (علم) وہ دینا ( می ) جائے ہیں کی کری نے سب آسانوں اورسب زین کواپنے اندر لے۔ رکھا ہے اورانند تعالیٰ کوان دونوں کی تھا تاہے کی گران نہیں گزرتی اور وہ عالیثان تقیم الثان ہے

کی کے انداز کو قاداکرتا ہے ان کے طاوہ بعض کے انداز کی کا انداق سے مراوز کو قاداکرتا ہے ان کے طاوہ بعض حضرات نے کہا کہ انفاق سے مرافق صدقہ اور نیک کا موں شرق کی ہے۔ (من فیل سسس میع فید) بعنی نہوئی فدید دے کروٹی جان جمزاسکا ہے اس کو یہاں تھے کا تام دیا گیا کی کہ فدید بھی اپنی جان کے بدیلے تیں می ہوتا ہے (و الا عدنہ) خلات سے مراودوئی ہے کہ نہ دوبال کی کی دوئی کا م آئے گی (و الا شفاعة ) محراس کی اجازت کے بغیر این کیراورائل بھرہ کے قرار نے مراودوئی ہے کہ ماتھ پڑھا ہے اور ای طرح مورة ابراہیم میں "الابیٹ و الا عدالی "اور مورة طور میں "المعرق و الا تالیم" جگہوں پر تھا ہے (و الکا المرون ھے جگہوں پر تھا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے معرات نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے (و الکا المرون ھے بھیوں پر تھا ہے (و الکا المرون ھے بھیوں پر تھا ہے (و الکا المرون ھے بھیوں پر تھا ہے (و الکا المرون ھے بھیوں ) کوئے مرح اور کو فیم کی میں اوا کرتے ہیں۔

● (الله لا اله الا عو المحى القيوم) إلى بن كعب (رضى الله عنه) عدد التدعير عرائي إلى المال على السالم سنة ادشاد قرابا كدائد الالمنظ دكتاب الفدهن يوى آيت كون ك بيز (ابومنذ دكيته بير) كديس ني كها ١٠ الله الاعو العن الفيوم" فرمايا- آپ مليدالسلام نه سرے سينے ير باتھ مارا- پھرفرمايا تھ كوملم سرارك بوراے ابوالميز ر پرفرماياتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قد رہت میں محمصلی الشہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں۔ یارپیمش کے تریب فرشته الله تعالی کی بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے فر ما یا کے رسول الله علیہ وسلم <u>نے</u> جھے دمضان کی زکو قاکی حفاظت ہر مامور فر مایا ،کوئی آ کر چلو بحر مجر کرشارا ٹھنے نے لگا ٹوش نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ جس کتھے ضرور بالعشرور آپ علیہ السلام کی خدمت میں نے جاؤئ گاموہ کہتے لگا میں بختاج ہوں، عیال دارہوں اور برزامنرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رمنی الند عند قرمائے ہیں کہ بن سے اس کاراستہ چھوڑ دیا۔ جب منع ہوئی تو آپ صلی الند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہر ہرہ ارات والے تیرے قیدی کا کیا بناء ش نے عرض کیا یا رسول الشداس نے اپنی مخت تھا بھی اور میال واری کا و کھ ظاہر کیا۔ مجھاس برحم آسمیاتو میں نے اس کو مجموز دیا۔ آپ علیدالسلام نے فرمایاء آسکا درجو، بے فنک اس نے تمہارے ساتھ جموٹ بولا ہے ، آئندہ محرد داوٹ کرآئے گا۔ ہیں جان کیا کہ وہ اوٹ کرآئے گا آپ علیہ السلام کے ارشاد فریانے کی وجہ ہے۔ ہیں مجر شراس کی تاک شی رہا۔ بالاً خروہ ؤیا اور پھر نیا۔ ہے جلو بھرنے لگاہ میں نے فوراً اس کو پکڑ ٹیا اور اس کو کہا کہا ہے یا رتو میں تھے آپ علیہ السلام کے پاس ضرور کے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا جھے مجموز وہ شریقیاج میوں اور عیال دار ہوں ، اب میں لوث کر حمض آؤن گاہ پیس جھے اس برترس آھیا، میں نے اس کوچھوڑ دیا۔ پس میں آپ علیہ السلام نے جھے سے بوجھا اے ابو ہریرہ ارات والے تیدی کے ساتھ کیا ہنا۔ ش نے کہااے انفہ کے رسول (مسل انشھ کیدوسلم) اس نے سخت میں جگ کی شکایت کی اور عیال داری کی ۔ جھے اس برترس آیا ، شرائے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی انٹہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا ،سنو! بے شک اس نے تمہارے ساتھ

دسترے ابوہر روان القدمنہ ) سے دوارے ہے آرائی اندھیا اس کے اس کے اس کے اس کے اندھا یہ م نے ارشاد فر ایا کہ جس نے سے کہ وات آیت الکوک اور "حج تنزیل الکتاب من الله العویز المحسید" کی پہلی دو آیت طاوت کی تو اس ون شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ می حفاظت کی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ می کے لیے جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ می کے لیے الله الله علا علو اللہ می "ہے جی سے مراد ایران بالله" ہم فورج ہے ہم تما ایون کی بید سے اوراس کی فہر" لا الله الا علو اللہ می "ہے جی سے مراد ایران باور کی ہم ہوئی رہنے والا اور پر صفت اس کے لیے ہے جس کے لیے جیات ہوا در بر صفت افقہ تعالیٰ کے لیے ہے المقیوم ) عمروین مسمود رضی اللہ عدی گر آت میں "القیام" ہے اور صافہ کی قرائ کی ہم ہوئی ہے ہم اللہ ہو اللہ میں المقیوم کی اللہ ہو ایک می اللہ ہو الل

ہے ہے اور نیند کا تعلق قلب سے ہے وہ بیپوشی جودل پرواقع ہوتی اوروہ اشیاء کی معرفت کو جائے ہیں رُ کاوٹ بنتی ہے۔

## مابين ايديهم وما خلفهم كمخلف تفاسير

(معلم مابین ایدیهم و ما حلفهم) امام کام، عطاء، سدگ نے کیا ہے کہ "مابین ایدیهم" سے مرادؤ تیادی اُمور بیں اور "و ما خلفهم" سے مراداخروی امور بیں۔

کیں دمرانڈنے کہا کہ "ماہین ایدیہہ "شےمراد آخرت ہے کونکہ پرانہوں نے آگے بھی ہادد"و ما حلفہ م"سے مرادۂ نیاہے کونکہ بیانہوں نے بھی چوڑی ہے۔

این جرت قرباتے ہیں "ماہین ایلیدیم" ہے مراد جوان کے سامنے ہے گزر کیا اور "و ما حلفهم" ہے مراد جو بعد بنی آنے والا ہے۔ مقاتل قرباتے ہیں کہ "ماہین ایلیدیم" ہے مراد قرشتوں کی تلیق سے پہلے اور "و ما حلفهم" ہے مراد فرشتوں کی تلیق کے بعد جو بچھ عدا کیا کیا وہ ہے۔

لبعش نے کہا کہ ''مابین ایدیہم'' سے مراہ وہ افغال جو آ کے بھیج بچکے جی خواہ وہ ٹیک اعمال ہوں یا شرادر ''و ما خلفهم'' سے مرادوہ اعمال جوابھی کررہے ہو۔(و لا یعیطون ہشیء من علمہ ) بعنی اللہ تعالیٰ کے کلم سے (الا ہما شاء) کہ دہ اس کلم مطلع ہوجائے ۔

"لا يعقيطون بسشى"ست مرادهم غيب كى باتول يركونى مطلق ثيس بومكماً تحريشت الله جائب رمولول بمل سے كمى كوال كى فبر وسے دے۔ جيرا كرانشرتمانى كافريان ہے" فلا بنظهر على طبيبه أحد الامن اولنظى من وصول" (وصع كوسية المستعوت والاوض) زيمن وآسان كويمية ہے اورمجرا ہواہے۔

### كرسى كى مختلف تفاسير

کری کا تغییر عمامنسرین کی مختلف دائے ہیں ۔ فسن دھسانٹر ائے ہیں کہ کری حرش ہے۔

ابو ہریرہ دھنی اللہ معدقر ماستے ہیں کہ کری حرش کے ساسنے قائم ہے اورائٹہ توائی کے اس فرمان "وسیع کو سیبہ السسنونت و الخار حق" کا مطلب میرہے کہ کری کی وسعیت زمین وآسمان کی وسعیت کے بماہر ہے۔

اوربھٹس روایات عمل ہے کہ آسان وزعن کری کے مقالبے میں ایسے ہیں بھیے جنگل عمل آیک چیلا پڑا ہواور کری ہے عرش اتنا بڑا ہے جیسے چیلے سے جنگل کی بڑائی۔ این عباس رمنی الشاعتما ہے سروی ہے کہ کری کے اندر ساتوں آسان وزمینی ایس ہیں جیسے کسی ڈھال میں سات دروہم ڈال دیتے جائیں۔

حضرت على رضی الله عندا در مقاتل دهمدالله کا قول ہے کہ کری کے ہر پاہیے کہ لیا گی ساقوں آسانوں اور ساقوں زمینوں کے براہر ہے اور کری عرش کے سامنے ہے اور کری عرفی فی اور ان فرشق آ فعائے ہوئے ہیں اور ہر فرشتے کے جارمنہ جی اور ان فرشقوں کے قدم ساقوں زمینوں کے بیٹچ پھر پر جیں اور بیر سافت پانچ سوہری کے داستے کے برابر ہے۔ ویک فرشتے کی صورت سیدالبشر حضرت آ وم علیہ السلام کی طرح ہے جو آومیوں کے لیے دزق اور بارش کی دُعا کرتا رہتا ہے۔ ایک سال سے لیا کہ دومر سے سال تک اور ایک فرعا کرتا رہتا ہے۔ ایک سال سے لیا کہ دومر سے سال تک اور ایک فرعا کرتا رہتا ہے اور اس کے مرداری شرح پرخواشی پڑ جی جی ۔ جب سے گوسالہ کی بوجا کی گئی گی اور ایک فرشتے کی صورت سیدالسیاح (جو پاہوں کے مرداری شیر کی طرح ہے جو میں نہ دوس کے مرداری شیر کی طرح ہے جو میں نہ دوس کے مرداری گئی گی دور کی اور ایک فرشتے کی صورت پر ندوں کے مرداریون گدھ کی طرح ہے جو برندوں کے مرداریون گدھ کی طرح ہے جو برندوں کے مرداریون گدھ کی طرح ہے جو برندوں کے مرداریون گدھ کی سورت پر ندوں کے مرداریون گدھ کی طرح ہے جو برندوں کے مرداریون گدھ کی سورت پر ندوں کے مرداریوں کے درق کا نگل دیا ہا ہا ہے۔ درق کا نگل دیتا ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ عرش کو آٹھائے والے فرشتے اور کری کے آٹھائے والے فرشتوں کے درمیان سر حجابات اند عبرے کے ادرسر مجاب روشن کے اور ہر مجاب کی موٹائی پانٹی سو برس کے برابر ہے۔ آگر بیر قبابات نہ ہوں تو کرکیا کے آٹھائے والے فرشتے عرش کو آٹھائے والے فرشتوں کے فورسے جل جا کیں۔

سعیدین جیررهمالشد موایت ہووائن عبال رضی الله فہما سے دوایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کرکری سے مرادگل ہے۔
اور یکی قول مجام کا ہے اور مین سے کہا کہ محیقہ علمی کوکرامہ کہتے ہیں اور لیمن نے کہا کہ "کو صیدہ سے مراد حکومت اور
باوشاہت ہے اور عرب کے بال پرانی حکومت (مورد ٹی) کوکری کہتے ہیں۔ (و لایؤ دہ) لیمن نداس پر بھاری ہے اور نہیں اس
پرمشکل ہے اس وجہ ہے کہا جاتا ہے "ادنی الشین ای القلمی "(حفظهما) لیمن آسمان وز بین کی تفاظمت ہیں (و ھو العلمی)
و بلند ہے ای وجہ ہے کہا جاتا ہے "ادنی الشین ای القلمی "رحفظهما) مین آسمان وز بین کی تفاظمت ہیں (و ھو العلمی)
و بلند ہے ای وجہ ہے کہا جاتا ہے سے اور جن کواللہ کے سوارکا داجاتا ہے سب سے بلند ہے اور بعض نے کہا کہ العلمی کہا جاتا ہے
مومت اور سلمانت میں بلند ہونے کو (العظیم ) بمعنی ہن ایعنی وہ ذات جس سے کوئی ہن انہ ہو۔

نَّآإِكُوَاهُ فِي الَذِيْنِ قَلْ تَبَيِّنَ الرُّفُدُ مِنَ ٱلْفَيِّ فَمَنُ يَكُفُرُ بِالطَّاهُوْتِ وَهُوَ مِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّامُ عَلَيْمٌ اللهُ تَعَمِيعٌ عَلِيْمٌ اللهُ الْفُوتِ وَهُوَ مِنْ اللهُ مَعْمَدُ عَلِيمٌ اللهُ المُعَنَّ الرَّفُ اللهُ اللهُ مَعْمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُولِيُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

موضی و بن میں زبروں و کان تقلہ تولیا موں) دیں و میں بھینیا مران سے مسار ہوں کے حوجوں شیطان سے بدا حتقاد ہوا درانشرتھا فی کے ساتھ خوش اختیاد ہو (لیمنی اسلام تھول کرنے ) تو اس نے برزامطبوط حلقہ تھام لیا۔ جس کوکسی طرح فلکنٹی تھیں ( ہوسکتی )ادرافٹد تھا تی خوب ہفتے دائے ہیں ادرخوب جانے والے ہیں ہیں۔ میں ا

#### شان زول

حضرت مجابدُ رحمہ النّد فرما تے ہیں کہ قبیلہ اوس کے پچھلوگ میہودی قبائل ہے اپنے بچوں کو دورہ پلوایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے بنونشیر کے جلاوللن کرنے کا تھم دیا تو جن لڑکوں نے ان میہود نیوں کا دورہ میا تھا وہ کہنے تھے کہ کہم ان کے ساتھ ساتھ جا کمیں سے یاان کا دین افقیار کریں محملوان کے ہڑوں نے ان کورد کا توریآ ہے۔ "الا ایجوان طی افلاین" تازل ہوئی۔

مسروق فرمائے جی کرفیلہ نی سالم بن عوف کے انساد میں سے ایک فلس کے دو بینے لعرائی ہے آپ علیہ السلام کی بعث سے پہلے۔ پھر نساری کی ایک عماصت غلر کی تجارت کی فرض سے مدینہ کی اس میں اس فلس کے دو بینے بھی ہے ان دونوں کو ان وقت تک نیس کھوڈ وال کا جب تک تم دونوں اسلام نیس دونوں کو ان وقت تک نیس کھوڈ وال کا جب تک تم دونوں اسلام نیس کے آپ کی اسلام نیس کے ان والی میں انداملیہ وسلم کے اس کی انداملیہ وسلم کے اس کی اور اس فقص نے والی کیا دارا سے تعلق اللہ انداملیہ وسلم کی اس کی میں انداملیہ وسلم کی اس کے انداملیہ کی اور میں دیکے رہا ہوں گا اس پر سے آیت نازل ہوئی "الا انکو اللہ میں اللہ میں ان والوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کو دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کو دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کا دونوں بیٹوں کے دونوں کے دونوں بیٹوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں بیٹوں کے دونوں کے

۔ صحرت قادہ اور مطرت مطاہ رحمہ الشفر مائے ہیں کہ یہ آیت افل کتاب کے بارے میں تازل ہوئی جب انہوں نے جربیہ قبول کیا۔ اس سے قبل عرب اس تے ان برکوئی کتاب تازل نہیں ہوئی تھی جب کتاب تازل ہوئی تو ان سے اسلام عی پیش کیا جاتا (ندكر جزیہ) پھر جب بیزش سے یا تق سے اسلام لے آئے تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی "لا اکو او فی المدین" پھرالل کتاب ہے تال کا تھم دیا گئے۔ بہاں تک كدہ اسلام لے آئى یا جزیہ تول كرلیں ۔ پس ان على بحض نے جزیہ اوا كيا تو ان كواسلام پر مجبورتیں كیا میا اور بعض نے كہا ہے كريہ تھم (ابتداء بحض تھا) قال كے تھم ہے پہلے تھا۔ لبغا ایہ تھم آبت سیف كی جہرے سنوٹ ہوكیا۔ ہوكیا۔ اور بھی قول این مسمودرش اللہ عند کا ہے (قلد تبین الوشد من اللهی) بعثی ايمان كفر ہے تن باطل ہے ظاہر ہو چكا۔ (فلمن ديكفر بالطاغوت ) طافوت ہے مراوشيطان ہے اور كہا كي كراف كے مواجس جزكی عبادت كی جائے اسے طافوت میں اور كہا كہا كہ جو انسان كوركش پر ابحارے ، طافوت قامول كے دول بر ہے بہطنیان ہے ہو اوام كوتا ہے جال دیا جیسا كہ حافوت اور تا ہوت ہے بدل دیا جیسا كہ حافوت اور تا ہوت ہے بدل دیا جیسا كہ حافوت اور تا ہوت ہے بیتا دھا تھا تھے ہوں۔

سيسا ارحا وت اورا بوت جيه وها تا بيد سے بدل اورا بي النظار و الله و الل

الله تعالی مراحی ہے ان اوگوں کا جوابیان لاسے ان کو (کھرکی) تاریکیوں ہے لگال کر (یا بھا کہ) نور (اسلام) کی طرف لاتا ہے اور جواوگ کا فریس ان کے ساتھی شیاطین ہیں (آئی یا جن) وہ ان کوتور (اسلام) ہے لگال کر یا بھا کر (کفرکی) تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں (اور) یاوگ اس میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوا (لیکن تمرودکا) جس نے معرب ایس میں ہیں ہیں ہیں ہوا (لیکن تمرودکا) جس نے معرب ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا ہے پروردگار کے (وجود کے ) بارہ میں اس وید ہے کہ خدا تعالی نے اس کو سلطنت دی تھی جب ابراہیم طیبالسلام نے فرمایا کر براپروردگاراہا ہے کہ وجاتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں مسلطنت دی تھی جب ابراہ ہوں ابراہیم طیبالسلام نے فرمایا کر ایس ان ان ان قب کو (روز کردوز) مشرق سے نگال ہے تو کہنے وہ ابراہ ہوں ابراہیم طیبالسلام نے فرمایا کر افرائی آئی ہوا ہو اب نہ بن آیا) اور اللہ تعالی (کی عادت ہے کہ وہ اب نہ بن آیا) اور اللہ تعالی (کی عادت ہے کہ کہ اب ہے بے ماراہ پر چینے والوں کو ہوا ہے تھی تھی قرمائے کہنے دی کہنے وہ اور کی عودت کے دورائی کہنے دی کہنے ابراہ ہوں اور کی مواد ہے جواراہ پر چینے والوں کو ہوا ہے تھی قرمائی کر (اور پھی جواب نہ بن آیا) اور اللہ تعالی (کی عادت ہے کہ کہ اب ہے بے ماراہ ویر چینے والوں کو ہوا ہوت ہیں قرمائی کر اور پھی جواب نہ بن آیا) اور اللہ تعالی کی عودت ہے کہ کہ کہ ہے جواب نہ بن آیا کہ جواب نہ بن آیا کہ کو کہ ہوئے ہیں کہ کہ کے جواب نہ بن آیا کہ کو کا کہ کی کہ کہ ہوئے ہیں کہ کہ کے جواب نہ بن آیا کہ کا کہ کی کہ کو کہ کرائی کے کہ کہ کو کی کو کو کی کو کو کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھیں کی کو کھی کہ کو کو کھی کو کو کو کھیں کی کو کھیں کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کر کرنے کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کا کھی کی کو کھی کو کھی کر کو کھی کی کو کھی کو کھی کر کھی کو کھی کر کھی کو کھی کر کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کر کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کر کھی کھی کو کھی کو کھی کر کو کھی کو کھی کھی کو کھی کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

© (المع تو اللی الفین حاج ابواهیم لیی ربه) (کیاتم کوان تھی کا واقعہ معلوم ہیں جس نے ایرا ہیم علیہ السلام ہے اس کے دب کے متعلق جھٹڑا کیا) اس کامعتی ہے کہ اے محمد (صلی الشہایہ وسلم)! کیا آپ علیہ السلام کے پاس وہ ٹیر کیتی ہے جس میں ایرا ہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے دب کے بارے میں جھٹڑا کیا تھا تھی بحث کی اور جھٹڑا کیا اور وہ ٹمرود باوشاہ تھا یہ پہلاتھ تھی اور جھٹڑا کیا اور وہ ٹمرود باوشاہ تھا یہ پہلاتھ تھی ہوئی کی اور جھٹڑا کیا گا ان اتحاد الله السلک) (کمانڈ تعالی نے اس کو حکومت عطا جس کے سریر باوشاہت کا تاج رکھا کیا اور ٹیمراس نے خدائی دعوی کیا (ان اتحاد الله السلک) (کمانڈ تعالی نے اس کو حکومت عطا کیٹمی) اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو با دشاہت دی تھی اور اس نے اس پر سرکٹی کی تھی ۔ اس وجہ ہے ٹمرود نے بادشائی کا سوال کیا گئی اس جھنزے نیں توابسابادشاہ ہے آجومیری ہادشاہت اور مرکشی کوشتم کرے۔ بھابدر حمداللہ فرمائے بیں کیڈھن میں جار بادشاہ کزرے جیں دوسومس باوشاہ اور ووکا فریسی سؤمس بادشاہ سلیمان اور فروالقرنین بلیجاالسلام اور کا فربادشاہ تمروداور بخت نصر

#### حضرت ابراميم عليهالسلام اورنمرود كامناظره

مناظرہ کے دفت میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ مقاتل رضی اللہ عند قرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے بتول کوتو ڑا اور نمرود نے ان کوئیل میں ڈالا ، تو ان کوٹکالا تا کہ آگ میں ڈالے تو اس نے ہو چھاتھ بارارب کون ہے جس کوتم پیکارتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرما یا کہ میرارپ وہ ہے جوزئدہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ بیرمناظرہ آگ جس ڈالے کے بعد ہوا کہ جب نمر ود کے دور بھی اوگ قبلے میں جٹلا ہوئے۔

اذ قال ابراهیم دبی اللین یعیی و پسیت (جب کها حفرت ابرایم طیالسلام نے برادب وہ ہے جوزندہ کرتاہے اور ارتاہے ) رسوال تقدرکا جواب ہے جو کہاں تذکورتیں نمر وو نے ابرائیم طیالسلام سے سوال کیا" من دیک "ابرائیم طیہ السلام نے جواب" دبی المذی یعیی و پسیت "ویا مفترت عزه کی تراک شی یادماکن کے ماتھ ہے خواہ وصل ہویا نصل ہو اور آئ طرح دومری آیات کی قراکت بھی اکی طرح ہے۔ "حرّم دبی الفواحش وعن ایاتی اللین یعکبوون وقل یعیدی الذین واتانی الکتاب و مسنی العشر و عبادی الصالحون و عبادی الشکور و مسنی الشیطان وان اور ادبی الله وان اہلکنی الله "نام کمائی نے مفترت عزه کی آئی آئیت شرموانشت کی "لعبادی الله ن آمنوا" اور این بامر نے "ایاتی الله ن آئی کی ماکن پڑھتے ہیں (قال) اس سے نمروم او ہے (انا احی واحیت کہ شربی کی زعرہ کرتا ہوں اور ادبی واحدت کہ شربی کی ترحم کرتا ہوں اور ادبی واحدت کرتاہ گرامائی موانشت می ہمزوم کرک ہواور باتی قرامائی مولاد می اللہ کرد کرتا ہوں ادبی کی ماکن پڑھتے ہیں جب وسمل کی مالت عمل ہمزوم کرک ہواور باتی قرامائی

الف کوحذف مانتے ہیں لیکن وقف کی حالت میں تمام قاری الف کو ٹابت رکھتے ہیں۔ اکٹر مفسرین کا کہنا ہے کہ نمرود نے دو آدمیوں کو بلایا ان میں ہے ایک کو آل کر دیاا ور دوسرے کو زیمہ ورکھا۔ کو یاس نے آل کو موت کے قائم مقام سمجھاا ور ترک الفتل کو زندگی قرار دیا۔ جب حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے ویکھا کہ اس ولیل ہے اس کو سمجھنیں آتی تو ایرا ہیم علیہ السلام نے دوسری ولیل کی طرف رجوع کرایا تا کہ مدمقاتل کو عابی کر تکسی اگراس کی جست ان زم ہوتی اور حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے زور کیک احیاء سے مراد مردے کو زندہ کرنا ہے آگر وہ اس کو تجھ لیت تو وہ ایرا ہیم علیہ السلام سے موال کرسکتا تھا کہ آپ اس مردے کو زندہ کر وجس کو ہیں نے مارا ہے آگر آپ اسپے تول ہیں ہیچ ہوئی سے ہی واضح تھی۔

اَوْكَالَّذِى مَوْ عَلَى لَوْيَةِ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنَّى يُحَى هَاذِهِ اللَّهُ بَعُدَ مَوْيَهَا فَالَا اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَظَهُ وَقَالَ كُمْ لَيِفْتَ وَقَالَ لَيْفَتُ يَوْمًا اَوْ بَعَضَ يَوْمٍ وَقَالَ بَلُ فَامَاتُهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَشَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى جَمَارِكَ لَمْ يَشَنَّهُ وَانْظُرُ إِلَى جَمَارِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَشَنَّهُ وَانْظُرُ اللَّهُ عَلَى وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمْ نَكْسُوهَا لَحَمَّا وَقَلْمَا تَهَيْزَ هَا لَهُ فَاللَّهُ عَلَى وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمْ نَكُسُوهَا لَحَمَّا وَقَلْمَا تَهُمَا وَقَلْمَا وَلَا اللَّهُ عَلَى هُو اللَّهُ عَلَى كُلُ هَى عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَى كُلَ هَى عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَى كُلُ هَى عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَى كُلُ هَى عَلَيْمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ هَى عَلَيْهُ إِلَى الْعَالِمُ كُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ هَى عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ هَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

کی (او کافلای موعلی قوید یا اس مخص کی مانند جوگز را آنگی بهتی پرسے) ای آیت کا تعلق مکھ کی آیت کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔ نظر پر کی موجلی ایس اللہ کی جانے امبر اہمیم فی دید "کیا تم نے بھی دید "کیا تم نے کہا کہ اس کی تقدیم کی ارت بول ہوگی "ھل دائیت کالذی حاج ابو اہمیم فی دید "کرکیا تم نے اس مختم کوئیس دیکی جس نے جھمز اکھا اس محدب کے بارے ہیں۔

### مر على فرية كتفير مين مختلف اقوال

یا کیاتم نے بین و یکھالی مخص کو جوگز را اسک بستی پر گزرنے والاقتص کون تھا؟ اس کے تعلق معرب قمادہ ، مکرمہ اور ضحاک کا قول ہے کہ بیئز پر بن شرخیا ہے ۔ وہب بن معہ فرماتے ہیں کہ بیارمیا وہن حلقیا تھا۔

ہ ہے تاہ ہوئی ہے کہا کہ ارمیاء ہی فعر تھے۔ تجاہد رحمہ اللہ قربات کے جس کہ دہ کافر ہے اس کی بعث میں قبک ہے۔

ائن اسحاق نے کہا کہ ارمیاء ہی فعر تھے۔ تجاہد رحمہ اللہ قربات جی کہ دہ کافر ہے اس کی بعث میں قبک ہے۔

ائن قربیہ کے تعلق بھی مقسر بن کا اختلاف ہے۔ دہب، مکر سہ آن دہ فرہ نے جی کہ قربیت ہے۔

اور شحاک فرہاتے جی کہ بیارش مقد سہ ہے۔ اور کلی فرہاتے جی کہ یہ دیر سایر آباد ہے۔

امام سدی فرماتے بین کہ اس سے مرادہ مسلم آباد ہے ۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد دیر برقل ہے۔

اور بعض نے کہا کہ اس سے مرادہ ہ ذخن ہے جہال سے بھر اپر تھی اور بیت المقدی کے دفر تے کے قریب تھی (و ھی خاوجہ اور دہ در سے کہا کہ بیا گیا کہ بیال کی تعداد میں تھے۔

ادر بعض نے کہا کہ بیال کی بستی تھی جوان ہے بھر اپر تھی اور بیت المقدی کے دفر تے کے قریب تھی (و ھی خاوجہ اور دہ دین المقدی کے دفر تے کے ترب سے کہا کہ جس سے دیا ہوں ہے۔

میں بھی بیجن کی میں سے کہا کہ بیال کی دیا ہے تو میں سے میں سے جس سے جو اس سے کہا کہ جس سے دیا ہوں کہ دیا ہے۔

ا کر پڑئی تھی ) لیکن وہ کر کئی تھی جیسا کہ کہاجا تا ہے قول البیت واؤ کے کسر و کے ساتھ اس وقت بولا جا تا ہے جب کوئی چیز کر جائے۔ (علمی عود شہا) مروش ہے مراوجیتیں جیں اوراس کا واحد مرش ہے اور کہا کیا ہے کہ ہر بنا دیر مرش ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ پہلے اس کی چیتیں کر پڑی گھران پر و بوار کے کر پڑئی۔ (قال انبی یعندی ہلہ اللہ بھد عو تھا کہنے گئے کیے زیرہ کرے گااٹھ اس کی تھیے ) اس کا سب تھے بن اسحال نے جو دہب بن معید سے روایت کی ہے ، واقعہ اس طرح ہے۔

## ینی اسرائیل کی تناہی کا منظر

مسلط کروں گاجس کی جیے تمہارے دنوں میں ذہل دی جائے گی اوراس کے دل سے تمہارے لیے شفقت کو کمتم کرووں گا اوروہ تم یرا ندهیری دامنه کی طرح ظلم ڈ ھاسنے گا۔ گھرانڈ تعالی نے ادمیاء کی طرف وی بھیمی کدھی بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے لگا ہوں اور اس من بافت الل بانتل من مسيعهما ورا وريه يافت من توح عليه السلام كي اولاد من سنة ويراء جب معرت ارمياء منه يرخبر سی تو انہوں نے چی ماری اور رونے کے اور اپنے کپڑے مجاڑو ہے اور اپنے سریر دیت ڈالنا شروٹ کروی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آووزاری اورروناستاتو آواز دی اے ارمیا ویس نے تمہاری طرف جودی کی اس کی وجہ سے تم مشتنت میں پڑھئے۔ فرمایا جی ہاں میرے رب! بٹی امرائیل کواس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک اس کے بادے بٹی مجھے ان کی ہلاکت کا سبب معطوم نہ ہو جائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی تھم کہ بٹری اسرائیل کواس وقت تک ہلاک ٹبیس مُرول گا جب تک اس کے متعلق آ ہے کو بٹلانے دول ۔حضرت ارمیا واس پرخوش ہو مسئے اور فر مایا اس ذات کی فتم جس نے موٹی علیہ السلام کوخت وے کر بھیجا وہ بنی امرائیل کی ہلاکت پرراضی تیس ۔ پھرفرشتہ آیا اس نے خبر دی ، پھرانہوں نے فرمایا اگر الشدرب العزین عذاب ویتا تو ہمارے پہت ا مارے مناہوں کے سب ہوتالیکن اللہ نے اپنی رحمت ہے جمعیں معانب کردیا۔ پھر دحی کے بعد تبین سال تک رہے لیکن اس ۔ دوران بنی اسرائنل میں نافر مانیاں بڑھتی کئیں ۔ قریب تھا کہ سب بنی اسرائنل بلاک ہوجا تے ۔ ہادشاہ نے تو بردامتنغار کامشور د ویا مربوکوں نے بیس ماتا۔ آخران نوائی نے بخت فعرکوان برمسلط کیا اور بیسات ہزارا فراد کی فوج لے کر بیت المقدی کی طرف ماریج کیا تو فرشتہ معربت ارمیاء کے یاس آیا اور پیٹر سنائی تو معرب ارمیاء نے کہا کہ انشے نے <u>جھے</u>وی کی آگیا کہ وہ میری اجازت کے بغیری اسرائنل کوتباہ میں کرے گا۔ اس برارمیاء نے حرید رید کہا کہ اللہ وعدہ کے خلاف جیس کرنا اور جھے اس بریافتہ یقین ہے۔ پھر جب بنی امرائیل کا دفت بورا ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کوانسانی شکل میں ارمیاء کے باس بھیجا۔ ارمیاء نے اس سے ہے جہا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگائیں بنی اسرائیل بیں ہے ایک آ دی ہوں بنی اپنے گھروالوں کے متعلق مسئلہ ہو چینے آیا ہول کہ بنی ا ہے گھر والوں کے ساتھ ہمیافت کم کا مول اوران کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ ممری ہے اکرای اور ٹارائٹ**ٹل پیدا کرنے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جھے**ان سے متعلق بتلائے۔ حضرت ارمیاء نے کہا کہتم ان سے ساتھ اچھا سلوک کرو ان سے جدائی اختیار نہ کر واوران کونیکی کی دعوت دو، پھر وہ فرشتہ کچھ دن تفہرار یا، پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں ارمیاء کے یاک آیا اور پہنے کی طرح سوال کیا کہ میں اپنے کھر والوں کے تنعلق آپ ہے ہو پیمتا ہوں۔ ارمیاء نے کہا کہ آپ ان کواخلاق کی تعلیم دور اس فخص نے کہا کہ اے اللہ کے نی اہتم ہے اس ذات کی میں نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے ان کو کرامت وعزت کا کو لی علم شیں تمریجر بھی میں ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتا ہوں۔ پھر بھی حضرت ارمیاء نے اس مخص ہے کہ' کہا ہے تھر والول کے ساتھ احسان والامعاملہ قرما اورانٹدے ان کی اصلاح کے لیے ؤعا ما نگ کہ وہ نیک صالح بن جائیں۔وہ فرشتہ والیس چلا کیا اور چند دن وہ رُ کے رہے۔ اُدھراللہ تعالیٰ نے بخت نصراور اس کی فوج کو بیت المقدس کے اِردگر دنٹر یوں کی طرح پھیلا ویا۔ تما

اُدھر بخت نعرا ہے وہ کے لے کر بیت المقول عن وافل ہو کہا اور شام کو کی اس نے روند ڈالا اور تی اسرائیلوں کواس نے

حک کرواویا اور بیت المقدل کوفنا کردیا۔ پھر بخت نصر نے اپنی فون کو تھم دیا کہ برخض اپنی کمان مٹی سے بھر کر بیت المقدل ب ڈاسے۔ برایک نے ایسان کیا بہاں تک کہ بیت المقدل کی ہے بھر کیا۔ پھر بخت نصر نے اطلان کیا کہ شہر عی جو بھی جیز ہے ال کولا کر بیال بڑے کہا جائے واس کے سامنے بھو نے بڑے سب بنی اسرائیلوں کو بھی گیا وان عیں سے اس نے سر بڑار بھی ل کو چا اور ایل فون میں سے تین جے کیے۔ ایک تھے میں چار نے آئے اور ال بجی بھی وائیال جانیال کی اولا دیمی تھی اور باتی تی اسرائیلوں سے واقعات میں سے بہا واقعہ ہوان کے ظم کی یاواش عیں ان کوعذاب الم جب ان سے بخت العربائی چلا کیا اور اس کے ساتھ تی اسرائیل کے قیدی بھی تھے واس کے ظم کی یاواش عیں ان کوعذاب الم جب ان سے بخت العربائی چلا کیا اگوراور ایک ٹوکری انجر کی تھی۔ جب بیت المقدس پٹھی تو اس کی جائی کو دیکر کرفال آئی معموں علمہ اللہ بعد موقعا فرمایا اسرائیکوں سے بھی کیے ذنہ و کرے گا ) اور کہنے والے سے کہا کہ بیت المقدی کے پاسے سے گزرنے والے دعفرت کر برطیع السلام مجھ۔ جب بخت نصر نے بیت المقدی کو تباہ کیا اور تی اسرائیلیوں کو تید کر کے باقل لے گیا۔ اس میں حضرت مزیرہ وانیال علیم السلام الدوسات ہزار صفرت واؤ وعلیہ السلام کے اہل بیت شال ہے۔ پھر جب حضرت مزیر علیہ السلام کو بائل ہے رہائی ہی تو یہ کھرھے پر سواد ہوکر دیر ہرقل میں بھڑتا گئے جو د جند سمندر کے کنارے پر ہے۔ جب بیستی تک پہنچ تو وہاں آیک ور شت کے علاوہ کوئی چیز نظر تیس آئی۔ اس ورخت سے انہوں نے تھی تھا اور انگور کوئیچ (ااور اس سے پیااور اس ورخت کے بھیل کو اپنے مسلم والے نظر اور اس ورخت کے بھیل کو اپنے مسلم والے نہاؤں ان ورخت سے بھیل کو ایس ایک کور بھی فرانہ والے مسلم والے انہوں کے اور می تائی ہوں ہے جب کی دورے کو بھی تھی اور انہوں ہوئے مسلم والے انہوں کے مسلم والے انہوں کے دیا تھی ہوئی اور انہوں کے مسلم والے انہوں کی دورے کو تھی اور انہوں کے مسلم والے انہوں کے دور میں میں ہوئی کی دورے کو تھی ایا اور ان کے مسلم والے کہ اور دور ہوئی کی دورے کو تھی تھی اور ان کی دورے کو تھی تھی دور ان کی دورے کو تھے۔ جب اللہ تھا اور دین کے دی دورے کو کہ تھی دورے ان کو نظر دیا ہوں کے توں موجود ہے۔ جب اللہ تعالی کے ان پر بنیند کو مسلم کیا تھا وہ وہ تھے۔ جب اللہ تعالی کے ان پر بنیند کو مسلم کیا تھا وہ وہ تھے۔ جب اللہ تعالی کی تھی دورے اور کو کو تھے دیسا اندہ تعالی کے ان پر بنیند کو مسلم کیا تھا وہ وہ تھے۔ جب اللہ تعالیہ اور پر تھی دورے کو کی دورے کو تھی دورے کو کھی دورے کو نظر ہوئی ہوئی کے دورے کو کھی دورے کو کھی دورے کو کہ دورے کی دورے کو کہ دورے کو کھی دورے کو کھی دورے کو کھی دورے کو کھی تھی دورے کو کھی تھی دورے کو کھی تھی دورے کی دورے کو کھی دورے کھی دورے کھی دورے کھی دورے کھی دورے کھی دورے کو کھی دورے کے کھی دورے کھی دورے کھی دورے

(فاماته الله مائة عام ثم بعثه پس الله في الكوار دالالوروه موسال تك مروه ربا كاراس كوافهاديا) لين اس كوسوسال ك يعدزنده كيا (فال محم بعث فرمايا آپ كاري هم باكاري كرائي موسود با) كننا مرسد تم يرب بعض معرات في كها كه جب الله في الله عند الله كاروسال يعدزنده كيا وان كي المرف الله في الله ا

"لم ينسن" وصل كي صورت عن ها كو حذف كرنے كرماتي بإداراى طرح" فيهداهم اقتاده" عن جي اور دوسرے قراء كه زو كي حادي برحان و وحل اور وقفاً وونوں صورتوں عن بيساء حالت وسل عن ما قطاروي تو حاء عند كو است وقف عن برحادي تو المح يعسنى" ياء كوروف جاز مدكى وجهت حذف كرويات اللي بكر جاء وقف برحادي والاحم و مسئون اللي بالمطلب ہے كروو هنجوليس بواتو فرماتے ہيں كہ "لم يعسنه" السل عن جد الله يعسنه" السل عن الله الله يعسنه" السل على الله يعسنه" السل عن الله تعالى الله الله يعد اللي الله يعد يعد الله الله يعد وقول صورتوں عن حماء على "اسل عن المسلمة" من الله يعد وقول صورتوں عن حماء على "الله على الله يعد وقول صورتوں عن حماء على الله على الله يعد وقول صورتوں عن حماء على الله على دونوں جزول الله على دونوں الله على دونوں الله على دونوں الله على دونوں الله على الله على الله على دونوں كانونوں كان

(وانظو المی حماد ک اورائے گدھے کی طرف دیکھو) جب انہوں نے گدھے کی طرف و کھا وہ اس کی چکتی ہوئی ہم اللہ تعین، چرااللہ تقائی نے ہدیوں کوان کے ساسنے جوڑا، گھراس پر گوشت اور جلد ڈائی چھراس کو زندہ کرویا۔اس حال میں کہ صخرت ارسیاء اس کو دکیور ہے تھے (اور و ننجھلک آیة للناس بنا کمی کے تھے تشانی آنے والے لوگوں کے لیے ) ہمن محرات کے فزر کے آیں بات کی طرف اشارہ ہے کہاں محرات کے فزر کے آیں بات کی طرف اشارہ ہے کہاں کے بعد نعل موق اس اس خور کے بیاں بات کی طرف اشارہ ہے کہاں کے بعد نعل موق اس کی موق اس کے بار کی بعد اللہ و بارہ کی اس کے بارہ کی بات کی موق کے بارہ کی بات کے بال موجہ کی بات کے بال موجہ کی بال موج

اگرتو عزیر علی السلام ہے تو تھے پہان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے وَ عالی اوراس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تواس کی اونوں است ہوکر آنکھیں ٹھیک ہوئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہوجا تو وہ ہا نگل تندیست ہوکر کھڑی ہوگئی۔ ہجراس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف و یکھا اور کہنے گئی "انسھلا انسک عزیر "میں گوائی وقتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام کا بیٹا ایک سو عزیر علیہ السلام ہیں ہم کہ ہوئی امرائیل کی طرف چھے۔ بیان کی مجلسوں میں ہنچے، اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا ایک سو المفارہ سال کا بوڑھا ہو چکا تھا اور اس مجلس میں آپ کے ہوئے تھے۔ اس وقت اس بوقت اس مجلس میں آ واز ہو ہوئی گئی کہ بیٹر پر علیہ السلام ہیں ہوئی اور میر المان وقت الن کی میرے لیے دہ ہے دیاں اور میر المان ہوئی وقت الن کی میرے المان وقت الن کی میرے والم کے کئی ہوئی اور میر المان ہوئی والم کے کئی ہوئی ہوئی وہ دیاں کا بیٹر کی گئی تھے۔ اس کو موسلام ہوئی کا اور میر المان ہوئی کا المدے کئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کی کہ میرے والمہ کے کئی ہے کہا کہ میرے والمہ کے کئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی کا المدے گئی ہوئی ہوئی ہوئی کی دیا ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کی کہ میرے والمہ کے کئی ہوئی ہیں۔ درمیان ہلان چکل کا ایک کالاست تھا۔ اس نے کئی ہے کو کھول کرد کھا تو وہ دی نی کی وہ کھی سے کہ بیٹر پر علیہ السلام ہی ہیں۔ درمیان ہلان چکل کا ایک کالاست تھا۔ اس نے کئی ہوئی کی اور کھی سے کہ کہ بیٹر پر علیہ السلام ہی ہیں۔ درمیان ہلان چکل کا ادامہ تھا۔ اس نے کئی ہوئی کی وہ کھی سے کہ کہ بیٹر پر علیہ السلام ہی ہیں۔

سدی اورکین کابیان ہے کہ جب حضرت مزیر عنی السلام) چی تو م کی طرف واپس لوٹ تو ال وقت بخت نعر نے تو رات کو جا الی کیونک آب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف رہے ہوئیں تھا۔ اس وجہ سے بدرود ہے ، ایک فریشنے نے برتن میں پائی لاکر آپ کو بابا، پائی پینے تی پوری تو رات آب کے بابا، پائی پینے تی اوری تو رات آب کے بیابا وٹ کرآئے تو پوری تو رات زبانی یا و حمل کی بابا بالی پینے تی پوری تو رات آب کے بیابا کہ جھے اللہ نے تی بنا کر بھیجا ہے کہ می عزیر بول ، قوم نے تصدیق تیں ہی ۔ جھرت مزیر علی السام نے قوم نے تصدیق تیں گی ۔ جھرت مزیر علیہ السلام نے فرم ایا کہ جس می مراب کے بیابا کہ جس می بارک میں اللہ تعالیٰ کے بیابا کہ بھی اوری تو رات کو وہ باری کو وہ باری کو وہ باری کی بیابا کہ بھی تھی کہ جس میں کے دول میں اللہ تعالیٰ نے پوری تو رات کھی اوری تو وہ لوگ کہنے گئے کہ جس محض کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پوری تو رات دو ایک کے بیابا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پوری تو رات ذالی وہ بان شرخدا کا بیان ہا واللہ

( الملعا تبین لد پرجب بریفیت واشح ہوگی) جب یہ بات ان پرکمل کی ( قال اعلم تو اس نے کہا جھے یقین ہے) حزہ اور کسائی نے اس کو بجو دم پڑھا امرکی وجہ سے اور دوسر ہے مصرات نے بھم امرکا صیف ہے اور بعض نے ہمزہ کو صفاف اور میم کو مرفوع پڑھا ہے خبر ہونے کی وجہ سے مطلب بیہوگا کہ جب صفرت عزیر علیدالسلام نے ایجی آ تکھول سے بیسارا ماجرہ و مکھا تو قرمایا "اعلم" (ان المله علمی کل شی قدیر ہے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے)۔

وَإِذَ قَالَ إِبُرَهِمُ رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُحَى الْمَوْنَى وَقَالَ آوَلَمُ تُؤْمِنُ وَقَالَ بَلَى وَلَكِنَ لِيَطْمَئِنَ قَالَ الْمُونِي وَقَالَ الْمُونِي وَقَالَ الْمُونِي وَقَالَ الْمُوْمِنَ وَقَالَ الْمُونِي وَقَالَ الْمُونِي وَقَالَ الْمُونِي وَقَالَ اللّهُ عَزِيْلًا عَلَى كُلّ جَبَل مِنْهُ وَالْمُونَ اللّهُ عَزِيْلًا حَكِيمُ اللّهُ عَزِيْلًا حَكِيمُ اللّهُ عَزِيْلًا حَكِيمُ اللّهُ عَزِيلًا حَكِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزِيلًا حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ عَزِيلًا حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ عَزِيلًا حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ عَزِيلًا حَكَيمُ اللّهُ اللّهُ عَزِيلًا حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ عَزِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيلًا حَكِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيلًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيلًا حَكَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

کوکس کیفیت ہے زندہ کریں ہے۔ارشاد فرمایا کیاتم بیقین ہیں لائے انہول نے عرض کیا بیقین کیوں نہ انا ولیکن اس فرض سے بدورخواست کرتا ہوں کہ مرے قلب کوسکون ہوجاوے ۔ارشاوہوا کیا جہاتو تم چار پرندے لو۔ ہجران کو اپل کر) اپنے لئے بانا لو۔ ہمر ہر بہاڑ پران میں کا ایک ایک حصدر کھ دو۔ (اور) کھران سب کو بلاؤ ( دیکھو ) تہا ہوں ۔ سب دوڑے دوڑے بیلے آویں کے اور خرب بیقین رکھواس بات کا کرتی تعالی زیروست ہیں تکھست واسلے ہیں۔

**ﷺ ﴿ (واذ قال .....تحى الموتى )اور يادكروجب معفرت ايرائيم عليه السلام نے كها تھا است مير سے دب بجھے دكھا** و ہے کہ مُر ووں کوتو زندہ کس طرح کرتا ہے ) معتر ہے جس ،اقا دہ ،عطاء الخراسانی بنجاک ،ابن جرتج حمیم اللہ تعالی کے نز و یک سوال ہوچھنے کا سبب بیاتھا کہ حصرت ابراہیم علیبالسلام ایک مروار جانور کے باس سے گز رے۔این جرت<sup>بی</sup> رحمہالشافر ہاتے ہیں کہ گعہ ھے گ الاش مندر کے کنارے بڑی دیکھی ۔ حضرت عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں وہ مندر بحیرہ طیرید کا تعاوہ کہتے ہیں کہ جب سمندر کا یانی او پر آ تا نو وریائی جانوراس مَر دارکوکھاتے اور جب یانی نیچے چا؛ جاتا تو شکی کے جانوراس کوکھاتے اور چوحصہ ان دونوں جانوروں سے رہ جاتا وہ ٹی ہوجاتا اور پچھورندے لے جاتے اور پچھے مرندے سلے جاتے جو برندوں سے مجھوٹ جاتا وہ ہوا کی نذر ہوجاتا۔ جب حضرت ابراہیم عنیہ السلام نے دیکھا نو تعجب کیا اور کہنے تکے اے میرے دب جھے معلوم ہے کہ تو تیا مت کے دن اس مروے کو درندوں کے پینوں، پرعدوں کے بیٹوں اور سمندری جانوروں کے پیٹوں سے جمع کرے گاء مجھے اس کی کیفیت وکھلا و بیجتے تاک میرے بیتین میں حربیدا ضافہ ہو۔ اس پراٹ کی طرف ہے متاب نازل جوا ( فال او لم تؤمن قال ہلی فر مایا کیا تھے بیتین نیس ہے ابراہیم طبہ اکسالام ہوئے کو ل تیمس) لیمنی اے تعرے دب مجھے معلوم ہے اور شی اس پراٹھان بھی لاتا ہول (و لکن لیطسنن اللبی کیکن میرابیه وال ول کے الممیتان کے لیے ہے ) تا کہ بین اس کے سعائنے اور مشاہدے کے بعد دل کوسکون دیے سکول اس سے معربت ابراہیم علیہ السلام علم النقین کے ساتھ سن النقین ہمی جائے تھے کے مکدکوئی خبرمین مشاہدہ کی طرح نہیں ہو آ۔ بعض معرات نے کہا کہ ایراجیم علیہ السلام ہے ہی سوال کرنے کا سب وہ جھکڑا (سناظرہ) تھا جوتمر دو کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے اس کوکہا تھا کہ صرارب تو وہ ہے جوزی و کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تمرود نے کہا کہ بھی تو زیرو کرتا ہوں اور موت دیتا ہول بقو اس نے دوآ دسیوں کو باایا ان میں سے کیے گوگر کردیا ، دوسرے کوچھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فریایا کہ جب انفرتوانی اس مُردے کی طرف ادان فرمائے گاتو اس کو بھی زندہ کردے تگا اس پرنمرود نے کہا کرتم نے فعا کوالیے کرتے و یکھا ہے۔ اس پریقم ندکھ سکے پھر یہ دوسری عجت کی طرف ہے۔ بھراس دیدے انہوں نے رب سے سوال کیا بھے دکھا دے کہ مُر دوں کو کیسے ذندہ کرتا ہے۔ اس پراللہ تعائی نے قربایا 'اولیہ تؤمن'' صغرت ابراہیم طیدالسلام نے کہائی کیوں ہیں۔" ولکن لیطنعین طلبی پھی اپنی دلیل کومطبوطی سے کے بیروال کیا تا کہ جب مجھے بیروال کیا جائے کوئر وول اکوزندہ کرتے وقت تم نے دیکھا ہے قوش کو سکول تم ۔ سعيدين جيردهم الله سے دوايت ہے فرما ہے جي جب الله تعالى نے معرت ابرا تيم طب السلام كواپنا تعليل بنايا تو مك الموت نے رب سے سوال کیا کہ کیا جس بیخوش خبری معرب ابراہیم علیہ السلام کودے سکتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشنے کو

"فال اولم عنومن قال بلنی و لکن لیطمن قلبی" اور حفرت لوظ طیدالسام پر الله کی رحت ہو وہ ایک مغیوط میرارے کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اگریس اقتاط طیل زماندگیل میں دیتا ہتا حفرت ہست طیدالسلام دے تو بھی جا اسے والے بھی الم سلم بن انجائے نے حرط بن کی بن وہب سے ای اساو کے ساتھ تو کی با اولی کیف قصی ہا اولی الم الله بن انجائے ہی مدیدہ الم سلم بن انجائے ہی بن وہب سے ای اساو کی ساتھ تو کی با اولی کیف قصی الم الله وقی " تحرین اسحاق بن تو ہم سنون البو العیم" جب انہوں نے کہا تھا" اف قال دب اولی کیف قصی الم الله وقی " تحرین اسحاق بن تو ہم سنون البو العیم" جب انہوں نے کہا تھا" اف قال دب اولی کیف قصی الم الله وقی الله کی چرفی اور در تا ابراہیم اساعیل بن کیا ہے دوایت کرتے بیل کدائش تو ان کو زعوہ کرتا تھا کہ الله والی قرار ان کا الله والی الله الله والد بالله کا احراف کی چرفی اور در تا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس عمل کا احراف ہو تا ہم الله والله کا الله والی الله الله والد والد الله کا احراف کیا نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملک کرنے کی جائے ہیں تو والے مالیت ہو وسف مطلب یہ کہ حوالہ الله کو بورجہ اولی شک تیس الو لیشت علی السلام کا البرائیم کا براہیم علیہ السلام کا البرائیم کو بورجہ اور ایرائیم کے دورت الله کا الم الله کا الم تا تو الله کا الم تا تو الله کی بیاد پر ہیں تو الله کا الله کا براہیم کی معالیات ہو مسائلہ کی بیاد پر ہیں تو الله کی بیاد پر ہیں تو الله کی بیاد پر ہمی کی سائلہ کا تو می کی بیاد پر ہمی کی کے معالی سے معالی الله کی الله والیہ کی کہا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فک کیا گئی تا اس کو میں الله علیہ کی کہا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فک کیا گئی تا اسلام نے فک کیا گئی کر کے صلی الله والی کی کہا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فک کیا گئی تو تا ہمیں کا تو تو کیا کہا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فک کیا گئین تا رہ نی آ تا تھی آ کھوں سے دیکھنے سے معتا ہے اس بھی جمل لوگوں نے کھو کے اسلام نے فک کیا گئین تا در کیا گئی الله علیہ کیا کہ کھورت ابرائیم علیہ السلام نے فک کیا گئین تا تو تا کہا کہ تو تو کہا کہ معرف اللہ کیا تو تا ہمیں کیا گئی کیا کہ تو تو تا ہمیں کیا گئی کہا کہ خور میں کیا گئی کیا کہ کو تو تا ہمیں کیا گئی کیا کہ کو تو تو کیا کہ کو تو تا کہ کیا کہ کو تو تا کہ اللہ کیا کہ کو تو تا کہ کا کہ کو تو تا کہ کا ک

عنیہ السلام کا بیٹول بطور تواضعاً اور ایرائیم علیہ السلام ہے اسپنے آپ کوڈ کریس تغذیم بیٹمی بطور تواضع کے تھی۔اور "او لیم نوحن" کامعتی بیان کیا ہے ۔ محتیق شی ایمان لا یا پھر کس چیز کا سوال کرتے ہوتا کہ ایمان کا مشاہرہ کرسکوں۔ جیسا کہ جرمر کا قول ہے: ۔

السعم خيرٌ من ركب المطايا واندى العالمين بطول راح

بجع معلوم ہے کداسے اللہ آپ کی مغت احیاء کرنے والی ہے لیکن میں اپنے ول کوالم مینان سے بیٹین میں زیاد آپ کرنا ہوں (فال المعد الابعة من العليم فرمايا جار يرتد ب بكتر ب مجابه، عطاء، ابن جرَّجٌ مهم النَّدَقَالَي قرمات جرا كرمعرت ابراجيم علیہ السلام نے جاری تدے مکڑ گئے ۔مور،مرخ ،کیوتر ،کوا این مباس دخی افٹائٹھا کی ایک روایت میں کیوتر کی جگر کھرے آیا ہے۔ عطاء العراساني رحمہ الله فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی نے صغرت ابراہیم ملیہ السلام کے پاس وی بھیمی کہ ہز بھی کالا کوا، سفید کوئز آور سرخ مرغ له له كه (فصر هن اليك ادران كوياره ياره كرك) الإجعفراور ممزه في "فليسر"هن" مبادك كسره كه ساته برُ سما ہے۔مطلب بیہ ہے کہ ان کو کاٹ لے اور کلوے کو ہے کرتے جیسا کر کہا جا تا ہے "صاد مصدور صدوًا" جب کر کسی فنی کو كا ثاجائة "انصار الشي انصيارً الكمي كهاجا تاب جب ومنتطع موجائة جدا موجائة كاث وياجائة فرا وفرمائة بي ك بيعظوب ہے" صَريت آصری صرياً" جب کا ٹا جائے منقطع ہوجائے اور دھرے قراء نے شرے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت شرمنی بیموکا کدان کو بلا سے اوران کوساستے دکھ لے رہیدا کہ کہا جاتا " صُوت السنبی اُصورہ" بیدادہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے" و د جل اصود" جب کی مخص کی کرون ایک طرف ماکل ہو۔ صلا در مدالٹ فرمائے جیں کدائی کامعتی یہ ہے کدان کوریزہ ریزه کرے بھی کرسے پھران کوآ ہیں ہی طالے۔جیرا کہ کہاجا تاہے "صاد عصود صودًا" جب کی چیڑ کوٹع کیا جائے۔ اس سے بعض نے کہا کہ صور صاد کے طعمہ کے ساتھ معنی ہوگا شہد کی تھیوں کی جماعت تو ان کے نز دیک ترجمہ ابلیۃ اورضم کے ساتھ ، دوگا۔ پھر اس میں اطوار ہے معلی ہوگا ' طعصر عن الدیک '' پھراس کونٹی کیا ، کاٹا بھال حذف کی قبیل سے ہے عمارت سیہوگ ''شہ اجعل على كل جبل منهن جزءً ا" كراكيه اكيه بزكرك بريها زير ذال دور ايوميد وقرمات بين المصرعن كاستى ہے " الطبیعین ایک الاور والصور کا مطلب کا ٹیا ( کار ہر بہاڑی ان کا ایک ایک جز ور کھندے ) عاصم پروایت ابو کم " جُونے ا" پڑھا ے اور وہمرے معترات نے مخفیف اور ہمزہ کے ساتھ پڑھاہے اور ایج عظر نے '' بھڑا' مستند دے ساتھ پڑھا ہے بمزوے۔ بیعض منسرین نے کہا کہ انڈ تعالی نے معترت ابراجیم طب السلام کوان میا رول پرندوں کو ذیح کرنے کا تھم ویا اوران کے پَد توسینے اوران کوکاشنے اوران کے بکہ ول کوخون سے اور کوشت سے خلط مقط کرنے کا تھم ویا۔ پھرانہوں نے اس کھرح کیا پھران کو تحم دیا کہان کے اجزام**کو میار مخت**ف بھاڑوں میں ڈال دیں اور ہر بھاڑی ہر پر تھے ک**ا چوتعائی حصہ ڈال** دے اور کہا گیا کہ ایک میاز مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب اور ایک شال کی جانب اور ایک میازجنوب کی جانب - استام سی این سدی ان کها کیان پرندوں کے سامت اجزاء بیٹا کرسات بھاڑوں پرڈال دواوران کے سراینے پاس روکے دکھو چرتم ان کوبر<sup>م ب</sup>ر فرمایا کہ واللہ کے تھم ہے دوڑتے ہوئے آئیں ہے۔ جب معرت ایراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا تو ہر پریمے کے فول کا فنظرہ دوسرے

مَنَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ فِي سَبِهُلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آمَ نَبَتَثَ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ مُنْلُة مِّالَةً مَا يَنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ مُنْلُة مِّالِمُ عَلِيْمٌ ۞ ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ مُنْلَةً مِّالِمٌ عَلِيْمٌ ۞ ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُعْبِعُونَ مَا آنْفَقُوا مَنَاوَلَا آذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْد رَبِهِمْ. وَالاَحُواكَ عَلَيْهِمُ وَالاَحْوَالَ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهِ عُمْ يَحُونُونَ هَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَمْ يَحُونُونَ هَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُولُوا عَنَاوَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَا عُلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْلُولُونَ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُولُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

جولوگ اللہ کی راہ میں است الدن کوٹری کرتے ہیں ان کے ٹری کے ہوئے الوں کی حالت الی ہے ہیں ایک ہوئے اللہ دائد کی حالت الی ہے ہیں ایک ہوئے اللہ دائد کی حالت اللہ ہوں ۔ اور بیا آخرونی خدا تھا آئی جائے کی حالت ۔ جس سے (قرض کرد) سات بالم ال جیس (اور) ہر بالی کے اعد سودانے ہوں ۔ اور بیا آخرونی خدا تھا آئی ہوئی وسعت والے جانے والے ہیں جولوگ ایٹا بال اللہ کی راہ ہی خریج میں جس کرتے ہیں جو ٹری کرتے ہیں اور ند (بریاف سے اس کو) آزاد ہی جائے ہیں ان لوگوں کوان (کے ایس اللہ کی ان مورد کا اس کے بیود و کا اس کے بیود و کا در کہ اور کا اور ندوہ مقموم ہوئی گے۔ اور کول کول خطرہ ہوگا اور ندوہ مقموم ہوئی گے۔

بچرکیے مثال بیان کی؟ اس کا جواب بیددیا جاتا ہے کہ یہ بات مکن ہے ممال نیس اور جو چیز ممال نہ ہواس سے ضرب النش جائز ہے۔ اگر چیل تفسیر سی خوشہ شر سامت سودائے تیس ہوئے لیکن اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تواس میں استے دائے بیدا کر سکتے ہیں۔

بعض نے کہا کہ باجرہ کے سٹے میں استے دائے موجود ہوئے ہیں ، بہاں باجرہ مراد ہے۔

ا مجعل نے کہا کہ اس کا مطلب بیسے کیا کر کا شت کا راس دائے کو کا شت کرتا تو اس کوسودانے نکل آتے۔

خماکستے تاویل کی ہے کہ ہرشے میں ہوائے ہوتے ہی جی (وطله بعد بعث لمن بیشله اور الله مغتاجا ہتا ہے ڈکٹا کردیتا ہے) بعض معرات نے کہا کہا فند تعالی جس سکے سلیے جا ہتا ہے اس کے لیے ڈٹل کردیتا ہے۔

لیمض نے اس کا بیسطلب بیبان کیا کیا لفت تعالی اس پرتو ڈ کنا دیتا ہے اور اس پر زیاوہ جس کوچاہتا ہے دیتا ہے سمات ہے سز تک اور سنر سے آ کے سمات سوئک جس کے لیے اللہ جا ہے اس کوڈ گنا وے وے اور اس کو سرف اللہ نی جا نا ہے (و اللہ و اسع اور اللہ بنری دسمت والے ) فن ہے صطاع کرتا ہے اپنی وسمت ہے (علیم جانے والے ہیں) کر کس نیت سے بال کوفر بالے کیا۔ ﷺ (اللہ بن ینفقون ۔۔۔۔۔ فی صبیل اللہ ) جولوگ ویٹا مال اللہ کی راہ شی فریع کرتے ہیں)

#### شان نزول

کیل کیج ہیں ہے آب مثان بن مخان اور عبد الرحمٰن بن محاف وہی الشاخیا کے بارے بھی نازل ہوئی کے عبد الرحمٰن چا رہزار
درہم مدھے کے لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور حوش کیا اے الشہ کے رسول! (صلی الشعلیہ دسلم) ہیرے پاس آشہ
ہزار درہم محمہ چار ہزارتو میں نے اپنے اور اپنے کی ل کے لیے دکھ لیے ہیں اور چار ہزار میں اپنے درب کوٹرش دینے کے لیے الیا
ہوں ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو درہم آپ نے اپنے پاس دوک لیے اور جواللہ کے داستے میں دیئے ہیں اس میں برکت عطا
فرمائے ۔ ہیں حضرت عمیان رضی اللہ عند نے فروہ ہوک کے موقع پر مسلمانوں کو آپ براراونٹ ان کے کجا کی اور عمق کیر دیئے
فرمائے ۔ ہیں حضرت عمیان رضی اللہ عند نے فروہ ہوک کے موقع پر مسلمانوں کو آپک بزار اونٹ ان کے کجا کی اور عمق کیر دیئے
ہزار و بیار لاکر آپ علیہ السلام کی کورش وال ویئے اور میں نے ویکھا کہ آپ علیہ السلام ان و بنا روں کو دونوں ہا تھوں پر آلٹ پلیٹ
ہزار و بیار لاکر آپ علیہ السلام کی کورش وال ویئے اور میں نے ویکھا کہ آپ علیہ السلام ان و بنا روں کو دونوں ہا تھوں پر آلٹ پلیٹ
ہزار و بیار لاکر آپ علیہ السلام کی کورش وال ویئے اور میں اللہ " بنی اللہ کی قرائی کوکئی ضرفی اللہ جوال کوکئی ضرفی اللہ جوال کی اور میں اللہ جوالہ ہوالہ کی ہوئی کے موجوں ما انتہ تعلیہ السلام کی کورش کی ہوئی ہزار دونوں کی ہوئی میں انتہ ہوئی کی کوئی چیز دے کر
اس موان جہا تا ہے کہ برائے کی میں نے تحسیس قلاق ہے پھرائی کی خوت کو ٹاکر کرے اس پر بھی کی جوالی کی جو بھتا ہے کہ جو سے کتا ہا آگل ہوئی ہوئیا ہے کہ میں اسلام کو کوئی ہوئیا ہے کہ جو سے کتا ہا آگل ہوئی کہ کورٹ کے ما گھرائی کی جو بھتا ہے کہ جو سے کتا ہا آگل ہوئیا گئی کرمتا ہوئی گئی کرمتا ہوئی گئی کرمتا ہوئیا گئی کرمتا ہوئیا گئی کرمتا ہوئیا گئی کرمتا ہے کہ جو سے کتا ہا آگل ہوئی کرمتا گئی کرمتا ہے کہ جو سے کہ بھر کرمی کی گئی کرمائے کو کوئی کرمائے کوئی کرمائے کرنے کے کا کہ کرمائے کرکوئی کرمائے کرنے کے کا کہ کرمائے کرکوئی کرمائے کرنے کوئی کرمائے کرنے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کرنے کے کوئی کرمائے کرکوئی کرمائے کرکوئی کرمائے کرنے کے کوئی کرمائے کرکوئی کرمائے کرکوئی کرمائے کرکوئی کرکوئی کرمائے کرکوئی کرکو

ہو۔ سفیان قرائے ہیں کہ "منا ولا افت کامعنی ہے کہ کوئی فضی دوسرے کوکوئی چیز دے کراس سے کے کرونے شکرادائیس کیا۔
عبدالرمن بن زید بن اسلم قرائے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے ہے کہ جب قریمی فضی کو یکھ دے اور تجھے یہ بات محسوس ہوکہ تیرا
اس کوسلام کرنا بھی گران گزرنا ہے تو تم اس کوسلام بھی نہر کرولیعن اس فعل سے تیرے دل ہیں اگر یہ خیال گزرتا ہے کہ ہیں ہوشنی بیند
سمجھے کہ احسان جنگانے کے لیے سلام کرتا ہے۔ یہ بات اس فیص کے قس کے لیے ہوگر ندس جا تب الشاس ترج کرنے والے
معند رمھم ان کا ایر فیصوصیت کے ساتھ ان کے دب کے پاس
مین کے لیے تو فعیلت وہا صف تو اب ہے۔ (اہم اجو ہم عند رمھم ان کا ایر فیصوصیت کے ساتھ ان کے دب کے پاس
ہون اس کا قراب (ولا مو ف علیم ولا ہم میسونون اور ندان کوفوف ہوگا اور ندی وہم کے زدہ ہول کے)

لَوْلُ مُعُرُولُ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنَ صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَا آذَى دَوَاللّهُ غَنِى حَلِيمٌ ﴿ يَآلِهَا الّهِ يَنَ اللّهِ المَنُوا لَا تَبُطِلُوا صَدَا لِحَكُمْ بِالْمَنِ وَالآذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَةً رِنَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُزْمِنُ بِاللّهِ الْمَنُوا لَا تَبُطِلُوا صَدَا لَا يَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَنُوا صَدَا لَا يَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَانِهُ وَالِلّهُ كَمَنَلُ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَاصَابَهُ وَالِلّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴾

حت مناسب بات کوردیتا اور درگر درگرا (بزار درجه) بهتر ب ایسی خیرات (وینے) سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ اوراند تعالیٰ فی بیں علیم بیں۔ اے ایمان والویتم احسان جبلا کریا بذا پہنچا کرا بی فیرات کو بر بادمت کرد۔ جس طرح و فیض جوابتا ال فرج کرتا ہے (محض) کوکول کود کھلانے کی فرض سے اورا بھال ٹیس دکھا اللہ پراور ہوم قیامت پرسو اس فیض کی حالت ایسی ہے جیسے ایک بھنا پھر جس پر بچھٹی (آگئی) ہو پھراس پر زور کی بارش پر جادے سواس کو بالک صاف کردے ایسے اوکول کوا فی ایمان شدند تا وی سے۔ صاف کردے ایسے اوکول کوا فی کھائی ذرا بھی ہاتھ نہ کے کہا دار اللہ تنا اللہ کی اور اللہ تنا دیں ہے۔

@ (يا يها اللهن ..... صدفاتكم اسكانيان والواتم النيخ اعمال كوبربادة كروديعتي النيخ مدقات كالواب احمان جنگا کرضا کی نہ کرو(جالیس احسان چنگا کر) این عہاس دخی اللہ عنہ ہے اس کی تغییر کی ہے کہ اللہ پراحسان رکھتا اور عام مقسرین نے کینے والے برا صان رکھنا مرا دلیا ہے (و الاذی اورایڈ او پہچا کر )اس سائل کوجس برا صان کیا۔ پھراس کی مثال بیان کی۔ ( كالله ينفق ماله جس طرح و مخص جوابنا مال فرج كرتا ہے) ين اينے فرج كيے ہوئے مال كوشاكع كرديع بي ( دفاء الناس لوگوں کودکھانے سے لیے ) دکھا وے اورشہرٹ سے لیے فرج کرے تا کرد کھنے والا یہ کیے کہ دیکھوفلاں مخص کتنا کی ہے (و لايؤمن بالله واليوم الاعو اودايمان تيمن د كمثالاند پراوريم قيامت م) مطلب بيسب كرد كمادا خيرات كوباطل كرديتا سيه ور وکھاوے کے لیے تری کرنا مومنین کافعل نہیں بلکہ منافقین کافعل ہے کیونکہ کا فرکفر کی جب سے ملعون ہے نہ کہ وکھاوے کی جب ہے۔ ( العبيثلة سوائل بخض كي مثال اليي ہے ) وكھاوے كے ليے خرج كرتے والے كي مثال ( كيمنل صفوان جيے ايك چكا چھر ) وہ پھرجس پر بھناہت ہو۔ بیاجمع اور واحد دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے۔ جن مطرات کے نز دیک بیافظ جمع ہے ، ان کے ہاں اس کا مفرد" صفوانة " آئی ہے اور جو کہتے ہیں کہ مغوال مفرو ہے آوان کے نزد یک اس کی جمع" صَیفی" آئی ہے (علیہ اس م ) چنان پر (نبراب **فاصابه وابل منی پڑی ہواوراک پرزورکی بارش پڑ جائے ) والمل سے مراو ہو**ئے تطروں والی تیز بارش ہے ( فعر که صلعه اتواس کوچوز دے میاف چکنا کرے ) صلعه اس بھر کو کہتے ہیں جس پر چکنا ہے ہواوراس پراورکوئی چیز نہ مو۔اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافق مریا کاراورمؤمن جوخرج کر کے احسان جبلاتا ہے یا ایڈ اوو نتا ہے۔ان کے صدقہ کرنے کی مثال دی ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کی مثال ایس ہے جیسے کہ ایک چٹان برمٹی پڑی ہو جب قیامت کا ون ہوگا تو اس کے ا تنال باظل ہوجائے اورمٹ جا کمیں سے کیونکہ اس نے بیا تمال اللہ کی رضا کے لیے بیس کیے بلکہ دکھاوے کے لیے کیے جیں۔ جیہا کہ زور کی بارش جب اس چٹان پر پڑی جس پر ٹی کا کردونمبار تھا تو وہ صاف ہوگئی ایسے بی ان کے الحال قیاست کے دن صاف ہوجا کی گےاور پیلنیرا عمال صالحہ کے رہ جا کی کے (لایقلزون علی شی معا کسبود) (ایسےلوگول) کمائی کمائی ؤ را بھی باتھ نہ کیے گی ) انہوں نے دُنیا ہیں جو کام کیے آخرے ہیں اس کا سکھ حصہ بھی ٹیس ملے کا بعنی کوئی ٹوابٹیس ت ؛ (والله لا يهدى القوم الكافرين اوراللكافرتومكوموايت فيس ويتا)\_

محمود بن لبید (رمنی اُلڈعن ) سے روایت ہے کہ نمی کریم ملی انڈ طیرہ کم نے ارشا دفر ہایا کہ جھے تمہارے متعلق زیادہ انڈیشہ شرک اصفر کا ہے۔ صحابہ کرام رضی النڈ عنہم نے عرض کیا یارسول النڈشرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ریا کا دک رائشہ تعالی جس دن اپنے بندوں کوان کے اعمال کا جلہ و سے گاتو اس دن ان لوگوں کو کمے گاکہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤجن کوتم وُنیا عمی اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، دیکھوان کے باس تم کوجرا ویا تھا اُنی ل کتی ہے۔

عقبہ بن سلم نے بیان کیا کہ ایوسغیان الاسمی نے بیان کیا کہ وہ مدید شی داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک مختص اوگوں کو وعظ و تصحت کررہاتھا۔ یو چھا کہ یہکون مختص ہے؟ کہا گیا کہ پروعظ کرنے والے معتربت ابو ہریرہ دمنی اللہ عند ہیں۔ کہتے ہیں کہ شی ان

کے قریب ہوا یہاں تک کہش ان کے سامنے پیٹے کیا اور وہ لوگول کو مدیث بیان کردہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو ش نے ان ے کیا کہ میں آپ کوافٹہ کی تھم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے دہ حدیث بھان کریں جو آپ نے رسول الشعب اللہ علیہ اسلم سے تی ے۔ فرماتے ہیں کرس نے آپ علیالسلام کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ طیبالسلام نے ارشادفر مایا کہ جب قیامت کے ون الندنعالي بندول كے درمیان فيصله فرمائمي سے اس دفت تمام أمتن بنج بول كي توسب سے بيلے جس محص كو بلايا جائے كا جس نے قرآن جمع کیا ہوگا اور دوسرافض جس کو بازیا جائے گا وہ شہید ہوگا جس نے اللہ کے رائے تیں جہاد کیا اور تیسرا وہ مخس جس كوالله نے قوب مال عطا فر مايا - يس الله تعالى قارى الغر آن سے فرمائمي سے كركيا تونے قر آن كا علم سيكها، وہ كم كا كون شمیں اے سے سے رہے دب العد تعالی فریا کمیں مے تونے اس پر کیافمل کیا؟ نواس نے کہا نیں رات کو بھی قیام کرتا اور دن کو بھی قیام کرنا۔اللّٰہ تغالی قرما کیں کے توبے جموٹ کہااور قریقتے بھی اس کوکیل کے کہ نوبے جموٹ کہا۔اللہ تعالیٰ قرما کیں کے بلکہ اس سے ا تنہاری نبیت بیٹی کرشمیں قاری کہا جائے اور وہ کہا جا چکا۔ پھر ساحب مال کو بلایا جائے گا انشانق اس سے فرمائنس کے کہ تھے۔ مال کی وسعت عطا کی گئی بیمان تک کرتونے ہرا یک مختاج پرخرج کردیا (اس کو بھی فعتیں یادولائی جا کیمیا گیا۔اس نے کہا کیوں نہیں اے میرے دب!اللہ نتوانی اس ہے فرمائے گا تونے بیٹمل کیوں کیا؟ وہ کھے گا کہیں نے یہ مال صلہ جمی اور صدقہ کرنے ک وجہ سے خریج کیا۔اللہ تعالیٰ اس سے فرما کیں مے کہ تونے مجموت یولا ۔ فرشتے بھی کہیں سے تونے جموت بولا ۔اللہ تعالیٰ اس سے فر ما نمیں مے کہ تیرااس طرح خرج کرنے کا مقصد بیتھا کہ بچھے ٹی کہا جائے اور بچھے وہ کہا جاچکا ۔ پھراس محض کولایا جائے گا جواللہ کے رائے بی شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی اس سے قرمائی مے کہ ایس کی آگی کیا جمیا؟ وہ کیے گا کہ جھے اللہ کے رائے میں جہاد کرنے کا تھم ویا ممیا تھا تو ہیں نے قال کیا بہاں تک کہ آل ہو کیا۔اللہ تعالی فرما نس مے توبے جمعوث بولا اور فرشتے بھی اس کوجمونا کہیں ے۔اللہ تعالی اس سے قرما کیں مے بلکہ تیرا ادارہ بہتھا کہ سختے بہادر کہا جائے ادروہ کیا جاچکا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کند سے پر رکھااور کہااے ابو ہر پر وابیتین لوگ تخلوق میں ایسے ہیں جن کو قیامت سےون بہلے جہتم میں ڈالا جائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمُ ابْيَعَا ءَ مُرْطَاتِ اللَّهِ وَتَثَبِّكَا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ آصَابَهَاوَابِلَّ فَاقْتُ ٱكُلُهَا ﴿ عَفْنَهُ ۚ فَإِنْ لَمْ يُصِيُّهَا وَابِلَّ فَطَلَّ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ آيَوَدُّ آحَٰدُكُمُ أَنُ تَكُونَ لَهُ جَئَّةٌ مِنْ نَجِيْلٍ وَٱعْنَابٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهٰرُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ لَمُزِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ

فَاحُتَرَ فَتُ وَ كَلَالِكَ بُبَيِنُ اللَّهُ لَكُمُ الْابِنِ لَعَلَّكُمْ فَتَفَكُّوُونَ ۞ وران لوگوں كِرْجَ عَ كَا بوت مال كى حالت جواسية مالوں كوفرج كرتے ہيں اللہ تعالى كى رضا جوكى كى غرض سے اوران غرض ہے اسپے نغول كو (اس عمل شاق كا فوكر بنا كران ) عمل پھتى پيدا كرين هل حالت ايك باط کے ہے جو کسی فیکرے پر ہوکہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو پھر دو دو گنا (چو گئا) پھل لا یا ہواور اگر ایسے زور کا مین نہ پڑے تو بلکی بھوار بھی اس کو کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کا مول کو فوب دیکھتے ہیں۔ بھلاتم میں سے کسی کو بیہ بات پہند ہے کہ اس کا ایک ہائے ہو۔ کمجوروں کا اور انگوروں کا اس کے (درختوں کے) نیجے نہریں چلتی ہوں۔ اس فیض کے بہال اس باغ میں اور بھی ہوتم کے (مناسب) میوے ہوں اور اس فیض کا بدھایا آئم ہما ہواور اس کے اہل و میال بھی ہوں جن میں آگر (کا مادہ) ہو بھر دو میال بھی ہوں جن میں آگر (کا مادہ) ہو بھر دو بارغ جل جاوے اللہ تعالیٰ اس باغ جل جاوے اللہ تعالیٰ اس باغ جل جاوے اللہ تعالیٰ اس باغ بین آگر اس جن میں آگر (کا مادہ) ہو بھر دو بارغ جل جاوے اللہ تعالیٰ اس باغ بین تھیں اس باغ بین تھیں ہوئے کہ دو بازی جس میں آگر (کا مادہ) ہو بھر دو باغ جل جاوے اللہ تعالیٰ اس باغ بین قرائے ہیں تہارے لئے تا کہ موجا کرو۔

 اس کا مطلب سے ہے کہ بالح ایک سمال میں اتنا کیل وے جفنا کہ دوسال میں دیا جا تا ہے۔ تکرمہ فریاتے ہیں کہ مطبین سے مراد سے کہ سال میں دومرتیہ کیل دینا (فان لیم بصبھا وابل فعلل ) ہیں آگر اس پر بارش نہ پڑے تو بارش کا ایک چینٹنا ہی کا فی ہے )لطل سے مرادعش ہے وہ بارش جو بہت تھوڑی جوادرا گا تاریرتی رہے۔

المام مدی رحم الله فرماتے ہیں کہ وہ ندی ہے اللہ تعالیٰ نے میال مؤسم تقص کی بیان کی ہے گھر کہا جائے گا کہ جس طرح بید بالط جرحال میں کھل دیتا ہے خواہ بارش کم جو بازیادہ ای طرح النہ تعالیٰ تقص مؤسن کے صدف کو چند کنا کردیتے ہیں وہ صدفتہ جس میں ند کھا واجواور نہ تی ایڈ اوری کئی جو برا برہے کہ اس نے تعویٰ اخری کیا جو یازیادہ اور بیا ہے ہے جیسا کہ بارش لگا تاریر سی رہے (واللہ جما تعصلون بصیر اوراللہ تم ارسے کا اس کو خوب و کھتاہے )۔

© (ایو داحد کم .....الانهاد) (کیاتم ش ہے کوئی یہ پہندگرتا ہے کہاں کے پاس کھورواگورکا باغ ہواوراس کے بیٹھ تھریں بہتی بول) اس آیت کا تعلق اللہ تعالی کے اس فرمان "یا ایھا الملین آمنوا ایس بطلوا صدفات کے بالمین والافتی ایو د" کے ساتھ ہے۔ کیاتم ش ہے کوئی یہ پہندگرتا ہے کہاس کے نیچ تھرس کے بیچ تھرس کے بیٹھ ہول (فیھا من کیل .... ضعفاء اس تھی بال اس باغ ش برحم کے میوے ہول اوراس کو یو حالیا آپنچ اوراس کے میس بھوٹے ہول اوراس کو یو حالیا آپنچ اوراس کے میوے ہول اوراس کو یو حالیا آپنچ اوراس کے میس بھوٹے ہول اوراس کو یو حالیا آپنچ اوراس کے میس بھوٹے ہول اوراس کو یو حالیا آپنچ اوراس کے میس کے ہول اوران کو یو حالیا آپنچ کیا گئی ہول کے بالے آپنچ اوراس کی ایک اوران کو یو حالیا آپنچ کی ایک ان کی ایک کی دوران کی کوران اور کو جاتی ہے۔

(فید فار فاحتوفت جسش آگ ہواورائ ہے بائے جل جائے ) اس آیت مبارکہ ہے منافق اوروکھاوے کے لیے عمل کی شال وی ہوئی ہوں کے دوائی ہے کہ اس کے نیکے عمل کی شال اوسے بائے جیسی ہے کہ دوائی نیکی ہے اس طرح فائدہ اُٹھا تا ہے جس کی تنصیل ہیہے کہ اس کے نیکے عمل کی مثال اوسے بائے جیسی ہے کہ دوائی نیکی ہے اس طرح فائدہ اُٹھا تا ہے جو نی ہواورائی اولا دچھوٹی چھوٹی ہواورائی کے بائے کوآگ کا شعلہ پہنچے اور سب کوجلا کر راکھ کردے یہ سب اس کی طرف بھتائے ہوجا کی دوگرے اور نہیں اس بطے ہوئے بائے کی اصلاح کرسکتا ہے اور نہیں اس سے بیچے ۔ اب وہ ایسا شخص بھی نہیں پاتا جوائی کی دوگرے اور نہیں اس کے بیچوائی کی دوگرے اور نہیں اس کے بیچے اس کی مدوکرے اور نہیں اس کے بیچائی کی دوگرے اور کھاوے والے فیص بیچائی کی دوگر جب وہ سازت اور کھاوے والے فیص کے کمل کی مثال ہے کہ جب وہ سمارے اعمال اکارت کردے گا تو کوئی اس کی عدولیس کرسکتا اور نہیں اس وقت اس کی تو بولی اور نہیں کرسکتا اور نہیں اس کے جرمے جس وہ سازے ایکار

عبید بن عمیررضی الشدعندے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ معترت عمر دخی اللہ عندنے ایک دن محابہ کرام دخی اللہ عمیم سے وریالت فرمایا کر آپ معتروت کی اس آیت "ایود اسعادی ان تکون فا جناہ" کے متعلق کیا دائے ہے کہ کس کے متعلق نازل ہوئی ؟ محابہ کرام دخوان اللہ تعالیٰ بھیم اجھیں کہتے تکے اللہ ایمل رصفرت عمروضی اللہ عندالدی آھے اور قرمایا کرتم کیوہم جانے ہیں یانھیں جائے ۔ معترت این ممیاس دخی اللہ عنہ انے کہا کہ جھے اس آیت کے متعلق کچونلم ہے۔ معترت عمروضی اللہ عندنے قرمایا کہتے ہتاؤ ، اپنے آپ کو کم من ہونے کی وجہ سے حقیر تہ مجھو۔ حطرت ابن عہاس رضی اللہ عندنے کہا کہ اس آیت میں ممل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حطرت عمر رضی اللہ عندنے فر مایا کس عمل کی؟ حضرت ابن عہاس رضی اللہ حجمانے فرمایا کہ منافق اور ریاء کار کے مل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عندنے فرمایا کس مخص کے لیے فرمایا ؟ وہ مخص جواف کی اطاعت اور فرما نبروار کی والا عمل کرتا ہے بھراف تھائی اس مخص پر شیطان کومسلط کردیتا ہے کہ وہ مناہ سکتام کرنے لگ جاتا ہے ہیاں تھ کہاں سے اعمال جل کردا کھ ہوجاتے ہیں۔

(کلاالمک .....تعلی و ای طرح الشرآن الله آن کرتا ہے تہادے کے نشانیاں ہیں تاکر جمعت حاصل کروں۔)

یا آنیکا الّلہ ہُنَ الْمَنوَّ الْفَفِقُوا مِنُ طَبِیتِ مَا کَسَهُنَّمُ وَمِعَاۤ اَخْوَجُنَا لَکُمْ مِنَ الْاَوْضِ وَلَا تَبَعَّمُوا

الْمُحَيثُ مِنهُ لَنُفِقُونَ وَلَسَنَّمَ بِالْحِلِيهِ إِلَّا اَنْ تُفْعِضُوا فِيهِ دوَاعُلَمُوّا اَنَّ اللَّهُ غَنِيٌ حَمِيلًا ﴿
الْمُحَيثُ مِنهُ لَنُفِقُونَ وَلَسَنَّمَ بِالْحِلِيهِ إِلَّا اَنْ تُفْعِضُوا فِيهِ دوَاعُلَمُوّا اَنَّ اللَّهُ غَنِي حَمِيلًا ﴿
الْمُحَيثُ مِنهُ لَنُفِقُونَ وَلَسَنَّمَ بِالْحِلِيهِ إِلَّا اَنْ تُفْعِضُوا فِيهِ دوَاعُلَمُوا اَنَّ اللَّهُ غَنِي حَمِيلًا ﴿
الْمُحَيثُ مِنهُ لَنُفِقُونَ وَلَسَنَّمَ بِالْحِلِيهِ إِلَّا اَنْ تُفْعِضُوا فِيهِ دوَاعُلَمُ مِن اللّهُ عَنِي حَمِيلًا ﴿
الْمُحَيثُ مِن اللّهُ عَنِيلًا وَالْو (فَيَكَ كَامُ مِن ) قريق كيا كوام و فَيْ كَامُ اللّهُ عَلَى مِن سِيداكِيا ہے۔اوردوی (ناکارہ) جِح کی طرف نیت میں ہے اوراس میں ہے تو کہ می اس کے لیت والے اللّه می کا اس کے لیت والے اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مُحَلّى اللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا

عیداند بن مسعود رمنی انته مند سے روایت ہے فریائے ہیں کہ رسول افتیصلی انته علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا جو بندہ حرام مال کما کراس میں سے معدقہ کرتا ہے تو انفرتھائی اس کو ٹھول ٹیس کرتا اور نہ ہی اس صدقہ کرتے ہے اس کے مال میں برکمت آئی ہے اور جو بچھے وہ اپنے بچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے دوز خ میں جانے کا سرید فر دہے بھٹا ہے۔ بے ٹیک اللہ بری کمائی سے صفراب کولیس ٹال کیکن برائی کوئی سے منا تا ہے کہ کے برائی کوئیس مناتی۔

#### ز کو ہ کےمسائل

اکنو الماریم کے زویک ال تجارت میں زکو ہ واجب ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعدا وراس کے سامان کی قیت ہیں لگائی اللہ اللہ ہوں مرہ ہیں ہوں مرہ ہیں ہوں سے دوایت جائے گی۔ گاراس کی تیت ہیں و بتاریا دوسوور ہم ہوں مرہ ہیں ہتھ ہے سے دوایت ہے کہ ہم کورسول اللہ سلی اللہ علیہ مامان جہارت کی زکا ہ اواکرنے کا تھم کیا کرتے تھے اورا نی جمروس سے موایت ہے کہ ان کے والد کہا کرتے تھے کہ میں معرب میں الفظاب واللی رہنی اللہ عظما کے پاس سے گزراا ورح فل کیا کہ میری کرون پر ہو جولدا ہوا تھا۔ معرب میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں ہوا تھا۔ معرب میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علی اوران کی وال ہے لیے اُتار وہ جس اوران کی وال ہیں ہے۔ میں اللہ علی اوران کی وال ہیں ہے۔ تھا تھی جسا اللہ علیہ میں الار علی اوران کی وال میں سے جو ای اوران کی وال میں سے جو ای اوران کی وال میں سے جو ای اوران کی والے میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اوران کی وال میں سے جو ای ایک ہو جسا اللہ علیہ میں اللہ علی اوران کی وال میں سے جو ای ایک ہو جسا اللہ علیہ میں الار علی اوران کی وال میں سے جو ای ایک ہوں میں سے جو ای ایک ہوں میں سے جو ایک ہوں میں سے ایک ہوران کی اوران کی والے میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ اوران کی والے میں اللہ علیہ ایک ہوران کی ایک میں اللہ علیہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ ایک ہوران کی اوران کی اوران کی والے میں اللہ علیہ ایک ہوران کی اوران کی والے کی اوران کی والے کی اوران کی اوران کی والے کی اوران کی والے کی اوران کی والے کی اوران کی والیہ میں اوران کی والے کی والے کی اوران کی والے کی والے کی اوران کی والے کی

' بعض علاء نے کہا کہ بیختم عشر کے بارے میں ہے جو کھٹوں اور گندم وغیرہ سے نکالئے ہیں۔اہل علم کا اس بات پرا تفاق ہے کہ مجوروں اورانگوروں پرعشر ( دسواں حصہ ) واجب ہے اور یہ جب ہے کدائی کو آسمان کے بانی سے سیراب کیا جائے یا اسکی تھر کے ساتھ میراب کیا جائے جو یغیر مشتقت کے ہو واگراس کی سیرانی راہٹ وغیرہ سے کی گل ہوتو بھراس کا نصف عشر ہوگا۔

سالم بن عبدالله رضی الله عند بردایت بده این والدیندروایت کرتے جی اوردہ نبی کریم ملی الله علیہ اسلام سے دوایت کرتے جی اوردہ نبی کریم ملی الله علیہ الله عندوایت کرتے جی کریم ملی الله علیہ الله علی کرتے جی کرتے جی کرتے جی کہ اس محرالا نام سے اورجس بھی کو اس ان کے پائی سے فیصل کے بائی سے یا وہ عشری ہوتو اس جس عشر الله عند ہے اورجس بھی کو مینیائی کے ساتھ سے لائے جی کہ ایس میں تصف عشر ہے۔ ( دوسری روایت امام بغوی سند سے لائے جی کہ ایس علیہ السلام نے جس انھور کی ذکو قاکم تعلق ارشا وفر مایا کرتم اس کی بنائی کہ میرکی بنائی کی طرح کرتے ہو بھرتم اس کی زکو قالوا کرتے ہوئیں سے میں کہ میرکی دواری سے میں ان کرتے ہوئیں ہے گال سے میں انگر کی کھور کی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھل سے میں کہ میرکی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھل سے میں میں کہ میں کہ کھور کی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھل سے میں کہ میں کہ میں کہ کھور کی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھل سے میں میں کہ میں کو کھور کی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں ہوئیں کے بھل سے میں کہ میں کہ میں کو کہ اور کرتے ہوئیں سے دھور کی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھل سے دھور کی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھور کی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھورکی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھورکی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں ہوئیں کے بھورکی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کی کو قالوا کرتے ہوئیں ہوئیں کے بھورکی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کے بھورکی بنائی کی طرح کرتے ہوئیں کو میں کو تو اور کرتے ہوئیں کی کو تو اور کرتے ہوئیں کی کو تو اور کرتے ہوئیں کی کو تو اور کرتے ہوئیں کو تو اور کرتے ہوئیں کی کو تو اور کرتے ہوئیں کو تو کو تو کو کو تو کو کو تو کا کرتے ہوئیں کو تو کو کرتے ہوئیں کو کو تو کو کو تو کو کو تو کو کرتے ہوئیں کو تو کو کو تو کو کرتے ہوئیں کو کو تو کو کرتے ہوئیں کو کو تو کو کو تو کو کرتے ہوئیں کو کرتے ہوئیں کو کو تو کو کو کرتے ہوئیں کرتے ہوئیں کو کو کو تو کر کرتے ہوئیں کرتے ہوئیں کرتے ہوئیں کو کرتے ہوئیں کو کرتے ہوئیں کرتے ہوئیں

## سبزياں وغيرہ ميںعشرہے كەنبيس

سمجوراوراتھور کے علاوہ زکو ہ کے بارے علی آ تمدکا اختاف ہے۔ بعض حصرات کے نزویک آل عمراکوئی عشرتیں اور مکل قول این انی لیل والٹافٹی رقبہ اولڈ کا ہے اوراہ م زہری رامام اوز آگی اورامام مالک کے نزویک نے نوجون علی زکو ہ واجب ہے۔ امام ابوصنینہ رحمہ اللہ کے نزویک برتسم کے غلہ بہنریوں ، کھلوں پرزکو ہ واجب حقیش (ایک گھاس کا نام ہے ) اور کھڑیوں عمی ذکو ہ نہیں ہے اور ہروہ کھل جس پرزکو ہ واجب ہے تو اس کھل کے فلا ہرجونے پراوراس کوصاف کرنے پراورسو کھے پراور ہرگندم کے دانے اور خیر پرحشر ہے ذکو ہ کے واجب ہونے کا وقت کھل کے بینے کا ہے اور عشر نکالنے کا وقت اس کوستے سے باہر نکالنے اور صاف کرنے کے بعد ہے۔اور پیشفرات کہتے ہیں ان چیز ول ٹیں اس وقت تک زکو ۃ واجب نہیں جب تک کہ وہا گیجے وک تک مذکافی جا کمیں اور یکی اکثر الل علم کا قول ہے۔

المام ابوصیفہ رحمہ اللہ کے نز و میکے قلیل و کمیٹرسب پر صدقہ وعشر واجب ہے۔ جمن عطرات کے نز دیک پانچ وس سے کم میں از کو اڈلیس انہوں نے بیدلاکل وسیکے جیں۔

ابوسعید خدر کی رمنی الندعنہ سے روایت ہے قرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد قرما یا کہ مجورے پانگا وی ہے کم میں زکو ہندیں ، جا ندی کے یانچ اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں اور یانگی اونٹ سے کم میں زکو ہنجیں ۔

انی معید خدری رضی الشاعت ہے روایت ہے کہ نبی کرنیم سلی الشاعفیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والے اور کھجور بیس زکو و نبیس۔ یہاں تک پارٹج وس تک بھٹے جائے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ آ بیت صدقات نفی کے بار سے بیس نازل ہو گی ہے۔ حضرت انس رضی القد عند ہے روایت ہے فرمائے جیں کے رسول الشاملی الشاعفیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مؤمن ورخت لگا تا ہے یا کھنٹی لگا تا ہے جس انسان ، برند ہے اور جانور کھاتے جی تورک ہیا ہے ہے صدقہ ہوئے جیں۔

و لا تبصورا (اورتصد نرکرو) ابن عامر فے بنزی کی روایت سے تام کوتشد ید کے ساتھ پڑھ نہا اور بیلفظ قر آن بھی اکتیں بارآیا ہے۔ اصل بھی بہاں دوتا کمی جمیں ان بھی سے ایک کوسا قطار دیا یا اور غام کردیا اور دوسر ہے لوگوں نے اس کوتفیف سے پڑھا ہے اس کا معنی تصد نہ کرو(العجیت مندہ تنفقون روی مال بخراب) روایت کیا عدی بن ثابت نے براہ بن عاز ب سے بغرماتے ہیں کہ انساد کے بادے بی نازل ہوئی ہے کہ بیلوگ تجودوں کے باغات والے تھے اور یہ تجودوں کے فرشہ سجد نبوی کے معنی انداز اور یہ تھے اور یہ تجودوں کے فرشہ سجد نبوی کے محن میں انکالیا کرتے تھے۔ اس سے فقراء مہاج بن کھایا کرتے تھے اور صحاب کرام رضی انڈ تنبیم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ سجد میں کڑور کھنی والے فراب تھے ہارے بھی ہوا تھا کہ سجد العجیت "

حسن ، چاہداور ضیاک رحمیم اللہ فریاتے ہیں کہ معایہ کرام رضی اللہ منم اللہ منہ کا کہ معدقہ کرتے ہے اور گھتیانال دیتے ہیں اور جیر مجوروں میں وہ کا م کرتے ہے اپنے لیے اس پراللہ تعالیٰ سے بہ آیت نازل فرمائی۔ (و نسست بالحدید حالا نکہ تم ویسامال نہیں گئے ۔ (الا ان تعصوبو اللہ محر بغیر چشم ہوشی کئے ) افحاض خض البحر کو کہتے ہیں لیمی آگھ بند کرتا یہاں بجازا ورکز رکرتا مراد ہے اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ اگرتم میں سے کی خض پرکوئی جن ہواور وہ اس کے پاس کے آئے تو وہ اس سے نہ کہ فری پرکوئی جن ہواور وہ اس کے پاس کے آئے تو وہ اس سے نہ کہ اس کے جس کو گئی کر لے یا اس کے جس کو تھوڑ وے۔ حسن اور قبا وہ تم جمہد اللہ نے بر کہ اگرتم ایساروی مال بازار میں بکتا دیکھتے ہوتو تم جید مال سے بدلے میں اس کو نہ بیدو اور دھرت برام میں عازب رضی اخذ عند سے روایت ہے فرمایا آئر تم کوایا مال حد رہمی دیا جائے تم آئی یا شرمندگی کی وجہ سے لے لیتے ہو۔

میں عازب رضی اخذ عند سے روایت ہے فرمایا آئر تم کوایا مال حد رہمی دیا جائے تم آئی گئیں گئے میں میں کی وجہ سے لے لیتے ہو۔

پس جو مال تم اپنے لیے پیندوس کرتے وہ مال اللہ کے داستے میں کس طرح دیتے ہو؟ ردی مال اللہ کے داستے میں وسینے کی مما نعت تب ہے جب سارا مال جیرہ واس لیے کہ اونٹ وائے (جن کے اونوں میں کوئی بینری ہو) اس میں شریک ہوئے جیں جوان کے پاس ہوتی ہے۔ اگر سارا مال ردی ہوتہ کیرروی مال دینے میں کوئی حرج نہیں (و اعلمو ا ان الله عندی اور جال او بے شک اللہ بے بروا ہے۔ تمہارے مدتات ہے (حصید اور خوبوں وال ہے ) اپنے افعال میں محمود ہے۔

الشَّيُطِنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَامُرُكُمُ بِالْفَحْثَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِرَةً مِّنُهُ وَفَصُلاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ يُؤْتِى الْمِحْكَمَةَ مَنُ يَّشَآءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْمِحْكَمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَئِيْرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْإَلْبَابِ ۞

(المشيطان بعد كم الفقر شيطان تم كوهلس بوجائے سے ڈراتا ہے) تمہيں دودفقر وفاقد سے ڈراتا ہے کہا جاتا ہے اور عدته خيرًا و وعدته شرا " بعن مجھی تو دہ فہر سے ڈراتا ہے اور مجھی شرسے ۔ اللہ تعالی فیر کے بارے شرا ارشاد فرماتے ہیں کہ "وعد كم الله مغانم كنير فاكراللہ تم سے شرمال فئيست كا دعدہ كرتا ہے اور شركے متعلق ارشاد فرمايا "الناد وعدما الله الفاد الفين محفو وا" (كمان لوكول كے ليے آگ كا دعدہ ہے جو كفركرتے ہیں) ليكن جب نہ فيركا قريمة مراد ہوا ور شركا تو كار مراد ہوا ور نہ ہوتا ہے۔ شركا تو كار تارشركا استعمال باب افعال ہے تى ہوتا ہے۔

نقر کہتے ہیں بری حالت اور مال کی کی کو۔ بیاصل می الفقاد فاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ آیت کا معنی بے وگا کہ ہے شک شیطان جہیں نقر سے ڈرا تا ہے اور آول سے کہنا ہے کہ مال اپنے پاس رو کے رکھا گرتو نے اس کوخری کیا تو نقیر ہوجائے گا (ویامر کہ بالفحت اور جہیں تھم کرتا ہے ہے حیالی کا ) لمحاء سے مراد بکل ہے ذکر آ کا روکنا ہے اور کلی فراتے ہیں کہر آک میں جہاں بھی فحوا و کا لفظ آیا ہے وہاں ذیا مراد ہے سرف یہاں زیا مراد نہیں۔ (واللہ یعد کے معفوۃ منہ والعد الا اور اللہ تعد کے معفوۃ منہ والعد الا اور اللہ تم وی حدود کرتا ہے بخش اور اللہ واسع والا ہے )

حضرت ابوہری وضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ اے این آوم فو خرج کرتھ پرخرچ کیا جائے گا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اِتھ مجر پور ہے، وان رات خرج کرنے سے اس کے خزائے بھی کی ٹیل آتی کیاتم نیس و یکھتے کہ جب سے زشن و آسان پیدا کیے اس وقت سے وہ اسے خزانوں سے خزانوں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت منذر حضرت اسام دخی اللہ عنہا ہے روایت اور دوسراہا تھے میزان پر ہے وہ اس کو بلند کرتا ہے اور اور تا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت منذر حضرت اسام خی اللہ عنہا ہے روایت کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت منذر حضرت اسام خی اللہ عنہا ہے دوایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السافام نے جمعے ارشاد فرمایا کہ خرج کیا کروائی کو شارند کیا کروگر شاخد تعالیٰ بھی شار کرکر سے دے گا اور اس کو ختا دیکھ کرتے ہیں کہ تاریک جمع کرنے گا۔

اورتم لوك جوكسى هم كاخريج كرت بوياكسى المرح كانذر مانع بوسوالله تعالى كوسب كالمعينا اطلاع باور

ے جا کام کرنے والوں کا کوئی ہمرای (اور حمایتی) نہ ہوگا اگرتم طاہر کرنے ود صدقوں کو تب بھی انھی بات ہے اور اگر ان کا اقتا کرد اور تغیروں کو وے دو تو بیا خفاتہ ہارے لئے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ (اس کی برکت ہے ) تہارے پاکھ گناہ بھی دورکردیں مجماوراللہ تعالیٰ تہارے سے ہوئے کاموں کی خوب فہر کھتے ہیں

عدال کا دران الله بعظم من نفقة (اورجو پاوتم فرق کرتے ہوکی طرح کا فرق ہو) جو تہارے اور اللہ تعالی کی طرف سے فرض کیا کیا ہے۔ (او مفوقہ من نفو یاتم کی طرح غربانے ہو) جو تم اپنے اور واجب کرتے ہو۔ اللہ تعالی کی اطاعت میں اس کو بیرا کرد (فان الله بعظمه بن شک الله الله الله الله بعظمه بن شک الله الله الله الله بعظمه بن شک الله الله الله الله الله بعلمه بن بیران کا فران اول کا دواور کہا کیا "بعلمه الله بیران کیا کہ کو کے نفر دوائ الله ایک الله الله الله الله بعلمه من الله بعلمه بن بیران کا فران "و من الله بعلمه بن الله بعلمه بن بیران کا فران کا فران "و من الله بن اور الله بن اور الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن اور الله بن اور الله بن اور الله بن اور الله بن الله بن الله بن الله بن اور الله بن اور الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن اور الله بن الله بنالله بن الله بن

معرت ابوسعید خدری رضی الله منت روایت کے دہ ابو ہر یرہ درخی اللہ منت روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کے درسول اللہ ملی اللہ منی روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کے درسول اللہ ملی اللہ منی رفتا ہے ارشاد فرمایا کر سمات افغاص آیا مت کے دن اللہ کے سمایہ بیس ہوں کے جس ون کوئی سمایہ ہیں ہوگا۔ اللہ مادل ہیں جو اللہ کے جان جس دہ اللہ کے بران جس نے اللہ کی مہارت میں اپنی زیم کی بسری ۔ اللہ حض جس کا ول سمجہ کی طرف افغار ہتا ہے۔ جب دہ سمجہ ہے اللہ کے کہ وہ وہ ایس لوٹ آئے۔ اللہ وہ دو مختص جواللہ کے لیے مبت کرتے ہیں جس جس ہوئے ہیں اور جب جد ہوئے ہیں اور جب جس تو اللہ کے لیے مبت کرتے ہیں جس جس ہوئے ہیں اور جب جد اللہ ہے کہ دو والی ہو تھے ہیں اللہ کے ذکرے تر ہوگئیں اور آنسو جاری ہو تھے ہیں اور جب جد اللہ کے اللہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ وہ تھیں اللہ کے ذکرے تر ہوگئیں اور آنسو جاری ہو تھے ۔ الاوقائی

جس کوعالی متعب و جاہ والی عورت الی حاجت کے لیے بلائے تو وہ کم کہ جھے اللّٰہ کا خوف ہے۔ 🗗 و دفخص جواللّٰہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے اور اس کوا تراجیکے سے ویتا ہے کہ بائمیں ہاتھ کو اس کا علم می جیس ہوتا۔

اور بعض معرات نے کہا کہ یہ آیت نفی صدقہ کے بارے ٹی ہے کی نکے کو قاکا ظہار شروری ہے تا کہ اور او کوس کو تھی زکو ق دینے کی تعلیم حاصل ہو جس طرح فرض تماز جماعت کے ساتھ افعنل ہے اور تعلی کھرٹیں افعنل ہے اور بعض نے کہا کہ یہ آ ب قرض زکو قائے بارے ٹیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے زبانے میں زکو قاچیکے سے وینا افعنل تھا، فی زبانتا اس کا اظہار ضرور کی ہے تا کہ کسی کو بدگرانی نہ ہو ( کہ فلاں مختص کہنا صاحب مال ہے اور زکو قاد انہیں کرتا )۔

(ویکفوعنکم سیالکم اوراس بردورکروی کے تہارے کو گناہ) بیٹر اُت حظرت تفعی اورائن عامری ہے۔ ائن امری ہے۔ ائن عامراور کشیر، الل بھر واورابو بکرنے تون اور داء کے ضمرے ساتھ پڑھا ہے۔ عبارت اس طرح ہے گ"ونعن نکفل" ائن عامراور حنص نے یا واور دائے دخل کے ساتھ پڑھا ہے، بیمبارت ہے گئ"ویکفر الله "الل مدینة ومزہ وکسائی ٹون اور جرم ہے اس کا عطف بدخول فاء پر ہے اور بیج م کی جزائی واقع ہے "ای فیھو حیولکم" اور "من سیالکم "شمامن صلا ہے تقدیمی عبارت" منکفر منکم سیالکم شعول نے ہاکہ کر تی تقدیمی عبارت "منکفر منکم سیالکم ملحمل نے کہا کر پڑھیں اور تبعیل کے لیے ہے۔ مطلب بیسے کہم تہارے مغیرہ گنا ہول کو معاون عبیر اور اللہ تعالی تمہارے کے ہوئے کا مول کی فوب خرد کھے ہیں )

اليسَ عَلَيْكَ هُذاهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُدِئُ مَنُ يَشَآهُ دوَمَا تُنْفِقُوْا مِنُ حَيْرٍ فَلِآنَهُمُ لَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوَثَ إِلَيْكُمْ وَانْتُمُ لَا تُظَلَّمُونَ ﴿

تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِعَآءُ وَجُوِ اللَّهِ دوَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوَثَ إِلَيْكُمْ وَانْتُمُ لَا تُظلَّمُونَ ﴿

ان (كافرول) كومِ ايت يرلَ آنَ مَهُمَ آپ كَوْمَ (فرض واجب) في ولين فدا تعالى جس كوچايي مايت يرلي آن يراور (المصلمانو) جربكوم فرق كرته بوالية فائد مدى فرض سركة بوداور م اوركى فرض سرق من المولى المولى فرض سرق فرق كرته بوالية فائد مدى فرض سركة بوداور م اوركى فرض سرق في ذات باكون تعالى كاور (فيز) جوبول المولى ا

عداہم ان کو جاہدے پر ال آپ کا ان کی ہاہدے کے ساتھ سرائی رشتہ واری کی ۔ اسلام لائے سے ہیلے بیان ہر خریج کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ کی مسلمانوں کو بہوہ ہوں کے ساتھ سرائی رشتہ واری کی ۔ اسلام لائے سے پہلے بیان ہر خریج کر تاہیند میں فریائے میں ان ہر خریج کر تاہیند میں فریائے میں ان ہر خریج کرتے ہے اور ان کا بیاراوہ تھا کہ وہ اسلام لے آئے میں تو ہم ان ہر خریج کریں کے سعیدین جسر رضی انشہ منہ سے دوایت ہے کہ ہم لوگ الی فرروالوں ہر خریج کرتے تھے۔ جب مسلمان تعراء کی تعداد ہو ہوگئی تو آپ علیہ السلام نے مشرکین ہر خریج کرنے ہے مشع کردیا تا کہ بیھائی ہو کراسلام میں خود بخود والی ہوجا کی گے۔ اس ہر بہتر ہونائی ہو کہ اللہ بیھائی من بیشاء کیمن انشہ جے جاہاہ ویتا ہے ہا ہے ویتا ہے کہ ان شاتہ ہونے ویتا ہے ہا ہے ویتا ہے ہا ہوں کو میتا ہونے ویتا ہے ہا ہونے ویتا ہے ہا ہا ہونے ویتا ہے کہ ان ان ہونے ویتا ہے ہا ہوں ویتا ہے ہا ہے ویتا ہے ہا ہوں ویتا ہے ہا ہے ویتا ہے ہا ہوں ویتا ہے ہا ہوں ویتا ہے کہ ان ہونے ویتا ہے ہا ہوں ویتا ہے ہا ہوں ویتا ہے کا ان ہونے ویتا ہے کا ان ہونے ویتا ہے کہ ہوں ویتا ہے کہ ان ہونے ویتا ہے کہ کر بھر ہوں ویتا ہے ہا ہوں ویتا ہے کہ ان ہونے ویتا ہے کا ان ہونے ویتا ہوں ویتا ہوں ویتا ہے کہ کر بھر کر ہونا ہوں ہوں ہونے ہوں ویتا ہوں ویتا ہوں ویتا ہے کہ کر ہونے ہوں کر اسلام کر ہونے ہوں کر ہونا ہونے کر اسلام کر ہونے ہوں کر اسلام کر ہونا ہونے ہوں کر ہونا ہوں کر ہونا ہوں کر ہونا ہوں کر اسلام کر ہونا ہوں کر اسلام کر ہونا ہوں کر ہونا ہوں کر ہونا ہوں کر ہونا ہوں کر اسلام کر ہونا ہوں کر اسلام کر ہونا ہوں کر اسلام کر ہوں کر ہونا ہوں کر اسلام کر ہونا ہوں کر اسلام کر ہونا ہوں کر ہوں کر اسلام کر اسل

آس کو ہوا پرت کی تو نتی مطافر ہاتے ہیں یا است واضح ہوا ہے ہوا دا آپ علیہ المسلام کے زمانے میں دعوت وی جاتی تو الله کی طرف سے ہوا پرت کی جائی ہوا ہے ہوا ہے خوا ہونے کا کرے ہوا ہے ہوا ہے فا کرے کے بدائی ہونے کی اس سے مراد مال ہے جو مال تم اینے تشمول پر قری کرتے ہو (اور تم کسی اور فرض سے فری کس کے میں کرتے سرف اللہ تعالی کی رضا جو تی کہ لیے اس المرح ایک فوا جو حد میں آتا ہے اس کا معنی انہے ہوئی وہ مرف اللہ تی کی رضا کے لیے فری کرتے ہو اور تر کی اس المرح ایک فوا جو حد میں آتا ہے اس کا معنی انہی ہوئی کے لیے جلے کی شرط ہے اس وجہ سے اللہ دائوں میں تو اور کو مالے تھی اللہ کے دائے گا کہ جس اس کی ہوئی کی جائے گا گا جس کی اس میں کوئی کی جس کی جائے گا ہوئے گی دائر میں کوئی کی جس کی جائے گی دائر میں کوئی کی جس کی جائے گی دائر میں کوئی کی جس کی جائے گی دائر میں کہ کی جس کی جائے گی دائر میں کی جائے گی دائر میں کی جائے گی دائر میں کی کی جس کی جائے گی دائر میں کی جائے گی دائر میں کی جائے گی دائر میں کوئی کی جس کی جائے گی دائر میں کی جائے گی دائر کی جائے گی دائر میں کی جائے گی دائر کی جائے گی دائر میں کہ کی جائے گی دائر کی گی دائر کی جائے گی دائر کی کر کی کر کی جائے گی دائر کی جائے گی دائر کی کر کی کر کے گی کر کر کے گی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کے گی کر

و اخت المحطلتون اورتهاری حق تلی جیس کی جائے گی ) تمبارے اعال کے تواب عمل کی چیز کی کی ٹیس کی جائے گی۔ رنتی صدقہ کے متعلق ہے جس کواللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلم کے لیے میارج کیا ہے کہ غیر مسلم کو بھی وینا جائز ہے اورز کو قاصرف مسلمانوں کو دیناواجب ہے اور بھی دوفر بق جن کوہور قانو بدھی ذکر کیا گیا۔

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْعَطِيْعُونَ طَوْبًا فِي الْآرُضِ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغُنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْطَهُمْ لَا يَسْفَلُونَ النَّاسَ الْحَافَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنَ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْمٌ ۞

(مدوقات) اصل حق ان حاجت مندول کا ہے جوستید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں (ادراس وجہ ہے) وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے ہجرنے کا (عادماً) امکان تیس رکھے (ادر) ناواقف ان کوتو تحر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بہتے کے سبب ہے (البتہ) تم ان کوان کے طرز سے بہتان سکتے ہو (کرفقر و فاقد سے چیرہ پراثر ضرور آجا تا ہے) وہ لوگوں سے لیٹ کر ما تھتے نہیں ہجرتے اور جو مال خرج کرا گئے دیک حق تعالیٰ کواس کی خوب اطلاع ہے

## فقراء ہے کون ہے لوگ مراد ہیں اصحاب صفہ کی تعداد

بعض نے کہا کہان سے مراد وہ صدقات ہیں جو مالکل میں ذکر کیے جانچکے ہیں۔ است

بعض \_ كهاكراس كالميركنزوف عياققري ميادت يهوك اللفقراء اللين صفتهم كلاحق واجب وهم للفقراء

المهاجوين " يعنى وہ فقراء جواس مفت كے ماتھ متعق ہوں ان پراب فق واجب ہے اور وہ فقراء مها برين بين اور ان فقراء مها برين بين اور ان فقراء مها برين كي تعداد چار موتك تنى پر فقراء ايسے تقديمن كرہنے كے ليے هريند شركانات تقداد وار تدكھانے پينے كے ليے كوئى سامان اس معيد من قرآن كي تعليم سامل كرتے تقداد دن كو مجودوں كي تفليوں پر كزاره كرتے اور انتما ہے السام جهاد كے ليے لككر بيجا كرتے ہے السام الم جماد كے ليے لككر بيجا كرتے تھے۔ بياسى اب مفدد الے كہلاتے تقدان كى وجہ الله كي ديا الله تقالى نے اور لوگوں كوان پر فرق كرتے بر برا عيفت كيا۔ بالقائل ديكر الله تاركوكوں كوان پر فرق كو دو ان كود كے بالقائل ديكر الله تاركوكوں كي بيز موتى كو دو ان كود كے بالكوكى بيز موتى كود وہ ان كود كے ديا۔ الله تاركوكوں الله تاركوكوں كي بيز موتى كود وہ ان كود كرتے ہے۔ الله تاركوكوں كوانت مى دو كے دكھا۔

لایست بلیدون .....الاو من (دوان عمل مشغول ہونے کی دجہ سے کئیں آجائیں سکتے اور نہ روزی کما سکتے ہیں ) وہ حجارت اور طلب معاش کے لیے فار لے لیس ہوتے اور پیال صف والے تتے جن کا پہلے ذکر ہوچکا ہے اور

بعض نے کہا کہ مراداس ہے وہ جوابیے نغسوں کوافتہ کی اطاعت میں رو کے دکھا ہو۔

لبعض نے کہا کہاں سے سرادوہ ہیں جن کو تقریبے روے رکھا ہوا دردہ جہادے کے لیے نہ جا تکتے ہوں۔

بعض معزات نے کہا کہ اس سے مراد وہ تاہدین ہیں جن کو آپ علیہ السلام سے ساتھ جہاد میں کوئی زخم پہنچے وہ اس زخم کی ویہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تید ہوکررہ کے کہ وز مین پر کل مکرنیس سکتے ۔

بعض صرات نے کہا کہاں ہے مراویہ کران کو گل نے جہاد میں اتنا صدایا کہ فیا میں ان کے فاضی بہت زیادہ بڑھ کے جیں۔ اس وجہت بیائی کر میں مصور ہو کررہ کے (محسبہ اوروہ کمان کرتے جیں) ابر جعفر این عام ، واقع م جز ورحم النہ وغیر ہے ۔ انہوں نے "یہ سب ایسین کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ (المجاهل ان کے مال ہے اواقف ہے) جال ہے مراوان کے حال ہے ناواقف ہے اس الصف ان کوئی تھے جیں موال ہے نہتے کے سب ) سوال کے نہتے کی فرض ہے اور تحوزے کر تا مت کرتے ہوئے تو تم لوگ ان کیان احوال کود کی کران کوئی نہ جھو تعلق با ہے تعل ہے کہی ترک کرنا۔ جسے کہا جاتا ہے اس جسکی جز سے بچاجائے اور تعلق ہوئے جی جب کی جز کے ذکتے ہے ترک کرنا۔ جسے کہا جاتا ہے ان کوان کی قتائی ہے بچاجائے اور تعلق ہوئے جی جب کی جز کے ذکتے ہے تکلف ڈٹھایا جائے (تعرفیع ہے ہے۔ اس مقام ہے ان کوان کی قتائی ہے بچالو گے ) استحاد السیمیاء والسمہ اور مطامت میں۔ جس کے دریے ہے کی جز کو بچانا جاتا ہے۔ اس مقام ہماں کے تعلق انوال ہیں۔

# تعرفهم بسيماهم كأتفير مل مخلف اقوال

ا مام مجاہد رحمہ افتہ فرمائے ہیں کہ اس سے مراد خشوع اور تو امنع مراد ہے۔ امام سدی فرمائے ہیں کہ ان کے چیروں پر ہموک اور فقر کے نشانات ہوں گے۔ امام عما کے رحمہ اللّٰہ فرمائے ہیں کہ اس سے مرادان کے چیرے کی زردگی النا کی ہموک کی وجہ سے مجانی جاتی ہے۔ بعض نے کہا" میسماھے " سے مراوکیزوں کا ہوسیدہ ہوتا ہے۔ (الدسلون الناس المسعافا فہیں سوالی کرتے لوگول سے لیٹ کر) عطاء دمرافند فراتے ہیں کہ جب ان کے پاس من کا کھانا ہوتا تو وہ شام کے لیے سوالی آئیں کرتے ہوں اور جب شام کے لیے کھانا موجود ہوتا تو میچ کے لیے سوالی تذکر تے ہوش نے کہا کہ اس سے مراوا میلاً ( بھی ہی ) کس سے لیٹ کر سوال ہیں کرتے ۔ ای لیے ان کے لیے تعلق کا استعمال کیا گیا اور تعیف ترک سوال کوئی کہتے ہیں۔ "و الانہ فائی تعرفیہ مسلماھیم" اگر بدلوگ سوال کرتی ہوتا تو ان کو اس علامت کے ساتھ ند ذکر کرتے ۔ آیت کا معنی بی موکا کہ ان لوگوں میں سوال کرتائیں ہوتا تو الحاف ہی بھی واقع تبیس ہوا۔ اٹحاف کہا جاتا آہ دوزاری اور چسٹ لیٹ کرکی سے ما تکنار (سند کے ساتھ ذکر کرتے ۔ آیت کا معنی بی موکا کہ ان لوگوں میں سوال کرتائیں ہوتا تو الحاف ہی بھی واقع تبیس ہوا۔ اٹحاف کہا جاتا آہ دوزاری الدھ ملی اللہ علیہ وکم نے ارشاوفر بایا کرتم ہیں سے کوئی محنی ری کے موٹ کی مطرف چلا جائے اور دہاں کرتائیں کا نے کرچھا با تدھ کرا ہی ہیشت پر لادکر لاد سے اوراس کوئی کر چسے کی ہے اور سے اپنی کر میں ایک کے اور سے موال کر دے وال کر دوراس کے موال بردیں یا ندھ ہیں۔ ان کے موال بردیں یا ندھ ہیں۔ اس سے اپنی کرت وعفت کو بچائے تو بیاتی ہی بہتر ہے کہ کوگوں سے موال کر دوراس کے موال بردیں یا ندر ہی باند دیں۔

حضرت ایو ہریرہ رمنی اللہ عند ہے دوایت ہے فرمائے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ سکین وہ نہیں کہ جو لوگوں سے سوال کرتا پھرے اورلوگ اس کوایک فقہ یا دو لقے عطا کریں یا ایک مجود یا دد مجود عطا کرویں قو سحابہ کرام رمنی اللہ عمتم نے بوجھایارسول اللہ پھر سکین کون ہے؟ فرمایا کہ سکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہوک وہ کی کوفن کروے اور نہ ہی اس کے یاس پیٹ بھرنے کے بطور کھانا وقیرہ ہوک وہ اس کو صدقہ کرے اور نہ ہی کے پاس موالی بن کر کھڑ اور

تعرب من قارق سے دوارے ہے فرہاتے ہیں کہ میں اٹی قوم کے لیے ہو ہوا وا کرتا تھا۔ میں آپ طیر السلام کے پاس آیا اور عرض کیا اسمالٹ کے دسول! (معلی الشرطید و ملم) شربا ہی قوم کے لیے ہو جوا وا کرتا تھا اور میں آپ بطیر السلام کے پاس و کے لیے اور ہوں گا، پہلے تم جا کران کے صدق ہوا ان کے حوالے کرد کر آپ آیا ہوں۔ آپ طیر السلام نے فر مایا کہ میں تمہارے لیے ہو جوا دوں گا، پہلے تم جا کران کے صدق ہوا ان کے حوالے کرد کر آپ کا میں آئے گی گراس کا طیر السلام نے فر مایا کہ میں تمہارے لیے ہو جوا دوں گا، پہلے تم جا کران کے صدق ہوا ہوا کر دور ہوا کی ہوا ہوا کہ تمہ ہوائے تو اس کو سوال کرتا ترک کرویا جا ہے اور وہ سوال کرتا ترک کرویا جا ہے اور وہ سوال کرتا جا کہ ہوائے تو اس کو سوال کرتا ترک کرویا جا ہے اور وہ سوال کرتا جا کہ ہوائے کہ ہوئے کہ ہوئ اس كے بتدرسونا (اور جومال تم فرخ كروكے) فحرست مراد ال جلمان الله به عليم (الله الله عن كرني واقت ہے)۔ اَلْلِيْهُنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ بِالْمُهُلُ وَالنَّهَارِسِرًا وَّعَلَامِيَةُ فَلَهُمْ اَجُوهُمْ عِنْدَرَبِهِمْ وَلَا خُوثَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ۞

جوادگری کرتے ہیں اپنے الوں کو رات میں اور دان میں اور دان میں (بینی بالتحصیص اوقات) پیشیدہ اور آشکارا (بینی بلانعمیص حالات )سوان او کول کوان کا تو اب مطاکان کے دب کے پائے اور شدان پرکوئی فطرہ ہے اور شدہ سفوم جولہ ایک

این النظامی اللہ اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ است میں اپنا ہال فرج کرتے ہیں ون ورات کو پوشید و پاطانے ) این عمیاس رضی اللہ منہ کے بارے ہیں نازل ہوئی کہ ان کے باس عمیاس رضی اللہ منہ کے بارے ہیں نازل ہوئی کہ ان کے باس عمیاس رضی اللہ منہ کے بارے ہیں نازل ہوئی کہ ان کے باس عمیار دراہم میں من کے بارک کے بار

معزے این عماس رضی الله عندے بہت سارے دراہم کیرہ اسے نازل ہوئی" للفقواء الذین احصروا کی صبیل الله" تو عبدالرحن بن عوف رضی الله عند نے بہت سارے دراہم کیرہ اصحاب صفہ کو بیجے اور حضرت علی بن انی طالب رضی الله عند نے ایک وسی مرادون ایک وسی تر آدمی رات کو تی ہے مرادون کے وقت اعلامی مدور کرنا عبدالرحمٰن بن عوف کا اور رات کے دقت حضرت علی رضی الله عند کا صدقہ کرنا عبدالرحمٰن بن عوف کا اور رات کے دقت حضرت علی رضی الله عند کا صدقہ کرنا عبدالرحمٰن بن عوف کا اور رات کے دقت حضرت علی رضی الله عند کا صدقہ کرنا عبدالرحمٰن بن عوف کا اور رات کے دقت حضرت علی رضی الله عند کا صدقہ کرنا عبدالرحمٰن بن عوف کا اور رات کے دفت حضرت علی رضی الله عند کا حدود کرنا عبدالرحمٰن بن کہ ہے تیارد کھنے اور ان کودن رات جرا ہے مرا بھی اور علانہ بھی ۔

صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے فریاتے ہیں کے رسول اللہ طلبہ وسلم کوارشاد فریاتے ہوئے سنا کہ جس معند راہ میں جہادے لیے محورے بائد معماوروہ اللہ پرائیان میں رکھتا ہے اوراس کے دعد وکو ہے بہتے محورے کا کھانا ہیا ، لید، پیشاب، قیامت کے دن اس کے محران میں رکھا جائے گا۔ (فلله جاجو هم عند رابه جا آوان کا اجرائلہ کے ہیا ۔ اس لیے اللہ بن ایمنی المن اللہ ہے۔ آ بہت کا ہی تصویر ہے ) انتخش کا تول ہے بیال فہر کے جواب پر قا ووافل کی ہے۔ اس لیے "الملین "یمنی" من" کے ہے۔ آ بہت کا سمن ہے کہ حوف علیه مولا هم محونوں نہ سمن ہوں ہے اس کی باس اتنای ہے (ولا محوف علیه مولا هم محونوں نہ اس کو کئی کا خوف علیه مولا ہے میں ہوں ہے )

الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَعَخَبُطُهُ الشَّبُطُنُ مِنَ الْمَسِّ و لاَئِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوّا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا، وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا وَفَعَنُ جَآءَ هُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رُبِّهِ فَائتَهِنَى فَلَهُ مَا سَلَقَ وَوَآمُرُةٌ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ آصُحبُ النَّارِهُمُ لِيُهَا طَلِدُونَ ﴾ يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرُبِى الصَّقَاتِ دَوَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلُّ كَفَّارٍ اَلِيْمِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالرَّا الزَّكُوةَ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَ وَبِهِمُ . وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَلُونَ ۞

(اور) بولوگ مود کھاتے ہیں تھیں کھڑے ہوئے (قیامت میں تبرول ہے) کمرجس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا معنی کہاں او کوں نے کہا تھا کہ بڑا ہیں مختص جس کوشیطان تعلقی بنادے لیٹ کر (لیٹی حجوال و حدوق ) بیسز ااس لئے ہوگی کہاں او کوں نے کہا تھا کہ بڑا ہیں تو حشل سود کے ہے حافائکہ اللہ تھائی نے تا کو کھال فر مایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے بھر جس فیض کو اس کے پرورد گاری طرف ہے خوالد طرف ہے تھی اور وہ باز آ کیا تو جو بھر پہلے (لیز) ہو چکاہے وہ ای کار بااور (باطنی) سوالمہ اس کا خدا کے حوالد ر بااور جو تھی ہے تو کو کہ دوز خ جس جاوی کے وہ اس جس ہمیشہ رہیں کے اللہ تعالی سود کو مناتے ہیں اور صد قات کو جرساتے ہیں اور اللہ تعالی بہتد تیں کرتے کو ایس کی ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی سود کو مناتے ہیں اور اللہ تعالی بہتد تھیں کرتے والے کو (اور) کس کونا ہے کام کرتے والے کو اور کی پابندگی کی اور ڈکو ہوگا۔ ان کے لئے اور کا تو ایسان کا ہے اور انہوں نے نیک کام کے اور (بالخصوص) نماز کی پابندگی کی اور ڈکو ہوگا۔ ان کے لئے اس کے بروردگار کے زور کے اور (بالخصوص) نماز کی پابندگی کی اور ذکر ہوں ہوں کے۔

ر رہے اور بات کی انٹر طلبہ وسل میں ہوئی کے درہے تھے کہ اے الی بھی قیاست پریانہ کرنا کے تک تیاست کے دن اللہ تعالی قریائے کا کے فرعونیوں کو خت عذاب میں جٹلا کردو، ٹیس نے کہااے جہرائنل بطلبہ انسلام بیکون ٹوگ جیں؟ جہرائنل علیہ السلام نے کہا

کہ بیدہ الوگ بیں جوسود کھاتے تنے بیٹیں اٹھیں مے تحراس طرح جیسا کہ جن زرہ آ دی جن کے جمیٹنے کی دیا ہے اُٹھتا ہے۔ ( فلک بانہم قالوا انسا البیع مثل الربواراس وجہت کہ انہوں نے کہاتھا کہ بچ بھی توسودی کی طرح ہے ) ہے آ ہے۔ اس دجہ سے کہ بیادگ کھا کرتے تھے کہ مود ڈیچ کی طرح ہے اور بھے جس طرح حال ہے اس طرح مود بھی حلال ہے۔ اس وبيه ہے مود کی حرمت ٹازل ہوئی۔ زیانہ جا ہلیت ہیں جوکوئی و دہمرے مال کواسینے لیے حلال سجمتنا تھا تو دواس ہے مال کا مطالبہ کرتا تھا۔ غریم کوکہا جاتا کہ بیفان کاحق ہے۔ اس کی اوا میکی میں جلدی کرونا کے تہمارے مال میں اور زیادتی کی جائے۔وہ دونوں اس طرح کرتے اوران دونوں کوکہا جاتا کہ برابرے کہ بیزیادتی اول رئے میں حاصل ہویا تاخیرے حاصل ہوں اللہ تعالیٰ نے اس آيت تشان كى كلة يبكى اورقر مايا (واحل الله البيع وحوج الموجوا الشيفة تهاد سيسليماني كوطال قراده يااورد باكترام قراردیا) دیوالغت ش مطلق زیادتی کو کمیتے چیں جیسا کہ قرآن میں آتا ہے" وجا اتبعہ من رہا لمیرہوا کی اموال المناس" اس سے کثرت مراد ہے۔ اگر مطلق زیادتی ہوتو پھرتمارت کے دریعے سے جوزیادتی حاصل ہوتی ہے وہ حرام مبیل ہوتی۔حرام وہ زياد تى موتى ب جوفاص مغت كے ساتھ مال مخصوص ميں موجس كوآب عليه السلام نے بيان فرمايار عباده من صاحت رضي الله عندے روایت ہے کہ آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کدنہ تھے سونے کوسونے کے بدیے تن ،اورنہ جا تدنی کو جا ندی کے بدلے میں اور ند کندم کو گندم کے بدلے اور نہ ہو کو تک بدلے اور نہ مجور کو کمجور کے بدلے میں اور نہ ٹمک کونمک کے بدلے میں ا تھر برابرسرابر آ منے سامنے ہاتھ در ہاتھ لیکن سونے کوجا ندی کے بدلے جس اور جا ندی کوسونے کے بدلے جس اور کندم کو تو ک بدلے میں اور بھو کو گئے ہم کے بدلے میں بالمحجور کے بدلے میں ہاتھ ور ہاتھ جیسا کہتم میا ہو۔خواہ ان ووٹوں اشیاء میں ایک کم ہو۔ ا نمک بتمر وغیره میازیاده جواورا کردونو س کی جنس ایک جواوراس میس کی زیارتی جوتور با ہے۔ بیدروایت مطرف عن محمد بن سیرین مسلم بن بیار سے روایت کرتے ہیں اور و وحیدانٹرین علیک ہے اور وہ عبارہ (رضی انٹر عند) سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ عليه وسلم كابيارشاد جيواشياء تتل نعس بهد بعض اللياعلم كااس ثن بيقول به كرريا كانتكم انهي اشياء ثن ثابت بوتا ب جب ب اوصاف دوسری چیزوں میں پایا کیا تووہاں بھی رہوا تھتی ہوگا۔ پھر آئمہ کرام کا اس سے ادصاف میں اختیاف ہواہے۔ بعض اہل علم نے کہا کید ہوا کامعنی تطع ہے۔ لہفرار ہوا تمام مالوں میں تابت ہے۔

اورا کھڑلوگ اس طرف مجھے ہیں کید یواسرف دراہم اوردنانیر کے دمف کے ساتھ پایا جائے گا اور وقعمنیت ہے اور دومری
اشیا وش ربھا کی طبعت ہونا ہے۔ اب اس دمف ش آئمکا انسکا کے ہے۔ بعض معترات کا قول ہے کہ دراہم ورنانیر شن طلت
اشیا وش ربھا کی طبعت ہونا ہے۔ بیابام یا لک اور یا مشافعی تمہما اللہ کا قول ہے اور بعض معترات کے ذر کیے ربوا کی علیت قدر ہے اور
امین اسحاب الراکی کا قول ہے اور اس صورت بش ربواتمام موز دنات بھی مشلا لو با، رونی وغیرہ بھی پایا جائے گا اور باقی چاراشیا م
میں علیت دیوا کی ہے اور اس محاب الراکی کا قول ہے۔ ربواتمام مکیلات بٹس ہوتا ہے خواوان بھی طعم پایا جائے بائے پایا جائے۔
جونا ، کو کلہ وغیرہ اور بعض معترات سے زر کے علم کے ساتھ کیل می الوزن بھی علیت ہے۔ یعنی جو چیزمطعوم ہواور کیلی اور وزنی

ہوتو اس میں ربوا ہوتا ہے کی زیادتی کے سماتھ۔ ان کے ہاں سرف مکملی یا موز دنی ہوتار ہوا کی علمت نین ہے اور برتول سعید بن المسعیب کا ہے۔ ایام شافق رحمہ الشدکا قدیم قول ہے اور جدید قول ہے ہے کہ ربوا کی علمت طعم کے ساتھ ہے لہذا تمام مطعوبات والی اشیاء میں خواہ وہ پھن ہوں یا سبز بیال ہوں یا کوئی او و برہوں مکملی ہوں یا موز دنی ان میں اگر طعم یا یا کہا تو رہوا ہوگا۔ جیسا کہ عمر بن مجواللہ ہے مردی ہے کہ میں نے آپ کو میدارشا دفر ماتے ہوئے ستا کہ کھانے کو کھانے کے بدلے بچٹا ہاتھ ور ہاتھ مش ایام شافی رحمہ اخد کے زوکے علم علم ہے۔

ربوا کی دو تمیں ہیں" دیوا للفصل، ویوالنساء" بب کی نے الدیوائی کیس کے ساتھ قروفت کیابرابرسرابرای طور پر کراس نے ایک فقرے ساتھ اور ایک اوھارے ساتھ یا کھانے والی اشیاء ای جس کے ساتھ جے گندم کو گندم کے بدلے جی اورای طرح بید ہوا کاتم میں سے ہے بیجا ترجی کرتساوی کے ساتھ اگروہ موز دنی ہوجیسے دراہم ورنا نیر مساوات وزن می شرط ہے اور اکر مکیلی چیزیں ہوں جے گندم ، بھو اس کی جس کے ساتھ بیچے تو اس سے کملی ہیں مساوات شرط ہے اور مجلس کے اندر قبندكرنا بعى شرطب والرجش فتلف موتو بجرد يكها جائے كاكر يواوالا وصف اس كموافق ب كريس مثلاً كى في كهائے ك کوئی چیز نقل بھیزوں کے بدلے شریفروشت کی تواس شرور ہوائیں۔ سیابیا بی ہے جبیبا کیکس نے کوئی چیز بغیر مال کے بھا۔ اور آگراکی چیز بیچی جس کا دمف ایک ہومثلاً دراہم کودنا نیر کے بدلے جس یامجندم کوبھو کے بدلے جس یاطعم دالی چیز کوطعم کے ساتھ بضیر حِنس کے تو اس میں زیادتی ریوانیس ۔ لابغراس کونفاضل کے ساتھ اورا نداز ہے کے ساتھ جا ترقیمیں۔" و ہو النہ ان میں اور اس کچلس ٹیں تبند شرف ہے۔ آپ علیہ السلام کا تول کرند ہیں وئے کوسوئے سکے پر لے ستے۔ آخرمدیٹ "الاسواء بسواءِ شک اس مدیث میں مما نگست برابری مرابری واجب ہے اور تغامنس ( زیاد تی ) حرام ہے جب جنس ایک ہو۔ اس مدیث میں جین احین اس میں اُوسارکو ترام قرار دیا اور "بدا بید" سے مطلق تفاضل جب جش مختلف ہوتو مجلس میں قبضہ واجب ہے۔ یہ "دبوا عبابعه" ہاور جونص کی ہے اس شرط برقرض لے کدوہ اس ہے زیادہ لوٹائے گا تو بیقرض منفعت کہلاہے گا اور ہروہ قرض جس ے تقع حاصل ہووہ ربواہے۔ (فعن جاء ، موعظة من ربه مجرجس فخص كواس كے يروروكاركي طرف سے فيحت يہني ) تعیوت کا پہنچنا خواہ تخویف کے ساتھ ہویا تذکیر کے ساتھ بہاں برفعل کو وعظ کی طرف لوٹایا تھیا (فانعہی کی وہ ڈک میا) سود کھاتے ہے (غلد ماسلف تواس کے لیے جر کھ ہو چکا دوای کاربا) گنا ہول عن سے جودہ پہلے کرچکا اس تی سے پہلے دو منفور ہیں (وامرہ الی الله اوران کا معاملہ خدا کے حوالے رہا) سود کی ممانعت کے بعد میا ہے آد جواس سے بیج کا اس کا معاملہ الشرك ميرورب كاوه ما بياتواس كونابت قدم مسكهاور ما بهاواس كويمسلا وسعاور بعض في كها كساس كايبكام الشدك ميروب اس چزے بارے میں وواس کو تھم کرتا ہے بالوگوں کورو کیا ہے اور جولوگوں کے لیے اس کو حرام کرتا ہے اور طال کرتا ہے اور جیس ے اس کی طرف کوئی چز (و من حاد اور جوفض لوٹ آئے) سود کے قرام ہونے کے بعد اس کو طال محتا ہے تو (فاولنک اصبحاب الناوهم فيها محالمهون بيآكرواسكيس الرش كالمصيحد بيرك) .....

اس کے ٹمرات اور ان کے لیے وَ نیاض ہر کت اور اس کے لیے دکنا اجرادر آخرت میں تُواب دیا جائے گا(و الله .... کھار اور اللّٰہ نقائی کئی کفر کرنے والے اور کنا وگارکو پینڈنیس کرتے )اس سے مراد سود ہے۔الیہاس کے کھانے کے بسب۔

۔۔۔۔(ان الغین ۔۔۔۔یہ معزفون بے طک وہ اوگ ایمان ان کے اور تیک مماز کی پابندی کی اورز کو قادی مان کے لیے اُن کا تواب ہوگا مان کے رب کے نزو کے اوران پرکوئی خطر وقت جوگا اور شروہ مفوم ہوں گے )۔

> يَأَلِّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا النَّفُو اللَّهُ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِنْ كُنتُمُ مُوُمِنِينَ ® استايان والوالشرست ورود ورجو كمامود كابقايا بهاس كريمود ووساكرتم الكان واستعاد –

نے کا بھا ۔۔۔ من المربوط اے ایمان والو! الله ہے ڈرواور بقیہ سود چوڑ دو) عطا و کرمہ رمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدائے ہے۔ کہ بدائے ہیں بن عبد المطلب اور عمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ عبد ہے۔ ہیں تازل ہوئی کہ انہوں نے ہی و دکت کم مجود یں تھے۔ ملم کے طور پر فریدی تھیں جب تھل ٹوشنے کا دفت آیا تو تشک مجود دن والے نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا المواق اینا پورائن لے لیمن کے قو میرے بچوں کی ضرورت کے لیے کوئیس بچاگا اس لیے مناسب ہے کہا آپ او معاواجب الا داخق اس وقت لے لیجئے اور باتی میرے بچوں کی ضرورت کے لیے کوئیس بچاگا اس لیے مناسب ہے کہا آپ او معاواجب الا داخق اس وقت لے لیجئے اور باتی کے لیے دین مقرر میجئے ، میں آپ کو دو گنا کر کے ویدوں گا۔ وولوں حضرات اس نجو ہزیر رضا مند ہو گئے۔ جب مت مقررہ کی اور وقت مقررہ آگئے تو زیاوتی کا مطالبہ کیا اس کی اطلاع آپ علیہ السلام کو ہوئی تو آپ ملی اللہ علیہ وقول کی مانعت فرمادی۔ اس بریہ آ بہ نازل ہوئی۔

ا ہام سری رحمہ اللہ فقر ماتے ہیں کہ یہ آیات عمباس اور خالعہ بن ولیدرضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہو تیں کہ یہ دولوں حطرات زمانہ جا ہلیت میں تبیلہ ہو تقیف کے بنی عمر و بن عمیر کوسودی قرض دیا کرتا تھاادر بیدونوں اس کاروبار میں شریک تھے۔ جب اسلام آیا تو ان کا اس وقت بڑا سودی روپیہ لوگوں پر تھااشی کے متعلق بیر آیت نازل قرمائی۔ چنا مجے ججے الوواج می عرف کے ون آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے خطبہ علی فرمایا خوب سالوہ جاہیت کی ہر چیز میرے یا دُل کے بیچے ہے۔ جاہلیت کےخول ساقط کرد ہے تھے ،اپنے خونول عمل سے سب سے پہلا خون رہید بن حارث کا ساقط کرتا ہول۔ بید ہید بن حارث کے قبیلہ کے شیر خوار تقے۔ ،خوجذ بل نے ان کولل کردیا، جاہلیت کا سود ساقط کردیا تھیا ہے۔ سب سے پہلے عمل عماس بن عبدالمطلب کا سود ساقط کرتا ہوں ،عماس کا سب سود چھوڑ دیا تھیا۔

مقائل رحمۃ الند علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول فیبلہ آفیف کے جار آدموں کے تعلق ہوا۔ مسعود عمیر بالیل حبیب اور رہید رہ چاروں عمرہ بن عمیر بن عوف تعقل کے بیٹے تھے کہ بالوگ بنوم فیرہ بن عمیر بن مخروم سے قرض لیا کرتے تھے اور بیاس پرسود لیتے تھے۔ جب بیلوگ فائف عمی اسلام لیے آئے تو اہنہوں نے بنوم غیرہ سے سود طلب کیا۔ اس پر بنوم غیرہ نے کہا کہ اللہ کی تسم ہم لوگ اسلام میں سود ہیں وہ ہے ۔ اللہ تھائی نے مسلمانوں سے سود کو مناویا ہے ہی یہ جھکڑا عما ب بن اسید کے پاس چا "میا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی طرف سے مکہ میں عال تھے۔ حضرت عماب بن اسید رضی اللہ عند نے بیاضد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی بھی دیا اور الن کے پائی بہت کثیر مال تھائی ہے۔ حضرت عماب بن اسید رضی اللہ عند نے بیاضد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی بھی دیا اور الن کے پائی بہت کثیر مال تھائی ہوئی۔

فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوا بِحَرَّبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَتَّمُ فَلَكُمْ رُءُ وَسُ آمُوَالِكُمْ لَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌلَّكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞

کی پھرائرتم (اس پڑمل) نہ کرو کے تواشتہار سی او جنگ کا اللہ کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے (میعنی تم پر جہادہ وگا) اور اگر تم تو ہر کر او سے تو تم کو تم ہارے اصل اسوال بل جاوی گے۔ نہتم کسی پر ظلم کرنے یا و سے اور نہ کوئی تم پر ظلم کرنے پاؤ کے اور اگر مختلاست جوتو مہلت وینے کا تھم ہے۔ آسودگی تک ۔ اور بر (ہات ) کہ محاف بی کردواور زیادہ بہتر ہے تمہار ہے گئے اگرتم کو (اس کے تواب کی) خبر ہو۔

ہوجا وُاللہ کے معلوما بھرا گرتم نے کرد کے لیمن آگرتم سود سے کیس بچے کے فافنوا بسعوب من اللہ ورسو لہ تو آگاہ جوجا وُاللہ اللہ کے رسول صنی اللہ علیہ وسلم کی الطرف سے جنگ )

"فافنوا" حطرت عزه، عصم نے بروایت ابنی بکرید کے پڑھاہیں۔ "آمنوا" کی طرح مطلب یہ ہے کہ پہن تم جان الوکھ تہارے لیے جنگ کا اعتبان ہے الندا وراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ "فاف نوا" یہ اصل عمی افرن سے ہے اور بعض دوسر رقر اور نے بغیرید اور ذال کے کسرہ کے سرتھ پڑھا ہے کہ جان لوتم اور بھین کرلواللہ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ کسلم سے جنگ کے اعلیٰ ن کا سعید بن جیر اور حصرت ابن عمیاس رضی اللہ عنہا کا افرانقل کیا ہے کہ تیا مت کے دن سود کھانے والے کو کہا جاسے کا از الی کے لیے وہے جھمیا رتیا رکر نے۔ اہل سعائی نے فرمایا کے حرب اللہ سے مراوالناد ہے لیون اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان کاسطلب ہے کہ دوز خ تیار کی ہوئی ہے اور حرب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مراد کموار ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے کموار تیار کی ہوئی ہے۔

(وان قبعم اوراگرتم توبدگرلوسے) تم سودکوطلال جھنا چھوڑ دو مے اوراس سے رجوع کرلوسے (فلکھ دؤم اموالکھ اسکولا کے الا تعظلمون تو تم کوتہارے اصل اموال آل جا کیں ہے۔ تم کسی بظلم کرنے پاؤسے کسے زیادہ ال طلب کر کے اس بھلم نے کاروز اور ندتم برظلم کیا جائے گا) لیمنی اس کے بدلے میں جہیں نقصان نہیں دیا جائے گا۔ بنوعم وقع کاروز کو کاروز کرتا تھا جب یہ اسے کروز اور ندتم برظلم کیا جائے گا کہ ہم اللہ سے تو برئے جی ہم کو اللہ تعالی اور اس سے دسول صلی اللہ علیہ وسلم سے از نے کی اللہ تعلیہ وسلم سے از نے کی طاقت نہیں ۔ چنا نچر سب لوگ اپنا اصل مال لینے پر رامنی ہو گئے۔ اس پر بنومغیرہ نے اپنی بخک و تی کی شکایت کی اور نصل تو ز نے کے مہلت کے تو ایمن مند ہوئے کی شکایت کی اور نصل تو ز نے کے مہلت کے تو ایمن مند ہوئے کین تر من خواہوں نے مہلت و سے سے انکار کرویا اس پر یہ آبیات ناز ل ہوئیں۔

﴿ (وان کان طواعسرة اگرکول علی دست بو) اگرکول عکدست قرض بو "کان" گیر بهان دکریس کی کی کونک اگر ایم کرنا بوتو فیرکود کرند کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ کہ نیا تاہ ہاں کان رجلا صالع فاکو مه "اور بعض نے کہا کہ "کان یمنی "وفع" کے ہاں صورت میں کان قربی کھاتا ہوگا۔ الاجھ فرعسر قبین کے خمد کے ساتھ پڑھا ہے (فنظرة کی جملت دے) ہوئی ہوئا۔ او بھی مقداہ مؤفر ہے اور عمارت محدوف ہے۔ "فعلیہ فظرة" (الی عیسرة کشادگی تک ) بافع نے سین کے خمد کے ساتھ "فیکٹون" اور دومرے قراء نے سین کے خمد کے ساتھ "فیکٹون" اور دومرے قراء نے سین کے فرید کے ساتھ "فیکٹون" ادار کر استان کی دیدے اس کا حقمہ کے ساتھ "فیکٹون" ادار کر استان کی دیدے اس کا حقم کے ساتھ "فیکٹون" ادار کر مان کی دیدے اس کا حقمہ کے ساتھ ساتھ کردو گے۔ اس کی حقم کی ساتھ کردو گے۔ اس کی تھی کی اس میں موان کردو گے۔ اس کی تھی کی اس میں دومرے قراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی کی بھی اور دومرے قراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی اور دومرے قراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی اور دومرے قراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی اور دومرے قراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی اور دومرے قراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی اور دومرے قراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی کی دومرے قراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی کی دومرے تراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی تھی کی دومرے تراء نے صادی تشد یدے ساتھ پڑھا ہے۔

### منك دست كوا دائة قرض مين مهلت دينے كى فضيلت

حضرت ابوقی وہ رضی اللہ عذاہ نے والدے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ کی فض سے قرض کا مطالبہ کررہ ہے ہوہ فضی حیب گیا۔ حضرت ابوقی وہ رضی اللہ عذرت اس سے نوچھا کہتم نے ابیا کیوں کیا؟ تو اس فضی نے کہا تلک دئی کی وجہ سے معترت ابوقی وہ رضی اللہ عذر نے اس سے مخلدتی ہونے کی شم کی تو اس نے شم کھائی ، آپ نے چیک معکوا کر اس کو وے ویا اور قر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ عذبہ رسلم سے سنا ہے کہ جو فضی شکد سے کو مہلت و سے بیاس کے قرض کو معاف کروے اللہ قیامت کے ون اس کو مختول سے کہا کہ من کی دور جمنی کی اور اس سے بوچھا کہ می تو نے کو اُل نیک کام کیا ہے اس نے جواب میں سے ان مختول کے بیاں انداز میں انداز میا میں انداز می

میں نے اپنے کارندوں سے کہدویا تھا کہ تقدست کومعاف کردیا کرداور فراخدست کومہلت دیا کروہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہتم بھی اس مخص سے درگز رکرو۔

معرّت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے آپ طیدالسلام سے بھڑا کیا تھی کہ اس نے بھڑ سے میں حرید ہوئی کہ اس نے بھڑ سے میں حرید شدت الفتیاری تو سحابہ کرام رضی اللہ منہ اللہ منہ ہوئی گئی ہا گا گھرونا گئرنا جا ہا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گھوٹ وواس بھائی کا بھی ہوئے اس سے الفتال اوضا ہول گا۔ آپ علیہ وواس بھائی کا بھی ہوئے ہوئوں گئے ہیں اوضا ہوئے ہوئوں گئے ہیں اللہ ہوئے فرمایا ہوئے ہوئوں ہے جوادہ کئی ہیں اجھا ہو۔

# قرض ادا کرنے ٹال مٹول کرناظلم ہے

حضرت ابوہریرہ رضی الله عندے روایت ہے قرماتے ہیں کٹن کا ٹال مثول کر ماظلم ہے۔

حضرے ابو ہریہ درخی اللہ عنہ ہے دوایت ہے فرمائے جی کہ مؤسمی کا ول قرض کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے بہاں تک کہ وہ اس کواوا ٹہ کریا ہے۔ حضرت عبداللہ بن الی قا وہ انساری اپنے واللہ لے قل کرتے جی کہ آئیکہ فض آپ علیہ السلام کی خدمت ہیں حاصر ہوا اور جب و کے میدان جی چینے بھی نہ چیمرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معافی فرماوی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا بی ہاں جب وہ فیض جانا کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بلوایا یا بلوائے کا تھم دیا چھراس کو آواز دی گی جب وہ فیض آپ کیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے ہم جھا کہ بی نے کہے کہا اس بات کو دوبارہ او تاؤہ گھراس کی بات کم لی ہونے کے بعد ارشاہ فرمایا جی ہاں! سب بھی سعاف ہوجائے گا کم دین (قرض) سعاف جیس ہوگا۔ ای طرح چرشل علیہ السلام وقل کے کرآئے ہے۔

وَ اتَّقُوْا يَوْمَا ثُرُ جَعُوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ثُمَّ تُوَفِّى مُحُلُّ نَفُسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اوراسَ وَن ہے ڈروجس مِن تَم اللَّهُ قَالَ كَي ثِبْنَ عَمَى لائے جادَے بھر برخض كواس كاكيا ہما (ليني اس كا بدلہ) بيرابيرا ہے گا دران بركمي جم كاظم ندہ وگا۔

و القوا بو ما نوجون فيه الى الله اوراس ون سياد تردوجس ون جهيل التدكي المرف و المال الله اوراس ون سياد تردوجس ون جهيل التدكي المراس في المعروف من جوز علي التدكي المردوجي المعروف المراس التعروف المراس التعرف المراس التعرف التعرف المراس التعروف المراس المراس المراس التعروف المراس التعروف المراس التعروف المراس المراس

اللوّل کوزوال کے بعد گیارہ بھری میں ہوگی۔ اور معنی بین عموس منی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کہ آخری آبیت جو آپ سلی اللہ عليه وسلم مرتازل مولًا وه سود كم تعلق تتمي بعض نے كہا كه آيت بروتي كوفتم كرويا۔ "يا يها اللهن آمنو" اذا تعدايت به بلدين المي اجعل مستقى "ابن عباس دخل التدعيمات ودايت بغربات بي كرجب مودكوترام كيانوسكم كوهلال قرارويز اورفرما يا كريس شهاوت ويقا ہول کہ بچے جس کی اوا میکی تمن کی آنک عاملت مقرر کی جاتی ہے اللہ نے اس کو حلال کیا اور اس کی اجاز ت وی ہے پھر یہ پڑھا۔ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا تَدَايَنُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ . وَلَيْكُتُب بُينَكُم كَاتِبٌ، بِالْعَدُلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ ۚ إِنْ يُكُتُبُ كُمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتُقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا دَفَانَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مَـفِيْهَا أَوْ ضَعِينُهَا أَوْ لَا يَسْتَجِئْتُحُ أَنْ يُجِلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ء وَاسْتَشْهِنُوا شَهِيْدَيْن مِنُ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمُ يَكُونَا وَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُنَ مِمَّنُ تُوطُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنَ تَضِلُّ إِحُلَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحَلَاهُمَا الْأَخُرَى، وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَّآءُ إِذَا مَا دُعُوًّا مَوْلَا تَسْتُمُوًّا ۚ أَنْ تَكْتُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَيْرًا إِلَى أَجَلِه مَ ذَلِكُمُ ٱقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَٱلْوَمُ لِلسُّهَادَةِ وَآذِنيَ آلًا تَرْتَابُوٓا إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةٌ خَاضِرَةٌ تُلِيْرُ وُنَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُمَاحٌ أَلَّا تَكُتُوهَا ، وَأَشْهِدُوٓ الذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيْلًا ، وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونًا مِ يَكُمُ دَوَاتَقُوا اللَّهَ دَوَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ دَوَاللَّهُ بِكُلّ شَيَّ يَ عَلِينًا ﴿ 🧬 اے ایمان والو! جب معاملہ کرئے معواد ھار کا ایک میعا دمعین تک ( کے لئے ) تو اس کو کھے نیا کر واور یہ شرور ے کرتمہارے آئیں میں (جر) کوئی مکھنے والا ( ہووہ ) انصاف کے ساتھ <u>انکھے۔ اور مکھنے والا ککھنے ہے</u>ا نکار بھی مذکر ہے جیہا کہ انڈرنتا کی نے وس کو ( لکھنا) سکھلا ویا اس کو دیا ہے کہ کھھ دیا کرے اور وہ مخص تکھوا وے جس کے قرمہ میں وا جسبہ ہواور اللہ تعالیٰ سے جواس کا برور دگار ہے ڈرزار ہے اور اس میں سے ڈرو ہرا ہر (ہٹلانے میں ) کی نہ کر ہے۔ پھر جس مخص کے ذمہ حق واجب تنا وہ اگر خفیف العقل ہو یاضعیف انبدان ہو یا خودلکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہوتو اس کا ا کارکن **ٹھیک ٹھیک طور پر تھھو! دے۔ اور دو محصول کو اینے مروول بھی ہے کواہ (بھی) کراپ**ے کر و پھراگر وہ دو گواہ مرو ( میسر ) نہ ہوں۔ تو ایک مرداور وجورش ( کواہ بنالئے جادیں ) ایسے کواہوں میں ہے جن کوتم ببند کرتے ہوتا کہان وونول اعورتول عمل سے کوئی ایک بھی بھول جاوے توان شن ایک دوسری کو یادولا دے۔ اور کواہ بھی الکارن کیا کریں جب ( محاہ بنتے کے لئے ) بلائے جایا کریں اورتم اس دین کے ہار ہار لکھنے ہے اکتابے مت کروخواہ وہ ( معاہذ ) جھوٹا جو يا برُ اهو سيلك لينا انصاف كا زياده قائم ركين والاسبه الشرك نزد يك اورشهادت كا زياره ورست ركين والاسبه اور

ذیادہ مزادار ہے اس بات کا کہتم (معاملہ کے تعنق کی شہمین نیزہ کمریہ کہ کوئی سودادست بدست ہوجس کو ہا ہم لینے دسیتے ہوئے اس کے نہ تھنے میں تم پرکوئی الزام نہیں۔اور (انتااس میں بھی ضرور کیا کروکہ ) خرید وفروخت کے وقت گواو کرلیا کرواور کئی کا تب کو تکلیف ندوی جائے اور نہ کسی کواہ کوا ورا گرتم ایسا کرو کے تو اس میں تم کوگنا وہو کا اور خدا تعالیٰ سے فررواور اللہ تعالیٰ کا (تم پراحسان ہے ) کہتم کو تعلیم فرما تا ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جانے والے ہیں

# لين دين لكصنه كائتكم

"فا محبوہ" سے مراد کراس معاملہ کو کھے لیا کر وخواہ وہ معاملہ ہے شراء کا ہویا تا جس کے اور اکر حضرات کے زور کے کھیا سخب ہے۔ اگر کھے کے کا معاملہ کے اس معاملہ کے اس کے اور اکر حضرات کے زور کے کھیا سخب ہے۔ اگر کھے کو چھوڑ دیا گیا تو چھرکوئی حرج نیم ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فر بان علی "فاذا فضیت الصلوف فانت موا فی الار حس "فراز کے بعد زمین پرچیل جانا اس میں کوئی حرج نیم مستحب ہے اور بعض نے کہا کہ قرض کے متعقب افلیؤ د اللہ ی انتحاق اور کوائی کے معاملہ کا اس معند کے بعد زمین پرچیل جانا اس میں کوئی حرج نیم مستحب ہے اور بعض نے کہا کہ قرض کے نام مستحب اللہ ی انتحاق اور متعلق المستحب بہلے فرض کے نام کہ بھیا دائے میں اور دائی دونوں کے در میان افساف کے مما تھ کھے بہتے تو لگھ دے تہا رہ دائی دونوں کے در میان افساف کے مما تھ کھے نیم کو کا جس کی کا جس کہ کا جس اور نہ انگار کے کہا در تہ تی بڑھا کہ کہ کا جس اور نہ انگار کے کہا در تہ تی بڑھا کہ کہ کا تھے والے پڑھریکر نے نہوں در کوائی دینوں کے کہا تھے والے پڑھریکر نے در کوائی دینوں دینوں کی خدو اس کے در میان افساف کے مما تھ کھے در کہ کہ کا بات میں قرتر کی انہوں کے در کہا تھے دالے پڑھریکر نے در کوائی دینوں دینوں دینوں دینوں کے کہا تھے دالے پڑھریکر نے در کوائی دینوں دینوں دینوں دینوں کی جس اس کو کھے در کہ کہا تھے دالے پڑھریکر نے در کوائی دینوں دینوں دینوں دینوں کی کہا تھے دالے پڑھریکر نے در کوائی دینوں دینوں

بی تول بجابدر حمدالله کا بے اور حسن رحمدالله قربائے بین کدائ فلمس پر لکستا واجب ہے جب اس مصطاوہ اور کوئی لکھنے والا شہواور بعض نے کہا کیکا تب اور شاہد پر منتخب ہے کہ واکھیں یا کوائی دے اور ضحاک فریائے بیں کیکا تب پر لکستا اور شاہد کے لیا کی ویتا واجب ہے۔ بدائل آبہت 'ولا یعضاں کاتب ولا شہدہ' سے منسوخ ہے (کہا علمہ اللہ بھیے سکھایا آس کوائندنے) جیسا کہ

القدينے اس کوشروع قرمایا اور تھم دیا۔ (لیس جا ہے کہ ولکھیدے اور وہ مخص کھیوادے جس کے ذمیحق واجب ہو) مطلوب ہیں کے سماسته السبات بكااقر اركرے تاكيده سرے كومعلوم موجائے كه ال يركيا وارهب ہے۔ المال اوراما و يدوق علامين بيركيكن ال دونول كامعنى أيك الاستهدالل كاذكرتو يهال ذكركيا كيا ادراما مكاذكرد دمرى حكد" فعى تسلى عليه بيكوة وأصيالة (وليتق الله زبه اورافدتعالی سے ڈرتارہ جواس کا یا لئے والا ہے ) لکھتے وقت اللہ ہے ڈرنارہ (والا یہ بعس منه شینا اوراس سے ذرہ برابر بھی کی شکرے)اس سے کی ندکیا کرد جومل اس پرواجب ہے اس میں کی چیز کی کی تدکرے(فان کان اللی .....سفیھا) ہیں اگروہ جس رجن بوده بقس العقل بو ) ليني تفصيت جال بورامام بابداورهماك بسدى رهم الشافر مائة بين اس مراوج موالا يجدب-ا مام شافق رحمه الله فرمات بین که "مسفهه" سندمراد نفسول خرج سب جس پرقرض بود (او عندمیفا یاوه بوژها بور) بوژها شخ سراد ہے۔ بعض نے کہا کہاں سے ضعیف کعنل یا بھینہ بن یا جنون ہو ( کو لا یستعلیع ان بیصل یا وہ خودکھیانے کی قدرت نہیں رکھتا) مکم نکا ہوئے کی وجہ سے یا عرصا ہونے کی وجہ سے یا مجمی ہونے کی وجہ سے یا قید بھی ہونے کی وجہ سے یا تمیر حاضر کیا گی وجہ ے ہو یا اس تک کتابت کا پہنچانا نامکن ہو یا اس کی جگہ کاعلم نہ ہو (ہو مصلل واب تو جاہیے کہ محواے اس کا ولی ) ولی جواس کا سر پرست ہے(بالعدل انسان ہے) مرادصدق اورتق ہے۔ ابن عہاس رضی اللہ مہما اور مقاتل کے نزویک اس سے مرادقرض ویے والا ہے۔ اگر پیکھوائے سے عاج ہے تو ولی اس کاحل کھوائے اور صاحب وین انساف سے تکھوائے کیونکہ اس کواس کے ۔ آرض کاعلم ہے (واستشہدو ۱ اور کواہ بینالو) اس پر کواد مقرر کرلو (شہدین ووکواہ) کوائی ویے والے وہ اشخاص (من ر جالکے تم اپنے مُردوں میں ہے )رجال ہے مراد آزاد مسلمان ہوغلام اور بچے نہ ہواور یکی اکثر افل علم کا قول ہے۔شرت ائن سیرین نے ظاموں کی گوائی کوجائز قرار دیا ہے (فان لم یکو فا رجلین پھراکرود مرد شہوں) دو کواہ مردنہوں (فوجل واحرالین تو ہرایک مرداوردوگورش) ہرایک مرداوردوگورشش گوانی ویں۔

## بچوں اورعور توں کی گواہی کا تھم

ا کیے بنیاعت اس طرف کئی ہے کہ مردوں کے ساتھ محورتوں کی کھا تک اموال میں جائز ہے اور غیراموال میں آئمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ایک بھاعت کے نزو کیے عقوبات کے علاوہ شری مرو کے ساتھ محورتوں کی گوائق معتبر ہے۔ بیقول مفیان تو رکی اسحاب الرائی کا ہے۔ اورا کیے بھاعت کے نزو کیے غیر مال میں دوعاول مردوں کی گوائی معتبر ہوگی۔

اہ ہوگا جن کا تعلق عربہ اللہ تریائے ہیں کہان کا سوں میں حورتوں کی گوائی قائل آبول ہوگی جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے ہیںے کہولا دے اور دخیا عرب ثبیبہ یکارۃ کے سیائل میں (عورتوں کی گوائی معتبر ہوگی )اورا کرم دنے ہوتو چارعورتوں کی گوائل معتبر ہوگی۔ اور اس بات کا اس میں اتفاق ہے کہ محتوبات (سرا کمی معدود ، فضاعی ) میں مورتوں کی گوائل کا اعتبار تھی (صعن تو طنون من المشعبداء جن کوتم پہند کرتے ہوگواہوں میں ہے ) جن سے تم رامنی ہو۔

#### شرائطشهادت

ان کیا و یا نت اورامانت سے شہادت کی قبولیت کی سات شرائط ہیں۔مسلمان ہوں ، آزاو ہوں، عاقل ہوں، ہانغ ہوں، عاول ہوں، صاحب مروت ہوں، مجم شہوں۔

# کن کی شہادت مقبول ہے اور کن کی شہادت مردود ہے

ا کا فرکی شباوت مروود ہے کیونکہ لوگوں کے نز و کیک ان کا کقرب مشہور ہے اس لیے ان کی گوانگ جا ترقبیل جواللہ تعالیٰ ہر کنے ب کرے۔ اوقی میہ ہے کداس کی محوای مروود ہوا در بعض عطرات نے اہل ذمہ کی شہاوت ذی کے لیے جائز ہے۔ تظام کی شهاوت مقبول نہیں سیکن شریخ اور ابن سیرین کے نز ویک غلام کی شهاوت چا تزہے اور بھی قول انس بن ما لک رمنی الشہ عنہ کا ہے اور ندی مجنون کا تول بہاں تک کداس کی شباوت دی جائے اور ندی ہے کی گوائی معتبر ہے۔ ابن عباس منس اللہ عنما سے اس كمتعلق يو يها مياتو آب في فرمايا كراندتمالي كاس فرمان كي وجهت جائز تيس المعن توضون من الشهداء "عدالة شرط ہے اور و دیے کہ گواہ کبیرہ مناہوں سے اجتناب کرتا ہواور صفائر مراصر ارکر نے اوالا ندہواور مروہ ہ کی شرط ہے ان آواب کاخیال رکھا جائے جن کے ترک کرنے ہے حیام می کی محسوں ہوجاتی ہے۔ حسن البیعیت ہوجسن سیرے جسن معاشرت اور حسن صناعت ہو۔انسان ہےالی چیز کا ہر ہوجائے جس کے فاہر ہونے سے انسان کوحیا آئی ہوتو ایسے امور سے شہاوت مظول نہیں ہوئی۔ تبہت سے پیخا یہ محیاشرط ہے کیونکہ وشمن کیا وشمن کے مقالبے عمیاشہا دے مقبول نہیں ہوتی۔ اگر چہ فیرے معالمے عی اس کی شہا دے متبول ہوتی ہے اور اپنے وشمن کے حق میں "متھم" ہے اور شہادت تول تبیں باپ کی بیٹے کے لیے اور تدی اس کے ا پرنکس اگر چه میددونول امقبول الشبا دت بمی جول - اورا بسیخص کیشها دست بمی مقبول نبیس جس کی شبادت **بس نفع بوجیسے وارث** ک موای جواس کے مورث کے منتول کے متعلق دے پاکسی ضرر کی بناء پر دواہے آپ کو کوائی دیے ہے بیائے جیسا کہ اگر کوئی محض اس بات پر کوائی اس وجہ سے نددے کہ اگر ش نے فرایق مخالف کے بارے میں کوائی وی تووہ مجھے نقصان کا بچاہے گا۔ حصرت عروه حصرت عاكشرمند يقتدمني الشرعنها سيدمرنو عأروايت كرتنه بين كهفائن اورخامنة كي كوائل معتبرتين اورنا تجربه کارکی موان اسنے بھائی کے لیے اور ند آ قاکی اپنے غلام کے نیے اور ند بی قرحی رشتہ داری اور نہ قائع کی اسنے گھروالوں کے لیے ﴿ أَن تَصَلَ احسداهِما ان دونُول عمل سيركونُ ايك بجول جائے ) معرت حزورضي الله محدث "إن تصلّ "ان شرطيداور مکسور ہے اور "فصلی تی معرفوٹ ہے اور یہ بوراجملہ بزام ہے۔ اس صورت میں "محبوبیل "بحر وم ہوگا شرط کی ہوجہ سے مرتشد ید کی بنام یراس پرچر مہیں آئی اور دوسر سے حطرات نے "ان تصل "عمی ہمز ومفقرح کے ساتھ پڑھا ہے اس صورت میں ان ہمیہ ہے ''تُعِيداً "سلتوح اور"فَتُذَ بِحَرَ 'کُل منعوب بوگااور" فلنظ کو 'کاعطف''نفضل "ریسهاس لیے بینعوب بوگار آبیت کامنی به

ہوگا کہ ان دو جورتوں میں سے اگر ایک ہجول جائے تو دو مری یا دولا و سے گی (احدا هما الا خوبی تو ان میں سے ایک دو مرے کو یا دولا و سے ) ان حصل "کامتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہجول جائے گوائل دینے میں تو دو مری یا دولا و سے گی وہ اس طرح کیے کہ ہم ظال بھل میں جاخر نیں ہے اور کہا ہم نے ان سے سائیس دین کیر اور الل بھر ہ نے "فضف کو "تخفیف کے ماتھ پڑھا ہے اور باتی ترب ہے دو تو ان ذکر سے متعدی ہیں بینسیان کی سے اور باتی ترب میں جاخر کی سے ماتھ پڑھا ہے "فی کو "اور"اف کو "کامتی ایک بی ہے بید دو تو ان ذکر سے متعدی ہیں بینسیان کی صد ہے ۔ سفیان میں جینے سے حکایت کی گی کہ فرمائے ہیں کہ ذکر سے مراد کہا کہ دو مری جو دت کو بات کر کے یا دولا دے لیک فی یا دو بائی سے دو مری بھی اس کر کے یا دولا دے لیک کی یا دو بائی سے دو مری بھی اس کر گیا ہو ہو ان اور گوائی دیے ۔ (و لا بائب الشہداء افا ما دعو 1 اور کو ان وہ ہے ۔ میں ان کو ان کو کو ان کو کہا کہ بیس کے طور پر ہے اور بھی ہوں تو ان کو کو ان کو کہا کہ بھی موجود ہو یا تہ ہو۔ آیت کامٹی بید ہوگا اور گوا ان اکارت کریں جب ان کو جب ان کو میں کی ہوں تو ان کو انتھیار ہے دور کو گی گور ہوں کا ہو اور بھی تو ل حسن کا ہے اور بھی تو مور ان کو انتھیار ہے دور کو گو گور کو ان کو انتھیار ہے دور کو گور کو ان کو انتھیار ہے دور کی گورائی کے بیا ہور ہور کو کو گور کو ان کو کو گور کور کو گور کو گور کو گور کو گور کو گور کو گور کو کو گور کور کو گور ک

(واشهدوا اذا تبایعتم اورخ پدوفروفت کے دقت گواہ بنالیا کرد) ہماک فرماتے ہیں کہاس سے مراوی کراندتوالی کے ساتھ پھنت مور م کرنا ہے **کوائی** ویتا واجب ہے چھوٹے کے فق میں بڑے کے فق میں تفقد کی ہوستا ملہ یا أوهار ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی الشرعت سے دوایت ہے کہ بیتھم بطورا بانت کے ہے جیسا کہ اللّہ تعالیٰ کا فرمان ہے "طان احن مصلحکم معطّما" بعض نے کہا کہ پیم استحباب کے طور پر ہے (ولا بعضار کالب ولا شہید اور کی کا تب کو نظیف ندوی جائے اور نہ کی گواہ کو) یا تک قائب کے لیے ہے۔" بعضاد "اصل علی "بعضاد را سخار را سخار کی دامکودوسری دام می مرقم کیا محیا اور نصب ویا محیا۔ اس ے اصل صیف شل اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ "بعضار ڈ "انہوں نے اس کی کوکا تب اور شاہرے ساتھ قرار دیا ہے۔ آ بت کا معنی سے بنے گا کہ کا تب کسی کو تعلیف شاہ ہے کہ وہ لکھنے سے اٹکار کردے اور نہ کوئی کواہ تعلیف دے ہایں طور پر کہ وہ کوائی دینے ے انکارکر لے، پیطاؤس جسن اور قبادہ کا تول ہے اور بھش احترات نے کہا کہ پیامسل جس "بعضاد " تھا۔ فعل مجول اس صورت عن کا تب ادرشا ہد دخول ہنوں ہے ۔ معنی ہے ہوگا کہ جب کو لُ شخص کا تب یا شاہر کو بلائے ۔ اس مال بیس کہ وہ وونوں کس ا ہم کا مہیں مشغول ہوں تو جب ان سے کہا جائے تو میدونوں جواب میں کہیں کہ ہم اہم کا مہیں مشغول ہیں ، ہمارے علاوہ کسی اور کوتلاش کرو(و ان تفعلو ۱۱ دراگرتم کروے) (جس شردرسانی ہے ہم نے تم کوئع کردیا ہے اگر وہ فعل تم کرو کے (فانه فسنوق بكم نواس شرة بهارے ليے كناه بوكا) فسوق سے مراد معسيت اوراس تكم سے خروج ب\_ (واتفوا الله ويعلم كم المله والله بكل هن عليم الله كريمكم كي خالفت من ورية رواورالله م كوليم وينا بهاورالله تعالى سب چيزون كوجائي والياج ين وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى مَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مُقُبُرُضَةٌ دَفَاِنُ آمِنَ بَعُضَكُمْ بَعُطَا فَلَيُزَدِّ الَّذِي اوْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلَيْتُلِ اللَّهُ رَبَّهُ دَوَ لَاتَكُتُمُوا الصُّهَادَةَ دَوَّمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمٌّ لَلْبُهُ ء وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ 🖷

اورا آرتم کیں سفر میں ہواور (وہاں) کوئی کا تب نہ یاؤ سورائن رکھنے کی چیزیں (ہیں) جو تبعد شی وے دی جاویں اورا کراکی دوسرے کا اختبار کرتا ہوتو جس فقس کا اختبار کرلیا کیا ہے (میٹی مدیوں) اس کوجاہے کہ دوسرے کا حق (پوراپورا) اوا کر دے اور انڈرتھائی ہے جو کہ اس کا پروروگار ہے ڈرے اور شہادت کا اختاء مت کروا ورجوشش اس کا اٹھا کرے گالاس کا تلب کنا ہگار ہوگا اور انڈرتھائی تمہارے کے ہوئے کا سول کو توب جانے ہیں۔

الشرتعانی علی ملک ہیں سب جو پھو آسانوں میں ہیں اور جو پھوڑھن میں ہیں۔ اور جو ہا تھی تہارے تغمول میں ہیں۔ ان کواکرتم فلا ہر کر دھے یا کہ پوشید و رکھو مے حق تعالی تم سے صاب لیس مے۔ پھر ( بچ کفرو شرک کے ) جس کے لئے منظور ہوگا بخش ویکھا اور جس کومنظور ہوگا سزاوی مے۔ اورا لئے تعالی ہر شے پر پوری قدرت دیکھے والے ہیں۔

علیہ .....الار من اورافد کے لیے جر کو آسانوں عمل ہے اور جر کوز من عمل ہے ) مین ای کی مکت ہے

معرت الاجريره رضى الشرعند بيروايت بفرمات بين كرجب الشاقائي في آپ ملي الشاطيرولم پريرآيت نازل فرمائي "لله ما في السحوات و حافي الاوص و ان تبلاوا اسسالآية "جب بيرآپ عليه السلام پر نازل بولي اق محاب كرام رضى الشرخيم و وزانو بيش كرانبول في عرض كيا الدائش كرمول (صلى الله عليه و أنها الله عليه الله الله كردو و جها واور فيرات كانم كوبوكم و يا كياس كواوا كرف كي بم على طافت تحي كيكن اب بيرآيت آپ پر نازل بولي اس برگل كرف كا طافت تحي كيام و با كياس كواوا كرف كي بم على طافت تحي كيكن اب بيرآيت آپ پر نازل بولي اس بيرگل كرف كا طافت تميل رسيل بيود و الله كرام و بيل بيود و الله و بيل بيود الله و بيران بيرود و الله كرام و بيل بيود و الله كرام و الله بيران بيرود و الله كرام و بيران بيرود و الله كرام و بيران بيرود و الله كرام و بيران بيرود و الله بيرود و الله و الله و الله بيرود و الله بيرود و الله بيرود و الله و ال

ابو ہرمیرہ رضی الله عند کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ الله تعالیٰ اپنی اُست سے وسور کو

کوعذاب دیاجائے گاعدل کے اظہار کرنے کی وجے بیقول اہام ہمحاک کا ہے۔

طاؤس نے روایت کیا کہ اندن عباس دخی الشاعیمائے روایت ہے فرمائے جیں کہ اللہ ہے جا ہے جی اس کے گناہ کبیرہ معاف کردی اور جے جا جی منظیرہ گناہ کی وجہ ہے سزادی جیس کوئی اس سے پوچھ کھی کرسکتا ہے جو پھھوہ کرتا ہے اور وہ سب مخلوق ہے بوچھ کھی کرسکتا ہے اور وہ ہر چیزے قادر ہے۔

حن ربعہ ولمعنوصون کل امن باللہ اس چز پرجوان کے دب کی طرف سے نازل کی گی اور سوسی کی سب کے سب ایمان اللہ کے الین الاسکوشن میں سے ہرایک ان چز وال برایمان الاسکے اس وجہ ہے شاک وہ احداث (و ملاقت ہے و کلیہ ووسولہ اور فرطتوں پراوراس کی کمایوں پراوراس کے دسولوں پر) جز داور کسائی کے نزد کی اسکا بہ " ہے۔ ان کے نزد کی واحداث و کرکیا جائے ۔ بیسا کہ اس آیت میں اداس سے قرآن مجدالم ہے۔ بیسا کہ اس آیت میں اداس سے قرآن مجدالم ہے۔ بعض نے کہا کہ بہال جمع کی مراد ہوگا۔ اگر چرواحدی و کرکیا جائے ۔ بیسا کہ اس آیونش کی موجہ الکتاب " اور و در نے قراد نے سمی ہے۔ بیسا کہ اس آیونش کی مائی کہ بھی ہوئے کہا تھ تھی الکتاب " اور و در نے قراد نے سمی ہے۔ بیسا کہ اس کے بغیروں میں سے مسلم کی میں انہا ہوگا۔ اگر پرواحدی اور اسلام کے اس میں انہا ہوگا۔ اگر الانفوق این احداد میں وسلہ ہم اس کے بغیروں میں سے میں اسلام کے اس میں انہا ہوں احداد ہوگا۔ اگر ایکوق اس احداد میں اسلام کے دوران کوشال میں احداد میں احداد ہوئی ہے۔ بیسا کہ فرمان بادی ہوئی اور آب کی اور آب کی اور آب کی اور آب کی آب کوشال ہوئی انہاں سال میں احداد میں احداد میں احداد میں احداد ہوار اس میں اور اس میں اور آب کی آمرت کی تواج ہوئی سے اس میں احداد میں احداد میں احداد میں احداد میں احداد میں احداد میں اور آب کی آمرت کی تواج ہوئی ہوئی انہاں سے کہ میں احداد میں احداد میں احداد میں اور آب کی آمرت کی تواج ہوئی انہاں سے کہ کہ میں احداد میں اور آب کی آمرت کی تواج ہوئی انہاں سے میں احداد میں احداد میں احداد میں اور آب کی آمرت کی تواج ہوئی آب کے موجہ میں احداد میں احداد میں اور آب کی آمرت کی تواج ہوئی انہاں کے معمول ہوئے کی وجہ سے معمول ہوئی اور آب کی اس میں میں احداد میں احداد میں احداد میں اور آب کی آمرت کی تواج ہوئی انہاں کے معمول ہوئے کی وجہ سے معمول ہوئی کی اور آب کی انہاں کے معمول ہوئے کی وجہ سے معمول ہوئی کی اور آب کی انہاں کے معمول ہوئی کی دوران کی انہاں کے معمول ہوئی کی اور آب کی انہاں کے معمول ہوئی کی اور آب کی انہاں کے معمول ہوئی کی اور آب کی انہاں کی انہاں کے معمول ہوئی کی انہاں کی سے معمول ہوئی کی انہاں کی انہاں کی سے معمول ہوئی کی میان کی کی انہاں کی سے معمول کی کرون کی کوشک کی انہاں کی معمول کی کرون کی کرون کی کرون کی کرو

الإنكليّن الله نفسالِلا وسعها عليها الحسبة وعليها ما المحسبة مربّنا لا تؤاخلنا إن نبيئا اله المحسبة الله المحسبة وعليها المحسبة مربّنا ولا تعمل المنافرة الله المحسبة وعليها المنافرة على المنوع المتحفظة على المنوع المتحفظة على المنوع المتحفظة على المنوع المتحفظة عن المنوع المتحفظة عن المنوع المتحفظة عن المنوع المتحفظة على المنوع المتحفظة عن المنافرة المراك المراك المائلة المراك المائد الداخلية المنافرة ال

کی طاقت بی ہو است و سعها اللہ تعالی کی فضی کوسکفٹ نیس بنا تاکر جواس کی طاقت بی ہو ) آیت کے ظاہر ہے معنوم ہوتا ہے کہ اس ہے ان کی ضروریات بی کرانٹدان کی طاقت اور حاجت کے مطابق سکف بناتے ہیں۔ کویا یہاں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیس سکفٹ بینا ہے جس کی طاقت اور حاجت کے مطابق تو جواب بی کہا کہا کہ "لا یکلف الله انفٹ الله و سعها" اس سے مراد طاقت ہے۔

#### لايكلف الله نفسأ كالخنف تفاسير

وسع کہا جاتا ہے جوانسان کے لیے آسانی ہوتکی نہ ہو۔ اس کی تاویل میں منسرین کے ملقب اتوال ہیں۔

این عباس رمنی الفرعها عطا واور اکومشرین کرزویک" لا بعکلف المله" سے مراوحدیث انتش ہے جو الل آیت

"وان جدوا ما طی انفسکم آو تعطوہ" می گزر چکا ہے۔ائن عباس رضی الفرحها ہے دوایت ہے فر ماتے ہیں کرائی آیت

ہرادخاص موسئین ہیں جن کوالفرتوائی نے اموروین می وسعت عطافر مائی اوران کا مکف تیس بنایا کر بیکروہ اس کی طاقت

رکھیں رجیہا کرافرتوائی کا ارشاد ہے "ہوید الله بھم البسر و لا بوید بھم العسر" اوروومری جگرارشاوفر مایا" و ما جعل
علیکم طی اللہ بن من حوج "سفیان بن عمینہ ہاں آیت کے بارے می ہوچیا کیا تو فر مایا کرافشوائی آسانی تی کرتا ہے
علیکم طی اللہ بن من حوج "سفیان بن عمینہ ہاں آیت کے بارے می ہوچیا کیا تو فر مایا کرافشوائی آسانی کی طاقت میں بی بوق کہ کسیان کی طاقت میں بی بوق کے اس ان ان کی طاقت میں بی بوق ہو کہ انہ ان کی طاقت میں بی بوق ہو اس نے اپنے لئے نئی یا تو اب کمایا (و علیہا ما انتحسبت اورای پر ہے جواس نے کمایا) اس سے مراویرائی ہواوراس کا بوجوائی پر ہوگا (و بنا الا ہوا علا نااے ہارے درب! تو نہ بھی اگرام جول ہا کی ) تو "اعدانا" کامنی ہے کرزو تو میں مراویرائی ہے اوراس کا بوجوائی پر ہوگا (و بنا الا ہوا علا نااے ہارے درب! تو نہ بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے گنا ومرز وجو جائے۔
ہمیں اگرام جول ہا کی کو "اعدانا" کامنی ہے کرزو تو میں مراویرائی کے کرزو میا ہے۔

ز پردئ کی گئی اس کوبھی سناف کیا گیا۔ ( دہنا ، ، ، اصوا اے ہارے دب اور ہم پرکوئی سخت تھم نہ بھنج ) اصرا کہتے ہیں ایس پو جہ جو بھاری ہواورا بیا عہد جومشکل ہو جس ہو جھ کی وجہ ہے انسان کھڑا نہ ہو سکے اورا بیا عبد جس کو وہ پوراند کر سکے۔ اس کی بناء پر عذاب ہے بچا۔ ( کھما حصلته ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، بلیا لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے ) اس سے مراد یہود ہے ان پرا دکام نازل کیے تو انہوں نے اس کو پورانیس کیا جس کی وجہ سے ان کوعذاب دیا تمیا۔ بیقول انام مجانبہ، عطاء ، تی وہ سدی ، کبی اور دوسری جماعت نے ذکر کیا جس پرائٹہ تعالی کا فریان دلالت کرد ہاہے۔

"واعدائم علی ذلک اصوی "مراوال ہے عہدے اور بعض معترات نے کہا کہ اس آیت ہے سراو ہیں ۔ اے اللہ! آپ ہم پروہ مختی اور وہ احکام نازل ندفر ما جو ما قبل میہود پر ٹازل فر مائے تتھے اور وہ احکام بچاس تمازول کا فرش ہوڈ اور اپنے مالوں سے چوتھائی کی زکو قادا کر ٹا اور جس کے کپڑے پر نیجاست لگ جاتی اس کے کانے کا تھم اور چوٹھس رات کو کوئی گزاد کر ٹانؤ صبح وہ گزاداس کے درواز سے پر تکھا ہوٹا اور اس جھیے احکام ۔ بیڈول مٹان ، مطام ، مالک بن انس ، انی مبید و (رضی انڈیمنم ) اور ایک جماعت نے ذکر کیا ہے۔

اس پرانڈرنٹوائی کاارشاد دلیل ہے" ویصنع عنہ اصر هم و الانفلال النبی محانت علیهم ایکنٹ نے کہا کہ اصراً ہے۔ مراد کناہ ہے جس کی تو بہندگی ہوسمتی ہوسکا کہ میں الن کے اپنے کناموں سے معاقب فرمانا الاصل اس می عقل اورا دکام ہے

(وہنا و لا .... فنا بعد اے ہمارے دب ہم پرانیا او جھند ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ) ایسے اٹمال کا ہمیں مکلف نہ بنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ بعض حطرات نے کہا کہ اس سے مراوحہ بٹ انتنس اور دسوسہ ہے۔ بحول سے حکایت ہے کہ فرمایا اس سے مراد غلمتہ ہے۔ غلمتہ سے مراوگوائی میں شدت افقیار کرتا۔ ابرائیم سے مروق ہے کہاں ہے (حب ) مراد ہے۔ کھ بین وہاب نے کہا کہ اس سے مراد (معنق ) ہے۔ ابن جرز کے نے کہا کہ اس سے مراد بندراور فنزیر کی اطرف سنح ہوجاتا ہے۔

بعض نے کہا کدائ سے مراد "شعاقة الاعداء" (کافروں پر فتح یابی) ہے اور بعض نے کہا کدائ سے فرقت اور تطعیت مراد ہے (واعف عنا اور تو ہم سے درگر رقر ما) ہم پر موافذہ نہ کرتا اور ہم ہے درگر دکرتا، ہمارے گنا ہوں کو (واغفو گنا اور ہمیں بخش دے) ہمارے گنا ہوں پر پردہ ڈال اور ہمیں رسوانہ کر (واد حسنا اور ہم پررتم کر) ہم پر تھیں کر کتے جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یا جو گناہ ہم چھوڑتے ہیں مرف جیری علی رحمت ہے کرتے ہیں (ائنت حو لانا تو ہمارا آتا ہے) ہمارا مددگا ہے ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور تو بی مراد ہوئی ہمارا والی ہے۔

(فانصونا ہیں فقع مطافر ماکافرقوم پر) روایت کیا سعیدین جیررضی اللہ عند نے این عیاس رضی اللہ مجمد سے اللہ تعالی ک اس قرمان کے بارے میں "غفو انک وینا" پڑھنے کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا "قعد عفوت فکیم" میں نے تم کو بخش دیا اور آ کے فرمایا "لا تو اعد خالان نسبینا أو اعملانا" فرمایا "لا تو اعملا کے " میں تم سے مواخذہ فیس کروں کا مکرفرمایا "وینا و لا ن حمل علینا اصر ۱۳۱۱ کے جواب شرافر ایا الا احمل علیکم اصر ۱۳۱۱ و ۱۳و تعملنا مالا طاقة لمنا به ۳ کے جواب ش انڈ نے فر ایا ۳ احملکم ۱۳ اور «واعف عنا سے آخر آیت تک کے جواب بس انڈرب العزب نے فر ایا شرائے کے اس کے تعاب ک تہمارے گناہ معاف کے بھی ویتے اور تم پر دھت فرمائی اور تم کو کا فرول پر فتح یاب کیا اور معاذ بن جیل رض الشد عنہ جب مورة بقرہ فتح فرمائے تو آئٹ کہتے۔

### سوره بقره کی آخری آیات کی فضیلت

عبدالقد بن مسعود رضی الله عند سے رواہت ہے قریائے ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو جب معرائ کرائی گئاتو آپ منیدالسلام سدرة المنتیٰ تک پہنچا اور وہ مجھے آسان پر ہا اور زمین کے چر ہے والے اعمال بھی ای جگہ تک کئیجے ہیں اور لے جائے ہیں اور او پر سے اقرف والے بھی ای جگہ تک کئیجے ہیں اور لے جائے ہیں اور سدرة المنتیٰ پر وہ ہینے جوائی ہوئی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے "اف بعضی المسلودة ما بعضی" میں آیا ہے اس جگہ تمن ہے تا وہ معانی ہوئی ہوئی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے "اف بعضی المسلودة ما بعضی "میں آیا ہے اس جگہ تمن ہے تی عطاء ہوئی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے "اف بعضی المسلودة ما بعضی "میل اللہ علیہ وسلم ) کا ان اور وس کی معانی جو مطاء ہوئی ہے گئون در ہے۔

ا بن مسود رمنی الله عندے روایت ہے قرمائے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کے سور قبقر و کیا بیدو آ بیٹیں بیں جورات کے وقت ان کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کا ٹی ہو جا کیں گی ۔ لینی ان کا لواب پوری رات عمادت کرنے کے برابر سلے گا۔

نعمان بن بشیر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الشہلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ الله تعالیٰ نے زمین و آسان پیدا کرنے ہے پہلے ایک کیا ہے بھوائی جس میں دوآیات سورۃ بقر مدکی خاتمہ والی نازل فرمادی جس کھر بھی ہے دونوں آیات تھی رات بھک بڑھی جا کھر توشیطان اس کھرکے قریب جس آتا۔



## سورة آل عمران

<u>دانته الخير</u> التجذر

الَّمُّ ۞ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُرَ الْحَيُّ الْفَيْوُمُ ۞

جے الم افتد تعالیٰ ایسے ہیں کہان کے سواکوئی قاتل معبود بنانے کے تبیس وہ زندہ (جاوید) ہیں سب چیزوں کے سنجالنے والے ہیں۔

🚅 🛭 الم (حروف مقطعات شماست ب

#### شان نزول

عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جھٹڑنے گئے آپ علیہ السلام نے ان سب کوارشا دفر مایا کہ کیاتم جائے ہوکہ ہمارارب زیرہ ہے اس کو المجمعي موت جيس آئے كى اور حضرت عيسى عليه السلام برموت بھى آئے كى ۔ وہ كہنے تھے كيول جيس - چرآب عليه السلام نے يوجها کہ کیاتم جانتے ہو کہ ہمارارب ہر چیز پر قائم ہے وہ تفاظت بھی کرتاہے اوررز ق بھی عطا کرتا ہے۔ وہ کہنے کیلے کیوں نہیں۔ آپ عنیہ السلام نے قربایا کہ کیاون چیزوں کا یا لک حضرت میسلی علیہ السلام ہوسکتے ہیں۔ وہ کہنے ملکے نہیں ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کدتم جاننے ہوکہ اللہ کے سامنے کوئی چیز ہوشیدہ نہیں نے ڈین ہیں اور ندیں آسان ہیں۔ وہ کہنے لگے کیول نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ان سے بوجھا کیسٹی علیہ السلام کوسوائے اپنے مخصوص علم کے اس سے زیادہ کچھ جانتے ہیں؟ اہل وفد نے کہا کرمیں۔ آسی صلی الندعلیہ وسلم نے قربانی کے ہمارے دب نے میسی علیہ السلام کی صورت رخم میں بنائی جس المرح اس نے جا ہااور ہمارارب تدکھا تا ہے اور تہ پیتا ہے۔ وہ سکتے کیے کیوں نہیں۔ پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیاتم جائے ہو کہ حضرت مریم علیہاالسلام نے حطرت بميني وليدالسلام كوابينه بيينه مين الإطرح ركعة بنس لمرح مورت اسينه يجيكو بهيف مين ركفتي بيم يجراس كوجناجس المرح عورت اسینے بیچے کوشتی ہے۔ پھر مصرت میسٹی علیہ السلام کوغذاوی کی جیسا کہ بیچے کوغذادی جاتی ہے پھروہ کھاتے بھی جی اور باتھی بھی کرتے ہیں وہ کہنے کے کو انہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھرجس طرح تم گمان کرتے ہوا س طرح کیے ہوسکتا ہے؟ وہ سب خاسوش ہو گئے۔ اس پرانشدب المعرت نے اس مورت کی ابتدائی آیات ای (۸۰) ہے کھیاویر آیات نازل ہو کیں۔ "المه. الملَّه" بعض نے کہا کہ میم منتوح کے ساتھ اور لفظ اللہ اس کے ساتھ ذکر ہے اور لیفس حضرات نے میم مغتوح پڑھا ب التقاء ساكتين كي وجد اورا خف حركات على في ويادرا بويوسف اور يعقوب بن فليفه في بكرست روايت كي ب"المه. الملَّه " اوربعض حعترات نے یہاں لفظ اللہ علی ہمز و کوسا قط کردیا اور یم کے فقہ کولفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملا دیا اور بھل نے لفظ میم گوساکن پڑ ماہے وقف کرکے مجرابتداء میں ہمز ہ کوحذ ف کردیاان لوگوں کے نز دیک جواس کوحذ ف کردیتے ہیں ۔۔

(لا الله الا عن المسعى القيوم القدك مواكو في سعبودتين وي زعده رہنے والا قائم رہنے والا ہ ) لفظ اللہ مبتداء ہے اور اس كے مايعد فجر ہے اور "المسعى المفيوم" اس كى صفت ہے۔

نَزُلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ وَٱنْزَلَ التَّوُرَةَ وَٱلْإِنْجِئُلُ ۞ مِنْ قَبُلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَٱنْزَلَ الْفُرْقَانَ دَانَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيئَةً دَوَاللَّهُ عَرَيْزٌ ذُوانُنِقَامٍ ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۞ هُوَالَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي السَّمَآءِ ۞ هُوَالَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ءَلَا إِلهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِمُهُمُ ۞

الشرقة الى قرآب كے باس قرآن بيجاب واقعيت كے ساتھ اس كيفيت سے كدوہ تعديق كرتا ہے ان الشرقة الى كيفيت سے كدوہ تعديق كرتا ہے ان الرقان كر آسانى ) كتابوں كى جواس سے بہلے موجكى جي اور (اى طرح) بيجا تما توريت اور الجبل كواس كے قبل لوگوں كى

ہرایت کے داستے اور اللہ تعالی نے بھیے مجوات بے تلک جولوگ مکر میں اللہ تعالی کی آجوں کے ان کے لئے مزایت کے داشتہ اور اللہ تعالی نظیہ (اور قدرت) والے میں بدلہ لینے والے میں ویکٹ اللہ تعالی ہے کوئی چزیجی موٹی ہے۔ کہاری صورت کے انہاں میں اور نے کہاری موٹی ہے۔ کہاری موٹی ہے۔ کہاری موٹی ہے۔ کہاری موٹی ہے۔ کہاری ہے۔ کہار

فرمان "الموایتم الناز التی نودون" این کا نام تورات این کے سے کدای جی نور دروٹن ہے جیسا کرانڈ تعالی کا فرمان "وضیاء و ذکوی فلمعقین"۔ کیش بھرات نے کہاریڈ رات بی ہے اس پس اسرارکوچیا تے تھے۔

اورائیل افعیل کے وزن پر بے بحل سے بہمنی قرون اور ولد کو بھی نہیں اس کے پیدا ہونے کی وجہ انجیل کو بہا کی وجہ سے ورائیل افعیل کے وزن پر بے بحل سے بھی قرون اور الحق حفرات سے کہا کہ قورات مجراتی زبان کالفظ ہے قراور تور اس کا معنی اس کے جوابیہ فاص تم کی گھاس ہوتی ہے ( ھدی اس کا معنی ہے ہے کہ شریعت اور انجیل سریانی زبان کالفظ ہے اور اس کا معنی اگلیل ہے جوابیہ فاص تم کی گھاس ہوتی ہے ( ھدی للنامی اس بھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بیسمدر ہے للنامی اس بھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بیسمدر ہے النامی اس بھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بیسمدر ہے ( وانول الفوقان اور تم ارسے فرقان مازل موا) جو تن اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہوں۔ امام سدی قرمات بیس کہ آیت میں تقدیم اور تافیر کی عبارت یوں ہوگی "وانول العورا قوالا نجیل و الفرقان ہدی لائنامی " است میں تقدیم اور تافیر کی تازل کردہ آیات کا اور تافیل کا تربی کا ایک کو ایس کے ایک کا ایک کا ایک کردہ آیات کا اللہ تا کہ کہ ایس کی تو اور انتان کے لیے خت عذا ہے ہوارائٹ کا لیے والل ہے )

**۞ (ان الله .... في المسماء ب تك زيين وآسان شركو لي بحن چيز اس كنز وكي بوشيد وليس)** 

(عوالمانی ... بیشاء اللہ وہ ذات ہے جو مال کے پیٹ می تمہاری صورتمی بناتا ہے جیسی چاہتا ہے) مخلف صورتمی بناتا ہے جیسی چاہتا ہے) مخلف صورتمی خواہ وہ ند کر جول یا مؤرث سفید ہول یا سیاہ خوبصورت ہول یا بدصورت بھل ہول یا ناقص (الااله .... المحکیم الل کے سوائو کی معبود نہیں وہی خالب تحکمت وال ہے)۔ یہ نصاری کے وقد نجران پر ردمقصور ہے جب انہول نے کہا کہ معرت نعیلی طیدالسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یا انہوں نے ہے کہا کہ وہ دیٹا کہے ہوسکہ ہے حال انکسال نے مال کے پیٹ میں صورت بنائی۔

اللّهُ مَوَ اللّهِ مَنَ الْوَلَى عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنَهُ اينَ مُعُكَمَتُ هُنَ أَمُ الْكِتَبِ وَالْحَلِي وَالْحَلِي وَالْحَلَى وَالْمَا اللّهُ مَوَ الْمُولِي وَالْمَا الْمُعْلَى وَالْمَالِي وَالْمَا اللّهُ مَوَ الْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمَال وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُوا

## آيات محكمات كى تشريح

#### سوال وجواب

بعض نے سوال کیا کہ یہاں محکم اور منٹا بہہ میں کیے فرق کیا جائے گا حالا نکہ پورے قر آن کو محکم قرار دیا ہے جبکہ دوسری حکمارشا دفر مایا "المو سختاب استحکمت آباته" اس آبت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سارا قرآن منٹا بہہ ہے۔ اس کا جواب دیا کہ پورے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا قرآن منٹا بہہ ہے۔ اورا قرآن فق ہوا ہے ہور آر آن فق ہے اس پورے قرآن کے محملہ ہونے کا مطلب ہے ہے کہ تا اور ضعف عبادت سے محفوظ ہے۔ پورا قرآن فق ہاس میں کوئی چیز بھی عمیث کیس اور بورے قرآن کے منٹا بہہ ہوتے کا مطلب ہے ہے کہ بعض قرآن بعض کے ساتھ منٹا بہہ ہے جق میں، سے مراد ہیہ کہ بعض آبات کے معنی محکم جی اور بعض کے منٹا بہہ ہے جق میں، سے اوراس جگہ تفریق قصیم سے مراد ہیہ کہ بعض آبات کے معنی محکم جی اور بعض کے منٹا بہہ

## محكم اورمتشابه مين فرق

مقسرین کاال بارے میں انتقاف ہے۔

ا بمن عمیاس رضی النّدعنها نے قربایا کرتھائٹ تین آیات جوسورۃ انعام ش جیں۔ "قل فعالموا اتل ما حوم ویکم علیکہ "اوراس کامثال سورۃ نی اسرائکل ش ہے۔"وقطنی رہک الا تعبدوا الا ایّاہ"

ا درابن عباس رضی القدعته بی سے روابہت ہے فریائے ہیں کہ متشابہات وہ حروف جوسورتوں کے اوائل ہیں آئے ہیں بیتی حروف مقطعات مجاہداور مکر مدفر مائے ہیں کہ محکم ہے سراوطال وحرام ہے اوراس کے علاوہ جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اور بعض آیات بعض کی تقسد اپن کرتی ہیں۔

القرقبالي كافريان "وما يضيل به الا الفاصفين..... ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون"

ایام آبارہ بنجاک اور سدی حمیم انٹے ٹریاتے ہیں کرتھکم وہ ہے جونائخ ہواور معمول بہا ہو۔ تشام ہم جومنسوخ اور معمول بہانہو۔ وہن عباس رضی انڈ محبیا ہے روایت ہے فریاتے ہیں کے قرآن میں تکھات یہ ہیں نائخ ، حلال ، حرام ، حدود، قرائض جن پر ایمان لا نا اور قمل کریا ضروری ہے۔ قشا بہات یہ ہیں منسوخ ،مقدم ومؤخر ہونا اس کے افعال اور اس کی اقسام ندان پرایمان لا یا جاتا ہے اور نہ تی ان پڑکل کیا جاتا ہے۔

بعض معزات نے کہا کر تکات ہے مرادوہ ادکام ہیں جن کے معانی پر مطلع ہونے کے لیے مخلوق کوروکا کیا ہے اور متنا بہدوہ ہے جس کے جانے پر تلوق کوروکا نہ کیا ہواور ان کے علم پر کوئی چارہ نہ ہو جسے قیامت کے متعلق نشانیاں ، د جال کاخروج ، مزول عینی علیہ اسلام ، طلوع شمس اسلرب سے تیامت کا قائم ہوتا ، فرنیا کا فنا ، ہوتا ( ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے )۔

احمد بن جعفر بن زمیر نے فریا یا تھکم وہ ہے جس بیس کوئی تا ویل کی تخوائش نہ جواور متشابہہ وہ ہے جس بھی تعلقہ تا ویلات ک سخوائش ہو یابعض نے کہا کہ تھکم وہ ہے جس کا معنی معلوم ہواور وہ جست واضح ہواور اس کے ولاکل بھی کوئی ہفتہا ہ بھی نہ ہواور مشابہہ و ہے جس کاعلم نظر وککر پر ہوا ورعام انسان اس کی تعصیل (حق اور باطل کے درمیان) نے بھیان سکتا ہو۔

لبعض نے کہا کر محکم وہ ہے جس کا معنی ٹی تفسیستعقل ہواور متشاہدوہ ہے جوٹی لفسیستنفل نہو۔

این عباس رضی اللہ عندی روایت ہے فریاتے ہیں کراس روایت کے بادے عمل کے مثابہہ جوسورتوں کے شروع عمل نقل کے جے جی اسے اس اللہ جاس کے جاس کا اللہ جاس کی جاس کی جاس کا اللہ جاس کی جاس کا اللہ جاس کی جاس کا اللہ جاس کا اللہ جاس کی جاس کا اللہ جاس کی جاس

(فیعیعون ....مند پی وہ بیرول کرتے ہیں قشابهات کاس سے )اس آیت کے حق عمدانتقاف ہے۔ امام رکھ فرمائے ہیں کہ بیدوفد تجران جو آپ صلی الشاعلیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی الشاعلیہ وسلم سے او چھا کہ کیا آ پ بھیٹی علیہ السلام کورور ہم اللہ اور کلمیۃ اللہ نہیں کہتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کیوں ٹیس۔ اہل وفدنے کہا کہ بس مجی جارے لیے کا ٹی ہے اس پریہ آبیت نازل ہوئی۔

کیلی نے کہا کہاں سے مراد یہوں کا ہے جنہوں نے اس اُست کی موت اور بنا مکاعلم فروف ابجد کے دریعے سے حاصل کرنا جائا ابن جرج فرماتے ہیں دس سے مراد منافقین ہیں۔ حسن فرماتے ہیں کہ خوار رنا مراد ہیں۔

حضرت آنا وہ رضی افتد عند نے جب ہید آ بہت پڑھی ''فاحا اللاین فی فلو بھیج ذیعے ''تو فرمایا کہ بیالوگ حرور بیا اور سائیے۔ نئیس ، تین ٹیس جاننا کہ بیکون لوگ ہیں ربعض نے کہا کہ بیتمام بدعتی لوگ ہیں۔

معرت عائشهمد يقد من الله عنه آيات معكمات هن أم الكتاب واخو متشبهات " به لكر" وفو الإلباب"
الملى انزل عليك المكتاب منه آيات معكمات هن أم المكتاب واخو متشبهات " به لكر" وفو الإلباب"
عكد معرت عائشهمد يقد من الله عنها فرماتي بين كرآب على القدطية ولم ين ارشا وفر ما يا كراكرتم البحوك و يكوجوتم آن ك تشابهات ك يجهي إلا تع جراف كي يحد لهنا كروق اوگر بين جالله شدخ وكرفر باياب البغاء الفتعة الفتعة المواق المن عن الله كرف بين الله بعد و كرفر باياب الله الان بدا القياط دكار البعاء الفتعة المواق المواق المن كرفا و دولا الله كرفا و البعاء المان عن مرادتهم الله كافر الله يا جائد و والبعاء تاويله على كرفا و دولوك من اللي خلط تفايير كرك التهاس و الناتاك الله كرفر يع بين جبلاء كوكراه كيا جائد و والبعاء تاويله الورة عوف الله الله و المنطع الورة عوف الله كرف الله كرف و المنطع عليه صير الشرق في عدي كروف المجد كروف المحد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المحد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المحد كروف المجد كروف المجد كروف المحد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المجد كروف المحد كرو

(وها يعلم ..... في المعلم اورتيس جائع الريام رالشقائي) .....(اور بولوگ علم ش كي يس) "و المراسخون" كي داؤش على مكاه كافتكاف هم كدواؤكون كا مهد بعض حفزات ني كها كدواؤعا طفر به الرصورت بي آيت كا مطلب بهوگا كرو و المارت كانتها من المار المورت بي آيت كا مطلب به به كرو تكابهات كي تاويل كام التذكوب اور" واسخون في العلم "كرامي مهد بي قول مجاه اور اي كامب الرصورت بي آيت كامن به به وائد تي العلم "كرامي الماري به به المحام " بي المعلم" بيات يوساته ان لوكول كم محمد بي تول مجاه الرسورت بي آيت كامن به به الشارت المعلم" بيات يوساته ان لوكول كم محمد بي كرام الربي ان لائد بيالله تعالى وسوله من اهل انقرى الملله و نلوسول و لدى انقربي " في قرايا" للفقواء كاس فريان كي طرح به من اهل انقرى الملله و نلوسول و لدى انقربي " في قرايا" و المدين جاء المسهاجرين الملهن اعرجوا من ديارهم" سهد كراواللين تبوؤا الناد و الايمان من قبلهم" بي تولوان جمل ماليت بي المساحد بي المناه المناه بي المولول و لدى القوان جمل كي دير و المن بيات المناه المناه بي المناه المناه المناه المناه المناه بي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه بي المناه المناه المناه بي المناه المناه المناه بي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه بي المناه المناه المناه بي المناه المناه المناه المناه و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه بي المناه المناه المناه و المناه المن

ہے ہوں ۔ مجاہد نے قربایا کہ میں بھی متشا بہا ہے گا ویل جائے والول میں سے ہوں۔

دوسر منظمرین کنزوکی واکاستان سکے لیے ہائی سورت میں "و ما بعلم تاویله الا الله" میں کلام کمل ہوجاتا ہے۔ یہ قول الی بن کعبرض الشرعة حصرت عائش مد يقد رضى الشرعة باا ورصفرت ذير رضى الشرعة بكا ہوجاتا رضى الله عند كا ہے اس الله عند بالله ب

## رامسخون فى العلم كأمصداقكون بير؟

"والراسعون فی المعلم" ہے مراد وہ اوگ جوملم میں ایسے پھٹ اور ہے ہوئے ہیں جن کے علم پراپیا یقین کیا جاسکتا ہے جس میں کی تھے ہوئے ہیں جن کے علم پراپیا یقین کیا جاسکتا ہے جس میں کمی تھے میں گئے گئے اور رسوخ ہونا اوراس کا جوت ہیں میں کمی تھے میں کہ کا چیز میں قوب مہارت اور رسوخ ہونا اوراس کا جوت ہوتا ہے۔ جوتا ہے۔ "ہوسنے ، وسیخا، و وسوخ البحض نے کہا ہم والے ہوگئے ، یہ مادہ ہے۔ "ہوسنے ، وسیخا، و وسوخ البحض نے کہا کہ "و الواسنے ون فی العلم "ہے مراوہ وہ اہل کہا ہے جوائمان لائے رشال عبداللہ بن سمالم اوران کے ساتھی ۔ ان کی ولیل اللہ توالی کا قربان "ایکن الراسنے ون فی العلم منہم" جوتورات اورانچیل کا ورس دیا کرتے تھے۔

انس بن ما لک رضی الله عند ہے " رامسیعین علی العلم" کے بارے علی ابوچھا تمیا تو فرمایا دوعالم ہاتھل جو دیے ہوئے تم کی پیروکی کرنے والا ہو۔

لیعن نے کہا کہ "راسنے نبی العلم"وہ ہوتا ہے جس کے علم عن چار چنزیں موجود ہوں۔ ● العقوی بیند و بین الملد، پر بینزگاری اس کے اوراس کے درمیان۔ ۞ تو اشع اس کی اور قلوق کے درمیان ۞ "و الوعد" وُنیا ہے ہے پروائی ک مجاہدہ اس کے نس کے درمیان۔ ا بن عبائ رضی الله عنها ادام مجابر اورسدی کا قول ہے کہ جب روقعین نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو اللہ تعالی نے ان کا نام رائے ٹی انعلم رکھ دیا اور بیرائے علم عمل خوب مہارت رکھے تھے۔صرف اس قول کی وجہ سے کہ ''امنا بد عمراوقت ایہ ہے۔ (کل من عند دہنا میںسب پھے ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے )

کل سے مراد تھکم ، متنا ہم مان فی منسوخ اور جس کی مراد سے ہم واقف ہیں اور جس کی مراد سے ہم واقف نہیں ہیں وہ سب پھھ اللہ رب السوت کی طرف سے ہے (و ما بلا تکو اور لیس تھیمت حاصل کرتے) جو بکو تر آن میں ہے (الا او لو الالباب محر مقل والے )"او لو الالباب" سے مراوز وی المعلول میں۔

رَبُنَا لَا لَنْ عُ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَا وَ هَبُ لَنَا مِنْ لَلْنَكَ رَحْمَةُ إِنْكَ آنَتَ الْمَوَهَابُ ۞ رَبُنَا لَهُ مَ اللّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۞ إِنَّ الْلِيْنَ كَفُرُوا لَنَّ لَكُنَى جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْم لَا رَبُبَ لِيْهِ وَإِنَّ اللّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۞ إِنَّ الْمِلِيْنَ كَفُرُوا لَنَّ لَكُنِي عَنْهُمُ أَمُوالُهُمُ وَلَا أَوْلَافُهُمُ مِنَ اللّهِ حَيْنًا وَالْوَيْفَ الْمُعِيمُ مَا وَاللّهُ هَدِيدُ الْمُعِيمُ وَكَا اللّهُ مِلْمُولُولِكُمُ اللّهُ بِلْمُؤْلِهِمُ مَا وَلَاللّهُ مِلْمُولُولِكُمُ اللّهُ بِلَمُولُهِمُ مِنْ اللّهُ مِلْمُولُهِمُ مَا اللّهُ مِلْمُولُولِكُمُ مَا اللّهُ مِلْمُولُولِكُمُ اللّهُ بِلْمُؤْلِهِمُ مَا وَاللّهُ هَدِيدُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ اللهُ مِلْمُؤْلِهِمُ مَا وَلَاللّهُ مَلِيدًا اللّهُ اللّهُ بِلْمُؤْلِهِمُ مَا وَلَاللّهُ هَدِيدُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ اللّهُ مِلْمُؤُلِهِمُ مَا وَلَاللّهُ هَدِيدُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ مِلْمُؤُلِهِمُ مَا وَلَاللّهُ هَدِيدُ اللّهُ اللّهُ مِلْمُؤْلِهِمُ مَا وَلَاللّهُ مِلْمُؤُلُولِكُمُ اللّهُ مِلْمُؤُلُولِكُمُ مَا اللّهُ مِلْمُؤُلُولِكُمُ اللّهُ مِلْمُؤُلُولِكُمُ مَا اللّهُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مِلْمُ وَلَا مُعَلِيمُ اللّهُ مِلْمُ وَلَالِمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ مِلْمُ وَلَاللّهُ مِلْمُ وَلَاللّهُ مِلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ مِلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مَا مُؤْمُولُ اللّهُ وَلَالِكُمُ الللّهُ مَلْمُ وَلَاللّهُ مَا مُؤْمُولُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمُ وَلَا مُؤْمُولُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مَا مُؤْمُولُ الللّهُ مَا مُؤْمُولُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُؤْمُولُ مَا مُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلِيلًا مُلْمُ الللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

## انسان کا دل رخمٰن کی وواٹگلیوں کے درمیان ہے

تصرت نواس بن سمعان کلانی رض الله عمت نے حدیث بیان کی قرباتے ہیں کدر سول الله صلی الله علی نے ادشاد فرما یا کہ کوئی قلب ایسا تیں چورشن کی دوافکلیوں کے درمیان میں شہو۔ جب وہ سنے ھا کرنا چا ہتا ہے قودہ نیز ھا کردیتا ہے اور جب سیدھا کرنا چا ہتا ہے قوان کوسیدھا کردیتا ہے اور جب سیدھا کرنا چا ہتا ہے قوان کوسیدھا کردیتا ہے۔ اس وجہ ہے آپ سلی الله علیہ وکما ہے نامیا کرتے ہتے (اے دلول کے بھیرنے والے بھارے دلول کو ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کہ ہوئی اور کردی قوم کو نیچا کرتا دہ بھا۔ کو ایپ دین پر ٹابرت قدم رکھی اور تراز و رفتن کے ہاتھ میں ہے۔ دوز قیامت تک وہ کی آور کو اور پراور کو قوم کو نیچا کرتا دہ بھا۔ معرب بنی الله عند سے دوایت ہے قرباتے ہیں کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو قربایا ول کی مثال اللہ میں واقع میں بڑا ہواور ہوا کی اس کو اگرت نیٹ کردی ہوں ۔

(ریدا .....لیوم اے ہمارے دب! بے ذک تو لوگوں کو تیا مت کے دن جمع کرنے والا ہے ) فیصلے کے دن ۔ بعض نے کہا کہ لیم میں لام بمعنی (فی ) کے ہے (لاریب طیعہ جس کے واقع ہونے ہیں کو گیا شک نیس) اس دن کے واقع ہوئے کے یا رہے شک لام بمعنی (فی اسٹ کا دن ہے۔ (ان الله لا بمعلف اللہ یعام اللہ وعدہ کے قلاف جس کے یا رہے اور وہ قیا مت کا دن ہے۔ (ان الله لا بمعلف اللہ یعام اللہ وعدہ کے قلاف جس کرتا) میعاد نے شک اللہ وعدہ کے قلاف جس کرتا) میعاد فعال کے وزن ہرہے وعدہ ہے۔

© (ان الله من سستهنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کا مہیں آ کئے ) نیس نفع دے کئے اور نہ ہی وہ دور کر سکتے ہیں۔ (عنہ میں سسمین الله نہ ان کا مال اور ندان کی اولا داللہ سے ) کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کا عذاب اور الوعید وفر ماتے ہیں کہ من بھن عند کے ہے بھٹی اللہ کے نز دیک (شینا سسو فود الناد کمی چیز کا اور بیلوگ ایسے میں جرجہم کی آمک کا اید حمن ہول کے ) سب

( كداب ال فرعون جيبامعالمة الرمون والول))

## تَكَدَأْبِ أَنِ فِرُعُونَ كَيْتَفْيرِ مِن مُخْلَفُ أَقُوالُ

ا بن عباس رضی الله حتمها وتکرمه و تجامد رحم الله فرماتے ہیں کیان الوگوں کا تعلی مخرو تکفیب سے فرعون کی طرح تھا۔ عطاء : کسائی ، ایوعبیدہ رحم ہم الله فرماتے ہیں کہ ''داب ''سے مراد الل فرعون کا قطاب۔ وتفش کے فزد کیاس سے آل فرعون کا امراد ران کی شان مراد ہے۔

اسٹرین ممل نے کہااس سے عادت مراوب بعنی ان لوگول کی عادت بیٹی کہ بدرسولول کو جھٹلائے اور فرعون کی طرح انکار کرتے (والملابن من قبلهم اور ان لوگول کا حال جواس سے پہلے تھا) مالیل لمت کفر بدھٹانی توم عاود شوواور اس ک علاوہ (کلانو اسساللہ انہوں نے ہماری آ تھول کی کھڈیب کی ، اللہ نے ان کو پکڑا) اللہ نے ان کومزاوی (بلانو بھم ان ے گنا ہوں ہے سبب) بعض حضرات نے کہا کہ آئے تا کا مطلب اس طرح ہوگا "ان اللہ ین تحفیر وا ……الایدة " بے شک جن لوگول نے کفراختیار کیاان کوئیس فا کہ ہو پہنچاہے گا ان کا مال اور ندان کی اولا و جب ان سے انتخام اور مزادی جائے گی۔ جیسا کہ قرعون کی آل کواور ما قبل اُمٹوں کومزادی گئے۔ جب ان کوخت میٹر اسمیا تو ان کو مال واولا و نے کوئی فا کہ وہیں دیا۔ (و الله شدید المعقاب اور اللہ خت مزاد سے والا ہے )۔

قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْامَتُ كُلَبُوْنَ وَقُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ؞ وَبِشُسَ الْمِهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمُ ايَةٌ فِي فِنَتَيْنِ الْتَقْتَا ؞ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَٱخَرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ ؞ وَاللَّهُ يُوَيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يُشَاءُ ؞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ يُّأُولِي الْآبْصَارِ ۞

آپ ان کفر کرنے والوں سے فرماد یکنے کے مفتر یہ تم (مسلمالوں کے ہاتھ ہے) مفلوب کے جاد کے اور (آفرت میں) جہنم کی طرف جمع کرکے لے جائے جاد کے اور دو (جہنم) ہے جا العکانا۔ بینک تمہارے لئے بڑا ممونہ ہے وہ گروہوں (کے واقعہ) میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تئے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتے تھے (بعنی سلمان) اور دوسرا کروہ کا فرلوگ تھے ریکا فراسیج کو دکھے رہے تھے کہ ان سلمانوں سے کل صے لڑتے تھے (بعنی سلمان) اور دوسرا کروہ کا فرلوگ تھے ریکا فراسیج کو دکھے رہے تھے کہ ان سلمانوں سے کل صے (زیادہ) میں کھی آتھوں دکھنا۔ اور اللہ تعالی ایک الداد سے جس کوچا ہے ہیں قرت دے دیے ہیں۔ (سو) بلا فرک اس میں بوری عبرت ہے (دائش) بینش والے لوگوں کو۔

کرکیا کر مقل ....جہنم کے دیں ان الوگول کو جنہوں نے کفرکیا کر مقرب ہم مقلوب کے جاؤ کے اور جہنم کی طرف بھنے کرے لے جائے جاؤ کے اور جہنم کی طرف بھنے کرے لے جائے جاؤ کے اور کہائی نے "مستغلبون" اور "تحضود ن"کویاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ "بعلبون و بھنے دون" اور دوسرے حضرات نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے خطاب کے صبفہ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوگا کرتم ان کو کہددہ کرتم منظرب کے جاؤے اور جن کے جاؤے۔

#### آ<u>یا</u>ت کاشان بزول

مقاتل کے فزد کیے ریکارشرکین کے بارے میں ہے۔ آیت کامعنی ہوگا کہ آپ کمدے کفارے کیدوی کے مقریب تم بدر کے میدان میں مفلوب کیے جاؤ کے اور تمہیں جمع کیا جائے گا آیا مت کے دن جہم میں۔ جب بہ آیت نازل ہوئی تو آپ سلی اللہ علید اسلم نے بدر کے دن ان سے فرمایا کہ اللہ تم پرغالب آسمیاا ورقم کو ہنکا کرجہنم کی طرف لے مجا۔

اور بیعش نے کہا کہ اس سے مرادیمود ہیں۔ س

کلبی نے بروایت ابوصالے ، معرت ابن عہاس منی اللہ عہما سے روایت کقل کرتے جیں کہ الل مدیند کے بہود یوں نے کہا

جب آپ ملی الله علیہ وسلم نے بدر کے دن شرکین کو گلست دکی کہ بیتو وہی ہی ہیں۔ جن کی بشارت موکی علیہ السلام نے دن تھی جن کی طرف ان کا زرخ ہوجائے والی تیس اوٹا یاجا ہے۔ چنا ہی ہیود ہوں نے آپ کے اجاز کا ادادہ کیاتو بعض ہیود ہوں نے بعض ہے کہ طرف ان کا زرخ ہوجائے والی تیس اوٹا یاجا ہے۔ چنا ہی ہیود ہوں نے بعض ہوئی تو کہ کہا کہا ہی جلہ در کہاں اور کہا ہوئی قالے ہوئی تو کہا کہا ہی جائے اور ان پر بدھتی خالے آگی اور سلمان ترجو سکے آپ سلی انفہ علیہ دکھم اور بہود کے درمیان ایک معاہدہ تھا، یہود ہوں نے مقررہ مدت کے درمیان ایک معاہدہ کو ٹر زریا اور کعب بن اشرف ما خدم اور کی گری بہنیا، پھر اس نے اٹل معاہدہ کو آپ سلی انفہ علیہ وہاں نے اٹل معاہدہ کو آپ سلی انفہ علیہ دکھم ہوئی ہو اس نے اٹل معاہدہ کو آپ سلی انفہ علیہ دکھم ہوب بازل فرمانی ہوئی کہا ہوئی ۔ کا میاب ہو کہا ہوئی کہ جدائی ہوئی ہوئی کہا ہوئی کہا تھا کہ ہوئی کہا گا کہا ہوئی کہا گا کہا ہوئی کہا ہوئی کہا گا کہا ہوئی کہا گا کہا ہوئی کہا گا گہا ہوئی کہا گا کہا تھا گھی گھر کہا گھر کہا کہا ہوئی کہا گا کہا ہوئی کہا گا کہا ہوئی گھر کہا گھر کہا کہا گھر ک

© (فلد کان لکم آید حمیق اس می نشانیاں ہیں تہارے لیے ) کان کے لفظ کے بجائے کانٹ کا ذکر نیس کیا۔ یہ آ ہے۔

مؤنٹ ہا اس لیے کران کے بیان کی طرف اس کو کا دیا گیا ہے "قلد کان" بیان ہے۔ فراہ کہتے ہیں "کان" کا لفظ اس وجہ سے ذکر کیا نمو میں اس المرح آیا ہے اس کی ہی اور اس کی کہا وجہ کیا کہا کہ کیا دیا کہا ہے۔

کیا کہ صفت کی حالت اسم اور کھل کے درمیان حائل ہے۔ اس وجہ سے قتل کو ذکر کیا نمو میں جہاں بھی اس المرح آیا ہے اس کی ہی وجہ مراد واجھائی کی واضح دفالت ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ وکئے منظوب موجا دی ہے۔

مراد کی ہے۔ آ بت کا سخل میں میں گئی ہون کے اور جوائی کی واضح دفالت ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ وکئے منظوب موجا دی ہے۔ (اللہ طفتین فان دو کر وابول میں ) "فلنسین" سے مراد دو جماعتیں ہیں۔ "فلنسین" المل میں "افلی المحر ب" ہے کہ میں لوٹنا کے کہ بھش میں مقابل میں المحر بالمحر میں مقابل موا) بدر کے دن ۔

جماعت بعض کے ساتھ جگک کر رہے ہیں بار تے ہیں اور واپس کوٹ آتے ہیں (المقعاجین کا آپس میں مقابل موا) بدر کے دن ۔

### بدر کے مجاہرین کی تعداد

(فلفة .... مبیل الله ایک کرووان کے رائے شرکز تاہے) الله کی فرمانبرداری شرکزے والی بھاعت آپ ملی اللہ ملیہ وسلم اللہ ملیہ کے مہاجرین وسلم اور آپ کے مہاجرین کی مربی کے مہاجرین کی مربی کی در جماجرین میں مدین مہاوة رضی اللہ عندین مہاوة رضی اللہ عندین کی سریری کرنے والے معترب بل کرم اللہ و جہ تھے اور انصار کی سریری اور وہ مرام میں بن ابی مرجد کا ران میں اکٹر صحاب رضی اللہ عندیکا اور دوسر امرجد بن ابی مرجد کا ران میں اکٹر صحاب رضی اللہ عندیک اور دوسر امرجد بن ابی مرجد کا ران میں اکٹر صحاب رضی

الشعبم پیدل تصان کے پاس اسلو میں چوزر ہیں اور آٹھ تھواری تھیں۔ (واحوی کافوۃ اور دوسرا کروہ کافروں کا تھا) دوسرا فرقہ کافروں کا تھااور دہ شرکین مکہ تھے ان کی تعدادہ ۵۰ ہتھی اوران کی کمان عتبہ بن ربید بن عبد اکٹنس کے پاس تھی۔ ان کے پاس سوگھوڑے تھے یہ بدر کیاٹرائی جس ہیں رسول انڈیسلی اللہ علیہ وسلم بننس نیس خودشر یک تھے اول ترین جنگ تھی جو بھرت سے افوار ہ مہینوں کے بعد ماہ رمضان کا بھری ہوئی تھی (یو و مہم منطقے تم کا فروں کوسلما توں سے ڈکناد کھ دے ہتھے)

الل درینداور بیقوب و نیرون نے "موونهم" پڑھا ہے۔ مطلب بہوگا کرتم یہودکوسلمالوں سے ڈکٹاو کیورہ سے بہویر ہوتا ہے۔ موقی تھی کہ بعض یہودی میدان بدر میں اس وجہ سے حاضر ہوئے تھے کہ دیکھیں کس کا بلا بھاری ہوتا ہے۔ مشرکین کا یا مسلمالوں کا اتو انہوں نے مشرکین کود یکھا کہ وہ مسلمان سے ڈھنے ہیں لیکن کام بھی مسلمانوں کے ساتھ مددنازل ہوئی توریج واورنشانی ہے۔

## يرونهم اورمثليهم كيضائر من مختلف توجهات

اوردومرے قراء نے ''یوونھے'' پڑھا ہا درہم خمیر مسلمانوں کی طرف رائے ہوا رہورت میں اس کی النف تو جہات کی ہیں۔ بعض معرات نے روابت مسلمین مراد کی ہے اس صورت میں اس کی دو تاویلیں ہوں گی۔ مسفمانوں نے مشرکین کواپنے سے ڈمخناد یکھا۔ موالی ہوتا ہے کہ شرکین مسلمانوں سے ڈمخنا تونیوں شے بلکہ وہ تو دو تہائی تھے۔ جواب بیدیا کمیا کہ رہا ہا ہے جیسا کہ کوئی محض ایوں کم جس کے پاس ایک درہم ہووہ کم کہ میں اس کے مشل کا محتاج ہوں۔ مشل سے مرادخواہ اس کے برابر ہویا اس کا ڈیل دوادر تو بیٹین براطانا تی ہوا۔

(۲) دومری ناویل جوسی اوران ہے کہ جب سلمانوں نے سٹرکین کواپے سے ڈائناد یکھا توانڈ تھائی نے ان کی نظروں شرکم کرکے دکھایا حتی کہ وہ تو ہو چھیں (۹۲ ہ) دکھائی دیئے جانے سکے۔ پھر دومری مرتبراس سے بھی کم وکھائی دیئے بہاں تک کہ مشرکین سلمانوں کے برابر تھنے گئے۔ این مسعود رضی افقہ مند نے ارشاو فر مایا کہ پہلو جمیں شرکین ہم سے ڈکھنے ان انتقالی نے بھرہم نے دومری مرتبرد پکھا تو ان کی تعداد ہمارے برایر نظر آنے گئی۔ ایک آوی بھی ڈیاوہ ندوکھائی دیا۔ آخر میں انتہ تعالی نے کا فروں کی تعداد ہماری نظر میں اتن گھٹا دی کہ ہم ان کواپ سے کم ویکھنے گئے۔ این سعود دوشی افڈ عزفر ماتے ہیں بھال تک کہ علی تعداد ہماری نظر میں اتن گھٹا دی کہ ہم ان کواپ سے ہم ویکھنے گئے۔ این سعود دوشی افڈ عزفر ماتے ہیں بھال تک کہ علی نظر ان نے اور بعض نے کہا کہ جھے تو موصفوم ہوتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ جھے تو موصفوم ہوتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ جھے تو موصفوم ہوتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ جھے تو موصفوم ہوتے ہیں۔ اور بعض نے گہا دی کہ مرکبین نے مسلمان کی جو کہ دورت سے مراد مشرکبین ہیں کہ مشرکبین نے مسلمان کی جو جا کہ ان کے اور موسنین کو مرکبین کی تعداد بہت تن کم کر کے دکھائی وی تا کہ موسنین کواڑ ائی شروع ہوگی تو پھر مشرکبین کو دکھائی وی تا کہ موسنین کواڑ ائی شروع ہوگی تو پھر مشرکبین کو دکھائی تو تا کہ موسنین کواڑ ائی شروع ہوگی تو پھر مشرکبین کو دکھائی ویا کہ مسلمانوں کی تعداد ورج ہوگی تو ہم مرکبین کی تعداد ہوتے کہا گی گئی تا کہ موسنین کواڑ ائی شروع ہوگی تو پھر مشرکبین کی تعداد ہوتے کہ موسنین کواڑ ائی شروع ہوگی ہوتھائی میں تاکہ کہ موسنین کواڑ ائی ہوتھائی میں تاکہ کو میں کو کھائی گئی تا کہ موسنین کواڑ ان تھی تھیں۔ ادا النظم نے میں ان النظم نے موسائی میں کو میں کہ موسنین کواڑ ائی ہیں۔ ادا النظم نے موسائی کی طرف افٹ تو کہ کا کہ کا تو ہو جو کہ موسنین کو مرکب کو میں کو کھائی گئی تا کہ موسنین کواڑ ائی ہوتھائی کی موسنین کو کھائی کی خوالے کی تعداد ہوتے کی ان کہ دی تو کھائی کی تعداد ہوتھائی کو کھیں۔ ان کا النظم نے موسنی کی کھی تعداد کی تعداد کو تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کو تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کو تعداد کی ت

ہے۔ (والله مسند انتموں ویکھتے) فی رای العین سے ترف جارہ مدوق ہے (والله مسندلک اور الله جس کو جاہتا ہے۔ ای مدوق ہے۔ (والله مسندلک اور اللہ جس کے ایک مدوق ہے۔ ایک مدوقت ہے اسپرت ہے۔ ایس در سے توی کر دیتا ہے، بے تکک اس میں ) اس واقد میں جوہم نے ذکر کیا (لعبر قالا ولمی الابصار عبرت ہے اسپرت والوں کے لیے ) اس سے ذوی العقول مرادیں ربعش نے کہا کہ جس نے ان ووٹوں کر دہوں کودیکھا وہ مراد ہے۔

زُینَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُونِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَیْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنَّطُرَةِ مِنَ اللَّحْبِ وَالْفِصَّةِ وَالْعَیْلِ الْمُقَنَّطُرَةِ مِنَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْعَالِ عَلَا الْمُسَوَّمَةِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْعَالِ عَلَى الْمُسَوَّمَةِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

جن (زین .....الشهوات حرین کی جاتی ہے لوگوں کے لیے مرفوب چنے وں کی محبت)" شہوات شہوۃ" کی جن ہے۔ جن ہے کمی چنز کی طرف نفس کی رفیت کا ہونا (من الملنساء محورتوں میں سے) اولاً اس لیے ذکر کیا چوتک رینٹیطان کا جال (و البنین والفناطیر اور جنے اور ڈجیر) قاطر عن تصار کی ہے اس میں اختلاف ہے۔

#### تعطاري وضاحت مين مفسرين كےاقوال

د کتے بن الس نے فرمایا تعطار مال کیٹر کو کہتے ہیں جس میں مختلف تنم کے اموال ہوں ۔ معاذبین جبل رضی الشرعن فرماتے ہیں کہ ''انسطار 'ایک ہزار دوسواو قیہ ہیں ۔ ہراکے او قید میں جالیس درہم ہوتے ہیں۔

این عباس رضی انشاعنمها دور نسجا کیے فریائے ہیں کہ بارہ سوشقال مراد ہیں اور دوسری روایت میں بارہ بزار دوہ ہم یا بزار دینار۔ جیسا کرتم میں کسی ایک کی بہت کے بعقد رہو۔

حسن رحمان فرمائ في كد "فنطار هم ش يكى ايك كى ديت كي يقركانام ب.

سعیدین جیراورفکرمدفر ماتے جیں کے سو ہزار اور سوسیر اور سورفل اور سودشقال اور سودرہم ۔ جب اسلام آیا تو مکہ شمی سو آ دسیوں نے اقامت الفتیار کی مسعید بن مسیّب اور آبادہ نے کہا کہ اس سے مراوائی (۸۰) بزار ہے ۔

مجاہد نے سر بزار قربا یا سدی نے قربا یا جا بزار متفال تھم نے کہا کہ آسان وزمین کی آتمام پنزیں انتظار ہیں۔ ابولھر ق نے کہا کہ بیل کی کھال کے بحرنے کے بقدر سونا و جا تدی کا مونا واٹنی احکام کی وجہ سے ان کو قبطا رکہا گیا کہ اس میں مضبوطی ہوتی ہے۔ جیسا کہ محاور ڈ کہا جاتا ہے ''فنظر ت المشنبی اذا اسعکمند ''کہ ٹی سنے اس چزکو مضبوط کرویا جب کی چیز کو پی ہوئے۔ کو پہنچہ کرویا جا ہے۔ کو پہنچہ کرویا جا ہے۔ کو پہنچہ کرویا جاتا ہے۔ اس محاور ہے کہ ہوئے کے ہوئے کی محالہ فرمائے ہیں اس کا ترجمہ مضبوط تھی ہے۔ کو پہنچہ کرویا جاتا ہے۔ کو پہنچہ کی ایک اور میں اللہ فرمائے کی اکہ و مدفون کردہ ہے۔ کا دور میں اللہ فرمائے ہیں کہ و کئیر مال جونہ ہے ترکھا گیا ہو۔ بھال نے کہا کہ و مدفون کردہ ہے۔ ا مام سدی رحمه انشه فرمایا که وه سکه جس کوهنش کردیا گیا ہو۔ یہاں تک کدوہ دراهم دونا نیر بن جاتا ہے۔ قراء نے چند سختے بیخے تر جمد کیا ہے۔

قناطیر تمن تک بولے جاتے ہیں اور ملحظرۃ نوکک ہولے جاتے ہیں۔ (من الملحب و الفضۃ سونے اور جاندی ہے) سونا کوسونا اس کیے کہتے ہیں کداس کا معنی ہے جانا اور سونا بھی آنے جانے والی چیز ہے اور جاندی کو جاندی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی منتشر ہونا اور جاندی بھی منتشر ہوئے والی ہے (و المعیل المصوصة اور کھوڑ سے فشان زوہ) خیل جمع ہے اس کا مغرو کفتلوں ہی موجوڈیس اس کا واحد قراس ہے جیسا کرتو م جمع ہے اور نسا ہ بھی جمع ہے اس کا مطرد کن لفظ ہو جوڈیس۔

#### مسومة كأتفبير

"نعسوسة" كالبرفرمات بين تكمل ساشت واسكال الاعتفاء وفكر سركا قول ہے كہ "مسويسهة" كامعى ہے فوبسورت ہونا۔ سعيدين جيرد مساللہ ست مروى ہے كراس سے مرادجنگل شي آزاوى سے ج نے والے بيں۔

حسن اورا ہو بھیدہ رحمہما الفہ قرما ہے ہیں کہ اس سے مرادنشان زوہ ہے بیافظ سیما مشتق ہے اور سیما مکامعی علامت ہے۔ ان شی سے بعض نے کہا کہ ''مسیماء''سے مراد جلد کا وصیہ اور زنگ ہے اور کی آول امام آنا وہ کا ہے۔

اور بیش نے کیا کہ اس سے مرادوا قواہے (والا لعام اور موکنی) جمع "نفعہ" آئی ہے اس بیں اورت، گائے ، بھی شال جیں۔ بہتر شال جی ۔ بھی شال جیں۔ بہتر ہے اس کی واحد لفتلول میں موجود کیں (والعوث اور کھیتی) حرث سے مراد کھیتی ہے (ذلک ہے) جرہم نے ذکر کردیا (متاع العدوۃ الدنیا سب استعمال کی چزیں جی ذئیا کی زندگی میں) بیاس بات کی طرف اشارہ کہ بیسب فانی اشیاء جی (وافلہ عندہ حسن العاب اورانجام کی فوٹی انٹری کے پاس ہے)" مائی "بہتی مرقع ۔ اس میں اشارہ ہے کہ زاہر فی الدنیا اور رغبت فی الآخرۃ ہوتا جا ہے۔

ِ لَمُلَ اَوُنَئِنَكُمُ بِخَيْرٍ مِنَ ذَلِكُمُ وَلِلَّذِينَ اتَّقَوُا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ تَجَرِى مِنْ تَحَيَهَا الْآنُهَارُ غَلِدِينَ لِينَهَا وَاَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً رُرِضُوانٌ مِنَ اللّهِ دَوَاللّهُ بَصِيْرٌ، بِالْعِبَادِ ®

آپ قرماد تبخ کیا جم تم کوالمی چنے تلا دول جو (بدر جها) بہتر ہوان چنے ول سے (سوسنو) ایسے اوگوں کے لئے جو (اللہ) سے ڈور تے جی ان کے مالک (حقیق) کے پاس ایسے ایسے باغ جیں جن کے پاکس جم نہریں جاری جی ان میں بیشہ بیشہ کور جی گے اور (ان کے لئے )المی جیمیاں جیں جوصاف ستمری کی ہو گی جی اور (ان کے لئے )المی جیمیاں جی جوصاف ستمری کی ہو گی جی اور (ان کے لئے ) ترفیفودی ہے انڈرتوالی کی طرف سے اور انڈرتوالی فوب دیکھنے (جماتے ) جی بیندوں کو۔

کے کا فال فالدنگیم کیا بھر جہیں فہرووں) النشکم "سے مراد فہر دینا ہے (مینوں سسمن الله جو بہتر ہوان چیز ول سے الس ایسے کو گول کے لیے جوڈرتے بیں ان کے مالک کے باس ایسے ایسے بار قمیں جس کے نیج نہر کہ بہتی بیں ان میں وہ جھٹ جھٹر جی ے ادران عمل ہویاں جیں یا کیزہ اوراند تعالٰی کی طرف ہے نوشنووی کھام قراوئے اس کوراوکے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے "وطنوان مجوجکر اورعاصم کی قرائٹ عمل راوک خسر کے ساتھ ہے "وُحنوان "یودانول المرح پڑھاجا تاہے جیے کہ "غضوان 'اور" بجسوان "ہے۔

# جنتيول كيليء عظيم خوشخبري

ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله جارک و تعالیٰ جنتیوں سے فرما کیں ہے۔ اے اللی جنت! وہ کہیں ہے لیک اے ہمارے رب وسعد یک اور فحر ہے تہمارے ہاتھوں ہیں۔ اب رب العرب فرما کیں ہے کہ کیاتم بھو سے رامنی ہو وہ کہیں سے کہا ہے ہمارے رب! ہم آپ سے کیونکر رائنی نہ ہوں سے کرتم نے ہمیں وہ چنج یں عطاکی ہیں جواس ہے کمی کوئیس عطاکیس۔

کھراللہ رب العوت فر مائے گا کہ شرحہیں ہیں ہے جمی افعال چیز تدعطا کروں وہ کیس سے کہ ہمارے رب اس سے افعال اور کون کی پھر ہے۔ الفار سے درجان سے افعال اور کون کی چیز ہے۔ الفدرب العوت قر ما تھیں کے ہیں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درائنی ہوں اس کے بعد بھی تم سے نارائش منہیں ہوں گا ( اللہ تم ام بشروں کوخوب دیکھنے والا ہے )۔

ٱلَّلِيْنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا امْنًا فَاغُفِرُكَا ذُنُوبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ اَلصَّهِمِيُنَ وَالصَّهِقِينَ وَالْقَنِيئِنَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغُفِرِيْنَ بِالْاسْحَارِ ۞ شَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لَآلِلَهُ إِلَّاهُو وَالْمَلَئِكَةُ وَ أُولُو اللَّهِلُمِ قَآيْمًا، بِالْقِسْطِ وَلَآلِلَهُ إِلَّاهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

سیات اور ہم کو عذاب دوز نے سے بچا لیجے۔ (اور دولوگ) حبر کرتے والے ہیں اور راست باز ہیں اور (اللہ کے مسائلے) فروق کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور (اللہ کے سائلے) فروق کرنے والے ہیں اور اللہ کے سائلے کا اور کی کرنے والے ہیں اور افرائلے کی کا اور اللہ کی سائلے کا فروق کرنے والے ہیں۔ کو ایک ایڈ تھا تی کرنے والے ہیں اور افرائلے کی کہ بجز اس ذائت سے کوئی سعبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے ہی کا ورمعبود ہی ووائل شان کے ہیں کہ احتدال کے ساتھ انتظام ریکھے والے ہیں۔ ان کے سواکوئی سعبود ہونے کے لائق نہیں وہ ذرر دست تھت والے ہیں۔

اللہ نہ بھولوں ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں) اگرتو چاہے بنا دیے بھارے لیے جگہ "اللہ بن" سے مراد خضوع دخشوع رکھے والے مراو ٹیں ( کملہ بن القوا ان لوگوں سے جوڈرتے ہیں ) اگرچا ہیں تو بنالیں بیرمرفوع ہے مبتداء جونے کی وجہ سے یامنعوب ہے ملعول بدہونے کی وجہ سے ضل محذوف امنی ہے۔

(وینا ۱۰۰۰۰ اے حادث رب! بے تمک ہم ایمان لارے) تصدیق کی (فاعضوانیا فنوینا کافل دے حادث

### مستغفرين بالاسحار كي تفصيل

زید بن اسلم نے کہا کرمنے کی تماز بھاعت سے پڑھنے والے سراد جیں۔اور بعض نے کہا کرتجد کی تماز پڑھ والے کونکہ یہ مجمع سے تحریب ہوتی ہے۔ مسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حری کے وقت تک عیادت کرنا گھراستنفار کرنا۔ تاقع فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عندوات کوزندہ کرتے تھے، پھرفر مایا ہے تاخ کیا سحری ہوگی، میں نے کہا کرتیں پھروہ دوبارہ نماز پڑھنے لگ سمتے، جب ناقع نے کہا کہ بھری ہوگی تو آپ رضی اللہ عند پڑتے جاتے اور کڑت سے استنظام کرتے اور ڈھایا تکتے رہے بہاں تک کہ تھے ہوجا آل۔

### الله تعالی ہرروزسحری کے وقت آسان دنیا پراجلال فر ماتا ہے

حضرت ابوہر مرہ وضی اللہ عنہ سے رواہیت ہے فرماتے جیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ توالی ہررات آسان وُ نیا پرتشریف لاتے ہیں رات کے تیسرے جھے ہیں اور کہتے جیں کہ بھی باوشاہ ہوں کون ہے جو بھوسے مانتے ، شیراس کی دُ عاقبول کردن ایکون ہے جو بھوسے مانتے ہیں اس کو عطا کروں ہون ہے جو بھوسے کنا ہوں کی سواتی مانتے ہیں آس کو سواف کروں ۔ حسن رحمہ اللہ سے حکایت ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے تو اس مرغ سے شیادہ عاجز نہ ہوجو تھرکی کے دفت آ واز دیتا ہے اور تو سوتار ہے۔

@ (هيد .....الا هو كواى دى الشرقعالى في اس كى كراس ذات كيسواكو كى معبودوس)

#### شان زول

یہ آبت نجران کے نصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ کئی دممہالندفر ماتے ہیں کہ شام کے احبار میں سے حمران آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب اس نے ے پیڈمنورہ کے شہر کو ویکھا تو ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا کہ بیشہراس شہر کے بہت بیل مشابہ ہے جس میں نی آخرالز مان صلی الشد علیہ وسلم تشریف لاکمیں سے جب وہ دونول مخض اس شہر میں وافل ہو سے تو وہ اس شہر کی صفات کو جان سے بھر آپ صلی انشد علیہ وسلم سے پائی حاضر ہوکر کہنے ہے کہ آپ محر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ حلیہ السلام نے ارشاد فرمایا می ہاں۔ ہمر ان وونول نے یو جھا کہ آپ احمر ہیں۔

آب صنی اللہ عنیہ وسلم نے جواب ویا کہ عمل تھے ہوں احمد ہوں ، ان دونوں عمل ہے ایک نے بوجھا کہ ہم آپ ہے ایک چیز کے ہار سے میں سوال کرتے جیں ، اگر آپ اس کے تعلق ہمیں بتلا وین تو ہم آپ پر ایمان نے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ بوچھو۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بوجھا کہ کمآب اللہ عمل سب سے بروی شہاوت کے متعلق بتلا ہے ، اس پر اللہ زب العزب نے یہ آیات نازل قرمانی ، ٹھریہ دونوں اسلام لے آئے۔

#### شهدالله كى تشريح

"شهد الله" سے مراداللہ بیان کرے کا کیونکہ شہادت کی چیز کودا طبح کرنے اور بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔
کیا ہدنے کیا کہ اس سے اللہ کا تھم (فیصلہ) ہے ۔ اور بھش نے کہا کہ اس سے مراد "علیم الله انه لا الله الا ہو" ہے۔
ابن عماس رضی اللہ عنہا ہے دواہت ہے فر ہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارواح کو پیدا کیا جسموں کو پیدا کرنے ہے جار ہزار سمال پہلے اور ارز آق کو پیدا کیا جسموں کو پیدا کیا جسموں کو پیدا کہا جسموں کو پیدا کہا دور ارز آق کو پیدا کیا روح کو پیدا کرنے ہے جار ہزار سمال پہلے ۔ پھر اللہ تعالی نے شہادت وی تلوقات کو پیدا کرنے ہے جار ہزار سمال پہلے ۔ پھر اللہ تعالی نے شہادت وی تلوقات کو پیدا کرنے ہے جار اللہ اللہ کرنے ہے اور فرشوں نے بھی گوائل دی۔ بعض معرات نے کہا کہ شمادت کا معنی ہے اخبار واحلام سومنی سے اخبار واحلام سومنی اور فرشوں نے بھی گوائل دی۔ بعض معرات نے کہا کہ شمادت کا معنی ہے اخبار واحلام سومنی سے اخبار واحلام سومنی اور ملاکھ کی شہادت کا معنی ہوگا آتر ارکر نا۔

## او لو االعلم كون لوگ بين؟

(و او لو العلب اورامحاب علم) اس سے مرا دانھیا علیہم السلام ہیں ۔ ابن کیسان نے کہا کہمیا جرین وانعسار مراد ہیں۔ مقاتل نے کہا کہ دلی کتاب کے علماء ہیں ۔ عبدانندین سلام اوران کے ساتھی۔

سدى اوركلى نے كہا كرائ سے تمام توشين مراوجى \_(قاعاً بالقسط قائم كرنے والے بي انساف كے ماتھ) اس سے معلى اوركلى ا معلى مراد ہے ـ "شهد الله قائما بالقسط متعوب بوكا عالى بونے كى وجهت اورليمن نے كہا متعوب "بنزع المتعافيق "بوكا اور "فائما بالقسط كاسمى بوكا ـ "اى قائما بسليس المتعلق الكوق كى قدير ـ جيما كها جا تا ہے كه فلال كرا ہے فلال كتم سے ـ "اى صليم لمه و متعهد الاسباب و فلان قائم بسمق فلان اى مجاز له" (الماله الاهو المعزيز المحكم) إِنَّ اللِّيْنَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامُ مَد وَمَا الْحَسَلَفَ الْلِيْنَ اُوْتُواالْكِسْبَ إِلَّا مِنُ ، بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُّ الْحِلْمُ بَعْدًا ، بَيْنَهُمْ دوَمَنْ يَتَحْفُرُ بِايْلِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ صَرِيْعُ الْحِسَابِ © الْحِلْمُ بَعْدًا ، بَيْنَهُمْ دوَمَنْ يَتَحْفُرُ بِايْلِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ صَرِيْعُ الْحِسَابِ ©

کیا ( کیاسلام کو باطل کہا ) تو اور مقبول ) الله تعالی کے نزویک مسرف اسلام میں ہے اور اہل کیاب نے جو اختلاف کیا کیا ( کیاسلام کو باطل کہا ) تو النبی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پینچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھتے کے سبب سے اور جو تھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلاشہ اللہ تعالیٰ بہت جلداس کا حداب کیتے والے ہیں۔

اور باق ( قراء )ئے"ان الملین" میں بمزہ پر کسرہ پڑسا۔

#### الاسلام كى تعريف

الاسلام كى تعريف سلامتى شن داخل بوجانا اوروه قاروى اورطاعت كرناجيدا كه كهاجاتا ب "اصلىم" يعنى داخل بوجاسلامتى عن اورسلاكى والا بوجاد قاوه نے اللہ كے اس فريان كے متعلق كما" ان الملين عندالله الاسلام" فريايا كه اس سے مراو "مشهادة ان لا الله الا الملّه" اورافترتعالى كى طرف سے تازل شده احكام كا اقر ادكرتا ہے اوروہ انتدكا و بن جواس نے رسولوں كو و سے كراھيجا اوراس براوليا مكوسيد هاراسته وكھايا۔ ان كے ملاوہ اوركى و بن كوتھ ل نيس كما اورتيس بدل ( تو اب ) ديا جائے گا۔

همرو بن مخار عالب بن قطان سے دواہت مقل کرتے ہیں۔ فرمائے ہیں کہ شن کوف شن تجارت کی عُرض سے آیا تو عمل حضرت انگش کے قریب رکا اور بم لوگ اس آیت شن اختلاف کرتے تھے جب ایک دن شن نے کوف سے بھرہ کی طرح کوج کرنے کا اداوہ کیا تو و یکھا حضرت انگش اس نے کا اداوہ کیا تو و یکھا حضرت انگش دات ہے تھا کہ بھر پڑھ دہے تھے۔ جب انہوں نے اس آیت کی الاوت فرمائی ۔ "ھید الله اند الا الله الله الا حو المعزیز العدی ہے "پیر حضرت انگش نے الله الله الله الله الا حو والمعاوی العلم خانف بالقسط لا الله الا حو المعزیز العدی ہے "پیر حضرت انگش نے قرمائی کہ شن ہی وی شباوت دیتا ہوں جواللہ نے دی ہے اور اس شہادت کو ایس امائت رکھا ہوں۔ حضرت انگش نے قرمائی کہ شن ہی وی شباوت دیتا ہوں جواللہ نے دی ہے اور اس شہادت کو ایس امائت رکھا ہوں۔ "ان الله مین عند الملّه الاسلام" کی شہادت الله کے پاس ہمری و دیعت ہے۔ اس طرح کی مرتبر فرمایا ہے ہیں کہ ش نے اس طرح اس طرح و ایس نے اس طرح کو اس کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ سے سنا کہ آپ اس آیت کو بار باد پڑھ درہے تھے۔ یہ بات اس طرح کو سے بیات آپ اس آی ہے کہا کہ بی ہے۔ اس طرح و و بعت رکھی ۔ پیر جارت آپ سے سنا کہ آپ اس آئے جس انگس نے بھی کی کہ آپ اس امام رحمل کو دست آپ رائے کی ہی ہوات اس کے کہا کہ بیات آپ بھی کہا کہ بی ہی کہا کہ بیات آپ بھی کہا کہ بی کہا کہ بیات آپ کی کہا کہ بیات آپ بھی کہا کہ بیات آپ بھی کہا کہ بی کہا کہ بیات آپ بھی کہا کہ بھی کہ کہا کہ بیات آپ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بیات آپ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بیات آپ بھی کی کہا کہ بیات آپ بھی کی کہ بیات کی کھی کے اس کی کو بھی کی کو بھی کی کے کہ بھی کے کہ بھی کی کھی کے کہ بھی کے کہ بھی کی کھی کو بھی کی کو بھی کے کہ بھی کی کے کہ بھی کے کہ کے کہ بھی کی کھی کی کھی کے کہ بھی کے کہ بھی کی کو بھی کی کے کہ بھی کی کے کہ بھی کی کھی کی کے کہ بھی کی کرنے آپ آپ کی کھی کے کہ بھ

\_\_\_\_\_ بھرائل نے جب بیدواہت بیان کی تو انہوں نے بچھے و رسال تک انتظار کروایا۔ پھرائمش نے فرمایا کہ جس بھی آ کے آپ کو ایک سمال تک بیان ٹیس کروں گا۔ غالب قطان فرماتے ہیں کہ بیات تش نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھے د کی تاکہ بچھے بادرے جب سمال کھل ہوا تو میں دوبارہ اٹمش کے باس کمیا تو میں نے کہا کہ

#### شان نزول

کلی نے کہا کہ یہ آبیت بہودونعباریٰ کے بارے میں تازل ہوئی۔ جب انہوں نے اسلام کوچھوڑ دیا۔ آبت کا مطلب میہ موگا کہ مجرصلی انڈ مائیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی حقائیت میں بہودونعباریٰ نے اختلاف نہیں کیا (الامن معد ماجاء ھم المعلم محران کوظم ہوجائے کے بعد) جوصفات ان کی کتابوں میں موجود ہان کے جانبے کے بعد بھی اختلاف کیا۔

ر پیچ بن انس نے فرمایا کہ حضرت موئی عنیہ السائام نے قرب الموت کے وقت بنی اسرائیل کے ستر علا وکوطلب کیا اور تو رات ان کو امانت وی اور بیشع بن لون کو اپنا فلیفہ مقرر کرویار جب پہلی ، دوسری اور تیسری صدی گزرگی تو اس کے بعد میبود بول بیس انسلاف واقع ہوگیا۔ "او تو الکتناب" سے مراوا نہی ستر علا وکی اولا دمراد ہے جن کوتو رات دی گئی میبال تک کدال بھی تحوب قون ریزی ہوئی اور بدی پیمیل کی اور "الا من جعلہ ماجاء ہم" سے مراداس چیز کا بیان ہے جو تو رات بھی تھی (محض آیک دوسرے سے بڑھنے کی دوبرے ) بارشاہت اور سیاست کی طلب کی دیرے۔ بھرانڈ تعالی نے ان پر جبابرة کو مسلط کیا۔

اسلام لائے ہو سوائر وولوگ اسلام لے آوین تو وولوگ بھی راوپر آجادیں کے اورا کر وولوگ روگروانی رمیس آپ کے ذمہ صرف پہنچادیتا ہے اورالشائعالی خوب و کیو(اور بھی )لیس کے بندوں کو۔

ﷺ ﴿ (فان حاجو کب بھراگر (اے تھے ) تھے آپ سے مناظر وکریں )اے تھے!اگروہ آپ ہے دین کے مواسلے عمل جنگڑا کریں یہ بشکڑا کرنے والے یہود ونعماری تین ۔

# الل كتاب كارسول الشعلى الشعطيدوسلم عصمناظره

إِنَّ الْمِيْنَ يَكُفُرُونَ بِالْبُ اللَّهِ وَيَقْعُلُونَ النَّبِنَ بِغَيْرِحَيْ وَيَقُتُلُونَ الْلِيْنَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسَطِ مِنَ النَّاسِ لَبَشِرُهُمْ بِعَدَابٍ آلِيْمِ۞ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللَّهُ وَالْاجِرَةِ وَمَالَهُمُ يَنْ تُصِرِيْنَ۞ آلَمُ تَرَالِي الَّذِيْنَ أُونُوا تَصِيْبًا مِّنَ الْكِعْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى بَحْبِ اللَّهِ

#### لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ لُمُّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنَهُمْ وَهُمُ مُعْرِضُونَ 🕏

سے بینک جولوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آبات کے ساتھ اور کی کرتے ہیں ہینجہ دول کو تاحق اور کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آبات کے ساتھ اور کی کرتے ہیں ہوائیں کو جر (افعال واخلاق کے ) اعتمال کی تعلیم دیتے ہیں سوالیے لوگوں کو خرستا ہے آبک سزائے درونا ک کی (اور) ہے وہ لوگ ہیں اور آخرت میں اور (سزاکے وقت) ان کا کوئی جائی مددگار نہ ہوگا۔ (اے ہم ) کہا آپ نے ایسے لوگ ٹیس و کھے جن کو کہا ب (تو رات) کا ایک وقت) ان کا کوئی جائی مددگار نہ ہوگا۔ (اے ہم ) کہا آپ نے ایسے لوگ ٹیس و کھے جن کو کہا ب (تو رات) کا ایک در کوئی کہا ہوں کہا اور ای کہا ب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا ہمی جاتا ہے کہ وہ ان سے در میان فیصلہ کر آپ ہے گئی رہے ہوئے۔

# ابل كماب كارسول التعلى التدعليه وسلم يسدمنا ظره

ون .... الله ب ثلب جولوگ الله کا آیات کا انکارکرتے ہیں) اللہ کی آیات میں جمگزتے ہیں آیات سے مراد تر ہیں آیات سے مراد یہود ونسارگی ہیں (ویقتلون ..... من الناس اور انبیاء کو تا آئی کرتے ہیں اور جولوگ النساف کرنے کا تکم کرتے ہیں اور جولوگ النساف کرنے کا تکم کرتے ہیں اور جولوگ النساف کرنے کا تکم کرتے ہیں ممزد نے "یقتلون" کی جگہ "بلاتلون الله بن یا میرون " تی کرکیا ہے۔

اور جولوگ النساف کرنے کا تکم کرتے ہیں) ممزد نے "یقتلون" کی جگہ "بلاتلون الله بن یا میرون " تی کرکیا ہے۔

ابن جرت کے کہا کہ بی اسرائیل کے انبیاء پروی اتر تی تھی ان کے پاس کیا ہے تھی اس دی کے مطابق ووا پلی قوم کو تصحت کرتے تھے تو انبیاء کوشہید کردیا جاتا۔ پھرونبیاء کے ہیروکارتھیمت کرنے والے کھڑے ہوجاتے اور ان کوھیمت کرتے تو ان کوپھی انبیاء کی طرح شہید کردیا جاتا میدوی لوگ تھے جولوگوں کوانساف کرنے کا تھم دیتے تھے۔

#### اشد الناس عذابا يوم القيامة

مور "فیشوهم" میں قاء کو داخل کیا خبر ہونے کی دیبہ سے۔اس صورت عمل "ان اللہین امشرط و جزاء کے سخی کوھشمن ہوگا۔ انگذیری عبارت ہوں ہوگی "اللہین پیکھرون ویقشلون فیشو هم" جن لوگوں نے کفرکیاا درانبیاء کوٹل کیا تو آپ ان کوخوشجری ستاد دربیشرط جزا دورست ٹیس کیونکہ کوئی بھی اس طرح نیس کہتا۔"ان زیڈ ا فلقائٹے"

کا (اولنک .....ناصرین بھی وولوگ ہیں جن کے عمال غارت ہو گئے ڈنیاش اور آخرت میں ان کا کوئی حاک اور عدمگار تہ ہوگا) دُنیاش اعمائی کے بافل ہوئے کا مطفب ہیہ کہ وقع لیجیں کے جائیں کے اور آخرت میں اس کا کوئی بدلیجیں دیاجائے گا۔ کا (المبر تو .....افکتاب کیا آپ نے ویسے لوگٹیس دیکھے جن کو کتاب کا ایک حصر دیا گیا) اس سے مراد پہود ہیں (یدعون ....الملادان کو با یا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف) اس کیا ہے میں دیا تھا۔

## كتاب الله كاتفبير مين مختلف اتوال

قاوی تر باتے ہیں کہ بہود ہوں کو کتاب اللہ کی طرف بعنی تر آن کے فیصلہ کی طرف بلایا تھیاوہ اس سے اعراض کرنے گئے۔ شعاک نے این عیاس دعنی اللہ عنہا کے حوالے سے روابت کہاہے کہ اللہ نے بہود و فصاری اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا تو قرآن نے بہود و فصاری کے درمیان روفیصلہ کردیا کہ بیتن پڑتیں ہیں اوروہ اس فیصلے سے روگرواں ہو گئے اور دومرے معترات نے کہا کہ اس سے مراد تو رات ہے۔

سعیدین جبیر وظر مدحضرت این عباس رضی الشرخها کے حوالے سے دوایت کرتے جیں قرماتے جی کرآپ صلی الشہطیہ وسلم بہودیوں کی جماعت کئیں۔ ٹیل واقعل ہوئے اوران کو الندعز وجل کی طرف دعوت دک اس پرتھیم بن محمروا ورحارت بن زید نے کہا کدا ہے تھے! (صلی الشہطیہ وسلم) آپ کس دین پر جیں؟ آپ سلی الشہطیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے وین پر الن دونوں نے کہا کدا براہیم تو بہودی تھے آپ صلی کافتہ طیہ وسلم نے فرمایا کہ تو رات لاؤ، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گیا۔ انہوں نے قرمایا کہ تو رات لاؤ، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گیا۔ انہوں نے تورات لائے سے الکارکر دیا اس پر ہے آ بہت نازل ہوئی۔

## یہود بوں کے بڑے عالم ابن صور یا کا ذکر

کلی نے ابوصالے کے والے سے معترت این میاں رضی اللہ عنہ اے روایت لقل کی ہے کہ الل خیبر کے باشندوں میں سے ایک مرداورا کی جورت نے زیا کیا اور زیا و کی مزاان کی کتاب میں رجم مقررتی ۔ انہوں نے رجم کو ناپستدیدہ مجھا کیونکہ زائی عالی مرتبہ والا تقاراس ہورے انہوں نے رجم کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بیفیطہ آپ میلی القد علیہ کم کے پاس لے آئے اور انہیں بیا میرتشی کہ ہی میں کوئی زخصت ہوگی یا کوئی تخفیف ل جائے گی کیکن آپ سلی الشد علیہ وسلم نے ان دونوں کورجم کرنے کا تھم و سے دیا تو تعمان بن اور نی اور جم کرنے کا تھم و سے دیا تو تعمان بن اور نی اور جم کی کا مزاجاری کرنے کا تھم کیا حالا تکہ ان پررجم کی مزائیں۔

ذلیک بانهم قالوا مَن تعسَناال وَالَ اَیَاها مَعُلُودت وَعُرَهُمْ فِی وَیْنِهِمْ مَا کَانُوا یَفَتُرُونَ ﴿ فَکَیفَ اِذَا جَمَعَنهُمْ لِیَوْم لَا رَبْبَ فِیهِ وَوُفِیْت کُلُ نَفْسِ مَّا کَسَبَ وَهُمْ لَا يَعْتَمُونَ ﴿ فَلَيْ الْمُلْکَ مَنْ فَضَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنُ يَظُلَمُونَ ﴿ فَلَي الْمُلْکَ مَنْ فَضَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمْنَ فَضَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمْنَ فَضَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمْنَ فَضَاءُ وَتَعْفِلُ مِنْ فَضَاءُ وَيَجْدِلُ مَنْ فَضَاءُ وَيَجْدِلُ مَنْ فَضَاءُ وَيَعْفِلُ اللَّهُمُ مَلِكَ الْمُلْکَ مِمْ وَالْمَعْدُ وَإِنْكَ عَلَى كُلِ هَى وَقَلِيلًا ﴿ وَمَا مَعُنَا وَاللّهُ وَمَا مُعَلِيلًا اللّهُ وَمُعَلَى الْمُلْکَ مِنْ وَالْمُعَلِيلُ وَالْمُعَلِيلُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

دن اورائینل دحو کے شربیڈال رکھاہے ) فرور کہتے ہیں ایک گھٹا کرنا جس سے کوئی بھٹی حاصل نہ ہو( ما کانو ۱ یفترون جس کووہ تر اشتے ہیں )افتر اءکہاجا تا ہے جھوٹ شل ملاوٹ ،جموٹ گھڑنا۔

@ (قل .....العلك اعمر! (سلى افترطيد الم) كردين كاستان إوما لك المك ب)

ت وہ فرماتے ہیں کہ میں بینتلایا کیا کہ جب آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روم و فارس کی حتج اپنی اُست کے ا لیے ماکلی تو اس وقت رہے آیات نازل ہو کئی ۔

حضرت این عباس اور معطرت الن بن ما لک رمنی الشعنیم نے فرمایا کہ جب آپ سلی الشدعلیہ وسلم نے کمہ بھے کرلیا اور آپ نے ایک آست کے لیے فارس اور روم کی حکومت کا دعدہ فرمایا تو منافق اور بہودی کھنے گئے۔ ارسے ارسے کہال محمد اور کہاں فارس اور روم کی حکومتیں ۔ وہ ان سے بہت ذیا وہ طافت وراور معبوط جس کیا محمد کے لیے مکداور مدینہ کافی فیوس کے فارس اور روم کی حکومت کے لیے فیم کرنے گئے۔ اس پرالشانوائی نے بدآیات نازل فرمائی۔

# قل اللهم كم يحقق

" للل اللَّهُمَّ" بعض نے کیا کہ اس کامعی ہے " یا اللّٰہ "حرف عدا (یا) کوحذف کرکے آخریس میم لکا دیا۔ بعض سنے کہا کہ یہاں معیٰ میم ہے۔

بعض نے کہا کہ یہ ''اللّٰهُمُ مِصل شل ''یا اللّٰه المنا بنجیو ''اے اللّٰہ ہاری خیرکا ادادہ کر حرف نداء کوحذف کیا گیا۔ یہاں طرح ہو کہا ''مغلّم البنا'' کو یا کہا کا اصل ''علی اہم البنا 'کھام ہی ہمزہ کو تھنے احذف کیا جا تا ہے اور ہم شعہ وکو تعظ اللّٰہ ہے۔ اسلامی المسلک '' محالک اللّٰہ ہیں ان کا ''مالک المسلک '' اللّٰہ ہیں ان کا ''مالک اللّٰہ ہیں ان کا اللّٰہ ہیں ان کا کہ ہیں ہیں ہے کہا کہ اسلامی ہیں ای طرح ارشاد فر مایا ''اللّٰہ میں مالک ہیں ان کھرح ارشاد فر مایا ہوں اور آموں کے اللّٰہ اللّٰہ ملک السلوک و مواصیعہ بیدی '' میں اللّٰہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور آمری کا تافران کی خواصیعہ بیدی '' میں اللّٰہ بادشاہوں کا بادشاہوں اور آمری کا تافرانی طرف کو ایک اور ان کی خواصیعہ بیدی '' میں ان پر دھت ہیں جا ہوں اور آمری کی تافرانی کو کہا تھی کہ ہور کی مارک کے جی تو میں ان پادشاہوں کو تھیاری طرف کھیر کرتے جی تو میں ان بادشاہوں کو تھیاری طرف کھیر

وول گا( نؤ می الصلیک من نشاء تو دیتا ہے بادشاہت جس کوچا بٹا ہے ) مجاہدا ورسعیدین جبیرنے کہا کہ ملک سے مراونہوے ہے۔ کبی نے کہا کہ 'مخوتی الصلیک من نشاء "سے مراوعی سلی اللہ ملیہ وسلم اور صحابہ کرام دخی اللہ عظم بیں (و تنوع الصلیک صعن نشاء اور چین لیتا ہے یادشاہت جس سے چا بتا ہے اس سے مراوا ہو جمل اور قریش کے بڑے یوسٹ مروار۔

بعض نے کہا کہ "تولی المعلک من تشاء" ہے مراد کرب ہے اور حمین المعلک میں نشاء" ہے مراد دوم وفاری ہیں۔ امام مدی نے کہا کہ "تولی المعلک من نشاء" ہے مرادا فیا چیم السلام کی ملک اور بندوں کا ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اور "و تنزع المعلک من نشاء" ہے مراد جہارین ہیں اور بندوں کو ان کی اطاعت سے دوکا گیا۔ پیش نے کہا کہ "تولی المعلک من قشاء" سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی اولا و ہے اور "و تنزع المعلک میں نشاء" سے مراد المجس اور اس کا لفکر ہے اور چس کو چا جنا ہے جزت و بتا ہے اور چس کو چا ہتا ہے ذات و بتاہے)

### وتعز من تشاء وتذل من تشاء كآنسير

عطاء قرماتے ہیں کہ متعظ من تشاہ "منے مرادمها جرین اور انسیار ہیں۔ "و قبلیل من قشاء " سے مراد فارس اور دوم ہیں اور بعض نے کہا کہ "و تعظ من قشاء "سے مرادیم سلی اللہ علیہ وکم اور صحابہ کرام رضوان اللہ بیم جمعین ہیں کہ بینکہ شروس فراد کی تعداد میں واقل موسے ۔ "و تبلیل من قشاء " سے مراد ایوجہل اور اس کے کار تدریج ہیں جمن کو بدر کے سفام پڑھ بیدے کرکڑ ھے ہیں ڈالا کیا تھا۔

بعض معرات نے کہا کہ "و تعز من نشاء" ہے مرادا کان وجرایت ہادر" و تنان من نشاء" ہے مراد کفراور کمرائی ہے بعض نے کہا عزمن نشاء ہے مراد نیکی اور قبل من نشاء ہے مراد پرائی ہے۔

العض نے کہا کہ 'تعوز من تشاہ ''ے مرادلعرت ہے اور 'تعلق من قشاء'' ہے مرادعذاب ہے۔

بعض نے کہا کہ "تعز من تشاء" سے مرادمراد ال دارہونا اور "و قلل من تشاء" ہے مراد تقروفا قر ہے۔ بعض نے کہا کہ "قعز من قشاء " ہے مراد تراد تا ہے اور تغلل من قشاء سے مراد ترص اور طع ہے (بید ک العور تیرے ی الحور میں بھلائی ہے) امل مم ارت اس طرح تھی "بیدک العور والشر" کو نکہ خیراور شردوار ل اللہ تی ہا تھے میں تیں۔ بہال امرف" خیر" کو ذکر کر کے ای پر اکتفاء کیا، بیا ہے تی ہے "و مسر ابیل تفییح النور "وصل میں" العور والیو دستما کہال امر بردکوای پر اکتفاء کیا (بانک علی کل شی قدیر بے تک تھ بر جزیر قادر ہے)

تُوَلِحُ الْكُلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِكُ النَّهَارَ فِي الْمُلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تُرُزُقُ مَنَ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞

والله المسترود المست

ج ندارے تکال لیتے ہیں) جسے پرندے بیند) اور آپجس کوجا ہے ہیں ہے اررز ق مطافر ماتے ہیں

عن وافل کرنے والا میں النہار مین ورات کووں میں ) رات کووں میں وافل کرنے والا میمی ون تو بدرہ ساعات کا اور اے اور است کو دات کی اور است کو دات میں اور است کی دارے کی اور است کی دارے کی د

(وتعنوج .....المعنى اورتو نكالات جانداركوب جان ست اوريه جان كوجائدارس ) قراءالل عديد، حزه ركسائي ، منعن بن عاصم مهم الله في "المعيّب" شرويا وكوشد يدكساتك يؤها ب-

سودة إنعام بمودة إلى بمورة ردم عى بحى اكا لحرح جداع المداف عَلى "لمبلد حيّت "اودفا لحريث "الى بلد حيّت "ناخ خ "أَوْ حَنْ كَانَ حَيْدًا فاحييناه "اود" لعم الحيه حيثًا، والآوحق العينة أحييناها النفق بمى مشدوع حاجهاودوسري قراء مَنْ تَخْلِف كَسَاتِه مِرْحاج سامام لِيقُوب شَنْ "ينحوج المعمى من المعيّّت "اود" ولعم العيه حينا يجمل مشودع حاب

# تنعرج المحى من الميت....الآية كالخلف تفاسير

#### مقبول الشفاعت آمايت

حضرت بلی بن ابی خالب دخی الله عندے دوایت ہے فرماتے ہیں کدرمول الله ملی الله عند وسلم نے ارشاد قربا یا کہ "فاقعت الملکتاب" اور آیت الکری اور مور ہ آل عمران کی دو آیات لین "شہد الله" ہے لے کر "ان الله بن عندالله الاسلام" تک اور دوسری آیت" وظل الملّف المسلک" ہے لے کر "بھیر حساب شک شفاعت کو آول کرتے دالی ہیں عرش کے ساتھ منتی ہیں ان کے اور الله کے درمیان کوئی تجاب تیس رہندوں نے کہا تھا اے دب! تو ہم کوز مین پر آتار کرا ایسے تو کوئی ہا تھا ہے دیس باتھ منتی وہا ہے تو تھی کوئی برنماز کے پاک تھی دیا ہوں کہ میرے بندوں میں بوکوئی ہرنماز کے باتھ ہاری علاوت کرے کا دو کھا تی ہو میں جو کوئی ہرنماز کے بعد تھی اور کے دو کھیاتی ہو میں جن کوائی کا لھکا نہ ضرور بناؤں گا۔ میں "معظیر ف المقلم " میں اس کو ضرور

تضهرا وک گاہ میں اس کی طرف منرور نظر رحمت کروں گا اور روز اندایس کی ستر جا جنتیں پوری کروں گا ان میں اونی ورجہ گنا ہوں کی جنشش کا ہوگا اور میں ہردشمن وجاسمہ ہے اس کوئیا ہووں گا اور اس کوئیا لب کروں گا۔

المام بغوى فرمائے بين كريدوا بت حادث ان عمرے مروى باورو وضعيف راوى ہے۔

لَا يَتَجِدِ الْمُؤُمِنُونَ الْكَيْمِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ هُونِ الْمُؤُمِنِيْنَ وَ مَنْ يَّفَعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَعُوا مِنْهُمُ نَفَةً دويَحَدِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ مَ وَإِلَى اللَّهِ الْعَصِيرُ ۞ اللَّهِ فَفَسَهُ مَ وَإِلَى اللَّهِ الْعَصِيرُ ۞ مَنْ مَا لَلْهِ الْعَصِيرُ ۞ مَنْ مَا لَوْلَ وَيَ مَنْ اللهِ الْعَصِيرُ ۞ مَنْ مَا لَوْلَ وَيَ مَنْ اللهِ الْعَصِيرُ ۞ مَنْ مَا لَوْلَ وَيَ مَنْ اللهِ الْعَصِيرُ ۞ وَمِنْ اللهِ الْعَصِيرُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### شان نزول

ابن عمیاس رضی الله عند نے قرمایا کہ تجاہے بن عمر وابین الی انعقیق اور قبس بن زیدان نتیوں نے انصار کے چند آ دمیوں سے اندرو ٹی دوکی لگائی تاکسہ بن سے ان کود درکر ہی اور بہلاد ہیں۔

رفاعہ بن منذراور مبداللہ بن جبیراور سعید بن حقیہ نے انسارے کہا کہ آپ لوگ ان بہوو ہوں سے بیچے رہی کہیں دین کی طرف سے آپ کو بہکا نہ ویں۔انسار نے اندرونی دوئی ترک کرنے سے الکار کردیا۔ اس پربید آبت نازل ہوئی۔ سفاحل نے کہا کہ اس آبت کا نزول حضرت حاظب بن انی بلعد وغیرہ کے متعلق نازل ہوا جو کفار کہ سے دوئی کا اظہار کرتے ہے کہی نے ابو صالح کے حوالے سے دھرت این عہاس دخی اللہ حیال کہ دوایت نقل کی ہے کہ اس آبت کا نزول عبداللہ بن ابی اور اس کے سنافی مالح کے حوالے سے دھرت این عہاس دوئی رکھتے متعادر سلمانوں کی غیریں ان کواس آمید پر پہنچائے ہے کہ مرسول الشوملی الشریعی میں ہوا چومشرکوں اور بہود یوں سے دوئی رکھتے متعادر سلمانوں کی غیریں ان کواس آمید پر پہنچائے ہے کہ درسول الشوملی الشریعی وسلم یوان کوشلہ واصل ہوجائے گا۔

اس پرانڈ نے یہ آبٹ نازل فر مائی اور مؤسنین کوان کے طل سے منع فریادیا (و من یفعل ڈلنک اور جوابیا کرے کا) لیمنی کفار کے ساتھ دوئق اور سلمانوں کی فہریں ان تک پہنچانا تا کہ وہ سفمانوں کے عیوب پرسطلع ہوجا کس (الملیس من الملہ فی شی تو اللہ سے اس کا کیمے بھی دوئی کا تعلق قبن ) اللہ کے دمین جس ان کا کیمہ حصرتیں ۔ پھراس کومنٹنی ذکر کیا اور قرمایا (الا سست نفاذ محربیک کا فرول کی طرف سے تم کو کھوٹر کا اندیشر ہو)

معنیٰ کا فروں سے فلا ہر تعلقات ان کے شرکا اندیشہ ہونے کی وجہ سے درست ہے۔ اور کسی وقت جا ترجیس ۔

# أن تتقوا منهم تقاة كي تفيير من ائمة مفسرين كي توجهات

عجابرا وربيتقوب نيه اس كو "تنقية" وزن" بقية" بريزها بهاوريا مكو برقرار ركها بالله كزبيس يزحاجي "معصاة" ور الواة بهد" تفاة "كا معدر "يُقال" كي لمرح به جير "تقيت، تفاه و تقي تفيةً و تقوى "بيسب ال كرمعا در بين اور جب"النقيت"كها جائة تواس كامصدر"الالنقاء" آئة كالكران كاباب ثلاثى مجروس موتو يعر" تقاة" بولا جا تا يهادرا تقاميس كها بيا تا\_اكر بدونون لفظ أيك بى بوق تومصدريمي آيك بى آيك كارجيها كداندتعانى كافرمان "وتبعل الميه فيتبلا"ات صورت میں آیت کامعتی یہ ہوگا کہ انڈ تعالی نے مؤمنین کو کفار کے ساتھ میل جول دیکھے ہے منع فر ہایا ہے یا اس دفت جائز ہے جب كفار مغلوب بول اوران كي طرف سے شركا كوئى انديشة شهو ياكوئى مؤمن كفار كے علاقے بيس رہنا بونوان كياز بافي عاصت کرسکتا ہے جب کدای کا دل ایمان ہے مطمئن ہوتو صرف اپنے آپ سے شرکود در کرنے کے لیے ایسا کرے لیکن ان کے ساتھ وہتی ہیں کسی ھلال چیز کوحرام قرار ویتا یا حرام چیز کوحلاق قرار دیتا یا مسلمانوں کے عیوب کو کفار کے سامنے بیان کرتا یا مسلمانوں کو انتضان بہجانے کی غرض ہے ان کوطرح طرح کی تدبیری بنلا ٹا اورمسلمانوں کے دازوں کو بنلا ٹا جائز نہیں اوروہ کسی کلام تعمیانتیہ نذکرے مگراس کو جان کا خوف ہوتو اس صورت میں اگر اس کی نیت درست ہےتو پھرکو کی حرج نہیں ۔الشقعانی کا اس کے بارے تر افریان ہے اور جس کوزیروسی کی گل اور اس کا دل ایمان سے مطلب کن ہے تو اس کے لیے ترخصت ہے اگر اس نے مبر کیا اور کلمہ کفرنہ کہا بھروہ بارا کمیا تو احمقیم ہوگا۔ بعض حضرات نے نقاۃ کونا جائز قرار دیا،اسلام کے ظیور کے بعد کوئلہ صفرت معاذین بنیل رضى الشرعة اودمجابدرهمه الشركا قول بيركه إبتعا ماسلام عمل جسيه تكب وين كااستحكام ندبهوا تعالودا سلام عمراتو يتضيس آئي تحل تواس وتت تقاة م تزقه لیکن اب اللہ نے اسلام کومزت بھٹل ہے توالی اسلام میں ہے کی کے لیے جائز میں کہ و دشمن آتنے کرے۔ سمی ابکاء نے کہا کہ جی نے سعیدین جیرد حمداللہ ہے تجائے ہن ایوسف کی حکومت کے دنول عمل ہوجھا کہ حسن آ ب سے كهاكرتي يتن "تلقيه باللسان والقلب مطعنن بالإيسان كالقيصرف ذبان ست بوجبكرول المطعن بو-سعیدنے کہا کہاسلام تھاتقیہ جائز کیں۔تقیرتو جنگ کی عالمت عمل ہوتا ہے (ویسعفو کے الله عصب اورالڈیم کواپل نارائٹنگی ورعذاب سے ڈرار ہاہے) الشانوالی تم کو کفار کے ساتھ ووتی کرنے کی مزا کے بارے جس ڈرانا ہے اور "منھی عنه"امور کے ارتكاب اور غيرشرى امور كارتكاب تحبير مزا كمتعلق ذراتا ب(والمله رؤف مالعباد اورالله ول كرف اوتاب )... قُلُ إِنْ تُنْعُفُوا مَا فِي صَلُور كُمُ أَوْلَكِنُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُحُضَرًا وُمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوَّءٍ تَوَدُّ لَوُانَ يَيْنَهَا وَيَيْنَةَ آصَلَام بَعِينَدًا دَوَيُحَلِّوْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ دَوَاللَّهُ رَءُ وُفَّ ، بالْجِبَادِ ۞ جن آب فرباد بچے کو اگرتم بیشید و رکمو مے اپنامانی اقتصم باس کوظا مرکزو مے اللہ تعالیٰ اس کو (ہرحال ہیں ) جانتے

جیں اور وہ آق سب کھی جائے ہیں جو کھی کہ آ سانوں میں ہے اور جو کھیز مین میں ہے اور الشرقعائی ہر جزیر قدرت بھی کائ رکھتے جیں۔ جس روز (ابیا ہوگا) کہ ہر قص اسپنا اللہ کے ہوئے کا موں کہ اسٹے لایا ہوایائے گا۔ اور اسپنے ہرے کئے ہوئے کا موں کو بھی (اور) اس بات کی تمنا کر سے گا کہ کیا توب ہوتا جو اس تھی کے اور اس کے درمیان دور دراز مسافت (سائل ہوئی) اور الشرقعائی تم کوائی ذائے۔ (عظیم الشان) سے اور الشرقعائی نہایت ہو یان جی بندوں ہر۔

© (یوم تبعد کل نفس جمیدن پاسے گاہرلنس) "یوم منصوب بورخ اٹٹائنس" ہے۔ یعنی حرف جارہ ٹی محذول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوئے کی وجہ سے اس سے پہلو ہمی کم نیس کیا جاسے گا۔ جیسا کرانڈ تعالیٰ کا قرمان ہے "و و جدوا ماعد ملوا حاصر ا" اپنی کی ہوگی کی ہوگی ہیں کہا جاسے گا۔ جیسا کرانڈ تعالیٰ کا قرمان ہے "و و جدوا ماعد ملوا حاصر ا" انہوں نے جو کم کی کی دو گا ہوئے کا منصوب ہوئے ماہر پایا (و ماعد لمان یا تربیط من صوء اور جواس نے برائی کی ہوگی) بعض منصوب سے منصوب ہوئے ماہر پایا (و ماعد لمان یا تربیط من صوء اور جواس نے برائی کی ہوگی) بعض منصوب ہوئے ہوئے گا۔

البعض معرات نے تیڑا کو جملہ مشاہد ہٹایا ہے اس کی دلیل مفترت ابن مسعود رضی اللہ عندنے ای طرح پڑھاہے۔ "و ما عصلت من سوء و ڈنٹ لو ان بینھا و بینہ احدًا بعیدًا" (تو دان بینھا کو دہ تمنا کرے کا کہ کاش اس کے درمیان) اس کے درمیان سے مراداس کے درمیان (احدا بعیداً دورکی مسافت کے درمیان احدا بعیداً دورکی مسافت یائے کا کہ سرکا کے درمیان (احدا بعیداً دورکی مسافت یائے کا کہ سرکا کے درمیان (احدا بعیداً دورکی مسافت یائے کا کہ سرکا کے درمیان کے درمیان (احدا بعیداً دورکی مسافت یائے کا کہ سرکا کے درمیان (احدا بعیداً دورکی مسافت یائے کا کہ سافت اس کے درمیان (احدا بعیداً دورکی مسافت یائے کا کہ سافت کے درمیان (احدا بعید اور اس کے درمیان (احدا بعید آدورکی مسافت کا کہ درمیان (احدا بعید آدورکی مسافت کی درمیان کی درمیان (احدا بعید آدورکی مسافت کی درمیان (احدا بعید آدورکی مسافت کی درمیان (احدا بعید آدورکی کرنس کو درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان (احدا بعید آدورکی کرنس کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان (احدا بعید آدورکی کرنس کی درمیان کی درمی

مقاحل نے فرمایا مراداس سے شرق دمغرب کے درمیان اور اعدسے مراوز تمکی ہے اور عاصت اس کی جمال تکسیاس کی انتہا ہے۔ حسن رحمہ اللہ فرمائے جیں کہ ہر آ دمی کوریتمنا ہوگی کہاس کی بدی اس کے سامنے بھی نہ آئے۔

بعض نے کہا کہاں کا مطلب ہے کہ وہ فعص اس بات کی تمتا کرے کا کہ کاش اس نے یہ برے اعمال کیے ای تد ہوتے (وہ حدر کے سسنف سے سالعیا داور اللہ تعالی حمیس اپنی ذات سے ڈرائے جی اور اللہ سوس بندوں پر بزام ہم بان) لِمُلُ إِنَّ كُنْتُمَ تُحِيُّوَنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيَ يُحَبِينَكُمُ اللَّهُ وَ يَغَفِرُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ دَوَاللَّهُ غَفُورٌرَّجِيمٌ ۞ لِمُلُ اَطِيْعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ الْكَفِرِينَ ۞

آپ فرما دیجئے کہ اگرتم خدائے تعالی ہے مجبت رکھتے ہوئے تم لوگ میر انتباع کروخدا تعالی تم ہے مجبت کرنے ہوئے تم لوگ میر انتباع کروخدا تعالی تم ہے مجبت کرنے والے بری کرنے والے بری کے ۔اور انٹد تعالی بڑے معاف کرنے والے بری مختایت فرمانے والے بیری مختایت فرمانے والے بیری ایس کے دسول کی ۔ ہجر (اس پر مختایت فرمانے والے اعراض کریں سو(سن مجس) کرانٹہ تعالی کا فروں ہے مجبت نیس کرتے

#### شان نزول

ہے ہے۔ کا ترول پہودونصاری کے بارے ٹس ہواتھا کیونکہ انہوں نے کہاتھا"نیعن ابناء اللّٰہ و احباء ہ" کہم خداکے بیٹے اوراس کے جوب جیں۔ (نعوذ باللہ)

کالل اُن کنت معرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عندے دوارت ہے فر مائے ہیں کے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میرا ہراً میں جنت میں جائے گاسوائے ہیں کے جس نے انکار کہا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علین نے فر مایا کہون انکار کر دے گا۔ آپ ملیالسلام نے ارشاد فر مایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داہل ہوگا اور جس نے میری تا فر مانی کی اس نے الکار کیا۔

#### من اطاعني فقد اطاع الله

#### شان نزول

اسلام پڑیں ہو۔ اصطفی، اختاری طرح ہے باب التعال سے مفوق سے مسدر ہے اس کا مقال ہے۔ اللہ ماہراہیم ، آگئی ، بحقوب ملیم السلام کے بینے ہیں اور ہم انہی کے دین پر بین اس پر اللہ تعالی نے بیآ یہ تا زل قر مائی۔ اللہ تعالی نے ان کواسلام کے لیے بین ایواد تم دین اسلام پڑیس ہو۔ اصطفی، اختاری طرح ہے باب التعال سے صفوق سے صدر ہے اس کا مثل ہے خالص ۔ آدم ملیہ السلام مقام محلوقات کے باب ہیں اور لوح علیہ السلام مجی ۔ (وال ابر احدیم سے سوان اور ابراہیم وعمران کی اولاو)

### الم ابراہیم اورال عمران کی وضاحت

"الى ابراهيم و عسوان" سے مراد معترت ايرائيم اور عمران طيخانسلام بيں۔ جيسا كدانلد تعالى كافرمان ہے "و بقية صعا توك، آل موسى و ال علوون" ليحن موئ و بارون طيخانسلام ليحش نے كہا كه آل ابرائيم سے مرادوس ميل اسحاق، ليعتوب والاسهاط بيں اور فيمسلى الله عليه وسلم إيرائيم عليه السلام كى اولاوش سے بيں۔

باقی رہے آل عمران ان کے بارے میں مقاتل نے کہا کہ یہ عمران بن بعظم بن فاجت بن فاوی بن لیقو ب علیم السلام جیں اور آل مول و بارون علیم السلام جیں ۔ حسن اور وہب رحما اللہ کہتے جیں کہ عمران بن اقتسم بن عمون جوصفرت سلیمان بن داؤر علیماالسلام کے بیٹے جیں اور ان کی آل مریم وجیٹی علیمالسلام ہے۔

اوربھی نے کہا کہ اس سے عمران بن ما ثان جیں ان دونوں کوائی کیے خاص کیا کیونکہ تمام اخیاءاد درمول انہی کی نسل سے جیں۔(علمی العالمدین تمام جہانوں پر)

کو اور بھا اولا و) ذریع بیذرا وسے مشتق ہاں کا معنی ہے پیدا کر تا اور بھش نے کہا کہ یہ "فَرْ" سے مشتق ہے تونی کو

کھتے ہیں کیونکہ اس کو آدم کی چینے سے اٹکا کا گیار اس وقت آ وم علیہ السلام کی ذریعہ چیونٹیوں کی ما تندھیں۔ ذریعہ کا اولا و پر ایک ہوتا ہے اور باپ واوا پر بکی۔ ابا و کو زریعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان سے اولا و پیدا ہوتی ہے اور اولا د فرریت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انشدان کو ہاہ ہے۔ ان معملنا فریدہ ہم فی الفلک المعشمون" و آیا تھے ان معملنا فریدہ ہم فی الفلک المعشمون" و زریع منصوب ہم معنا اور ہم تے جن لیا ذریعہ کو پیشل کے بعض سے (بعض بعض کو پیدا کیا ہے بعض سے کہ اور میں سے کہ کو اور کے دوسر سے بعض نے کہا کہ اس سے مراوان میں سے دولوگ دوسر سے لوگوں کے بین بر ہیں۔ (و الملہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سنتے والے اور خوب جانے والے ہیں)

(افسسعمران بادكرد جبكة عمران كا يوى في كما تما)

# ابراہیم اورموی علیم السلام کے درمیان تنی مدت کا فاصلہ

عمران علیهالسلام کی بیدی کانا مبعث بنت فاقو ذا جوحضرت مرم بلیهاالسلام کی والده محتر متحیس ادر عمران سے عمران بن ما ثالت بیس بیمران بن ابی موئی علیهالسلام بیس چھے کو تکه ان دونو ل کے درمیان ایک ہزار آ خوسوسال کا فاصلہ ہے۔

اور بعض نے کہا کہ ابراہیم اور موئی طبعاالسلام کے درمیان ایک بزار سال کا فاصلہ ہے اور حضرت موئی اور حضرت میٹی طبعا
السلام کے درمیان ایک جرار سال کا فاصلہ ہے اور ما ثان کی اولا و نئی اسرائنگ کی سروار اور باوشاہ تھی اور بعض عضرات نے کہا کہ
اس سے مراوعمران بن المحتم ہیں۔ انڈ تعالی کا ارشاد ہے (وب سسبه طبعی صحور الے میر سے دب شر نے نذر مانی ہے آپ
کے لیے اس بیجے کی جو میر سیطن میں ہے کہ وہ آزادر کھا جائے گا)

### تحرجا کی خدمت کیلئے بچوں کو وقف کرنے کی نذر ماننا

امهريم عليهاالسلام كى دعاا ورقصه

زیادہ چاہتے ہیں اس کوجوانہوں نے جنی۔اوروولڑ کا (جوانہوں نے چاہاتھا) اس لڑکی کے برا برنتیں۔اور سی نے اس لڑکی کا نام ہم بھم رکھااور میں اس کواور اس کی اولا دکو( اگر کیمی اولا دہو ) آپ کی بتاہ میں دیتی ہوں شیطان مردود ہے۔

### حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چونکہ مارنے سے محفوظ رہے

يَرُزُقُ مَنْ بَّضَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 👁

🥏 بس ان (مریم طیمها السلام) کوان کے رب نے بعجدانسن تبول فرمالیا۔ ادر عمدہ طور پران کونشو ونما دیا۔ ادر

(صفرت) ذکر یا کوان کامر پرست بنایا۔ (سو) جب بھی ذکر یا (طیرالسلام) ان کے پاکیا تھ و مکان عمر آشریف لاتے تو ان کے پائی کیکھانے پینے کی چنریں باتے (اور) ہول قرماتے کماے مربم یہ چنری تمہارے واسطے کہاں ہے آ کیں۔ وہ بیش کے انڈ تھالی کے پاس ہے آ کیمی ۔ بیٹک اللہ تعالی جس کوجا ہے جیں بیا چھٹاتی دزتی مطافر ماتے ہیں۔

#### حضرت مريم عليهاالسلام كى كفالت كاواقعه

"و کفلها ذکویا" الل اخبار نے کہا کرجب حفرت مریم طیم السلام پیدا ہو کمی تو تھرت دیڑ نے ان کوایک کیڑے ہیں۔
لپیٹ کران کو مجرعی نے جا کرمٹار کی مجر کے سامنے دکا دیا۔ یہ تھرت ہارون علیدالسلام کی اولا دیمی سے تھے ، بیلوگ بیت المقدی کے متو کی تھے بھے در بان کھیا کے متو کی ہوتے ہیں اوران کو جا کر کہا بیلونڈ بروے مریم علیما السلام چونکہ ان کے امام اور متو فی تھے بھی ور بان کھیا کے متو کی ہوتے ہیں اوران کو جا کر کھا رہون کے میں اس لیے سب نے ان کو لے لینے کی بڑھ ج کے دکر خوا امل کی ۔ ان کو تطریب ذکریا طید السلام نے کہا کہ ہی کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔
تم سے زیادہ جن وار بول کیوکہ اس کی خالد میری ہوئی ہے۔ امراد نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔

### کفالت کی تعیین میں قرعه اندازی کامعامله

کیکن ہم ان کے بارے میں قرعدا ندازی کریں ہے جن کے جے میں آئیں گیاتو وہی ان کی پر درش کرے گا۔ بھردہ اس کا م کے لیے چل لیکے۔ان کو کوں کی تعداد انتیاس تھی ہے تہریر سمجے ۔

سندی فرمائے ہیں کہ بداردن کی نہر تھی سب نے اپنے اپنے تھم پانی میں ڈال ویے اور بیشرط لگائی کہ جس کا تھم پائی می ڈک جائے گا اور سید معاریب گاوئی مریم علیماالسلام کی کھالت کرے گا۔ اور بیش نے کہا کہ ہر تھم پر ہراکیک کا تا میکھا ہوا تھا۔ بیض نے کہا کہ وہ تو رات لکے رہے تھے اور انہوں نے اپنے تھموں کو پانی میں ڈال دیا جوان کے ہاتھ میں تھے۔ معرت زگریا علیہ السلام کا للم زک حمیا اور بغید کے قلم بہنے تھے۔ بھی قوش محمہ بن اسحاق اور ایک جماعت کا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت زکر یا علیہ السلام کا قلم مخالف مست جلنے لگا اور دوسروں کے قلم یانی کے بہنے کے ساتھ بہد مجئے ۔

انام مدی اورایک جماعت کے فروائے جی کہ معنوت ذکر یا علیہ السلام کا تھم پانی علی اس طرح ترک مجیا جیسا کہ ٹی جی اوراب قرعاور حصہ معنوت ذکر یا علیہ السلام کے متعلق لگا ۔ بدان متولیوں کے سروار اور تی تھے۔ اس پراٹٹہ تعالیٰ کا فرمان 'و کھنا بھا وَ کو بھا من من اللہ وَ صحفہ اللہ واقع ہے۔ عمادت اللہ واسعہ اللہ وصحفہ اللہ واقع ہے۔ عمادت اللہ واسعہ اللہ واقع ہے۔ عمادت کر یا ملہ ہاتھ واقع ہے۔ عمادت کر اور ہمتی تھر اللہ وصحفہ اللہ واقع ہے۔ عمادت کے ماتھ ہوئے اللہ واقع ہے۔ من اور ہمتی تھا اللہ واقع ہے۔ عمادت کر اور ہمتی تھا اللہ واقع ہے۔ عمادت کر اور ہمتی ہوگا۔ مطلب بین ماتھ ہوئے اوراس کے تھم ہے۔ اوراس کے تھم ہوئے اوراس کے تھم ہوئے اوراس کے تھم ہوئے اور دوسرے قراء نے مدے ساتھ ہوئے اوراس کے تھم ہوئے اور دوسرے قراء نے مدے ساتھ ہوئے والحالات اللہ اللہ کی کھالت سنجانی تو سب سے پہلے ان کے لیے مودودہ ہائے والح کا انتظام کیا۔ حصرت سریم علیہ السلام کی کھالت سنجانی تو سب سے پہلے ان کے لیے مدودہ والے بھالے والح کا کا تنظام کیا۔

# حضرت ذكر ماعليه السلام كامريم عليها السلام كى كفالت كرنا

تھے بن اسحاق کی رائے کے مطابق حضرت مریم علیمہا السلام کو ان کی خالہ سے حوالے کرویا اور بھی ان کی و کھے بھال کرتی رجیں ۔ جب حضرت مریم علیما السلام بوئی ہوگئیں اورعورتوں کی حمرتک کافئی کئیں توسمجد میں ان کے لیے ایک بالا خار تھیر کروایا اور اس کا ورواز وائی کے درمیان میں رکھا۔ اس ورواز و تک بغیر زینے کے کوئی ٹیس جے صکتا تھا۔ جیسا کر آئ کل کعبہ کا ورواز و ہے کہ اس میں بغیر زینے کے کوئی تیس جے صکتی۔ حضرت زکر یا علیہ السلام برروز ان کے پاس کھانے پینے ، تیل کی اشیاء پہنچاتے ۔ ان کے طاوہ کوئی بالا خانے میں ند آتا۔

"كلما دخل عليها ذكريا المعراب" محراب فرات كراب الهاجات بسياد أني ادرائل نشست كاه كو المست كاه كو المست كاه كو كلما المست الم المست الم المست كاه كو كلما المست الم المست الم كلم المست المست

بعض نے اس مغنی کا انکار کیا اور کہا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ کس جہت کی طرف سے تہارے پاس آئے ہیں۔"انی" سے جہت کے متعلق ہو اللہ علی متعلق ہو میں عنداللہ" اللہ کی طرف سے جنت سے آئے

ہیں۔ ایوائشن قرماتے ہیں کہ معترت مربم علیها السلام کے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کسی دودہ پلانے والی کے لیتان کومنہ عمر نہیں لیا بلکسان کارز تی منت سے آتا تھا۔ پھراس بنا و پرمعترت ذکر یا ملیبالسلام کہتے کہ بیر پھل کہاں ہے آئے؟ تو ووفر ماتھی کہانٹہ کی طرف سے آئے اور انہوں نے بھین عمل کام بھی کیا۔ "ان اللّٰہ میرزی من بیشاہ بھیر حساب"

هُنَالِكَ ذَعَازَ كُوِيًا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَلْفَكَ ذُرِيَّةٌ طَيْبَةٌ إِنْكَ سَمِيعُ اللَّعَآءِ ۞ الله موقع يروعا كي - (معترت) زكر إلليه السلام في البيد رب عفرض كيا كرام مير عدب معادت سيج جمه كوفا من المنظرة الم

العدا مرارک بڑا جو تھی کے اس وقت (جب انہوں نے مریم علیہ) السلام کے پاس بے موکی کیل اور دھت فداکی وسعت و کھی انہوں نے مریم علیم) السلام کے باس بے موکی کیل اور دھت فداکی وسعت و کھی ان فیعا و کھویا و بعث و معرت زکریا علیہ السلام محراب میں وافعل ہوئے اور وروازے بند کرد ہے اور اسے اور است مناجات کی "قال و ب سرب امسل میں" یا و ب افعات میں میں میں میں اور احداست اللہ میں ایساں میں ایسان میں است میں اس میں اس

ہوا ہے۔ دلیل اللہ پاک کا ارشاد"فہب لی من لمدنک واٹیا ..... طببہ موئٹ ذکر کیا۔ "خویہ" کی تا نیے کی وجہ سے "انک سمیع المدعاء" تو دُعاکو شنے والا ہے۔ پھش نے ترجمہ کیا کہو دُعاکو آبول کرنے والاجیسا کہاللہ کا فریان "انی احست ہو بکہ فاسمعون" اس سے مراد تھول فرمانا ہے۔

فَادَلَهُ الْمَلَئِكَةُ وَهُوَ فَآئِمٌ يُصَلِّىٰ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُسَجِّرُكَ بِيَحَنَى مُصَلِّقًام بكلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِيْنَ ®

جی پی پیارے کہاان سے فرشتول نے اور وہ کھڑے نماز پڑھ دہ سے تراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت ویتے ہیں بچیٰ کی جن کے احوال میں ہول کے کہ وہ کامیۃ اللہ کی لقمد این کرنے والے ہول کے۔اور مقتر اہوں کے اور ایج لفس کو (لذات سے ) بہت روکنے والے ہوں کے۔اور نبی بھی ہول میے اوراعلی ورجہ کے شاکستہ ہوں گے۔

المستان المستان الله العلائكة "حزه، كمائى وغيره في "طنادته" تا مكى جكه ياء برخ ها به اور دومر بي تراء في تاء ك ماته برخ ها به الفظ طائكة المع و كركيا اوراس كه آخر هي تا وتا نيف و كركى كونكيا صول به به كرجب الرسب بيل فتل آجائة تا و كه ساته و كركرت بيل به بيره عاصت كانام به اوران كوتا نيف كه ساته و كركرنا احسن به به بيراك الله تعالى كافر بان "قالت الاعواب" ابرائيم بيره ابت به فرمات بي كرعبدالله بن مسعود فني الله عنقر آن عن طائكة في كرك من تعود كركرت بيرا كرا الله تعالى المركزة بين بيراك كوافقيا وكرت بيراك الموافقة بين كرعبرا كرا الله تعالى "كرفر شيرا الله كرا الله بيراك كوافقيا وكرت بيراك الموافقة بين كرعبدالله بي وجد بيراك كوافقيا وكرت بيراك كوافقيا وكرك بيراك بيراك بيراك بيرا بيراك كوافقيا وكرك بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك كوافقيا والم كوافقة بيراك بيراك كوابن سعود وفي الله عند قرائ بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك كوابن سعود وفي الله عند قرائ بيراك بيراك كوابن سعود وفي الله عند قرائ بيراك بيراك بيراك كوابن سعود وفي الله عن المركز بيراك بيراك بيراك كوابن سعود وفي المده بيراك بيراك كوابن سعود وفي الله عند قرائ بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك كوابن سعود وفي المده بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك بيراك كوابن سعود وفي المده بيراك بيراك

#### حضرت جبرائیل کوالملائکة جمع کے ساتھ ذکر کرنے کی وجوہات

ما تک سے مراد معرت جرنتل علیہ السلام ہیں اس کی مثال اللہ تعالی کا فرمان "الغین فال لھے النّاس" یہاں پرناس ہی کا میغہ مذکور ہے کین اس سے مراد ابو خیان ہن حرب ہیں۔
کا میغہ مذکور ہے کیکن اس سے مرف ہے میں مسعود مراد ہیں اور آ کے "ان النّاس" یہاں ٹاس سے مراد ابو خیان ہن حرب ہیں۔
مغمثل ہن سلمہ کہتے ہیں کہ جب قائل کی تو م کا سردار ہوتو اس کو جمع کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کو نکہ وہ الما تو م کو بھی شامل ہوتا ہے
اور معرب جرنتل علیہ السلام قرطتوں کے سردار ہیں اس لیے ان کو جمع کے صیفہ کے ساتھ ذکر کیا اور بہت ہی کم وہش بیوا تھے ہوا کہ
جب معرب جرنتل علیہ السلام کو کہیں بھیجا کیا ہوتو ان کے ساتھ فرشتے وقع نہ ہوئے ہوں۔

ای وجہ سے ملائکہ بڑھ کا میغہ ذکر کرتے ہیں "و هو قائم بصلی طی الصعبر اب عمراب سے سراد سجر ہے اور حضرت ذکر یا علیہ السلام میں اعظم منے رقر بانی کا پیش کرنا اور قربان گاہ کا درواز ہ کھولنا آپ ی کے پر دھا۔ آپ کی اجازت کے افتے کوئی مھی اس میں داخل قیمی ہوسکتا۔ ایک روز حضرت ذکر یا علیہ السلام سجد میں کمڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ (قربان گاہ کے قریب سجد على ) اوراؤک اندردائل ہونے کے لیے اجازت کے ختار ہے کہ اچا تک ایک توجمان سفید ہوشاک میں بلول جمودار ہوا، لوگ اس کود کھ کر گھرا گئے۔ انہوں نے آواز دی اوروہ معرت ہر تکن طیبالسلام ہے۔ "یا زکر یا"ان الله پیشوک بیستوں "این مراور ترخوف نے "ان" کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ مطلب برہوگا کہ ان کو آواز وی کہ انڈ تعالیٰ آپ کو تو شیری اور دوسرے قراوت "ان کو آواز وی کہ انڈ تعالیٰ آپ کو تو شیری اور دوسرے قراوت "ان کو آواز وی کہ انڈ تعالیٰ آپ کو تو شیری موافق کے برحا ہے۔ مطلب ہوگا کہ فرشتوں نے ان کو آواز وی کہ انڈ تعالیٰ آپ کو تو شیری و جا ہے۔ حزو ہے۔ حزو ہے۔ حزو ہے۔ حزو ہے "ان کو آواز وی کہ انڈ تعالیٰ آپ کو تو شیری دوسرے تھرا ہے۔ حزو ہے۔ حزو ہے اور ان جو تھر ہے کہ ان میں تمام مقامات پرای طرح پڑھا ہے مورف ایک جگہ اسکوں سورف ایک جگہ کہ کہ ان کو مورف ایک جو حالے اور ان دولوں مقامات میں کہ ساتھ پڑھا ہے دوران دولوں مقامات کی اور ایک مورف سورف ایک موافقت کی اور ایک قراء نے اس کو تشری پڑھا ہے اور جن صفرات نے تشرید کے ساتھ پڑھا ہے دور جن صفرات نے تشرید کے ساتھ پڑھا ہے دور جن صفرات نے تشرید کے ساتھ پڑھا ہے دور جن صفرات نے تشرید کے ساتھ پڑھا ہے دور جن صفرات نے تشرید کے ساتھ پڑھا ہے دور جن صفرات نے تشرید کے ساتھ پڑھا ہے دور جن سفر و تا ہوں اور جن ساتھ پڑھا ہے دور تھی ان تاری کو تا ہوں تا ہوں جن سفرات نے تشرید کے ساتھ پڑھا ہے دور تی تشرید کے ساتھ پڑھا ہے اور جن موسون اور جن سورف کو تاری تو جن سورف کو تاری کو تاری کو تاری کو تاری کو تاریک کے "ایک کو موسون اور عیسون" کے ہور سے تیں وہ وقت تھا موسون اور عیسون" کے ہور تاریک کو تاریک کے تاریک کو ت

# يجيٰ نام رڪھنے کی مختلف وجو ہات

يجي ان كا نام كول ركها حميا-اى بار \_ شرعن معرمين كالتلف آراء بير-

ا بن عباس رضی الشرحهمان فرما یا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ان کے یا تھے بن کو دور کیا۔

حضرت آلادہ فریائے ہیں کرانٹر تعالیٰ نے ان کے دل کواٹھان سے حریجے فرمایا۔ بھٹ نے کہا کہان کو بھی اس مجہ سے کہتے جس کہ یہ شہید ہو کے اور شمداء زیمہ موتے ہیں۔

بعض نے کہا کہ کی کامنی ہے بھوت اور بعض نے کہا کہ انٹرنھائی نے ان کواطا مت پرزندہ رکھا، بھی شیافر مانی کی اور تدی اس کا ارادہ کیا۔ "مصدقاً منعوب ہے حال ہونے کی وجہے" بیکلمیة من اللّٰہ اکلمہ: سے مراد معرب بیسی طیبالسلام ہیں۔

### كلمه كمنيكي وجدشميه

عیمی طیدالسلام کوکھریۃ اللہ کہتے کی وجہ ہیہہے کہ آپ بغیر باپ سے لفظ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ اس ویہ سے ان کوکلہ سے تبہیر کیا کہا۔ بعض معزات نے کلمہنام رکھنے کی وجہ تسمیہ بید بیان کی ہے کہ جس طرح اللہ سے ک لوگوں کو ہدائے۔ لتی ہے۔ ای اطرح معزرے جیسی طیدالسلام کی ذات ہے۔ لوگ ہدائے۔ حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہا لشاتعا تی نے حضرت مریم طیمالسلام کوسٹی علیہ السلام کی بشارت علی است کلام ہے حضرت جرنیل علیالسلام کے ذریعے ہے ماس وجہ سے کلرکہا گیا۔
بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انہا و کو طلع کیا کہ بس ایک بی کو بغیر باپ کے پیدا کروں گا۔ اس وعدہ کے پورا موسے کی وجہ سے ان کو گلمہ کہا گیا۔ حضرت کئی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت میسٹی علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی نہوت کی اقعمہ ایس کی۔ حضرت کئی علیہ السلام چے ماویز ہے تھے حضرت جسٹی علیہ السلام سے اور یہ دولوں خالہ زاد بھائی تھے۔

کر مطرت کی علیدالسلام همید کی گئے مطرت میں علیدالسلام کوفع الی السماء سے پہلے۔ ابومبیدہ نے "بکلمة من الله" کی تغییر بکتاب اللہ الله کا کتاب اور اس کی شاقی سے کی ہے۔ جیبا کو نائی عرب ہولئے ہیں "انشدہ فی محلمة فلان" اس سے مراو تعمیدہ ہے۔ "و میدنا" یفعمل کے دزن پر ساد میں وسے ہے وہروارجس کی تابعداری کی جاتی ہے اور اس کی بات حتی ہوتی ہے۔

#### مسيدأ كالمختف تفاسير

منعقل نے کیا کہ وین ش مردار ہوں ہے۔ شماک قرباتے ہیں کہ سیدے مرادس طلق ہے۔ سعید بن جبیر قرباتے ہیں کہ سید وہ ہوتا ہے جواللہ دب العزب کی اطاعت کرے۔ سعید بن الحسیب نے کہا کہ سید فقیہ عائم کو کہتے ہیں۔ آل دہ کہتے ہیں کہ طم، عماوت، پر بینزگاری کے مردار ہوں ہے۔ بعض نے کہا کہ ایساطیم جو کسی چیز کی جیہ ہے فضیب ند ہو۔ مجاہد قرباتے ہیں اللہ تعالی کے نزد یک معزز ایسی کے کہا سید پر بینزگار کے میں اللہ تعالی کے نزد یک معزز ایسی کے کہا سید پر بینزگار پر طبحاک کا قول ہے۔ سفیان قوری فرماتے ہیں کہ جو صد فہ کرے۔ بعض نے کہا کہ سیدوہ ہے جو تنام اُسرو فی تعوزی ہی جیز پر راہنی ہوئے والا ایسی سیدوہ ہے جو تنام اُسرو فی تعوزی ہی جیز پر راہنی ہوئے والا المعنی سیدوہ ہے جو تنام اُسرو فی تعوزی کی جیز پر راہنی ہوئے والا المعنی سیدوہ ہے جو تنام اُسرو فی تعوزی کے سیدی کے ایک کو سید تھے با اپنی صلحہ "اے بی سلمی تا ہے تا ہوئی کو سید تھے با اپنی صلحہ " من صید تھے با اپنی صلحہ " اس میں عمر و بن جو راہ ہے۔ فرمایاس کی طاح ہی کہا کہ طاح کی سامید تا ہے گئی تا ہے۔ میں مید تھے با اپنی صلحہ تا ہے جو تا ہے گئی تا ہے۔ خرمایاس کی صور کی اور میں تا ہے۔ میں تا ہے گئی تا ہے۔ میں تا ہے۔ میں تا ہے گئی تا ہے۔ میں تا ہے ہوتا ہے گئی تا ہے۔ اُس تا ہے۔ خرمایاس میں حصر کا اصل میں حصر ہے۔ خرمایاس کی طاح تا ہے۔ میں تا ہے۔ میں

### حصورأ كآنسير

اس کاسٹی ہے بندش روک۔ معموراین مسعوداین عباس بسعیدین جبیراوراتا وہ (رضی اللہ عنم ) عطاء بھن کے نزو کیے جو تہ عورتوں کے پاس آئے اور ندی ان کا قرب حاصل کرے۔ (بیٹی نہائی عورتوں کے قریب جانے والا ہو) اس بنا و پر ریصور فعول جمعتی فاعل کے ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ جوابیت للس کو تواوات سے روکنے والا ہو۔

سعید ان مینسیان الے بیل کوہ منین ہے ہی می حوالی اور اس سے بار صورت میں مصور مسور کے عنی میں ہوگا جوالی سعد مکا ہوا۔ سعید بن سینسی فریائے بیل کرمیش کیٹرے کی المرح میے راس کے باوجودا کرش وی کرتے او تفار کی حفاظمت کے لیے۔ ایک قول بیرے کے مصور کھاجا تا ہے اپنے آپ کوولی کرنے سے روکنا اس کی تقدرت رکھتے ہوئے۔ اس آول کیمن معترات نے ودوجوہ کی بناء پر مختار قرار دیا۔ ۞ کلام شی تعریف کا زیارہ شائبٹیس ہوگا اور بیستام بدح کے زیادہ مناسب ہے۔ ۞ بیک انبیاء کرام بیہم السلام ان جیسے مجد ب یاک تنے ...

قَالَ وَتِ اتَّى يَكُونُ لِنَ عُلِمٌ وَقَلَا بَلَغَيَى الْكِبَرُ وَاحْرَاتِي عَاقِرٌ لَوْالَ كَلَيْكَ اللَّهُ يَقَعَلُ مَا يَضَاءُ ۞ فَالَ وَتِهِ اللَّهُ يَقَعَلُ مَا يَضَاءُ ۞ وَكَا وَرَاعِي اللَّهُ يَعْفَلُ مَا يَضَاءُ ۞ وَكَا وَرَاعِي اللَّهُ يَعْفَلُ مَا يَعْنَ اللَّهُ وَمِن عَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِن عَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِن عَالَا أَوْمِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِن عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

علی ہے اللہ اللہ ہے۔ اللہ ہے اسادی تفارات میرے سردار! معرت ذکریا طیبالسلام نے جرنکل طیبالسلام ہے کہا۔ میری قول کیس اور ایک جماعت کا ہے۔ "انٹی ایکون"……" این ایکون" کے معنی تیں ہے "لمی علام" کرمیرا نظام کہاں ہے آئیگا۔ میرین میں میں اسالہ میں اسالہ میں میں میں میں میں میں میں میں اسالہ میں اسالہ میں میں اسالہ میں میں اسالہ میں

حضرت یجیٰ علیہالسلام کی پیدائش کی خوشخبری کے وقت حصرت زکر ہا کی عمر

"وفلد بلغنی الکیر" به متلوب کی شم ہے مطلب بیہ ہے کہ میں پوڑھا ہے میں کی چکا ہوں جیسا کہ کہا جاتا ہے "بلغنی العبد ای انا من المجھد" کہ مجھے مشلت کیلی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا سبح کہ بھے کہ کھے کہ کا اور پوڑھا ہے نے مطلع کی کہا وہ بوڑھا ہے نے مطلع کی خوشخری دی کی تو اس دقت ان کی عمر بانوے مال حمی کر بعض نے کہا کہ نوشخری دی کی تو اس دقت ان کی عمر بانوے مال حمی اور بعض نے کہا کہ نتا تو سے سال حمی ۔ اور بعض نے کہا کہ نتا تو سے سال حمی ۔

ضحاک نے ائن عمال کے حوالے سے کلھا کہ اس وقت ان کی عمرایک سویس سال تھی اور آپ کی ہیری کی عمرافغالوے سال سخی ۔ "واسرائی عافر" نیار ہے (بائچھ) ہے تھا کہ اس محق اس کے خمر سے دونوں عمراشتر کے بولا جاتا ہے۔ کاف کے خمر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کاف کے خمر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ "فال محفل کا لمد یفعل ماہشاہ "کرسوال کی تعربت ذکر یاعلیہ السلام نے بہوال کو کرکھا حالات کے اللہ یفعل ماہشاہ آپ الندے عمدہ شرافک کرتے ہیں اور اس کی قدرت عمی ۔ حالات کے اللہ یکون کی علام "کیا آپ الندے عمدہ شرافک کرتے ہیں اور اس کی قدرت عمی ۔

بعض نے کہا کہ جب قرشتے نے معترت ذکر یا ملیہ السلام کو آواز دی تو قوراً شیطان نمودار ہوااور کہنے لگا اے ذکر یا ہے آواز جو آپ من دہے ہیں براللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔

الریداللہ کی طرف سے وقی ہوتی تو دومرے احوال کی طرح بہاں بھی وقی ہی آئی۔ اس وسور کو دورکرنے کے لیے حضرت ذکر یا طیدالسانام نے ''انبی یکون لی طلام ''کے الفاظ کے مکر مداور سدی قرباتے ہیں کداس سوال کا ایک جواب ہیں ہے کہ حضرت ذکر یا طیدالسانام کو اللہ کے وعدہ میں فکٹ نیس تھا الکہ پیدائش کی کیفیت کے تعلق تھا کہ پیدائش کا طریقہ کیا ہوگا کہ کیا ہم دونوں مہاں ہوگا کو جوان کیا جائے گایا جمیس ہوڑھا ہے میں ہی ویا جائے گایا مجھے کسی اور ہوی سے لڑکا ہوگا۔ اپنے تھے کے لیے میسوال کیانہ کر فکٹ کرنے کی دورے سے بیٹس کا قول ہے۔

قَالَ رَبِّ اجُعَلَ لِمَى آيَةً وَقَالَ آيَتُكَ آلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ لَلَّغَةَ آيَّامِ إِلَّا رَمُزًا وَاذْكُرُ رَّبُكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۞ رَاِذْقَالَتِ الْعَلَيْكَةُ يَمْرُيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفك وَطَهُرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى يَسَآءِ الْعَلَمِيْنَ ۞

انہوں نے عرض کیا اے پرورد کا رسرے واسلے کوئی نٹائی مقرر کرو بیجے۔اللہ تقائی نے قربالا کہ تہاں کا نٹائی سے کہ آ لوگوں سے تین روز تک یا تھی نہ کر سکو کے۔ بجر اشارے سے۔اورا پیٹا رب کو (ول سے) بھٹرت یا و سیجے اور (زبان سے بھی) تیج (وتقدیس) سیجے دن فرصلے کو بھی اور میج کو بھی۔ کہاں کی قد رت رہ کی اور (وو الت بھی قابل ذکر ہے) جبکہ فرشتوں نے کہا اے مرسم بلافٹک اللہ تعالیٰ نے تم کو نشخیہ ( بین مقبول فرمایا ہے اور یا کہ بنایا ہے اور تمام جمان بھر کی بیبیوں کے مقابلہ شرائم کو نتخب فرمایا ہے

سن المسل کے وقت تاکہ ہوئی آیا۔ بیٹی آیک علامت مقرد کیجئے۔ میری ہوئی کے حمل کے وقت تاکہ حرید میادت کے وقت تاکہ و وربیع شکراوا کیا جائے۔ "قال این کمٹ ان الانکلیم النّاس "و بات کرنے سے ڈک جائے گا' تالالہ ایام" تو ٹیول کر ہیری تمام عبادات کواور میری زبان کوبات کرتے ہے شدو کیس۔

## کلام نہ کرنے کی مختلف تفاسیر

کاام سے مرادؤ نیاوی کام ہے ندکرؤ کرخداوی کی کہ آب اللہ کی عبادت کر کو گے۔ جیسا کہ مورۃ مریم جی ہے۔ "الا تعکلم
افغان کالاث فیال سؤیا" یہ اللہ تعالی کے اس قربان پردلیل ہے "وسیع بالصنبی والاب کالا نزگر اللہ کا تھم دیا کیا اور لوگوں
سے کلام کرنے سے دوک دیا کیا "زبان کو تین دن تک لوگوں سے کلام کرنے سے دوک دیا کیا اور کھنے ہوئی ہوئی اس ہوئی ہے۔
افزادہ کا قول ہے کر تین وان تک زبان کو کلام کرنے سے دوکئے کی وجہ دوسوال ہے جو آپ نے قرشیتے ہے کیا تھا۔ اس سوال
پرعما ہے۔ "الا و مؤائل ہے دحر کی کھا دزبان سے ہوگا اور دو ہے اوکی آ واز جے حمس کھا جا تا ہے۔ عطام نے کہا کہ کلام ذکر نے ہے
فراد کو ریک محلور نہاں ہے ہوگا اور دون کی حالت جس سوائے اشار ہے کہ تین روز دون و دکھنا کہ کو گئے ہوں اور کہ کو اور کہ کہ تین روز دون و دکھنا کہ کو گئے ہیں اور ایکا دسے مسلوق کھر سے چاشت کی تماز کے درمیان کو کہتے ہیں۔
اور الا کو ریک محلور تا مور مور دی کے تین اور ایکا دسے مسلوق کھرسے چاشت کی تماز کے درمیان کو کہتے ہیں۔
اور طفر کے "یاک وہ مردوں کے چھونے ہے۔"
وطفر کے "یاک وہ مردوں کے چھونے ہے۔"

### حضرت مريم عليهاالسلام كى باقى عورتوں يرفضيلت

بعض کے ہاں بیش دنفائ سے پاک دہ سدی فرماتے ہیں مطرت مریم علیماالسلام کو بیش نیس آتا تھا۔ بعض نے گنا ہوں سے پاک ہونا مرادلہا ہے۔"واصطفاک علی اساء العالمین"ا پٹے زمانے کی عودتوں سے تھے چن لیا۔ بعض نے کہا کہ تمام عالمین کی عودتوں سے چن لیا کے مرف بھی ہیں جنوں نے بغیراب کے سپچے کو جنا اور کوئی عودت اسکا جس بعض نے کہا کہ بیت المقدی کی طرف آزاد کرنے والی بھی عودت ہیں اور کوئی تیس۔

يَشْرُيَمُ الْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكِينَ مَعَ الرَّكِينَ ۞ ذَلِكَ مِنْ أَم نُبَاءِ الْغَنْبِ

نُوجِيْهِ اِلْبُكَ دَوْمًا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اِذْ يُلْقُونَ اللّامَهُمُ اللّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ الْمُعَلِّمِ اللّهَ يُنَجِّرُ لَهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اللّهَ يَنَجَّرُكِ بِكُلِمَةِ فِنَهُ اسْمُهُ الْمُسِيئِحُ

اِذْ يَنْعَصِمُونَ ۞ اِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَنْمُرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُنَجِّرُكِ بِكُلِمَةٍ فِنَهُ اسْمُهُ الْمُسِيئِحُ

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْهَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّمِينَ ۞

على الله موجه النبى لوبك، قرفتول في معرب معلماالسلام عيماكرة بالبينوب كي فرما مرداري كري-

#### قنوت كى مختلف تفاسير

امام بابدتر مائے جی کہ نمازی قیام کوطویل کریں ہے ہے اور قوت طاعت اور قرمانبردادی کو کہتے جیں۔ بعض نے کہا کہ تنو مت طویل قیام کو کہتے جیں۔ امام اوزائی فرمائے جی جب مانا مکہ نے مطرے مطرے مریم علیما السلام کو یہ کہا تو یہ نمازی ان طویل قیام کیا کہ ان استحدی و از تعمی "مجہ ہو کہ مقدم ذکر کیا طویل قیام کیا کہ ان کہ کہ ان کہ ان کہ کہ ان کی شریعت میں دکوئے ہے جہ وہ مقدم تھا۔ بعض نے کہا کہ تمام شریعت میں دکوئے ہوئے آبایا عمر وکو پہلے دیکھا کے تعمی انکہ جمع کے بہت ان کہ تا کہ تا جا کہ تا جا کہ تا ہا کہ تا ہوئے ہوئے دیکھا کہ تا ہوئے ہے ہے۔ جیسا کہ اس طرح کہا جا کہ تا ہا کہ تا ہوئے کہ " و آیت ذیدتا و عدم آ"جب زید پہلے آبایا عمر وکو پہلے دیکھا تجمی ہے دیکھیں " داکھیں " داکھیں تو اکسات جس فرمان کے کہ تا تا ہوئے ہوئے میں اور بیام ہے اور بیسپ کوشائل ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کہ تا ہے ہوئے ان کہ تا ہوئے ان کہ تا ہے ہوئے اور بیسپ کوشائل ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کہ تا ہوئے ہے کہا کہ ان کہ تا ہوئے ہوئے اور بیسپ کوشائل ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کہ تا ہوئے ہوئے اور بیسپ کوشائل ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کہ تا ہوئے ہوئے اور بیسپ کوشائل ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کہا کہ تا ہوئے ہوئے اور بیسپ کوشائل ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کہ تا ہوئے ہوئے ان کے دیکھیں تا ہوئے ہوئے ان کو بیان کہ تا ہوئے ہوئے کہا کہ ان کہا کہ ان کہ تا ہوئے ہوئے کہا کہ ان کہ تا ہوئے ہوئے کہا کہ ان کہا کہ ان کہ تا ہوئے کہا کہ تا کہ تا ہوئے کہا کہ تا ہوئے کہا کہ تا کہ تا ہوئے کہا کہ تا ہوئے کہا کہ تا ہوئے کہا کہ تا ہوئے کہا کہ تا ہوئے کی کو تا ہوئے کہ تا ہوئے کہ تا ہوئے کہ تا ہوئے کی تا ہوئے کی تا ہوئے کے کہ تا ہوئے کہ تا ہوئے کہ تا ہوئے کی تا ہوئے کہ تا ہو

### حضرت عيسى عليهالسلام كوسيح تسنيحى وجوبات

اس بارے میں مغسرین کے مقلف اتوال ہیں پیمش نے کہا سے تعمل بھٹی مغول مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے تمام گند کمیاں صاف کردی کئیں اور آپ کو گنا ہوں سے پاک رکھا۔ بعض نے کہا کہ سے کوسنے پرکت کی وجہ سے کہا گیا۔ "عدد البعض "بیمریم طبہاالسلام کے بیٹ کے مسلنے سے پیرا ہوئے۔

بعض نے کہا کہ مطرت جرشل علیہ اکسلام نے اپنے یکہ سے جسٹی عثیہ السلام کوئے کیا تا کہ شیطان کے شرسے محفوظ دیں اس لیے ان کوئے کہا گیا۔ بعض صفرات نے کہا کہ معفرت کے طیہ السلام کے قدم کوئے کیا گیا کہ ان کے پاؤٹ میں کہی ورم جس آتا۔ وجال کوئی سے کہتے ہیں کو کھیہ والیک آتکھ ہے مسوح ہوگا اور بعض نے کہا کہ فسیل بمعن فاعل کے ہے۔ جیسے کیم اور عالم ہے۔ ابن عہاس رضی الفذھنہا سے روایت ہے کہ معفرت میسٹی علیہ السلام کوئے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری والے فیض کو ہاتھ دگاتے تو وہ تھیک دوجاتا۔ بعض نے کہا کہ آپ بیشہ سیا حت کرتے رہے تھے کہیں تیم ایس ہوتے تھے اس لیے سے کہا گیا۔ اس صورت کے بھی ہم ہم کے بھی زاکد ہوگا۔ سار سے سے ہوگا جس کا مادہ سے ہے۔ ابراہی تی فرماتے ہیں کہ سے صدیق معربت میں طیبالسلام ہیں اور سے کذاب د جال ہے اس صورت میں بیافظ اضداد میں سے ہوگا۔ "و جبیعا" مشریف، عالی مرتبہ والا، و جاہت والا سہر۔ "می الملافیا و الآخو ہ و من المعقوبین "القہ کے زوکے۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهَدِ وَكَهَلَا وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنِّى يَكُونَ لِيُ وَلَدُ وَ لَمُ يَمُسَسَنِيُ بَشَرٌ \* قَالَ كَللِكِ اللَّهُ يَخُلَقُ مَا يَشَآءُ داِذَا قَطَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ الْكِلْبُ وَالْمِحْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلَ ۞

اور آدمیوں سے کام کریں کے کھوارہ عی اور بوئ عمر عی اور آثا کنتہ لوگوں عیں سے ہوں کے ۔ تھرت مریم علیم السلام بولیں اے میر سے پرورد کار کس طرح ہوگا میر ہے بچہ حالانکہ جھے کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے علی (بلا مرد کے ) ہوگا ( کیونکہ ) اللہ تعالیٰ جو چاجیں بیدا کردیتے جیں ۔ جب کسی جز کو بوراکرنا چاہے جیں تو اس کو کہ دیسے جیل کہ ہو جا ایس وہ جیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرمادیں کے (آسانی) سناجی اور بھی کی باتیں اور (بالخسوس) توریت اور ایجیل۔

#### حفزت عيسى عليه السلام كيم فجزات

🚅 🍩 "ویکلم الناس فی المهد" بچین ش بولئے ہے پہلے، شیرخوادگی بمی کلام کرے گار جیبا کہ مورہ مریم

لى ولمد ولم يعسسنى بشر "لين يحكى مرد فنكل جيوار مقرت مريم عليم السلام في بات بلورتجب كى كوكر عام طود برتو يجد بيدا بوتا بوالد كرما توجك ش في تو نكاح بي نيس كيار "قال كذلك الله يعلق ما يشاء اذا للنسي أمراً" جب كى جيز كااراده كرليما به "فاقعا يقول له كن فيكون" بش جيز كاتواراده كرا به دو بوجا تا به "كذلك الله يعلق ما يشاء" بعض في كما كرية ل علق به الرائر مان" ان الله يسشوك" يرد

9" وبعلمه" قراء الل مدينه، عاصم، يعتوب في المسكساتك بن حاسب اور باقى قراء في ن كساتك بن حاسب. جيها كه الشكافر مان " ذلك من الهاء الغيب نوحيه المبك" (الكعاب) كتاب بيم ادتح براور و طب" والمحكمة" بيم ادام ادر بجمه بريد" والتوراة والانجيل "سكسلا بالقرفية دات اورائيل كور

وَرَسُولًا إِلَى بَنِيْ إِسُوآءِ يُلَ آنِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِابُةٍ مِنْ رَبِّكُمْ آنِي آخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيُّةِ وَالْأَبْرُصَ وَأَحَي الْعَوْلَيٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْبَنْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْجُرُونَ فِي يُؤْتِكُمْ دَانَ فِي ذَلِكَ لَايَة لَكُمْ إِنْ كُنُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَالْبَنْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْجُرُونَ فِي يُؤْتِكُمْ دَانَ فِي ذَلِكَ لَا يَا تَلْكُمُ إِنْ كُنُمْ مُؤُونِينَ اللَّهِ وَالْبَنْكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْجُرُونَ فِي يُؤْتِكُمْ دَانَ فِي فَلِكَ لَا يَلْمَ لَا اللَّهِ لَكُمْ إِنْ كُنُهُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا تَدْجُرُونَ فِي يُؤْتِكُمْ دَانَ فِي اللَّهِ وَلَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا يَعْمَ لِللَّهُ وَلَا يَعْمَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا مُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَا عَلَا مُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مِن الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المن استان کی الم المن کے انہا میں اور آپ کورسول بنا کمیں کے "المی بنی اصوائیل المنس نے کہا کررسول بلوغت کے بعد ہے۔

المن اکل کے انہا میں سے پہلے کی یوسف علیہ السلام ہیں اور آخری ٹی حفرت پیٹی علیہ السلام ہیں۔ جب ان کو کھیجا فر بایا

"انی "امام کمائی فقر پڑھتے ہیں کے تک رسالت اس پرواقع ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا سمی "آئی" ہے۔ "قد جنت کھ بآیہ "

بمتی فٹافی علامت ہے۔ "مین ویکم "اپ قول کی تصدیق ہے کہ جواللہ کا ویا ہوا ہوگا۔ بہاں تو ایک علامت کا ذکر کیا حالانکہ

آپ کے پاس بہت سارے جوزات تھے۔ بیسب ایک چیز پروانات کرتے ہیں۔ کیتی جس نے رسالت کی تعدیق کی گویا اس فرات کی تعدیق کی گویا اس کے جواب میں کہاوہ کیا ہے۔

نے سب جوزات کی تصدیق کی۔ جب یہ بات صفرت سے نی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا انہوں نے جواب میں کہاوہ کیا ہوا اور کہاں ہے آگے گی فریا یا "آئی" نافع نے الف کے کسرہ کے ساتھ جملے مساتھ پڑھا ہے اور ہاتیوں نے فتر کے ساتھ پڑھا ہے۔ "اخطی "ایج بخرے اور ہاتیوں نے فتر کے ساتھ پڑھا ہے۔ "اخطی "ایج بخرے اور ہاتیوں نے فتر کے ساتھ پڑھا ہے۔ "اخطی "ایک کا می کھوٹ العلام " کے ساتھ بڑھا ہے۔ "اخطی "ایک کا می کھوٹ العلام " کی بھوٹ کے ساتھ بڑھا ہے۔ "انہ بن کھوٹ العلام " کھوٹ العلام " کھوٹ العلام " کے ساتھ بڑھا ہے۔ "انہ بن کھوٹ العلام " کھوٹ العلام " کی بار اس کی کھوٹ العلام " کو العلام " کھوٹ العلام العلام العلام العلام العلام " کھوٹ العلام العلام العلام " کھوٹ العلام العلام العلام العلام ال

اک مقام پراورسورة با کده ش ہے۔ بیک کامٹل صورت ہے اس کا مصدر "المعیداء" آتا ہے۔ جیدا کہ کہا جاتا ہے کہ لے آؤ کوئی چنے جب اس پرتدرت اور صلاحیت ہو۔ "فائفنے فید" پرتدہ میں پھوٹک بارو۔

"فیکون طیرًا مافن الله" اکثر قراء نے بع کے مینہ کے ساتھ پڑھا ہے کوکھ انہوں نے بہت سارے پریموں کو بنایا۔
الل مدینہ اور ایفتوب نے "طانو ان" پڑھا ہے۔ یہاں پر واحد ذکر کیا یہ پریم ہے کی ایک نوع کی طرف اشار و کیا ہے کیوکھ انہوں نے چکا وڑکو خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تخلیق کے لحاظ ہے بیسے پریموں سے ذیا وہ کال ہے اس کے بیت ان اور داخت بھی ہوتے ہیں اور اس کو چن ہمی آتا ہے۔ وہب کا قول ہے کہ یہ پرندہ جولوگوں کی نظروں کال ہوجائے تو گرکر م جاتا ہے۔ وہب کا قول ہے کہ یہ پرندہ جولوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتو اُرتا رہنا ہے جب لوگوں کی نظروں سے اوٹھی ہوجائے تو گرکر مرجاتا ہے۔ یہ ایسا مرف اس لیے ہوتا ہے تاک خدائی مخلیق میں کمال مرف اللہ عزوج کی ایس کے ہوتا ہے۔ "و ابوری خدائی مخلیق میں کمال مرف اللہ عزوج کی اسے۔ "و ابوری الاسم حدول کا ہے۔ "و ابوری الاسم حدول کا ہے۔ "و ابوری

### الاكمه والابرص كآفير

الا کمہ کی تغییر شد آئمہ کی مختلف آراء ہیں۔ابن عماس رضی اللہ عنداور قادیا ہے ہیں وہ جو بھین ہے اندھا ہو۔ حسن اور سدی رقم ہما اللہ فر ہاتے ہیں کہنا ہیںا۔ تکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ افحی جس کی نظر کمزور ہو۔ بجاہد رحمہ اللہ فر ہاتے ہیں کہ جوون کود کھے سکتا ہواور راہت کو اس کو بچھے تظرید آتا ہو۔

ابرص وہ ہے جس میں سفید واسط ہوں ، ان دونوں بتار پول کوخصوصیت کے ساتھ ڈکرکیا کیونک پر لا علاج بتار بیاں ہیں۔
حینی علیہ انسلام کے ذیائے میں طب کا زورتھا اس لیے لوگوں کو بھی ہجز ہ دکھلا بار وہب کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایک دن میں بہاس کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایک دن میں بہاس کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایک دن میں بہاس کہاں بڑار سر ایش جن ہوجائے جوخود آنے کی طاقت جیس دکھتا حصرت میں علیہ السلام اس کے پاس بٹرارسر ایش جن ہوجائے ۔ حصرت جیسی علیہ السلام ان کے تکدرست ہوئے کی دُعاکرتے ، ساتھ ایمان کی شرط لگائے۔
اس کے پاس تشریف لے جائے ۔ حصرت جیسی علیہ السلام ان کے تکدرست ہوئے کی دُعاکرتے ، ساتھ ایمان کی شرط لگائے۔
"واحمی العونی باذن اللّٰہ"

## حضرت عيسى عليه السلام كادوسرام عجزه التند كي تتم يسمردون كوزنده كرنا

الان ام الروشی الله عندار مست کے حصرت کی علیہ السلام نے چار آدیوں کو ندوکیا۔ عافر ملائ انجوز معاشر کا بیٹا سرام من فور ہے۔

الان ام الروشی الله عندار مست تھا مرنے دلکا تو اس کی مکن نے حصرت میں کی علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کا دوست مرر با ہے آپ تک وکھنے کے لیے تھی دن کی مسالات تھی۔ حضرت ہے آپ تک وکھنے کے لیے تھی دن کی مسالات تھی۔ حضرت ہے آپ تک وکھنے کے لیے تھی دن کی مسالات تھی۔ حضرت میں علیہ السلام نے النا کی بین سے فرمایا کہ جھے اس کی قبر پر لے چلور عاؤر کی بھی ان کوقیر پر لے کی ۔ آپ نے اللہ سے وعاکی علیہ السلام نے النا کی بین سے فرمایا کہ بھے اس کی قبر پر لے چلور عاؤر کی بھی ان کوقیر پر لے کی ۔ آپ نے اللہ سے وعاکی

عاد را تھ کھڑا ہوااوروس کے بدن سے دوخن لیک رہاتا۔ پھرتبرے تکل آیا اور کافی حرصہ زندہ رہا۔ اس کی اولا دہمی ہو گا۔

ی ہوسیا کے بیچے کا جنازہ حصرت میسلی علیہ السلام کی طرف سے گزرا۔ آپ علیہ السلام نے وُعا کی وہ فوراً چار پائی پراُٹھ جینیا، لوگوں کے کندھوں سے بیچے اُتر آیا اور کپڑے ہیمن کر جاریائی کواپنے کندھوں پراُٹھا کرواپس کھر لوٹ ممیا۔ وہ بھی بعد شی زندور ہااوراس کے بھی بیچے ہوئے۔

المند المعاشر" محسول تیکس کی پٹی ۔ اس کی پٹی ایک روز آبل مرکی جعفرت پیٹی علیہ السلام نے اس کے لیے ووسرے ون وُ عاقر مائی تو اللّٰہ نے اس کوزیرہ کردیا، وہ ابعد پٹس کھی زندہ رہی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔

• سام بن تورج رحضرت عیسی علیدالسالام ان کی تبریر محکا درانشدتهانی کا اسم اعظم کے کر بگارا بسام قبرے نگل آیا ، قیاست بر پاہونے کے دیریشے ہے اس کا آدھا سرسفید ہو چکا تفاراس زمانے ہیں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے ہے۔ سام نے کہا کیا قیاست قائم ہو چک ہے دھنرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا تہیں ، ہیں نے تہمیں دلشد کا اسم اعظم لے کر بگارا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قرمایا اب مرجا کا بسمام نے کہا اس شرط پر مرنے کو تیار ہوں کہ الشموت کی مشقت سے تھوظ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے در مایا اب مرجا تو بسمام نے کہا اس شرط پر مرنے کو تیار ہوں کہ الشموت کی مشقت سے تھوظ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے در مای اور میں تھیں خبر دول گا۔ "بہما تا کملون "وہ اشیار جن کوش دیکھا تھیں۔

#### حضرت عيسى عليه السلام كالتيسر المعجزه

"و ما تلاخوون" اور جوتم ذخیره کر کے رکھے ہو" لمی بیونکم" یہاں تک کرتم اس کو کھالو۔ بعض نے کہا کر حطرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو پر کومنے کھا کر آتا تو آپ ہتلا دیتے اور جودن کو کھائے وہ بھی بتلا دیتے اور رات کے لیے جواشیاء ذخیرہ اندوزی کر کے دکھے تنے وہ بھی ہتلا دیتے۔

سدی فریاتے ہیں کہ معرت میسی علیہ السلام جائے درس علی جا کر بھوں کو بنا دیتے کہ تمہارے بابوں نے یہ بہنایا ہے اور کسی نے سے بیفریاتے کہ جاؤٹمہارے کھر والوں نے فاؤں فلاں چیز کھائی ہے اور فلاں چیز آٹھا کر رکہ دی ہے۔ بچہ کھر جاکر روتاء آ فرکھر والے وہ چیز اس کورے دیتے اور اس بچے سے بوجہتے تھیں یہ سے بنایا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے تی علیہ السلام ہے۔ پھر محمر والوں نے اپنے بچوں کومیسی علیہ السلام سے ملنے کی ممانعت کردی اور کہ دیا کہ اس جاد وکرسے تدملنا۔

ایک و نوان سب کول کو گھر میں جی کرایا۔ صفرت میں کھیا۔ السام ان کو تا آئی کرتے ہوئے تشریف لاے تو کو کول ہے کہا کہ بہال سبح نیسی ملے سام سے بیائی کہ کہاں گھر میں کول ہیں؟ وہ کہنے کے کہاں میں فزیر ہیں۔ معرت بیسی علیہ السام نے قربایا کہ جہرائی گھر میں کول ہیں؟ وہ کہنے گئے کہاں میں فزیر ہیں۔ معرض میں ملے کہا اسلام نے فربایا کہ وہ سب فزیر جھے ور نیس معرض میں اگر اسلام نے وہا کی سب ان کی والدہ کوال کی جان کا خطرہ تھے تر ہوا کہ معرود انسان کی معرود انسان کی میان کا خطرہ تھے تر ہوا تو گھ ھے پر مواد کرے معرود انسان کی دیا ۔ معرف اللہ کی اور ہے ان پر من وسلو کیا کا دمتر فران کی جان کا خطرہ تھاں ہوئے ان پر من وسلو کیا کا دمتر فران

اُرَ "الکین ان کواک بات کا تھم تھا کہ دہ اِس میں خیانت نہ کریں اسکے دن کیلئے ذخیر و نہ کریں۔لیکن بنی ہمرائیل نے خیانت کی ادراک کا ذخیرہ کرنا شروع کیا۔ پس معترت میں مطیب السلام ان کوہٹا وسٹے کیم نے دستر نوان سے کیاچیز کھائی ہے اور کیاچیز چھپا کررس ہے۔ پھرائشہ نے ان کی مورش افٹریر کی تکل شک سنے کردیں۔ "ان میں طلک میس افسہ میں "ایآیة لکم ان سکت مؤمنین"

وَهُصَدِقًا لِهَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَةِ وَلاَ حِلَّ لَكُمْ بَعُصَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاللَّهِ مِنْ الْمُورَةِ وَلاَ حِلَّ اللَّهُ وَبَيْ وَوَبْتُكُمْ فَاعْبُلُوهُ وَهُ اللَّهُ وَاَطِيْعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَبَيْ وَوَبْتُكُمْ فَاعْبُلُوهُ وَهُ اللَّهُ وَاَطِيْعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَبَيْ وَوَبْتُكُمْ فَاعْبُلُوهُ وَهُ وَهَا اللَّهُ وَاطْهُ مُسْتَقَقِيمٌ ﴾ وفي اور بن الله وربي الله وربي الله وربي الله والله وال

ه "و مصدقا" اس كاعطف" رسولاً" برب - "لمما بين يدى من المعوراة ولاحل لكم بعض اللهى اللهى علي علي اللهى علي الله المعلى اللهى علي علي الله المعلى الله المعلى المعلى

او يرتبط بعض التقوس حمامها"

"کراک امکنة اذا لم ارطها

عهال العِمْن أغول سيكل تغول بهر "وجنتكم باية من ومكم" جونتا تيان بم پيله و كركر بيك بين \_ آيت كودا صدة كركيا كونكدسب جنس واحدست بين جورسالت پردادالت كرني بين \_ "فعقوا الله و اطبعون"

🗗 "ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم"

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيَّهُمُ مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ وَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ الْفَالُ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ الْفَا اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ اللَّهِ الْفَا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞

سوبھ ہے۔ جیسی طیدالسلائم نے ان سے اٹھارہ مکھا تر آپ نے فرمایا کوئی ایسے آدی بھی ہیں جو میرے مدد گارہو جاوی اللہ کے واسطے حوار بھین بولے کہ ہم ہیں مدد گاراللہ (کے دین) کے ہم اللہ تعالیٰ پرائیان لاسے اور آپ اس کے گواہ رہے کہ ہم فرمانیوں اور ہیں۔

عسلی "انام فراء نے" اُنجان عسلی" انام فراء نے "اُنحسُ" کا ترجمہ "وَجَدا" ہے کیا اور الاصیدہ نے "عوف" ( کہنجا تا) ہے کیا ہے۔ مثال نے کہا کراٹس کامعلی "والی" ویکھا ہے۔ "منہم الکفو" جب انہوں نے تعفرت میں علیہ السلام کے آل کا "ارادہ کیا تو انہوں نے عدد طلب کی ۔۔

#### أيك واقعه

"قال من العسادى الى الحكُّه"ا مام سدى فرماستة بين كداس كاسبب بيهوا كه جب معرت يسبى طبيالسلام كوالتُدنوا لي نير ین اسرائیل کی طرف بھیجا اوران کودھوت وسینے کا تھم دیا۔ بن اسرائیلیوں نے معترین علیہ السلام کواسپے شہرے تکال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام اوران کی والد وشہر ہے نکل کئیں میرودتوں زمین ہیں جلتے رہے دی کہ ایک بستی ہیں بیتھے وہاں ایک حض نے ان کوبطورمہمان بخبرایا اور ان ووتوں کے ساتھ احسان کیا۔ اس شہر بٹس طالم و جابر باوشاو رہتا تھا۔ ایک ون سیخص ممکنین یر بیٹان زوہ اسپنے کھر بیں دوخل ہوا اور حضرت مریم علیہا السلام اس مخص کی بیوی کے باس موجود تھیں۔ اس عورت سے حضرت مریم علیباالسلام نے کہا کہ آپ کے شوہر کی کیا شان ہے؟ میں اس کو آج عملین و کھیری ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اس بارے میں نہ ہو چھتے ۔ معترت مربم طبہاالسلام نے کہا کہ ہٹلاؤ شاہد کہ انڈیم پر فرافی کرے۔ اس محض کی بھی کہنے گئی کہ جارہ یا دشاه هرا یک مخص کوایک دن کا کھانا اوراس کے لشکر کو دیتا اوران کوخریلاتا۔ اگر د دایسانہ کرتا تو اس کومز اوی جاتی تھی اور آج ہیدون آ پہنچا کہ ہمارے یاں چھم مجل قبیل۔ صفرت مربم علیماالسلام نے اس عورت سے کیا کہ آپ یہ ہات کسی کونہ بتلا کیں سے می ا ہے بیٹے کو کھوں کی وہ وُ عاکرے گاجو آپ کے لیے کتابت کر جائے گی۔اس کے متعلق معفرت مریم علیما السلام نے معفرت میسل عليه السلام كواتلا بالمتعفرت ميسى عليه السلام نے قرما يا كه اكراب كروں تو جميس كوئى تقنعان شاتئ جائے وحفرت مريم عليها السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں جاری مرف سے ان پراحسان واکرام انعام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان سے کہ دیں کہ جب معرب عیسی طبیہ الساؤم ان کے قریب ہوجا کیں تو وہ اپنی ہائٹر یوں ادر رکا بیوں کو یا نی ہے مجردیں۔ بھروہ مجھے اطلاع كرير انبول نے ايمان كيا كراند تعالى سے انبول نے دُعاك ، باغريوں عن ياتى شور بے اور كوشت سے تبريل ہوكيا اور ر کا بیون کا یانی شراب می تندیل موکمیار ای طرح کی شراب اور کها تا کسی نے بیس و یکھا تھا۔ جب بادشاہ آیا اس نے کھایا اور قمریبا تو کے لگا کہ بیٹراپ کہاں سے لائے ہو؟ جواب دیا کہ ای زشن سے لائے ہیں ۔ بادشاہ نے کہا کہ بھری اثراب بھی ای ملک سے لائے بیں کین دوتو اسک میں۔ ممرکہا کمیا کہ فلال زیمن کی شروب سے کین جب بادشاہ پر بید بات خلط ملط ہوئی تو اس سے اس بات عن شدت النتيادكر في منظم المعض في كها كريش مَن هيكوبتانا تاجون كربير ب ياس أيكساز كاسبوه جوجيز بحل الشورب العزمت سنه مأتكم اسبعا مسعوب وياجا تاسب اس في الشوتعالي معيدُ عالى توالشوتعالي في ايها شور با ادر كوشت ادرشراب عطاك .

یادشاہ کا ایک جیٹا تھا جو بھی وں پہلے فوت ہوگیا تھا، بادشاہ کا ارادہ تھا کہ وہ اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا اوروہ بچہاس کو بہت مجوب تھا۔ اس مختص نے کہا کہ اس کی ڈھا کی وجہسے اللہ نے پانی کو اعلیٰ شراب بنادیا تو یہ مرسبہ جیٹے کو بھی ڈھا کے ساتھ زعمہ کرے۔ حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈھا کی ۔ مصرت میسیٰ علیہ السلام سے ساتھ اس کے بارے بھی سن جانب انٹہ کلام کیا گیا۔ م عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ کریں آگر ایسا کرد سے وہ زندہ ہوجائے گا اور شریع باتھ وجائے گا۔ باوشاہ نے کہا کہ بھے اس کی

### حواريبن كون تصان كاپيشه كياتها؟

حوار عین کے منطق اس میں اختلاف ہے۔ مجاہدا در سعدی فریاتے ہیں کہ میچھلیوں کا شکار کرنے والے ماق کیر ہے ، ان کو حوار بین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سغید تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ ملاح تھے اور حسن فریائے ہیں کہ وہ دھوئی تھے چونکہ بیرکیڑوں کو دھوکر سفید کرتے تھے اس لیے ان کوھواری کہا جاتا تھا۔

 عمراتو فارمی ہوگیا۔ انہوں نے کہا کہ ہ سب کیڑے کہاں ہیں۔ معرت عینی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اس کھڑے میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہ سب معرت عینی علیہ السلام نے جواب دیا کہ بی ہاں انہوں نے کہا کہ ہ سب کیڑے تو خواب ہو سکتے ہوں سے فر مایا تفہر واور دیکھتے رہنا ہجر حضرت عینی علیہ السلام اس کھڑے ہے سرخ ، زروہ مبز ، الغرض جس کپڑے کو جو رنگ لگانا تھا اس کو ای طرح لگا ہوا تھا۔ اس پر حوار جین تعجب کرنے سکے اور وہ جان سکے کہ یہ سب انٹہ کی طرف سے ہے۔ لوگوں نے کہا جلدی کرواور دیکھو اس پر وہ اور اس کے ساتھی سب جھڑت میں طیہ السلام برائیان لے آئے۔ اس واقعہ سے حوار بیان سارا، انہ برہ بجی سے۔

## حواری کہنے کی وجہ

ضحاک فرماتے ہیں ان کے دل صاف تھائی کے ان کو جاری کہا گیا۔ این المبارک نے کہا کہائی اک ان کے چیروں پرعباوت کا اثر اور نور لمایاں تھا۔ عرب میں حد کس چیز کی سفیدی کو بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ''وجل احود حود اع''یعنی ان کی آگے کی سفیدی کی اور عرب نے کہا کہان کے چیروں پرعبادت کا اثر اور فررتمایاں تھا اس لیے جواری کہا کہا جو کا یہ لوگ حضرت جیسی علیہ السلام کی جماعت کے برگزیدہ افراد مجھاور بیہ بارہ افراد تھے۔ دوح بن قاسم نے بیان کیا کہ میں نے قادوہ سے حواد میں کے مصلت بوچھا تو آپ نے فرمایا حواری وہ لوگ نے جو خلافت کے اہل تھے اور دوسرا قول حواد میں کی تعبیر وزراء ہے ک ہے۔ حسن نے فرمایا کہ حواد جین سے مراور دوگار ہیں۔ عرب میں حوادی اس پر بولا جاتا ہے جس کو مدد کے لیے پیارا جائے۔

محدین منکدرفرماتے ہیں کہ شرائے جاہرین عبداللہ کو بیفرماتے ہوئے سناوہ فرمارے تھے کہ آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندتی شرب پکاراتو معترت زیر رضی اللہ عند نے آپ کی پکار کا جواب دیا۔ پھر دوبارہ پکارا، پھر بھی معترت زیبر رضی اللہ عند نے لبیک کہا۔اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرنی کے لیے کوئی حواری ہوتا ہے اور میراحواری زیبر رضی اللہ عند ہے۔

سقیان قربائے میں کہ جواری مدرگار کو کہتے ہیں۔ معمراور آبادہ رحجہ اللہ نے کہا کہ آپ سلی انقد طیہ وسلم کے جوار ہیں قرائے میں سے بتھا دروہ معترت ایو بکر برحضرت محمرہ معترت میں ان مصرت علی محروہ بعضرہ ایو بدیدہ بین الیم اس و معترت ایو بدیدہ میں اللہ معترین الی وقاعی بطوری جیدا تھیں ان العوام (رضی اللہ منہم ایمنعین) ہیں۔ "قال العوار آون ندمن انصار الملّه" جو الله سیمی میں اور اس کے درگار ہیں۔ "امنا باللّه و اشبعہ ایمنی طیرالسلام مراد ہیں۔ "بانا مسلمون"

رَبَّنَا امَنَا بِمَا اَلُزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ ۞ وَمَكْرُوْا وَمَكْرَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ خَرُ الْمَاكِرِيْنَ ۞ وَاللَّهُ خَرُ الْمَاكِرِيْنَ ۞

کی اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان چیز دن ( میں احکام ) پر جو آپ نے نازل فرما کیں اور پیروی اعتبار کی ہم نے ( ان ) رسول کی سوہم کوان لوگوں کے ساتھ لکھید بیٹے جو تفید بین کرتے ہیں۔اوران لوگوں نے تغیبہ آمد بیرکیا اورانشرتعالی نے خفیہ تعربیر فرمائی ۔ اورانشوتعالی سب تعربیر کرنے والوں ہے اچھے ہیں۔

على المراد المنا بعد الزلت "ال سے مراد كتاب ہے۔ "والبعد الموسول" رسول سے مراد تقرت ميسىٰ عليہ السلام بيں۔ "فاكون المعن المعالم المام كان والت كن شمادت وى۔ السلام بيں۔ "فاكون المعالم المام كان والت كن شمادت وى۔

عطاء فرماتے ہیں کہ ''مبع الشاهدین ''سے مراد''مع المنہین'' ہیں کرانبیاءا یل ایل اُسٹ کی کوائل ویں ہے۔ این مہاس رمنی الشاعتہائے فرمایا کہ شاہرین سے مراد فحر ملی الفرطیہ وسلم اور ان کی اُست ہے چونکہ بیراُسٹ تمام انبیاء کرام کیجم السلام کی رسائٹ اور تبلغ کی شہادت دے گی۔

## ومكروا ومكرالله كأتفير

"ومكووا" بن اوكون كى طرف سے مطرت عيلى عليه السلام في كفر كومسوس كيا و انہوں في معرت عيلى عليه السلام في كفر كومسوس كيا و انہوں في معرت عيلى عليه السلام اور ان كے حوارى واليس افئى قوم كى طرف كوت كر آئے اور ان كودعوت كى طرف كوت كى الداده كورن الخلوق كا كر ان كار ان كار مان "و مكو المللة و الله عير المداكون الخلوق كا كر طرف آماده كورن الخلوق كا كر حيث الله عير المداكون الخلوق كا كر حيث اور وحوك و حيل كرا ہے ۔ جب كرى نبست الله كي طرف ہوتو معنى بياد كا كوائ الله في اور اس كى مركئ كو يكون اس معرف كورن الله عير المدن كا مركئ كورن الله علمون " طور يركوان كورت كورن اور اس كى مركئ كورن الله علمون "

ز جائ فرمائے بین کہ کم من اللہ کا مطلب ہیں کہ ان کے کمری سزادیتا جوائے کو کم سقابلہ کی وجہ سے فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان "اللّٰه ہستھن کی بھم" ....." وھو خادع ہم" وکر اللہ ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جو تفیہ تر ہرکی وہ یقی کہ جب انہوں نے معرت میسیٰ علیہ السلام سے کمل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شبید وسرے قص پرڈال دی اور وہ کم کیا کیا۔

#### حضرت عيسلى عليه السلام كالآسان براثها ياجانا

کلبی نے ابی صافح کے حوالے سے معترت ابن عباس رضی الفرعنما کی روایت لقل کی ہے کہ ایک مرتبہ یہود ہوئی کی جماعت معترت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی۔ آپ کو میکر کہنے گئے کہ جاد وگر جاد وگر جاد وگر المی کا بیٹا آگے (انعوذ یاللہ) آپ پر تہمت لگائی اور آپ کی والدہ پر بھی جب معنرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیریا ت بی تو آپ نے ان کے لیے بدوعا کی اور ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فٹر پر کی شکل میں منے کر دیا۔ یہود یوں کے مردار یہودائے جب بیدد یکھاتو و و گھر آگی اور آپ کی بدوعا ہے ڈر کیا۔ کا ان کو فٹر پر کی شکل میں من کے کردیا۔ یہود یوں کے مردار یہودائے جب بیدد یکھاتو و و گھر آگی اور آپ کی بدوعا ہے ڈر کیا۔ کا ان کو فٹر سے تینی علیہ السلام کے لی پر جع کردیا۔ وہ معترت عیسیٰ علیہ السلام کے لی آئی ہوئے اور بر صفح و معترت جرئیل علیہ السلام کو اللہ نے بھی ویا۔ صفرت جرئیل علیہ السلام کو آسان پر آٹھا کر لے گئے۔ یہود کے مردار نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک مخفس کو تھم دیا جس کا نام معترت میں سے ایک مخفس کو تھم دیا جس کا نام

طعلیا نوس تھا کہ وہ آپ کے کمرے میں داخل ہوکر آپ گوٹل کردے۔ جب ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کومیس طیرالسلام محمیل نظرتیس آئے ، دو گھرا کیا ، اس نے کمان کیا کہ دو آئل کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے میسیٰ طیرالسلام کی شہراس گفض پر ڈال دی۔ جب وہ کمرے سے باہرلکا تولوگوں نے اس کومیٹی علیہ السلام مجھ کرتل کردیا ادراس کومولی پرانکا دیا۔

## حضرت عيسى عليه السلام كالهينة حواريون كووصيت كرنا

وجب کابیان ہے کہ رات کے پکھے جے بی معطرت جیٹی علیہ السلام چلے۔ بہودیوں نے ان کے لیے ایک کٹری اور ہائس گاڑھ کے رکھا تھا تا کہ ان کوسولی پرلٹکا کیں۔ زبین بھی بہت اندھ را بھا گیا۔ اللہ تھائی نے قرشتوں کو بھیجا جوان کے ورمیان حائل ہوگئے۔ پھر حضرت بیسی علیہ السلام نے ان حوار ہوں کواس رات جمع کیا اور وصیت فریائی اور کہا کہ بھی ہے کئی ایک مختص کا قرب و جائے گامر فی ہے ہی علیہ السلام نے ان حوار بین وہاں سے حوار ایم میں قروشت کرو ۔ نام ہی ایک ہی ہے ۔ پہو و نے آپ کو تا اُس کر نے بھی بہت مشتقت آفالی ۔ بالآخر و و حوار بیان بھی سے ایک کے اور جدا جدا ہو گئے۔ یہو و نے آپ کو تا اُس کر نے بھی بہت مشتقت آفالی ۔ بالآخر و و حوار بیان بھی سے ایک کے باس آنے اور ان سے کہا کہ آگرتم مجھے معظرت جسی علیہ الساؤم کے متعلق دریا فت کرو گئے تھی ورقم دوں گا۔ اس حواری نے آپ کو اور ان کا تھا کا بھا تھا ویا۔ جب وہ والات کرنے والاقت کر فی بتا یا تھا اس کو بھی واقی ہوا تو اس پر معظرت جسی علیہ السلام کی شعیہ ذائل دی گئی اور معظرت جسی علیہ السلام کی شعیہ ذائل دی گئی اور معظرت جسی علیہ السلام کو اُٹھا کیا اور اس کو گئی اور اس کو گئی اور اس کو گئی اور اس کو گئی کہ اللہ کو اُٹھا کہ بھی تا ہے کہ بھی علیہ السلام کی بات کی طرف توج دی تدوی اور اس کو گئی کہ دالے اسلام کی بات کی طرف توج دی تدوی اور اس کو گئی کہ دوال کو اور اس کو مولی پر لٹکا و بااور و و پر گھان کر رہے تھے کہ بھی علیہ السلام ہیں۔

#### حضرت عيسى عليهالسلام كازمين بردوباره اترنا

کی ہدایت کے لیے مفرت میسی علیہ السلام نے مقرر کیا تعالی حواری نے وی کی زبان می مختلو کی۔

الله تعالی کا قربان ''و مکروا و مکر الله و المله عبو المها کوبن 'مسدی قرباتے ہیں کہ ببود نے معرت سینی علیہ السلام
اوران کے دس ساتھ ول کو تید کرلیا۔ ان عمی ایک فلص داخل ہوا تا کہ ان گوکل کرے ۔ اللہ نے اس فنص پر معرت میں علیہ السلام
کی شہید ڈال دی ۔ مصرت قیا دہ فریاتے ہیں کہ جمیں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسپے حواریوں ہے کہا کہ تم میں
سے کون ہے جس پر میری شکل ڈال دی جائے گی اور وہ معتول ہوگا ہوئم جمی سے ایک فیص نے کہا جس اسے اللہ کے تبی ، اس فیص کو
مارنے کی میسی علیہ السلام نے ان کوروک دیا اور حضرت میسی علیہ السلام کو آسمان کی اطرف آخالیا اور آپ کو پر بہنا دیے مجھ
اور آپ پر نورڈال دیا گیا اور کھانے چنے کی اشیاء کی حاجت ختم کردی گئی اور دہ فرشتوں کے ساتھ عرش کے ارد کرد اُڑ تے ہیں اور
معفرت جیسی علیہ السلام بشکل انسانی صفت ملکہ ہوئے۔

الل مؤرضین نے لکھا ہے کہ تیرہ سال کی تحریم شکم مریم علیہ السلام میں استقرار عینی ہوا اور مرز مین (اوری علم) بابل پر سکندد کے ملہ کو ۵۲ سال گرے ہے گئے ہوا ہور جب آپ ۱۳۳ سال کے ملہ کو ۵۶ سال گرے ہوت آپ کی تحریم سال کی اور جب آپ ۱۳۳ سال کے جوئے ۔ شب قدر باور صفحان میں بہت المقدس سے اللہ سے اللہ کا اللہ کے وقت آپ کی اور جب آپ ۱۳۳ سال گزرے سے ۔ شب قدر باور صفحان میں بہت المقدس سے اللہ سے ہوئے ۔ شب قدر باور صفحان میں بہت المقدس سے اللہ سے سے ۔ آپ کے بعد صفر سے مریم بلیم السلام کی حراس وقت ۱۳ مسال آگی ۔ شہد آپ کے بعد صفر سے مریم بلیم السلام بی حرال وقت ۱۳ مسال آگی ۔ آپ کے بعد صفر سے مریم بلیم السلام بی مراس وقت ۱۳ مسال آگی ۔ وَرَافِعُکُ اِلْمَی وَمُعَلِّمُ اللّٰهُ یَفِیْ اللّٰهِ یَفِیْ اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَفِیْ اللّٰهُ یَا مِن اللّٰمِیْ یَا مُورِیْ اللّٰهُ یَا مَا مُنْ اللّٰهُ یَا مَا اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ یَا مَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا مَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا مَا اللّٰهُ یَا مَا اللّٰهُ یَا مَا اللّٰهُ یَا مَا اللّٰهُ یَا مَا مَا مُلْمِیْ یَا اللّٰهُ یَا مَا مَا مُلْمَا کُنْدُ یَا اللّٰهُ یَا مُلْمِیْ یَا اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ یَا مَا مُلْمُونِ یَا اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ یَا مُنْ اللّٰهُ یَا اللّٰمُ یَا اللّٰمُ یَا اللّٰمِیْ یَا اللّٰمِیْ

جب ببکہ اللہ تعالی نے فر بایا ہے بیٹی ( کہا تھی مہرو) ہنگ میں تم کووفات دینے والا ہوں۔ اور ( فی الحال ) میں تم کواچی طرف اٹھائے لیتا ہوں۔ اور تم کوان لوگوں ہے پاک کرنے والا ہوں جو تھر ہیں اور جولوگ تہارا کہنا ہائے والے ہیں ان کو غالب دکھنے والا ہوں ان بوگوں پر جوکہ ( تنہا رہے ) منٹر ہیں روز قیامت تک ۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی یہو میں تنہارے درمیان (عملی ) فیصلہ کردوں گالن امور میں جن بھی تم یا ہم اختلاف کرتے ہے۔

#### متوفيك ورافعك كامخلف تفاسير

جسن الله قال الله ما عیسنی ان متوفیک و دافعک الی "متونی کے متعلق آئمرے مخلف اقوال ہیں۔ حسن کلیں اورائین جری کے تعلق آئمرے مخلف اقوال ہیں۔ حسن کلیں اورائین جری نے کہا کہ اس کا مطلب سے ہے کہ بس کے باؤل کا اور بغیر موت کے دُنیا سے اُٹھا کراہے ہاں ہے جاؤل گا جس برائٹ کا فرمان "فلعا عوفیتی" ولالت کررہا ہے۔ میں تے جہیں آسان کی طرف آٹھالیا اور بٹس زندہ ہوں اس لیے کہاوگ سمى كَ أَنْهَائِدَ جائے ہے اس كى مروكر تے جيں ندكياس كے مرنے كے بعد \_البذائيهال پرتو ٹی كی دوناويليس كی جاشميں گی۔ ● عمل مجھے المی طرف ہورا ہورا آفٹ ہوں گا اور مجھے كوئی چيز خرز تھيں پہنچا تسكے كی \_ جيسا كہ عام طور پرمحاورات عمل يولا جا تا ہے ۔"موليست من كلدا و محلدا واسعو فيه" جسب اس كو ہورا ہورالياجا ہے۔

© فیجاک کا قول ہے ہے کہ آبت علی نقذیم و تاخیر ہوئی ہے۔ عبارت ہوں ہوگی "انی والعدک المق و مطہر ک من الملاین کفروا و متو لیک بعد انوالک من المسماء "کری تھیں پہلے اپنی طرف ڈ ٹھاؤں گا اور بھی بہود ہوں کے شرسے محقوظ رکھوں گا پھر آسان سے نزول کے بعد موت دوں گا۔ سعید بن صیب بعشرت ابو ہر میرہ رضی افتد عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وکم سے روایت کرتے ہیں وہ نمی کریم سلی اللہ علیہ وکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی افتہ علیہ وکم سے ارشاد فر ما یاتم ہے اس ذات کی جس کے تبعیہ قدرت میں بھی کی بیان ہے کہ مقریب تم میں جس کے تبدیل کرتے ہوں کی افتہ علیہ وکو تریں کے بختر برگول کریں ہے ، جزیہ کو ما فاق کردیں کے اور مال کو بہا کس میں کہ کوئی قبول بھی ہیں کرے مطیب کو تو تری کے بختر اور کے متعلق اوشاو قربایا کہ صلی افتہ علیہ وکم سے روایت نمی کرے میں کہ اند علیہ وکم اسے روایت نمی کے دول کے متعلق اوشاد قربایا کہ مسلی افتہ علیہ وہا سے کہ وہا ہے گا۔ آپ علیہ السالام ذیمی ہیں رہے گا ور دجال بھی ہلاک موجائے گا۔ آپ علیہ السالام ذیمین کے ایس مال رہیں کے پھر آپ کی وفات جو جائے گی رسمان آپ کی نمیاز جناز دہائے میں جائے۔

حسین بن ضل سے کہا گیا کہ کیاتم نزول جیٹی طیہ السلام کے متعلق قرآن میں بچھ یاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا بی ہاں! اور الشکاریفر مان پڑھا" و کھائے معرت میٹی طیہ السلام کولت کے زمانے تک ڈنیا کی ڈندگی میں بیٹیے تو لاکالہ بی مطلب ہوگا کہ ڈنیا میں آئر کراس مرکک بیٹیں ہے۔"و مطھر ک من اللہان کھروا "ان کے درمیان سے آپ کونکالوں گا ادران سے نمات وول گار ان سے معروا الی ہوم اللیامة"

## اتبعوک ہےکون لوگ مراد ہیں

امام تناوہ، رہیج قعمی، مقاتل، کلبی کہتے ہیں کہ وہ اال السلام ہوں گے جوان کی رسالت کی تصدیق کریں ہے اور ان کی تابعداری کریں مے اُسٹ جمہ یے(صلی اللہ علیہ علم ) عمل ہے۔ ریان اوکوں ہے بہتر ہوں سے جوظا ہرا کفریر ہوں ہے۔

ضحاک فرمائے ہیں کہ اس سے مراد حوار دین ہیں کہ ان او کول سے العمل ہیں جنہوں نے کفرکیا۔ بعض نے کہا کہ وہ اہل روم ہیں۔ بعض نے کہا کہ نصاری مراد ہیں بعن بہود کی ملکت فتم ہوجائے گی اور نصاری کی ملکت قیامت تک وائم رہے گی ۔ اس صورت میں ادباع بمعنی دُعا اور مجبت کے ہم گی کہ بہلوگ و بین کی اتباع نہیں کریں ہے۔ سمیم التی موجعت کے آخرت کی طرف لوث کرجاتا ہے "فاحکے بینکے فیصا کنتے فید تعصلفون" وین کے معالے میں اور میٹی علیہ السلام سے سمعالے میں وہ اختاا ف کرتے ہیں۔

فَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَلِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنَا وَالْاَجِزَةِ وَمَالَهُمْ مِّنَ تُصِرِينَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيُرَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ دَوَاللَّهُ لَايُحِبُ الظَّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ نَقْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْتِ وَالذِّكُوالْحَكِيْمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَنَى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَل ادْمُ مَخَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞

تنعیل ( نیملزی ) ہے ہے کہ جولوگ (ان اختلاف کرتے والوں ) بھی کا فریتے سوان کو تخت سزادوں گا۔ ونیا بھی کی اور آ فرت میں بھی ۔ اور ان لوگوں کا کوئی حائی (طرفدار ) نہ ہوگا اور جولوگ مومن تنے اور انہوں نے نیک کام کئے تنے سوان کو افغہ تعالیٰ ان کے ( ایمان اور نیک کا موں کے ) تو اب دیں میکا در اللہ تعالیٰ میت کس رکھنے گلم کرنے والوں سے ہا ہم تم کو بڑھ پڑھ کر ستاتے ہیں جو کہ ( آپ کے ) مجملہ ولائل ( نیوت ) کے ہا در مخملہ کھست آ میز صفحات کے ہیں۔ جیسے ( معنرت ) تو ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کوئے دیک مشاب حالت جمیہ ( معنرت ) تو ہے کہ ان ( کے قالب ) کوئی سے بنایا جمران کوئے دیا کہ ( جاندار ) ہوجاؤ کی وہ ( جاندار ) ہوگئے۔

﴿ ﴿ وَلَكِ \* وَعَرْتُ مِنْ وَهِمْ إِور مُوارِينَ كُونِعِلْ جُونِفُ بِمِ لِيَالِ كَيَابِ " نظوه عليك "آپ كوجرتك طيالسلام

کی وقی کے ذریعے بلادیا جائے گا۔ ''من الایات والذکو العکیم"آیات ہمرادقر آن اور ذکر ہے مراد تھکت ہے۔ مقاتل قرمائے ہیں کر ذکر سے مراد تھکت ہے۔ مقاتل قرمائے ہیں کر ذکر سے مراد تھکت ہے یا ذکر سے مراد تو کی ''افلا کو العکیم '' سے مراد اور تھکت ہے۔ معنوظ ہے ۔ اور محقوظ سفید موتی ( کی اتن لمجی تھی ہے جسے ذہین سے آسمان تک درمیانی خلاء اور بید) عرش سے مطل ہے۔ معنوظ ہے ۔ اور معنوظ ہے۔ کو تعنوط ہے کہا کہ آیات سے مراد وہ علامات ہیں جو توت پر دلالت کرتی ہیں کو تک بیالی خری ہیں ہیں جو تھن کتاب الشاکو بین جان سکتا ہے یا جس کی طرف دی آئے اور آپ ملی الشاطیر والم تو آئی ہیں وہ پڑھ ہی تھیں ہیں جو تھی ۔ پڑھنے ۔

#### ان معل عيسىٰ كاشان نزول

© "ان مثل عیسنی عندالله محدل آدم" ای آیت کانزول نجران کے وقد کے بارے میں ہوا۔ انہوں نے رسول الله مثل عیسنی عندالله محدول آدم" ای آیت کانزول نجران کے وقد کے بارے میں ہوا۔ انہوں وہ الله مثل الله علیہ وسلم سے فرض کیا تھا کہ آپ ہمارے آتا کو کول گائی وہے ہو؟ آپ ملی الله علیہ وسلم نے ہو چھا میں کیا کہ الله کے کہ آپ ان کواللہ کے بندے الله کے رسول اور الله کا کلہ تھے جو عذراء بنول کے شم میں اللہ نے ڈال و یا تھا میں کران کو قعد آیا اور کھنے کے کہ آپ نے کوئی آدئی ایسا و کھا ہے جو یقی راب کے پیدا ہوا ہو، اس بریہ آیت نازل ہوئی "ان معل عیسی عندالله "ان کو بنی باپ کے پیدا کیا۔ جیسا کہ آدم علیہ الله الله "ان کو بنی باپ کے پیدا کیا۔ جیسا کہ آدم علیہ الله "ان کو بنی باپ کے پیدا کیا۔ جیسا کہ آدم علیہ الله الله "ان کو بنی کیا اور ان کو بنی بال اور باپ کے پیدا کیا۔

" معلقه من تواب ثب قال له" يحرصنى عليه السلام ــــ كها" بحن المسكون" لين يوجه بهروه البير يوسيح ر

#### أيك شبهاوراس كاجواب

اگر موال کیاجائے کہ ہمراس آیت "علقہ من تراب لم قال له کن طبیکون" کا کیا مطلب ہوگا کے فکر کو ہے گئی کے بعد تو کس ہوتی۔ بھوائی ہوتی۔ بھا ان کی پیدائش بغیر ترجیب کے تھی جس طرح کہ پیدائش بھی تھا ان کی پیدائش بغیر ترجیب کے تھی جس طرح کہ پیدائش بھی تمام اصطام برابرہوئے ہیں اس طرح کہ پیدائش بھی تمام اصطام برابرہوئے ہیں اس طرح کہ پیدائش بھی تمام اصطام برابرہوئے ہیں اس طرح میں ہوگے۔ بیاس قول کی طرح ہے ہیں کو گئی کے "اعطینا ک افیوج عود عمالے اصطلبہ ک اس در عما "کرآج جمیں ایک درہم دوں گا اور کھرا کی درہم کل دول گاراس طرح میارت تھی "طرح اخبو ک المی العطین ک اس در عما "کرتی جمیں ایک خبرونا ہوں کو گئی ہی ایک درہم کل دول گاراس طرح میارت تھی "طرح اخبو ک المی العطین ک اس در عما "کرتی سامل خبرونا ہوں کو گئی ہی ایک درہم دول گا اور جو سال المل می کرز جکی ہو وہ آیا سے جواز کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ تیاس المل می پیدائش کو ایک تشید کی طرف اوٹا دیا ہے۔ اللہ تعالی نے جواز کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی المل می پیدائش کو ایک تشید کی طرف اوٹا دیا ہے۔ اللہ تعالی الملام کی بیدائش کو ایک تشید کی طرف اوٹا دیا ہو المیان کو ترم طیدالسلام کے ساتھ یا ب نہونے میں مشاہبت ہے۔

ٱلحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ قَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْعَرِيْنَ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيْهِ مِنْ ، يَعْدِ مَا جَآءَ كَ مِنَ

الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا لَدْعُ اَبُنَاءَ لَا وَابُنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ لَا وَنِسَاءَ كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ لُمُّ لَبُنَهِلُ فَنَجَعَلُ لَّعَنْتَ اللَّهِ عَلَى الكَلِبِيْنَ ۞

المن المروان آب کے بروردگار کی طرف سے (المایا کیا ہے) موآب شہر کرنے والوں میں سے نہ موجائے۔ کہی جو مخص آب ہے ہا کہ است کو جائے۔ کہی جو مخص آب ہے ہا کہ است کی جائے ہیں ہو آب کے بائر مادیجے آب فرمادیجے آب کی بائر مادیجے آب کی بائر میں است کی بائر میں کی بائر میں است کی بائر میں است کی بائر میں کی بائر میں است کی بائر میں است کی بائر میں است کی بائر میں کی بائر میں کی بائر میں است کی بائر میں کی بائ

۔ المعن من ریک" کی جی جوتہارے دب کی طرف سے یا تہا دے دب کے باس سے آچکا ہے۔ "فلا تکن من السعنوین" عیمائی آپ کے پین ہوئے میں فک میں پڑھے۔ بیضا ب آپ ملی الشعلیہ وسلم کو ہے مراوآپ مسلی الشعلیہ وسلم کی اُمت ہے۔

المستود المستود المجارات المستود المس

فَقُوْلُوااشْهَدُوَابِأَلَّامُسِلِمُونَ ٩

مجمی الیانیس ہواکس قوم نے کی جی ہے مہالمہ کیا ہواور پھران کا کوئی بڑا زندور ہا ہویا تھونے کو بڑھے کا سوقع طاہو۔

اب اگرتم نے الیہ کیا تو سب ہڑاہ ہوجاؤ کے لئے اندا آگر ہم اپنے انکار پری قائم رہنا جا ہے ہوتواں فض سے سلم کرلوا وراپنے ملک کولوٹ جاؤ اس مقود ہے مطابق سب بوگ آپ میں الشرطیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول انڈسلی انشرطیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول انڈسلی انشرطیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول انڈسلی انشرطیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول انشر میں انشرعز نے ان کا ہاتھ مرادک چکے ہیں آئے اس حال میں کہ صفرت حسین رضی انشرعز کے جھیے جائل رہی تھیں اور محترت علی رضی انشرعز نے بھی چکے جائل رہی تھیں اور محترت علی رضی انشرعز نے بھی جیسے جائل رہی تھیں اور محترت علی رضی انشرعز نے بھی جیسے جائل ہوئی ہوئی کہنا ہو ہوئی انشرعز ہوئی انشرعز ہوئی کہنا کہ ان کی جسے بیٹا بھوم کے انداز کو بھی ای ان کی جسے بیٹا بھوم کی انشر کی جسے بیٹا ہوئی کی اس کی جسے بیٹا ہوئی کی ان کی جسے بیٹا ہوئی کہنا ہوئی کی تعرب ہوئی کہنا ہوئی کی اس کی جسے بیٹا ورٹ کی انسری ہوئی کہنا ہوئی کی تعرب ہوئی کہنا ہوئی کی اس کی جسے ہوئی کہنا ہوئی کی تھیں ہوئی کوئی میں اور محترب ہیں ہوئی کوئی میں اور ہوئی کا انسری ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کرتے ہوئی مسلمان ہوجا کوئی اس کے جسے ان ان وقد نے سلمان ہوئی مسلمان ہوجا کی جائے ہوئی کرتے ہوئی مسلمان ہوجا کی کہنا ہوئی کوئی کرتے ہوئی مسلمان ہوئی کہنا ہوئی کرتے ہوئی کہنا ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کوئی کرتے ہوئی کرتے

 (مسلم ہونے میں) ہماہر ہے رید بھڑ اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اورانلہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک ریھیرو کس ۔ اور ہم میں سے کوئی کسی ووسر سے کورب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھرا کر وہ لوگ ( حق سے ) اعراض کریں قرتم لوگ کہدو کہ تم (ہمار ہے) اس (اقرار) کے کواہ رہوکہ ہم قومائے والے ہیں۔

وما اله الا الله" كركر في محلى المن المن الله عن "برخرال ب"وما من اله الا الله الن صلة ب تقريري عبارت بيبوك "وما الله الا الله" كركو في محل الرئيس موائد الله كرا الله لهو العزيز الحكيم".....

ہ ''فان تو لو ا''اگرامیان ہے دوکردائی کروے ''فاق اللّٰہ علیہ بالسفسندین''اللّٰہ جا نتا ہے ان لوکوں کوجوغیراللہ کی عہادت کرتے ہیں اورغیراللہ کو پکارتے ہیں۔

#### شان نزول

ز جاج فرماتے ہیں کے مرفوع ہے ابتداء کی وجہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نصب ہے حرف صلتہ کے محفہ وف جونے کی وجہ ہے۔

معنی بیره کاکریم عبادت نیس کرتے کم اللہ کی بیمن نے کہا کوئل جریمی واقع ہے اس صورت بھی ہے "محلیدی سے برل ہوگا۔ عبارت یوں ہوگی "ای فعلوا الی محلیدہ آن لا نعید الا اللّٰہ" ..... "ولا نشر ک به شیئا و لا یت حلہ بعضا اوبائیا من دون اللّٰہ" بھی طرح بیرود ونساری نے کیا۔ جیسا کہ افتہ تعالیٰ کا فرمان "التحلوا احبار ہے ورحیانہ م اوبائیا من دون الملّٰہ" ہے۔ کرمہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی بھی کوجہ وکرتے تھے۔ بین بھی آدئی بعض کوجہ ہ تدبتا کیں۔ بعض نے کہا کہائی کامنی یہ ہے کہ اللّٰہ کا فرمانی ہی ہم کی کی اطاعت ٹیس کرتے ۔ "فان دو لوا طفو لوا اشتہ ہوا" اے پہلے ہم! تم

# حضورصلی الله علیه وسلم کا نام مبارک ہرقل سے نام

عبدالله بن متبہ بن مسعود عبدالله بن عباس دسمی الله مخبرات روایت کرتے ہیں کہ ابوسفیان بن حرب نے جھ سے بیان کیا کہ برقل (بادشاہ) نے جھے اور قریش کی جماعت کوطنب کیا۔ان دنوں ہم شام ہیں جہارت کی فرض سے مسئے ہوئے تھے اور ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم کے درمیان مسلم تھی۔ ایلیاء میں ہم ہرتی کے پاس بہنچے۔ برقل نے ہم سب کوجلس میں طلب کیا۔اس وقت مہارے باروگر دروم کے بزے بورے سروار تھے۔اس کے بعداس نے وہ قطامنگوایا جود حیکیلی رضی اللہ عندے ہاتھ درسول اللہ صلی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی ہوئیں۔
علیہ اسلم نے حاکم بھری کو بھیجا تھا۔اس حاکم نے وہ قط جرقل کے پاس پہنچادیا تھا اس نے پڑھااس کی ابتداء ہم یول تھی۔

میسم الله الوحین الرحیم من محصد بن عبدالله و رسوله الی هو قبل عظیم الروم سادیم علی من اتبع الهدی. اهابعد: "
یہ خطاللہ کے بندے اوراللہ کے رسول محرصنی اللہ عظیہ و کم کی طرف ہے ہرآئی کی جانب جوروم کا بواتی ہے ہمام ہوائی پر
جوجابیت کا اتباع کر ہے۔ " ایابعد" میں تھے کو دعویت و بتا ہوں اس کلر کی جواسلام کی طرف لانے والا ہے لیے کا کمہ طیبہ کی ۔ مسلمان
ہوجاؤ محفوظ رہو کے اللہ تم کو ڈیرا تو اب و سے کا را گرتم نے روگروائی کی تو رعایا کا گناہ ہی تم پر پڑے گا۔ اے اہل کر کہ ایک ایک ایک علامت کی طرف آجاؤ جو جارہ ہے۔ اس کا کرا چیز کو تشریک ہو جانہ کریں ، اس کا کرا چیز کو تشریک نہ مسلمان ہو ہو گئا ہو تھے اللہ کا اللہ کے بعد بھی اگر انہوں نے روگروائی کی تو مسلمانو ایم کہ دو کرتم گاہ رہو گئا ہو ہو تھے ہیں۔ مسلمانو ایم کہ دو کرتم گواہ رہو کے ہیں۔

يَأْهُلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيُمَ وَمَا انْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ ، يَعُدِهِ ، اَقَلَامُعَقِلُونَ ۞ ظَانَتُمُ طَوَّلَاءِ حَاجَجُتُمُ فِيُمَالَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيْمَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ۞

اے ال کتاب! کیوں جمت کرتے ہو ( معترت ) ابراہیم کے بارہ میں حالا تک ٹیس نازل کی کئی تورات اور

انچیل گران کے ( زمانے کے بہت ) بعد کیا گھر تھے تھیں ہو۔ ہاں تم ایسے ہو کہا کی بات میں توجمت کریں بچکے تھے جس سے تم کوکسی قدر تو واقنیت تھی۔ سوالی بات میں کیوں جمت کرتے ہوجس سے تم کواصلاً واقنیت تیں۔ اوراللہ تعالیٰ جانئے تیں اور تم نمیں جائے۔

الم المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلم المسلم المسلم المسلمان المسلم المسلمان المسلم

ے "ها انتبه" وہ بمزے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ابوتمرہ کے فزد کیے ای طرح ہاور یاتی قراء امزہ کے ساتھ پڑھتے میں۔اس کی صرفی محقق بھی آئمہ کا اختلاف ہے۔ بعض مصرات کے نز دیک اس کی اصل ''انتہ'' ہےا در صاوح عبیہ ہے۔ انتقش فر ما ہے میں اس کا اِسل "النسم" میلے ہمزہ کو هاء سے بدل دیا۔ جیسے "غوّفْتْ"اصل میں "اَدَفْتْ" تَمَا ہمزواستغمامہ کو وسے بدل دیا۔ "نعلو لاء" بيامل هي اولاء تقااس هي هاء تنبيه كوداخل كيا جوندا كي تبكه بين تعالة عبارت بول جو كي:"بما هو لاء العيم"....." حاجة جنه فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم" تم ان امورك بارك ش كول بْمَكْرْتْ بوجن كاتم كو يُحَكُّم بش الیعنی موی علیه السلام اور حضرت عیسی علیه السلام سیمتعین کرتم میدونونی کرتے ہو کرتم ان دونون سے دین برہو۔ حالانکر تمہاری مکر ف ا توراۃ والجیل بھی نازل کی تی۔ پھرتم کس چنے کے بارے میں جھٹٹر تے ہوجس کا تمہارے یاس پھیلم بیس اور نہ بی تمہارے یاس کوئی مضبوط دکیل ہے کہتم ان کو میبود کی یا نصرانی کہو ۔ بعض نے کہا کہ ''معاہد جنتم ''ے مراد آپ مسکی اللہ علیہ وسلم کے تعلق تم اپنی سمایوں میں ان کے آئے کا ذکر ہے لیکن تم اس بات کوئیں ہانے ہم اس کے تعلق باطن طور پر جنگز اکرتے ہوتو بھرا بما ہیم علیہ السلام کے دین ولمت پر ہونے کا دعویٰ کس طرح کرتے ہونے ایسا تمہاری کتابوں میں موجود ہے اور نہ اق تمہارے یاس اس کا علم ہے۔" واللّٰہ يعلم و انتب لاتعلمون "اللّٰہ تعالّٰ نے معربت ابراہیم عليہ السلام کو بری کردیا جو پہودونعیاری کہتے تھے۔ مَاكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَكَانَصُوانِيًّا وَ لَكِنَ كَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اللهُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَحَالَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امْنُوا مَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ٣ کی ابراہیم (علیہ السلام) نے تو یہودی نے اور نہ لعرانی تھے۔ کیکن (البنہ) طریق متعقم والے (بینی) معاجب اسلام تنے۔ اورمشرکین بی سے (مجی) ندیتے۔ بلاشہ سب آدمیوں بی سے زیادہ تعمومیت رکھے والے ( صغرت )ابراہیم (علیہالسلام ) کے ساتھ البتہ وولوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا اور یہ نے (صلی الشہطیہ وسلم ) ہیں۔ دور بیا محان والے ۔ اورانشر تعافی جامی ہیں ایمان والول کے

و المسلم المسلم

ھ"ان اولی النّاس باہواھیے للہ ہن البیوہ"ان کے ڈیائے بھی جوان کی پیروی کرے اوداک کے بعدہمی۔"وھا۔ النّہی" ٹی سے مرادھم ملی انشرطیروسلم ہیں۔"والفین امنوا"اورجولوگ ایمان لائے اس اُمست سے"واللّٰہ ولمی السؤمنین"۔

## حضرت جعفروضي الله عندكي حبشه كي طرف ججرت اور كفار سے مناظرہ

کلبی نے الحاصالے سے اور انہوں نے این عباس منی القدیم اسے دوایت مثل کی ہے اور تھے بن اسحاق این شہاب کے حوالے ست حدیث بجرت الحسبیند ذکر کی ہے کہ جب جعفر تن ابی طالب رضی اللہ عند آپ صلی اللہ عنیہ دسلم کے اصحاب کوسائتھ لے کرمکہ حجوز کرعبشہ کو ہے مجھے اورانہوں نے ایک گھر ہیں قیام کیااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدینہ کو جمرت کر کے ہیلے مجھے اور پھر بدر تی جنگ بھی ہو چکی قریش دارالندود میں جمع ہوئے اور کہنے سکے جمع مالشونلے وسلم سے جرمائتی ہوائی سے یاس بیلے سے ہیں ان سے و مہ ہمارے متعولین بدر کا قصائص ہے۔ لہذا تجھ مال جمع کر کے نجاثی کے پاس بطور ہدیہے لیے جاو<sup>م</sup>کن ہے تہاری توم کے جو لوگ اس کے باس پہنچ مجھے میں ان کو وہ تمہارے حوالے کردے اور تم انقام لےسکو۔ پس تم دو مجھدار آ دمیوں کواپنا تما کند ہ بنا کر تجیجو۔ چنانچیمر دین العاص اور تعارۃ بن ولیدیا عمارہ بن الی معیط کو بچھ چنزے دغیرہ بطور ہریہ دے کرنجاش کے پاس سب نے بالغاق رائے بھجا۔ بیدونوں منعد کے داستے مبشہ جائتے اور نجاشی کے در بار میں حاضرہ وکرانہوں نے بحیرہ کیا اور سمائتی کی زعادی اورعرض کیا جاری قوم آپ کی خیرخوادا درشکرگز ارہے اور آپ کی عافیت کی طلب گارہے۔ انہوں نے جمیس آپ کے پاس بھیجا ہے تا كدہم آپ كوا طلاح كريں كرمك سے بچولوگ آپ سے ياس آئے ہيں آپ ان سے ہوشيارر ہيں يا ليئ توم كے لوگ ہيں جن كا جمونا دعویٰ ہے کہ ہم میں الشہ کا نمی مبعوث ہواہے اوراس کی بیروی چند بے وقو فون نے کی (نعوذ باللہ) اوراب ان کوہم نے اثنا نظف کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی آبکہ کھاٹی میں پٹاہ لی ہے اور وہاں لوگوں کی آمدور فٹ ہند ہوگئی نہ وہاں ہے کوئی یا ہر ٹکاٹا ہے اور تدین باہر سے اندرجاتا ہے، بھوک اور بیاس کی شدت ان کی جانوں کو ہلاک کرنے والی ہے۔ بلا خرائی تی ہے تھے۔ آ کراس نے اپنے بھا کے بیٹے کو آپ کی خدمت عمل بھیجا ہے تا کہ وہ آپ کا تد ہب قراب کردے اور آپ کی حکومت ورعیت کربھی خراب کردے۔ آپ ان **لوگول** سے احقیاط اختیار کریں اور ان کوائے سے دور کر کے بھادے جوالے کردیں تا کہ ہم ان کو آپ سے روک دیں اور ان دونوں نے کہا کہان کی تشانی ہے ہے کہ جب وہ آ ہے کے باتر ا آ کس مے تو وہ آپ کو بعیدہ اس کریں مے اور شامی آ ہے کو تحمیہ کریں گے۔ ہم آپ کا ادب سے جھکنا بجالاتے ہیں ، آپ کے دین اور طریقے کی رطبت القیار کرتے ہوئے فرمایڈ مجاثی نے ان کو بلوایا، جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت جعفر رضی الشرعنہ نے چلا کروروازے سے اندرواخل ہونے کی اجازے ان الفاظ میں

اورده لغظ ملام ہے اور یکی افل جنت کا ملام ہے۔ اس کھنٹو سے نجائی مجھ کیا کہ یکی بات بن ہے اور ورات وانجیل عمل میں ہے۔اس نے کہا کتم میں سے کون ہے جس نے حزب اللہ کہ کرباز یاب ہونے کی چج کراجازے طلب کی تھی۔معزمت جعفرمنی اللہ عندے فرمایا ہیں ہوں اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی شہریں کہ آپ زنتن کے بادشاہوں ہیں سے ایک بادشاہ ہیں اور اہل کتاب ا میں سے ہیں۔ آپ کے سامنے نے زیادہ یا تھی کرتا مناسب ہے ندگری پڑھکم میں جاہتا ہوں ، اپنے ساتھیوں کی طرف سے تھا جواب ۔ دول ا آپ ان دونوں آ دمیوں کو تھم دیکھے کہ ان میں ہے ایک بات کرے اور دوسرا خاموش رہ کرجاری کنٹھو منتار ہے۔ بیمن کر ممرو نے معنرت بعغرضی اللہ عنہ سے کما بولومعرت بعغرض اللہ عنہ نے باقتی سے کما ان دونوں سے دریافت سیجے کہ ہم کیا آزاد ہیں یا غلام عمرونے کیا جس تم آزاد ہواور معارز ہوئے بٹی نے کہا کہ غلام ہونے ( کےالزام ) سے تو ڈکا مجھے جعفرنے کہا کہان سے دریافت کیجئے کیا ہم نے باحق کو کیا خون کیا ہے جس کا قصاص ہم سے لیا جائے ۔ ممرونے کہانیس ایک تظرہ بھی خون تم نے قیس بہایا ۔ جعفر رضی التدمندنة كهاكية بم في ناحق لوكول كالمال نياب جمل كي اواليكي بهاريدة سدب نهاش في ما كما كرايك قطار كم يراير بمي تمهارے اوپر ہوگا تو اس کی ادائیکی میرے ہے ہے۔ عمر دینے کہا کوئی مال ٹیس ایک قبراط یعی ٹیس نیماثی نے کہا تو پھرتم ان ہے کیا مطالبہ کرتے ہو۔ مرونے کہا ہم اور بیا یک نہ بہب اورا کیسطر بیٹے ہوتھے۔ باپ دادا کے دین پر تنے انہوں نے اس دین کوچھوڑ ویا اور دوسرے دین کوالفتیار کرلیا۔ اس لیے ہماری قوم نے ہم کو آپ کے پاس بصجاہے کہ آپ ان کو ہمارے توالے کردو۔ نیمانٹی نے ہو چھا جھے گا ہے بناؤ وہ ندہب جس پرتم تصوہ کیا تھا اور اب جس دین کے ہیرو ہیں اب وہ کیا ہے۔ جعفر رضی انٹرعنہ نے کہا جس ندہب برہم تنصوه شیطان کاغرہب تھا۔ہم اللہ کا انکارکرتے ہتے چھروں کو پوجتے تھے اور پلٹ کرجس دین کوہم نے العمیار کیا وہ اللہ کا وین اسلام ہے، اللہ کے باس سے اس دین اسلام کو لے کر جارے باس ایک کی آبالور ایک کتاب بھی ویس بی آئی جسی این مریم طب السلام کے کرائے تھے۔ یہ کتاب مجی ای کتاب کے موافق ہے۔ نجائی نے کہائم نے بردایول بولاہے بزم دفار پر رمو۔

اس کے بعد بھائی کے تھم سے ناقوس بھایا میااور تمام میسائی علاءو مشارکے بھی ہو گئے۔ جب سب استھے ہو گئے تو نہائی نے ان سے کہا تھی تم کواس خدا کی جس نے سی علیہ السلام پرائیل نازل کی تھی تم دے رہے جتا ہوں کہ کہا تم کو ( کتاب میں ) یہ بات کتی ہے کہ میں فالیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی نی مرسل آئے گا۔ علیہ نے جواب دیا بے قل خدا کواو ہے ایسا ہے بم کو مینی علیہ السلام نے بس کی بشارت دی ہے اور یہ می فرماویا ہے جواس پرائیمان لایا، وہ مجھ پرائیمان لایا، ورجم ہے اس کا الکار کیا ہوائی کے معراد کا کھا کہ تا ہے اور یہ میں کہا گئے میں کہا گئے ہوئے ہیں ہوئے کہا کہ کہا ہے اور کہی بر سے کیا۔ اس نے معراد کیا افد عند نے جواب دیا دوجار سے سائے اللہ کی کتاب پڑھے ہیں ، ایکھیکا موں کا تھم دیج ہیں ، بر سے کا مول سے دو کتے ہیں ، مسالیوں سے حسن سلوک کرنے ، قرابت واروں سے تیل جول رکھے اور قیموں کوئو از نے کا تھم دیے ہیں اور یہ مول ہوگام وہ تہارے کیا اور کی خواب کو کا مول کو ان کہا جو گام وہ تہارے سائے بڑھے ہیں ہوائی نے کہا جو گام وہ تہارے سائے بڑھے ہیں ہوائی نے کہا جو گام وہ تہارے سائے بڑھے ہیں ہوائی نے کہا جو گام وہ تہارے مائے بور کی خواب کی مول کوئی شرکے نہیں ہوگیوں کو رہم کی خواب کوئی کر نے بھی کوئی تو ہوئے ہوگا موری کوئی تو سے تیں ای جو گام وہ تہارے کا تا کہ میں کوئی کر ہوگئے ۔ اس کے ساتھے بول کی آئیکھول ہوگا میں کوئی تو سے تیں ای گھول کی آئیکھول ہوگا کوئی تو ہوئی ہوگیا ہ

 وَدُّتُ طَّآتِفَةٌ مِّنَ آهَلِ الْكِتَٰبِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ ؞ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا آنَفُسَهُمْ وَمَايَشُهُوُونَ ۞ يَأْهُلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقَّ يَآهُلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقَّ يَآهُلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقَّ فِي الْمُلَوِّنَ ۞ وَقَالَتُ طَّآتِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتَٰبِ امِنُوا بِاللَّذِي وَاتَّالُهُ مَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتُ طَآتِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتَٰبِ امِنُوا بِاللَّذِي وَاتَّالُهُمْ وَمَا الْمُؤْونَ ۞ وَقَالَتُ طَآتِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتَٰبِ امِنُوا بِاللَّذِي النَّهُ اللَّهُ وَاتَّعُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُؤُولَ الْمِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ ۞ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ول سے جاہدے ہیں بعضے اوگ اہل کتاب ہیں ہے اس امر کو کہم کو (دین فتی ہے) مراہ کردیں اوردہ کی کو کمراہ میں کو کمراہ میں اوردہ کی کا مراہ کرنے ہو۔ اعتد تعالیٰ کی آخول میں کریئے ہو۔ اعتد تعالیٰ کی آخول کے میں کریئے ہو۔ اعتد تعالیٰ کی آخول کے میں اتھ جالا تکرتم اقر ادکرتے ہوا ہا لی کتاب! کیول جھوا تھی است اور سے میں ان کی تعمون کی کو خبر واقعی سے اور میں اور می

و دن طائفة من اهل الكتاب" به آیت اس دفت نازل بوئی . جب پیود بول نے ان محاب کرام سعاد بن جبل معذیف بن بمان ، نمارین یا سرمنی الشعنم کواسیته ندیب کی دعوت دی ر" و قات طائفة "کاستی ہے ۔ اہل کماب کی ایک بعداعت نے تمناکی (بیود نے )" لو یعنسلون محکم" وہ تہیں تمہارے دین سے پھیرد ہی اور کفرکی طرف لوٹاد ہیں۔

"وما يضلون الا الفسهم وما يشعرون"

ان با حل المکتاب لم تحکوون بآیات الله" آیات الله سیمرادقر آن پاک یا آپ سلی الله علی کامغات جو الفرات داد. انورات دانجیل شریمان کی جی ر"وافت مشهدون"

الم "با عل المكتاب فيم تلبسون المحق بالباطل" تم اسلام كساته يبوديت أورنعرا تيت كوكول طات ہو۔ بعض عن عليہ السلام كي الكام عن الله عليه والله عليه السلام كار يرا بمان لانے كا انكار على الله عليه والله عند ويرا بمان لانے كا انكار على عليه السلام كادين في تقااور آپ ملى الله عليه والله تقا۔

بعض نے کہا کہموئی علیہ السلام پر نازل شدہ تورات کی آیات کے ساتھ اپنی المرف سے تکھیے ہوئے بالحل کو ملا دیتے ہو۔ "وقع متعون الدحق والنہ تعلیمون" کے جمعملی اللہ علیہ دسلم اور آپ کا دین حق ہے۔

"وفالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا" حسن في ده درمدي كاقول ب كديمبود خيراور ديند كه ديهات واليله باره يمبود مي التناف طائفة من اهل الكتاب آمنوا" حسن في دومر سه سه كها كدون سك شروع شي ان سكه دين برايمان لاؤ مرف نبيه ويون سنة ان كيا اورانهول سنة ان كيا كمان لاؤ مرف نبيها كدون سك شروع شي ان سكه دين برايمان لاؤ مرف نبيها نام كروكهم سنة ان كيا كماب شي اوران سكة على مرف تا من يوهم بين بحران كالمان كالموان كالموان كالموان كالموان كالموان كالموان كالموان كيا الموان كيا الموان كالموان كيا الموان كيا الموان كالموان ك

کفرب فلاہر ہوجائے گا۔ جب ایسا کرو مے توان کے ساتھ رہنے والے سحابے کوئٹک وشید پڑجائے گا تو پھران ہے کبوکہ ہم ال کماب بیں اور ہم اس کو پہتر جانتے ہیں تو وہ تنہار ہے دین کی طرف لوٹ کر آ جا کیں گے۔

مجاہد منتا تل کہ بھی رحم الند فرماتے ہیں کہ بے سعا کم جلے متعلق ہوا تھا کہ جب ہیت المقدی سے کعبری طرف رخ کھیرا کہا تو یہودکور پہت شاق ہوا۔ کعب بن اشرف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تبغہ کے معالے بھی جوجھ پر نازل ہوا۔ اس کو مانو اور دن کے اقال بھے میں کعبدی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، گھردن سے آخری جھے میں تم اس کا اٹکارکر واور اپنے قبلہ بہت المقدی کی طرف لوٹ آؤ ، شاید کہ وہ کھیل کہ برائی کیا ب ہیں ، برزیاوہ جائے ہیں ہیں وہ ہمار سے قبلہ کی طرف لوٹ آئمیں ہے۔ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعے آپ مسلی اللہ علیہ وکلم کو بیراز ہتا دیا اور یہ آبرت نازل ہوئی۔ "بالملای انول علی اللہن آھنوا و جعد النہاں " دان کے اقال جھے کر 'وج'' سے تعمیر کیا کے نکہ چرہ کا من میں سے ہے اور دیکھتے والے کو سب سے پہلے وی وکھیا ہے۔ " واکھروا انہوں لعلہ میں جھون " وہ شک کرنے گئیں گے اور این کی طرف لوٹ آئمیں ہے۔

ساتھ ہے۔ "ولا نؤونوا الا لمن تبع دہنگم"اس کا عطف الل "امنوا" ہے جہاں ہودکا قول ہوش کا ہوش کے ساتھ ہے۔ "ولا نؤونو اسطلب ہے ہے "ولا تصدفوا" کہتم تھدیق نہ کرد "الا لمعن تبع دینکم سکرا کی لوگوں کو جو تہارے وین پرچلی اس کا مطلب "وافق ملعکم" جوتہاری طب کے سوافی ہے۔ "لمین "میں لام "من "میصولہ پردائش ہے۔ مطلب ہوگا"لا تصدفوا الا لمعن قبع دینکم المبھو دید" تم ان کی تقدیق ترکرنا کروہ لوگ جوتہارے دین ہودکا انتہار کریں۔ جیسا کرانشوالی کا قربان "فل عسنی ان یکون و دف لکم" اس کا سخت ہے "وَدِفَکم" ہماں لام زائدہ ہے انتہار کہ انتہار کریں۔ جیسا کرانشوالی کا قربان "فل عسنی ان یکون و دف لکم" اس کا سخت ہے "وَدِفَکم" ہماں لام زائدہ ہے جیسا کہ "لمن قبع انتہار کی طرف سے ہے کویاس کا بیان آپ کا جیسا کہ "لمن قبع اسمی لانے کی کیا ہے۔ ہماری کام کے تعلق آکرکا اختلاف ہے کہ یہ جملہ درمیان کام میں لانے کی کیا ہے۔ ہماری کام ایک نہ لاؤ محران کو کہل ہم ہماتھ جوشمل کام ہے اس سے بہودکی فرو نی تعمود ہے۔ اب اس آیت کاسمی ہدوگا کرتم ایمان نہ لاؤ محران کو کہل ہم

جوتمباری پیروی کریں اورتم ایمان نه لاؤ جوتمهارے مثل نشانیاں لائے۔ مثلاً علم ، کتاب (زبور) منکست اورنشانیاں مثلاً من و سلویٰ۔سمندر میں بارد راستوں کا بن جانا اور ان جیسی کرا مات اور ندتم ایمان لاؤ جونمہارے *ساتھ تھے۔ارے ر*ب کے بارے می جھڑے کونکر تمہارادین سب سے زیادہ چھ اور درست ہے۔ بیام ماقول ہے۔ بعض نے کہا کہ یمبوداہے ماتحوں کو کہتے تھے کہ تم ایمان نداهٔ و محران لوگول پر جوتمهار مدرین کی اتبار م کرے۔

"ان يؤني احدٌ مثل ما أونيم" يوتي ــــــــمرادهم ـــــــ يهال پرلائمة وف ـــــــــجيها كدانة تعالى كافرمان اليهن الله لكم ان تعتبلو ""اصل ميں" لذالا تصلو اصحار وہ برکرد ہے۔ تھے کتم ان کی تصدیق ندگروتا کیوہ کم نہجان تھیں جوتم جانتے ہوتا کرتم ان پر علم میں اُصنل میں رہوا وراس لیے ہمی ان کی تصدیق نہ کرنا کہ خدا کے سامنے تمہارے مقابلے میں ان کوغلبہ حاصل نہ ہوجائے اور وہ قیامت کون بینہ کہنے کیس کرتم کو ہارے وین کاحل ہونامعلوم تعاممرتم ایمان کیس لائے بیاد جیداین جرتے کے نزد یک ہے۔ -

حسن اوراعمش نے "اِن ہو تنی" الف کے *کسرہ کے ساتھ پڑھاہے۔اس صودت عن بی*قول میود کا ہو**گا کار**اس کے بعد اللہ تعالی کافرمان که آب کس اے محمد "ان المهدی هدی الله" ال صورت میں "ان یونی " کمثن ( جمد ) کے ہوگا۔ مطلب بیہوگا

كرتمهاري طرح من اوركوبين عطاكيا حميا جبيها كرتم اس أمت تحديد وعطاكيا حميا

"او بعداجو سلم عند ربيكم" مكريدكر يهودم سندازي اورودههين كبيل كرجم آب سد أفضل بيل رالله كاس فرمان "عند و یکم" ہے مراد"عند فعل و بکم بکم" ہے۔ تمبارے پائ تمبارے درب کالفل تیامت کے دن خدا کے مائے تم برکوئی بھی عالب ٹیس آ سکے گا۔ یہ منی حضرت معیدین جبر ہ<sup>جس</sup>ن بکبی اور مقاتل کا ہے۔ قرا وقر ماتے ہیں کہ ''او مکعنی'' سخے ہو۔ جیرا کرکہا جاتا ہے "تعلق به او بعطیک حفک" آیت کامٹی بربوگا کراے اُست محریقہیں دین اور جمت میں سے جو یکھ عطا کیا گیا وہ کسی اور کوئیں ویا ممیار بہال تک کہوہ اپنے رب کے ہاں اس بارے میں جنگز اکریں۔ابن کثیرتے ''ان ہوتھی'' مہ کے ساتھ پڑھا ہے اس صورت بھل میاستقبام ہوگا اور جملہ مختر ہوگا۔ لقتر بری عبارت اس طرح ہوگی۔ "ان موتی احد مثل ما او تبتع يا معشو المعة منين حسلوكم" إلى آب فرماد يح نشل الله ك باتحدث بهرا كرده تم س جمكز اكري أو ان كوكه "ان الهدئ هدى الله"اورمح، با تزيم كهاجائ كه يبودكا كلام يهال يورابوتا بـ "لعلم يوجعون" "و لا تؤمنوا"

اللہ کے کلام سے لوگوں کے دلوں کو ٹابت قدم رکھے تا کہوہ یہود کی باتوں سے تعکیک میں نہ بڑی اوران کو کھیں اے مؤسنین کی جماعت تم تصدیق ندکرد تمر جوتمهارے دین کی تابعداری کرے اور نہ قصدیق کروکرتم جیساعلم دین بفعل کسی کوعطا نبيس كيام كيا ورنه بل ان لوكون كويج ما لوجوتمها رے دين عمل بشكرتے تيں۔"قل ان المفصل بيد الله يواقيه من يشاء والمله واسع عليه" بيتمام آيت الذكي طرف سے مؤسئين كوفطاب ہے تاكسيم و كے شيروا شكالات سے بيخة رہيں۔

يَتَخَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنُ يُشَاّعُ دُوَاللَّهُ ذُوالْفَصُّلِ الْعَظِيْجِ ۞ وَمِنَ آهَلِ الْكِتَابِ مَنَ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنُطَارِيُوَدِةٍ اِلَيْكُ وَمِنْهُمُ مَّنَ إِنْ تَأْمَنُهُ لِلِينَارِ لَّا يُؤَدِّةٍ اِلَيْكَ اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمًا م

🚅 👁 "يختص برحمته" رحمت ٢٠٠٠ أوتوت ٢٠٠٠ من يشاء والله ذو الفضل العظيم"

© "ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك" بي آيت يهودك بارك شي ازل بوئي كراندتوالل من الله تقالل من ان تأمنه بقنطار يؤده الميك" بي آيت يهودك بارك شي ازل بوئي كراندتوالل من كران المي كران كريبودش امانت وشيئة تت بمبت زياده في المقتلات مراد مال كثير منها وربعش الوك توده تقد جو خيانت كرتے بتے تحوز المي كران من من ان تأمنه بقنطار يؤده الميك" من مراد منا الله كتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الميك" من مراد الله كتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الميك" من مراد الله كتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الميك" من مراد الله كتاب كمؤسمن جي ميوالله بن مام اوران كرمائتي من الله كتاب كمؤسمن جي ميوالله بن مام اوران كرمائتي م

"ومنهم ان قامنه بدیناو لا یؤده افیک"اس سے مراد کفار یہود ہے کے بن اشرف اوراس کے ساتھی ہیں۔ بو ہیر فیماک کے حوالے سے این عمال رضی الشرخماکی روایت نقل کی ۔ اند تعالیٰ کے اس فرمان کے ہارے ہیں "و من اهل الکتاب من ان قامنه بقنطار یؤده افیک" کراس آیت سے مراد عبدائند کن سلام ہیں کہ ان کے مختص نے ہارہ سواوقیہ من ان قامنه بدیناو لا یؤدہ افیک " مواوقیہ من ان قامنه بدیناو لا یؤدہ افیک " سواوقیہ من ان قامنه بدیناو لا یؤدہ افیک " سے مراد شخاص من ان قامنه بدیناو لا یؤدہ افیک " سے مراد شخاص من ان قامنه بدیناو لا یؤدہ افیک " یوری ادا کردی اور "ومنهم من ان قامنه بدیناو لا یؤدہ افیک " یو دہ الیک ایک دینا رامانت رکی آواس نے خیات کی۔ " یو دہ الیک " ابوم والی کہ والی ایک دینا رامانت رکی آواس نے خیات کی۔ " یو دہ الیک " ابوم والی کہ والی الیک وینا رامانت رکی آواس نے خیات کی۔ " یو دہ کہ ابوم سے اور وہ ایو دہ اور پائی کے ساتھ پڑھا ہے اور جن معلون کے ساتھ پڑھا ہے اور پائی مادسا کن ہے آوہ کہتے ہیں کہ یہ جزم کر میں مسل صادا شباع ہی ہے۔ " الا مادمت علیہ فائما" ہیں میاس منا واشیاع ہی ہے۔ " الا مادمت علیہ فائما" ابن میاس منا واشی کی ہے۔ " الا مادمت علیہ فائما" ابن میاس من اندر جن میں اندر جن میں مین اندر جو ایک کرائی میں میں میں میں مین کرائی ہوائی ہوائی ہوائی کرائی ہوائی کرائی ہوائی ہوا

کر نیخ تو وہ ایا تن واپس کرنے سے اٹکار کرجا تا اور ایا تنہ اوا نہ کرتے۔ "فطک " پرکسی اشیا و کو طال تر ارو یا اور خیا ت کرتا اس جہدے تھا کہ وہ کہتے "بانھ ہم قالو الیس علینا تھی الامین سبیل" یہودی کہتے کہ عرب کا مال ہمارے لیے طال ہے اس کے کھاتے میں کوئی فرق ٹین ۔ جیسا کہ " ما علی العبوسین من سبیل 'اور یہودی کہتے ہیں کہ عرب چنکہ ہمارے وین پر فریس ہیں اور ہماری کئی ہیں۔ جی کہ ہمارے وین پر فریس ہیں اور ہماری کئی ہیں۔ جی کہ ہمارے اموال ہمارے ہیں اور جو ان لوگوں کے پاس اموال کی حق تھی امارے میں وہ تھی امارے میں۔ اگر ہم ان پرظم کرکے یا تھسے کرکے لیس می آوان کے اموال کوئی جھیزانے والا کیں۔ اگر ہم ان پرظم کرکے یا تھسے کرکے لیس می آوان کے اموال کوئی جھیزانے والا کیس ہے۔

صن این جریج اور مقاتل فرمائے جیں بہود کے چندلوگول نے مسلمانوں کے ماتھ ذباتہ جاہلیت میں بیعت کی تھی جب ہیں لوگ اسلام لے آئے تو انہوں نے زباتہ جاہلیت کے عہد کے مطابق بہود ہے اپنے بال کا مطالبہ کیا تو بہود کئے لگے کہ ادارے اور تھیا راکو کی تی تیں اور نہ تی ہم وہ اوا کریں کے کیو کہ تم ارسے دیا تا ہے جو دو ہا اور جوم بدتم بارے اور ہمارے درمیان تعاوہ فتح ہو کہا اور وہ تی ہم اپنی کرایوں میں نہیں یا تے القدع و جل نے ان کی تحذیب فرمائی ۔ اس فرمان سے "ویقو لون علی اللّه فتح ہو کہا اور وہ تی ہم اپنی کرایوں میں نہیں یا ہے القدع و جل نے ان کی تحذیب فرمائی ۔ اس فرمان سے "ویقو لون علی اللّه الله کا دیا ہے وہ میں معلی اللّه الله کا دیا ہے ۔

بَلَى مَنْ أَوْلَى بِعَهُدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيُنَ يَشُغَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَّا قَلِيُّلَا أُولَئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنُظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِينَةِ وَلَايُزَرِّكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ ۞

وی جونس این مهدکو پورا کرے اور انڈ تعالی سے ڈرے و بیٹک انڈ تعالی محدب رکھتے ہیں (ایسے) ستیوں کو بیٹیا ہوائٹ سوار ساور کھتے ہیں (ایسے) ستیوں کو بیٹیا ہوائٹ سوارٹ سوارٹ کے جو انڈ تعالی سے (انہوں نے) کیا ہے اور (بمقابلہ) ایل آسمول کے ان لوگوں کو پہلے صد آخرے میں (وہاں کی تعمیت کا) نہ سلے کا اور نہ خدا تعالی ان سے (کلف کا) کلام فرما کیں ہے اور زمان کی طرف (محبت سے) دیکھیں سے قیامت سکے دوزاور ندان کو پاک کریں سے اوران کیلئے دردنا کے عذاب ہوگا۔

الندائی المراس مرح میں جس طرح تم کہتے ہو بلکدائی کے علاوہ تہارے لیے راست ہے گھرائ کلام ہے ابتدا کی "من او لی "کین کون فخص ہے جوابیغا ، وعده کرے "بعیدہ" اللہ کے ساتھ وہ وعدہ جوتو رات میں موجود ہے کہ ہم محمسنی اللہ علیہ دسلم اور قرآن پر ایمان لا کیں کے اور امانت اواکریں کے بعض نے کہا کہ "بعیدہ" میں ہم بر" او لی "کی طرف را جی ہے۔" والقی "اور پکوکفرے خیانت اور تنظی عہدے۔ "فان اللّه بعدب المعتقین"

۔ صفرت میدانندین مردمتی اللہ عندے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ چار چیزیں ایک جی جس میں وہ بائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا اور جب تک اس کے اندران تصلتوں میں ہے کوئی ایک فصلت ہوگی وہ منافق ہوگا۔ یمال تک کہ وہ اس کوچھوڑ ندو ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب ممدکرے تو وحوکہ وے اور جب جنگڑا کرے تو گالی دے۔

ان المذین بشعرون بعهد الله و آیسانهم نمت قلیلات تکرمرفر التے جی کہ بیر آیت یہودیوں کے سرداروں کے متعلق بازل ہوئی کہ انہوں نے افغہ کی شان کے متعلق بو کے متعلق بازل ہوئی کہ انہوں نے افغہ کے متعلق بو کہ کو تو افغہ کی شان کے متعلق بو کہ کو تو اور اس کی متعلق بو کہ کو تو اور اس کی جانب کی جانب کے باتھوں سے پھواور کھے دیا اور بیسمیں کھاتے کہ بیالفد کی طرف سے باتھوں سے بیل کہ اور بیسمیں کھاتے کہ بیالفد کی طرف سے باتکہ کہ ان کہ تابعدادان کود بینے رہیں۔

وعمق الجاوائل سے اور وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وہ کم نے ارشاد فر مایا کہ جس محض نے جموئی مشم کھا کردوسرے کے مال کو خصب کیا تو وہ محض قیاست کے دن اُنے گائی حال میں کہ اللہ اس پر خصب ہوگا۔ ان کی تعدیق پر اللہ تعالیٰ نے یہ آجت کا اللہ ہوئے اور ہو چھا داللہ واجعالہ ہم المبنا قلید ہوئے آجر آج تن تک ۔ اس آجت کے نزول کے بعد افسید ہی تھی ہوئے اور ہو چھا کہ ابوعبد الرحن نے ہم سے کیا حدیث بیان کی تھی ۔ لوگوں نے جا دیا کہ یہ بیان کر تھے۔ معارت افسید ہوئے اور ہو چھا کہ ابوعبد الرحن نے ہم سے کیا حدیث بیان کی تھی۔ لوگوں نے جا دیا کہ یہ بیان کرد ہو تھے۔ معارت افسید ہوئے اور ہو چھا کہ یہ آجت میں ماز کر ہوئی تھی۔ اس کا قصدیہ ہوا کہ بیرا ایک کوال میرے بیان کرد ہو تھے۔ معارت افسید ہوئے کہ انہ علیہ وہ اور اس اللہ علیہ وہ اور اس میں ہوئے کو اور اس میں ہوئے کو اور اس میں ہوئے کو اور اس میں ہوئے کہ ہوئے کہ اس کی میں ہوئے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی افلہ علیہ وہ تو اس برحضہ ارشاد فر مایا ، اس میں ہوئے کہ وہ تو اس برحضہ نا کہ ہوگا۔ کہ معالی تو تیا مت کے وہ اس میں سے کا کہ وہ اس برحضہ نا کہ ہوگا۔

علقہ بن واکل بن جرسے دوایت ہے وہ اپنے والد ہے دوایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک فیص صفر موت اور ایک فیض کندہ ہے آپ منی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آئے۔ صغری نے کہاا ہے اللہ کے دسول! (صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آئے۔ صغری نے کہاا ہے اللہ کے دسول! (صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آئے۔ صغری نے کہا کہ میری نے کہا کہ میری فرشن ہے اس ہیں بھی تھی کرتا ہوں اس ہی اس کا کوئی حق نہیں۔ آپ معلی اللہ ہیں اس کا کوئی حق نہیں۔ آپ معلی اللہ علیہ وسلم نے صغری نے کہا کہ تیرے پاس کو ہیں۔ صغری نے کہا نہیں پھر آپ معلی اللہ علیہ وسلم نے حقری نے کہا اے اللہ کے دسول! (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیدفا جو محض ہے تھم علیہ وسلم نے قرایا واس سے تم کوکوئی حق نہیں۔ وہ اس کے پاس مجھ کھانے سے دریقے نہیں کرے گا۔ آپ علی اللہ علیہ وسلم نے قرایا واس نے تعمرائی تا کہ دوسرے کے مال کوظاریا تا کہ دوسرے کے مال کوظاریا کھا ہے گھائے تو انہ والی ہو۔

اور عبدالملک بن عمیر کن منتمہ ہے روایت ہے اور فرمایا کہ کندی کا نام امر واقعیس بن عابس اور اس کے حریف کا نام رہید بن عبدالن تھا اور ایک روایت میں ہے کہ جب کندی نے تھم کھاتے کا ارادہ کیا تو بیہ بہت ناز ل ہو لی۔ اس پر امر واقعیس نے تھم کھانے سے اٹکارکر دیا اور اپنے حریق کے تق کا اقر ارکرلیا اور اس کا حصد اس کو دے دیا۔ تطرت ابوا مامدے روابیت ہے ک رسول انڈسٹی انڈھنیے وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جس مخص نے جھوٹی مشتم کے ڈریعے کسی مسلمان کا حق صبط کیا اس پر انڈ جنت حرام کر دیسے جیں اور اس کے لیے جہم کو واجب کر دیتے ہیں۔ سحابہ کرام رضی انڈھنیم نے یو چھا آگر چہوہ تھوڑ کی ہی چیز ہو، اے انڈ کے دسول آپ سلی انڈھایہ وسلم نے ارشاد فر مایا آگر چہ پہلو کے ورضت کی ایک شبتی بھی ہو۔ بیار شاوتین سرت فر مایا۔

معترت اليوذروض الشرعند بروايت بفرمات بي كرسول الله ملى الشرطية وسلم في ارشادفر ما يا تمن فض اليد بيل جن بست الله تيا منت كون ( تلعم والا ) كلام بيل فرمات بالورندان كي طرف ( نظر دهت به ) و يجي كا اورندان كو ( منا بول ب ) ياكر من الله عند فرض ياك كريكا اوران كه لي بزاعذ الباب به فرمايا كريرة بي سلى الله عليه وسلم في تمن مرتبه بزها و الاوزر ومنى الله عند فرض كيا الله الله كرسول! ( صلى الله عليه وسلم ) وه ناكام و نام او بهول، وه كون لوگ بيل؟ آب سلى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا و الكرس ) تبيند بي لاكات و الا اوراحيان كرك اس كوجمال في والا اورايك روايت بيل المه بيال كوفر و في وسية والا اورايك روايت بيل المه بيل الإراد و الله المراكب بيل المه بيل الله بيل و الله المراكب و اليا المراكب بيل المه بيل المال المال المه الله بيل به الله بيل المه المه بيل المه المه بيل المه بيل المه بيل المه بيل المه المه

حصرت ابو ہر پر ورض اللہ عدتی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریا ہے تا اشخاص ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کلام تیں فریائے گا اور ندان کی طرف و کیھے گا اور ندان کو پاک کرے گا اور ان کا طرف و کیھے گا اور ندان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دروناک عقراب ہے۔ ایک و معلی جس نے جبوئی حتم کھائی تا کہ وہ اس کا مال کھائے اور وہرا وہ محفی جس نے عمر کے بعد اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جبوئی تشمیس کھا تا ہے کہ جھے استے ہیں ملا ہے حالا نکہ استے ہیں اس نے بیش خریدا ہوا ہوتا اور تیسرا وہ خص جس کے پاس بیابان میں ضرورت سے زائد پائی ہواور وہ دیئے ہے ڈک جائے۔ اللہ اس فریائے گا آئ میں تھو ہے اپنا فیمن کی جو تو نے بنائی ہی نیس تھی ۔ اپنا فعن کی دونو نے بنائی ہی نیس تھی ۔ اپنا فعن کے بیش تھو ہے اپنا کے میں تھو ہے اپنا کہ کا تا تا میں میں اس کے بائی ہی نیس تھی ۔

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقُرِيقًا يَكُونَ الْسِنَعَهُمُ بِالْكِتَابِ لِعَصْبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِثِ وَلَا عُوَمِنَ الْلَهِ الْكَابِ وَهُمُ يَعْلَمُونَ الْكِيبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ الْكِيبَ وَالْمُعْرَةُ وَاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ الْكِيبَ وَالنَّعْرَةُ لَمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا وَهُمُ يَعْلَمُونَ الْمُحْتَمُ وَالنَّيْوَةُ لَمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا وَهُمْ يَعَالَى اللَّهِ الْمُحْتَمِ وَالنَّيْوَةُ لَمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَكِنَ كُونُوا وَهُمْ يَعَالَى المَعْمُ وَالنَّيْوَةُ لَمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَلَى اللَّهِ وَالْحَرْدُ وَلَا اللَّهِ وَلَكِنَ كُونُوا وَهُمْ يَعْلَى اللَّهِ وَالْحَرْدُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَى وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَى وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَى وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا لَا الللْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا الللْهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللللْهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْ

© "ما کان لبشر أن يوليه الله الكتاب" مقاتل اورهماك فرات بي كه "ما كان لبشر" عمراد ميل عليه السلام مراد بين اورياس وجب كه نجران كفسار كي ميكت تتح كرفيلي طيبالسلام في ميكم وياب كربم اس كورب بنائيل السلام مراد بين ازل بوئي ـ "ان يؤليه الله الكتاب من كاب ـ تا المجيل مراد ب كي قول ابن مياس اور عطاوكا ب اور "ما كان لبشر" ب مراد صحرت مح صلى الشرطية وكلم بين ـ "ان يؤليه الله الكتاب" ـ مراد تر آن ب ـ يرقول اس وجب ليا كان لبشر " ب مراد تعرب مي ميان الشرطية وكلم بين ـ "ان يؤليه الله الكتاب " من مراد تر آن ب ـ يرقول اس وجب ليا كان لبشر " من مراد تر آن ب ـ يرقول اس وجب ليا كان لبند تا يرقول من كري اور آب كونيناد ب قراد وين؟ آب سلى الفرطية ولم من كما كرات مي الانتراك كري اور آب كونيناد ب قراد وين؟ آب سلى الفرطية ولم من فرمايا الله كل المناس المناس المناس الفرطية ولم من فرمايا الله كل

پناہ شی تہیں افتہ کے علاوہ کی اور کو ہوجنے کی وجوت ووں۔ انتہ نے بچے اس کا تھم نیس و یا اور نہ ہی اس کے لیے بچے بھی اسپاس پر یہ آیات تازل ہو کیں۔ "و ما کان فیشر "کی بشرکے متاسب نیس کہ وہ غیرانٹر کی عمیاوت کرنے کا تھم وے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے "ما یکون لنا آن نشکلیم بھٹا اسلیمی ہم بھی کسی کے لیے مناسب نیس ۔ بشران م نئی آدم پر بولاجا تا ہے اس کا واحد میں آتا ہور بہاں اس کو واحد اور جمع کی جگہ پردکھا گیا ہے۔ "و العد کے "سے مراد نجم وطرح ہے۔ بھٹس نے کہا کہ اس سے مراوکومت ہے۔ "و العدی میں ہوئی ہے۔ "والمنبوۃ" بلندمقام شمس سے فہردی جاتی ہے۔ "اور کا مسامل کو اور عبا ڈا

## رباقيين كى تشريح

" دیانیین" علی این عمال جسن رضی انته عنم کنز دیک فقها و دعلا و بین ۔ آنا دو قرمائے بین که نقما و دعلا و بین رسعید بن جمیر رضی انفه عند قرمائے بین کید و عالم جواسین علم پرکمل کرے۔سعید بن جمیر این عمال رضی انفه عنماسیندوایین کرتے بین که اس سے مراد فقنها و علمین بین ربعض نے کہا کر دہائی وہ ہے جولوگوں کی تربیت جموئی عمر میں کریں وان کے بوے ہوئے سے پہلے۔ عطامہ نے قرمایا کہ ہاوتاردافش مندعلیا وجوائٹہ کی طرف سے آلوق کے خیر خواوموں۔

ابوهبیده فرماتے ہیں کہ ہیں ہے ایک عالم سے سنا کرربانی وہ فض ہے جو طال وحرام اور امروہمی کو جانیا ہو۔ اُ مت کے گزشتہ اور آئندہ اور اُنٹ ہواور بعض نے کہا کہ ربائی صبر سے درجہ میں ہیز اہوتا ہے اور احبار علماء سے درجہ میں ہڑا ہو۔
ربانی وہ ہے جو علم دیسیرے کے ماتحد لوگوں کو جمع کرے۔ مؤرضین فرماتے ہیں کر یائی دہ فض ہے جورب کی طرف منسوب ہو ( جمعے ہم انشدوالا ہو لئے ہیں) ہیا ہمل میں لفظ ( ربی ) تھا گھراس میں انف یوسیا کے طور پر۔ پھرٹون واخل کیا الف کو ماکن کرے جہ ماکن کر کے جیسا کے لفظ میں نے ہم ان کر کے جیسا کے لفظ صنعانی ، بھرانی ہے۔ مبروفر ماتے ہیں کہ ہم ارباب علم ہیں بینام اس وجہ سے کہا گیا کہ بیا ہے اعمال سے علم کی جم کی میں ہے اور حصف میں کو تربیت دیتے ہیں۔

بوب بوب بوب علم سے جھوٹے جھوٹے علم کی قدر کی تعیم دیتے ہیں اور ہروہ فیص جو کی جزکی در کی اوراس کی تھیل کرنا اور "دبتہ ہو به "سے ہے۔ اس کا واحد ربان ہے۔ جیسا کہ ایان، عطوان ، هیعان ، فرقان رکاراس کے ساتھ یا آب تی لکادی گئی ہیں جا جا اور تال ہے کہ " دبنین "وولوگ ہیں جوابے احمال ہے کم کی ہیں جہا ہے اور آبال ہے کم کی سیسے کہا جا تا ہے الحیاتی ورقبائی۔ وحق ہیں جوابے احمال ہے کم کی سیسے کہا جا تا ہے ہیں۔ محد مین حنوز فرمایا کہ اس من اللہ عندی اور تی اور تھا گئی ہے کہ " دبنین میں ہے جیسا کہ اللہ تعالی اور کہا گئی اور کہا گئی گئی اس میں معالی میں السبعاد " جیسا کہ کون سے کہوارہ میں۔ "معلمون السبعاد " جیسا کہ اللہ تعالی میم اللہ نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے اور قراء نے " کیکھنے کہ وارد میں۔ "معلمون السبعات الدومون" تم پڑھے ہو۔

وَلَا يَامُوكُمُ أَنْ تَتَجِعُوا الْعَلَيْكَةَ وَالنَّبِيْنَ آرُبَابًا وَآيَامُوكُمْ بِالْكُفُو بَعْدَاِذَآنَتُمْ مُسُلِمُونَ © وَإِذَ آخَذَ اللَّهُ مِينَاقُ النَّبِيْنَ لَمَا الْبَنْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّجِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَنُومِئِنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَ آقَرَرَتُمْ وَآخَلُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى وَ قَالُوا اللهُ عِدِينَ اللهُ عِدِينَ اللهُ عِدِينَ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِدْنَ اللهُ عِدْنَ اللهُ عِدْنَ اللهُ عِدْنَ اللهُ عِدْنَ اللهُ عِدْنَ اللهُ عَدْنَ اللهُ عِدْنَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

اور ندوہ ہمیں ہے کم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور تیفیروں کو خدا قرارہ ہے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو کیااس کے بعد وہ تہیں کفرا تھتیاد کرنے کا تھم دے گا۔ اور (ان کووہ وقت یا دولاؤ) جب اللہ نے بیفیروں سے عہد لہا تھا کہ اگر سی تم کو کتاب اور حکست عطا کروں کی تمہارے یا لی کوئی رسول آئے جواس ( کتاب ) کی تصدیق کرے۔ جو تہارے یاس ہے ۔ لؤتم اس پرضرورا ہمان لاؤ کے اور ضرورا س کی مدوکرہ کے۔ اللہ نے (ان تیفیروں سے ) کہاتھا کہ کیا تم اس بات کا افراد کرتے ہوا در سرے کہاتھا ہم افراد کرتے ہیں۔ اللہ یا تکا افراد کرتے ہوا در سرے کیا تراد کے اور شرورا ہی کا دور سے اللہ علی ان اور سے کہاتھا ہم افراد کرتے ہیں۔ اللہ یا کہاتھا ہم افراد کرتے ہوں ہے کہاتھا ہم افراد کے کہاتھا ہم افراد کرتے ہوں ہوں۔

(المناف المعلى الملّه ميثاق النهيين لعد البنكم من كتاب و حكسة "حزود رائش في كما كروكماته برصاب اورود رحة الله المناف النهيين لعد البنكم من كتاب و حكسة "حزود رائش في كروكا الله عن المائح بي موسول بروافل بي المائح بي المناف بي المناف المناف

#### الله تعالی نے تمام انبیاء سے عہد و میثاق کیا

اس آیت کے مق میں مفسرین کا اختیاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالی نے قاص طور پر انبیاء کیسیم السلام ہے عمد لیا کہ وہ کتاب الشراور رسالت کی بلغ این بندون کے بیٹھا کمی اور بعض کی تقسد بی کریں اور ہرنی ہے میں مدلیا کہ آئے والے تی مراہمان لائمیں جوان کے بعد آئمیں مے اوران کی عدوقر مائمیں مے۔اگران کے زمانے کو پایا۔اگروہ پیغیبرکونہ یا سکے تو وہ اپنی اً مت ہے عبد کے کہ وہ ان کی مدوکر ہیں محے آگر وہ آئے والے نبی کو یا کیں۔ سوکی علیہ السلام ہے عبد لیا کہ وہیئی علیہ السلام پر الهان لا تمي سحا ورعيسي عليه السلام مع عبد ليا كدوه آب ملى الشعنية وسلم يرايمان لا تميل -

بعض حعزات نے کہا کہ اللہ تھائی نے تمام انہیاء سے آپ ملی النہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا۔اب اس بات میں اختکاف بوا کہ بیس نے کہا۔ بعض نے کہا کہ یہ بیتاتی اہل کیا ہے۔ لیا حمیا جن کی طرف انہیا مکرام ملیجم السلام کو بھیجا کیا۔ ریقول مجاہدا ور رئة كالب-"هم جاء كم وسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصونه سعرت ممسل الله عليه والل كتاب كي طرف مبعوث فرمایا۔ "هون النهبين" نه كهبيين كي طرف جيها كه عبدالله بن مسعوداوراني بن كعب كي قر أة د كالت كرتي ہے علیم السلام سے بیعبدلیاتھا کہتم اپنی اچھا اُمٹوں سے بیعبدلوکیتم ایمان لا تا محم<sup>صل</sup>ی انفیطیہ وسلم پراوران کی تصدیق کرنا اوران ک ید ذکرنا۔ پہال صرف انبیاء کرام ملیم السلام کے عمد کوؤ کر کیا کونک تابع کے ذکر سے متبوع خوداس میں شامل ہوجا تاہے۔

اور کئی تول این عماس رضی انٹه عنما کا ہے۔

عنی این ابی طالب رضی الله عدفر ماتے ہیں کہ آ دم علیہ السفام اور ان کے بعد جو تی بھی وُنیا پر آیا اس سے میثاق اور عبد لہا تمیا ک وہ محمصلی انٹر علیہ دسلم پرانھان لائے کا اور ان انبیا میں ہم السلام نے اپنی اپنی اُستوں سے عمد لیا کہ دو آپ صلی انٹر علیہ دسلم پر اضرور بعشر ورائيان لاسك كاراكران كي زندكي مين آب ملي الشهطير وملم مبعوث موسئة توان كي ضرور عدوكري المحير النه جعاء کم وسول مصدق" ے مرادمح صلی الله علیہ کیلم جیں۔" لعو منن به واستصونه خال" جب الله تعانی نے آدم عنیہ انسلام کی پیشے ہے فریت کو نکالا اس وقت انبیاء میسم السلام ہے عمید لیاا درا نبیاء کرام میسم السلام اس دن ج<sub>ی</sub>اخوں کی مانند ہے۔اس وقت محمد صلى الله عليه وسلم كريد يرهن عهداني "قال ۽ افورانم واخون على ذالكم اصوى "تم ان عبد كوتول كرو" والاحسو" ست مراویکا عہد ہے۔ ''قالوا افورنا قال''الشاتعائی نے فرایا''فاشہدوا''تم کماہ دیواسے آپ پراوداسے اتباع پر۔''واننا معكم من المشاهلين" شي تمهاد بياويراودان برشابد بول -اتن عياس رضى الشرعها فرمات بين "فاشهدوا" كامثل بيتم عان لو سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ملاکسے فرمایا کہتم کواہ رہو۔ بیکناںیہ ہے فیر فیکورے ۔

لَمَنْ نَوَلَّى يَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ۞ اَفَعَيْرَ دِيْنِ اللَّهِ يَهُفُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ لِي السَّنواتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكُوْهَا رَالِيَهِ يُرْجَعُونَ ۞

جوتہارے پائی ہے تو تم ضرورائ (رسول) پر (ول سے) اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرف داری بھی کرتا (پھر پیومید بیان کر کے ) فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرام مید (اور تھم ) قبول کیا۔ وہ بولے ہم نے اقرار کیا ارشاد فرمایا تو کواہ رہتا اور بھی بھی اس پرتمہارے ساتھ کوا ہوں تھی ہوں۔

"العندو دین الله بیعون" الله بیعون" الل کتاب آئیں عن افتین ف کیا کرتے تھے۔ ان عن سے ہرائیک دیوگا کرتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پرہے۔ یہ جھٹڑا لے کرآپ صلی القد علیہ وکلم کے پاس گئے۔ آپ صلی الفد علیہ وکلم نے ارشا وفر ما یا کہ بیدونوں فریقین ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہوا دین ۔ بیمن کروہ فسر ہونے گئے اور سے گئے کہ ہم تہا رہے فیلے پردایشی میں اور تدین ابراہیم علیہ السلام کے دین الله بیعون" اہل حمل اور تدین ہم نے آپ کے دین کو افتیا دکیا ہے۔ اس پر انڈرتوالی نے یہ آیت نازل فرمائی "المعیر دین الله بیعون" اہل بھروا ورحفص بن عاصم نے یاء کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ سرے معزات تاء کے ساتھ پڑھے جیں۔ "ولد اسلم" اور اس کے فرمانبردار جیں۔ "ولد اسلم" اور اس

 م حاہے۔ بیبنا اس میں خاص ہے اور ووسراعام ہے کوئٹرسے تلوقات کوای کی طرف لوٹ کرجاتا ہے۔

قُلُ امَنَا بِاللَّهِ وَمَا آنُولَ عَلَيْنَا وَمَا آنُولَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَالسَّعِيْلَ وَالسَّحَقُ وَيَعْفُوبَ وَالْإَلْبَاطِ وَمَا آوُمِنَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِهِمْ لَا نُفَرِقَ بَيْنَ آخِدٍ مِنْهُمُ وَنَحْنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ۞ وَمَنَ يَبْغَعْ غَيْرَ الْإِسُلَامِ دِينًا فَلْنَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْلاَحِرَةِ مِنَ اللّهَ مُسُلِمُونَ ۞ وَمَنَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيْمَانِهِمْ وَضَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ اللّهُ عَرْمًا لَكُورُوا بَعُدَ إِيْمَانِهِمْ وَضَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَ ۞ كَنْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيْمَانِهِمْ وَضَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَ ۞ كَنْفَ دَوَاللّهُ لَايَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنِ ۞

آب فرباً دیست کرم ایران رکھتے ہیں۔ انٹہ پراوران بھم پرجو جارے پاس بھیجا کیا اوران بھم پرجو حضرات ابراہیم (طیبالسلام) اوراسائیل (طیبالسلام) اوراسائیل (طیبالسلام) اوراسائیل (طیبالسلام) اوراسائیل (طیبالسلام) اوراسائیل (طیبالسلام) اور بھیجا کیا اور اور سے بیجا کیا اور اور سے بیجا کیا اور دیا کہا ان کے پرمونگار کی طرف بھیجا کیا اور دیا کہا ان کے پرمونگار کی طرف سے اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کی ایک میں محافظ این کرنے ۔ اور جم تو القدی کے مطبی ہیں اور جو محتفظ اسلام کے مواسمی وہ مرے و کن کوطلب کر ہے گا تو وہ (وین خدا کے زو کید) اس سے مقبول تد ہوگا اور وہ محتفل آخرت میں جادیات کریں گے۔ جو کا فر ہو گئی جدا سے ایوگا (میلی نیمان کریں گے۔ جو کا فر ہو گئی اور ہو اس کے اور اور ان خدا کی القد تعالی ایسے لوگول کو کہا ہے ہیں اور اجتدا سی کے اور اور ان خدا کی اور اور ان کے اور اور ان کی اور اور ان کی اور اور ان کے اور اور ان کی کے دوال کے کا اور اور ان کی اور اور ان کی اور اور ان کی کے دور ان کی کی دور کی کو ہوا ہے تو ہیں اور اور ان کی کوران کو را ان کے کے دور ان کی کوران کو را ان کی کر دور کی کوران کور خوان ہیں کر ان کور کوران کور خوان کی کوران کور خوان کوران کور خوان کوران کور خوان کی کوران کور خوان کور کوران کور خوان کور کوران کور خوان کور خوان کور کوران کور کوران کور خوان کوران کور خوان کوران کور خوان کوران کور کوران کوران کور کوران کوران کور کوران کور کوران کوران کوران کوران کور کوران کور کوران کور

هم الآل امنا بالله وما انزل علینا وما انزل علی ایراهیم و استعبل و استخق و پعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسنی والمنبیون من دبیم لا نفوق بین احد منهم ونعن له مسلمون" مخلف عول ادرادیان کا وکرکیااودائن عمالوگول کے اضطراب کویمان کیا۔ پیم آپ سلی الله علیہ وکلم دیا کہوہ پیٹر ما کمیں۔ "امنا بالله …… الآیة"

©"ومن بہت غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه"ائی آبت کا ٹزول بارہ آدے کی بارے بھی ہوا۔ بیاوگ مرتد ہوکر ہدینہ سے مکہ کو چلے گئے تھے آئیں بھی دارے بن مویدانساری بھی تھے (اور بیمرتد ہوکر پہلے گئے تھے کین گھرسپے ول ہے توبیکر کے دالیں آگئے تھے )"وعو فی الآخرة من المتعاسرین"

" كيف يهدى الله لومًا كفروا بعد أيسانهم" كيف رف استنهام الدكمين على بهد مبارت يول بوكل " كيف رف استنهام الدكت على بهدى الله الومًا كفروا بعد أيسانهم" كيف رف استنهام الدكت على يهدى الله " كيافة النه المرف من كيم برايت وسد كاجنت اورثواب كي المرف من وشهدوا ان المرصول حق و جاء هم البينات، والله لا يهدى القوم الطالعين"

اُولَئِکَ جَزَآؤُهُمُ اَنَّ عَلَيْهِمُ لَغَةَ اللَّهِ وَالْمَلِيْكِةِ وَالنَّمِي اَجَمَعِينَ ﷺ خَلِيْكِ وَالْمَلْفِيْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْمُلَاثُ وَلَاهُمُ يَنْظُرُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَنْوُا مِنْ ، بَعْدِ ذلِکَ وَاصَلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ عَنَهُمُ الْمَلَاثُ وَلَهُمُ وَالْوَلَى اللَّهَ عَنُورٌ وَحِيمٌ عَنَهُمُ اللَّهَ عَنُورٌ وَحِيمٌ اللَّهَ عَنُورٌ وَحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْلًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْلًا وَاللَّهُ وَلَا وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَمِعْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْلُ وَاللَّهُ وَاللَ

#### **ھے۔** کاولنک جزاء ہے۔ کامالدین فیہا۔ میسا

#### شان نزول

حارث بن موید چپ مرتد ہوکر کا فروں ہے جالے تو ندامت ہوئی توانبوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آ دمی کو بھیجا تا کیان ہے ہوچیمیں کہ میرے لیے تو بٹلول ہوسکتی ہے ،اگر میں ایسا کروں اس پر بیر آ بہت تازل ہوئی ۔

حضرت قاوہ جس بھری جہمااللہ کا قول ہے کوائ آیت کا نزول بہود ہوں کے تن بھی ہوا جنہوں نے تو رات اور حضرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کردیا۔ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فجیل پر ایمان لانے سے انکار کردیا۔ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قر آن کا انکار کرے کمٹر میں مزید ترق کرلی۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول بہو ووقعا رکی دونوں کے متعلق ہوا کہ ان وونوں فرزوں نے آپ صلی انتہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کے انعامات اپنی کتابوں میں پڑھے اور ان کو مانا کیکن بھٹ نبوی وونوں فرزوں کو مانا کیکن بھٹ نبوی (صلی انتہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کے انعامات اپنی کتابوں میں پڑھے اور ان کے کفر میں مزید ترق بھری انتہ علیہ وسلم کے اور ان کے کفر میں مزید ترق بھری واجود انتہ کے خالق ہونے کا افر اور کرنے کے باوجود موٹوں میں بوجود کا افر اور کرنے ہیں کہ ان میں بوجود میں کہ کو بھری وہ دور انتہ کہ خالق مونے ہیں کہ کو بھری وہ دور انتہ کر کفر میں مزید جائے ہیں کہ کفر میں میں میں کہ کا خر میں کہ کو بھری کہ کا کو بھری کے ایک کو بھری کے کا کو بھری کی کو بھری کے اور کو بھری کو بھری کا کو بھری کی کو بھری کے انداز کو کی کو بھری کے کا خول کی کو بھری کی کو بھری کا کھر میں کو بھری کو بھری کو بھری کا کھر میں کو بھری کو بھری کا کو بھری کو بھری کی کو بھری کے بھری کو بھری کو بھری کو بھری کا کھر میں کو بھری کو بھری کے بھری کے بھری کو بھری کا کھر کو بھری کے بھری کو بھری کا کو بھری کو بھری

زیادتی کامطلب بیہ ہے کہ جو آیت آپ سلی انٹینے یہ کم پر آئری گن اس کا الکارکر تے گئے۔ بعض نے کہا کہ کفریس زیادتی ان کے اکر آئول کی وجہ سے ہے۔ "نتو بھی مصحصد ریب العنون" (ہم محد کے مرتے کے منتقریں)

#### شان نزول

کیں فرمائے ہیں کہ آیت کا زول حارت بن ہو یہ کہ اتھیوں کے متعلق ہوا کہ حارث کا ممام الدنے کے بعد می وہ تقریر قائم
د ہاور کہ شی تیم د ہا اور وہ کہنے گئے کہ ہم کفر پر ڈ نے دہیں گئی اس داست ہٹائیں ہوئی۔ جب کہ متح ہوا تو جو تھی تار سے میں نازل ہیں ہوئی۔ جب کہ متح ہوا تو جو تھی تھی ہی سے اسلام لاسے گااس کی تو بہت کی جائے گا اور جو کا فرہ ہو کر مرسان کے بارے شی یہ آیت نازل ہوئی۔ "ان الملین کھووا میں سے اسلام لاسے گااس کی تو بہت کی افر جو کا فرہ ہو کر مرسان کے بارے شی یہ آیت نازل ہوئی۔ "ان الملین کھووا وہ میں محال " موال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعلق کی اس سے تو بہرے گااس کی تو بہتوں کی جائے ہی ۔ ہمراس آیت کا کیا مطلب ہے " کولیست المتوبة للفین بعملون السبنات حتی اذا حضر احمد معم المعوت قال انی قبت الان "اور ہمتوں کے کہا یہ حادث بن موجد کے ساتھ وہ کی ایک ہوئی۔ جب آنہوں نے اسلام سے افراش کیا اور دہ کہتے گئے سے ساتھ وہ میں اپنے دین سے دجری کراس کے " ان تھیل تو ہتھ ہم"ان کی تو باس میں ہوئی کی تو باس میں ہوئی کی تو باس کی

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ آخِدِهِمْ مِّلُ ءُ الْآرْضِ خَعَبَا وَّلَوِافْتَهَاى بِهِ دَاُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ وَمَالَهُمْ مِنْ تُصِرِيْنَ ۞

ہ جنگ جولوگ کا قربوے اور وہ مربھی مجھ حالت کفر ہی میں سوائن میں سے کی کا زیمن بھرسونا بھی تدلیا جاوے گا وہ اکر چہ معاوضہ پٹس اس کا دینا بھی جا ہے۔ ان لوگوں کوسز اے درونا کے جوگی ۔ اور ان کے کوئی حالی کی تد بھی ہے۔

#### لَّنْ تَنَالُو اللَّهِ وَتَنَّى تُنْفِقُوا هِمَّا تُجِبُّونَ م وَمَاتُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمِ

ہ ترکال کو بھی نہ حاصل کرسکو کے یہاں تک کہائی پیاری چیز کوٹری نہ کرد کے اور جو پکو بھی ٹری کرد کے اللہ تھائی اس کو بھی کرد کے اللہ تھائی اس کو بھی خوب جانبے ہیں۔

## اييغ پينديده مال يصصدقه اورزكوة اداكرنا

معاک نے این عہاس رضی النہ مہما کے حوالے سے مکھیا ہے اس سے مراوز کو قاکی اوا لیکی ہے۔ مجاہد اور کلبی فرمائے جیل کہ بے آیت زکو قاکی آیت سے منسوخ ہے۔

۔ حسن رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمان جو مال خرج کرے گا دواس نیک تک ہے۔ عطار قرماتے ہیں کہتم دین شریفندیلت اور تھ تی اس وہنت کیس یا بھتے جب تک تم صحت اور ضرورت کی حالت میں اس کوخیرات نہ کرو۔

#### حصرت طلحدض اللهءنه كاابناباغ صدقه كردينا

آخق بن عبدالله تن اني طورت روايت برفرات برن كرم في انس بن مالك رضي الله عندكورة ما قد او سن مناكد مع بناكد مع بناكد مع بناكر بناك من بناكر مع بناكر بناك من بناكر بن

تعبون" بھے اپنے مال علی ہرجاء بہت پہند ہے۔ علی اللہ کی خوشنووی کے لیے اس کو دیتا ہوں ، علی اُمیدکرتا ہوں افتداس کا تو اب اورا جرمیرے لیے جمع کرے گا۔ آپ جس طرح جا ہیں اس علی تصرف کریں۔

آ پ سلی انشده طبید وسلم نے فرمایا واہ واہ کیا بات ہے بیاتو نفع بخش مال ہے جو بھیتم نے کہا جس نے سن لیا۔ میری رائے بیر سے کرتم اس کواسپے قریبی رشتہ واروں بٹل تقلیم کرلو۔ جھرت ابوطلور منی الشدھتہ نے کہا اسے اللہ سے رسول! (حسلی الشدھلیہ وسلم ) حس ابیا تی کروں گا۔ چنا تھے ابوطلحہ منتی اللہ عند نے وہ باغ اسپیتے اقربا واور چھازا دوں کھتیم کردیا۔

صفرت عز وعبداللہ بن عمروضی اللہ عندے دوایت ہے۔ فرانسے بیل کے صفرت عبداللہ دستی اللہ عند کے دل میں جب بیہ آیت کھی تو دل میں جب بیہ آیت کھی تو دل میں سے مرفوب چنز کیا ہے سوچنے کے احداس تنبع پر پہنچ کے فقال با عری ہے زیادہ ول کو جوب اور کو تی ہے اور کا تا ہوں افر بایا کیا کہ بارگاہ اٹھی میں ٹیش کی ہوئی چنز کودائیں لینے کا خیال شہوتا تو میں اس سے تکام کر اور کی تاریخ کا خیال شہوتا ہوں میں ہوئی جن کو جا تا ہے اور ای کا بدار دے گا۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ جِلَّالِكِنِيِّ إِسُرَآءِ يُلَ إِلَّامَا حَرَّمَ إِسُرَآءِ يُلُ عَلَى نَفُسِهُ مِنُ قَبُلِ أَنْ تُنَوَّلَ التَّوْرَةُ مِ قُلُ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمُ صَادِلِيْنَ ۞ التَّوْرَةُ مِ قُلُ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمُ صَادِلِيْنَ ۞

ور اس کمانے کی جیزی نزول اورات کے قبل باشتناه اس کے جس کو بیعقوب (علیدالسلام) نے اپنے للس پر اس کرام کر ایس کا اپنے اللس پر اس کا ایس کا اس کا استخدار کا دیکھے کہ کہر تو رات اوا کا کھراس کو پڑھو۔ اگرتم سے ہو

#### كل الطعام كان حلالبني اسرائيل كاشانزول

سلام کی طب پر جیں جان تک این ان دول ہے ہے کہ یہود آپ مکی اللہ علیہ وہ کے گئے آپ کا کمان ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی طب پر جیں جان تک ابراہیم علیہ السلام نے اورون کا کوشت کھاتے جے نہ دودہ ہے جے حالانکر آپ تو کوشت بھی کھاتے ہواوران کا دودہ بھی ہینے ہو، آپ ان کی طب پر نہیں ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ اسلام نے ان کو جاب دیا ہد دنوں اشیاء محرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے طال تھیں۔ یہود کی سخت کے دن جس کو ہم حرام قراروسیے جی وہ محرت نوح واراہیم علیما السلام کے ذیائے جس کی حرام قراروسیے جی وہ محرت نوح واراہیم علیما السلام کے ذیائے جس جی حرام قرار ہوئے کہ اس کی حرمت کی جس ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی ۔ "کل کے ذیائے جس جو گئے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی ۔ "کل السلام کے ذیائے جس جو گئے گئے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہوئے ہے کہ مطال جس محمل کر جس طرح کی دیرائی ہوئے سے پہلے ۔ مطلب یہ ہما کہ جس طرح کے دی دیرائی نے بہلے ۔ مطلب یہ ہما کہ جس طرح کی دیرائی دیرائی نے بہلے ۔ مطلب یہ ہما کہ جس طرح

# حضرت يعقوب عليه السلام نے کوئی اشياءا پنے لئے حرام کر دی تھی

منسرین کااس بات شراد تمقاف ہے کے حضرت بیتوب علیہ السلام نے کون کی چیز اپنے اوپر حرام قرار دی اوراس کی دید کیاتھی۔
ابوالعالیہ عطاء ، مقاتل کیکی رحم اللہ فریائے ہیں کہ بید و کوشت تصاونت اوراس کا ووجہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت لیتھ ب علیہ السلام کوایک بخت مرض لاحق ہوگیا جو خوالت احتیار کر گیا۔ حضرت بعقوب علیہ السلام نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے بھے عافیت بخشی تو میں اپنے بہند بیدہ کھانا گوشت اور عافیت بخشی تو میں اپنے بہند بیدہ کھانے اور پہنے کی اشیاء کوترک کردوں گا۔ حضرت بعقوب علیہ السلام کا بہند بیدہ کھانا گوشت اور اونے اوپر حرام کردیا۔

ائن عباس رضی الفاحتما مجاہر ، آبادہ اور سدی حمیم الفافر ماتے ہیں کہ بیٹوب طید السلام نے جب حران سے ہیت المقدی جانے کا ارادہ کیا جب بدائے بھائی عمید سے جنگ سے فارغ ہوئے اور بدم بنبوط آ دی تھے ان کی فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ چور ہے بیاس کے چھے بھا تے تاکہ اس کو پکڑی فرشتے نے پکڑ کرخوب بھٹچا۔ بھروہ آ سان کی طرف اُٹھ ممار بعقوب طیدالسلام اس کود بھتے دہے اس وجہ سے ان کوعر آب انساء کی بیاری لگ کی اس وجہ سے ان کوشکل اور شدرت ہیں آئی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے راست کوس ہے اور رہت گڑ ارقے اس حال میں کہ جبھے رہے ۔ دھرت بیٹوب طیدالسلام نے حتم آفعالی کراگرانشہ نے ان کوشفاءوی تو وہ شراب اور کھانائیس کھا تھیں ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ترام کرلیا۔ بھران کے بعد ان کے بیٹے بھی عروق اور کوشت ٹیس کھاتے تھے۔

جو بیرنے طحاک کے عوالے این عماس رضی الفرخها کی روایت نقل کی ہے جب بیعقوب علیہ السالام کے اور الساو کی بیار می الفرخ ہوئی تواطبوء نے ان کو مشورہ دیا کہ دواد نے کے گوشت سے اجتماب کریں تو معقرت بیعقوب طیبالسلام نے اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا ۔ حسن العمری رحمہ الفد فرماتے ہیں کہ نمی اسرائیکیوں نے اپنے اوپر کوشت کو حرام قرار دیا تھا الفد کی عوادت بھے ہوئے۔
جو اس کی حرمت میں مضرین کے قول ہیں۔ عند البعض نی اسرائیکیوں نے تو رات کے ناز ل ہونے کے بعد حرام کہا تھا۔ امام مدی رحمہ الفد فرماتے ہیں کہ زول او رات سے قبل بیا ہے اوپر حرام قرار دیج تھاس لیے تو رات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی۔
مدی رحمہ الفد فرماتے ہیں کہ زول او رات سے قبل بیا ہے اوپر حرام قرار دیا ہے اسرائیلیوں کے حرام قرار دیے کی وجہ مطید رحمہ الفد نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر حمال کی تو میں اور میری اولا داس کا کوشت میں کھائے گی جبکہ سے کہ جب بینقوب طیبالسلام نے کہا تھا کہ اگر بھے عالمیت ل کی تو میں اور میری اولا داس کا کوشت میں کھائے گی جبکہ اور است میں اس کی حرمت میں آئی تھی۔

قَمَنِ الْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ ، بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيُفًا دَوْمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيِّنَ ﴿ إِنَّ آوَّلَ يَبْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكْمَةَ مُهْرَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِيُنَ ﴾

و بیج کرانڈ توالی نے بی کوروائٹ پرجموٹ یات کی تبست لگائے توایسے لوگ بڑے ہے انعمان ہیں۔ آپ کر و بیج کرانڈ توالی نے بی کورواموم طمت ایراہیم (علیہ السلام) کا اتباع کر وجس میں ذرا بھی تیں اور و مشرک نہ تھے بینے وہ مکان جوسب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا میا وہ سکان ہے جو کہ کھ میں ہے جس کی مالت ہیہ کے کہ وہ برکت والا ہا وہ جان ہم کے لوگوں کا رہنماہے۔ على الله الكذب. ﴿ "قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفًا وما كان من العشر كين" ان كولمت ابرا بين كا اتباع كالحرف بلا وكوكم بلت ابراتين كا اتباع وراصل محصلي الشعلية وسلم كي اتباع ب

فِيُهِ النَّهُ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيَمَ وَمَنَ دَخَلَةً كَانَ امِنَا دَوَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ السُّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلًا دَوَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْطَلَمِيْنَ ۞

والا ہوجا تاہے اور اللہ کے واسطے لوگوں کے فیک مقام اہر ایستم ہے۔ اور جو محق اس بی واخل ہوجائے وہ اس والا ہوجا تاہے اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذیر اس مکان کا جج کرنا ہے۔ بیٹی اس محض کے ذیر جو کہ طاقت رکھے وہال تک کنچے کے مسئل کی اور جو محض محرود واللہ تھائی تمام جہان والوں سے تمل ہیں۔

علی الله البات بینات مقام ابر اهیم ومن دخله کان امنا "بیقطاکل بیت المقدی کے بارے عرفیس ـ

## اول بیت وُضِعَ سے کیا مراد ہے

علاء کاس بات میں افتلاف ہے کہ ''اوّل بیت و ضع ''ے کیامراد ہے؟ بعض معرات کے زو کیک آسان وز مین کی پیدائش کے زیائے میں پائی کی سلے سے سے پہلے کعبہ کا مقام تمودار ہوا ہٹروٹ میں بیسنیہ جماگ تمی جو بعد میں تجمد ہوگئی ڈمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے۔ اس کی مخلیق ہوئی تھی بھراس کے نیچ ہے زمین بھیلائی۔ بیقول عبداللہ بن عمرا امام بابد مقادہ اور سدی کا ہے۔ بعض نے کہا کہ زمین برسب سے بہلا کھر جو منایا کیا وہ بیت اللہ ہے۔

صفرت علی بن حسین کا قول ہے کہ افغانعالی نے عرش کے بیچے ایک مکان بنایا جس کا نام بیت العورہ فرشنوں کو تھم دیا کہ
وہ اس کا طواف کریں ، گھرز بین پر ہے والے فرشنوں کو تھم دیا کہ بیت المعود کی طرح زبین پرایک مکان بنا کیں۔ ای کی شل
اورای مقدار پر فرشنوں نے اس کو تمیر کیا اور اس کا نام (صراح) رکھا۔ اللہ نے زبین پر ہے والے فرشنوں کو تھم دیا کہ تم اس
محر کا طواف کر وجیدا کہ آسان والے فرشتے بیت المعود کا طواف کرتے ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ بیت اللہ کو حضرت آوم
علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سمال پہلے بنایا اور اس کا تی کرتے ہے۔ جب معرت آوم علیہ السلام نے جی کیا تو فرشنوں نے
کہا ہے آوم آپ کا تی میرود ہے۔ ہم نے آپ سے دو ہزار سمال پہلے اس کا جی کیا تھا۔

این مہاس منی الشعب اے روایت کی گل کر معرت اوم علیہ واسلام نے سب سے اول زشن پر کعب کی محارت بنا کی تھی۔

بعض نے کہا کہ اولیت ہرکت والا کھرہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور تا کہ لوگ اس کی طرف عمباوت کریں اور جج کریں۔ بعض نے کہا کہ لوگوں کے لیے جوقبلہ اوّل بنایا گہناوہ کی ہے۔

حسن اورکیسی رحمی الند فرماتے ہیں معن اس کا ہے ہے کہ ذیری بٹس عبادت کرنے کے لیے پہلی مجد جو تعمیر کی کئی وہ پہلی مجد بیت اللہ ہے۔ اس طرح علی بین ابی طالب رضی الندعنہ ہے روابیت ہے ضماک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مکان جس میں برکت عطاکی کئی وہ بیت اللہ ہے۔ بعض نے کہا کہ زمین میں سب سے پہلے وہ تمارت بنائی منی جس میں اللہ کی عباوت کی جاتی ہے۔ جیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ''فی ہیں ت افن اللّٰہ أن نوفع ''نام تہ سے مرادمساجد ہیں۔

ا براہیم بن بزیدائشی اسپے والدسے روایت کرتے ہیں فرہ نے ہیں کہ میں نے صفرت ابوڈ ررضی انٹرعز کوریفر ہاتے ہوئے سنا کہ میں نے کہا اے انٹر کے دسول! (صلی انٹرعلیہ دسلم)

سب ہے کہلی مسجد مسجد حرام

آيات بينات كىمختلف تفاسير

این عمال رمنی الله منهانے "آیة مینة" واحد پڑھا ہے۔ اس سے مراد مقام ابرائیم علیہ الساؤم لیا ہے۔

دوس سے معطرات نے جمع کے صیغہ کے میاتھ ''آبات بینات'' پڑھا ہے۔ اس صورت میں متنام ابراہیم علیہ السلام اور جمر اسود اور وہ کچر جس پر کھڑے موکر معفرت ایرامیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تغییر کی تھی اور اس کچھر پر معفرت ایرامیم علیہ السلام کے یاؤں کے نشانات پڑ گئے ۔اب لوگوں کے کھڑت سے مس کرنے کی وجہ سے دونشانات مٹ کئے۔

"آبات بینات" بین جمراسود، صلیم، زحرم اور مشاعرسب شامل ہیں۔ بعض نے کہا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام تمام حرم کا نام ہے۔ بیت اللہ کی نشانیوں ہیں سے آیک ہے تک ہے کہ اس کے اوپر کوئی پرندہ بیس اُڑٹا اورا کی طمر ترجب زخی شکار حرم ہی واشل ہو جائے تو اس سے دکاری تعرض نہیں کرتا بلکہ اس کا بیچھا کرنے سے ڈک جاتا ہے۔ بیابیات ہرہے جس کی طرف اخبیا وہلیم السلام اللہ کے بیسچے ہوئے رسول ، اولیا و ابرار آتے ہیں اور اس جگر ہی کی کرنے سے ڈکٹا اجر ساتھ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں کدرسول الله علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس معجد ہیں ایک تما زمسجد حرام کے ملاوہ دوسری معجدول بیں ہزار نمازوں سے انعمل ہے۔"و من دخلہ سکان امنا" جوکوئی کی سے لڑ کراس میں پناہ لے۔ بینصرت ایرا ہیم علیہ السلام کی وُعا کی برکت کی وجہت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیدوُ عاما کی تحی هذا المبلد آمنًا" زمانه جالميت عن عرب باهم ايك دومرے كے ساتھ قبل وقبال كرتے تنے اور حرم عن بناه كيتے تنے تو وہ قبال ے مامون ہوجائے۔ یکی قول حسن رقماً وہ اور اکٹر مفسرین کے نزریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان "اولیم ہووا اللا جعلنا حو خا العنة ويتخطف المناس من حوفهم "بعض نے كهاكماس يج مراد جوش عمرة الفعنا ديس آپ سلى الله عليه وسلم كے ساتھ كمه بي واقل بواود الن والا بوكما رجيها كران توالى كافر مان بي "لند علن المسجد المحرام ان شاء الله آمنين" يقربم عن امرے ہے تقریری عبارت یوں ہوگ "و من دعله فامنوه" آ کے قربایا "فلا دفت ولا فسنوی ولا جدال فی الحج" یہاں بھی امر کے معنی میں ہے کہ ہے حیائی اور برائی ہے بجہ۔اس وجہ سے بعض الل علم کا تول ہے کہ جس محص برقصاص با حد واجب مواوروه حرم من بناه لے لے تواس سے حرم من بداریس ایا جائے گا بلک اس کا کھانا ہے ایشکر دیا جائے گا اور ندائ کوئی چیز اس کو بھی جائے گی اور نہ تی اس ہے کوئی چیز خریدی جائے گی۔ بیمان تک کدوہ وہاں ہے نگلنے پر مجبور ہوجائے۔ پھرجب وہ باہر آ جائے گاتو اس کولل کیا جائے گا۔ این عہاس منی اللہ عنداور امام ابوطنیف رحمہ النداور بعض معترات اس طرف کئے ہیں کہ قصاص تو شریعت کی طرف ہے واجب ہوا ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ آگر ووحرم کے اندرجرم کا ارتکاب کرے تو بالا تغاق اس سے حرم کے اندر تن اس کی سرّاوی جائے گی بھش علماء نے کہا کہ آیت کا مطلب میہ بیان کیا ہے کہ جوشش حرم کی تعظیم اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حرم بیں واقل ہوگا قیامت کے دن عذاب سے مامون ہوگا۔ "وفلّه علی النّاس سبج البیت من استعلاع الیہ سپیلام مطلب بہ ہے کہ اللہ سے لیے بعض لوگوں پرجج فرض ہے اوربعض پر واجب ۔ ایوجعفر اورحز ہ کسائی اور عنص حميم الله ني "معيج البيت" كسره مح ساته بإسماليم الأمار اكثر قراء نه حاء كفتر كساته يزها به بيانت الل تجازك ہاں ہے اور یکی دولوں الفت مسیح ہیں ، دونوں کامعنی آیک بی ہے۔ جج میمی اسمانام کے ارکان بیس سے آیک زکن ہے۔

حضرت این محرضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله سے ارشاد اوا کرنا، تیسراز کو قادا کرنا رسفان کے چیز دل پر ہے۔ گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس، محد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا نمازادا کرنا، تیسراز کو قادا کرنا رسفان کے ردز سے رکھنا، بیت الله کا بی کرنا۔ الل اسلام کے ہاں وجوب جی پاٹی شرائط کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام بیقل، بلوغ، آزاد ہونا، طاقت زادراہ کا ہونا، بی کا فرادر مجنون پرفرش نیس۔ اگران دونول نے ادا کردیا تو الن کا جی تبول نیس ہوگا کیونکہ کا فرتوائی کا الل نیس ادر مجنون کی طرف شریعت کا تھم متوجہ بی نیس ۔ اگران دونول نے ادر غلام پرفرش نیس ، اگر کسی مجھدار نے کے کہ لیا یا غلام نے جی کیا تو دونوں کا طرف شریعت کا تھم متوجہ بی نیس اور غلام آزاد ہو کہا تو الن پر شکورہ تو دونوں کا بی جو کہا اور نوائی کا فرمان "من من اگر کسی مجھدار نے کی وجہ سے بی فرض ہوگا اور جو تھی استطاعت نہیں رکھتا اس پر جی فرض نہیں۔ اللہ تو الی کا فرمان "من اللہ من اللہ تعدید کی فرضیت ساقط ہوجائے گی ۔ استطاع الیہ سبیلات آگر کسی محفیل نو تو استطاعت کیں دکھتا اس پر جی فرض نہیں۔ اللہ تعدید کی فرضیت ساقط ہوجائے گی ۔ استطاع الیہ سبیلات آگر کسی تعلید کے فرض میں نے تعلید کا فرمان "من

### من استطاع کی وضاحت

استطاعت کی دوشمیں ہیں۔ 🗨 وہ تھی بذات خوداستطاعت رکھتا ہو۔ 🐿 وہ استطاعت فیمر کی ویہ ہے ہو۔ آگر وہ تھی معیہ نکا در ہواورزا دوراحلہ پر قدرت رکھتا ہو۔ بہاں پر ہملی تم مراد ہے۔

عبادین چعفر فرماتے ہیں کریم عبداللہ بن محروض اللہ عذرے پاس بیٹے ہوئے سے ان کو بیار شاوفر ماتے ہوئے ۔ نا کہ آیک محض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے موض کیا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) کون سانج مقبول ہے؟ فرمایا الشہ عث العقل " مجھرے بال ہوں (بیتی جس میں فوب مشتنت اُٹھائی جائے) دوسر افتض کھڑ ابواس نے کہاا ہے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) کون سانج اُٹھنل ہے قرمایا جس میں جانا تا اور قون بہانا ہو؟ پھرا پک اور قتض کھڑ ابوااس نے کہاا ہے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم سمبیل کیا ہے؟ فرمایا زادور اصلہ اور اس کی تنصیل ہے کہ سواری الی ہوجو آئے جانے پر قاور مواور زادے مراد جو آئے اور جانے کے لیے کائی ہو، اپنے اہل ومیال سے زائد ہواور زادور اصلہ اتنا ہو کہ اس کے آئے کہ کھر والوں کے لیے کائی ہوجائے اور جوان پر قرض ہواس کی اوا میکی میں نور کی ہو۔ ان اشیاء کا حساب اسپے شہرے نگلے کے وقت لگایا جائے گا۔ اگروہ پہلے لگے یا بعد میں تھے کے لیے اُٹھے باان کونا فیر ہوگی کہ ایک نیاز کا وقت تھی گزرایا ان سے ایک دن قاطر لگل گیا تواس وقت ان کا جے کے لیکنا لازم میس بھیں۔ پائی متی اس عذر کی وجہ ہے وہ گھٹا رئیس ہوگا۔

## حج كى شرائطاور فضيلت

ج کی شرائلا میں سے رہمی ہے کے راستہ اس وسلامتی والا ہو، ہاں اگر راستے میں کسی وشمن کا خوف ہوتو اس پر جج فرض کیس اور اس کے لیے زاد و راصلہ کے لیے مجکہ کا ہونا جہاں پر پانی اور ووسری ضروریات سامان تل جائے آگر راستہ ایسا ہے جس سے ا ہے اہل وعیال کا لفکر سے جدا ہونا معلوم دور ہا ہوتو پھر بھی ج فرض نہیں۔ اگر وہ سواری پر قدرت نہیں رکھتا کیکن پیدل میٹنے پر قدرت رکھتا ہے یازاد پرقدرت نہیں رکھتا کیکن میکن ہے کہ دہ راستے میں کمائی کر لے گاتو پھر بھی اس پر جے فرض نہیں۔

ہ سلیب ترونے بین قدیمت میرامین و اربی ہوں و مربع میں مرت بی جواد دیمت میں سلمین مربعے بین ہیں ہی ہی ہور مواوراس نے چند کیااس حالت میں مرکمیاتو دو کا فرہوجائے گا۔ مربعہ علام سرکھ

صنرت ایوا مارد منی الله عندے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ جم بھی کوکی حاجت اور ضرورت نے تدویا ہو، نہ کی مرض نے یا سلطان جا ہر( ظالم باوٹ او ) نے ہو گاہ کی اس نے جائے ہیں کیا تو جائے ہیں دی ہو کرمرے یا تعرائی ہو کرمرے و فکل ہو گئر کرمے۔
قُلُ یَا هُلَ الْکِیْنِ الْمُحْدُ وَ اللّٰهِ مَنَ الْمَنْ تَنْعُونَهَا عِوْجًا وَ آنَتُم شُهَدَ آءً وَمَا اللّٰهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ہِ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مَنَ المَنْ تَنْعُونَهَا عِوْجًا وَ آنَتُم شُهَدَ آءً وَمَا اللّٰهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ہِ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ المَنْ تَنْعُونَهَا عِوْجًا وَ آنَتُم شُهَدَ آءً وَمَا اللّٰهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ہُو اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُحْدُ اللّٰهِ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ہُو اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُحْدُ اللّٰهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ہُو مِنْ اللّٰهِ مِنَ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ اللّٰهُ بِعَافِلِ عَمَّا اللّٰهُ بِعَافِلِ عَمَّا اللّٰهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ہُو اللّٰهِ مِنَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهُ بِعَافِلٍ عَمَّا اللّٰهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّٰهُ بِعَافِلُ عَمَّا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنَ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ اللّٰهُ اللّٰهُ بِعَافِلُ عَمَّا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

راہ ہے۔ ایسے خفس کو جوابیان لاچکا اس طور پر کہ بھی ڈھونڈ ھنتے ہواس راہ کے لئے حالا نکرتم خود بھی اطلاع رکھتے ہو اور انشر تعالیٰ تنہارے کا موں سے بے خبر ٹیس (وقت معین پراس کی سزادیں کے )اے ایمان والواکرتم کہنا مانو کے کسسی فرقہ کا این لوگوں میں سے جن کوکتا ہو دی گئے ہے وہ اور کرتہارے ایمان لائے بیچھے کا فرینا دیں گے۔

على ما تعملون" ..... والله شهيد على ما تعملون" .....

© قل یا هل الکتاب لم تصدون عن مبیل الله "کیل پیمرتے ہواف کیدائے ہے "من امن تبغونها" پو تم طلب کرتے ہو "عو جَا "کی اور ماکل ہوئے کومطلب ہہہ کہ تم کول اللہ کہ استے ہے ہٹاتے ہوان کے ساتھ بغاوت اور کی کرتے ہوئے۔ ابوعبید وقر ماتے ہیں توق کر و کے ساتھ وہ یں ، قول جمل بھی کی کو کہتے ہیں اور توق میں کے فقہ کے ساتھ ہوتو دیوار کے می ہوگایا ہروہ فی میں ہوکٹر اہو" و انعم شہداء و ما الله بعاقل عمّا تعملون الورات ہیں آپ ملی اللہ علیہ ملے ما کے اوساف ندکور نے اوراسلام کا وین خدا ہوتا جوتو دائت میں ندکور ہے اوراسلام کا وین خدا ہوتا جوتو دائت میں فدکور ہے تم فرواس کے کواہ ہو۔

٣٠ أيا يها اللين آمنوا ان تطبعوا فريقًا من الذين اوتو الكتاب"

## انصار میں پھوٹ پیدا کرنے کی یہودی سازش

آپ میل الشدها روملم مهاجرین کی جماعت لے کران کی طرف لکے اور قربایا اے کروہ اسلام المجھی شریمهارے اندرموجود ہوں باوجود بیک اللہ نے تم کواسلام کی عزت مطافر مادی اور جا کیسٹ کی با تھی ختم کردیں اور تمہارے آگیں بھی اُللت وحمت پیدا کردی تو گھر کیا تم دوبارہ جا کیسٹ کی بیکار کر کے واپس لوٹ رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو۔

الله ہے ڈرواس وقت لوگوں کو احساس ہوا کہ بیسب بھوشیطان کا دھوکہ اور کمرتھا۔ انہوں نے فورا ہتھیا ربھینک و بیئے اور رونے کلے اور کے ملنے کئے ۔ پھر آپ سل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہائی فرما نیر داری اورا طاعت کر اری کے ساتھ لوٹ آئے۔اس وقت یہ آبیت تازل ہوئی۔

اور ( بھل) تم کفر کیے کرنگے ہوجالا کرتم کواللہ تعالی کے احکام پڑھ کرستائے جاتے ہیں اور ( ہمر ) تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اور (یاورکمو) جو تھیں اللہ تعالی کو مضبوط کاڑتا ہے تو ضرور ایسامخص راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے ا مرب مارید ہے اور است کی جانب میں موجود کر سامہ میں میں میں اسلام کا کسی کھی اور میں اور میں میں میں میں میں م

حضرت زیدین ارقم سے روایت ہے قرباتے ہیں کرایک برتیہ آپ سلی اللہ طیدوسلم نے ہمارے درمیان تطبرہ یا۔ پہلے افغد کی ا حربیان کی ، گھر ثناء بیان فرمائی ، گھر فرمایا اما بعد السے لوگوا شین ایک آول ہوں ، عنفریب میرے دب کی طرف سے بھیجا ہوا میرے پاس آئے گا اور ش اس کی دعوت تبول کرون گا ، میں تبھارے اندروو ہوئی تغلیم چیزیں چھوٹر ہا ہول ۔ پہلی کیاب اللہ جس نورو ہدایت ہے ہم اللہ کی کتاب کو بکڑ واور مطبوطی کے ساتھ تھاسے رکھواور میں تہیں پراجین کرتا ہوں کیاب اللہ کی طرف اور اس کی طرف رقبت دلاتا ہوں۔ پھر فرمایا ہے میرے الل بیت ہیں ، میں اپنے الل بیت کے تعلق تم کو اللہ کی یا دولا تا ہوں ، ووہرت ارشاد قربایا "و من بعصم باللہ" کون ہے جو اللہ کے دین سے روکنے والا ہوئے مضبوطی سے اس کے دین کو اور اس کی فرمانے وارک کو لازم یکڑو۔"فقد هدی الی صواط مستقیم"سیدگی داه کی ہزایت خرودل جائے گی۔ائن جمائی فرہائے ہیں کہ "بعصم باللّه" کامنی ہے۔"یؤ من باللّه ملخت پس عظمت کامنی ہے تما تھت اور کی چیز کی تما تھت کرنے سے اس کا بچاؤ ہوجا تا ہے۔ ©"یا بھا الملین امنو ۱ الفوا اللّٰہ حق فقالہ"

### شان نزول

 وَاعْتَصِمُوا بِحَهُلِ اللّٰهِ جَمِيُعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعَمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمُ اعَدَآءٌ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَآصَهَ حُتُمُ بِنِعْمَتِهُ إِخُوانًا وَكُنتُمُ عَلَى ضَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَآنُقَذَ كُمْ مِنْهَا مَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ ابِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞

ور الشرقعالی کا انعام ( ہوا) ہے اس کو یا دکر وجبکہ تم ( یا ہم شنق بھی رہواور یا ہم نااتھاتی مت کرواور تم پر جوالشرقعالی کا انعام ( ہوا) ہے اس کو یا دکر وجبکہ تم ( یا ہم ) دشن تھے ہیں الشرقعالی نے تہار ہے تھوب میں الفت ڈال وی سوتھ فدانعالی کے ( اس ) آفتام ہے ( اب ) آپس میں بھائی بھائی ہو سے اور تم ٹوگ دوز رخے کے گڑھے کے کتار و پر تھے سواس سے قدانعالی نے تمہاری جان بھائی ( لیس اسلام نصیب کیا اس طرح الشرق کی تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کرے قلاتے رہے ہیں تا کہتم لوگ راہ راہ راست پر قائم رہو۔

اورایمان کویمی جبل کہتے ہیں کیونکہ برجین اس سب کو کہتے ہیں جومطلوب ونفسود تک پہنچائے میں ذراید ہے۔ اورایمان کویمی جبل کہتے ہیں کیونکہ ریسبب جوجہم کے خوف سے بچاتا ہے۔

# واعتصموا بحيل الله كآتسير

اس کے معنی شر منسرین کا اختیاف ہے۔ این عہاس رضی اللہ مندکی قول ہے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اللہ کے دین کو مضیولی ہے کو نا ۔ این مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اس معنی کو ذرائی کے دیا کے ایک کرنا ۔ این مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماعت ہے جو وہ بہتر ہے۔ اس فرقت ہے جو آئی ہند کرتے ہو۔

ہم کے کو نے کا تھم دیا گیا ہے اور جماعت میں جو جمیس طاعت ناپ ندیجے جو وہ بہتر ہے۔ اس فرقت ہے جو آئی ہند کرتے ہو۔

ہم اور مطاور جم اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد عمد اللہ ہے۔ اللہ وادر مدی فرماتے ہیں کہ آئی سے مراد آئی اللہ سے مراد عمد اللہ ہے۔ اللہ وادر مدی فرماتے ہیں کہ آئی سے مراد میں اللہ علیہ واللہ کی اللہ کو اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اس کہ دور کے اس کی جروی کر کے اس کی خوالے کے دور جروی کر کے اس کی خوالے کر کر جروی کر کے اس کی کر کر جو ساک کر ہو دور فرائی گیا گیا گیا ہے کہ '' ہم جو اس کی گور کر دھیسا کہ جروی کر کر جیسا کہ بھو دور فرائی کے کہا۔

معرت ابوہر میں اندعنہ سے رواہت ہے کہ دسول النّوسلی اندھیدہ کم نے ارش وفر وایا کہ اندنی کی تمہز کا توں پر راشی ہوتا ہے ۔ وہ تین با تیں میہ بین کرتم اللّہ کی عیادت کر وہ اس کا کئی کوشر یک ندکروا ورائٹدگی دی کو مضبوطی سے تھا ہے دکھوا ور انڈ جس کوتم ہارا جا کم بنا و ہے اس کی خیرخوائل کر وہ میہ ہا تھی اللّہ کو بہند جیں اور تھن با تو ل سے وہ نا راض ہوتا ہے۔ تشول با تول ا کی بحث سے وہ بال کو بر با دکر نے سے اور کھڑت موال کرنے ہے۔ "و اذکو از نصبہ سسس سفالف ہیں فلو وہ کھے"

# انصاركي جماعت يرالله تعالى كااحسان

پھرائی کے بعدا بوالویسر ، انس بن رافع اوران کے ساتھ ٹی افتصل کا گروہ جس میں ایاس بن سعاؤ بھی شامل تھا ہو ہیں سے معاج و تعاون کرنے کے لیے آیا۔ جب آپ حلی القد عبد و کم اور ان سے کہا تھا ہو تھا ہوں کہ ہو گئے اوران سے ہائی بینے کر قرایا جس کام کے لیے تھا ہے گئے اوران سے ہائی ہو تھا ہوں کہ کہا ہو گئے ہو کا اللہ کا توقیرہ وں ، قرایا جس کام کے لیے تھا ہو کہا ہو تھا ہوں کہ کسی ہو کواں نے کہا وہ کیا ہو تھا ہو کہا بھی اللہ نے بھو اس کے باس بھیجا ہے ، میں ان کو گوت و بیا بھوں کہ کسی ہو کوانشد کا سابھی قرار تدووں ، اللہ نے بھو پر کہا ب بھی نازل کی ہے ، اس کے بعد آپ حلی اللہ اللہ اللہ کی تو کہا ہو گئی ہو ہو اللہ بھی اللہ علیہ ہو گئی ہو ہو اس کے بھر سے بہتر ہے۔ ابوالویس کے ہو کہ کہا اور موالو جس کام سے لیے تم آئے ہوں سال سے بہتر ہے۔ ابوالویس کے ہر کر کر کر کر کر کر کر کر اللہ اللہ ہو گیا اور وہ وگیا اور وہ وگی اور وہ گئی اللہ علیہ ہوگی اور چھو اللہ علیہ ہو گئی ہو ہو گئی اور چھو اللہ علیہ ہوگی اور پھو گئی ہو گئی

## عقبداولي اورانصاركي جماعت كابيعت كرنا

حضرت مصعب بن تميير كانام مقرى بوگياا و راسعد بن زراره كے كھرير آپ كاتيام بول بچونر ھے كے بعد اسعد بن زراره حضرت مصعب كولے كر بن ظفر كے ايك باخ بر محتے اور اندر جاكر ہے ہے وہاں دوسر ہے مسلمان بھی جمع ہوگئے۔ دوسرى اطرف سعد بن معاذ نے اسيد بن تفيير سے كہائيد دونوں تحقم بھارے تھر آكر جميں كز در بچھ كرآ دميوں كو بچانا جاہتے ہيں تم جاكران دونوں كو جھڑك كر تكال دور اسعد جميرے ماموں كابيٹا ہے اگر بيدشتہ نہ ہوتا تو ہمی فودنی بيكام كر ليتا تمہارى ضرورت بھی تيس بوتی۔

پھروہ اپنا نیزہ کے کرچ پال میں تھر گیا۔ سعد نے پوچھا بیجے کیا جھوڑ آے ، اسید نے کہا خدا کی تیم میں نے تو ان میں کوئی جرائے۔ نیس پالی۔ میں نے ان کوروک ویا۔ انہوں نے کہا جیسا آپ کو پیند ہے ہم ویسے ہی کریں کے کیاں جھے ایک تجرفی ہے کہ بخرائی ہوا ہے جو ان کوئی کر ہے تھے ہے کہ جھا کی تجرفی ہے کہ بنا ہے جو ان کوئی کرنے ہے ہے جہد میں کرنا چاہج میں اسے حفض ہا کہ ہو کہ خوال میں تھے ہے کہ کرنورا انھو کھڑا ہوا ہو نیز وہا تھ میں لیا اور بولا خدا کی تیم ایسر سے خیال میں تم نے چھوکا م بیس کیا میائ میں تھی کر کھڑا ہوا تو گورا انھو کھڑا ہوا ہو تھر کہا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو ہو گھڑا کہ ان کیا ہوئے میں کہا ہوں جب سے بھا تو مصعب اور اسعد دونوں کو مطمئن پاکر بھی گیا کہا سید نے بھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں خود گئی کران کیا بات سنوں ، جب سامنے جا کر کھڑا ہوا تو گالیاں ویے لگا ، پھر اسعد نے مصعب کو کہ سامنے جا کر کھڑا ہوا تو گالیاں ویے لگا ، پھر اسعد نے مصعب کو کہ ہوا تھا کہ بھر آتے والا ان پی تو مہارے کہا ہوں کی تو مہاری خالفت نیس کر سے گا ۔ بین کو ہم میں کوئی تھو میں کوئی تھی اسعد نے مصعب کو کہ وہا کہ بیر آتے والا ان پی تو مہاری خالفت نیس کر سے تھا کہ بیر آتے والا ان پی تو مہاری خالفت نیس کر سے گا۔

مصعب نے معد سے کہاؤرا بیٹھ کر ہماری ہات من کیجے واگر آپ کو بھی گئے تو من لینا اور اگر ڈاپیند کھے تو ہم آپ کے سامنے میں بیان کریں کے ۔سعد نے کہا کہ بات ٹھیک ہے چرا پنائیز وزمین میں گاڑھ کر بیٹھ کیا۔ انہوں نے اس پراسلام ڈیٹ کیا اور قرآن کی بھی آیات الماوت کیس اور ان دونوں نے کہا کہ ہم نے اس کے چیرے کی چیک اور فوٹی و کھے کر پیچان کھے کہا اس پراسلام غالب آسمیا۔ (یہ بات ہمیں اس کے ساتھ کلام کرنے ہے بہے معلوم ہوگئی)۔

### عقبه ثانبيرمين انصاركي بيعت

راوی فریاتے ہیں کہ اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی انڈھند کے کی طرف لوٹے اور انصار کی فیک جماعت جوستر افراد پر مشتمل تھی ان میں کچھلوگ جاجی تھے اور ابھن مشرک بھی تھے کہ وہنچنے کے بعد وسط ایا مہتر لیں میں عقبہ ثانیہ پر رسول کر بم صلی الشعلیہ اللہ سے ملا تات ہوئے کا وعدہ ہوا۔ کی بیعت مقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس وقت سوجود تھا اور ہم نے سے فار نے ہوئے اور وعدہ ملا قات والی رات آئی ہمارے ساتھ میدائٹہ بن عمر و بن ترام ابوجا ہر کو ہم نے بتایا اور ہم اپ مارے مماتھ والے مشرکیوں ہے بھی باتیں پوشیدہ رکھتے تھے گمرائ محق کو بتلاویا تھا اور اس سے گفتگو کر لی تھی اور کہ دیا تھا کہ آپ ہمارے مروار وال میں سے ایک مروار میں اور ہمارے بزرگ ہیں۔ ہم بینیں جاسے کہ کل آپ آگ کا ایند ھیں بنیں مائی ہوگیا اور اہم نے میں آپ میں اس لیے جس حالت رسول الندسلي التدعلية وملم كيوعده ملاقات كي واس كواطناع وبدى اورعقبه بين وبارت ساتها آهميا اورتغيب جو كياب

جس رات کا وعدہ تھا اس رات کی تھا کی تک تو اپنی اپنی جگہوں پر گزارا جب ایک تہائی گزرگی تو ہم اپنے آپ کو چیپتے چھیاتے قطار کی حال میں نظے اور عقبہ کے باس کھائی میں بیٹنی کر جمع ہوئے۔اس وقت ہم ستر مرداور دوعور تھی تھیں۔ایک بی نجار کی آم محارہ تسبیبہ بنت کعب اور دوسری نی سلمہ کی آم منتج اسا مہنت ممرو بن عدی کھاٹی سے اندر ہم رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا ا تظاد کرد ہے تھے۔ آخر رسول الشعنی الشیعلیہ وسلم معرت مہاس بن عبدالمطلب کے ساتھ تشریف ہے آئے۔ معرش عباس رضی الشدعة نے فرمایا اے خزارج کی جماعت تم واقف ہو کہ محصلی الشرعلیہ وسلم ہم میں سے بیں جولوگ ہماری قوم میں ہمارے خیالات کے جیں ان سے ہم نے ان کی حفاظت کی ہے واٹی قوم میں باعز ت اورائے شہر میں حفاظت سے جیں کیکن میسب سے کٹ کرتم ے جڑنا جاہجے جیں اورتم سے کٹنے پر راضی تمیں ہیں۔ بھی سوچ توا کراس بات کوتم بورا کرسکوجس کے لیے ان کو بلارے جواور ا خالفوں ہے ان کی حفاظت کرسکوتو تہاری ذمہ داری تم پر ہے اورا کرتم یہ خیال کرتے ہو کہ جب بیتہارے یاس بھٹا جا کس مے تو تم ان کو بے یا روید دکا راور بے سمارا مجھوڑ دو محلو ابھی ہے ان کو بھوڑ دور بیٹر سے دخفاظت کے ساتھ میں۔ کعب کا بیان ہے ہم نے جواب دیا جو بھی ہم سے آپ نے فرمایا ہم نے اس کوئن کیا لیکن اے رسول خدا! (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ خود بھی فرما ا ہے لیے اور اپنے رب کے لیے ہم سے جوم یہ لیٹا جا ہیں لے کیجے سراوی فر ماتے ہیں کہ اس پر آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ادشاد فر مآیا دور کلام الله کی الاوت فر مالی اوراننه کی طرف بلایا اوراسلام کی طرف را غب کیا۔ پھرفر مایا میں تم سے ان شرطوں پر بیعت کیتا ہوں کہتم جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرو تھے اسی طرح میری بھی حفاظت کرنا ، بیان لو۔ براء بن معرور نے دست میارک بکرالیااور عرض کیا جسم ہے اس کی جس نے آ ہے علیہ السلام کوئٹ کے ساتھ بھیجا ہے بھم جس چیز ہے اپنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے جیں اس ہے آپ کی حفاظت بھی کریں ہے۔ اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہماری بیعت تبول فر ایئے ہم بھی جنگجو ہیں اور دوسر ہے لوگول ہے ہنا را معاہدہ ہے جو ہز رگول ہے چلا آر ہاہے۔

برا ورسول الندسلى الندعلية ومنم سے بات كرى دہے تھے كرابوائينٹم بن جھان تا ھى بول أفضاور كہنے ليكا سے اللہ كرسول!

(صلى الله عليه وسلم ) كولوگول ہے جمارے معاہدے جن اب ان کونتم كرة بڑے گا كہيں اليا تو نوس ہوگا كہ ہم سب معاہدے فتم
كرد بن اور اللہ آپ کو غذہ عنا بہت فرمادے تو ہم آپ کو چھوڈ كرا بن قوم كی طرف آ جا تھے۔ بديكام كن كرآ پ صلى اللہ عليه وسلم مسكم ات
اور فر ما يا نوس تجهار انون مير افوان ہے تم جھوسے ہواور بيل تحق ہے۔ جس سے تم كزوسے بي بار وال گاجس سے تم ملى كرو كے بھى بھى اللہ عليہ السلام كے جواد بول
صلى كروں گا۔ پھر آپ سلى اللہ عليہ وسلم سنے اور شما افر ما يا تم اپنے تو م سے بارہ تما كندے مقرد كروج وحضرت عيم كى مليہ السلام كے جواد بول
كی طرح اپنی الی تو م كے ذروار ہول۔ حسب الحكم بارہ تما كندے ميما شئے كے نوفزر كى اور تين اوى۔ عالم بمن عمرہ بوائر ہو كا بيان
ہو ہے كہ جب بيعت كے ليے كے لوگ بي ہو موجود عباس بمن عبادہ بن تعشد انصارى نے كہا كرا ہے كردہ فرزرج كيا تم جائے ہوكہ كول

مصیبت پڑے گی اور تمہارے سروار مارہ جا کمیں گئے تم اس کو بے یار ومدد **گارچ**ھوڑ جاؤ گئے تو ابھی بیعت نے کروور نہاس دفت فلدا ک فقیم ؤنیا و آخرت کی رسوائی فصیب ہوگی اور آگر مالوں کی تباہی اور سرواروں کی ہلاکت کے باوجود تم ایپنے اس وعدے کو پورا کر سکتے ہو جس پرتم اس مخفس کود کوت دے دہے ہوتو اس کو لے ہو۔ خدا کی تیم ایپد نیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔

انسار نے جواب دیاہم ماٹول کی تباہی اور سروارول کے تل ہوجانے کے بعد بھی ان کوٹیل چھوڑیں مجے اورا کی شرط پر ان کو تبول کررہے میں لیکن اے اللہ کے رسول! (صلی النہ علیہ وسم) اگر ہم نے بیشرط پوری کردی تو ہم کواس کے عوش کیا ہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا جنت ۔ انصار نے عرض کیا تو دست مبادک پھیلا ہے۔ آپ عملی اللہ علیہ وسلم ہے اپنا ہا تھ مبادک پھیلا یا،سب نے بیعت کرلی ۔ پہلے برا و بن سعرور نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھرد وسرے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیعت کی ۔

### بیعت کے بعد شیطان کا چینا

جب ہم بیعت کر بچے تو عقبہ کی چوٹی ہے بلند آواز ہے شیطان نے ریکار کر کیا اے اٹل حباحب کیا تم کو مذہم ( قمہ ) ﴿ نعوذ بالله ﴾ اورصاة (بيدوين) كے ساتھ ل كرتم جنگ كے ليے متعل ہو گئے ۔ آپ صنى الله عليه وسلم نے اوشا وقرما يا بيدالله كا وتمن ہے مقبہ کا ''از ب" ہے۔ ( از ب اس وقت شیطان کا نام تھا ) آ ہے صلی الشهطیہ وسلم نے فرمایا اے وشمن خداسن کے خدا کی ا تتم اعلی تیرے مقابلے کے لیے بالکل فارغ ہوجاؤں گا۔ پھرفر مایا ابتم ایل اپنی جگہ چلے جاؤ۔ عماس بن عمادہ بن اعسلہ نے عرض کیافتم ہے اس کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ جاہیں تو ہم کل منع بی افل منا پر تلواریں لے کرٹوٹ پڑی ، فرمایا مجھے اس کا تھم نیس ویا تھیا۔ تم اپنی رہائش کی جگہ جلے جاؤ۔ حسب انحکم بم اپنیا جگہ جلے تھے اور سو مجھے۔ تسبح ہو کی تو قریش کے بڑے بڑے لوگ مہارے پڑاؤ پر آئے اور کہنے تھے اے گروہ فزری جم کواطلاع میں ہے کہم ہمارے اس ساتھی کے یاس آئے ہواس کو ہما دیدہ یاس سے ٹکال کر لے جانا جا ہے ہواور ہمارے فلاف جنگ کرنے کے لیے اس سے بیعت کرد ہے ہو۔خدا کی تیم! عرب کے تھی تیلیے ہے جنگ چیز جانا ہمارے نزویک اتن قابل نفرت بیں بھٹنی تم ہے ہے۔ ریان کر ہمارے مشرک (خزر بی اوراوی) کفرے ہو سے اوراللہ کا تعمیر کھا کر کہنے تھے کہ ایک کوئی بات نہیں ہوئی اور نے ہمیں اس کاملم ہے۔ حقیقت شن انبول نے بچ کہا تھاان کو بیعت کاعلم بی شقماان کی باتوں کے دفت ہم آ لیس شن ایک دومرے کی طرف دیکھ رے تھے۔غرض سب لوگ اُٹھ کر کھڑے ہوئے۔ان میں ایک مخص حارث بن مغیر دنمز ومی نئی جو تیاں پہنے ہوئے تھا۔ میں نے الوجابرے ایک بات کی ، کویاش مشرکین انصار کے کام کی تائید کررہا ہوں اور بات ریکی کہ پس نے ان سے کہا ابوجا برتم ہمارے سرداروں میں ہے ہوئیکن اتن بھی تم میں استطاعت کہیں کہاس قریشی جوان کی جوتیوں کی طرح جوتیاں تی ہوالو۔ حارث نے بیہ بات می تو فورا یاؤں ہے جو تیاں نکال کرمیری طرف کھینگ دیں اور بولا خدا کی متم اوب توان کو پہنے گا۔ ابوجا ہرنے کہا ہائے تو نے جوان کو تنسہ ولا دیا، جو تیاں واپس کردے، میں نے کہا تیں تو واپس ٹیس کروں **کا پیش**ون ا**جھا**ہے۔اگر فال کی ہوئی تو

غدا کی تہم ؛ عمل اس کے کپڑے آتارلوں گا۔ غرض مضبوط معاہدہ کے بعد انصار ندید کولوت محے اور یدینہ عمل اسلام کا تلہورہ و کمیا۔
قریش کو اس کی اطلاع کمی تو وہ رسول القد علیہ وسلم کے صحابہ رضی الندعنیم کو ڈکھ دیئے گئے۔ صنبورصلی اللہ علیہ وسلم نے
ساتھیوں سے فرمایا اللہ نے تمہارے کچھ کھائی بنا دیئے جیں اور اس کی ایک جگہ بھی دیدی ہے تم بھرت کر کے بدید بیلے جاؤا اور
اپنے افساری کھائیوں میں ٹل کر رہوں اس تھم پر سب سے پہلے حدید کی طرف بھرت کرنے والے ابوسنمہ بن محبود لما سدمخز وی
سنتھ ۔ بھرعامرین رہید نے بھرعبد اللہ بن جمش نے بھر ہے ور سے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے اسماب جانے گئے۔
ان ملم حراسلام کی دور سے اللہ تعالیٰ باللہ علی دائے میں مارات کو اللہ علی در میں اللہ علیہ وسلم کے اسماب جانے گئے۔
ان ملم حراسلام کی دور سے اللہ تعالیٰ باللہ علی دائے میں میں اللہ علی در سے مسلم میں اللہ علی در میں اللہ علی در میں میں اللہ علی در میلم

اس طرح اسلام کی وجہ سے الشاتھائی نے مدینہ والے اوس اور نزرج کے نتیغوں کوشکق بنادیا اور رسول الشام کی الشاعلیہ وسلم کے ذریعے ان عمل ہا ہم ملح کرادی۔

"واذكروا نعمة الله عليكم" ياوكروائ كأفت كوجوتم برك السائصار كاعت "اذ كنتم اعداة" اسلام ك المناح الم

وَلَتَكُنُ مِنْكُمُ أَمَّةً يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُولِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ مَ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞

کی اور تم میں ایک جماعت الی ہوتا ضروری ہے کہ (ووسروں کوبھی) فیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کا موں کے کرنے کا کہا کریں اور برے کا موں سے روکا کریں اورا پسے لوگ ( آفرت میں ) پورے کا میاب ہوں تھے۔

ولنكن منكم أمّة "تم ثمل ساكيه جماعت بوني جائيه "من" بيصله بيمعيف يُركن جيدا كمالله تعالى الله تعال

"ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر و او ننک هم المفلعون" طارق بن شهاب سے روائت ہے فریاتے ہیں کہ ایوسعید فدری رضی القدعن فریاتے ہیں کہ میں نے رسول الشملی الله علیہ وسلم کویدار شادقر ماتے ہوئے سنا کرتم ہیں ہے جس کو بری بات دکھائی دے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے واگر ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے روک دے اور اگر ذبان سے ندروک سکے تو زبان سے روک دے اور اگر ذبان سے ندروک سکے تو دباس کو برا جانے اور میا ایمان کا کر درتر کے اور جہ ہے۔

ا ما معمی بیان کرتے ہیں کہ بین نے نعمان ہن بشیر رضی اللہ عند کو قر ماتے ہوئے سنا کہ ہی کر یمسنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سستی کرنے والا اور صدو وہیں پڑنے والے کی مثال ایس ہے جیسے پھوٹو کول نے قر صائدازی کے بعد کوئی مثنی کے بالائی جصے میں اور پھی نجلے درجہ میں سوار ہو میں ۔ نجلے درجہ والی لے کر بالائی ورجہ والوں کے پاس سے گزرتا ہے تو ان کو تکلیف پھٹی ہے اس لیے تھے ورجہ والوں نے کشتی کے تجلے حصہ میں سورائے کرتا شروع کیا۔ بالائی ورجہ والوں نے آکر کہا کہ بیتم کیا کر دہ ہووال نے جواب و یا کہ آپ تو گول کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے اور آگر وہ سورائے کے اس کے اور آگر وہ سورائے کر ہا گر وہ ہے اور آگر وہ سورائے کر ہیں تھے جا کمیں سے اور آگر وہ سورائے کر ہے۔ اب اگر وہ لوگ اس کے ہاتھ بکڑ لیس کے تو اس کو بھی ذو ہے ہے بچالیں سے اور قور بھی نکی جا کمیں سے اور آگر وہ سورائے کرتے ہوئے وہ ہے۔

وَلَا تَكُونُوُ الصَّالَلِيْنَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنَ ، بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ الْبَيَّاتُ دَوَاُولَئِكَ لَهُمُ عَدَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ يُومَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسُودُ وَجُوهٌ فَاَمَّاالَّلِيْنَ اصْوَدَّتُ وَجُوهُهُمُ اكْفَرْتُم بَعَدَ إِيْمَانِكُمُ فَنُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ۞

ا فیل اور تم لوگ ان لوگول کی طرح من ہوجانا جنہوں نے ( دین میں ) باہم تغریق کرلی اور ( نفسانیت سے ) باہم اندائی کرلیا ان کے پاس احکام واقعی قرنچے کے بعد اور ان لوگول کے لئے سزائے فظیم ہوگی اس روز ( لینی قیامت کے روز ) کر ایس میں ) بعضے چرے سفید ( اور روش ) ہوجاویں گے اور بعضے چرے سیاد ہوگئے سوجن کے چیزے سیاد ہول گے الن سے کہا جاوے کا کہا تم ( یک کو کو کے ایس کے ایس کی ایس کی اور ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد تواب مزانچکھ و بسب اپنے کفرے۔

# ولاتكونوا كالذين تفرقوا كيمراديس مفسرين كيختلف اتوال

سے مراد یہود نوں وقع کے اسے کہ اس ہے مراد یہود دنساری ہیں کہتم یہود یوں ونعرانیوں کی طرح نہ ہو جاتا ( کہ جس طرح و پہلف فرتوں میں تقلیم ہو سے تھے ای طرح تم ہوجا ڈ) بھش نے کہا کہ اس سے مراد مبتد بھین کی جماعت ہے۔ ابوابامد منی الله عندست دوایت ہے کہ اس سے شام کے ووی مراہ جیں۔ عبداللہ من شداد کہتے ہیں کہ معرست ابوا بامد منی اللہ عند کھڑے ہوئے اوران کے ساتھ میں بھی تھا جب ابوابامدان کے ساسنے کھڑے تنے اوراد شاوفر بارہے بتنے کہ یہ جہم کتے ہیں ، یہ پہلے مؤمن نتے اوراب یہ مرتد ہوگئے ہیں۔ بھرید آیت کا اوت قربائی "و لا تسکونوا کا لغین لفر لوا و احسلفوا من بعد ماجاء عبد البینات "سے سے کر"اکفر تبد بعد ایسان کے "کس۔

معرت عمرین خطاب رضی الله عدست روایت آب فره کے جی کدرسول الله سلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوشش ہیا پہند کرتا ہے کہ وہ جنت کے درمیان میں ہوتو وہ عمامت کولازم یکڑ ہے ، اس لیے کہشیطان اسکیلے فعس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ مخصوں سے دور ہما کتا ہے ۔"و اولٹنگ لہم علااب عظیم"

## تبيض وجوه وتسودوجوه كيمختلف تفاسير

© موم نیس وجوہ ونسوڈ وجوہ ہے تعریب ظرف ہونے کہ ہیں۔ عبادت ہوں ہوگی ہو جمنول ہے ہو اسے۔
''تبیض وجوہ العلامتین ونسوڈ وجوہ المکافرین'' مؤمنین کے چرے سفیداور کافروں کے چرے سیاہ ہوں کے رہوں سے بہوں سے بہور کافروں کے چرے سیاہ ہوں کے رہوں سے بہور میں اللہ صدائن عباس کے بہوں کے موسید میں جبررضی اللہ صدائن عباس کے بہرے سفیداور متافقین کے چہرے سیاہ ہوں کے رسعید میں جبررضی اللہ صدائر وجوہ رضی اللہ میں آنے کو ہوں پڑھا ہے۔''مہیض وجوہ اہل المسنة ونسوڈ وجوہ اہل المسند کے چرے سیاہ ہوں کے اس المسند کے جرے سیاہ ہوں کے اسے المسند کے جرے سیاہ ہوں کے اسام ہوں کے جرے سیاہ ہوں کے المسند کے جرے سیاہ ہوں کی جرے سیاہ ہوں کے جرے سیاہ ہوں کے جرے سیاہ ہوں کے جرے سیاہ ہوں کی جرے سیاہ ہوں کی جرے سیاہ ہوں کے جرے سیاہ ہوں کی جرے سیاہ ہوں کی جرے سیاہ ہوں کی دور المسند کی جرے سیاہ ہوں کی جرے سیاہ ہوں کی جرے سیاہ ہوں کی دور المسند کی جرے سیاہ ہوں کی دور المسام کی جرے سیاہ ہوں کی دور المسام کی دور المسام کی جرے سیاہ ہوں کی دور المسام کی جرے سیاہ ہوں کی دور المسام کی جرے سیاہ ہوں کی دور المسام کی دور المسام

کھیں الی صالح سے اس مہائی اللہ فہما کے والے سے روائے کرتے ہیں کہ قیامت کون ہرقوم کے معبود کوا تھایا جا تھ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں ہرقوم اسپنے اسپے معبود کود کیے کرائی کی طرف بھا کیں سے ۔ جسیا کہ اللہ کا فرمان ہے "نو لہ ماہولی "کہ ہم اس کوائی رائے پرچلا کیں گے جس پر وہ جا ۔ جب وہ ان کے پائے آتی جا کیں گے قیم کمیں ہوجا کیں گے، ال آم کی اجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوجا کیں گے۔ باقی الل قبلہ بہود و نعمار کی روجا کیں گان کے پائی آتھائے والا کوئی معبود کیا ہوگا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کے چہرے سیاہ ہوجا کیں گے۔ باقی الل قبلہ بہود و نعمار کی روجا کیں گان کے پائی آتھائے والا کوئی معبود کی ہوئیں ہوگا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کی جب وہ اللہ کہ اس کے جو تعمدہ کی جائے گی جب وہ اس کی کہا ہو تھیں ہوں گا گیا ہوں کی طاقت نہیں رکھ کی ہوئیں اورائی کی جب نے مؤمنین کے جو جدہ کی طاقت نیس کے جو سے اورائی کی جب اورائی کی جب اورائی کی جب سے اورائی کی جب اورائی کی جب اورائی کی جب سے اورائی کی جب اورائی کی جب سے اورائی کی کو میں اس کے ایک کو میں کی کو کی میں کو کی میں کی کو کی میں کی کو کی میں کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو

الل معانی نے تکھا ہے کہ چرول کی سقیدی اور چک ،ان کوخو غمری اوران کا سروران کے مل کی بیدے ہے کہ اللہ ان کو قیامت کے دن او اب عطاقر مائیں کے اوران کے چروں کی سیائل ،ان کے فم ،شکت دل ہونے کی دیدے ،اعمال کے برے ہوتے اور اللہ

### موال وجواب

کر لے جوجہنم کا موجب ہو۔ پھر یہ آیت طاوت فرمائی۔ "یوم تبیض و جوٹہ و تسوفہ و جوٹہ" پھر آواز دی کہ یہ دولوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفرافقیار کیا اور کعبہ سے پھر سمتے۔

حضرت ابو ہر مرہ دختی اللہ عندے روایت ہے قرماتے ہیں کہ رسول اللہ عنیہ دسلم نے ارشاد فرمایا ان فتنوں سے پہلے عمل کرلو جو تاریک دات کے کمزوں کی طرح چھا جا کیں گے ، منج کو آ دمی مؤسن ہوگا اور شام کو کا فرسشام کو کا فر ہوگا اور منج کو مؤسن ۔ دین کوڈیا کے چھرحفیر سامان کے کوش کے ڈالے گا۔

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِي رَحُمَةِ اللَّهِ مَهُمْ فِيْهَا خَلِلْمُونَ ۞ بِلُكَ النِّتِ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ مَوْمَااللَّهُ يُرِيُدُ ظُلُمًّا لِلْعَلَمِيْنَ ۞

رہیں اور جن کے چہرے مفید مول میں واللہ کی رہت (لیعنی جنت میں (وائل) مول کے۔(اور) وواس میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں کے۔ بیاللہ کی آیتیں ہیں جوج سے طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔اوراللہ تعالی تلوقات برقائم کرنائیس جا ہے۔

@"قلك آيات الله ..... وما الله يريد ظلمًا للعلمين"

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْآرُضِ دَوَالِي اللَّهِ تُرْجَعُ الْآمُورُ ۞ كُنتُمُ خَيْرَاُمَّةٍ اُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ثَاَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ دَوَلُو امْنَ اَحَلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ دَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْتَرُهُمُ الْفَلِسِقُونَ ۞

اوراندی کی ملک ہے جو بھی آسانوں اورزین عمل ہاورانٹری کی طرف ہے سب مقد مات رہوئے کے جادی کے ۔ کے۔اے است تھریہ ) تم لوگ جمی جماعت ہوکہ وہ جماعت (عام ) لوگوں کے لئے ظاہر کی کئی ہے تم لوگ ٹیک کا مول کو بنتا استے ہو۔اور ہرکی باتوں سے روکتے ہواور (خود بھی) انٹرتعالی پراٹھان لاتے ہو۔اور اگر اٹل کتاب (بھی تمہاری طرح) ایکان سے آتے ہو۔اور اگر اٹل کتاب (بھی تمہاری طرح) ایکان سے آتے ہو۔اور اگر اٹل کتاب (بھی تمہاری طرح)

🚅 🎾 "ولله ما لمي ....... ترجع الامور ".....

### شان نزول

@"كنتم خير أمة اخرجت للنَّاس"

عكرمداورمقاقل كاقول بيركداس آيت كانزول معرت ابن مسعود بمعرت اني بن كعب بحضرت معاذين جبل اورسالم مولى الي

حد یقه دخی الله تنهم اجمعین کے متعلق نازل جو کی رواقعہ بیہ ہوا کہا لک بن صیف اور ویب بن بہود بیدو دیروں مجھے ان عالوں نے ان معابہ کرام دخی الله تنهم سے کہا کہ ہم تم سے العمل ہیں اور ہمارادین افعل ہے جس کی تم بیلنے کرتے ہو۔ اس پر بدآیت نازل ہو گی۔

# كنتم خير امة كون لوگ مرادي ؟

سعیدین جبیر معترت ابن عماس رضی الشرمنجاسے دواہت کرتے جی کہ "کنتے خیر اُمنۃ اعور جعت للنّاس"ہے مراودہ لوگ جی جنھوں نے آپ ملی الفدعلیہ وسلم کے مما تھ مدین کی طرف جرت کی ۔

جویبر نے ملحاک نے حوالے ہے دوایت نقل کیا کہاں ہے محصلی اللہ علیہ دسلم کے اسحاب ہیں جوحدیث کے نقل کرنے اور تملیغ کرنے اور آئے والے سلمانوں کوان کی اقباع کرنے کا تھم دیا۔ عمر بن خطاب رشی اللّذعنہ ہے مردی ہے کہ "محسبہ خور اُمدة " دہارے اذلین کے لیے ہے پچھلوں کے لیے بیس ہے۔

انی سیدنی کریم سلی افذ علیه وکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی الفظیہ وسلم نے ارشاد قربائی کر میرے محابہ کوگائی نہ
ووجہم ہے اس ذات کی جس کے بغطر قدرت میں میری جان ہے کرتم میں سے کوئی احد بھاڑ جیسا سونا فرق کرد ہے قو محابر منی
الڈینم کے ایک مرصد قرکر نے کے برابر بلکہ اس سے آدھا فرق کرنے کے برابر نیس پنچے گا اور بعض نے کہا کہ تم سب مؤمن کی الڈینم کر ترج کراتو محابہ کی اس مقدار کے تو اب بھر نہیں گئے گئے۔ "کندم "سے مراد"انتم" ہے بین محابہ کرام رضوان الفذ تعالی علیم المحمد "سے مراد"انتم" ہے بین محابہ کرام رضوان الفذ تعالی علیم المحمد تھے اور دومری المحمد تھے اور دومری المحمد تیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے "واڈ کو وا اذ محمد مطلبہ" یا دکرداس وقت کو جب تم بہت تعوث ہے اور دومری کی قربای "اور بعض نے کہا کہ اس کی ہے گئے اللہ محمد تا اللہ محمد تا ہو تھی ہے ال اور محمد تا میں بہتر آمت ہو۔

اً بعض نے کیا کہ "الملناس السلام "معیو اُعة "كارعیارت ہوں ہوگی "انعم خیر اُمة للناس "لوكوں على سے تم بہتر كن اُمت ہو حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عن الرقعی كرتے ہیں كہ لوكوں كے ليے سب لوكوں سے بہتر ہوكہ وہ ذکیروں على بندستے ہوئے آئے ہیں اورتم ان كواسلام عمل واخل كر ليتے ہو۔

حضرت آن دہ فریاتے ہیں ہم اُمت تھے بیر مراد ہیں کہ جن کواس کے بعد کوئی نبی آنال کا تھم نہیں کرے گا ادروہ ان ہے آنال کریں کے اور ان کواہینے دین میں داخل کر دیں ملے وہ ٹو کول میں بہترین آستی ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ "للناس" تسلام "امعوجت" کا۔ اس کامعیٰ یہ ہوگا اس اُمت کھی یہ سے بہتر کوئی اُمت اللہ نے تیں تکالی۔ بہتر بن تکیم اینے باپ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشا وفر ماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "کنعم حیو اُملہ احرجت للناس" فرمایا کہتم سنز اُستوں کا تمتہ ہواورتم سب سے بہتر ہواور اللہ ک نزد یک سب سے زیادہ فرنت والے ہو۔

حضرت الاسعيد خدرى رضى الله عندے روایت ہے وہ نی کر یم صلی الله عليہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سٹی الله عنیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیا است ستر اُسٹوں کے آخر شل آئی جوافلہ کے نزویک پہترین اورعزت والی ہے۔ حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے فرمانے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اُست کی مثال ایس ہے جسے بارش معلوم حمیں اس کا اہتدائی حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ۔

حعرت سعید بن المسیب معرست عمر بن الخطاب رضی الله عند سند دوایت کرتے ہیں وہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جشدہ میں داخلہ تمام انبیا وظیم السلام پرحرام قرار دیا نمیا بہاں تک کہ جس اس میں داخلہ تمام انبیا وظیم السلام پرحرام قرار دیا نمیا بہاں تک کہ میں داخل نہ ہوجا ہوا اور تمام اُستوں پر جنت کا داخلہ حمام قرار دیا گیا ہے جب تک کہ میری اُست جنت میں ندواخل ہوجائے ہوجائے ۔عبدالله بن بریدہ رضی الله منداسیت واللہ سے دواہ ہے ہیں فرماتے ہیں کہ دسول انفر صلی الله عنداسیت واللہ سے دواہ ہے کہ میری اُست کی ہوں گی ۔ گھراللہ تعالیٰ کا بیفر مان پڑھا۔ "مامون واسم ملی المون واسم میں افغان کا بیفر مان پڑھا۔ "مامون بالمعدول باللہ منہ منہ مالمؤ منون واسم مول میں افغان میں ماروکا فرجیں ۔

لَنَ يُضُرُّوْكُمُ اِلْلَاَذَى وَإِنْ لِقَاتِلُوكُمْ لَوْلُوكُمُ الْآدُبَارَ لَمَّ لَا يُنْصَرُونَ • طُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّذِيَارَ لَمَّ لَا يُنْصَرُونَ • طُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّالِي وَجَهُلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَحَهُلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَطُرِبَتُ عَلَيْهِمُ المَسْكَنَةُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِالنِ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ الآم نُبِنَاهُ بَعَيْدُونَ فَي اللهِ وَيَقَتُلُونَ الآم نُبِنَاهُ بَعَيْدُونَ فَي اللهِ وَيَقَتُلُونَ الآم نُبِنَاهُ بَعَيْدُونَ فَي اللهِ وَيَقَتُلُونَ الآم نُبِنَاهُ اللهِ وَيَقَتُلُونَ الآم نُبِنَاهُ بَعَيْدُونَ فَي اللهِ وَيَقَتُلُونَ الآم نُبِنَاهُ بَعَيْدُونَ فِي اللهِ وَيَقَتُلُونَ الآم نُبِنَاهُ بَعْمَدُا وَكُونَ اللهِ وَيَقَتُلُونَ الآم نُبِنَاهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِمُ اللّهُ وَمِنْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَقَتُلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونَ اللّهُ وَلِكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِلْكُ لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُونَ اللّهُ وَلِيكُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُولُولُكُمُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْكُولُولُولُولُكُمْ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ لِلللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالل

وہ کو ہر کر کوئی ضرر نہ بہا تھیں مے کر ذراخفیف کی افریت اورا کر وہ تم ہے مقاتلہ کریں تو تم کو ہینے وکھا کر بھاگ جا کیں ہے پھر(اس سے بڑھ کریے کہ) کسی کی طرف سے ان کی جمایت بھی نہ کی جا وہ کی۔ جماوی گئی ان پر(خاص) ہے قدر تی جہاں کہیں بھی پائے جا کیں ہے گر ہاں ایک تو ایسے ذریعہ کے سب جوانفہ کی طرف سے ہے اور ایک ایسے ذریعہ سے جو سے جو آ دمیوں کی طرف سے ہا درستی ہو گئے (بیائٹ) نفسب الی کے اور جماد کی گئی ان پر پستی بیر ذات وخف ب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ مشکر ہوجائے تھا حکام اللہ یہ کیا ورق کر دیا کرتے تھے بینیم وں کو (اور وہ خودان کے فرو کیک بھی اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ مشکر ہوجائے تھے دیا اور ان کے فرو کیک بھی اور ان کے فرو کیک بھی ان اور ان کے فرو کیک بھی ان اور ان کے فرو کیک بھی اور ان کے فرو کیک بھی ان کیا اور دیا تھے۔ کی بات کے ساتھیں کا آئی بھنے و مکم الا اڈی "مقائل فرائے ہیں کہ جب سرداران میود نے مسلمان اہل کیاب بھے عبداللہ ہن سلام ادران کے ساتھیوں کو تکلیف کا تجائے کا ادادہ کمیا تو اللہ تعالی نے بیآ سے ٹازل فرائی کیا ہے ایمان والوابہ میہودآ ب کوکوئی تکلیف نیس کہنچا سکتے سوائے زبان سے ادر سرکئی ہے۔ بعض نے کہا کہاں کے سامنے وہ کلمہ کفر کہ کران کواڈ میت دیتے۔ ''وان بقاتلو کم یو لمو کم الاحیار'' وہ کشست کھا کر بھاکیس سے جلم لاینصرون' بھران کی عدالیس کی جائے گی بلکے تمہاری ہددگی جائے گی۔

لَيْسُوُا سَرَآءُ دَمِنُ آهُلِ الْكِتَٰبِ أُمَّةٌ فَآئِمَةٌ يَّتُلُونَ آينِ اللَّهِ آنَآءَ الَّيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ آلَهُ آلَالِهِ وَالْيُومُ الْلَّهِ وَالْيُومُ الْلَّهِ وَالْيُومُ الْلَّهِ وَالْيُومُ الْلَّهِ وَالْيُومُ الْلَّهِ وَالْيُومُ وَيَتَامِعُونَ فِي الْمُعُرُونَ بِاللَّهِ وَالنَّهُ عَنِ الْمُنْكُو وَيُسَادِعُونَ فِي الْمُعُرُونَ بِاللَّهِ وَالنَّهُ عَنِ الْمُنْكُو وَيُسَادِعُونَ فِي الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُو وَيُسَادِعُونَ فِي الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُولُ وَيُسَادِعُونَ فِي الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ النَّهِ اللَّهِ وَالْيُومُ الْعُلِمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّ

کی آئیس اوقات شب میں بڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی بڑھتے ہیں افٹہ براور قیاست والیک ہے جودین تی برقائم ہیں اللہ کی آئیس اوقات شب میں بڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی بڑھتے ہیں افٹہ براور قیاست والے دن برایمان رکھتے ہیں اور ٹیک کام متلاتے ہیں اور ہری باتوں سے دو کتے ہیں۔ اور ٹیک کامون میں دوڑتے ہیں اور بیادگیا شندلوگوں شریعے ہیں۔

### شان نزول

#### 🚅 🗗 ليسوا سواءً من اهل الكتاب أمَّةً قائمةٌ "

ابن عباس رضی القد عنما اور سقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور الن کے ساتھی اسلام لے آئے، بہود کے سرداروں نے کہا کہ محمد سرامیان لاتے والے وی لوگ بین جوہم سے برے بیں ماگر اعظم ہوتے تو اپنے باپ دا دا کا وین چھوڈ کرو دسرے کی طرف نہ جاتے ۔اس پر اللہ تھا تی ہے آیت نا ڈل فر مائی۔

### امة قائمة كالمحداق

اس کی وجوہ بھی آ تشریغسرین کا آٹھی بھی اختلاف ہے۔ بعض معرات نے کہا کہ پیال انتصاد ہے تقویری عبارت ہول ہے۔ "لیسودا صواء من اہل الکتاب اُمۂ فاتھةً واخوى غير قانعة" الل کتاب بھی سے تمام لوگ برابر ہیں ہو سکتے ان شربعض "امنة فانعة "كاحمداق بيل اوردومرى غيرقائدكا صداق \_ يبال وقول كروبول عمل سے أيك كے ذكر براكتفاء كيا- يعض سے كہا كہ "فيسوا سواء "شراكام تمام بهود ہائے كوئك آگے دونوں فريقوں كا ذكر اس آيت بيل بيان كيا گيا۔ "منهيم المعنومنون واكنوهم الفاصفون" كام قرمايا "فيسوا سواءً" ليخي مؤمنين اور فاسلين برابرتهيں بوسكتے ركھر آھے فاسقين كيومف كوذكركر كے ارشاد فرمايا" لمن يعشرو كلم الا اذي " كھرآ كے مؤمنين كا وصف ذكركيا" أمّاة فانعية"

بعض نے کہا کہ کن اٹل اکٹ ب بیکلام کا پہلا صب بھر دونوں قریقین کا تذکرہ کیا کہ بیددونوں برابرتیں ہوسکتے۔ پھر فر بایا "من اھل الکتناب" ۔ ابن مسعود رضی اللہ عند فر باتے ہیں کہ پہودا دراً مت جھے بیسلی اللہ علیہ رسلم (جواللہ کے تم پرقائم ہے ) برابرتیں ہو سکتے۔" اُمنڈ قائمہ "ابن عباس رضی اللہ سجیافر باتے ہیں بدایت یا فیڈ اللہ کے تکم پرقائم رہنے والا نہ ہی اس کو ضافع کرتے والا اور نہ ہی اس کو مجبوڑ نے والا۔

مجاہد رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہ اس سے مراد اُ مت عاولہ ہے۔ اہام سدی رحمہ اللہ قرمائے ہیں کہ قرمانبر داراللہ کی کتاب اور ضوالیا کا بذیند دہنے والا ہو۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد نماز میں کھڑے دہنے والا یعض نے کہا اس سے مراد اُ مت طریقت ہے۔ اس آ بہت کامعن "ای فووا الحمة" فراطریقت کے معن میں ہے۔

●"يؤمنون بالله واليوم الآخر ..... واولئك من الصالحين"

وَمَا يَغُعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنَ يُكْفَرُوهُ مَا وَاللَّهُ عَلِيْمٌ. بِالْمُشْقِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنْ تُغَنِى عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا آوُلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا مَاوَاُولَئِكَ اَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خَلِمُونَ ۞ مَثَلُ مَائِنُفِقُونَ فِي هَافِهِ الْمَعَيْوَةِ اللَّذَيَا كَمَلَل رِيْحِ فِيُهَاصِرُّاصَابَتُ حَوْثَ قَرُم ظَلَمُوّا النَّفُ مَائِنُفِقُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ الْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ۞ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا النَّفُسَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ الْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَعِلُوا بِطَالَةُ مِنَ دُونِكُمُ لَا يَالُونَكُمُ خَبَالًا دَوَدُوا مَا عَنِشُمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغُضَاءُ مِنَ الْمُواهِمُ وَمَا تُخْفِئُ صُلُورُهُمُ آكَبَرُ دَقَلْبَيَّنَالَكُمُ الْاينَ إِنْ كُنْتُمْ لَعُقِلُونَ ۞ الْمُعْمَاءُ مِنَ الْمُؤْمِمُ وَمَا تُخْفِئُ صُلُورُهُمُ آكَبَرُ دَقَلْبَيَّنَالَكُمُ الْاينِ إِنْ كُنْتُمْ لَعَقِلُونَ ۞

آور باوگ جونیک کام کریں ہے اس ہے کو وم نہ کئے جائیں کے اور اخد تعالی اٹل تقوی کی کو خوب جائے ہیں۔ جولوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آویں کے ان کے بال اور ندان کی اولا داخہ تعالی کے مقابلہ میں ذرا میں ۔ اور وہ لوگ ووز خوالے ہیں۔ وہ ہیں ہیں۔ ایس کی سر ہیں گے۔ وہ جو بھی خری کرتے ہیں اس و نہو کی زندگائی میں۔ اس کی حالت اس خالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہے جس میں تیز مردی ہووہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی تعمق کو جنہوں نے اپنا فتصان کررکھا ہے جس وہ اس کو کر اور کر ڈالے اور اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا نیکن وہ فودی اپنے جنہوں نے اپنا فتصان کررکھا ہے جس وہ اس کو کر باور کر ڈالے اور اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا نیکن وہ فودی اپنے آپ کو مرد کی ہوا ہے۔ اس کو مرد کی تعمل ان کے منہ سے خاہر ہو پڑتا ہے کہ کرنے میں کو گئی ویٹیڈ افرانیس رکھتے تمہاری معرب کی تمہاری معرب کی تمہاری معرب کی ہو ہے۔ اس ملامات تمہارے سامنے خلا ہر کر کھے اگر تم مقل رکھتے ہو اور جس قدران کے دلوں بھی ہے دہ قو بہت کی ہے۔ ہم ملامات تمہارے سامنے خلا ہر کر کھے اگر تم مقل رکھتے ہو

الم المنظم المنظوا من حير فلن يكلووه "حزه، كمال ادرامام مفص وهم الله كزوك "بفعلوا" ب-ال بصورت عن بيائدة قائمة كي خيرويا مقصوو ب اورود مرسة راء في الفعلوا" تاء كي ما تحد بإها ب- ال صورت عن "كسنم عير أملي" ك عملف به كار ابوهروف وفول قراتي الاوت فرما عيل سائل آيت كاسخن بيب كرجونكي تم كرد مح بم ال كواب وهمنا كي شك ميس بكاتم ال برشكرال تياركرواوراس برجمين بعليد ياجائكا-"والله علية بالعنفين التنفين سه مرادم وسيمن بين -

ان الدين كفروا لن تغنى عنهم ..... من المله شيئا" ان كامال فدييش ان كويس ويا جائك كانورندى اولاد ان كي دووتعرت كي ليوري بايد كي كران كي دروتعرت كي ليوري بايد كي كران كي دروتعرت كي ليوري كونصوص طوري وي ليوري كونصوص طوري وي ليوري كونصوص طوري وي ليوري كي كرووركرة باليوري كي كرووركرة باليوري كي مروية ان كودوركرة باليوري اولا مي مروية ان كودوركرة باليوري الولادي مروية ان كودوركرة باليوري الولادي مروية التيوري كانوري كوروركرة باليوري التيوري المناولة وي مروية المناولة المناوكة المن

# مئل ماينفقون كمختلف تعريفين

· مثل ما ينفقون في هذه الحيوة المدب "التقات من ووابوسفيان اوران كرماتيون كاجنك بدراور مدس كي

کریم صلی الشدعئیہ دسلم کی چنمنی شل مال کاخرج کرنا ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ میبود کا اسپنے ملاء پرخرج کرنے والا مال ہرا دہے۔ مجاہد رحمہ القہ فرماتے ہیں کہ کفار کے تمام تفقات وصد قات کا ؤنیا کی غرض کے لیے خرج کرنا ہے۔ بعض نے کہا کہ بے وکھا و بے کاخرج سراو ہے جس میں اللہ کی رضامتھ وونہ ہو۔

" محمد والمعلق والمع الله المن عباس وضى الله منهما كا قول ہے كہ خت كرم اور بلاك كرد ہے والى تُوكو كہتے ہيں۔ بعض نے كہام تر كے معنى آ داز كے ہيں۔

اکٹر مغمرین کا قول ہے کہ ایک ہوا جس میں خت سردی ہو۔ "اصابت حوث الوج سرت کا معنی کیستی ہے۔ "ظلموا انفسیدہ "اپٹے تغنول پر کفرادریا فرمانی کر کے الم کیاادرافٹہ تعالی کے تن ہے روکا۔ "المعلاک "اس آیت کا معن ہے کتار کے مال فرج کرنے کی مثال السی ہے جس طرح سرد ہوایا جا ڈالنے والی تو ظالموں کی گئی کوجاہ و بر باد کر دیتا ہے۔ ای طرح کا فروں کا مال فرج کرنا تباہی اور بریادی کا مؤجب میں ہے نہ ڈنیا میں اس کا کوئی فائمہ ہوتا ہے اور تر آ فرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے اور تر آ فرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے اور تر آ فرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے۔ اور تر آ فرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے۔ اور تر آ فرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے۔ اور تر آ فرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے۔ "و ما طلعہ ہوتا ہے۔ اور تر آ فرت کے لیے نفول پرخودگام کیا۔

## كافرول كے ساتھ ميل جول رکھنے كابيان اور آيات كاشان نزول

©"یا بھا اللین امنوا لا تنتخلوا بطانۂ من حونکع"ائن عہاس دخی انڈعنہا سے دوایت ہے قرماتے ہیں کہ کھم سلمانوں کا پیود کے ساتھ کیل چول اور ہاہمی دوئی تھی کیونکہ دونوں ہمسائے ٹون کرنے میں معاون ،عہد وطف عی ایک دوسرے کے مددگاراور دخیاصت کے معاسلے میں ایک دوسرے کے معاون تھے۔انڈ تھائی نے یہ آبیت نازل فرما کراس کیل جمل سے ختر کے اندیشے کے ہاحث سلمانوں کومع فرمایا۔

مجاہِ فریاتے ہیں کریے آیت ان موسین کے بارے میں نازل ہوئی جوسائقین کی طرف کیل جول میں ماکل ہے۔ اللہ تحالی عن ان کوش کردیا۔ "یا ایھا اللہ بن العبوا الا تعدولوا" ہے مراواولیا ، واصفیا ، جو تنہاری ملت کے مناوہ ہے۔ بعطائة راز وارکو کہتے ہیں۔ اس کیڑے ہیں ہوتا ہے جس پر کوئی دومرا مطلع تمیں ہوتا ہے جس اس کیڑے ہیں۔ اس کی علیہ تا ہوا ہو جونکہ یہ تھیا امور پر مطلع ہوتا ہے جس پر کوئی دومرا مطلع تمیں ہوتا ہے جس اللہ تعدی ہے۔ اللہ تعدل ہوتا ہے جس کی علیہ اس کی علیہ تر ان کوراز وان مت بناؤ۔ "لا عالول تکم عبالا" بدلوگ تمہارے اندرشر اورف و بعد اکر نے ایس کی علیہ تر اورف کو کہتے ہیں۔ "نعبال اسٹر اورف و کی کو تا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ "نعبال اسٹر اورف و کے لیے بوری بوری کوری کو مشعولوں کا تفاضا کرتا اورف و کو کہتے ہیں۔ "عبالا" منصوب ہو و و مشعول ہوٹائی ہونے کی وج ہے۔ "بالو" یقال متعدی ہے جو و و مشعولوں کا تفاضا کرتا ہوئے۔ بعض نے کہا کہ یہ مصوب جو موالئ انتقاب ہوتے کی وج ہے۔ "بالو" یا العبال "

"و دو ماصعه" وه پندكرتے بيں برتم پر مشفت، تكلف ش پڑتا شر، بلا كت كا بوتا آتا ہے۔ "فعد بعدت البغضاء" اس سے مراد بغض ہے وہ اپنی دفتنی ظاہر كرو ہے ہيں۔ "من افو اهيم "اپنے مندے كالی دینے كی صورت تس يا الي يا تمس کرنے کی صورت میں چھھیں تکلیف پینچی ہے۔ بعض نے کہا کہ شرکین کا مسلمانوں کے عوب پرمنگئے ہوتا"و ما تسخفی صلو دھم" اور وہ بخش جوال کے سینوں میں چھپا ہو؛ ہے۔ آپ سے دھنی اور غصے کی دجہ سے "اکھر"وہ ظاہری بخش سے بڑا ہے۔" قلہ بیٹنا لیکم الآیات ان کنتے تعقلون"

طَّأَنَّتُمُ أُولَاءِ يُجِبُّونَهُمُ وَلَا يُجِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِعْبِ كُلِّمِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوَا امَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَضُولَ مِنَ الْفَيْظِ وَقُلُ مُؤثُّوا بِغَيْظِكُمْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ وَإِنَّ تَصُبِرُوا الصَّدُورِ اللهِ إِنْ تَصَبِرُوا الصَّدُورِ اللهِ إِنْ تَصَبِرُوا اللهُ عَلَيْمُ مَنِينًا وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَعَفَّوا لَا يَصُرُّوا مَعِينَكُمْ مَنِينَةٌ يَّفُوحُوبِهَا وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَعَفِّرُوا لَا يَصُرُّونَ مُجِينَكُمْ مَنِينَا وَإِنْ تَصَبِرُوا اللهُ بِعَالَعُمْلُونَ مُجِينِكُمْ مَنِينًا وَإِنْ تَصَبِرُوا اللهُ بِعَالَعُمْلُونَ مُجِينِكُمْ مَنِينَا وَإِنْ تَصَبِرُوا

بان تم ایسے ہوکہ ان لوگوں ہے ہے۔ رکھے ہواور یاوگ تم ہے اصلاً میت نہیں رکھتے حالا کرتم تمام کتا ہوں پر افکان رکھتے ہو۔ اور بیاوگ جب تم ہے ملتے ہیں کہ ویتے ہیں کہ تم ایمان لے آئے۔ اور جب انگ ہوتے ہیں تو تم پر اپل الکیاں کا نے کا نے کر کھاتے ہیں مارے فیظ کے آپ کہ دہیجئے کہ تم مرد ہوا ہے خصہ بحل ہیک خدا تعالیٰ خوب جانے ہیں ولوں کی ہاتوں کو اگر تم کو کی انہوں حالت ہیں آئی ہے توان کے لئے موجب رنج ہوئی ہوا ہوا کر تم کو کی انہوں کو گئی انہوں ہوتے ہیں اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ دہوتو ان لوگوں کی تد بیرتم کو ذرائجی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ بلاشہ الشہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاط رکھتے ہیں

ان تبسیسکم" مؤسنواکر تہیں پہنچی ہے "حسنة کوئی نیک ۔ فقمن پر ظلبہ پائے کے بعد کوئی آسانی مثلا مال بنیست النہ میں اللہ میں اللہ مثلا مال بنیست النہ ہو والے جوت درجوق دین میں داخل ہوجائے ہیں۔اس وجہ سان کو بہت رہے کی پہنچا ہے۔ امساز ہم انو دو ممکن

ہوجاتے ہیں۔ "وان تصبیحہ سینہ" اگرتم پرکوئی ہرائی پڑجاتی ہے شکا دخمن کو پکھنلیہ عاصل ہوجا تاہے یا تمہارے درمیان کوئی انگلاف واتع ہوجا تاہے یا قطر پڑجا تاہے یا کوئی آنگیف آگئی ہے آئی ہے شکا در تھا و ان تصبر وا" وداس اذیت پرخش ہوتے ہیں۔
"و تعقو ا" اور تم اپنے رہ سے ڈرتے رہو مے "الایعنسو محم" و دتم کو پکھنشمان آئیس پہنچا سکتے۔ "کیدھم شینہ" ایک عامر، این کثیر، تافع، اٹس بھر و کے نزویک پیائر اُس ہے۔ "لا بعضو محم" اضاد کے سرہ کے ساتھ بغیر شد کے اس صورت میں استان میشوں منہ و استان میں میشوں میں ہورہ ہیں۔ "اضاد بعضیہ و صبر ا" ایس صورت میں می جو وم جواب ہزاء ہے اور باقی قراء ضاد کے ضمداور داوی تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ "اضاد بعضیہ صبر اُس میں میں تھو رہے اس کے سرفوع ہونے کی دود جیس ہیں۔

□ باصل من "یعضور کے متحارا کوراہ میں ادغام کیالور کیل را مکا ضریف اوکو یا اور راہ پر خمہ ضاور کے خمہ کی اتباع کی دجہ ہے ہے۔
 ۵ تعمل کے "لایعضو کے "میں لا پھن گئیس کے ہے۔ اس صورت میں تقدیری عبارت اس طرح ہوگی "وان تصبو وا وقعظو افلیس یعضو کے کیا۔ "ان اللّٰہ ہما قلیس یعضو کے کیا تھا۔ "ان اللّٰہ ہما تعملون معیدط" وہ جائے والا ہے۔"واذ غدوت … واللّٰہ سمیع علیم" (۱۲۱)

وَإِذْغَدُونَ مِنْ اَهْلِكَ تُبُوئُ اللَّمُؤُمِنِيُنَ مَقَاعِدَ لِلْقِنَالِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اللَّهُ والنَّهُ اور چب كرآب من كه وقت البين كريت بطل سلمانون كومقا تلدكر في كے لئے مقامات پر جمار ہے تھے اور اللہ تعالى سب من رہے تھے۔ اور اللہ تعالی سب من رہے تھے سب جان رہے تھے۔

🚅 🗗 واذ غدوت .... مقاعد للقتال"

## مقاعدللقال كامختلف تفاسير

حسن بھری کے نزدیک اس سے بدرکاون مراد ہے۔ سقاتل کے بال احزاب کا دن مراد ہے۔ باقی تمام بغسرین کے نزدیک احدکا دن ہے۔ مجابد بکلی اور واقدی رمم الند فریائے ہیں کہ آپ سٹی اللہ مئید اسلمنے کو معرت عائش صدیف رمنی اللہ عنہا کے تھرسے آئے اور پیدل چل کرا حد تک پنچے اور فزائ کے نے اپنے ساتھیوں کی صف بندی کرنے لکے جیسے تیرسید حاکیا جاتا ہے۔

# أبي صلى الله عليه وسلم كاغز وه احد كيليج لكلنا

محرین اسحاق سدی نے دوایت کیاہے کہ شرکین احدے مقام پر بدھ کے دن اُٹرے۔ جب آپ سلی القد علیہ وسلم کوان کے نزول کی اطلاع موصول ہوئی آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے ترام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین سے معتورہ کیا اور ابی بن عمیداللہ سلول منافق کو بھی معتورہ کے بایا حالا تکہ اس سے بہلے بھی بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومشورے کے لیے نیس معیورہ سے باین حالا تکہ اس سے بہلے بھی بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومشورے کے لیے بایا جات ہے درمول اور صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ بدینہ بھی جی درہ جاتا ہے۔ باہرت باہرت

لکھی کونکہ خدا کی ہم جب بھی و ٹمن سے تن ال کے سلے باہر نکلتے ہیں تو دشمن ہم پر کامیاب دہا ہے آگر و ٹمن اندر آکر ہم پر تملہ
آ ور ہوا ہے تو ہم اس پر کامیاب دہ ہے ہیں اب جکہ آپ ہم ہیں موجود ہیں ہم کو کیا ڈر ہے آگر مشرک جہاں ہیں وہیں تیا م پند ہے
دہیں ہے وہ ان کے قیام کے لیے ہری جگہ ہے اور اگر وہ شہر کے اندر گھس جا کیں گے قو تمارے مروان کے سامنے لڑیں گے ، نیچ
اور عور تمیں اوپر سے ان ہر پھر برسا کیں گے اور اگر توٹ کر چلے جا کیں گئے تو ناکام اوٹیس کے۔ آپ سلی انٹہ علیہ وکم کو بیدائے
پہند آئی ۔ بعض صحابہ کرام رضی انڈ گئم نے قرایا اے انٹہ کے رسول! (صلی انٹہ علیہ وکم) ان کوں کی طرف فکل کر چانا چاہے
تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم بردول اور کر ور ہو گئے ہیں۔ آپ سلی انٹہ علیہ وکم نے ارشاد فر خایا کہ بھی نے فواب میں نہ وہ بھی
تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم بردول اور کر ور ہو گئے ہیں۔ آپ سلی انٹہ علیہ وکم نے ارشاد فر خایا کہ بھی نے فواب میں نہ وہ بھی
تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم بردول اور کر در ہو ہے اور عمی نے قوار کی دھار ٹوئی ہوئی دیکھی ہے ہیں۔ نہ خواب میں داخلہ یا
تاکہ وہ یہ دیکھی ہے جس کی تاویل ہم دکھنے تی تھا نہ اور تھی ہند تھی کہ دہمن ایس کہ تعیم میں ان اور کھی ان ان کوس کی تعرب کر ان کہ ہم ہم نہ وافلہ یا
تھا میں آگر مدید تیس ہی قیام رکھنے تی تھی اندی تو ایس ہند تھی کہ دہمن اور کی ہم ہوں ان کو تیس فی ان کی تعیم ہیں ان کو سے کہ ہم سے اور کی ہی ہند تھی کہ در آب اس کی اندر آبھی کے اور کھی ہند تھی کہ دوان ان کوشہا دیں میں می قیام در تھی ہند کی ان ان کوشہا دیں میں وہ کو گئی ہو کہ ان کی کے تھی انڈ نے اعد کے دن ان کو کھی ہند کے انہ میں می قیام در ان کی تھی انگر کی میا کہ کو ان ان کوشہا دی میں وہ کو گئی ہند تھی کہ دوان ان کوشہا دی میں می تو ان کی تھی ہو در ہے ہوں ہے تھی انہ دیا تھی کہ دی کہ تو ان کی کے تھی انہ نے ان کی کی تھی انہ دیا کہ دور کی ان کی کر گئی ہو کہ دی کو کو کی ہیں کو دور کی کی کو دور کی کو کر کر گئی ہو کہ دور کو کر کی ہو کی کی کی دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کیا کہ کی کی دور کی کی دور کر کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی دور کی کی کر کر گئی کی دور کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کر کر کی کی دور کر کی کی دور کر کی کی دور کر کر کی کر کر کی کر کر کی کی کی دور کی کر کر کر کی کر کی کی دور کر کر کر کر کر کر کر کر کر

### مِّنَ فَرُرِهِمُ هَذَا يُمُدِدُ كُمُ رَبُّكُمُ بِخَصْسَةِ اللَّهِ مِنَ الْمَلْيَكَةِ مُسَرِّمِيْنَ 🏵

جب تم میں ہے وہ جا عتوں ( کی سفرو بنی حارث ) ہے ول میں خیال کیا کہ جمت ہارویں اور اللہ تعالیٰ توان وولوں جماعتوں کا درگارتھا۔ اور پاس سلمانوں کو تواند تعالیٰ عی پراعتاد کرتا جا ہے اور یہ بات محق ہے کہ حق تعالیٰ ہے۔ اور اور خردہ ) بدر میں منصور تر بایا حالہ کہ تم ہے مروسامان تھے۔ سوائٹہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہا کروتا کہ تم شکر گزار ہو ( بین مرت اس وقت ہوئی ) جبکہ آپ مسلمانوں ہے یوں فرمار ہے تھے کہ کیاتم کو بیام کائی تدہوگا کہ تمہارار ب تمہاری ایداد کرے تی بال کو ن آپیل ( کائی ہوگا ) تمہاری ایداد کرے تی بزاد فرشتوں کے ساتھ جو ( آسان ہے ) اتارے جاویں گے۔ ہاں کیوں تیس ( کائی ہوگا ) آگر مستعل رہو تھے اور تم اور وہ لوگ تم پرایک جم ہے ( بھی ) آپینچیں کے تو تمہارا رہ تمہاری ایداد فرمادے گایا گئی بڑار فرشتوں ہے جوایک خاص وضع بناتے ہوں گے۔

ان کوتنو نظر کرایا اور و کیس اور این کا منظم ان تفشیلات وه بزول کمزوراور بیچید ہے والے تے۔ طاکعتان ہے مراوتزاری میں سے بنوحارث ہیں۔ یہ بگل کے دو بازو تھے۔ ای دجہ سے آپ ملی الشرطیہ و کم احد کی طرف ایک برارافراد کالشکر کے کر فائش اوراوی میں نے کہا کے نوسو ہی س افراد کالشکر کے کر فلے۔ جب وہ متنام شوط پر پیچی تو عبداللہ میں افراد کالشکر کے کر فلے میں دو متنام شوط پر پیچی تو عبداللہ میں افراد کالشکر کے کر دائیں اورائی اولاد کو کس کی تعداد میں میں میں میں افراد کالشکر کے کہا کہ کم کیوں اسے آپ کواور اپنی اولاد کو کس کر ہیں۔ ابو برائی کی میں اور تمہاری جانوں کا واسط و سے کر کہتا ہوں کہ لوٹ کر شرجاؤ۔ عبداللہ میں افراد کی اور تمہاری جانوں کا واسط و سے کر کہتا ہوں کہ لوٹ کر شرجاؤ ۔ عبداللہ میں افراد کی کی میروی کرتے ۔ بنوسلم اور بنوجاد شرف واپس جانے کا ادادہ کیا لیکن اللہ نے اور کس جانے کا ادادہ کیا لیکن اللہ تاریخ اور کر کے اور کس کی اور فرا بایا ''اف ہدست طائفتان منسکم ان تفشیلا و افلہ و لیس جانے کا ادادہ کی اور فرا بایا ''اف ہو سے میں افلہ و لیس جانے کا ادادہ کی اور فرا بایا ''اف ہو گیا اور کو کس اللہ و کہ بایا آئی ہوئی۔ جب اللہ تو ایک کا دادہ شرکتے تو آئی میں میں کہ ان میں کہ ان میں کہ کو کا در اور کس کے کہ کہ کہ کا در اور کی کرتے آئی نور کی سے کہ کہ کہ کا در اور کی کا در اور کا کی کرتے اور کس اللہ و کس کے کہ کہ کو کا در اور کی کا در اور کی کرتے آئی نور کی کرتے کر کی کہ کو کہ کہ کہ کا در اور کی کرتے تو آئی میں کہ کہ کہ کہ کا در اور کی کہ کرتے تو آئی میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا در اور کی کرکے تو آئی کہ کرتے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا در اور کی کہ کو کی کہ کہ کو کر کے کہ کہ کہ کو کرکے کو کہ کی کہ کو کو کی کے کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کرنے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کرکے کہ کو کہ کو کر کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کر کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ کر کے کہ کو

## ببدر كي تفسيراور مختلف اقوال

© "ولفد مصر محم الله ببلو" برديد کمداورد بند کے درميان جگرکانام ب- برا کر مشرين کے نزويک ہے۔ بعض نے کما کربيا کي کوئل ہے۔ اس آيت کوذکر کرسنے کا متعمد بہ ہے کہ اللہ نے کہا کربيا کی کوئل ہے۔ اس آيت کوذکر کرسنے کا متعمد بہ ہے کہ اللہ نے ان پر نظرت کر کے احمان کيا جبکہ "والنم افالہ " تا ہے ذلیل کی ۔ حکمت عدد کوذکر کيا کو کھر محابہ کرام رضی الله منهماس اللہ نے ان کی احتمال کے ان کی اللہ کہ متعمد و ن اللہ نظر و ن " گل عمل ہوتے ہے۔ اللہ فعل کم متعمل ون " جگل عمل ہوتے ہوئے کی ان کی مددفر مائی ۔ " فاتقوا الله فعل کم متعمد ون " والنہ منہ کہ دینکہ ویکھ " اس آیت کے صداق عی منسرین کا افتال ہے۔ ۔ ۔ ان بعد کم دینکہ ویکھ " اس آیت کے صداق عی منسرین کا افتال ہے۔ ۔ ا

ا قاده قرماسته بین که بدر که دن الله تعالیٰ نے ایک بزار فرشتوں کے ساتھ مدد قرما گی۔"فاست جاب و بسکت آنی حصل کھم بالف من المعلی کے "میرانشدتعالی نے تھن بزار فرشتوں سکے بعد بھر یا بچ بڑاد کر دیئے۔"بشلاقہ آلاف من العلامکة منز لمین"

# غزوه بدرمين نصرت خداوندگی

ے تقریبی ان نصبروا و تعقوا وہاتو کے من طور ہم … مسومین "انہوں نے بدرش میرافقیار کیااوراللہ تعالی ہے۔ تقریبی انہیں کیا نہائی ہزار فرشتوں ہے مدد کی جیسا کہ وعدہ کیا تھا۔ مس فرماتے ہیں ہیں بھی پائی ہزار قیمتوں نے مدد کی جیسا کہ وعدہ کیا تھا۔ مس فرماتے ہیں ہیں بھی بہار تیامت کے دن تک مسلماتوں کے لیے بہت بناہ رہیں گے۔ این عباس وماہر فرماتے ہیں کہ بدر کے علاوہ فرشتوں نے کسی معرکے میں جگفتیں کیا ورجگوں میں انہوں نے شمولیت انتقیار کی کیکن ٹاک ہیں کیا۔ محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ جب اصد کے دن لیک بنگی انتقاب کی اورجگوں میں انہوں نے تھے اورا کیا ہیں سعد بن ما لیک باتی رہے جو تیر پھینگ رہے تھے اورا کیا جوان میں موجود تھا۔ جب میں تیر میں گیا تو وہ مجھے تیر میکڑا دیتا یا میری کمان میں تیرؤال ویتا اور وہ کہتا ادم وومرتبہ کہا جب معرکہ معدد انہوں کیا تو اس موجود تھا۔ جب میں تیرؤال ویتا اور وہ کہتا ادم وومرتبہ کہا جب معرکہ معدد انہوں کیا تو اس موجود تھا۔ جب میں تیرؤال ویتا اور وہ کہتا ادم وومرتبہ کہا جب معرکہ معدد انہوں کیا تو اس موجود تھا۔ جب میں تیرونی کیا تو اس موجود تھا۔ جب میں تیرونی کیا تو اس موجود تھا۔ جب میں تیرونی تھی اس کو تھا۔

سعدین افی وقاص رضی اللہ عشہ سے روایت ہے فریا ہتے ہیں کہ بھی ہتے رسول اللہ علیہ وکلم کواحد شرا و یکھا کہ دوسفید پوٹن آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت شدت ہے لا رہے ہتے ۔ اس طرح لڑتے ہوئے میں نے نہ بھی پہلے و یکھانہ بعد میں ۔ انہی کی دوسری روایت میہ ہے کہ میں نے ویکھا کہ آ ہے سکی اللہ علیہ وسلم کے واکمیں اور باکمیں جانب دواشخاص کو دیکھا جو سفید ہوٹن تھے نداس سے پہلے اتنازیا دہ کوئی لڑتا ہواد یکھانداس کے بعد وہ دونوں جبرئیل و میکا تیل عنبجا السلام تھے ۔

۔ معماک اور مکر مدرح ہما اللہ فریا ہے ہیں کہ احد ہی کا وان تھا جس ون کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدو کا وعد و کیا تھا کہ ہم مبر کریں

"مسومين"اك يمرادنان زوه مواب

## مسومين كىمختلف قرأتنس اورتفاسير

ابن كثير ابوعم واور عاصم نے واؤكے كسر و كے ساتھ پڑھا ہے اور دومرے حضرات نے واؤكے فقہ كے ساتھ پڑھا ہے جو حضرات كسر و پڑھتے ہیں وہ كہتے ہیں كہ انہوں نے اپنے گھوڑوں كونشاك زدہ كرديا اور جوحضرات فقہ پڑھتے ہیں وہ كہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ كونشائ زدہ كرديا۔ تسويم كامعن ہے نشاندار ہونا اور مسومۃ علامت كو كہتے ہیں۔ اس علامت هي آئمہ ك افتاف قول ہیں عروۃ بن اگر ورفر ہاتے ہیں كہ "ملاتك البلق، گھوڑوں پرسوارتے اوران كے تماے زروتھے۔

حضرت بنی رضی الندعنہ اور معترت ابن عباس رضی النہ عمیما سے دوایت ہے قربائے بیں کدان کے تماسے سفید بھے جن کی وُشی دونو ل شانوں کے درمیان انہوں نے چھوڑ رکمی تھیں۔

ہشام بن عروہ اورکلیں نے کہا کسان کے تمامے زروجھے جوشانوں پر کنکے ہوئے تھے۔ آبادہ اور کمناک رحمہ اللہ نے کہا فرشتوں نے (اپنے ) محمور وں کی پیشانیوں اور دُموں میں اون کا نشان لگادیا تھا۔ روایت کیا کیا کہ کیا کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مَحَابِكُرَامُرَضُ النَّرُثُمُ سِيغُرِهَا يَمُ إِنَانَتُهُ لِنَانَتُهُ لَا لَكُمْ وَلِتَطْعَيْنَ فَلُونُهُ فَي النَّالَ الْمُعْرِقِ اللَّهِ اللَّهُ ا

اورانشرتعاتی نے بیادادگھٹ اس لئے کی کرتہارے لئے (اس کی) بشارت ہواورتا کہتہارے دلوں کو (اس کی) بشارت ہواورتا کہتہارے دلوں کو (اسٹسراب ہے) قرار ہوجائے اور لعرت (واقع میں) مرف اللہ قوا کی طرف ہے ہے جو کہ زیر دست ہیں تھیم میں ہیں تا کہ کفار میں سے ایک گروہ کو (جان سے) ہلاک کروے یا ان کو ذکیل وخواد کروے بھروہ تا کام لوٹ جاوی تا آپ کو (خود) کوئی وظر جیس بہاں تک کہ خدا تعالی ان پر یا تو (رحمت سے) حوجہ ہوجاوی ۔ اور یا ان کو (دنیا تی میں) کوئی سزادی کو کہ دو گل میں ہزا کررہ ہیں۔

وما جعله الله" مي وما الله من من وعده اور مداس لي كا"الا بسنوى لكم" تاكرتمهارے ليه خوشخرى ہو "ولتطمئن" اورتم مطمئن ہوسكون تلب حاصل ہو۔"قلو بكم به "تمهارے ولوں تل خوف ند ہودشمنوں كي تعداد كى زياوتى اورا لي تعداد كى كى وجہ ہے۔

"و ما النصر الامن عندالله العزيز المعكيم" ثق توالله كالخرف سے ہوتی ہے ندك الانكد كى كثرت أوركير لشكر وساز و سايان سے پہذاتم اس سے مدوطلب كرواور اكا برتوكل اختياد كرواس ليے كه عزت اور حكومت اكا كى ظرف سے ہے۔

€"ليس لك من الامر شيد"

### ليس لك من الامر شئ كالثان زول

اس آیت کے شان نزول میں آئمہ کرام کا اختلاف ہے۔ بیعنی صفرات نے کہا کہ اس آیت کا نزول' بنو معو نہ'' کے محابہ پر ہوااور ووسر قر اومحابہ کرام رضی الشرخیم تھے جن کو آپ ملی انشہ طیہ وسلم نے جنگ احد سے جا رہا دیعہ ہجری مغر کے ماہ میں سرقر اوکوان کی طرف کیجا تا کہ ان کوقر آن کی تعلیم دیں۔ان محابہ رضی انڈھنم کے امیر منذرین عمر و تھے تمریا مر میں طفیل نے ان سب قرا وکو فیمبید کر دیا۔

آ پ ملی النّه علید دسلم کو جب بینتجر کینجی اتو بهت رخ اورؤ کا بهوار آپ ملی النّه طیروسلم ایک ان تباکل وانول کے لیے بدؤ عاکر تے رہے راس پر بیرآ بیت نازل ہوئی " لیس لمک من الامو شیءٌ"

سالم این والد سے دوایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ملی الله طید و کم این فلائا، فلائا،

عبدافذین عمروشی افته عندست روایت ہے فریاح بین کدرسول افتاصلی افته طیروسلم نے احد کے دن ارشاوفر یا یا اے افتہ العنت فریا حادث بن بشام پر، اے الفد العنت فریاصغوان بن اُمیہ پر، اس پر بیرآ بہت نازل فریا گی۔ بیاسلام لے آئے اوران کا اسلام بہت تک الجما تھا۔

محدین اسخاق کابیان ہے کہ جب احد کے دن رسول انقصلی افد طیر وسلم اور سیلا توں نے ویکھا کہ کا فروں نے مسلمالوں کے تاک ، کان اور آلات تناس کاٹ کرسب کوشلہ بنادیا تو کہتے گے اگر انشد نے ہم کان بر قلبہ متاسبت کیا تو جیسا انہوں نے کیا ہے ہم کی ایسان کی کریں گے اور اس طرح شلہ بنا کی کری عرب نے کس کے ساتھ ایسانہ کیا ہوگا اس پرید آ بت تا ذل ہوئی۔
بعض روایات عمل آتا ہے کہ آپ ملی انفرطیہ وسلم نے ان کے لیے کمل استعمال (پڑے کا کھاڑ دینے ) کا ارادہ کرلیا تھا اور ان کے جیا میں معلم میں اندری کی درجا دینے کی بدوعاد ہے کا ارادہ کیا تھا تو یہ آپ نا ذل ہوئی کے ذکر دب تو الی کو معلم میں کہ بیسب سلمان ہوجا کی سے۔
ان کے جا دی من الاحو" کا معلی ہے "لیس الیک" آپ کی طرف اس کا کوئی اختیار تیس ۔ جیسے اس آب میں "وبندا النا سمعنا مناویا یہنادی فلایسان" اس سے مراوالی الان کا ان ہے۔"او یعوب علیہ میں شخص نے کیا کہ اس کا میں کا کہ اس کا میں کے وہ

رَّحِيْمٌ ۞ يَأَيُّهَا اللَّذِيْنَ امْنُو الاِثَاكُلُو اللِّيزِ الصَّعَاقَامُضَعَفَة وَاتَّقُو اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞

اورافذی کی ملک ہے جو بھو بھی آسانوں میں ہے اور جو بھی کہ کرنٹن میں ہے اور سب کو چاہیں بھٹ دیں اور افلان کی ملک ہے جو بھی ہیں کہ ویں ہے اور جو بھی کہ ذمین میں ہے اور جو بھی ہے کہ اور جس کو جا جی عذاب ویں اور افلان تھائی ہوے منفرت کرنے والے میں اے ایمان والو! سود مست کہاؤ (مینی نہلوامس ہے ) کئی جھے ذاکر (کرکے ) اور اللہ تھائی ہے ڈروامید ہے کہ تم کامیاب ہوجاؤ

🚅 @"ولله مافي السمارات ..... والله غفور رحيم"

والتَّهُوا النَّارَالَيْنَ أَعِلَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَاَطِيعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّمُ لَكُمْ مُرْحَمُونَ ﴿ وَالْمَافِيلُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحْدِنِيْنَ ﴾ المُحدوثِيْنَ الْفَيْطُونُ الْفَيْطُ وَالْمَالُونُ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحدوثِيْنَ ﴾ المُحدوثِيْنَ ﴾ المُحدوثِيْنَ الْفَيْطُ وَالْمَالُونُ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحدوثِيْنَ ﴾ المُحدوثِيْنَ الْفَيْطُ وَالْمَالُونُ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحدوثِيْنَ ﴾ المُحدوثِيْنَ الْفَيْطُونُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلِي اللْمُعَلِي وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللللِهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللللِهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ ولَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللْمُعِلِي اللْمُولُ وَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللْمُولُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللْمُولِي اللْمُولُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِي وَلَا الْمُعْلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَاللَّهُ و

🚅 🗗 "و القواء الناو التي اعدت للكافوين" كامرالاً تَعَالَى النَّوَةِ فَ وَلَا تَاسِبَا وَرَفْرِ مَا تَاسِبَ

@"واطيعوا الله والمرصول لعلكم توحمون" تأكمُّ رقم كرد.

## سابقوا الى معفرة كمتخلف تفاسير

ائن عماس رضی النه عنها فرماتے ہیں کہ اسلام لائے ہیں سبقت کرو۔ایک روایت میں ہے کہ قوبہ کی طرف سبقت کرو۔ یک تکرمہ کا قول ہے۔

"کعوض السعنوات والارهین المسبع عند ظنکم" (موام کے فیال ش سب سے زیادہ دستی آسان وزمین ہے۔ اس کیے آبت مبادکہ میں آسان وزمین کی دسعت سے جند کی دسعت کوشید ہے کربیان کیا جس طرح اس آبت میں الشرتعالیٰ کا فرمان ہے "خعالمدین فیھا ما دامت السعنوات و الارض "جی جنت کے اندرووام سکونی کوبھامارض دسام کی مدت سے تشبیہ وک سیانسانوں کے خیال کے مطابق تشبیدوی حالا تکرزین و آسان دونوں تناہونے والے ہیں ، بمیشہ قائم نہیں رہیں گے۔

طارق جہاب سے روایت کرتے ہیں کہ بہود کے جھے لوگوں نے عربان الخطاب رضی اللہ عند ہے ہوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیاتم اس آیت کوئیں و کیمتے "وَ جَنَّةِ عرضها السحون و الارض" آگ کہاں ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عند نے جواب و یا کہ کیا تمہارے پاس جب رات آئی ہے تو دن کہاں ہواں ہوتا ہے؟ اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوئی ہے؟ وہ کہنے تکے بیمثال تو قورات عمل بھی ہائی کا معنی بدے کہ جس چے کو اللہ عالی ہوئی ہے۔ اس کا معنی بدے کہ جس جے کہ اللہ عالی ہوئی ہے۔ اس کی در قربان کیا جائے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا" و بھی السحاء و ذرق کے و ما تو عدون" اور آسان میں ہوئی جہارے کے در تی ہے در اس کے برابر کیے میں کہا تھی ہوئی آئی آسان و ذری کی وسعت زمین و آسان کے برابر ہے۔ ہوگئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جنت میں ایک درواز سے کی وسعت زمین و آسان کے برابر ہے۔

انس بن ما لک رضی اللہ عندہے ہو چھا کمیا کہ جنت آسان علی ہے یاز عن جس ہے؟ فرمایا کس زعین و آسان علی جنت کی سائی ہوئکتی ہے۔ دریافت کمیا کہ کہاں ہے؟ فرمایا ساتوں آسانوں کے ادیر ادر جنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ آبادہ قرماتے ہیں کہ محابہ کرام رضی افتد تھم بیخیال کرتے تھے کہ جنت سالوں آسانوں کے اور عرش کے بیچے ہے اور جہنم سالوں زمیتوں کے بیچے ہے۔"اُعدت للمنفین"

ہ ''اللہین ینفقون کی المسراء والمضراء'' آسائی اور بھی عمد سوّشین کے پہلے اوصاف جو جنت کر واجب کردیتے بیں وہ عادت ہے۔

معرت ابوہری وضی اللہ مند سے روایت ہے فرمائے ہیں کد سول اللہ سلی اللہ طیدوسلم نے ارشا وفر مایا کرتی اللہ کے قریب ہے جنت کے قریب ہے اور جائل کی اللہ کے ہاں محدیب ہے اور آگ ہے۔ "و الکاظمین المعیظ "عجر محرکر العد آنے کے یا وجودا پنے الکی ظمین المعیظ "عجر محرکر العد آنے کے یا وجودا پنے النس کوروکنے والا محظم کہا جاتا ہے کی چے کوروکنا اس کے ہمر اپورہ و نے کے بعد "محظم المعیظ "کہا جاتا ہے العدی المعناجو النسان کو ہمر ہور جاتا ہمراس کوروک لین اور اس کو طاہر تہ کرتا۔ جیسا کرانٹہ تعالی کا فرمان "افر العلوب لدی المعناجو کا طاہری "کاظمین" اس آنے والے وال

سواق بن الس دین والد سے روائ کرتے ہیں کہ آپ ملی الفہ طیہ وسلم نے ارشاد قربایا جو تھی اپنے تھے کو قالد ہیں رکھ گا حالا اکر وہ تھے رائل کئے پراس کو قدرت حاصل تھی کے واپنے تھے کو ٹا فذکر و سے (کیکن اس نے نافذ قبیل کیا) الفہ تعالی اس کو قیامت کے دن سے تھوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو افتیار و سے گا کہ جس حود کو جائے ہے ہے۔ "والعالمین عن الناس "کلبی فریاتے ہیں کہ اپنے غلاموں سے بے اونی کرنے کی وجہ سے درگز وقر مانا۔ زیدین اسلم اور مقاتل فرمائے ہیں کہ ان اوکوں سے ورگز رکرے جس نے ان کے ساتھ تھا کی کرنا نجر احمان کے بدلے میں احمان کرنا تھا درت ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَافَعَلُوا فَاحِثَةَ أَوْظَلَمُواالْقُسُهُمُ ذَكُوُوااللَّهُ فَاسْتَغَفُرُوا لِلْمُوْبِهِمُ وَمَنْ يُعَفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

اور (بیعنے) ایسے لوگ ہیں کہ جب کو کی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں (ودمروں پر) زیادتی ہو یا اپنی زات پر نقصان اشامے ہیں تو (معا) اللہ تعالیٰ کو یا دکر لیتے ہیں پھر اپنے گئا ہوں کی معاثی جائے گئے ہیں۔اور (واقعی) اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گنا ہوں کو بخشا ہواور (وولوگ) ایپنے فعل (ید) پر اسرار (اور ہٹ) فیس کرتے اور وہ جانے ہیں۔

### والذين اذا فعلوا فاحشة كاثالنزول

و " واللين اذا فعلوا فاست "ابن مسعوداش الشاعت كابيان به كرمومتين من كها كراسات كدسول

ہم سے کی اسرائیل ہی اللہ کی انظر میں زیادہ عزت والے تھے۔ ان میں ہے آگر کو گی رات کو گینا کر لیتا تو وہ کنا ہے کو اس کے درواز ہے کی چوکھٹ پر اس کا کفار وکھا ہوا مالئی ہے کہ اپنا تاک یا کان کاٹ ڈال یا ایسا کرئے۔ جنسور سلی اللہ علیہ وسلم بین کرخا موثی ہوگئے۔ اس کے پر یہ آیت تا اللہ ہوئی جس کی کنیت ابو معبوقی۔ اس کے پاس ایک خوبھورت تورت آئی ، یہ خص مجوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس جورت کو محالی نے کہا کہ اندر کمرے میں جید مجوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس جورت کو محالی نے کہا کہ اندر کمرے میں جید مجوری پڑی ہیں۔ چنا نچہ اس حورت کو لیا در بھران ہوئے۔ اس کے جورت نے کہا اللہ سے ڈر، تھوان نے فوران کو اپنے ساتھ جمٹالیا اور پوسا دیا۔ جورت نے کہا اللہ سے ڈر، تھوان نے فوران کو چھوڑ ویا اور اس جورت کے بیان ہوگر درسول اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کر دیا ہ اس پر بیآ ہے تا ذل ہوئی۔

"او ظلموا انفسیم" ظلم ہے مرادزنا ہے کم والا گناو۔ بوسد معانقہ و یکنا اور چیونا ہے۔ مقاتل ادر کبی کہتے ہیں کہ فاحشہ زنا ہے کم درجہ کا گناوہ ہے۔ بوسہ دینا یا چیونا یااس کود یکنایا ایسانسل جواس کے لیے طال نہیں یاانہوں نے اپنی جانوں پرظلم کی نافر مانی کرکے۔۔

بعض نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کاارتکاب کیا اور اپل جانوں پڑھم کیا تھوٹے گناہ کرے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے قاحث کا ارتکاب کیا تولا اور اپل جانوں پڑھم کیا جملاء "خار واللہ" یا دکر واللہ کی دعمیہ کو کہا گذات سے ضرور ہو چھے گا۔ مقاتل بن حیان فرمائے ہیں کہ گناہ کے دفت اللہ کا ذکر زبان سے کرد۔ "فاستعفروا فلنو بھیم و من یعفر اللہ نوب اللہ اللہ" یا اللہ کے علاوہ کوئی میں موں کو معاف کرنے والا ہے۔ "ولم بصروا علی ما فعلوا" ایٹے گناہوں پرقائم ندر ہواور تدبی ان پرڈ نے رہو بلکہ توب،

الله کی طرف رجوع اوراستعفاد کرو۔اصرار کامعی ہے کئی چیز کا ثابت قدم رہا۔ حسن بھری فرائے جیں کہ بندہ جان کر گناہ کرلے اوراس پراصرار بھی کرے تو وہ اس وقت تک سعاف نہیں ہوگا جب تک کردونو پرند کرے۔سدی رحمہ اللہ فرمائے جیں کہ اصرار خاموجی اوراستغفار کوٹرک کرناہے۔

واقد ممری ایلنفرہ سے روایت کرنے ہیں فرماتے ہیں کہ شن موٹی اٹی یکررشی اللہ عندسے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے اس بارے میں معترت ابو بکرصد لیق وضی القد عند سے باکھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا تی بال شی نے ان کو بیڈر ماتے ہوئے سنا ک آپ صلی اللہ علیہ علم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفاد کیا اس نے اصرار نہیں کیا خواہ دن شی اوٹ اوٹ کرستر بارگناہ کیا ہو۔

"وهم بعلمون" ابن عماس ، مقاتل ، کلی فرماتے ہیں کہوہ جانتے ہیں کہ وہ گناہ کرئے ہیں اور لیعش نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ گناہوں پرامسرار نقصان وہ ہے۔ شواک فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ گناہوں کو بخشو کا مالک ہے۔ حسن بن فضل فرماتے ہیں وواس امرکوجائے ہیں کہ ان کا ایک رہ ہے جوگناہ معاقب فرما تا ہے۔

بعض نے کہا کہ وہ اس بات کو جانبتے ہیں کہ گناہ کتنے تن زیاوہ کیوں نہ ہوں۔انٹد تعالیٰ کے فغوے ہوئے نہیں۔ بعض نے کہا کہ وجانبتے ہیں کہ اگر و داستغفار طلب کریں توان کے گنا ہوں کو بغش دیا جاتا ہے۔

أُولَئِكَ جُوْآوُهُمُ مَّغُفِرَقِّينَ رُبِّهِمُ وَجَنَّتْ تَجُرَى مِنْ تَحَيَّهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ لِيُهَا دَوَنِعُمَ أَجُرُالُعَلِيْنَ ﴿ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِكُمْ سُنَنَ فَيِهُرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَالِمَةُ الْمُكُلِّبِيْنَ ﴿ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَّمَوْعِظَةٌ لِلْمُنْفِئِينَ ﴾

آن لوگوں کی جزابہ بھٹ ہے ان کے رہ کی طرف سے اور (بہشت کے) ایسے بائے ہیں کہ ان کے شیجے سے نہریں جگتی ہوں گی ہیں ہیں۔ ان بی ہیں دہیں کے اور (بہشت کے) ایسے بائے ہیں کہ ان کی ہیں۔ ان بی ہیں دہیں کے اور (بید) اچھائق افخد مست ہے ان کام کرنے والوں کا ۔ بائٹمنیق تم سے قبل مختلف طرق کے (لوگ ) گزر کھے ہیں۔ تو تم روئے ذہین پرچلو پھرواور و کھے لوک اخیرانجام مختلف سے والوں کا کیا ہوا۔ یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لئے اور ہدائے اور ہدائے اور ہدائے۔

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المعلم المعلم المنظم ا

كرتا بي توالقداس كومعاف فرماديتا بيدروايت كياس كوابوتيني في تعيد سنه اورانهوس في ابوعوات سنه اورزياده كيا كار برصا "واللدين الذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم"

عیدالرحن بن افی عمر و فرمائے ہیں کہ میں نے معزمت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یے فرمائے ہوئے سناوہ فرمائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ کا اور کہا اے میرے رب ابھی سے ایک گناہ ہو کہا ہے تو اے معاف کرد ہے۔ اللہ تغالی نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ ان کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کرد ہے۔ اللہ نے فرمایا میر ابندہ واقعی بعد اس محن کے بعد اس محن کے بعد اس محن کے بعد اس محن کرتا ہے ہوگئاہ بھی کرتا ہے اور گراہ ہوئی کہا ہوگئا تو معاف کرد ہے۔ اللہ نے فرمایا میر ابندہ واقعی ہے کہاں کا ایک ہے جو گناہ بخش و بنا ہے اور گرفت بھی کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندہ کا محن کہا ہوگئا ہے۔ میں نے اپنے بندہ کا ایک ہوگئا ہے کہاں کا ایک ہوگئا ہے کہا ہے بندے کو بخشائے وہ جو بچھ جا ہے کہاں کا ایک ہوگئا ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کر لیت ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخشائے وہ جو بچھ جا ہے کر ہے۔

ابوڈ روشی اللہ عندے روایت ہے فریاتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے حدیث قدی بیان فریائی کہ اللہ تعالیٰ نے اوشاد فریایا اے ابن آ دم! ہے فٹک میں نے تھے بخش و یا جونو نے جھے ہے یا نگا اور جونو نے بھے سے آمید کی۔ اسے ابن آ دم!اگر تو جھے ہے اس حال میں ملا قامت کرے کر تیرے گناہ ڈیمن بجرنے کے برابر ہول تو میں تھے ہے اس حال میں ملول اگا کہ تیرے سارے گناہ معاف کردوں گا اس شرط پر کہ تونے شرک نہ کیا ہو۔ اے ایک آ دم اگر تو گناہ کرے بہاں تک کہ تہا دے گناہ آسان کے کنارون کے برابر بھی ہوئے تو تم جھے ہے گناہ کی بخشش ما گونو ہیں تہا رے گناہ معاف کردوں گا۔

این عماس رضی الندعنما سے روایت ہے فریاتے ہیں کہ رسول الندسلی الندھلیے وسلم نے ارشاد فریا کے الفہ تعالیٰ نے ارشاد فریا یا کہ چوشنس جھے منفرت معاصی پر قاور میا نتا ہے۔ بی اس کو پخش ویٹا ہوں اور اس کے گنا ہوں کی کفرت کی پروائیس کرتا جب کہ اس نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ تھیم ایا ہو۔ ٹایت بنائی قریاتے ہیں کہ جب بیہ آ بہت نا زل ہوئی تو ابلیس رو نے لگا۔ ''وافلاین ادا العلو افاح شدہ'' آخر آ بہت تک۔

کرتم سے پہلے نیم وشرکے بہت طریقے یا بہت طریقوں والے گز رصیح ملک میں چل چھرکرد کیدلوکہ تخذیب فیرکا نتیجہ کیے جوااور حجالانے والول کا انجام کیے جوا۔"فسیروا ملی الارض فانطروا کیف کان عاقبہ السکلیون"ان فیٹلانے والول کو تقریب جلیدیں کے اور یہ جلہ جنگ اُحد میں ہوار جیسا کہ اللہ عز وجل کا ارشاد ہے ہم ان کومہلت دیجے جیں تا کہ بیاہے انجام کارتک پہنچ جا کی اور تی کریم کی اللہ عند ہیلے کی لھرت جواوران کے دیکارول کی اوران کے دشمنول کو ہاناک کرنے کی صورت میں۔

ہ سلا" بیتر آن "بیان لملنام "تمام لوگوں کے لیے "و ہدی "کرائل سے جاہت ہے "موعظہ للمنظین" خاص طور پر بہیزگاروں کے لیے ۔

وَلَا لَهِنُوا وَلَا تَحَوَّنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوٰنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ۞ إِنْ يُمُسَسُكُمُ قَرْحُ لَقَلَا مَسَّ الْقَوْمُ لَرُحْ مِّفَلَهُ وَرَبِلُكُ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الْلِيْنَ النَّوُا وَيَتَجَلَمِنْكُمُ شُهَدَآءَ وَاللَّهُ لَايُجِبُ الظَّلِمِيْنَ ۞

کی اورتم ہمت سے ہارواورر نج سے کرواور (آخر) کو خالب تم بی رہو ہے۔ اگرتم پورے موس رہ ۔ اگرتم کو زقم کھی اورتم ہمت سے ہارواور رنج سے کرواور (آخر) کو خالب تم بی رہو ہے۔ اگرتم کو رہاں اور جیسا احدیث ہوا) تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم کی جا ہے۔ اور ہم ان ایام کوان لوگوں کے ورمیان اولئے بدلتے رہا کرتے ہیں اور (دوسری محکمت بہہے) تا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیویں۔ اور تنبیری حکمت بہہے کہ) تم میں ہے بعضوں کو جہید بنانا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ الم کرنے والوں سے عبت نیمی رکھتے۔

هطرت ابن عماس متنی انڈینمیا کا تول ہے کہ کھائی میں محابہ کرام منی انڈمنم کو نکست ہوگی۔خالدین ولیدمشرکول کا سوار دستہ ساتھ لے کریہاں سے چڑھ کرحملہ کرتا جا ہے تھے۔رسول انڈسلی انڈھلیدو کلم نے وُعا کی واسٹانڈ! یہ ہمارے اور ندآ کس ہم کو تیرے سوائمی اور کو قوت حاصل نہیں۔ مسلمان تیرا نداز وں کی ایک جماحت بھاڑ پر چڑھ گئی تھی اور انہوں نے رات وجیں مزاری تھی راس کروں نے مشرکول کی فوج کو تیروں کا نشانہ بنایا اور ان کو کلست دی ۔" و انعم الاعلون محاصدات ہی ہے۔ کلبی رحمدانڈ کا قول ہے کہ جنگ اُحد میں مسلمانوں کوئی ہونے کی تعلیف ہوئی لیکن باجودزمی ہوجائے کے دسول انڈسلی الشهطيه وسلم نے ان کووٹمن کے پیچھا کرنے کا تھم دیا۔ بیٹھم مسلمہ ٹول پرگراں گز را۔ اس پر بیرآ بیٹ نازل ہوئی۔ اس پرانشہ کا ب فرمان دلیل ہے" و لا تبھنوا ملی ابندہاء القوم"

© "ان یعسب کے قرح" عزواور کسائی اور ابو بکرتے قاف کے ضرکے ساتھ "فُوخ" پڑھا ہے بھٹی "حیث جاء"

کے ہے۔ بینی جہاں سے بھی آئے اور دوسر نے قراء نے فتر کے ساتھ پڑھا ہے دونوں کا سخی ایک بل ہے جیسا کہ "جھلا "اور استحقال کے بیار استحقال کے سے اور ان کے ساتھ بوتو برتو کم کا نام ہے اور اگر ان کے فتر کے ساتھ بوتو برتو کم کا نام ہے اور اگر ان سخمیات ورنو کی کے ماتھ بوتو برتو کم کا نام ہے اور اگر سفر کے ساتھ زلم کے درد کو کہتے جیں۔ بین خطاب سلمانوں کو ہے جب وہ فرزوہ اُحد سے شکنت ول اور ممکنین ہو کر لوٹے ۔ انشو تعالیٰ اس پر فرمائے جیں "ان بعیس کے فرخ" اس سے سمراد اُحد کا دن ہے۔ "لفظ میس القوم فرح مطلم" اس سے پہلے جہیں بردیس وہ زنم کی جاتے ہیں "ان بعیس کے اور شرق کی ہے جیسے کے دن ان کے ہوئے جی اور تھی سے اور تھی سے کہ مرتوب کے دن ان کے ہوئے جی اور سخمانوں نے سلمانوں وہ تھی سے دیس کے دن اور سخمانوں نے سلمانوں کے محتوب کے دور سخمانوں کے محتوب کے دور سخمانوں نے سلمانوں کے محتوب کے دور سخمانوں کے محتوب کے دور سخمانوں کے محتوب کے دور سے جی اُمور کی کرے بدل ہے۔

### جنّك احديمي مسلمانون كاامتخان

ابواسحاق فریاتے ہیں کہ بس نے براہ بن عاز ب کو یفریاتے ہوسے سناوہ ہیں بیان کررہے بینے فرمایا کررہے ہوں اندھنی اللہ علیہ وسلم نے بچاس بیادوں کا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کوسر دارینا کرتھ دے یاس نے تھا اور فرمایا تھا اگر تم دیکھو کہ پر تدہے ہم کوجھیت کرلے جارہے جی اپنی جبی اپنی جگہ ہے نہ ہمنا جب تک میرا پیغا مہما دے پاس نے کھی جائے اورا کردیکھو کہ ہم نے دخمن کو جھا دیا اور دید دیا تب بھی اپنی جگہ نے چھوڑ تا تا وتنظیہ بی تمہارے پاس بیغ موان دوان کی فروں۔ داوی فرماتے ہیں کدائندی ہم میں نے تو دود کیا کہ کورتیں تاکوں سے کپڑے آتھ نے تو تو ہے جاگ دی تھیں اور اندان کی پازیبیں اور پنڈلیاں کھل کی ہیں ہود کچھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ ہوگا والے بیات موان کریں ہے بھا اللہ بن جبیر کے ساتھ ہو اللہ نیست عاصل کریں عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رسول الندسلی اللہ علیہ دسم کا فرمان بھول سے ۔ کہتے کھے قدا کہم ! ہم تو ضروران کے پاس بیٹی کرمال فیست حاصل کریں ہے۔ جا کھی تیاں کہ کہا کہ آتھ رسول الندسلی اللہ علیہ دسم کا فرمان ہول سے ۔ کہتے کھے قدا کہم ! ہم تو ضروران کے پاس بیٹی کرمال فیست حاصل کریں ہے۔ جا کہ جو تی یہلے جو تی یہ لوگ کا فرون پر بہتے تو ان کے دیم کے اور یہ کھست کھا کر بھا گے۔

(اس پر آپ سلی اللہ علیہ جیلی صف میں کھڑے تم کو بنٹ کر آنے کے لیے بکار رہے تھے ) ہی قرمان ہارتیا ہے۔ "والموصول یدعو تھے ملی اعترائی "کہ آپ شنی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یارہ آ دمیوں کے سواکوئی ہاتی جیس رہا۔ شرکیوں نے سنز مسلمانوں کو شہید کردیا جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے می نہ کرام رضی اللہ عنہ مدرکے دن سنز مشرکوں کوئل کیا اور سنز مسلمانوں کو شہید کردیا تھا۔ ابوسفیان نے کہا کرتمہاری قوم بس تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) موجود ہیں تین مرتبہ بکارکر کہا کیا تمہاری تو میں تھرین الفا ب رضی اللہ عزموجود ہیں تین مرتبہ بکارکر کہا کیا تمہاری تو میں کرحضرت

**ہے ۔** "ولیمحص اللہ الفین اعتوا" تاکہ وہمایں گناہوں سے پاک صاف کو ہے۔ "وہمحق الکافرین" تاکہ

کا فرول کوفناء کردے ہلاک کردے۔ آیت کا مطلب بیہ کہ اگر کا فرخمیس کی کرتے ہیں تو اس میں تمہاراامزازے کے جہیں شہادت کا رتبد ہے کرگٹا ہوں سے تلاقی ہوگی اورا گرتم کا فرول پر نلبہ یاؤ سے تو کا فرول کومٹانے اوران کوچڑے تھم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔

الله الم حسبتم" استغبام الكاري بهام منقطعه بكركياتم كمان كرت بود" بن قد خلو اللجنة ولعا يعلم الله "ولقا" يمعل "لَمُ" كرب ربيخ الله تربيار بكام والكاشياز اليمن تكريس كيار" الملاين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين"

© "ولقد کنتم تعنون العوت من فیل أن تلفوه "مسلمانون میں ہے بعن بوگ اس کی تمنا کرتے ہے کہ بدر کے دون کی طرح کوئی وان آئے تا کہ ہم آقال کریں اور ہم شہادت کا رُتب حاصل کریں۔ اس کے بدلے میں الانتحائی نے اُحد کا وان ویا۔ "تعنون العوت "صوت کے میب کی تمنا کررہے ہے اور وہ ہے جہاد کرنا موت سے پہلے۔ " فلفلہ وافیت موہ "میمی تم اس کے اسباب و کچیلو" واقت متنظرون "اگری کہا جا سے کہا کہ اس فرمان کا کیا سمی ہے کہ پہلے " فقلہ واقیت موہ فرمایا گھراس کے بعد "واقت متنظرون " فرمایا حالا تک و دوّل کا سمی آئے ہی تعنین الیا میں اندی میں الدون کا کہ میں الدون سے مراد جا تا ہے۔ بھی نے کہا کہ "واقت میں الدون سے کہ جب تم میں اندی کہا کہ "واقت میں الدون سے کہ جب تم میں الدون سے کہا کہ "واقت میں الدون سے کہ جب تم میں الدون سے کہا کہ "واقت میں الدون سے کہ جب تم میر کھی الدون کے تو ہے۔ اس کے میں الدون سے کہ جب تم میر کھی الدون کے تو ہے۔

وَمَا مُعَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ مَ قَدُ عَلَى عَقِبَ فَلَ قَبُلِهِ الرُّسُلُ وَ اَفَائِنَ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ الْفَلَبُتُمُ عَلَى الْعُفَائِمُ عَلَى اللَّهُ الشَّيِحِ مِنَ اللَّهُ الشَّيَحِ مِنَ اللَّهُ الشَّيْحِ مِنَ اللَّهُ الشَّيْحِ مِنَ اللَّهُ الشَّيو مِن اللَّهُ الشَّيْحِ مِنَ اللَّهُ الشَّيْحِ مِن اللَّهُ الشَّيْحِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

#### جنّك إحد كاواقعه

عمراس موقع پر درست ہے مشرکوں کے سرواروں کو ایو د جاندنے اس کو ارسے تن کیا۔ رسول اللہ صنی اللہ علیہ دسلم اور آپ ساتھیوں نے مشرکوں پرمملہ کمیا اور ان کو ہار بھٹا یا اور اللہ نے مسلما توں کو فتح عنایت کی اور ابنا دعدہ نورا کیا بسلما توں نے کا فروں کونکو امرے کاٹ کررکھ دیایا میدان جنگ ہے ان کو بھٹا دیا اور خوب کل کیا۔

مشرکوں کے سواروں نے مسلمانوں پرتمن بارصلہ کیالیکن ہر باران پرتیروں کی بوچھاڑ کی گئی اوران کو پہیا ہونا پڑا۔ تیرانداز مسلمانوں کی بشت کی حفاظت کررہے تھے اور شرکوں کے سواروں کو تیروں کا نشانہ بنارے تھے ہرتیریا تھوڑے کے لگیا تھایا آوی کے ، آخر کارسب بشت دے کر بھامے۔

حضرے علی بن ابی طائب رضی اللہ عندے مشرکول کے علمبر دارطلحہ بن طلحہ کوآل کردیا اورمسلمان تجمیر کہہ کر کا فروں کو خوب ہی مارتے سکے۔ تیجہ میں کا فرول کی حفیل پراگند و ہوگئیں۔ حضرت زبیر بن قوام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ہند داوراس کے ساتھ والیوں بھائتی ہوئی تیزی کے ساتھ پہاڑ پر جاری تھیں۔ ان کی یا زبیس (بعنی چڈ لیوں) کھلی ہوئی تھیں ان کی گرفتاری سے کوئی مانع شقما جب حضرت عبداللہ بن جبیر رمنی اللہ عشہ کے ساتھ والے تیرانداز ول نے دیکھا کہ دشمن پرے مجھٹ سکے تو لوشے لیے میانی جنگ کی طرف جل دیج جوہیا کہ حضرت براء کی سابق حدیث سے واسلے ہو چکا ہے۔

تیرانداز وں کے کماغ رایعن تطرب عبداللہ کے ساتھ وی ہے کہ آوی رہ گئے۔خالہ بن ولید نے جب پیاڑی طرف نگاو کی اور پہنٹر کے بھافظ کم نظر آئے اور سلمانوں کونوٹ میں مشغول پایا اور ان کی پشت خالی دکھائی دی تو کافروں کے سواروں کو تی کر آواز دی اور سلمانوں کے بیچے آ کر جملہ کیا۔ فکر مدرض اللہ عزیجی خالہ کے بیچے ہے آگئے آ فر مسفمانوں کو کافروں نے ہمگادیا اور کی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عندا بی جگہ ہے رہ بیپال تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو میچے وکافروں نے آپ کے کہڑے اور کی مسوم میں مشغول تھے اس وقت خالہ بن ولید رضی اللہ عند نے آپ کے کہڑے اور بہت یہ کی طرح سے مثلہ کیا۔ جب مسلمان لوٹ کھسوم میں مشغول تھے اس وقت خالہ بن ولید رضی اللہ عند نے راکندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے جو بال لوٹا تھا اس کو بھی چھوڑ کے جن لوگول کو تیو کیا تھا و دہمی چھوڑ تا بڑے بھی بوا پر واقعی گھر ( دیکھلے دن میں ) جو کے جو بال لوٹا تھا اس کو بھی چھوڑ کے جن لوگول کو تیو کیا تھا و دہمی چھوڑ تا بڑے بھی بھا گراہے مصد بھا گراہے۔

نیمنی نے معرت مقد اور منی اللہ عند کی روایت ہے لکھا ہے معرّت مقد اور شی اللہ عند نے کہاتھم ہے اس وات کی جس نے رسول اللہ منی اللہ علیہ وسلم کوئل کے ساتھ بھیجا۔ آپ ان کی جگہ سے بالشت بحربیں ہے ، وقمن کے سامنے مقابلہ پر دہے ، آپ کی طرف سحا بہ رمنی اللہ عنہ میں ایک عمامت (حفاظت کے لیے) اوثی رہی اور بھی اس بیں ڈکا ف پڑتے رہے ، میں نے ویکھا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے کمان سے تیم بھینک رہے تھے اور پھر مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (اس روز) بندرہ آول بھی ہے رہے۔ آٹھ مہا جر رابو بکر ، عمر ، علی ، طلح ، زبیر ، عبد الرحمٰن بن عوف ، سعد بن الی وقاص اور ابو بھیدہ بن جراح رضی اللہ منہ اور سمانت افعدار حیاب بن منذر ، ابو وجاند ، عاصم بن فاہت ، حارث بن صدر ، اس بن طیف ، تھے بن مسلم اور سعد بن معا ذرضی الدعنهم لیعض روایات شی سعد بین معاذ کی عکدسعد بن عباده کا ذکر ہے۔

عیدالرزوق نے مرسلاز ہری کی روابت تقل کی ہے کے رسول الندسلی القد علیہ وسئم کے چیرہ مبارک پر کموار کے ستر وار ہوئ اورکوئی ضرب کا ڈکر نہ ہوئی ، اللہ نے تحفوظ رکھا۔ ہتیہ بن وقاص نے تعقوصلی اللہ علیہ وسلم پر جار پھر مارے جن ہے آپ کا اگلا وابال نچلا وائت ٹوٹ کیا اور زیریں کب ڈمی ہوگیا۔ حافظ نے کہا اس سے مراد وہ وائت ہے جو کا نے والے اور چینے والے وائتوں کے درمیان تھا، حاطب بن الی ہاتھہ کا بیان ہے جس نے ہتیہ کوئی کردیا اور اس کا مررسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت حس نا کر حاضر کردیا۔ آپ ملی القد علیہ وسلم کواس سے خوتی ہوئی اور سرے لیے دُعافر مائی۔

عبداللہ بن طباب زہری نے صفور ملی اللہ طبیہ وہلم کے سرکوزی کردیا۔ اس واقعہ کے بعد بیخف مسلمان ہوگیا تھا۔ چہرہ مبادک پر قوان بنے لگا بہال تک کہ دیل اقدی قوان سے ترہوئی عبداللہ بن آمیہ کے پھر سے زخسار مبادک زئی ہوگیا اور تودک و کڑیاں زخسار مس کھس تمیں عبداللہ بن آمیہ صفور ملی اللہ علیہ والم کے امرادہ سے آئے آیا کی مصوب بن ممیر رضی اللہ عند سنے مداللہ بن آمیہ اللہ عند سنے مداللہ بن کہ مسرونی اللہ عند سنے مداللہ بن کہ میں اللہ عند اللہ عند کی ۔ آپ رسول اللہ علیہ والم کے علم مردار شے۔ این آمیہ سنے ان کوشہید سروی اللہ علیہ والم کے علم مردار شے۔ این آمیہ سنے ان کوشہید سروی اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم کے علم میں اللہ علیہ والم کے مداللہ میں اللہ علیہ وسلم کوشل کردیا والی بھی جھنے والے اللہ علیہ والم مدمنی اللہ عند کی روایت سے لکھا والے نے ندا کی مجد مادے کے کہا جا تا ہے کہ یہ بھارت والی اللہ واللہ مدمنی اللہ عند کی روایت سے لکھا ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلم نے این آمیہ سے فرایا تھا۔ اقماک اللہ واللہ تھے بنتی بن سے ہلاک کردے۔

اس بدوعائی کاریمتیجہ واکس بہاڑی بکرے کواللہ نے اس پر مسلط کرویا اور بکرے نے سینک مارتے اس کو پاروپارہ کر دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم اُٹھ کر ایک چہان پر چڑھنا چاہجے تھے کیکن تہ برندووز رہیں چہنے تھے اس لیے خود چڑھ نہ سکے۔ حضرت طلح نے بیچے بیٹے کراسینے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم کواٹھا لیا اور اس طرح آپ چہان پر بہتی سکے رحضور ملکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلح رضی اللہ عند وسری محورتیں شہریدوں کے تاک کان کا شخت فرمایا طلح رضی اللہ عند وسری محورتیں شہریدوں کے تاک کان کا شخت میں بہاں جگ کہ مندہ نے ان کے بار بنا کروشی کو دیے اور حضرت جمز ورضی انٹد عند کا جگر ڈکال کر چبایا مکرنگل نہ کی تعوک دیا۔

اُدھررسول اللہ معلی اللہ علیہ وکلم اوکوں کو بکاررہے تھے اُنٹہ کے بند د (اوپر آؤ) آوازمن کر حضور مسکی اللہ علیہ وسلم کے بال آئیں آدی بہت ہو گئے جن جس سے ہرا یک کہ ربا تی میراچ ہو (زئی ہو) آپ معلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ ہو، میری جان (کام آئے) آپ کی جان الیکی نہ ہو ( لیمنی آپ محفوظ رہیں ، جس قربان ہوجاؤں ) آپ سالم رہیں ۔ غرض سب آپ کے محافظ ہو گئے اور مشرکوں کو آپ کی طرف سے ہٹا دیا۔ سعد بمن آئی وقاص نے استینے تیر مارے کہ آپ معلی اللہ علیہ وسلم کی چھکا نیس ٹوٹ گئیں۔ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی ترسم سے تیر بھیرو سے اور فرمایا تیر مار بھی پر میرے ماں باپ قربان ۔

ابوظلورضی اللہ عندیمی ہوئے تیرا نداز تنے اور کمان کھنچنے کی ہوئے طاقتور تنے۔ آپ نے بھی اس روز دویا نین کمانیں تو زی تھیں جو مخص بھی ان کی طرف سے تیروان لے کرگڑ رہا آپ فرمائے تنے ابوظلے رضی اللہ عند کے لیے تیر بھیروو، جب ا پوطلورضی الله عند تیر پیچنجنے تورسول القدملی الله علیہ وسم بھی گروان اُ غذا کر تیر <u>سینے کی جگہ کو و کیجتے ۔</u>

رسول اندُسنی ندسلیہ وسم کی مفاظت کے لیے مطرت طلح بن جید ندوشی اند مندگا ہاتھ اتنا چھپلا ہوا کہ آفر فک ہو کیا۔ ابوداؤد
طیلی اور ابن حبان رحم اللہ نے مطرت عائش صدیقہ رضی اندعنہ اکی روایت سے تعصاب کہ معترت ابو بکر رضی اندعت نے فر مایا وہ
ون سارا کا ساراطلحہ منی اندعنہ کے لیے ہوا (بیٹی معترت طور منی اندعنہ کی موجہ کی وجہ سے رسول اندمنی اندعنہ کے ہم محقوظ رہے )
محد بن محرضی اللہ مندکا بیان ہے کہ اس روز معترت طیر منی اللہ عند کے سر بھر ان کی چوٹ کئی کہ خوان تجز کیا اور آپ پر فٹی طاری ہوگئی۔
معترت ابو بمرصد این رمنی اندعنہ نے آپ کے چرہ پر پانی چھڑ کا جس سے آپ کو ہوئی آ کیا ، ہوئی آ ہے ہی فر مایا رسول اللہ ملی اند ملی اند عند ہے اور منی اندعت ہیں ، انہوں نے می جھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ معترت طلور منی طید کم کا کیا ہوا۔ معترت ابو بکر رمنی اند عند ہر صحیب حقیر ہے ، اس روز معترت آبا دو بن نعمان رمنی اند عند کی آب کے بعد ہر صحیب حقیر ہے ، اس روز معترت آبا دو بن نعمان رمنی اند عند کی آبال کے بعد ہر صحیب حقیر ہے ، اس روز معترت آبا دو بن نعمان رمنی اند عند کی آبی ہوگئی۔
جس کی وجہ سے کہا لند کا محکم ہوئی آبال کے بعد ہر صحیب حقیر ہے ، اس روز معترت آبا دو بن نعمان رمنی اند عند کی آبی ہوئی۔
جس کی وجہ سے آباد کا محکم ہوئی آباد کی موجود کی تھوں ہوئی۔ پان موجود کی اندی کو کھوں بھی ہوئی۔

حصرت این عماس رضی الندمنها کا قول ہے جس کونمی نے لگی کیااس پرالند کا سخت غضب ہوا اور جس نے رسول النہ سلی النہ علیہ وسلم کے چرۂ مبادک کوخون آلود کر دیااس پر بھی النہ کا غضب سخت ہوا۔ (ہندی)

الله خازی نے کھا ہے کہ توگوں میں یہ بات پھیل کی کھر آل کردیئے سے بین کربھٹی مسلمان کئے لکے کاش کوئی قاصد عبداللہ بین اور بھی مسلمان کئے لکے کاش کوئی قاصد عبداللہ بین اور سے بات بھی اہل نفاق سے بات بھی اہل نفاق سے بات کے اور سے بات کے اور سے بات بھی بھی بھی ہے۔ بعض اہل نفاق سے بھی کھی کوئی اور سے مسئے تو تم اسپے بہلے ند بہب میں شامل ہوجاؤے معفرت آئس بین مالک رضی اللہ عند کے بھیا معفرت آئس بن المسر بولی تو موال اللہ میں اللہ مندے بھی سے ہوں آت محمد کا اور اور میں ہوگئی تم رسول اللہ علی اللہ عند بھی دور اور محمد کا اور سے جس کا م

کے لیے رسول الفرسلی الشرطیہ وسلم لڑے تم یعی ای کے لیے لڑ داور جس غرض کے لیے وہ سرے تم بھی ای کے لیے سرجاؤ۔ گھر ہوئے اے اللہ اربادگ یعنی مسغمان جو بھر کہر دہے ہیں میں تیرے سامنے اس کی معقدرت کرتا ہوں اور بیادگ بعنی ستانق جربات ہی کررہ میں این سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں ہے کہ کرکوار لے کر معرت انس رضی الشرعنہ نے حملہ کہا اوراز سے لڑتے شہید ہوگئے۔

موسی اور نه ان کا زور گھٹا اور ندوہ دیا اور انٹد تعالیٰ کوا ہے۔ ستنقل حراجوں سے محبت ہے۔

سیسی ق "و ما کان طفعی أن نصوت" انتخش فرات بیل کشش شی لام حقول ہے۔ "فصوت" ہے جارت اس طرح تمی "و ما کان نفس لسموت" کی جان کے لئے ہیں کہ وہ مرجائے اللہ کی مشیب کے بغیر۔ "الا باؤن الله" اللہ کے فیصلے اور قد رہ سے بعض نے کہا اس کے کم کے بغیر بیمن نے کہا اس کے تم کے بغیر۔ "کھابًا مؤجود" پر شس کے لیے اس کا وقت مقررہ لکھاجا چکا ہے اس میں کوئی تغیرو تبدل میں کر مکتا۔ "کھابًا" منصوب صدر ہونے کی وجہ سے عبارت بیادی ۔ "کسب کتابًا" ۔۔۔۔ "و میں یو دہ تو اب الدنیا فوقہ منہا" جو تخص اس نیکی کا بداؤ نیا می لینا جاتا ہے ہم اس کواچی حیست کے مطابق چورکو ہم نے مقدر کرلیا و نیا شمل می و سے دیتے ہیں۔ جیسا کہ انٹر تعالیٰ کا ارشاد ہے "کان یوید العاجلة عبدلنا لہ فیہا ما منساء لمین لوید" پئی جو تھی جاہتا ہے کہ اس کو جلد ل جائے تو ہم اسے جلد و سے دہیں کے ہم اس کو بھتا جاہیں۔ یہ آئی اس کو بھتا ہوا ہیں۔ یہ آئی نازل ہوئی جنبوں نے مال فیمیت کی وجہ سے اسپنے مرکز کو چورڈ دیا تھا۔ "و من یو دہوا اب الآخرہ و نو قد منہا" جو آخرت کے لیے کمل کرتا ہے تو ہم آخرت میں اس کو تو اب جسے اپنے مرکز کو چورڈ دیا تھا۔ "و من یو دہوا اب الآخرہ و نو قد جسروضی افد عنہ کے ساتھ قارب قدم ہر ہے بہاں تک کہ انہوں نے شہادت یا لی (ان کو آخرت میں بداروس کے "وسندھوی یا فا ان کورٹ میں بداروس کے "وسندوری میں ان کورٹ شاکہ ہوں نے مرادوس کے "وسندھوی "شاکہ ہوں نے مرادوس کے "وسندھوی "شاکہ ہوں نے مرادوس کے "وسندھوی "شاکہ ہوں سے مرادوس کے "وسندھوی "شاکہ ہوں سے مرادوس کے کار دیں ہے ہوں۔

ائس بن مالک رضی الشد عند ہے روایت ہے فرماتے بین کہ رسول الشاملی الند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیس کی نہیت آخرت میں تواب کی ہوتو الشانعالی اس کے ول میں ونیا کی ہے رغبتی پیدا فرماد ہے بین اوراس کی پریشانی کوجع کرویے ہیں اور ونیا اس کے پاس ولیل ہوکر آتی ہے اور جس کی نہیت ونیا کا حصول ہوتو الندی آجکی اس کی آتھوں کے سامنے کرویتا ہے اوراس کے دل کو پراگندہ کرویتا ہے ، ونیا میں اس کواتیا ہی مالا ہے جواللہ نے اس کے لیے لکے دیا ہے۔

معترت عمرین النظاب رضی الشدعت سے دوایت کے قرباتے ہیں کہ دسول الشیعلی الشدعلیہ دسلم نے ارشاد قربایا کہ اعمال کا وارو مدار نیمتوں پر ہے۔ پس ہر مختص کواس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ پس جس کی بھرت الشداور اس کے دسول کی طرف ہوتو اس کی بھرت الشداور اس کے دسول کی طرف ہے اور جس کی بھرت مال حاصل کرنے یا کسی عورت سے نگاح کرنے کے لیے ہوگی اس کی بھرت ای غرض کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے بھرت کی ہوگی۔

© و کلین من نبی فلتل معه داینون کلیو "ائن کثیر نے دیکر ماتھ پڑھا ہے۔ کائن کے دن پرد ہوں امزواں کے ساتھ۔ دمر سے قراء نے کہا سی بنی "منزہ کی آشد ید کی جہ سے" جین" کے دن پراس کا مقل ہے سیم محاف تشہید کے لیے ہاس کے ساتھ حرف استنہام افل کینا گیا۔ اس پرتنوین صورة وافل نہیں ہوگا۔ بعض آفر استے اس پرد قض آفرار دیا سی این "این گیزون کے ذکر کیا۔ "فاصل "ائن کثیر، امام نافع ، اہل بھر و کاف کے ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوسرے قراء نے کاف کے فتر کے ساتھ پڑھا

الله الله "المناظير" المام مان "ابن بعمرودات مي تعمد من ما تحديد بين ودهم من فراء من كاف من محقر من ما تحديد م ہے۔" فعدا و هندوا" بيدوصف ان پر تحال ہے حالا نكر آل ہوئے كے بعد دوكيے فئا سكتے ہيں۔ سعيد بن جبير رضى اللہ عند فرياتے ہيں کے بھی یہ بات نیس سائل کر کس تی کوئل کیا گیا ہواس کیے ''فاتیل''ام ہے۔ ابو بھیدہ درخی انڈ عنظر باتے ہیں۔ اس مورت بھی قائل عام ہوگا اور چوتھ رات ''فَتِلْ '' پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوائن کی ٹین وجوہ ہیں۔ ایک بیر کوئل راجی ہوئی کی طرف اس میں کوئی اور شریک ندہو ( یعنی ٹی نے اسکیے آبال کیا ) اس صورت میں قائل پر کلام تمام ہوجا تاہے اس صورت میں آبات میں اصار ہوگا۔ اس کا معنی بیدہوگا ان کے ساتھ بھڑ ہے آور سے ان جہاد کہا جا تاہے فلال محض نے جیش کیر کے ساتھ لی کر جہاد کہا جا تاہے فلال محض نے جیش کیر کے ساتھ لی کر جہاد کہا جا تاہے کہ کیا ہوئی وہ میں ان میں شامل تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کوئل کا تعلق نی اور ان کے ساتھ بولو جیسا کر کہا جا تاہے کہ فلال نے بعض اور کوئل شامل تھا و ھندو ا'' باقیوں کی طرف راجی مولائے تیسری مورت ہیں ''فعما و ھندو ا'' باقیوں کی طرف راجی مولائے تیسری مورت ہیں ''فعما و ھندو ا'' باقیوں کی طرف راجی مولائے تیسری مورت ہیں ''فعما و ھندو ا'' باقیوں کی طرف راجی مولائے تیسری مورت ہیں اور کوئل شامل ندہو۔

#### دبيون كثير كامصداق

" رہنون سکیں" ابن عباس رضی الفاقعہما، مجاہدا ورقما وہ رحمہم الفاقر ماتے ہیں اس ہے جمع کیٹر سراد ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہزاروں کی عماصت کیلی فرماتے ہیں کہ ایک" ڈبنی" کہتے ہیں دس ہزار کورضحاک قرماتے ہیں ایک رہیدا یک ہزار کو کہتے ہیں ۔ حسن بصری رحمہ الفاقر ماتے ہیں کہ اس کا معنی فقہا واور علامے۔

بعض نے کہا کہ اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ ان صورت میں ربانیوں سے مراد مکام اور دبیون سے مراد رعایا ہوگ۔
بعض نے کہا رہی رب کی طرف منسوب ہے وہ لوگ جورب کی عبادت کرتے ہیں۔ "فیعا و هنو "کاسٹی ہے کیوں وہ بزول ہورے ہیں۔ "فیعا و هنو "کاسٹی ہے کیوں وہ بزول ہورے ہیں۔ "فیعا و هنو "کاسٹی ہے کیوں وہ بزول ہورے ہیں۔ "لیما اصابھی فی مسیل اللّٰہ و ما صنعفوا" جہاد میں زخم وقتی اور دومرے محابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے وہ کر ورتیس ہوئے۔ "و ما است کانوا" اور نہ ہی وہ دخمن کے مطبق ہوئے اور درس کے در رہی ایسے نے ہوئے وہ مراہ ہوئے۔ "و ما است کانوا" اور نہ ہی وہ خمن کے سامنے ایسے نہ کہ درسوا کیا۔ امام سدی رحمہ اللہ نے اس کا ترجم کیا کہ زود وہ شمنوں کے سامنے وہ لیل ہوئے۔ عطا در حمہ الفہ فریا تے ہیں کہ نہ اللہ عنہ کی اور اسے نما کی اطاعت کی اور رشنوں کے سامنے عاجزی کی احام عنہ کی اور وشنوں کے خلاف بنگ کے سامنے عاجزی کی احام عنہ کی اور وشنوں کے خلاف بنگ کے سامنے عاجزی کی احام عنہ کی اور وشنوں کے خلاف بنگ کے سامنے عاجزی کی احام عنہ کی اور وشنوں کے خلاف بنگ کے سامنے عاجزی کی احام عنہ کی اور وہ میں اسے خلاف بنگ کے امادہ ہوئے۔ "و اللّٰہ یہ حب الصابوین"

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا آنُ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرُكَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِي آمَرِنَا وَلَبَثَ الْكَذَامَنَا وَاتَعُرُنَا وَإِسُرَافَنَا فَوَابِ الْاَحِرَةِ وَوَاللَّهُ يُحِبُ الْعُحُدِنِينَ الْمَنْ أَوَابِ الْاَحِرَةِ وَوَاللَّهُ يُحِبُ الْعُحُدِنِينَ الْمَنْوَالِنَ تُعِلِغُو اللَّهِ يَنَ كَفُرُ وَايَرُ ذُو كُمْ عَلَى اَعْفَابِكُمْ فَتَنْفَلِوُ الْحُدِينَ الْمَنْوَالِنَ تُعِلِغُو اللَّهِ يَنَ كَفُرُ وَايَرُ ذُو كُمْ عَلَى اَعْفَابِكُمْ فَتَنْفَلِوُ الْحُدِينَ الْمَنْوَالِنَ تُعَلِغُو اللَّهِ يَنَ كَفُرُ وَايَرُ ذُو كُمْ عَلَى اَعْفَابِكُمْ فَتَنْفَلِهُ الْمُعْدِينَ الْمَنْوَالِنَ تُعَلِغُوا اللَّهِ يَنَ كَفُرُ وَايَرُ ذُو كُمْ عَلَى اَعْفَابِكُمْ فَتَنْفَلِهُ الْحُدِينِ الْمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ الْمَالِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالِحُونَ اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ الل

کارون سے محبت ہے۔ اسے ایمان وانوا اگرتم کہنا مانو کے کافرون کا تو وہ کم کوالٹا کھیرو کی کے ہجرتم تاکام ہوجاؤ کے

المعنی ہوگا اوران کے نیما کان قولھہ" کالن کی فیر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اورائ کا اسم "ان قالوا" ہے اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اوران کے نیما کے تیمان ہوئے پروہ کی کہتے "الا ان قالوا وہنا المفتوطنا فغوینا" اس سے مراد مغیرہ گناہ ہیں۔ "واسو المنا فی امر فا" امراف سے مراد کیر گناہ ہیں۔ "وابت الملدامنا" ہمارے قدموں کو اللہ کے راستے میں جمائے دکھ کی سالنا تہیں۔ "وانصونا علی القوم المنکافرین" تو وہ کہتے کہ کاش تم اس المرح کرتے اور تم اس طرح کہتے اسے اسمالی محمد (مسلی اللہ مطرح کے اسے المحمد فی اور مال فقیمت کا حصول ہے۔ "وسعد الواب المحمد فین "

© "سنلقی فی فلوب الذین کفروا الرعب" باس وقت جب ابوسفیان اور شرکین ہوم احدے دان کھر فلرق میں گا تھا جاتے ہوئے راستے ہیں بیٹیائی ہوئی اس کوخیال آیا کہ ہم نے براکیا۔ اول تو ہم نے ان کوٹل کیا تھر جب چند ہما کے ہوئے اوگوں کے سوا ہذرے مقالے بلے میں کوئی شربا تو ہم ان کوچیوڑ آئے اس لیے ہبتر یہ ہے کہ بھی لوٹ چلواور ان کی جڑتی اکھاڑ دو، کا فرول نے برادادہ کیا تی اور اپنے اداوے سے باز اکھاڑ دو، کا فرول نے برادادہ کیا تی تھا کہ اللہ نے ان کے دلول کے اندر سلمانوں کا رحمی ڈال ویا اور اپنے اداوے سے باز آگے ، انشد نے اس پر بیدآ بیت ٹازل فر بائی ہی منظل اللہ ن کھروا آگے ، انشد نے اس پر بیدآ بیت ٹازل فر بائی ہی منظل اللہ ن کھروا الملہ ن منظل فی منظل فی فلوب اللہ ن کھروا الموحب " ہم ڈال ویں کے کا فرول کے دلول میں رحمی ہوئی ڈر ۔ ابوجھ فر ایس عامر ، کسائی ، بیخوب رحم اللہ "الو نیس سے ماری کہ اللہ حالہ پنزل به صلحاناً" سلطان کا حق مجت اور دوسرے تراء نے تین کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ "بسا المس کو ا باللہ حالہ پنزل به صلحاناً" سلطان کا حق مجت اور دوسرے تراء نے تین کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ "بسا المس کو ا باللہ حالہ ہین کے ساتھ میں میں مینوی المطالمین "فلاکمین سے مراد کا فرجیں ۔ سلطاناً" سلطان کا حق میں المی اور دوسرے "و حاوا حد الناں وہنس مینوی المطالمین "فلاکمین سے مراد کا فرجیں۔

ابومبیده فرماتے جیں کہ "حسّ گاسٹی ہے آل کر کے بیخ و بن سے اکھاڑ ویٹا۔ "حیّی اذا فیشلتم" ہے ہزول ہو گے ہیں ہے اکھاڑ ویٹا۔ "حیّی اذا فیشلتم" ہے ہوگا کہ جب ہم بنوا کے ہور ہے ہوگا کہ جب تم بنوا کے ہور ہے کہا کہ جب تم بزاح کر در ہے گئے۔ "وثناؤعت فی الامر وعصیت م" واؤزا کہ دہے۔ مطلب برہوگا کہ جب تم بزول ہو گئے تو باہم نزاح کرنے گئے۔ بعض نے کہا یہاں تقدیم وٹا فیر ہے۔ تقزیری عبارت بول ہوگی۔ "حیّی اذا الناؤعت فی الامر وعصیت کی اور قیام اور عدم قیام کے مقلق آئیں ہی گڑنے گئے اور تا فر انی کی تو اللہ تو اللہ کے اور تم بھی ہوتے آئیں ہی گڑنے گئے اور تمان کی تو اللہ تو اللہ اللہ دردک کی اور تم برمصیبت ذائی۔

میباں تنازع سے مراد بھٹزاہے کہ جب مشرکین کولکست ہوگی تو تیرا ندازوں میں اختلاف ہوگیا کہ تیراندازی کریں یا نہ سریں یعض لوگوں نے کہا کہ اب تو کفار کھنست کی تھے تیں اس جگہ پر جارا ڈرکنا کوئی معن نہیں ۔ ابندا چلو مال ننیمت جمع کریں

اور بعض لوگون نے کیا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر تجاوز ند کرو (اور یہاں سے بھا کوئیں )اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی الشاعندا دران کے چندسائٹی جن کی تعداووں تک پہنچی ہے۔ وہاں ثابت قدم رہے۔ جب خالعہ بن ولیدادر مکر سہن الیاجہل نے ويجعا توان كياطرف زخ كياا ورحصرت عبدالله بن جبيرومني الله عنداوران كيساتيول كوشهيدكرو بإاور وومسلمانول كي طرف زخ کرنے کیے تو ہوا میا کے بعد و بور ( میکھوائی ہوا ) آئی۔مسلمانوں کی صف بلٹ کی اورمسلمان ایک دومرے کے ساتھ مختلط ہو مکتے۔ بنگای حالت میں مسلمان خودا کیے دوسرے نے آل کرنے لگ مکتے ، خوف اور دہشت کی وجہ سے کئی کو پینے میں ہیل رہا کراس کا مقابل دشمن ہے یا ساجن ۔اک دوران اہلیس نے آ واز لگائی کہ ( نعوذ باشہ ) آپ ملی الشہ علیہ وسلم آل کردیے۔ بی مسلمانوں کی ہمت بارنے کا سبب تھا۔ "وعصیتے" انہوں نے دسول الڈملی افٹہ علیہ دسلم سے تھم کی خلاف ورزی کی بینا ہ پر ہوا "من بعد ما أواسح» حميس تها دکامجوب چرنخ دکھا وگھی انڈ نے۔"ماہ معیون 'مسلمانوں کی کامرائی اور بال نیمست محبوب چز ہے۔ "منکم من برید الذنبا" وہ لوگ جنہوں نے اپنی جاکوچھوڑ دیا اورلوٹے کی اطرف متہدیہ وسے ۔ "و منکم من بوید الآعوة" جولوگ عبدالله بن جبير رضي الله عند كے سأتھ كھائي بيل تابت فقدم رہے وہ شہيد ہو محتے ،عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آپ صلی انشدعلیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کوش نے دُنیا کا طلب گارٹینں یا یا۔ نہاں تک کہ اُحد کا ون آیا ، اس پر بدآیت نازل ہوئی۔" نیم صوف کے عنہم" نگر تھیں پھیردیا تھے سے فکست کی طرف۔" لیسنلہ کے "اکتہاراس کے ؤريع امتحان لے بعض نے کہا كرتمبارى نافر مانى كى وجه سے اللہ نے تم يرمصيب والني ميا قل مو قل عفاعن كم المهارے تَعَمَى نَامَرِ مِانَى كرنے كى دير سے بالكل بيز سے بيش أكما ژويا وكلته بيں معاف كرديا۔" واللّٰه ذو العنبل على المعؤ منين" إِذْ نُصْعِلُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَيْ آحَدٍ وَالرَّسُولُ يَلْعُوكُمْ فِي أَخُرْكُمْ فَالْآيَكُمْ غَمَّام بِغَمّ لِكَيْلَاتُحُوزَنُواعَلَى مَافَاتَكُمُ وَلَامَآأَصَابَكُمُ دَوَاللَّهُ خَبِيْرٌ م بِمَاتَعُمَلُونَ 🏵

المستقد الماروجيكة من المستقد المستقد

سے کا اور تصعدون " تحقیق اللہ تعالی نے حمیس معاف کردیا۔ جب تم بھائے جارہ ہے تھے گلست کھا کر۔
عبدالرحن ملی بھن، قارہ حمیم اللہ ' تکصفلون ' تا ہ کے فتر کے ساتھ اور عین کے فتر کے ساتھ پڑھا ہے۔ معروف قرائت تا ہ
کے ضربھن کے کرہ کے ساتھ ہے ۔ اصعاد کا متی ہے بموار میدان میں جاتا بسعود کا متی ہے بہاڑ پر پڑھتا اور بعض دور لگل گئے ۔ ابوحا تم کہتے ہیں کہ ' بقال اصعدت ' کہا جا تا ہے جب کوئی چرے کے سائٹے بموار میدان میں جائے۔ '' وصعدت' کہا جا تا ہے جب کوئی چرے کے سائٹے بموار میدان میں جائے۔ '' وصعدت' کہا جا تا ہے کہ باجا تا ہے کہ بعد وہ دور جا کیا۔ یددولوں قرا تی جے ہیں۔ کمی بھا رہے ہیں کہ معدد اور صاعد استعمال ہوتا ہے اور خضل کتے ہیں کہ صعد اور صعد کا متی بھی ایک ہے۔ '' والا قلو ون '' منہوز مین '' کے لیے مصعد اور صاعد استعمال ہوتا ہے اور خضل کتے ہیں کہ صعد اور اصعد کا متی بھی ایک ہے۔ '' والا قلو ون

علی احد"شدت وہشت کی وہرے کوئی ایک دوسرے کے طرف مؤکر تھے۔ اتھا اور ندائی اپنی جگہ پر ٹابت قدم رہا۔
"والوصول یعنظو سم می احوا کمے" وہ کھیلی مفول سے آپ کو پکارر ہے تھے کے اللہ کے بتدوم بری طرف آؤہ میں اللہ کا رسول بول اور جوم بری طرف موٹر کے جنت ہے۔ "طافا بریم چہیں بدلد دیا۔ بیمان "الابھ بیمعنی عقاب کے ہے۔ اٹاب بمعنی تواب کے اٹاب بمعنی تواب کے ہے۔ اٹاب بمعنی تواب کے اٹاب بمعنی اللہ بیمعنی عقاب کے ہے۔ اٹاب بمعنی تواب کی استعال ہوتا ہے۔ (مطلب بیہ کرتم نے تواب کی اُمید لگائی ہوئی تھی گئی گئی تھی تھی کے در اللہ نے تم کومزادی )
اللہ تعالی کا فرمان "فید سے بعد اب اللہ " بہال پر بٹارت کوعذاب کی جگر ذکر کیا ، ایسا جماز بطور استہزاء کے ہوتا ہے۔
"غشا جنم" یا مہمن علی کے ہے۔ عبارت یوں ہوگی "غشا علی غیر" بعنی فی بالاسے تم

# غمًّا بغم كى مختلف تفاسير

پہلے تم سے مراد کا میا بی اور مال نتیمت کا ہاتھ کے جائے کائم ، دوسرے قم سے مراد کھسٹ اورسلمانوں کی شہاوت ہے ۔ بعض نے کہا کہ پہلے تم سے مراد تل اورزخی ہوتا ہے ۔ دوسرے قم سے مراد تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی شہاوت کی خیرجس کی وجہ سے پہلا والائم بھول کمیا ۔

بعض نے کہا کہ پہلے قم سے مراد کھائی سے خالدین ولید کا سواروں کا دستہ لے کریر آیہ ہونا اور دوسرے قم سے مرا دابو سفیان کا سامنے سے نمودار ہونا۔

لُمُ أَنْوَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ ، يَعُدِ الْغَمَّ أَمَنَاتُنَعُامُ اللَّهُ الْمَا مِنْ الْآمَرِ مِنْ هَى وَ طَالِنَهُ الْمَا مُنْ الْمَرْكُلَّهُ يَطُنُونَ بِاللَّهِ عَيْرَ الْمَقِ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ دِيَقُولُونَ عَلَ لَنَا مِنَ الْآمَرِ مِنْ هَى وَ دَقُلُ إِنَّ الْآمَرَ كُلَّهُ لِللَّهُ مَا لَا يُهْلُونَ لَكَ دِيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْآمَرِ شَىءٌ مَّا قُتِلُنَا فِي الْفُرِ شَىءٌ مَّا لَا يُهْلُونَ لَكَ دَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْآمَرِ شَىءٌ مَّا قُتِلُنَا عِلَيْهِمُ الْقَتُلُ إِلَى مَصَاجِعِهِمُ وَلِيَهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا وَلَيْ اللَّهُ مَا لَا يُعْلَى اللَّهُ مَا وَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللهُ مَا عَلَيْهُمْ وَلِيمَةِ مِنْ مَا فِي قُلُولِكُمْ دَوَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الطَّلُورِ كُمْ وَلِيمَةِ مِنْ مَا فِي قُلُولِكُمْ دَوَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الطَّلُورِ كُمْ وَلِيمَةِ مَن مَا فِي قُلُولِكُمْ دَوَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الطَّلُورِ كُمْ وَلِيمَةِ مَن مَا فِي قُلُولِكُمْ دَوَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الطَّلُورِ كُمْ وَلِيمَةِ مَن مَا فِي قُلُولِكُمْ دَوَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الطَّلُورِ كُمْ وَلِيمَةِ مِنَ مَا فِي قُلُولِكُمْ دَوَاللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الطَّلُورِ كُمْ وَلِيمَةِ مِنَ مَا فِي قُلُولِكُمْ دَوَاللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الطَّلَالُولُولُولُولُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَاللَهُ عَلَيْمُ إِلَيْكُولُولِكُمْ وَالْمُعَلِيمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الل

کی جماعت "من بعد الله آئن علیکم" اے مسلمالوں کی جماعت "من بعد الله آئنة "تمبارے لیے اس آنارا" الامن الامن الامن الامن کی جائن کی تعلق کے اس آنارا" الامن الامن کی جائن کے جائن کا میں کی تعلق کے ہیں کہ جاتا ہے خول کے سبب کو زائل کرنا اور "امنه" کہتے ہیں خوف کے سبب کو زائل کرنا اور "امنه" کہتے ہیں خوف کے سبب کے باتی ہونے پر الحمینان مامسل ہونا جبکہ بہاں خوف کا سبب موجود تھا۔ "نعاشا" سے امال ہونا جبال ہے "بعث مالتھ منگم" حمر و اور کسائل نے (تعلق) پڑھا ہے اور دوسرے قراء نے یاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ نعاش کی طرف لوٹاتے ہوئے۔ این عباس رضی اللہ حمل سے روایت ہے کہ اس دن اوٹھ کی صورت میں ان سے دل کو احمینان دیا گیا جواحمینان دیا گیا ہو اوٹھ کے ساتھ کو اوٹھ کیس آئی۔

معترت قبادہ دخی اللہ عنہ سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ انس دخی اللہ عنہ ہیان کیا کہ معترت ابوطلحہ دخی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اصد کے دن جب ہم صف بند میدان میں تنے قو فرمایا کہ ہم پرائی اوگھ جھاگئ کہ میر ہے ہاتھ سے چھوٹ کر کھوار کری جاری تھی اور میں اس کے بکڑر ہاتھا۔ وہ کری جاری تھی اور میں ایک کے بخترت طعیمت اس کو بکٹر رہا تھا۔ وہ کری جاری تھی اور میں بکٹر رہا تھا۔ وہ معتمل میں ایک کے باتھ سے بیان کیا کہ معترت طعیمت اللہ عنہ سے فرمایا کی حد سے دوایا تھی تھی ایک کے دہتے ہوں میں کو فی تھی ایک کے دہتے ہوں میں کو فی میں کو بھی ایک کر میں ویکھ در ہاتھا جب شدت الرائی کے دہت ہیں کہ میں ویکھ در ہاتھا جب شدت الرائی کے دہت ہیں کہ میں ویکھ در ہاتھا جب شدت الرائی کے دہت ہیں

آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا۔ الله تعالی نے ہم پر فیند مسلط کردی۔ خدا کی تم بھی پر اوٹھ چھائی ہوئی تھی اور ایک خواب کی طرح ہیں معتب ہیں قشیر کا پر آن ہوتا تھا اوہ کہدر ہے تھے "فو کان من الامو شبی ہ" کراس طرح کا کوئی یا جرائے ہوتا تواس طرح ہیں معتب ہیں قشیر کا پر آن ہوتا تھا ان ہوتا تواس حکہ ہم قال نہ کر سکتے ۔ اس کے متعلق الله تعالی نے بیر آیت تا زل فریائی "بیعشی طائفة مند کیم "طائعہ سے مراد مؤمنین ہیں۔ "و طائفة لله العمت میں انفسے ہے" اس طائفہ سے مراد منافقین ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں لا کر منافقین سے مؤمنین کو متاز کرتا مقعود تھا۔ الله تعمیم مؤمنین پر اوٹھ کو مسلط کر کے ان کواطمینا ن قلی نصیب قرال کی جبکہ منافقین پر اوٹھ کوئیں آئی اس وجہ سے ان کے دلول سے خوف ختم نہیں ہوا اور ان کے دلوں برخوف بالا ئے خوف تازل ہوا۔

" بعظنون باللَّه غيوال حق" وه يهمّان ركت بتنع كه الثونوالي محصل الله عليه دملم كي بدذبين كرير يحربعض نے كها كروه ب خیال کرتے تھے کہ (نعوذ ہاللہ) محمصلی الشرطیہ وسلم لم کردیتے گئے۔ "طن البعاهلیة" ببیریا کراہل جابلیت کے زیانے می لوگ جس طرح گمالن کرتے تھے ای طرح بہمی کرتے لگے۔ "یقو لون جل لنا" یہ "مالنا" ہے ۔ لفظ استنہام الکاری ہے۔ "من الامر شنی" امریت مراوالله تعالی کی طرف سے مدوسیت " فحل ان الامر محله لله " ال بھرہ لام ہے رہے کے ساتھ ریٹے جیں ابتداء (مبتداء) کی وجہ سے اور "لله" اس کی خبر ہے اور و دسرے قراء نے "کله منصوب بدل ہونے کی وجہ ہے پڑھا ہے۔ بعش نے کہا کرمصوف صفت ہوئے کی وہرے "بعضون کی انفسیم مالا بہدون لک .....ما قتلنا عهنا" پ منافقین کے بارے میں ہے کہانہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہا کر جمارے اندر مقل ودانش ہوتا تو مکہ ہے محرصنی الند علیہ وسلم ے ساتھ آن کرنے نے نطلقے اور نہ می ہوئرے سر دار آئی ہوتے ربھن نے کہا کہ اگر کھر می پر ہوتے تو لیکن کر کر ہوتے ۔ خواک نے این مہال رضی الشرحتما کے دوالے سے کما ہے کہ "مطنون ماللّٰہ غیر المحق ظن الجاعلية العِني تقدر کی تُمَذِّيبِكَ الرَّا الرَّاكَا قُولَ "قُو كَانَ لِنَا مِنَ الامر شيءٌ مَا قَبْلُنَا هَهِنَا"....."قُل لموكنتم في بيونكم ..... الذين كتب" كتب بمعن قطى كے ہے" عليهم الفتل الى مضاجعهم"ان كى فواب كا بول كى جكرد" و ليستلى الله" اورالله ان ے امتخان کے گا۔ ''ماہی صدور کم و لمیسعص ''اےسلماتو! تمبارے دلوں کے اندر پیراہونے والے دراوس کو لکال و سے باان کو ظاہر کردے۔"مافی قلو مکم و اللّٰہ علیہ بلادت المصدور "جوان کے دلاں ٹی ٹیر اور ٹرکی جا نب سے تنا۔ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْحَقَى الْجَمَّعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيُطَنُ بِبَعْصِ مَا كَسَبُرُاوَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنَّهُمُ مَانَ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَأَيُّهَاالَّذِيْنَ امْنُوا لَاتَكُونُواكَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا ِلإِخُوَانِهِمُ إِذَا صَرَبُوًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَالُوا غُزًى لُوْ كَانُوًا عِنْدَنَا مَامًا تُوا وَمَا قُتِلُوْ الِيَجْعَلَ

بقيماً تم من جن او كول پشت بهيم وي تمي جس روز كه دؤول جماعتيں يا بهم متنا بل موسي اس كے سوااور كو كي بات

اللَّهُ دَٰلِكَ حَسُرَةً فِي قُلُوبِهِمُ دَوَاللَّهُ يُحَى وَيُمِيَّتُ دَوَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيّرٌ ٣

نہیں ہوئی کہ ان کوشیطان نے لغزش و ہے دی ان کے بعض اعمال کے سبب سے راور یعین مجھو کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف فر مایا۔ واقعی انٹہ تعالیٰ ہوئے۔ ان کو معاف فر مایا۔ واقعی انٹہ تعالیٰ ہوئے۔ خطرت کرنے والے ہیں بڑے علم والے ہیں۔ اے ایمان والواتم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا۔ جو کہ کا فریس راور کہتے ہیں ایچ ہوائیوں کی فسیت جبکہ وہ لوگ کسی سرز میں شرکرتے ہیں یا وہ لوگ کہیں عازی ہے جس کے اگر بیلوگ ہوئی میں رہے تو نہ مرتے اور شرعے اور شراے وارث مارے جانے ہا کہ انٹہ تعالیٰ اس بات کوان کے تھوب میں موجب حسرت کرویں راور مارتا جانا تا تو انٹہ تی ہے ورانٹہ تعالیٰ جو پھی کم کرتے ہوسے پھی دیے ہیں

"او كانوا غزى"غزاة عجع ب غازكى مطلب بديب كدستر ير بول يا جهاد پر خارے جاكيں يا مرجاكيں. " لمو كانوا عندنا ما ماتوا وما فعلوا ليجعل الله ذلك " يعنى ان كے كمان اوران كةول كے مطابق " حسوة ..... بصيرا" الله كثير جزودكما كى نے " يعلمون" ياء كے ماتھ يڑھا ہے اور باقى قراء نے تاء كے ماتھ پڑھا ہے۔

وَلَئِنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْمُتُمْ لَمَعُهُرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَبُرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَئِنُ مُتُومًا وَلَئِنُ لَيْهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ مُتُمْ اَوْلَئِلْتُمْ لَا اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْفَهْ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ اللّهَ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ اللّهُ لِمُنْ كَوْلِكَ اللّهُ عَنْهُمْ وَاسْتَغُهُرُلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمَرِ فَإِذَا اللّهُ مِنْ حَوْلِكَ اللّهُ مُعَنَّ كَلِيْنَ ﴿ وَاسْتَغُهُرُلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمَرِ فَإِذَا عَنْهُمْ وَاسْتَغُهُرُلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمَرِ فَإِذَا عَنْهُمْ وَاسْتَغُورُلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمَرِ فَإِذَا عَنْهُمْ وَاللّهُ مُعَنَّ كَلِيلُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَلَائِلُونَ اللّهُ مُعَنَّ كَلِينَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَلَائِلُهُ لَلْهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَلَائِلُهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ لَلْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَائِلُهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَائِلُهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

ہورا گرتم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ۔ یا کہ مرجاؤ تو بالعفر دراللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان

چیز دن ہے بہتر ہے جن کو بیلوگ جمع کرد ہے جیں۔اورا گرتم لوگ مرضے بیا ارے محط قوبالھروراللہ بی کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔ بعد اس کے خدائل کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ زم دہے۔اورا گر آپ تندخو سخت طبیعت موتے تو بید آپ ان کے ساتھ زم دہے۔اورا گر آپ تندخو سخت طبیعت موتے تو بید آپ کے بیاس سے سب مشتشر ہوجائے۔سوآپ ان کو معاف کر دہیجے اور آپ ان کے لئے استخفار کر دہیجے ۔اوران سے خاص خاص باتوں میں مشور ولینے رہا تیجے ۔ پھر جیب آپ رائے گانتہ کرلیس موخدا تعالی پراھا و کہتے ۔ بھر جیب آپ رائے گانتہ کرلیس موخدا تعالی پراھا و کہتے ۔ بیٹک اللہ تعالی ایسے اعتماد کرنے والوں سے میت فرماتے ہیں۔

© "طبعه وسعة من الملّه" الله كارجت ب اصله به بيها كه "فيعه القطهم" عن با المعن ملة كه ب-"لنت الهم" لين تم زم ول بوا يحقه اخلاق كي وجهة اورتهارك كثرة نرى كي وجهة اكرتم ان كي طرف ضعه يا درشت لهراستهال كرت قو و في خرجات "ولو كلت في طا" الرقم من بوت بر اخلاق والله بوت " خليط القلب الكبي قرائة بين كركام عن من بخت رواور في من من تحت ول بين - " لا نفطنوا من حولك" وه آپ كه پاس به اها كه جا كي كه اور آپ سه جدا به و جا كي سه اها كه جها ان كر جيها كركها جا تا به " فضطة به الفضة وا" اس كاستن به كرتم في ان كوجدا كيا وه بم سه جدا به و جا كي سهر الله من من وركز و كروجن سه أحد كه وان فطاء به وكي من " واستعقو لهم" ان ك شفاعت كروسه و شاورهم في الامو" ان ك شفاعت كروسة و شاورهم في الامو" ان سهر و الله با تا كرائه جائن كي كران كراول عن آپ كه بادسه من كيا به عرب بي من ماوره بولا جا تا به " شوط المدابة و شور في ا" به به اس كولا جائا به " شوط المدابة و شور في ا" به به اس كولا با تا به " شوط المدابة و شور في ا" به به الكران كراول عن آب كران من من من المان المدابة و شور و في الله به المن من من من المدابة و شور و في المنابة و شور و في الله به المنابة و شور و في المنابة و شور و في الله به المنابة و شور و في المنابة و الم

اظمینان بنی کے لیے ہے (تا کہ محابر رضی اللہ تنہ مایوں تہ ہوجا کیں) تا کہ وہ دلبر داشتہ بھی نہ ہوجا کیں ۔ دمرایہ کے عرب ہیں یہ شہود بات ہے کہ کی بات ہے کہ کا بات ہے کہ بات ہے کہ بات ہے کہ بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ کی بات ہے کہ بات ہے ک ایک ہے کہ بات ہے

إِنْ يُنْصُرُكُمُ اللَّهُ قَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلْكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِى يَنَصُرُكُمْ مِّنَ ، بَعَدِه م وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكُّلِ الْمُؤُمِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَبِي آنُ يُغُلُّ دَوْمَنُ يُغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلُّ يَوْمَ الْقِينَةِ ثُمَّ نُوَفِّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞

مطابق كھڑ ہے ہوجا دُاوراي ہے عاوط ہے كرو۔"ان اللّٰہ يعمب السنو كلين"

کی اگر جی تعالی تمیارا ساتھ دیں تب تو تم ہے کوئی نہیں جیت سکیا اور اگر تمہارا ساتھ نہ ویں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دیے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتباد رکھنا جاہے اور نبی کی میہ شان نمیس کہ وہ خیائت کرے حالا نکہ چوفھی خیائت کرے گاو دان کی اس خیائت کی جوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ پھر ہر مخص کواس کے کئے کا بے راعوش ملے گا اور ان پر ہالکل ظلم نہوگا۔

تعلی کا "ان ینصو کم الله" جس کی الله مدوکرے یا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہاری مدوکی اورتم ہے دشمنول کو روکا۔ "فلا غالمب للکم" کروہ تمہیں چھوڑ وے تو گھرتمہاری روکا۔ "فلا غالمب للکم" کروہ تمہیں چھوڑ وے تو گھرتمہاری کون مدوکر سالم کا جیسا کہ وقع خوا کا الله کی طرح کی جنگ میں جوز حفظ کا ن کہا جا تا ہے عدوست نا اُسید ہوکر بیٹھ جانا۔ "المعن خالفت یہ مصور کم من بعدہ" اس کی عدد کے بغیرتمہاری کون عدو کرسکتا ہے۔ "وعلی الله فلیسو کل العق منون"

### متوكلين كي صفات

بعض معترات نے کہا کہ تو کل کہا جاتا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافر مانی نہ کرنا۔ بعض معترات نے کہا کہ اپلی ذات کے لیے فیر اللہ کے علاوہ کسی کواپنا مدد گارنہ کھے اور نہ بی رزق کا مالک اور اپنے اعمال کی جزاکس فیرے رکھے۔ عمران بن صیبین رضی اللہ عشرے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سول اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ میر کی اُست کے ستر ہزار افراد بغیر صاب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں سے۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جی جو وال عندی کو اتے ہشتر میں پڑھتے اور بدھنو فی نہیں لیتے اور اسپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

### وما كان لبني أن يغل كاشالنزول

اس مرخ و ساکان لیسی آن یعلی" محرصاور مقسم فرزتے ہیں کدائن عمیاس رضی الله فتہا ہے روایت ہے کہا کر آنہ ہیں کا نزول اس مرخ و حاری وارچا ور کے متعلق ہوا جو بدر کے دن کم ہوگی تھی۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ (تعوقہ باللہ) آپ سنی اللہ ملیہ وکم نے لے کی کی اور مقاتل رحمہ اللہ کا بیان ہے کہا کہ اس فیصت کے مقاتل ہوا جب ال فیصت کے معلق ہوا جب ال فیصت کے مرکز کو چھوڑ و یا تھا اور کہنے گئے کہ ہم کو خوف ہے کہ کہیں آپ حلی اللہ علیہ و معمی اللہ فیصت کے مرکز کو چھوڑ و یا تھا اور کہنے گئے کہ ہم کو خوف ہے کہ کہیں آپ حلی اللہ علیہ و میں اللہ بیشری ہو۔ اس اند وجہ کی کہیں آپ حلی اللہ ویشری ہو۔ اس اند وجہ کی کہا رح آب میں مال فیصت کی تقسیم نہ ہو۔ اس اند وجہ کی وجہ کی اس میں اللہ علیہ و اس اند وجہ کی ہو کہ ایس کے اس اند وجہ کی وجہ کی ہو کہ کہا ہو گئی ہو کہ ایس کے اس کے اس اند وجہ کی ہو کہا ہو گئی اس کے اس کے اس کر انداز کر اور کہ کہا ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

### وما کان لبنی أن يغل كَيْقْمِير

محمر بن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ وگ کے ہارے ہیں ہے کہ کس نبی کے شایان شان میرین کہ وہ وقی کے تنعلق ہوتھ چھپا کیں۔ رغبت یار مہت کی وجہ سے ( کسی کے ڈریا خوف کی وجہ ہے وہ وق میں ہے ہوتین چھپاتے )"و ما محان منہی ان یغل "این کثیر، افل اعمرہ اورعاصم باء کے فتحہ اور خین کے نمہ کے ساتھ "نیفُلُ" پڑھا ہاں کا معلی ہے خیانت کرنا ہمراداس ہے اُست ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں لام معقول ہے عبارت اس طرح ہوگی "ما سحان لمنہی فیضل" کرکسی نبی کی شان کے لاکن نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ کوئی فیض اس طرح کمان تہ کرے اور ندائی طرح کی کوئی چیز لائے۔ دوسرے قراءنے "نیفُلُ" یا ہ کے خمدا درغین کے فتر کے ساتھ پڑھا ہے۔اس طرح پڑھنے کی وووجو ہات ہیں۔

ممکن دجہ رہے جنگول ای معنی کے لیے ہوتو کھر آ ہے: کا مطلب ہوگائسی ٹی کے لیے ٹیس کہ وہ خیانت کرے۔مطلب اس کی اُمت خیانت کرے۔

دوسری وجدید ہے کیفل بمعنی اظلال کے ہوتواس کا معنی بیہوگا کہ کس نبی کے لیے مناسب قبیل کہ و دہال نفیست میں خیانت کرے۔خیانت کونبی کی طرف منسوب کرے۔"و من بھلل بات بسما غیل ہوم القیامة"

## مال غنیمت میں چوری کرنے والے کائر اانجام

کلی فرنے ہیں کہ ال غیمت ہے جائی ہوئی جنری ہم شکل جنم میں کوئی جزینادی جائے گی اور اس خائن ہے کہا جائے گا جا اُر کراس کولے لیے وہ اُر کراس چنز کو چڑھ بہا تھا کرلے آئے گا جب وہ اپنی جگہ آ جائے گا تو وہ چنز چھوٹ کر پھر جنم میں کر پڑے گی اور اس مخص کو تھم دیا جائے گا کہاڑ کر جائے اور اس چنز کولا وکرلے آئے ، وہ ایسا کرے گا اور کی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔

حضرت اُبوہریرہ رضی اللہ عندے دوارت ہے کہ تیسر کے سال ہم آپ ملی اللہ عنیہ وسلم کے ساتھ نگلے وہاں سونا جا ندی کو فی ہاتھ فیل آ یا مرف اورٹ ، کپڑے اور سامان ملا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے وادی قری کی طرف رُخ کیا۔ آیک عبش غلام جس کور فاعہ بن زید نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے اورٹ کا اللہ علیہ وسلم کے اورٹ کا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اورٹ کا کہا اس کو جت کوا اُ تاریخ لگا اجا تک آیک نام علوم تیراس کو آ کر لگا، معلوم تیراس کو آ کر لگا، معلوم تیرس کس نے پھینکا تھا اس سے وہ مرکبا۔ لوگوں نے کہا اس کو جت مبارک ہو۔ دسول اللہ ملی اللہ علیہ مسلم نے فر مایا ہر ترقیب ہم ہاس ذات کی جس کے بھند قد رہ میں ہم کے این ہے وہ مجھوٹی جا در جو فرق وہ تیر کی جگ میں مال نفیم سے دہ تو اورٹ کی جس کے بھند کر وہ تیں کہ ہم کے بیاں جو تو تو تو تی ہم کے بیاں کہ بیات کی کرا کے اورٹ کے جس کے بیاں۔ یہ بیات کو کرا کیا اور خدمت گرائی میں جن کر ایک تیں کر ایک جی اورٹ کے جی اورٹ کے جی اورٹ کی کرا کے جی اورٹ کی کرا کیا کہ کی جی اورٹ کی کرا کی گھند کی دوران کے جی میں کرا کے میں ایک کو تو تو تھی کرا کی گھند کر ایک جی کرا کیا اور خدمت گرائی میں جیش کرا کے جی اورٹ کی گھند کرا کیا گھند کرا کرا کی گھند کرا کیا گھند کرا گھند کرا کو کرا کیا گھند کرا گھند کرتے گھند کر کھند کرا گھند کرا گھند کرا گھند کر کھند کر کھند کر گھند کر کھند کر کھند

زید بن خالد جمنی سے دوایت ہے قرمات ہیں کہ خیبر کے دن ایک محق کا انتقال ہو گیا، نوکوں نے ہیں کا ذکر دسول انڈسلی افغہ طبید سلم سے کیا۔ آپ سلی انڈ علیہ دسلم نے قرمایاتم اپنے ساتھی کی نماز پڑھو، بین کراوگوں کے دگا۔ قن ہو تھے ۔ رسول انڈسلی انٹہ عنیہ دسلم نے قرمایا تمہارے ساتھی نے مال نغیمت میں خیانت کی ہے ہم نے اس کا سامان کھول کرو کھوا تو اس میں ویوں سے لوٹے ہوئے کچھوٹی موتی سلے جود وور دہر ہم کی قیمت کے ہوں گے۔

الباهيدالساعدي سے دوايت ہے فرمائے بين كرقبيلہ از دكا ايكے ففس جس كا نام ابن اللحيد تھا، اسے رسول الفرسلي الفرطيہ

وسن مرق کا عامل مقرد کر ہے بھیجا تھا۔ جب وہ اسوال دصول کرے والی آیا تو کہنے لگا بی تبارا ہے اور یہ بھیے ہر ہے ا سمار آپ ملی الشہ عند وسنم نے اس کے بعد کھڑے ہوکر ططبہ ویا اور ارشاو فر مایا کران محال کو کیا ہو کہا جن کو ہم صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج ہیں تو وائیں آکر کہنے ہیں کہ یہ تبرارا ہے اور یہ میں حدیث ویا کہا۔ آخر وہ فض اپنی والدہ اور اپنے باپ کے کھر کیوں جیٹھانیوں رہتا کہا کروہ سی ہا ہوائی کا ہدیائی کھرنی میں ال جاتا۔ خدا کی تم اجھنے ہی ہی ہے کوئی چیز تاتی لے کا وہ ضرور جب قیاست کے دن اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ چیز اپنے اور لا وے ہوئے آئے گا۔ آگروہ اوٹ چوری کیا ہو گا تو اس کو آواز ہوگی یا گانے کی آواز یا بھری کواسیے اور لا وے ہوئے لائے گا۔ جرآپ ملی اللہ علیہ وہلی ہے اپنے دونوں ہا تھ مبارک کو آخف کر (بغل کی سفیدی تظرآئی) فرمایا اسے اللہ کیا ہیں نے تیراتھم جنج ویا ہے کا سالند کیا ہیں نے جنج اور یا آخر میں مرتبارشاوفر مایا۔

حضرت معاذ کی جبل رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے قرائے جی کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا والی بنا کر بھجا اور قربایا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لیٹا کیونکہ وہ مال نئیست میں چوری ہوگی۔ "و من بغلل بات بسا عل ہوم القیامة" لیٹن جونٹس مال نئیست میں خیانت کرے کا دوقیاست کے دن اس مال کے ماتھ آئے گا۔

حضرت عمرین الحظاب رضی الله ممندے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملی انته علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جب تم کس مخص کوئائں حالت میں یاؤ کرئائی نے مال نظیمت میں خیانت کی ہے تو تم اس کے سامان کو جلا وواورائی کو فارو عمرو بن شعیب کے داوار وابیت کرتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ، معنرت ابو بکر صدیق اور معزمت عمر دختی اللہ عنجمانے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سامان جلوا دیا اور اس کی بٹائی گلوائی 'عمر نوفی کل نفس ما کے سبت و جب لا پیظلمون''

اَلْمَنِ النَّبَعُ رِضُوانَ اللَّهِ كَمَنُ ، بَآءَ بِسَخَعِلَ مِنَ اللَّهِ وَمَاُونَهُ جَهَنَّمُ وَرَبِنَى الْمُصِيرُ اللهُ عَمُ وَرَجَتُ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ، بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَتُ لِيهِمُ وَسُولًا مِنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَتُ لِيهِمُ وَسُولًا مِنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَتُ لِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِعَبُ وَالْمِحْكُمَةَ وَإِنْ لَيْهِمُ وَسُولًا مِن اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِم وَيُوكِيهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِعَبُ وَالْمِحْكُمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ اللهُ عَلَى طَلَا وَلَكَ الْمَانَ عَلَيْهُمْ أَلَى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِينًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِينًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِينًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مواریا فض جو کہ رضائے من کا تاہم ہو کہا وہ اس قض کے تل ہو جاوے گا جو کہ خضب اللی کا مستق ہواور اس کا فیکا نادوز تے ہواور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ یہ ذکورین ورجات میں مختف ہوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ خوب و کیمنے ہیں ان کے اعمال کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پرا حسان کیا جبران میں ان می کی جنس سے ایک ایسے پینج برکو بھیجا کہ وہ ان او کول کو اللہ تعالیٰ کی آبیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفال کی آبیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفال کرتے رہے ہیں اور ان کو کول کی مشاکل میں ہتھ ۔

اور جب تنہاری ایک ہار ہو لی جس ہے دو تھے تم جیت بچے تھے۔ کیا ایسے وقت میں تم یوں کتے ہو کہ ریک دھر ہے۔ ہو لی۔ آپ فرماد بچے میہ ہار خاص تمہاری طرف ہے ہوئی میکک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

على الله الله الله والمن الله والمن الله والمن المن الله والمن الله الله الله الله والله والله والله والله وال "كمن ماء بسيخط من الله "ان إوكول كي طرح بموسكا بعجوالله كي تارأتكل كرما تولوثا. "و عاواه جهنه و بنس المصير"

"لقد من الله على العؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم" بعث مناء كاخيال بكر المؤمنين سے مراد كام مؤكن الله على العؤمنين اذ بعث فيهم وسولاً من انفسهم" بحد كافت كافت كام مؤكن الله على العرب المؤمنين المراد إلى الله عن الاميين وسولاً منهم العلم سن كما كماك سراد كمام مؤمنين إلى الاميين وسولاً منهم العلم سن كماكماك سراد كمام مؤمنين إلى الاميين وسولاً منهم العلم سن الفسهم" سعم الوائد المان المقت كه إلى السبب كما تقبار سيم عن مراد إلى الشرق في كافر النا "المقت بعد المناد بعاء كم وسول من الفسكم" سيم المواد عليهم الماته ويؤكيهم ويعلمهم الكتاب والمحكمة وان كانوا" ير" قد كانوا" ير" قد كانوا" كم ترسول من الفسكم " من قبل "بعث سيم المراد به " الفي صلال مين "

اللہ ہے۔"اولیہ" حین کے منی شرے بینی جب"اصاب کے مصیبہ" اس سے بھک اُصدمراد ہے۔"قد اصبتے مثلیہہ" اس سے قبل تہیں اس جیسی بزرشن بھنچ کی ہے۔ مشرکین نے اُصدکے دن مسلمانوں کے منزمجا بدین شہید کے بھرمسنمانوں نے بدر ہیں منز کا فروں کو باراا درمنز کوقیدکر کے لائے تھے۔

" للنت انی هذا" کریہ تکیف اور حکست اور سلمانوں کا تن ہونا کہاں ہے آئی حالا تک ہم تو سلمان ہیں اور آپ سلمانوں علی مند وکلم ہم میں موجود ہیں۔ "قل هو من عند انفسکے "معظرت منی رضی اللہ عنہ ہے رواہت ہے فرماتے ہیں کہ معرت بحر تکل طبیالسلام آپ منی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے اور کہا کہ اللہ تعالی ویرکام ناپ تد گزراجو آپ کر قوم نے کیا کہ فدید کے تعدی مجوز و سے حالا فکہ اللہ تعالی نے آپ منی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ وہ اللہ من منابلہ کے بوجو کہ منالہ کے بوجو کہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ کہتے گئے کہ اسے اللہ کہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ کہتے گئے کہ اسے اللہ کے دمول! (صلی اللہ علیہ وہ اس کے دوراس مال سے وطن کے دمول! (صلی اللہ علیہ وہ اس کے ایراس کی تعداد کے بقدر شمید ہوجا کیں گئے وہ وہ کہتے گئے کہ اسے منظور منابلہ کے نیے طاقت فراہم کرلیں گے۔ ہم میں سے ان کی تعداد کے بقدر شمید ہوجا کیں گئے وہ وہ کئے ہیں ہیں یہ بات منظور منابلہ کے نیے طاقت فراہم کرلیں گے۔ ہم میں سے ان کی تعداد کے بقدر شمید ہوجا کیں گئے وہ وہ کئے گئے کہ اسے منظور منابلہ کے نیے طاقت فراہم کرلیں گے۔ ہم میں سے ان کی تعداد کے بقدر شمید ہوجا کیں میں کہ وہ وہ کہتے ہو اس کی تعداد کے بقدر همید ہوجا کیں میں کہ وہ ہوجا کیں ہم میں ہو اس منابلہ کے نیے طاقت فراہم کرلیں گے۔ ہم میں سے ان کی تعداد کے بقدر ہمید ہوجا کیں گئے وہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کو کو کہ کو کہ

ہے۔ چنانچے اُحد کے ون بدر کے قید یول کی تعداد کے برابرستر مسلمان شہید ہوئے۔ پس بھی معنی ہے اللہ کے اس فر مان کا "قل حو من عبند انفسسکم" کرتم نے قدریہ کے کرکل کواسپتے لیے الفتیار کرلیا۔"ان الملّه علی تکلی شہیءِ قدیں"

وَمَا آصَابُكُمْ يَوُمَ الْتَغَى الْجَمَعُنِ فَإِذُنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِئِنَ ۞ وَلِيُعْلَمُ الَّذِينَ فَالْتُوَا وَقِيلًا لَهُمْ تَعَالُوْا فَايَلُوا فِي صَبِيلِ اللّهِ آوِا تَلْعُوا وَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّالْبَعْنَكُمُ دَهُمُ لِلْكُفُرِ يَوْمَئِذِ آقُوبُ مِنْهُمُ فِلِايْعَانِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي لُلُوبِهِمْ دَوَاللّهُ آعَلَمُ بِمَا يَكُنّهُونَ ۞ الّّذِينَ قَالُوا مِنْهُمُ فِلِايْعَانِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي لُلُوبِهِمْ دَوَاللّهُ آعَلَمُ بِمَا يَكُنّهُونَ ۞ الَّذِينَ قَالُوا فِي اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَعَنْ الْفُوسِكُمُ الْمُوتَ إِنْ كُنتُمُ صَيْقِينَ ۞ وَلَا عَنْ الْفُوسِكُمُ الْمُوتَ إِنْ كُنتُمُ صَيْقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبُنَ اللّهِ مَا لَذِينَ لَيْلُوا فِي صَيْلِ اللّهِ آمُوالًا وَيَلُ أَعْلَمُ اللّهِ مَا يَعْدَلُوا عَنْ الْفُوسِكُمُ الْمُوتَ إِنْ كُنتُمُ صَيْقِينَ ۞ وَلَا تَعْنَ الْفُوسِكُمُ الْمُوتَ إِنْ كُنتُمُ صَيْقِينَ ۞ وَلَا عَنْ الْفُوسِكُمُ الْمُوتَ إِنْ كُنتُمُ صَيْقِينَ ۞ وَلَا تَعْتَامُ عِنْدَ وَبُهُمْ يُورُونَ الْمُولُولُ فِي مَنْ إِلَا اللّهِ آمُوالًا وَاللّهُ الْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

و یہ صحب البائی میں میں البائی سیدی الدید الموال کا بال البائی کا بات البائی کا بیت کا ہوت کے بھی ہور کا کہ اور کی اور جو مصیب تم پر پڑی جس روز کہ دونوں کروہ ہا ہم مقائل ہوئے موشدا تعالی کی مثیت ہے ہوئی۔ اور کی آؤ الفذی راو میں کڑتا یا ڈممنوں کا دفعیہ بن جاتا وہ ہوئے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی کڑائی و کیمنے تو ضرور تمہارے ساتھ ہولیتے۔ بیمنہ فقین اس روز کفرے نز ایک نز ہوگئے بہ نبست اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نز و کید بھے۔ یہ لوگ اپنے منہ ہے ایک ہا تیک کرتے ہیں جوان کے دل میں تیس اور الفد تعالی خوب جائے ہیں جو کھے میدا ہے ول میں رکھتے ہیں۔ بیا یسے لوگ ہیں کہ اپنے اور سے موت کو بناؤ اگرتم سے ہواور (اے فاطب) جولوگ اللہ کی راہ نہ کے جاتے۔ آپ فر ہا دہنے کرا بھا تو اسپنے اور سے موت کو بناؤ اگرتم سے ہواور (اے فاطب) جولوگ اللہ کی راہ

شمی کم کے میں ان کومر دہ مت خیال کرو بلک وہ الوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کورز ق بھی ملتا ہے۔ ﷺ ﷺ ۞ "و ما احساب کے بوم التقبی اللبج معان" اُحد کے میدان میں سلمانوں پرکش درخموں اور کلست کا سامنا کرنا پڑا۔"الباذن الله"الذکی تفضاء اور قدرت سے"و لیعلم السؤ منین"تا کہ خالص ہؤمن اور منافقین میں تمیز ہو سکے ایعنس نے کہا تا کہ ووٹوں کروہ و کچھے جا کمیں کون امجھا ہے اور کون امجھانیں۔

الية الله وعيل اللهن .... في سبيل الله "الله كوين كي مربلتدى اوراس كا اطاعت كى وبد الروس الوسطون اليمني تم البية الله وعيل اور بجون كي طرف سے عن وفاع كراو المام مدى ومرائلة فرماتے بين جلوالا وقيل مسلمانوں كى جماعت بين شائل جوجا وَ تاكمان كى تعداو بن ه جائل اور بجون كي المرتم التي جكر بحد به وراد القيار ندكرو "قالوا لو لعلم في الا له بعنا كم "عبدالله بن سمام اوراس كے ساتنى بتے جوا صد كے دن تين سوك قريب لے كروائي جا گيا تھا۔ اس وفت انہوں نے كہا تھا" هم للكفر يومنذ اقوب "اس وف انہوں نے كہا تھا" هم للكفر يومنذ اقوب "اس وف انہوں نے ايس فيل كيا جو كريب ہے ۔ "منهم للايمان "ان ميں سے يعن ايمان كريب ہے ۔ "منهم للايمان "ان ميں سے يعن ايمان كريب ہے ۔ "منهم للايمان "ان ميں سے يعن ايمان كريب ہے ۔ "منهم للايمان "ان ميں سے يعن ايمان كريب ہے ۔ "منهم للايمان "ان ميں سے يعن ايمان كريب ہما يكتبون "

کا "المطین قالوا لاخوانهم" انہوں نے اپنے کہی ہمائیوں سے کہانہ کردئی ہمائیوں سے جواُحدیں شہید کیے مکے ہے۔
"وقعلوا" لیخی اداری طرح جنگ سے بیٹے رہتے۔ "لو اطاعو نا" اور وہ آپ صلی انفدطیہ وسلم کوچیوڑ کر جلے جائے اور گھروں میں بیٹے رہے۔ "مالعلوا علی" اے محد آپ ان سے کہد دیکئے "فالار توا" کہا ہے آپی جانوں سے مورت کو دخ کرد۔ "عن انفسسکے العون ان کختے صادقین" اگرتم اس دمجوے ہی ہوتو کرے دکھا ووجال کے تقدیم کوکوئی ٹال جس سکیار

### شان نزول

© "و لا تسعیسین اللاین .... امواقا" به آبیت شهداء پدریین کے بارے عمل تازل ہوئی ... جن عمل جروہ افرادان عمل آ ٹھرانعیاری محابی دخی الند نہم ... اور چے مہاجرین سحائی دخی الند عنم بتھ ... اور بھی نے کہا کہ بہ آبیت شہداء اُحد کے متعلق نازل ہوئی .. اور وہ متزصحاب دخی الله منم بتھے۔

### شهيدزنده ہوتاہے

ابن عباس رضی الشرحیما کی روایت ہے ٹر انتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے سحابہ کرام رضی النہ عنیم سے ارشا و ٹر ایا کہ آصد کے دان جب تمہارے ساتھی مارے کے ٹو اللہ تعالی نے این کی روحوں کو ہز پر ندوں کے پاٹوں ہیں داخل کردیا ، وہ جنت کی نہروں ہیں اُٹر نے ہیں جنت کے پھل کھاتے ہیں اور جنت میں جمال جا جے ہیں سیر کرتے ہیں اور بہت سے کھالوں سے کھاتے ہیں اور واپس اوٹ کرسونے کی ان تقدیم لیوں میں بیلے جاتے ہیں جو اُٹر کے ہے آویز ال ہیں۔ جب انہوں نے اپنی محدہ قراب گاہ ، کھا تا ہوا و بھوا اورائ نے ان کے لیے جومزت قراہم کی ہے اس کا معائر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کاش اہماری اس موجودہ راحت اور سن سلوک جواللہ نے ہمارے ساتھ کیا اطلاع ہوجائی تا کہاں کو بھی جہاد کی ترقیب ہوتی اوروہ جہاد سے دوگردال ندہوتے ۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ش تمہاری اطرف سے ان کواطلاع وے دول کا اور تمہارے ہمائیوں کو فہر کا تھا اور کا کے شہداء ریس کرخوش اور بشاش ہوجاتے ہیں اس برائند تعالی نے بدآیت نازل فرمائی۔ "و لا تعصیب المذین" سے لے کر" لا یصنیع اجر المعزمنین ایک ۔

طلح بن خواش فریاتے ہیں کہ بھی نے جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیفریاتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جھ سے ملے اور ارشا وفر وایا اے جاہر کیا وجہ ہے کہ شرح سبیری اشکند و کیے رہا ہوں ، شر نے کہا اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم می میرے والد شہید ہو گئے اور ان کے بیچے وہ سے اور ان پر قرض بھی ہے ۔ قروایا کیا شرح نے ارشاد قروایا کیا شرح ہی ہے کہ طرح ما ، شرک ہے کول نیس بفریا ہے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ وہ کیا اور فروایا کہ تیس ہے گام کیا کہ وہ کی اوٹ سے کیا گرتہ اور کہ اور کہ اور کہ کیا کہ وہ کیا اور فروایا میں سے کام کیا ہود کی اوٹ سے کیا گرتہ اور کیا ہے کہا کہ اور کہ اور کیا ہے کہا کہ وہ کیا اور فروایا میں سے بیان کرش تھے وول گا ، تیرے باپ نے کہا میرے دیے کہا دو گئی کہ دو گئی کہ دو گئی کہ وہ کی کی کردے کے بارے میں نازل ہوگی۔" لاہ حسین الملین ہواں" ہوا ہو کہ اور سے میں نازل ہوگی۔" لاہ حسین الملین ہواں"

### بيرمعو ندكے شہداء صحابه كاواقعه

حضرت الس رضی الله عندے دوایت ہے فرائے ہیں کدرسول الله علی الشہد وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہوا در اس کوافلہ کے ہاں اچھا انعام لے اور وہ دوبارہ وُ تیا کی طرف لوشنے کی تمنا کرے گرصرف شہید جواسنے انعامات کے ہوئے کے باوجودہ دوبارہ شہادت کی تمنا کرے گار بحض حضرات نے کہا کہ ان آیات کا فزول دیئر معویہ کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی جس کا سب وہ ہے جس کو تھرین اسحاق نے الس بن مالک اور بعض الل خلم نے بیان کیا کہ ابو براء عامر بن مالک بن جھفر جس کا لقب ملاعب واسع قار بون ماحوں نا کہ اور بعض اللی حضرت میں حاضرہ وا اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ وا اور آپ ملی اللہ حضر بھا کہ بھر اس کی اللہ علیہ وسلم کو جس کی اللہ علیہ واللہ تھا اور اس کی اللہ علیہ واللہ تھا کہ جس میں موسلہ ہوتے ہیں اور اس کے سامنے قرآن کی آیات علاوت کی گئی گئی کہا کہ اور اس کہ اس میں اللہ علیہ میں اس کے جو مؤسلہ کو جس کی گئی گئی کہا کہ وہا اسلام کس اندا ماروں کو سامنے تر آن کی آیات علاوت کی گئی گئی کہا کہ وہ اسلام کس اندا وروہ کھے اُس کے جو مؤسلہ کو جس کی وہوں ت ہے ۔ اس اندا ملیہ سے سامنے تر آن کی آیات علاوت کی گئی گئی کہا کہ وہ اس تھے وہ کہ جس کی گئی گئی گئی گئی کہا کہ وہ اس تھے وہ کہ جھے وہ کہ جس کی ترویت وہ نے جو اور کے اور کی کہا تو دو کہنے لگا تھے اس کی تو اور جھے اُس کے جو اور جھے اس کے اور کی سامنے تر آن کی آیات علاوت کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہا کہ وہ سے اسے کہ کہا وہ کہا کہ دور کہنے اس کے اس کے اس کے اس کی اللہ ملیہ کی ہے اس کی تو اس کی تو اس کی تو کہ کے اس کے اس کی تو کہ کہا کہا کہ اور کے سامنے تو کہا کہ کہا تو کہا کہا تھی تھی ہوئی کہا تھی تھی تھی کہا ہے کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی تھی کہا تھی کہا تھی کی کھی تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی

عند ان کی بناه کا ذرید لیتا جوں۔ چنانچے رسول الشرصلی الشهطیہ وسلم نے معتریت منذر بن عمرسا عدی کومنز نتخب انعماری صحاب

ان واقعہ کے بعد ابو براء کے بینے رہید نے عامر بن طفیل پر صلہ کر دیا۔ عامر گھوڈ ہے پر سوارتھا، رہید نے اس کے نیزہ مارااور کل کر دیا۔ محسین میں بوساطت قبادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رشل اور ڈکوان اور عصیہ اور نی کیے ان کے قبائل رسول انتہ ملی انتہ علیہ وسنم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فلا ہر کیا کہ ہم مسلمان ہوستے ہیں اور ڈھٹوں کے خلاف رسول اللہ ملی انشہ علیہ وسئم ہے کہ ٹریاں جن کرتے (اور فروشت کر کے گزارا کرتے) اور دائے وفرازیں پڑھتے تھے۔ جب بیادگ بیئر معون پر پہنچاتو کا فرول نے ان کے ساتھ دھوک کیا اور (سب کو) شہید کر دیا۔ رسول الشھ لی انشہ علیہ وکم کی خبر پہنچاتو آپ سکی اللہ علیہ وکم کے ایک ماہ تک سے کی ٹماز میں دُھائے تھوت پڑھی جس میں ہوتھ کی عرب بعنی علی مقدمیہ اور نی لویان کے لیے بدؤ عاکی۔

ا ہام اسمہ بھاری مسلم اور بہتی نے مطرت انس رضی اللہ عندی روابیت سے اور بہتی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندی روابیت سے اور بخاری نے عروہ رضی اللہ عندی روابیت سے بیان کیا ہے کہ پھولو کول نے رسول اللہ علیہ وہلم کی خدمت عن حاضر ہوکر عرض کیا ، ہمارے ساتھ پھولو کول کو بینے جوہم کوفر آن اور سنت کی تعلیم ویں ۔حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ان کے ساتھ سر انصاری جن کو قاری کہا جاتا تھا بھیج ویئے ، متھام پر کونیج سے پہلے ہی بے ورخواست کرنے والے ان قاریوں کے ساتھ سر انصاری جن کو قاری کہا جاتا تھا بھیج ویئے ، متھام پر کونیج سے پہلے ہی بے ورخواست کرنے والے ان قاریوں کے در ہے ہوگئے اور سب کوشہید کردیا۔ شہداء نے کہا اے اللہ! ہمارے نی کو بیٹجر پہنچاد ہے۔ دوسری روابیت میں آیا ہے کہ ہمارے ہمائیوں کو بیٹجر پہنچاد ہے۔ دوسری روابیت میں آیا ہے کہ ہمارے ہمائیوں کو بیٹجر پہنچاد سے۔واضی ہے۔اللہ نے وی بھیجی کہ ہمل شہداء کی طرف سے راضی ہے۔اللہ نے وی بھیجی کہ ہمل

معرت الني دشى الله عند نے قرمایا پہلے ہم (قر آن میں) ان شہداء کے ہارہ میں پڑھتے تھے "بلغو عنا قومنا انا قلہ لقینا وہنا فوطنی عنا واد ہالیا" لیکن گھریہ جمع منسوخ کردیئے تھے (اورقر آن سے خارج کردیئے گئے ) اک واقعہ کے بعد رسول الله صلى والد منسوخ کی نماز میں قبائل نے رسول الله صلى والد منسوخ کی نماز میں قبائل نے اللہ اوران مصیداور بی الدین کے لیے بدؤ عاکی -اان قبائل نے اللہ اوران کے درسول صلی اللہ علیہ وکھی کی نماؤ رہنی کی تھی -

بعض نے کہا کے زندہ جیں اس لیے ہرروز کے ان کی ارواح رکوع اور مجد و کرتی ہیں مرش کے بیچے قیامت کے ون تک یعض نے کہا کہ شہید قبر بھی پوسیدہ نہیں ہوگا اس لیے احیا و کہا اور زہن اس کوئیس کھائے گی۔

مبیدہ بن تمیر قرماتے ہیں کہ آپ ملی الشرطید کلم جب آحد کے شہداء کے پاسے گزرد ہے تھے جب مصحب بن جمیر رضی الشرعند کے پاس پینچاقوان کے لیے وُ عافر مالی۔ ہمریہ آ بت محاوت قرمائی "من العوصنين وجال حسلوا ما علامو اللّه عليه " مجرر سول الشرحل الشرحل الشرح نے ارشاد قرمایا ، ہمرقر مایا جمل است دیتا ہوں کہ قیامت کے دن بیسب الله کے فزو کی همید ہوں مستوان کے پاس آیا کروان کی زیادت کیا کرو ، ان کوملام کیا کرو ، ہم ہاری جس کے اتحد بھی ممری جان ہے قیامت ہیں۔ جوکوئی ان کوملام کرد بھی اس کے ایس کے باتھ بھی ممری جان ہے قیامت کے است کی جوکوئی ان کوملام کرد ہوئیں۔ جوکوئی ان کوملام کرد ہوئیں۔

فَرِحِيْنَ بِمَآاتَهُمُ اللَّهُ مِنَ فَطَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلَحَقُوا بِهِمْ مِّنَ خَلُفِهِمُ آلًا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞

ور وہ خوش ہیں اس چیز ہے جوان کو اللہ تعالی نے اسپے نفل سے عطافر مائی ہے۔ اور جولوگ ان کے پاس خوس کیتے ان سے عطافر مائی ہے۔ اور جولوگ ان کے پاس خوس کیتے ان سے چھے رہ مکتے ہیں ان کو بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والائیس اور شروع معموم ہوں سے۔

فعل سے مرادرزق ادراس کا ثواب ہے "ویسٹیشوون" ادروہ اس پی خوش ہوتے ہیں۔ "ہاللین لمم ملحقوا بھی من خلفھ کے "اس سے مرادوہ ہمائی جن کودہ ڈیا میں زیرہ مجموز کر آئے ایمان کی عالت میں ادر جہاد کی عالت میں ان جمعوا کی عالت میں ان کے بوان میں ان کو پیمعلوم ہے کہ جب آئمیں مجمولیات سے اواز اچائے گا اور ہم ان سے لیس کے ادروہ انعا مات ہمیں مجی لیس کے جوان کو سے ان کو خوش کی میں موتی ہے۔ "ان الا عوف علیہ والا ہم یعونون"

تک وہ وائیں کھر لیس اوٹ آس وقت تک اللہ اس کے کھر والوں کی قرمہ داری خود اپنے ذمہ لے کیتا ہے یا تو والیس اوٹ ہے تو اب اور مال غنیمت کے کرلوٹ ہے اگر شرید ہوجائے تو بہت میں وافل ہوجا تا ہے۔ ہم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کوئی اللہ کے راستے میں زخمی ہوگا اور اللہ قل خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخم کھا تا ہے، جب وہ تیا مت کے دان آ سے گاتو اس کے زخم ہے خون نگل رہا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشہوں تک جسی ہوگی۔

عطرت ابوہریہ رضی اللہ عندے روایت ہے فرمائے ہیں کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے ہمید کو بوقت شہادت آئی تکلیف ہوتی ہے جس تکلیف چونی کے کاشنے کے باعث ہوتی ہے۔

© "اللدین استحابوا لله و الرسون" بیاس دقت کا واقعہ ہے جب ابرسفیان اپنے لشکر کو لے کرا مدے والی روحاء مقام پر پہنچا وہاں بینی کراس کو بہت ندامت ہوئی اور اپنے آپ کو ملامت کرنے اور کہنے لگا، محد کو تو ہم نے لیس مارا اور نہ ان کو والی لوٹا یا کہ ہم ان کے ساتھ خوب ٹال کریں ، بیبال تک پھولوگ نئی جا کیں ، لوٹو اور ان کوج سے آکھاڑ دو، بینبر آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وہائے اور ہمارے محابہ کرام رہنی اللہ علیہ والی اللہ علیہ وہائے اور ہمارے محابہ کرام رہنی اللہ علیہ وہائے اور ہمارے محابہ کرام رہنی اللہ علیہ وہائے اور ہمارے محابہ کرام رہنی اللہ علیہ کے دلوں علی آئے ہے۔

آپ ملی اخد طبہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت جو آپ ملی اللہ طبہ وسلم کے تھم پر تیار رہتے تھے حالا تک ان کو قلم لما اور قلمول الرقمول نے ۔ نے بچا رکیا ہوتا ہے، آواز دہنے والے نے آواز ول کہ سنو آج کے دن ہمارے ساتھ دوی نظم گا جوکل ہمارے ساتھ نظلے تھے۔ جاہر بن عبد اللہ وہنی اللہ عند کہنے لگے کہ آپ کے مناوی نے آواز لگائی ہے کہ صرف وی لوگ آجی میرے ساتھ نگل کرچلیں جوکل بخت میں شریک نظے۔ میں اللہ علیہ جھے جنگ میں شریک ہونے کا بہت شوق تھا لیکن میرے واللہ نے مجھے اپنی جگہ میر کی ساتھ کھے اپنی جگہ میر کی ساتھ ہے۔ اپنی جگہ میر کی ساتھ ہے جا تی جگہ میر کی ساتھ ہے اپنی جگہ میر کے میان مقرد کیا تھے اپنی جگہ میر کے میان کے چھوز جاتا نہ تیرے لیے مناسب ہے نہ میرے لیے اور میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادی جانے کے لیے تھے ایسے اور پر ترجی نویس وے مکار

شاید اللہ جمیے شہا دت نصیب فریادے۔ اس مجوری کی وجہ سے بھی لڑکیوں کا محمران ہوکر شرکت جہاد سے رہ گیا تھا۔
اس واقعہ کے سننے کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وکلم نے جاہر رضی اللہ عنہ کوا جازت وے دی۔ آپ سلی اللہ علیہ وکلم وقمن کے اوپر
رُعب ڈالنے کے لیے نظے تا کہ ان کو بیر فہر پہنچ جا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وکلم ان کے تعاقب میں لگھے ہیں اور مسلمان قوت
والے ہیں اور کوزشنہ ون کی فکست وقمن کے مقالبے ہیں ان کو کر ورفیس بناسکی ۔ چنا ٹیجہ رسول اللہ علیہ وکلم سنز آ ومیول
کوساتھ لے کر مدینہ سے نگلے ، این ہی معترب الایکر ، عمر ، عیان ، بلی ، طلی ، زہیر ، سعد رسعید ، عبد الرفین بن عوف ، عبد اللہ بن مسعود ، صد یہ ہو ۔ یہ کومرا والا سد متنام پر پہنچے ۔ یہ مسعود ، صد یہ بن بیان ، ابوعبید و بن جراح ( رضوان اللہ تھا گی ہم ایسیمن ) ستر اسما ہے کہ کے کر مرا والا سد متنام پر پہنچے ۔ یہ مدینہ نور و سے آٹھ کیل کے فاصلے پر ہے ۔

### غزوه بدرصغری کابیان

حطرت عائش صدیقت رضی اند عنها سے روایت ہے فرمائی ہیں مبداللہ بن زیر سے اے بیری بین کے بینے اللہ کی حتم آپ کے باب ودادالین البوبکر ، زیر (رضی اللہ عنہ) ان لوگوں علی سے ہیں جن کے بارے علی اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا" و الملبی است جابو المله والوسول من بعد ما اصابهہ المقرح" آپ ملی اللہ عنیہ وسلم معبد الغزولی کے باس سے گزرے رفزائی است جابو المله والوسول من بعد ما اصابهہ المقرح" آپ ملی اللہ عنیہ وسلم معبد الغزولی کے باس سے گزرے رفزائی اس اللہ عنہ وسلم اللہ عنہ والموسول من بعد ما اصابهہ المقرح" آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے بیل جول رکھتے تھے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معابدہ تھے۔ معبد فرزائی نے کہا جب اللہ علیہ وسلم سے ان کا معابدہ تھے۔ معبد فرزائی نے کہا جب وہ مشرک تقابل نے کہا ہے۔ وہ مشرک تھا کہا ہے۔ وہ مشرک تقابل نے کہا ہے۔ وہ مشرک تقابل نے کہا ہے۔ وہ مشرک تقابل نے کہا ہے۔ وہ مشرک تھا ہے کہا ہے۔ وہ مشرک تھا ہے کہا ہے۔ وہ مشرک تو کہا ہے کہا ہے۔ وہ مشرک تو کہا ہے کہا ہے۔ وہ مشرک تھا ہے کہا ہے کہا ہے۔ وہ مشرک تھا ہے کہا ہے کہا ہے۔ وہ مشرک تھا ہے کہا ہے۔ وہ مشرک تھا ہے کہا ہے۔ وہ مشرک تھا ہے کہا ہے ک

ہماری خواہش تھی کہ اللہ آپ کے ساتھ عاقبت وانا معالمہ ہی کر ہے۔ اس کے بعد یہاں ہے لکن کر معبد ابوسفیان کے پاس روحاء میں پہنچا، شرکوں نے لوٹ کر رسول اللہ علیہ وسلم پر تعلہ کرے ان کی طرف بالکل ب خوف ہو کر رہ جا کیں گے۔ ابوسفیان سردار دن کوہم ختم کر بچکے ہیں۔ اب لوٹ کر باقی لوگوں پر حملہ کرے ان کی طرف بالکل ب خوف ہو کر رہ جا کیں گے۔ ابوسفیان نے جب معبد کو و یکھا تو ہو چھا آدھر کی کیا خبر ہے؟ معبد نے کہا جم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آئی ہو کی فوج نے کر تنہاری معنی میں ہوسکے متھے دو بھی ان کے ساتھ استھے ہو سمجے ہیں اور اپنی گزشتہ غلطی پر پٹیمان ہیں۔ ان کے اندر تمہارے لیے بہت خصہ ہے کرتے بھی نہ پاؤ کے کہ گھوڑ دوں کی پیٹا تیاں تم کو نظر آبا کی گزشتہ غلطی پر پٹیمان نے کہا خدا کی ہم ہم تو یہ فیصلہ کر بچے متھے کہ لوٹ کر ان پر حملہ کریں تا کہ بان کے باقی لوگ بھی ختم ہو جا کہل۔ معبد نے کہا جو اس حرکت سے روکھا ہوں ، معبد کے اس قول نے ابوسفیان کا زمنے موڑ و یا اور معبد کئے لگا کہ الندی ہم بو جا کہل۔ معبد سے کہا جو بہا شعار بڑے دو باتھا۔

راحتى اذ منالت الارض بالجراد الإبابيل

كادت نهد من الاصوات راحتي

ریشعر پڑھے اور ایوسفیان والی لوٹ کمیاا وراس کے ساتھی بھی لوٹ گئے۔ ان کے پاس سے مبداللیس کا قاظہ کزرا اور کہا کہ کہاں کا اداوہ ہے؟ وہ کئے لگا کہ برین کا اداوہ ہے۔ انہوں نے بیٹیس کہا کہ فکست کھا کر بھا کے ہوئے ہیں۔ ایوسٹیان کہتے لگا کہ میری طرف سے محدکوا یک بیٹیا م پہنچا وہ گئے میں تمہارے لیے حکاظ بازار میں تشش کے اوزٹ لا دوں گا۔ سواروں نے کہا تی بال رابوسفیان کھٹے لگا کہ جب تم وہاں پہنچا تو ان کونیر دے دیتا کہ ہم نے تہارے خلاف لٹکرجنے کیا ہے تا کہ تمہارے ابتیا کہ بھی خاتمہ کرلیس ریکہ کر ابوسفیان کے کہ طرف دواند ہوگیا۔ بیاقاظہ جب مراء الاسد کے تریب سے کر دا تو اس نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کونٹلا ویا جو پہنچا م ابوسفیان نے دیا تھا۔ آپ ملی اللہ و نصح المو كيل" بھرا پ سلى الذينيه وسلى تان كے بعد دية مؤد واوٹ كئے۔ بكرا كرمنسر من كا تول ہے۔ كيا جداد بكر مدرمهما الله كا تول ہے كہ بية ابنت بدرمغرئ كے متعلق نازل ہوئى بس كي تنصيل بيہ كرا حدكى والهى كے وقت ابوسفيان نے كہا محرا كرم كو منظور ہوتو آكوه سال بدرمغرئ پر ہمارا اور تہارا مقابلہ ہوگا۔ رسول اختر سلى النہ طبيہ وسلى بين ارشاد فر مايا ان شاء الله ہمارے تهار سے تمهارے درميان كي ہوگا۔ آنے والے سال ابوسفيان كہ سنے تريش كولے كر لكا اور بوند مقام پر بنز اذكيا۔ بهال ترق كرانلہ نے اس كول ہي مسلمانوں كا زعب فرال ديا اور والهى ہوجائے كا خيال بيدا ہوگي۔ فيم بن مسووا تجي عمره كرنے كے ليے آيا ہوا تھا۔ ابوسفيان سے اس كى ملاقت ہوئى۔ ابوسفيان نے اس سے كہا تھم ہى نے تھے اور اس كے ساتھيوں كو جنگ كرنے كا چہنے تو تقد ابوسفيان سے اس كى ملاقت ہوئى۔ بياس منظور ہوتو كا ميال مناسب كرديا كر آكند واله الله بدر مغرئ كے ميلہ على ہوگا كرية تھى كا سال ہے اور ہمارات ليے جنگ اس سال مناسب سے جب جب ہم جانوروں كومبر و چراكي اور خود ووجہ كاكس ۔ اب ميرى رائے ہيہ ہے كہ بدر مغرئ كونہ جادك كي سے اس كي مناسب خيل كريمن و بال ترج ادار كے الله الله كا ہوئے كو الله كئي جا كھيں۔ اب ميرى رائے ہيہ ہے كہ بدر مغرئ كونہ جادك كے سے اس كري مناسب خيل كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں السال ہے اور ہمارات الله كريمنوں ہوئے كريمنوں ہوئے كريمنوں ہوئے كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں ہوئے كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں ہوئے كريا كريمنوں ہوئے كريمنوں ہوئے كريمنوں ہوئے كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں ہوئے كريمنوں كريمنوں ہوئے كريمنوں ہوئے كريمنوں ہوئے كريمنوں كريا كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريمنوں كريوں كريا كريمنوں كريوں كريو

آب سلی الله عند وسلم من الرام رضوان الله به معین کو کے کر بدر مغری کی طرف رواند ہوئے وہاں شرکین مسلمانون سکا علاقات کرتے اور مسلمانوں کوخوف زود کرنے سکے لیے کہتے تھے کہ قریش نے تہارے مقابطے میں بہت بن الحکرتیار کیا ہواہ پر مسلمان ان کو جواب کہتے ۔ ''حسب اللّٰه و فعم الو کیل ' یا لککر بدر کے مقام پر پہنچے کے جہاں پر جالجیت کے زمانے میں بازار لگا کرتا تھا۔ ہر سال اس میں آٹھ وون بازار لگٹ تھا۔ آپ مسلی انتد عنیہ وسلم نے بدر سکے میدان میں آٹھ وان تک اس کا انتظار کیا لیکن الوسنيان مقام جند سے واپس كم لوث مميار آپ مني الله عليه اور مثركين كادرميان كوئي لا ائن تيس بوئ راته ل سے بادرم فرئ الله بين المراب كرا الله الله والرسول اليمي الهوں في الله وادر بريكا محمال كيا ورو بريكا محمال الله والمرسول الله والمرسول اليمي الهوں في الهوں في الله الله المعلم المحمول الله والمرسول الله والمرسول الله المعلم الله المعلم المحمول الله والمرسول الله والمرسول الله الله والمرسول المرسول المرسول المرسول الله والمرسول المرسول المرسول

کی بدایسے لوگ بین کرلوگوں نے ان سے کہا کہ ان الوگوں نے تمہارے لئے سامان بھی کیا ہے سوتم کو ان سے اندیشر کرتا جا ہے تو اس نے ان سے ایمان کو اور زیادہ کردیا اور کہ دیا کہ تن تعالی ہم کوکائی ہے اور وہی سب کا م ہیر و کرنے کے لئے اچھا ہے۔ اس نے ایمان کو ایمان کو انسان کے اور ایش کرتے کے لئے اچھا ہے۔ اس بیلوگ خدا کی افتات اور نفشل ہے بھرے ہوئے وائیس آ سے کہ ان کو تا کواری ڈراپیش شد آئی اور وہ لوگ رضا ہے جس کے تالی رہے۔ اور اللہ تعالی بڑا الحفیل والا ہے۔

تعرب این عیاس رضی الله و نصم الو کیل" الده ایر سالی الده ایر استان الله و نصم الو کیل" است این عیاس رضی الله و نصم الو کیل" این مجذ کوهشرت ایراجیم علیه الساله مرفق این اقتاج به آپ کو آگ شی و الا کیا تما اور صفرت محملی الله علیه و تسلم فی ارشاد فر مایاج ب این کواد کول فران ملکم فاحت و هم فزاده مرایعان و قالوا حسینا الله و نصم الو کیل"

الله "فانقلبوا" إلى وه لوث آئے۔ "بنعمة من الله " إلى عافیت کے ماتھ جس کود شمن کی طرف سے کوئی خوف ندہ پنچا جو۔ "و فعضل " قیارت اور نظم کے ماتھ جوانہوں نے بازارے حاصل کیا تھا۔ " لمہ بعد سبھہ سوء " ندان کوکئی مصیرت پیچل اور ندی تکلیف کینی۔ " و البعو ا رحنوان الله " الشاوراس کے دسول کی اطاعت میں کو کر انہوں نے کیا تھا کہ ہے جہاوہ وگا اس پرانش نے ان کو جہاد کا ٹواب عطافر مایا اور ان سے رائنی ہوا۔ " و الحلّٰه طو فعض عظیم "

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيُطُنُ يُخَوِّنَ أَوْلِيَاءَ هُ قَلَا تَخَافُونُهُمْ وَخَافُونِ إِنَّ كُنَّمُ مُؤْمِنِيْنَ ۞ وَلَا يَخُولُكُمُ الشَّهُ مَنْنَا . يُرِيَدُ اللَّهُ الَّا يَجْعَلَ لِمَّالِمُ اللَّهُ مَنْنَا . يُرِيدُ اللَّهُ الَّا يَجْعَلَ لَهُمُ خَوْلُهُمْ خَفْلُ إِنَّهُمْ لَنَ يَضُولُوا اللَّهُ شَيْنًا . يُرِيدُ اللَّهُ الَّا يَجْعَلَ لَهُمْ خَفْلُ فِي الْاَيْمَ عَفْلُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ اللَّهِ يَنْ الشَّوْرُ اللَّهُ مَنْنَا اللَّهُ مَنْ إِلَا يَحْسَمَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُو

اس سے ڈرا اگرتم ایمان والے ہواور آپ کے لئے وہ لوگ موجب تم نداونے چاہئیں جوہلدی سے من ڈرنا اور جھے
اس سے ڈرنا اگرتم ایمان والے ہواور آپ کے لئے وہ لوگ موجب تم نداونے چاہئیں جوہلدی سے تفریل جاہز تے
جی سے ڈرنا اگرتم ایمان والے ہواور آپ کے لئے وہ لوگ موجب تم نداونے چاہئیں جوہلدی سے تفریل وہ این کو اصلاً حصہ
جی سے این اللہ تعالیٰ کو ڈرہ پر ابر بھی ضرر نہیں ہینچا سکتے ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخر سے میں ان کو اصلاً حصہ
شدہ سے اور الن تو کول کومز اسے عظیم ہوگ ۔ یقیعاً جیتے لوگوں نے ایمان کی جگد تفرکوا تقیار کیا ہوا ہے بےلوگ اللہ تعالیٰ کو فرہ برابر ضررتیں ہینچا سکتے۔ اور ان کو درد ٹاک مزاموگی اور جولوگ کفر کر دہے جی وہ بینے ال جرکز نہ کریں کہ ہمارا ان
کومہلت دیا آئ کے لئے بہتر ہے ۔ ہم ان کومرف اس لئے مہلت دے دے جی جی تا کہ حرم میں ان کو اور ترقی ہو
جانے ۔ اور ان کوئو جین آ میز سر اموگی ۔

سیقان کانس بید جستوا انکم الشیطان" کینی بر بوانہوں نے کہا"ان الناس قد جستوا لکم فاخشو ہم" بر ترکرہ قول شیطان کانشل ہے۔ ای طرح اللہ ہے کہ کو مین کو اور ایس کے اور اور ایس کے دواروں کے اس کے موسین کو درائے بیل کافروں سے معدی فرائے بیل کر دو تجہارے دوستوں کو بڑا کر کے فاہر کرتا ہے تا کرتم ان سے ڈرجاؤ۔ مرح ہواں نشر سے معدی فرائے بیل کر دو تجہارے دوستوں کو بڑا کر کے فاہر کرتا ہے تا کرتم ان سے ڈرجاؤ۔ مرح ہواں نشر کے موسین کے دواروں میں اللہ عندی فرائے بیل کر دوستوں کو بڑا کر کے فاہر کرتا ہے تا کہ آئن ہوں۔ میں موسید موسید "میرے دوستوں کانشل وضا من ہوں۔ میں موسید نشرے دوستوں کو لا یعنون کی مصرے ماتھ پڑھا ہے اور ڈاکٹر کر دیکھ کر گئر آئت میں صرف مور قانمیا میں اس کا کر گئر آئت میں صرف مور قانمیا میں اس

ے ''ان اللین اشعروا'' جس نے ایمان کے بداری کفرکو لےلیا۔ ''الکھو بالایسان فن یصووا الحکہ شیفا ''کفر خی جندی داخل ہونے کی میبرے اپنے آپ کونتھال ''نجا کیں گے۔''ولمھے عداب الیم''

© "و الا بعصب اللين كلووا" بعض قراء ني الرئعاء كماته يزها بالادوم براء ني ان كوياء كماته يزهاب بوصرات ياء كماته يزعف بين و كمية بين كه طاللين كل دفع من فائل ب تقديرى مبارت الرطرة معكاء "الا بعصب الكلاد العلاء الا لهيم عيوًا" كفاريكمان شكرين كرام في ان كه ليم بهترى جن كل ب منهول ني تاء كماته يزحاب ووكمة بين كرم ادت بيه كل ويسب بدل بين كرم ادت بيه كل ويسب المعلم الفين كفووا "استهمان كركم ويدت آب بريثان ند بول يرتصوب ببدل بوسن كرم ويسب المعلم المعلم لهم عيو الانفسهم "الماء امبال ادرتا في كوم كا باله ويعمون إلى معمد الفين كفووا "استهمان كركم في المبارة المبارة والمبلت مونيات المراح الترق في كام مركك زيم و المواد المسلم المبارة المبارة والمبلت و مدين المبارة المبار

حضرت ابو بمرضى الشعندى روايت بكرصول الشعلى الشعلية وكلم سدد باخت كيا كراك بسب سباجها آدى كون ب؟ فرمايا جس كي مرضى الشعندى روايت بكرص كالمرضى الشعلية وكان ب؟ فرمايا جس كي مرد دا ذاود كل برسيبول - خاكان اللّه ليَهُ لِيَلْوَ الْمُعْلِينِ عَلَى مَا آنَتُهُ عَلَيْهِ حَتَى يَعِينُوَ الْمُعَيِثُ مِنَ الطَّيِبِ عَوْمًا كَانَ اللّهُ لِيَعْلِمُ كُمْ وَاللّهُ لِيَعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِبِ عَلَى اللّهُ لِيعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمِ وَلَيَحَنُ اللّهُ يَجُعَيْنَ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يُسَامً فَالْمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ اللّهُ لِيعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ لِيعْلِمُ اللّهُ لِيعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ لَيعُنْهُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يُسَامً فَالْمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنْظُوا اللّهُ لِللّهُ لَا مُعْلِمُ عَلَى اللّهُ لَيعُومُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِيكُولُونَ اللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللّهُ لَا لَاللّهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَى لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لُهُ لَا لَهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلْكُولُ لِللّهُ لِلْكُلُولُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لَلْكُلُولُ لَا لَهُ لَلْكُولُمُ لَا لَا لَهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لِللّهُ لِلْكُولُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَ

#### شان نزول

سیسے وہ "ما کان .... من العلیب" اس آیت کے شان نزول کے معلق آئے۔ کے آل الف ہیں۔ کہا کہ آ قریش نے آپ ملی اللہ علیہ وہلم ہے کہا کہا ہے ہو! (صلی اللہ علیہ وہلم) آپ وگان ہے کہ جوآپ علیہ السائام کی خالفت کر سے کا وہ چہنم شیں جائے گا اور اس پر اللہ کا خفسب ہوگا اور جو آپ علیہ السلام کے دین کی بیروک کر سے گا وہ جنت ہیں جائے گا اور اللہ اس سے ماضی ہوگار جمیں خیرد بچے کہ جو آپ پرائے الن لائے اور جو آپ پرائیان شدلا ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس پرائٹہ تعالیٰ نے یہ آیت میاد کہا زل فرمائی۔

ا ہام سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صریب ساستے میری آمت اپنی شکلوں بھی طبق حالت بھی لائی کل جیسے معفرت آدم علیہ السلام کے ساستے لائی گئی تھی اور جولوگ جھے پرایمان لانے والے جی اور جولوگ ایمان لانے والے نیس سب جھے دکھلا دیجے ۔ اس فرمان کی اطلاع منافقین کو تیکی تو انہوں نے بیلوراستیزا م کے بولے کہ جھر کا دعویٰ ہے کہ جولوگ ایمی پیدا بھی نیس ہوئے ان بھی کون مؤمن ہوگا اور کون غیر سومن تھر الن سب سے واقف ہیں اور ہم ان کے ساتھ ر جے ہیں اس کے یا دجود وہ ہم کوئیس پہیائے ۔

جب یے بڑرآ ہملی الند علیہ وسلم تک پنجی تو آپ ملی الند علیہ کے متبر پر کھڑے ہوکر اللہ کی جدو ہا یا توک کی ہے۔ و وجہ سے میرے علم پر طفر کرتے ہیں تم اپنے زیائے سے قیامت کے دان تک جو چیز جھ سے ہو بھو کے ہیں تنہیں بٹاووں گا۔ یہ ن کر حضرت عبداللہ بین حقیقہ مجی رضی اللہ عزے کھڑے ہوکر ہو چھام براہا ہے کون ہے اسے اللہ کے دسول آ ہے ملی اللہ علیہ و کئم نے ارشاد فرما یا حذافہ تمہارے والد ہیں ۔ حضرت بھرضی اللہ عند کھڑے ہوئے اور عرض کیا اسے اللہ کے دسول اہم اللہ کے دب ہونے پر اسلام کے وین حق ہوئے پر قرآن کے اہم ہوئے پر اور آپ کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوئے پر راہنی ہیں۔ آپ ہم کو ساف فرماد ہے۔ اللہ تعالی آ ہے کو معاف فرمائے ۔ حضور منی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم باز آ مجے ، پھر منبرے اُتر آ ہے ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آ ہے۔ نازل فرمائی۔ اس آ بہت کے فلم وظم عیں آ تمہ کا افسلاف ہے۔ اس من مان رضی اللہ عنہما اور ضماک و

سین "ما کان الله لیفر العؤمنین علی ما انته علیه" اے کفاراور منافقین کی جماعت جو کفراور نفاق ہے جمری ہو آب سینی
میسیز العیب من العلب" عزوہ کسائی میحتوب نے یاء کے شمر کے ساتھ پڑھا ہے اور تشدید کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ انفال بش ای طرح ہے اور باقی قراء نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے جمہ کہا جاتا ہے "معاز الشنی یعیز میزا" جب کس چیز سے جماکر کے اس کو ممتاذ کرویا جاتا ہے "مزات میزا" جب کس چیز سے جماکر کے اس کو ممتاذ کرویا جاتا ہے "مزات میزا" جب کی شخص کے ایوالا کو ایک جیسا کرکھا جاتا ہے "مزات میزا" جب کی اُن کے لیے اولا جاتا ہے "مزات میزا" جب کی شخص کے ساتھ ہوتوال کا من ہے جما ہوتا جو اگرانا ہاتی سے فرقت الشعرا تا ہے۔ آب کا میں جاتا ہے تا ہوتا ہوتا کہا تھا ہوتا ہوتا کرنا ہاتی سے فرقت الشعرا تا ہے۔ آب کا میں ا

ب ملايدان الكسر كريم منافق اور تلعل شر فرق كروي سكه بم سف مؤشين ابدمن التين كأمد كم الزيل شراجه الهوايا

وَ لَا يَحْسَبُنَّ الْلِيْنَ يَهْ حَلُوْنَ بِمَا النَّهُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ حُوَ خَيْرًا لَهُمْ دَاللَّهُ مِنَ الْمُعُمُ دَمَيْطُوْفُونَ فَعِيرٌ 

مَا يَعِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَوَلِلَّهِ مِرْاتُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَعِيرٌ 

مَا يَعِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَوَلِلَّهِ مِرْاتُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَعِيرٌ 

مَا يَعِلُونَ السَّمُ اللهِ مَرَالَ فَيَالِ مَرَالِ السَّالِ مِن السَّالِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# بخل اورز کو ة نه دینے والوں کی ندمت

سبب المسبب الم

صلیدائن عہاس رضی افتر عہا کے حوالے سے روایت کی گرتے ہیں کراس آیت کا نزول یہود کے سرداروں کے متعلق ہوا جنہوں نے آپ ملی افتر علیہ وسلم کی صلت اور نوت کو چھایا۔ یہاں کئی سے مراد کشان علم مراولیا ہے۔ جیسا کر سورۃ نساوش ہے۔ جیسا کر سورۃ نساوش اور نوت کو چھایا۔ یہاں کئی سے مراد کشان علم مراولیا ہے۔ جیسا کر سورۃ نساوش اور الله من فلصله " افتر تعالیٰ کے اس قربان کا صطلب "سیطوقون ما بعدلوا به ہوم القیامة " یہ ہے کہان کا بوجماور ان کے کتا وکا بوجما فیان کی سے کہان کا بوجماور ان کے کتا وکا بوجما فی کئی کہا ہوئے۔ بدیہ طبور ہم " ۔۔۔۔ بیسا کر اللہ تقوات السنوات و الارض " دو کے سید باتی اوروائم رہنے والی ہے تمام محلوق کے فتراور ان کی املاک کی بلاکوں کے بعد دوسب مرجا کیں کے اور ایس کے وارث بول کے اس کے اور اس کے میں علیہ ان سے دول کے اس کی ولیل "الل کے دول کے اس کے اور اس کو من علیہ ان سے دول کے اس کی ولیل "الل کے دول کے اس کے دول کے اس کی دول کے اس کی دول کے اس کو من علیہ ان سے دول کے اس کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے

لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوّا إِنَّ اللَّهُ فَقِيْرُوْ نَحَنُ اَغُنِيَاءُ ، سَنَكُمُ مَا قَالُوا وَقَعُلَهُمُ الَّا، نَيئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَلَعَتُ ايَدِينُكُمُ وَاَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ ۞

و بھک اللہ تعالی نے من لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کھا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم الداریں۔ ہم ان کے کے ہوئے کولکھ کرریں محمد اور ان کا انبیا مکو ناحق قمل کرتا ہی اور ہم کین مے کہ چکسو آخر کا عذاب بیان اعمال کی وجہ سے جو تم نے اپنے لئے سیٹے ہیں اور بیام ثابت تی ہے کیا فترتعالی بندوں پڑھلم کرنے والے ہیں۔

### حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كى صدافت برآيات كانزول

🚅 حسن اودمجا بدتمهما الله كا قول ہے كہ جب رہ آيت نازل ہوئى "من خالمكى يقوط الملَّه الموطَّ حسسًا" يبود سكيني كلي (معود بالله ) الله فقير بوكيا وه بهم سے قرضه ماتحكا ہے اور بهم امير بين مصن رحمه الله كا قول ہے كه يه كينے والا حي بن اخطب تعار عكرمه سدى، متاكل جوين اسماق مهم الشرك بيان ك مطابق جب آپ سلى النه عليد سلم نے مطرت ابو بمرصد يق رضی انٹد عند کوایک تحریر و بے کریٹی قبینا کے میرود ہوں کے باس بھیجا اور تحریر میں ان کواسلام لانے تماز پڑھنے زکو ڈاوا کرنے اور الله كے ليے قرض حسندر ينے كى وعوت دى۔حسب الحكم ايك روز حضرت ابو بمرصد يق رضى الله عنه يہوريوں كے مدرسه يس مجے وہ آپ نے ویکھا کہ بہت سے خص ایک بہودی کے پاس جمع ہیں۔ معض فخاص بن عاز وراءتھا جو بہود کے ہوے علماہ بس شار کیا جانا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور عالم بھی تھا جس کا نام اشیع تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندنے فحاض سے فریایا اللہ سے ۔ ڈرواور مسلمان ہوجاؤ، خدا کی متم تم خوب جانتے ہو کہ محمر اللہ کے رسول ہیں جواللہ کی طرف سے حق کے ساتھ آھے ہیں ان کا ذکر تمہارے یا ساتوریت میں کھیا ہوا موجود ہے لبنداان پرائیان لے آؤ مان کی تصدیق کر داوراللہ کو ترض حسنہ دو اللہ تم کو جنت میں والل كروك كاورذ براثواب دے كا۔ فخاص نے كہا ہو بكر إثم تو كہتے ہوكہ جارات ہم ہے جارا مال قرض ما تكاہے قرض تو فقير غنی سے مانکما ہے۔ پس اکرتمہاری بات سے ہے اللہ فقیر جوااور ہم غنی۔اللہ تو تم کوسود سے مع کرتا ہے اور خود ہم کود سے کا اگروہ غنی تھی ہوتب بھی ہم کوسود نیس دےگا۔ بین کر حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ کو غصبہ آیا اور قیاض کے مند پر آپ نے ایک زور دار مغرب رسید کی اور کہافتم ہے اس ذات کی جس کے قبصہ میں میری جان ہے اگر ہمارا تجھ سے معاہدہ شہوتا تو اللہ کے دمگن میں حیری گرون ماردیتا۔ فخاض رسول انٹیمسلی انٹدعلیہ وسلم کی ضدمت میں کہنچا اورعرض کیا و بیموتمپارے ساتھی نے میرے ساتھ کہیں حرکت کی ہے۔ حضور ملی الله علید الملم نے معرت الوبر مدیق رضی اللہ عند سے فرمایا تم نے الی حرکت کس وجہ سے ک؟ مطرت ا ہو بکر صدیق رمنی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے دسول! (مسکی اللہ طبیہ وسلم) مثمن خدانے بہت ہوی بات کی حمل اس نے کہا تھا کرانٹے فقیرے اور ہم غنی ہیں۔ بھے بین کر غسر آیا اور میں نے اس کے منہ پر مارا۔ فخاص نے معربت ابو بمر معد میں رضی الشاعنہ ے اس آول کا اٹکار کردیا ،اس پرالشرتعالی نے فخاص کے قول کی تر ویداور معفرت ابو بکر صدیق رمنی الشد مند کے قول کی تعمدیق میں مندرجة بل آيت نازل فرمائي."لقد مسمع الله قول الملين"كا آخرآيت تك.

"سنكتب ما فالوا" بم ان كرقول كوتك بن جوالته برجونى بات باندست بين بم اس كابدله خرود ي كدستاكل رحدالته فريات بين الدين الدين بين بم اس كابدله خرود ي كدستاكل رحدالته فريات بين كه بم تكم دينة بيل كركتموظ رحدالته فريات بين كه بم تكم دينة بيل كركتموظ محص كريات بين كريم كالمال الله كالرفول خوقوا محص من وقعول خوقوا محص من المعربية "من من الديناء بعيوسن وتقول خوقوا عذاب المعربية "من من السيكتب" بإمان بياء كالمربية "وقعلهم "لامربية المن كم ما تعدال المعربية "من المناه "ويقول كوياء ك

ساتھ "فولوا علىاب العريق" تربق سے مرادجہم كى آئى ہے۔ تربق بمعنی ترق ہے جيما كہ كہاجاتا ہے "لھم علىاب المبع" اليم بمعنى مولم كے ہے۔

وہ ایسے اوگ میں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کوئم فر ایا تھا کہ ہم کئی پیغیر پراعتا ونہ الا ویں جب تک کہ ہمارے مراحت ہجو ہ نذرہ نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جا وے۔ آپ فر ما دینچے کہ بالبھین بہت سے تغییر جھے ہے پہلے بہت سے والک لے کرآئے اورخود بیڈ بخرہ بھی جس کوئم کہ دہ ہو ہو تہ نے ان کو کیول آل کیا تھا۔ اگر تم سے ہو سوا کر یہ لوگ آپ کی تحق بر کری آئی بہت سے تغییروں کی جو آپ سے پہلے گز دے ہیں تھا۔ اگر تم سے ہو جو بھوات کے کرآئے تھے اور چھنے کے کراور وائن کتاب کے کر جرجان کوموت کا حرہ پھکھنا ہوارت کو بوری ہا وائن تم باری تو آپ سے بھا گز دے ہیں سے اور تو تھا کہ اور وائی کہا ہوا کہ کہا ہوا کہا گیا ہوا ہو بھوات کی مروز کے کہا ہوا کہا گیا ہوا ہو بھوات کی مروز کے کہا ہوا ہے۔

### الذين قالوا ان الله عهد الينا كاشان:زول

ہاور وہ منصوب ہے۔ "ان اللّه عهد المینا" میں اللہ نے تھم ویا اور اپنی کیاب میں ومیت فرمائی کے قرمول پر ایمان تیں لاؤ کے سختی آس بات کی تصدیق نے کردے کہ وہ اللہ کی طرف ہے رسول بنا کر بھیجے کے اور تم اس وقت تک آپ منی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر ایمان نیس لاؤ کے جب تک کہ ان کی تربانی کو آسمان ہے آنے والی آگ نہ کھالے اور اس آگ میں وحوال بھی نہ ہور قربان کہتے جی ہروہ کام جماللہ کے قرب کرنے والا ہوخواہ ووقر باتی ہومد قد جارب ہویا گل مسالے ہو ۔ یہ العملان کے وزن پر حل میں کا اس خرب ہے۔ یہ مال فیسے کا مال جس کرتے آسمان ہے۔ آگ آتی تو وہ اس کو کھا جاتی جس میں وجوال نہ ہوتا راس میں کورٹ کرا ایمٹ کی آواز معلی تھی ۔ آخر اس تربانی کو کھا جاتی ۔ یہ علی ہونے کی ملا مت تھی اور اگر آگ نے آتی تو وہ اس کی مالٹ پریاتی رہتا۔

سعدی در الله قرائے ہیں کہ الله تھا تی اسرائیل کو یہ تھا دیا تھا کہ تم ہیں جب کوئی ہی آئے قرتم اس کی اس وقت بھی
تصدیق نہ کرتا جب تھے کہ وقر بانی لائے اور آسان سے آگ آگراس کو کھا جائے۔ یہاں بھی کہ حضرت سینی طیدالسلام اور جو
صلی الله علیہ وسلم تحریف لائے۔ جب بید دلوں آ جا کی قرتم ان پر ایمان خرور نے آٹا بغیر اس شرط کے۔ الله تعالی نے ان پر
جمت تام کرنے کے لیے بیاد شاو فر بایا۔ ''فل "اے جھی! کہ دھیجے ''قلہ جاء کے "اے بہود یوں کی جما مت ''وسٹی من طبلی
بالینات و بافلہ می طبعہ "جوتم نے اس قربانی کے لیے کہا۔ ''فلم قصلت وہم منظرت ذکریا، حضرت کی اور بہت سارے
افھا وہیم السلام کے کوں کوئی کیے۔ اس خطاب سے ان کے اسمان سراد ہیں کیو کی وہ انجا وہیم السلام کے لی پر داخش تھے۔
''ان محسیم وسلام تھی کیا اور اس کو آگ کے میں کھا گئی تھی جو بسی منظم تھی کہ اور جو بسی کوئی کی وجہ سے (لیمن تھی مسلوم تھا کہ بیا نوبا جا اسلام سے ہیں
ان محسیم حالا تک میانی کوئی کیا اور اس کو آگ کے میں کھا گئی تھی گئی ہے۔ ان کوئی کہا گئی تھی ہوں کوئی کیا گئی گئی گئی گئی ہوئی ہے۔ ان کوئی کہا کہا گئی تھی ہوئی گئی گئی ہوئی ہوئی ہے ہیں۔
ان معسیم حالا تک میانی کوئی کیا اور اس کو آگ کے میں کہا گئی تھی ہوئی تھی ۔

کھاس کے مبزے اور کوں کی گڑیوں کی طرح ہے۔ جس کا کوئی حاصل تھیں۔ آل وہ دھیانٹ فرماتے ہیں کہ متاح (وُنیا) آیک ایساسامان ہے جو دومروں کا مجبوز اہوا ہے لہذاتم اس سامان سے اللہ کی فرمانہ وارک کے ساتھ لے اور یہاں فرود سے مراد باطل ہے۔
صفرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے قرباتے ہیں کہ دسول افٹ مٹی واللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا کہ افٹہ تھائی نے اپنے ٹیک بندوں کے لیے الی فعنیں ٹار کرر کی ہیں جو زر کی آئی ہے۔ ویکھی ہیں اور شرک کان نے بی ہیں اور فردی الی المعنی سے اور فردی الی تعلیم من الو قد اعین جو زائد ہستا کسی بندے سے ول میں آئی ہیں۔ اگرتم جا ہے ہوتو یہ بڑھو۔ "الملا تعلیم نفس ما اضفی لہم من الوق اعین جو زائد ہستا کہ انو ا بعد ماون "اور جنت کے اعمان کروٹ ہے جس کے سار میں گھڑ سوار سو ہری تک چیا دہ ہی ہم کی سطے تر بار ہوتوں کے اور خوا الم معدود "اور جنت کی آئیک کوڑے کی چکہ ڈینا اور ڈینا کی تمام چیز دار سے بہتر ہے۔ اگرتم چا ہو تھا۔ انہ ہو تا المعدود "اور جنت کی آئیک کوڑے کی چکہ ڈینا اور ڈینا کی تمام چیز دار سے بہتر ہے۔ اگرتم چا ہو تھا۔ پڑھو" ملمن ذ حزح عن النار واد حل المجدہ فقد فاز و ما المعدود اللہ مناع المعرود"

اَنْهُلُونَ إِلَى آمُوَ الِنَّحُمُ وَ ٱلْفُسِكُمُ وَلَاسَمَعُنَّ مِنَ الْلِينَ أُوتُواالْكِتَبَ مِنْ فَهُلِكُمُ وَ مَنْ الْلِينَ الْهُولِ الْمُولِ اللهِ الْمُولِ اللهِ الْمُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### شان نزول

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا براا انتجام زہری رمیاللہ کا قول ہے اس آیت کا زول کعب بن اشرف کے بارے میں جوا کے تکہ وہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جوادر سلمانوں کوگالیاں دیتا تھا اور مشرکین کواسپنے اقتصار میں آپ سلی الشعلیہ وسلم اور آپ سلی الند طبیہ وسلم کے محاب رہتی الشامتم کے خلاف ور قلاتا تھا اور سلمانوں کی تورتوں کے خلاف اشعار پڑھتا تھا۔ آپ سلی الشاطیہ وسلم نے ارشاو فر بایا کرئوں ہے جواس کا بدلہ لے کہ کعب بن اشرف نے التحاور اس کے معاول میں انشد طبیہ وسلم کواڈ برت پہلیانی ہے۔ محد بن سلم انساری اس وقت موجو سے ۔ انہوں نے موقع کیا استان کر اور گا۔ آپ سلی الشد طبیبوں نے موقع کی اس کوآل کروں گا۔ آپ سلی الشد علیہ وسلم سے اور تین وں تک ندا تہوں نے کھاٹا کھائیا اور نہ علیہ وسلم سے اور تین وں تک ندا تہوں نے کھاٹا کھائیا اور نہ علیہ وسلم سے اور تین وں تک ندا تہوں نے کھاٹا کھائیا اور نہ علی اللہ علیہ وسلم نے ان تو بلایا اور ان سے فر مایا کہ آپ نے کھاٹا پیٹا کوں جھوڑ دکھا ہے؟ قر بایا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تین کہ اور ان سے موام کی ایک تھا تھا گھاٹی کوں جھوڑ دکھا ہے؟ قر بایا اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایک انتہ اللہ علیہ وسلم کی است کی بات کی بات کہ بات کی بات کہ بات کی بات کہ بات کہ دول ان انتہ کو دسول! (صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بات کی اجازت و سے دول کہ اجازت و سے دی کہ ان انتہ کے دسول! (صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بات کی اجازت و سے دی کہ ان انتہ کی اجازت و سے دی کہ انتہ تا داخی و نہیں ہوں ہے ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت و سے دی کہ ان انتہ کی اجازت و سے دی دول انتہ انتہ کی انتہ کی اجازت و سے دی انتہ کی اجازت و سے دی ۔

# كعب بن اشرف كول كرف كيلية ابونا كلها ورحمه بن مسلمه كاجانا

کیدویتا، آوازی کرلوگ اس کی طرف مزے اوراُ تھا کرنے آئے، آپ ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں چل دینے، دہاں گئی کر ویکھا کہ آپ ملی الله علیہ وسلم نماز پڑھ دے تھے، ہم نے آپ ملی الله علیہ وسلم کوسلام کیا، دو ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم نے آپ ملی الله علیہ وسلم کوکعب کے آل کی خوشجری وی اوراس کا سرکاٹ کرآپ ملی الله علیہ وسلم کے پاس نے آئے اور آپ ملی الله علیہ وسلم نے ہمارے ساتھی کے ذخم پر تعتکا راجس کی وجہ سے ذخم نے تکلیف کیس پہنچائی اورلوگ اپ تھروں کولوٹ سکے۔

سی کے وقت آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو بہودی تہارے ہاتھ کھاس کول کر دو مفینہ بہود ہوں کا تا جر ق جس کا مسلمالوں سے اختلاط تعاوہ بہلمالوں شرافر ید وفروضت کیا کرنا تھا۔ محیصہ بن مسعود رضی اللہ عند نے اس کول کر دیا۔ مجیسہ کا ایک بڑا بھائی خریصہ تھا اس وقت تک مسلمان ہیں ہوا تھا خویصہ نے محیصہ کو مارا اور کہا اے اللہ کوئن! تو نے اس کول کر دیا جالا تکہ خدا کی خریصہ تھا اس وقت تک مسلمان ہیں ہوا تھا خویصہ نے محیصہ کو مارا اور کہا اے اللہ کوئن اور کے اس کول کے اس کوئی اللہ علیہ کہا کہ اگر تھے میں اللہ علیہ وسلم محیصے تیرے کی کرنے کا تھم دے دیں تو بل تیری کردن بھی آتار دوں گا، وہ کہنے نگا واقعی اگر محصلی اللہ علیہ وسلم محیصے تیرے کی کرنے تھے میرے تی کرنے ملی اللہ علیہ وسلم محیصے تیرے کی کرنے تا تھ بھی تی کرنے وہا کہ دو محد محیصہ نے کہائی ہاں۔

خویصہ کینے گا اچھاجس دین نے تھے اس مدتک پہنچا دیا ، خدا کی ہم اوہ تو جب دین ہاں کے بعد تو یہ ہم سلمان ہو گیا۔اللہ تعالی نے کعب کے واقعہ کے متعلق بدا یات نازل فرما کیں۔ "فیعلون "ہم تھیں خرور یعنر ورفیرویں کے ۔لام تاکید ب ہو اور تم کے معنی ہیں ہم اور الکم " سے مراد مالی مصائب، تاہیاں، آفات اور تھارتی گھا ٹا" والف کے " اور تمہار نے تعمل کے لیے ہے۔ "فی احو الکم " سے مراد مالی مصائب، تاہیاں، آفات اور تھارتی گھا ٹا" والف کے شاہ " وارتمہار نے تعمل کو مرض شی جالک کے بعض نے کہا کرتمہار سے اقارب کے مصائب، تاہیاں اور تمہار کے اس کے مطافہ فرماتے ہیں کہا کی مشکلات کے باصف میں تالیف ویں گئے۔ مطافہ ویں کے مطافہ فرماتے ہیں کہا کی سے مرادوہ افعال جوان کے نفول اور امرال وغیرہ قرض کیے تھے۔ جیسا کہ تمازہ روزہ ہی تھے۔ میں رحمہ الشرق ماتے ہیں کہا کی سے مرادوہ افعال جوان کے نفول اور مالوں پرفرش کیے گئے تھے۔ جیسا کہ تمازہ روزہ ہی تھا وہ ذکاتا " وفسسمین من اللہ من اولو وا الکھا ب من فیل کم " اس سے مراد یہود وفسارتی ہیں۔ "و من الله من الله من الله من الله من اور میں اس میں الله من اله

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِنْنَاقَ اللّهِ مِنَاقَ اللّهِ مِنَاقَ اللّهِ مِنَاقَ اللّهِ مِنْنَاقَ اللّهُ مِنْنَاقَ اللّهِ مِنَاقَ اللّهِ مِنْنَاقَ اللّهُ مِنْنَاقَ اللّهِ مَنَا مَا يَشَعُرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنُ اللّهُ مَنَا يَشُرُحُونَ مِعَا آتُوا وَالْمِحْوَنَ وَالشَّرُونِ اللّهُ مَا يَشَعُرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنُ اللّهُ مَا يَشَعُرُونَ فَي لَا تَحْسَبَنَ اللّهُ مَا يَشَعُونَ اللّهُ مَا يَشَعُونَ اللّهُ مَا يَشَعُونَ اللّهُ مَا يَشَعُونُونَ فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهُ مِنْ الْمَعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِهُمْ ﴿ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مَا يَشَعُونُونَ اللّهُ مِنْ الْمُعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِهُمْ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا يَشَعُونُونَ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَونَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

پوشیدہ مت رکھنا سوان لوگوں نے اس کواپید لیس پشت مجینک دیا۔ اور اس کے مقابلہ بھی کم حقیقت سادخہ لے لیا سوہری چیز ہے جس کود ولوگ لے دے ہیں۔ جولوگ ایسے بیس کہا پیٹے کردار پر توش ہوتے ہیں۔ اور جو کا مجس کیا اس پر چاہجے ہیں کہ ان کی تعریف ہو۔ سواپے فلصوں کو ہرگز ہرگز مت خیال کرد کہ وہ قاص طور کے عقراب سے بچا ڈ میں دہیں کے ۔ اور ان کودردنا ک مز اہوگی۔

" فيها و هم و داء ظهور هم" ال كوچيوژ ديا اوراس كوشا كه كرديا اوراس رحمل كرا چيوژ ديا ـ

"واضعروا به لعنا لليلا" حقير معادف اور دهوتي سليس "لبنس ما يشنوون المادورم الفرات بي كريده وجال به واضعروا به لعنا لليلا" حقير معادف اور دهوتي سليس "لبنس ما يشنوون المادورم الفرائ التي يجيك المرافع المرافع

سرت ابو ہر ہو رضی انڈ عزے وارت ہے فرماتے ہیں کے درسول انڈسٹی انڈ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا اگر کی تعمل سے معرت ابو ہر ہو رضی انڈ عزے دوارت ہے فرماتے ہیں کے درسول انڈسٹی انڈ علیہ دسلم کی بات بوجی جائے جس کو د جام اور دو ہمیا ہے رکھاتو تیاست کے دن اس کے مزیش آگر کی لگام ہوگی۔
حسن بن محارة نے جان کیا کہ عمل زہری کے پاس اس زمانہ علی کیا جب انہوں نے حدیث بیان کرنا مچھوڑ دیا تھا۔ بس نے اس کو دروازے پر پایا اور کیا اگر آپ مناسب مجھیں تو جھے کوئی حدیث بیان کر پر یا بھرش آپ سے ایک صدیث بیان کروں۔ بولے تم بیان کروس نے کہا کہ جھے ہے تم بمن عینے نے کی بن قراز کے حوالے سے بیان کیا۔ فراز نے کہا کہ علی سے صفرت ملی بن افی طالب رضی انڈ عزے سے سنا۔ آپ فر مار ہے تھے کہ انڈ نے جا اول سے ملم کیجے کا عہدا کی وقت تک تس لیا جب تک طام ہے ملم سکھنے کا وعد و نہ کے لیا۔ بھر زمری انے جھے سے جا کس مدیش بیان کیس۔

ائن کیراورابومرونے "فلا مصبیعی" یا مے ساتھا وراس پر شمدے ساتھ پڑھاہے۔فاریس کی فجرہے مطلب ہیہ ہے۔ کہ وہ کمان ندکریں اپنے نغسوں پر بیعش قراء نے تا و کے ساتھ پڑھا ہے اور باء کے فقہ سے اس صورت میں قطاب ۔ آپ سلی اخد علیہ وسلم کو ہوگا۔ گھر آ مے "فلا تعصید بھیم تا کید آ" لائے رحیداللہ بن مسعود دمنی اللہ عندنے ۔

#### ولاتحسبن الذين كاشان زول

"ولا بعسب اللين تا من العناب" كربني كراركة كرفر اياس آيت كشان ذول عن آ مُدكا افتاف ہے۔
حضرت الاسعيد خدرى دخى الله عندرت دوايت بيفر كرا ہے ہيں كرآب على الله عليه وسلم كذرائے عن منافقين على سے
محولوگ ايدا كرتے ہے كہ وب آپ على الله عليہ كم كر جا دے ليے وائے تو يرمنافقين جھيدہ جائے جاد بركس وائے ہے اور
جي جنے دہنے پرفش ہوتے ہے ليكن حضور على الله عليہ وائل آئے ہے تو يول تسميں كما كرمن ورت بيش كرتے ہے اور
ماكر دولول برتو بين كما كرمن الله وائے ہے۔ اس بريرآ برت الاسعاب وائل الله نا بقو حون جما الاوا " نازل ہوئی۔

مروان نے ابورافع سے پوچھا کہ اے رافع جاؤ این عماس رضی انڈ عنہا کے پاس اس آیت کے متعلق سوال کرو کہ ہیس کے تعلق نازل ہوئی اوران سے کہو کہ اگر میںسب لوگوں کے تعلق نازل ہوئی ہے کہ جب ہم میں سے ہرفنس اپنے کیے پرخوش اور ناکر دونیکی پرتعربیف کیے جائے کو پہند کرتا ہے اورا بیے فعس کوعذاب دیا جانا لیکٹی ہے تو کیا بھرہم سب کوعذاب دیا جائے گا؟

حضرت این عباس رضی الله محد نے ارشاوفر بایا تبهارااس آیت سے کیاتھاتی ، اس کا واقعہ تو بہت کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بہود ہوں کوظلب فر بایا اور کوئی بات ہوچی ۔ بہود یوں نے اصل بات چھپائی اور کوئی دوسری بات بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم پر بہ ظاہر کیا کہ آپ نے جو بچھ دریافت کیاتھا ہم نے وہی بتایا اس تعلی پر انہوں نے مستحق تغریف بنتا جا ہائیکن اپنی اللہ علیہ دسلم پر بہ ظاہر کیا کہ آپ نے جو بچھ دریافت کیاتھا ہم نے دوباس اللہ علیہ کے بعد حضرت ابن حجاس رمنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عینا فی اگریک علاوت فر بائی ۔

"وبعبون أن يعدوا بسلم يفعلوا" خرمدكا قول ب كراس آيت كانزول فحاض واسح اور يبودك دوسر ب مرداروں كے تعلق بواجولاكول وكرا كر كوش بوتے تھ كدا ملم جانے والے بيں حالا كران كے پاس كى بيز كامل بيل اور نہ ہو ہ وہ الله كرا وكر الله بير و تحق آل ابراہيم كومروث مطافر النے حالا تكده فود اس بير و تھے۔ آل دو اور مقافر النے حالا تكده فود اس بير و تھے۔ آل دو اور مقافر النے حالا تكده فود اس بير بير و تھے۔ آل دو اور مقافل رحم الله كا قول بير كر بير دير الله فدمت كراى شي حاضر بوكر موش كي ہم آپ كو بيجائے اور قد الق كرتے ہيں كرآپ تي مود وير الدي خوال سے تعنق بين اور قمها رہ دوگار ہيں تحريب الله الله على مورد بير اور ہم تها دے فال سے تعنق بين اور قمها دول ميں الله على مورد بير بير الله الله بير آيت خوارد و الله توال بير قرش ہوتے ہيں جو انہوں نے كہ ہوتے ہيں۔ جيسا كرا شرقوال نے ارشاد قرا بالله بير الله الله بير الله الله بير الله الله بير الله الله بير اله بير الله بير

وَالْإِرْضِ وَاخْعِلَاكِ الْمُهَا وَالنَّهَارِ لَايْتِ قِأُولِي الْآلِبَابِ 🕲

اورانڈری کینے ہے سلطنت آسالوں کی اور زشن کی اور انٹر تعالی ہرشے پر پیری الدرست دکھتے ہیں۔ بلاشبہ آسانوں کے اور زشن کے برائے میں اور کے بعد ویکر سعدات کے اور وال کے آئے جائے میں ولائل جمل کیفیا۔

عفرے کے بیان میں ہے۔ اگر کوڑے ہوئے کا طاقت نہیں تو بینے کراہ والا واقا وہ وجمہ الندفر مائے ہیں کہ یہ کوڑے ہوکر
نماز پر جینے کے بیان میں ہے۔ اگر کوڑے ہوئے کی طاقت نہیں تو بینے کراہ واگر پیٹھ کرطاقت نہیں تو ایک پہلوے تل نماز پر ھے۔
عمران ہی صبیعی وشی اللہ عذرے دوایت ہے فرمائے ہیں کہ جس نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ قریش کی تمازے معلق ہوچھاتو
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا فر بایا کہ کوڑے ہو کرتماز پر میں اگر کھڑے ہوئے کی طاقت نہ ہوتو ہیئے کہ اور اور کہ میں کہ کو بہلوکے تل نماز پر معود دوسرے مسلم احوال ہیں کہ جن بہلوکے تل نماز پر معود دوسرے منسرین جمہم اللہ کا قول ہے کہ اس سے کی عمل پر مداوست اختیاد کرتا مراہ ہے۔ تمام احوال ہیں کہ بواسک انسان کی زندگی ہیں جن میں تا مراہ ہے۔ تمام احوال ہیں کہ بواسک ہوئے۔
انسان کی زندگی ہیں جن محالی المسئوت و الارض "اوروہ چیز ہیں جن کوابتداء سے پیدا کیا تا کہ پر سب اشیاء اللہ کی تقدرت پر الدی تھے۔

سوال: اگرکہا جائے کرانٹر تعالیٰ کا ارشادہ "ہو م لا یعنوی اللّٰہ النّبی والملاین امنوا معد"اللّٰہ نی کواوران لوکول کو جوان کے ساتھ ایمان لائے دسوانیش کرے گا حالا تکہ سؤسن دوز رخ جس جا کیں ہے جب اس آیت جس ہے کہ چوفنس دوز رخ عمل جائے گا وہ دسوا ہوگا دولوں آجول کے آمنیا دکودور کرنے کی کیا صورت ہوگی؟

جواب: إلى المحاود في الدُنجهاس آيت كاسمن بركت بي كرب عكده ووذ في بمن سبطها الدونت عكد وه در المعاد بها المعاد بها المعاد المعاد بين المعاد بين

رسوانہ سیجے ساتلینا آپ وعدہ خلال جیس کرتے۔ سوستگور کرلیان کی درخواست کوان سے دب نے اس وج سے کہمی کس محتص کے کام کو جو کرتم میں سے کام کرنے والا جوا کارت کیس کرتا۔خواہ دو ہو یا عورت ہوتم آ کیس شرن ایک دو ہرے کے جرومورسوجن الوكول في ترك وطن كيا اوراسية كمرول سي فكالے كئے۔ اور تكليفيس وسيے كئے ميري راوش اور جراد كيا اور تصہید ہو کتے۔ ضروران اوکول کی تمام فیطا کمی سعاف کردول کا۔ اور ضروران کوایسے باغوں میں داخل کردوں کا جن کے بنے سری جاری ہوں گی۔ بروض مل کا اللہ کے یاس سے اور اللہ تا کے یاس اچھاعوض ہے۔

🚅 😵 "وبكنا انها مسععنا مناهية" منادي ب مرادمح مسلى الله عليه وسلم بيل المن مسعود ادراين مهاس رمني الله عنها ب رداعت ہے اس سے مرادا کٹر لوگ ہیں۔ قرقی نے فرمایاس سے مرادقر آن ہے کیونکہ ہمجھس کی ملاقات تورسول الفصلی اللہ علیہ وسلم سے بیس ہوکتی۔"بینادی للاہمان"ایمان سے لیے یکادرباتھا۔"ان احتوا ..... تا ..... مع الاہواد پیمنی تیک نوگول کے ماحمد ®"ربّنا و آندا ما وعدتنا على رسلك" تماري رمولول كي زبان يرـ "ولا لعوزنا"رموانيس كرنار طراب ديخ كماته، الكرق كرق كماته اورزسوالي كرف كماته دانيوم القيامة انك الانتعاف الميعاد"

سوال: جب معلوم تما كرانشوعده خلاتي نبيس فرمائ كاتو بحراب ارشاد كور مايا؟

. جواب:لفظادُ عاب اورمعنَّي خير ہے۔

مطلب بياوكاكم بن جواسية رسولول كرساته وعده كياجياس كيفردر ميداكري محد تقدير عبارت البالمرح ب "فاغفركنا ذنوبنا وكفر عنا سيناتنا"....."ولا للعزنا يوم المقيامة" بم النكواسية فعل اورزحت سيمفرور مطاءكري سے بعض نے کہا کہا ہے جمارے رہ ہمیں استے تو اب کاستنق بنادے اور تونے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطاقر ما کو تکہ وہ لوگ انبیاء کی اس کرامت پر بیتین نہیں کرتے ۔ اس ہم سوال کرتے ہیں کہتو ہمیں اس کاستحق بنادے۔ بعض نے کہا کہ کفارے مقابع میں جومد دونعرت کا دعدہ کیا کمیا تھا اس کی جلدی کرنے عمل سوال کررہے تھے اور کہنے ملکے کہ ہم جانعے ہیں کہ آپ دعدہ خلافی جیس کرتے لیکن میں حلم برمبر حیس میں رسوائی بھٹا میک اس لیے ہم پیدوفر مار

@ "فاسعجاب لهم ربهم أنى" برأمل "بأنى"تمار"لا اضيع أين اكارت كرتار "عسل عامل منكم" ال مؤمنين "من ويحر او الشي مجاهِ رحمه الشدكا قول ب معرت أم سلمه رضى الله عنها فرماتي بين كدهن من ربي بهول كه الله تعالى التي کتاب وسنت شن مردون کا ذکرکرتا ہے مورتون کا کوئی تذکر وقیس ، اس پر بیرآیت نازل ہوئی۔" بعضہ یکم من بعض "وین ش باہم مدوکرنے میں اور آپس کی دوئی میں اور بعض نے کہا کہ اس کا تمام انسانیت کے تحت ایک دوسرے کا معاملہ مراد ہے کیونکہ سب آ دم دحوام کی اولا و ہیں۔ شحاک رحمہ الندنے کہا کہ تہارے مرد ٹورٹوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح نیک میں برابر ير.."كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض»

سخالملین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوخوا طی سبیلی" سیمل سےمراداطاعت ادردین می فرمانیردادی ہے۔

اس مهاجرین مراد چی جن کومشرکین نے مکہ سے نکالاتھا۔ "و قاتلوا و التلوا" این عامرادراین کشرحهما اللہ نے "افتلوا" تشدید
کے ساتھ پڑھا ہے۔ حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے چی کہ وہ معرکے میں مارے گئے۔ وہم سے قراء نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔
اکثر قراء نے "فاتلوا و التلوا" پڑھا ہے۔ انہوں نے ان مشرکین کے ساتھ قال کیا۔ چرانہوں نے ان کول کیا۔ جز ہ اور کسائی جمہم
اللہ نے "التلوا و فاتلوا" پڑھا ہے۔ اس کی دوہ جس چی ۔ عنی ہوگا کہ جو باتی تک کے تصان کے ساتھ قال کیا اور "التلوا" کا مطلب
اللہ ہے "التلوا کے ماتھ بھن نے قبال کیا۔ جسے کہ حرب والے کہتے جی کہ نی فال نے کی وفارت کی قوان میں سے بعض کی کے کے۔
دوسری وجہ بیسے کہ "و فعلوا اکا معنی ہے" و قد فاتلوا "اور تحقیق وہ آل کیے مصے۔ "ایا کھون سے تا سے من عند اللّٰہ صنعوب اللی اللہ عندہ حسن المواب"

لَا يَعُرُّنَكُ فَقُلُبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۞ مَثَاعٌ فَلِيْلٌ فُمَّ مَاْوَهُمْ جَهَنَّمُ ـ وَبِشُسَ الْمِهَادُ ۞ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنِّتٌ لَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهِرُ خَلِدِيْنَ لِيْهَا نُزُلَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ ـ وَمَاعِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ لِلْلَابُرَارِ ۞

تھے کھی ان کا فروں کا شہروں تھی چانا بھرنا مقالط شیں نہ ڈال دے۔ چندروز و بہار ہے بھران کا لھا نہ دوز خ موگا اور وہ برائ آ رامگاہ ہے کیکن جولوگ فعالے ڈریں ان کے لئے باعات ہیں جن کے بینچ نہری جاری ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بیمهائی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ تیک بندوں کے لئے بدر جہا بہتر ہیں۔

الله و المحال الله و الله الله و الل

ت "مناع فليل" رتموز اسا تقير بال بهدان، ووق والا اورزاك بوف والا فاكده "كلم ماواهم" نكران كالممكاند "جهنم وبنس المعهاد" محاد بمثل قراش كهران كالممكاند" جهنم وبنس العهاد "محاد بمثل قراش كهرب

المكن الملين اتقوا ربّهم لهم جنثُ تجرى من لعنها ..... قا ..... فزلاً" بدلداورثواب ہے۔"من عند الملّه" تغییر بیہونے کی دجہے منعوب ہے۔"و حا عند الملّه عیر الملاہوا و "وُنیا کے فائدے ہے ہے ہجر ہجرائات ممال رضی اللّه عیر الملّه عیر الملاہوات ہے قرائے تاراکہ ہم بین النظاب رضی اللّه عزے دوایت ہے قرمائے تیں کہ ہم بالا قائے علی خدمت کرائی الله مجمع میں اللّه علی خدمت کرائی۔

عن حاضرہ وادی نے دیکھا کر دسول القد علی الله علیہ و کم ایک کھر ورک چٹائی پر آرام فرمار ہے ہیں ہمر کے لیچے چڑے کا کھیے ہیں حاصرہ وارے فی کھال لنگ رہی گا ور چٹائی ہم شک مجودے فی کھال لنگ رہی تھی اور چٹائی ہم شک مجودے فی کھال لنگ رہی تھی اور چٹائی کے نشان پہلو پر پڑتھے تھے، جس بید کھے کرروئے لگا فرمایا کس وجہ سے روئے ہو، جس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کسری اور قیصراس حالت بیس جس اور آپ اللہ کے رسول! کسری اور قیصراس حالت بیس جس اور آپ اللہ کے رسول جس فرمایا کیا تم اس پر رضا مند فیل کہ ان کے لیے دُنیا ہوا ور دارے لیے آخر سے و اِنَّ مِنْ اَهُلِي اللّهِ فَمِنْ اِللّهِ وَمَا اللّهِ فَمِنْ اِللّهِ وَمَا اللّهِ فَمَنْ اللّهِ فَمِنْ اللّهِ فَمَنْ اللّهِ فَمِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ فَمِنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ فَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ فَمِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَال

قَاتُهُمَا الَّذِينَ احْنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ

اور بالتقین بعضاوگ ایل کتاب بی سے ایسے بھی ضرور ہیں جوالد تھائی کے ساتھ اعتقادر کھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ اعتقادر کھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تہارے پاس بھی گئی اس طور پر کہ اللہ اتھ بھی جو ان کے پاس بھی گئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلہ بیں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے ایسے او کو ل کو ان کا تیک موش سے کا ان کے پروردگار کے پاس ۔ بلا شبر اللہ تعالیٰ جلدی تھا حساب کردیں گے اسے ایمان والو اِ خور مبر کرواور مقابلہ میں میں میں میں کہ استعمار مواور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوتا کہ تم پورے کا میاب ہو۔

الله عن اهل الكتاب لمن يؤمن بالله "

### نجاشى كےغا ئيانەنماز جنازہ كاذكر

النظمی این عباس، جابر، انس، قرورضی الشعنیم کے نزدیک نجائی کے تعلق بیر آیت نازل ہوئی۔ اس کا نام اسمی تھا اور عربی میں اس کا نام مطیعہ تنا جس روزاس کی وفات ہو گی اس روز جرئل علیہ السلام رسول الشعلی الشعلیہ وہلم کواطلاح دی۔ آپ مسلی الشدید وسلم سے معلیہ جو گیا۔ جن نچہ وہ مسلی الشدید وسلم سے معلیہ جو گیا۔ جن نچہ وہ مسلی الشدید وسلم سے معلیہ جو گیا۔ جن نچہ وہ مسلی الشدید وسلم سے معلیہ جو گیا۔ جن نچہ وہ مسلی الشدید وسلم سے مقاب ہے مرز مین مجتر تک پروہ ہٹا ویا اور نبا تی کا جنازہ آپ نے وکو کر پڑھایا، جارتھ ہیں ہوگئیں تی اور نبا تی کا جنازہ آپ سے وکھ کر پڑھایا، جارتھ ہیں ہوگئیں تھا نہ اس کو دیکھوا کے مجتمی میں نئی کا فرکا جنازہ پڑھ دے ہیں، جوان کے دین پڑھیں تھا نہ اس کو کہمی انہوں نے دیکھا اس کے دین پڑھیں تھا نہ اس

عطا ورحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ یہ آیت جائیس نجوانیوں کے تعلق نازلی ہوئی۔ جن جی ہیں ہیں۔ تصاور آخمہ روئی تھے۔ بیسب پہلے معترت میسلی شیدالسلام کے فرہب پر تصابح رآب سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان کے آئے تھے۔ ابن جرتے نے کہا کہ اس آیت کا نزول مصرت مجداللہ بن سلام اور آپ کے مرتھیوں کے بارے جی ہوا۔ مجاہد رحمہ اللہ کا تول ہے کیان تمام المل کماب کے تعلق اس آیت کا نزول ہوا جرائے ان کے تھے۔

سلمان خیررضی اللہ عند کی روایت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی راہ جس ایک ون اورایک رات پہر بداری کی تو اس کو حالت اتا ست میں ایک ماہ کے روز وس کا ٹو اب ملے گا اور جو پہرہ دیتے ہوئے سرکیا اس کے لیے اس جیسا اجرجاری رکھا جائے گا اوراس کورز تی ملیار ہے گا اور وہ قیم کے نشوں سے تھوٹا درہے گا۔

ابوسلم بن مبدالرمل دخی افته عند) فرمان ہے کہ درسول الشاصلی الشاطید سلم کے ذمائے میں بھی کوئی جہادایا تیس ہوا کہ اس می مرحد پر پہرہ نہ کیا کہ ایکن ایک کا انتظار می پہرہ ہوتا تھا۔ اس تاویل کی دکیل وہ دوایت ہے جس کو مصرحہ پر پہرہ نہ کیا کہ ایکن ایک کا انتظار می پہرہ ہوتا تھا۔ اس تاویل کی دکیل وہ دوایت ہے جس کو مصرت ابو جریرہ دونی الشاعند نے دوایت کیا ہے کہ دسول الشاملی الشاعلی ہے ارشاد فر بایا کہ کما ہی جہاں کہ جوگانا ہوں کو مطاف کرد ہے ہیں ) اور درجات بائد کرتے ہیں ، وضوکو پورا پورا کرنا مشکل وقت میں مجمی اور سما جد کی طرف آفیجہ والے زیادہ قدم ، اور ایک فراز کے بعد دوسری قراز کا انتظار کرنا ، یہ تبراز ارباط ہے ۔ اور ایک فراز کی بعد دوسری قراز کا انتظار کرنا ، یہ تبراز ارباط ہے ۔ اور ایک میں مبر کرنا اور معبوط رہنا واقعو اللّٰ اللّٰ المعلکیم فضل موں '' بعض ارباب البال فرائے ہیں کہ نعتوں پر شکر اوا کرنا اور تھی میں مبر کرنا اور معبوط رہنا واقعوں سے دار اللہ کو اللہ اللہ معلکہ میں اور اللہ کا اور معبوط رہنا کہ کا میا ہے جو باتی رہنے والے کو میں۔

#### سورة النساء

# باللو الخرب التحييم

یآئی النّاس النّهٔ وَالنّهُ الّذِی خَلَفَکُمْ مِن نَفْسِ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَوَجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا النّهُ اللّذِی خَلَفَکُمْ مِن نَفْسِ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَوَجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا وَلِيّا ﴿ وَالْآرُحَامَ دَانَ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَلِيّا ﴿ وَالْآرُحَامَ دَانَ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَلِيّا ﴾ شروع كرتا بول الله كان عَلَيْكُمْ وَلِيّا مِن الله عَيْدا مِن الله عَلَمْ مِن الله وَاللّهُ اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ عَلَمْ مِن اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمُ مِن اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمْ مَنْ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمُ مَا عَلَمْ مُن اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمْ مَا مُن اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمْ مَن اللّهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَمْ مَا مِنْ اللّهُ عَلَمُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَمُ مُن اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا مُنْ عَلَمُ عَلَمُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مُن اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مُن اللّهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَ

تعلق منها الناس ..... قا المساع مراد منورت آدم طيرالمام بير- "و علق منها و وجها" الرب مراد فنورت تواريليا الملام "وبث منهما" اور آدم وحوار لليجال الملام بي ميلايا يا فاجركيا- "وجالاً كليواً ولمساءً و اقلوا الله الذي تساء لون به "بهال ودتا كي تحكم المل بين تشاء لون تقا- بين كا تخفف كم ما تعديهال ذكركيا بي بيدا كذا كاراك آيت "و فعاونوا" المل بين "فعاونوا" المل بين المواد على ما تعديم الملاب بيد المدكل كفظ دي من قرير ترويم و في المالاوسام المراد المواد ا

وَالْوِاالَيَّانَى اَمُوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَلَّلُوا الْخَبِيْتَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا اَمُوَالَهُمْ إِلَى اَمُوَالِكُمْ وَالَّهُ كَانَ حَوْبًا كَبِرُا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَالِمُ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فِينَ الْيَسَاءِ مَثْنَى وَلَكَ وَرُبِغَ فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعْبِلُوا فَوَاحِدَةُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمُ وَفَلِكَ أَفْنَى آلَا تَعُولُوا ۞ وَلَلْتَ وَرُبِغَ فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا تَعْبِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمُ وَفَلِكَ أَفْنَى آلَا تَعُولُوا ۞ اور جن مجل کاباب مرجاوے ان کے مال ان تک پہنچاتے رہواور تم انجی ہے ہے ہری ہے کومت بدلو۔ اور ان کے مال مت کھاؤا ہے مالوں (کے رہنے) تک اسک کا دروائی کرنا ہوا گناہ ہے اورا کرتم کو اس بات کا احتال ہو کہتے ہے مال مت کھاؤا ہے مالوں (کے رہنے) تک اسک کا دروائی کرنا ہوا گناہ ہے اورا کرتم کو اس بات کا احتال ہو کہتے ہوئے گئے ہوئے کہ ایس کہتم ہیں گئے ہوئے کہتے ہوئے گئے ہوئے کہ اور جو رہوں کے تو اور مورتوں سے ہوئم کو پہند ہوں تکاح کر لواور وو دو مورتوں سے اور جا رہا ہوئے رہوں ہوئی ہے گئے گئے ہوئے کہ اور جا رہا ہوئی ہوئی سے اس امر خرکور میں ذیا وائی نہونے کی تو تع تر یہ تر ہے۔ اور الله جائے اور الله عالمی امو الله ج" و آور الله عالمی امو الله ج"

وآتو االيتامي كاشانزول

ستاهی اور کبی رجم الفد فریاتے ہیں کہ عطفان کے ایک تھی کے تعلق ہے ایت نازل ہوئی کہ اس کے ہمائی کے بینے کے اس جریتی تعالی سے مال طلب کیا ، بھائے اسے مال وسنے پاس جریتی تعالی سے مال طلب کیا ، بھائے اسے مال وسنے الکارکر ویا۔ یہ سکلہ آپ ملی الشرطیہ وسلم کی بہنچا تو آپ ملی الشرطیہ وسلم پریہ آ بہت نازل ہوئی۔ جب اس کے بھائے یہ آبت می تو کہنچا کہ سے الکارکر ویا۔ یہ سکلہ آب میں اس بڑے بھائے ہے و بال سے ۔ اس نے اپنامال اس بھیم بیچ کے حوالے کرویا۔ آپ ملی الشرطیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جس نے اس کے اسے تھی کو بھا اور ہی و بالل سے ۔ اس نے اپنامال اس بھیم بیچ کے حوالے کرویا۔ آپ ملی الشرطیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جس نے اسے تھی کو موالے کرویا۔ آپ ملی الشرطیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جس نے اسے تھی کو بھا اور اس کے المان اس کے لیے گھر کو حلال کرد ہے گا کہ مرسے مراد جنت ہے اور جب وہ میچ وفاحت پا جائے تو اس کے ارشا وفر مایا کہ اس کا اجر قابت ہے اور اس کا اور جس وہ کی وفاحت کی اور جس نے ارشا وفر مایا کہ اور اس کا ایک کو ایک کو اس کو تا ہو گئا ہے اور اس کا ایک کا اجرائی کا اس کا ایک کو ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی اور حمل کے اور کو میں انسان کی بلوطیت کے بعد ویا جاتا ہے۔ جس کا تہ باپ ہوا ور شری واوا۔ لائٹ اان کو ان کا مال ان کی بلوطیت کے بعد ویا جاتا ہے۔ جس کا تہ باپ ہوا ور شری واوا۔ لائٹ اان کو ان کا مال ان کی بلوطیت کے بعد ویا جاتا ہے۔ "و لا تعدال اس کی بلوطیت کے بعد ویا جاتا ہے۔ "و لا تعدالو اس کو جو کہا یا کہ ورحم ام ہے ور ان کے میکن جو تہا ہو کہا یا کہ ورحم ام سے وردال کی بیاں کو ورد اس کی بال کو جو تہا در سے ایک کو بالی کے ورد والی کو کو تا پاک کو بالی کی در اس کی کو در ورد کی کو در اس کی در اس کی در اس کی در اس کر در اس کو باتا کی در اس کو در اس کی در ورد کی در اس کو در اس

ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب كآنسير

اس تهدیلی کے متعلق آئر میں اقتلاف ہے۔ سعیدین المسیب رحمداللہ الم تن ، زہری سعدی رحمہ اللہ کے زو کیا اس کا من سیسے کہ بتائی کے اولیا دیے کیا کرتے تھے کہ میٹم کے مال سے جید لے لیتے تصاوران کے مال شی ردی ملادیتے تھے یا موٹی بکری میٹم کے رہے تھے۔ سے رہے ڑے لیے تصاور ڈیلی بکری اسے وسیع تھے، کھر اور بھم ٹکال دیتے اور ردی در بھم اس شی رکھ لیتے اور وہ یہ کہتے کہ در بھم بد لے در بھم ہو کھا۔ ایسا کرتے ہے منع کردیا تھا ہے۔ بھل صفرات نے کہا کہ زمانہ جالجیت میں مورٹول اور بھوں کو ورافت تہیں دیتے متصادر پڑے مرد بھراٹ لے لیتے تھے یاان کے حسول بھی ہے جید مال نے لیتے تھے ادراس کی جگہ خبیث مال رکھ ہیتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فوری حرام رزق کونہ لواور جس طال رزق کا اللہ نے وعدہ کرلیا ہے اس کے ملنے سے پہلے حرام روز کیا جام کس کرنے تھی مجلت نہ کرو۔

"ولا تا کلوا احوالہم اللی احوالکم" بعنی بیموں کے الکوائے نالوں کے ساتھ الکرنہ کھاؤ۔ (جیراک من انصادی الی اللہ) کا ترجہ مع اللہ ہے ای طرح یہاں بھی الی "مع" کے معنی شریعے۔"انہ کان حوباً کہیواً" بڑا کناہ ہے۔

# بتامی کےساتھ تکاح کا تھم اور شان نزول

"وان محفت ..... قا ..... هشی و ثلاث ورباع"اس آیت کی تغییر عمی مختلف اقوال بین به بعض معفرات نے کہا کہ اگرتم کوخوف ہوا ہے بتائ کے اولیاء کرتم ان عمی عدل نہیں کرسکو سے کہ جسبتم ان سے نکاح کر داؤتم ان سے علاوہ وہ مرک عود توق کے ساتھ نکاح کرلو، دورو، تین نمین میار بیار ہوں۔

حصرت عروه من زبیر بنی الله عند نظرت ما نشرهمدیقد دخی الله عنها سیداس آیت کے حملی موال کیا کہ "وان عفته الا تقسطوا فی الیعامی فانک موا ما طاب لکم من النساء "حضرت عائشه مدلیقه رضی الله عنها نے ارشاد فرایا اس سے مرادوہ قلمہ ہے جوابی ولی مر پری میں ہوتی تقی اور ولی اس کا محرم میں ہوتا تھا جیسے بچا کا بینا و کی ہے کے حسن وبال کود کی کر اس کی طرف رغبت کرتا اور اس سید لا حرکم کی اجازت کی مرافع میں اس کی طرف رغبت کرتا اور اس سید لاح کر کیا جا بتا تھا محرم مرسل سے کم دسینے کا ارادہ کرتا تھا۔ آیت میں ایسے مر پرستوں کو اپنی زیر پرورش بینیم لاکھوں سے نظام کی اجازت و سے زیر پرورش بینیم لاکھوں سے نظام کی اجازت و سے دل گئی۔ جو میں اللہ مولی کی دیسری عورتوں سے نظام کی اجازت و سے دل گئی۔ حضرت عاکش مدیقہ رضی الله عنہا نے فرمایا کہ پھر لوگوں نے بتائل سے لکام کا سنگہ ہو میما تو یہ آیت نازل ہوئی ویسید فیو لک فی النساء ، دانی قوله ، و تو غبون ان تنک محووم ن "اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے کھول کر بیان کر دیا اگر ہتے۔ حسین اور مال دار ہوتی تو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں گر اس کے درجہ کے موافق اس کو مبرٹیس دین جانچے۔ جب مال و جمال کے لحاظ سے وہ کری ہوئی ہوتی ہے تو اس سے منہ موڑ لینت ہیں اور ووسری عورتوں کے لکار سے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہیں جس طرح مال دھن کی کے وقت لوگ تھمہ سے نگار کرنے کے خواہش مندٹیس ہوتے اسی طرح مال و جمال کی زیادتی کے وقت بھی ان کو لکار کا طلبگارتیں ہونا جا ہیں۔ ہاں اگر یقیمہ کا بورا پورا

ز مانہ جا ہلیت میں بتا ی کے ساتھ سلوک کی کیفیت

حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ذیانہ جا بلیت بھی کھولوگوں کے پاس میٹیم لڑکیال رحق تھیں ان بھی ہے جن کے ساتھ لکاح حلال ہوتا و مال کی خرض کی وجہ ہے ان سے لکاح کر لیتے اور اس کو یہ گوار انہیں ہوتا تھا کہ کوئی دوسراا پینی آ جا۔ ، اور اس کے مال ہی شریک ہوجائے ماس کی محبت کو ہرا تھتا اور وہ مخص اس جیم کواپنے پاس عی رہنے دیتا یمال تک کیدہ مرجاتی ادراس کے مال کاوارٹ بن جاتا ہاللہ تعالی کو بیربات اچھی تیس کی اس پر بیرآیت نازل قرمائی۔

### بيك وقت حيار سے زائد نكاح كرناز ماند جالميت كاشيوا ہے

کر مدر حمد الله الن آیت کی تغییر میں کیسے ہیں کہ قریش کے لوگ دی دیں یا اس نے دا کدھورتوں کے ساتھ داکار کر لیتے تھے
اور جب ان کے فرج و فیرہ کا وقت ہوتا تو بیا ہے ذریع پرورش چیم کے مال کی طرف مائل ہوتے اور پھران پرفرج کرتے ، پھران
کو تکم دے دیا گیا کہ جارے ذاکہ نگاح نے کرو کہ بچیوں کا مال لینے کی خرورت پڑے ۔ بچی روایت طاؤس کی این عمباس رضی افتہ
عنما سے مروی ہے اور پیش نے کہا کہ بیٹیوں کے مال میں دہت ہوتی تھی اور عودتوں کے معالمہ تاخی کوئی وشواری نہیں ہوتی تھی
جس سے جا ہے شاوی کرتے اور عدل واقعیاف کرتے اور کمی کھارانف اف نہ کرتے پھر جب الشرفوالی نے ان کے متعلق یہ
آب تا زل فرمائی۔" و آخو اللہ نہیں امو اللہ ہے" ۔۔۔۔" و ان معانمے الا تقسطوا علی المینان عدل نہیں کرسکو کے رہندا تم تھی وں کا مالوں میں افساف سے ڈریے ہوائی طرح عودتوں کے معالمے میں تم ڈرو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کرسکو کے رہندا تم تھی ہوئی ورکن کی مائند کا ہے۔۔
اور کر در چیں۔ بچی تول سعید میں جبے رضی اللہ عن اور تھی کر عرج میں طرح جیم تھیف و کر در ہے ای اطرح عودتی تھیف

شادی تیں کرسکا۔ جارے زائد حورتوں ہے لگام کرتا آپ منی الفرطیہ وسلم کی تصوصیات میں ہے۔ بین سائھ ہیں ہے کوئی مختص مختص اس میں شریع نے بیں۔ روایت ہیں آتا ہے کہیں بین حارث رضی الشرعند کی آٹھ جویاں تھیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول الفرسلی الفرطیہ وسلم نے ارشاد قربایا جار کوطلاق دے دواور جار کورکھ لو تھیں کا بیان ہے کہ بھی نے الن ہو ہول سے جن کی اولاد کہیں ہوئی تھی کہ دیا تم آؤ۔

روایت بیس آتا ہے کو غیلان بن سلم ٹیتنی رمنی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی دس ہے یال بھی مسلمان ہوگئیں جوز مانہ چاہلیت بیس ان کے لکار بیس مسلم سے سلم نے ارشاد فر مایا جا رکور ہے دو ان کی کھوڑ دو۔ آزاد سرو کے ساتھ جار آزاد مورتوں کا جمع ہونا جائز ہے رفلام کے لیے جائز ہیں کہ دود مورتوں سے زائد کے ساتھ نگار کرے۔ بھی آکٹر اہلے علم کا قول ہے۔ جیسا کہ آ مے معزمت عمر بین فطاب رضی اللہ عندکی دواہت معدل ہے۔

حضرت عمر بن الحظاب دسنی الفده حدے دوایت ہے قرباتے ہیں کہ ظام دو محدوق سے مہتمہ نگار کرسکتا ہے اور اس کو وہ طاقوں کا اختیار ہے اور باتھ کی دوفیش عدت کر ارب کی۔ اگر یا نشکی کو بیش ند آتا ہوتو گھروو مینے یا آیک ما مکمل اور ایک آو حا ما عدت کر ارب کی۔ دبید فرباتے ہیں کہ فلام کی آزاد مرد کی طرح ہا وہورتوں ہے لگار کرسکتا ہے۔ "فان معلمے "بین جمیرت کے ساتھ لگار کرسکتا ہے۔ "فان معلمے اسم ایک محدوث کے ساتھ لگار کرر۔ ابی معلم نے اپنے محدوث کے ساتھ لگار کرسکتا ہے۔ "فان معلم استان کے ساتھ لگار کرر۔ ابی معلم نے "فو اسعید اسمانی استان کے ساتھ لگار کررے ہیں۔ اور ابید میں جومتو تی آزاد مودت کے ہوئے ہیں شان کے درمیان تھیم خروری ہا ورش کی تعداد ۔ یہاں ایمان بھی کا میٹو ذکر کر کے بیار ایمان بھی کا میٹو ذکر کر ابیاں میں کو تھا ہے کہ جو اسمانی کی اسم کے درمیان تھیم خروری ہے اورش کی تعداد ۔ یہاں ایمان بھی کا میٹو ذکر کر ایمان کی اسمانی کی میٹو کو ایمان کی اسمانی کے اسمانی کی اسمانی کی اسمانی کی اسمانی کی اسمانی کے اسمانی کی اسمانی کے اسمانی کے اسمانی کی اسمانی کے اسمانی کی اسمانی کی اسمانی کی اسمانی کی اسمانی کی میٹو کر ایمان کی اسمانی کی دورت تھا وز ندکروں کی اسمانی درمیان نداری سے مول الفر آئنس کی صدود سے تھا وز ندکروں کی اسمانی درمیان کی اسمانی کی سے ایمانی کی اسمانی درمیان کی تعداد کی اسمانی درمیان کر جدریتھا کر تبادے سے مطلوب کی معداد کی اسمانی درمیان کی درمیان کر جدریتھا کر تبادے سے داروں کی معداد کی درمیان کی درمیان کی ترباد سے بیاران میں معداد کیا درمیانی کر معداد کی کے درمیان کی درمیان کی ترباد درمیانی کر دورت کی درمیان کر تباد درمیان کی درمیان کی درمیان کر تباد درمیان کی درمیان کر تباد درمیان کر تباد درمیان کر تباد درمیان کر درمیان کی درمیان کر تباد درمیان کر درمیان کر تباد درمیان کر درمیان کر تباد کر تباد درمیان کر تباد درمیان کر تباد درمیان کر تباد درمیان کر تباد کر تباد

وَالْوَاالِيَّمَآءَ صَلَطَهِ بِنَ نِعُلَهُ مَ فَإِنَّ طِلْنَ لَكُمْ عَنْ هَى عِينَهُ لَقَسَّا فَكُلُوْهُ هَنِيَّنَا مُولَّنَا ٥ اورتم لوگ يبهرن كوان كرم فوشدنى سدور واكرو بال اكروه بهيال فوشدلى ساتهوژوي تم كوال مرض كاكونى بزوق تم ال كوكها و عودارا ورخوه كوار بحدكر

و الوا النساء صدالاتهن نسلة "كلبي اورم إبدرهم الله كاقول م كديد فطاب عورتول ك اولها وكومهم الله كاقول م كالراس كالمبرخود لي تتعدا كروه عورت الدي فاعران على را تح الرواس كالمبرخود لي تتعدا كروه عورت الدي فاعران على را تح الرواس كالمبرخود الي المباور اس كو

کی بھی دیتا تھا تا اس کو تھوڑا ویتا اور نہ ہی ذیادہ اور اگر اس کا شوہر خریب ہوتا تو وہ اس تورت کو ایک اونٹ پر سوار کر کے روانہ کر دیتا ۔ پس بیاونٹ اس کو جرش ملتا اور یہی نہ ملتا ۔ آپ ملی اللہ علیہ اسلم نے اس تھی سے معع فر مایا اور تھم دیا کہ ان کا تن ان کے حوالے کر ویہ حضری نے کہا کہ جورتوں کے اولیاء میرک نے ہے کہ سی تورٹ کا نکاح دوسر سے تھی سے کر دیتا اور وہ تفکس آئی بہن یا بھی کہ میں کا فکاح تباو ہے تیں اس کے ساتھ کرتا ۔ اس طرح موراوں کا تبادلہ ہوجاتا ، مہرکی کا بھوت ہوتا ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا اور تھم دیا کہ ہر مورت کا میر مقررت عین کیا جائے۔

نكاح شغاركاحكم

معرب میداندی مرفی الله عند میداید بارات بین که بطیالت ملی الشهای می می الدوری کا الله الله می الله و می الدوری کا الله می الله می الله می الله و می اله و می الله و م

"فان طبن لکم عن شیء منه نفش" اگر تورتی اپنی ختی سے پھوپر چھوڈ و کیاتو دوان کی طرف سے جہیں حیہ ہے۔ ایسل میں اپنی ختی سے پھوپر چھوٹ و کیاتو دوان کی طرف سے جہیں حیہ ہے۔ ایسل میں اس المرح تھی تھاں پھوٹ خان طابت نفوصین بشیء من ذلک فوجین منظم کی اس پھوٹی کوئن کرکے المل کی طرف اوٹا یا اور پھر آئے والانس اس بھرائے کا فرمان "و جہاتی بھیم اوٹا یا اور پھر اس نے اس کو احداث کریا۔ جیسا کی اللہ تھا کی افران "و جہاتی بھیم خوع ہے۔ خوع اس کی اس میں جمع ہے۔

"فکلوه هنیفا موبنا" مرے اور نوشکواری کے ساتھ۔ "هنینی" یا کیزہ خوشکوارٹون کے نیز کے ساتھ۔ بعض نے کہا ، یا کیزہ فوشکوار جس میں کوئی گفدر نہ ہو بعض نے کہا کہ اس کا سعتی ہے خوش انجام کافل افضم غیر معنر۔ ابوجعفرنے اس کوتھ ید کے ساتھ "هنیکا موبال" پڑھا ہے انے جمزہ کے رجیسا کہ "ہوی، ہو ہون، وہونا" ہے۔ جیسا کہ "هینیہ" ہے۔

وَلَا تَوْتُو السَّفَهَا ۚ اللَّهُ الْكُمُ الْجِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَالْوَرْقُوعُمْ فِيهَا وَالْحُسُوعُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُا مَعْرُولُا ۞ ﴿ اورتَ ثَمُ مَعَلُول كواسِيّة وه مال مت دوجن كوغدا ثقال نے تمہارے لئے مائیز عمر كى بنایا ہے اوران مالوں ش ان کو کھلاتے رہواور بہنائے رجواوران سے محقول بات کہتے رہو۔

**عَلَى اللَّهِ اللَّهِ السَّفِهَاءِ امرالكم الَّتِي جَعَلِ اللَّهِ لَكُمَّ لِيامًا "** 

### ولاتؤتو السفهاء سيكون مرادبيل

عباء کے متعلق مفسرین رحم ہائٹہ کے متعقب اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مراد مور تیں ہیں رہواک رحمہ النہ نے فر مایا کے مور تیں ہیں بہت زیادہ سفیہ ہیں۔

مجاہر حمداللہ نے فرمایا کہ مردوں کواس بات سے روکا کیا ہے کہ دواہے اموال مورٹوں کے باتھوں بٹی نہ دیں کو کہ سیم عقل ہیں خواہ دوتھیاری ہویاں ہوں یا بیٹیاں ہوں یا مائمی ہوں۔ بعض حضرات نے کہا کراس سے مراداوالا دہے۔ زہری رحمہ اللہ کا تول ہے کہائے جمونے ہیچ کو بال کا بالک نہ بنا کے تک و دبعد میں فساد کا سبب بن جائے گا۔ بعض نے کہا کہاں سے مراد عورتمی اور نے ہیں۔ حسن اہری رحمہ انتہ فرماتے ہیں کہائی سے سلے عورت یاسلمہ بچے مراد ہے۔

ا بن عباس رضی اللہ عنہائے فرمایا جو مال اللہ نے تم کوعنایت فرمایا ہے اور ذر بعید معاش بنایا ہے اس پر اپنی عورتوں اور بچوں کو تسلط ندوور ندوہ تہارے خلاف کھڑے ہوجا کیں مے اور تم ان کے ہاتھوں کو تکتے رہو کے اس لیے اموال کواپنے پاس قبطے میں رکھو اور اس میں کا روبار کے ذریعے ترقی دواور خودائل وعمال کی پرورش اور تربیت میں اسرف کرو۔ جیسا کے انڈوتوائی نے فرمایا ہے۔

کلبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب کسی تخص کوا پی ہوئ کے معالمے میں بہتہ چل جائے کہ وہ ہے وقو ف ہے یا اپنی اولا د بارے میں بہتہ چل جائے کیا دیے وقو ق ہے تو ان کو مال نہ دے در شد وہ تباہ کردیں گے۔

سعید بن جبیر دحمۃ اللہ اور تکرمہ درمیاللہ کا تول ہے کہ یہ تھم مال پیٹیم کے بارے شک ہے جواس کے پاس ہے ہی کواس وتت تک مال حوالے تاکیا جائے جب تک کہ وہ بالغ نے عوجائے۔ بیاضا است اولیاء کے لیے ہے کو گھر بھی اولیاء این کے قوام اورسر براہ ہیں۔ سفیہ وہ ہے جس کو ولی اس کا مال اس کے حوالے نہ کرے یک وہ کسی کی پرورش کاستحق ہے۔ وہ ہے جو مال کو سیہ جا خریج کرنے والل ہویا وین جی فساد کر دینے والا ہو۔

"ولا نؤنو االمسغهاء" سے مراد جہال ہیں ان کوئق کی جگہ ذکر کیا ہے دوجس کی دجہ سے ان کوسر براہ بنایا ہے۔ بعض آمراء نے "لیٹ "بغیرالف کے پڑھا ہے اور دوسرے قراء نے "قلیاما" پڑ ماہے جس کا اصل "فواما" ہے۔ یہاں واؤکو یاء سے بدل ویا گہاہے دوجن کوکام کاسر براہ یا کا م ہر دکیا جاتا ہے۔

یماں پروہ سر پراہ سراء ہیں جن کی وجہ سے ڈنیا میں زندگی گزار نے کے اصول معلوم ہوتے ہیں۔ شخاک رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہاس سے سراہ وہ سر پراہ جورج و جہزواور ٹیک اٹھال کی طرف متیجہ کرتے ہیں اور دوز خ سے کرون میٹرائے ہیں۔ " و اور طوعت طبیعا" اوران سے تم کھائے ہو۔ " و اکسو هم "ان کوتم پہناؤ جن پرتمہارا رزق واجب ہے اوران کی مدوکرنا واجب ہے "طبیعا" ادشا وفرمایا۔ "منها اللہ کہا کے نکدامل درق کا مالک اللہ کی ہے تھی ہے تھے وہ دنت کے لیے ان کومر براہ بنایا ہے۔ "والو اوا المهم قولا معروفا" اس مدت جیارش عطا در حمداللہ فرمائے ہیں کہ اگر جہیں ان کے اموال سے نفع حاصل ہونا ہے تو وہ تہا رے حصہ شما تغیمت ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ وُعا ہے۔ این زید رحمداللہ کا قول ہے کہا کرتھا رہے اوپران کا تفقہ واجب نہ ہوتا تو ہول کہتے "عافاتا اللّٰہ وایّاک ہارک اللّٰہ فیک" بعض نے کہا کہ ان کواہا نرم قول کریں کہ یاست ان کو کھی ہمسوم ہو۔

وَالْعَلُوا الْيَعْنَى حَلْى إِذَا بَلَغُوا الْبَكَاحَ فَإِنَّ النَّهُ مِنْهُمْ وَشَدًا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ امْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهُا إِلَيْهِمُ امْوَالُهُمْ فَإِنَّ النَّهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهُا إِلَيْهِمُ امْوَالُهُمْ فَانْهُمْ فَلَنْ غَيْبًا فَلْيَسْتَعَفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَا كُلُوهُا إِلَيْهِمُ امْوَالُهُمْ فَانْهُم فَانْهُم فَلْهُمْ الْمَنْ وَيَهِاللهِ حَبِيبًا ۞ فَلَيْا كُلُوهُ إِلَيْهِمُ امْوَالُهُمْ فَانْهُم فَانْهُم أَمُوالُهُمْ وَلَيْهُمُ اللهِ عَبِيبًا ۞ اللهُ عَرْدَ اللهِ وَمَنْ كَانَ كَنَا لَهُ اللهِ عَبِيبًا ۞ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَاللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### رشدأ کی تفاسیر

سعید بن جربہ باہدا وقعی رهم الله کے زوی اگر کوئی بوز ما بیٹے ہوتو اس کوئی مال توالے بیں کیا جائے۔ کہاں تک کہ اس بی بوشیاں کا اور تیزی ہوکو کی اللہ کا مشکلات کی وجہ ہے اس کے احوال بھی تعلقہ ہوجائے ہیں ۔اگر وہنس پہلے بازار میں جن بور کرنا تھا تو ولی اس منسی کو بازار بیسے تاکہ کوئی چیز تو یوکر لے آئے اور اس کے تعرف می تور وکھر کرے اور اگر اس کا تعلق میں تور وکھر کے اور اگر اس کا تعلق میں تور وکھر کے افرا جائے ہوتو کھر کے افرا جائے ہاکہ وہ کر کے افرا جائے ہاکہ دو کر کے افل ومیال و

غلاموں پرخرج کرے اور اگروہ مورت ہے تو اس کو کمر کے امور پر استحال لیا جائے گا۔ یعنی سامان کی حفاظت، دھا کہ کا تناوغیرہ۔
اگراس شرب وہ حسن تدبیر والی ہوئی اور تمام اُمور پراس کا تصرف بہتر ہے تو مال اس کو حوالے کروے اور جان تو یہ کہ انڈ تعالیٰ نے مفرکی بھین وور کردیا۔ کو یا مال سے حوالے کرنا و واشیاء پرتنی ہے ایک بلوغ اور دومرا ہوشیاری ہے۔ بلوغ چارا شیاہ شرب سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے دوتو مشترک ہے مرووں اور مورتوں کے درمیان اور دوطلامات مورتوں کے ساتھ محتق ہیں جوشترک جی میں جوشترک میں مورتوں کے مدرا بلوغ سے مرووں اور مورت کا مورت کا تعلیٰ میں جوشترک میں مورت کا مورا بلوغ کے لیے احتمام کا ہونا۔ عمر میں چندرہ سمال بلوغت کا تعلی ہے خواہ دوائر کا ہویا اور کی۔

حضرت ابن عمرض الشرعتها سے روابت ہے قرمائے ہیں کہ رسول الشرحلی الشدعلیہ وسلم کے سامنے آحد کے ون ویش کیا ۔ عمیا۔اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ آپ سلی الشدعلیہ وسلم نے جہاد بھی شرکت کرنے کی اجازت نہیں وی تھی۔ پھر خندق ک سال میری عمر پندرہ سال تھی جھے آپ سلی الشدعلیہ وسلم کے ساتھ سعا نند کے لیے پیش کیا تھیا۔اس وقت آپ سلی الشدعلیہ وسلم نے اجازت و سے وی۔ نافع رحمہ الشد فرماتے ہیں کہ بھی نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بیان کی اور کہا کہ یہ فرق قال کرنے والے اور قال نہ کرنے والے اس کے بارے بھی قال کا تھم دیا گئی اس سے کرنے والے اس کے درمیان جس کی حمر پندرہ سال تک پنجی اس کے بارے بھی قال کا تھم دیا لیکن اس سے کم عرش مندے ہوئے کی وجہ سے قال کا تھم تیں ویا۔ بھی اکھ الم کا قول ہے۔

دوسرا قول بیہ ہے کہ بیطامت سرف کا فروں کے بچوں کو پہنا سے لیے ہے کہ تک ان سے والدین تک اس کی رسمائی ممکن نمٹس کران سے ان سکے بلول اور عدم بلول کے متعلق ہو چھاجائے۔ووسرا پیکرا کر رسمائی ممکن بھی بوتو بھر بھی ان سکتول کا اعتبار نمٹس ہوسکتا ہے، اپنے بچوں کی جان بچائے کے لیے وہ جھوٹ ہولیں اور ان کی حورتوں کی بلوغت کی علامت جیش اور صاحلہ ہوتا ہے۔ بعب انہیں سال کے بعد وہ حاملہ ہوجا تھی تو ان کی بلوغت کا تھم لگا یا جائے گا اور اس طرح اگروہ چھ ماہ سے پہلے وضع ممل کر کے کو کھی سال سے مارے کے ماہ سے پہلے وضع ممل کر کے کہ وضع ممل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے۔ باتی رہی رشد کی بات تو اس کی مصلحت اس کے وین اور اس کے مال شی ہے۔ صلاح ٹی الدین کا سطلب ہے ہے کہ وفواحش اور محاص سے پہلارہ جس کے ذریعے سے انسان کا عاول ہونا ساقط ہوجا تا ہے۔ صلاح ٹی الدین کا سلطب ہے کہ وفواحش اور محاص سے پہلارہ جس کے ذریعے سے انسان کا عاول ہونا ساقط ہوجا تا ہے۔ صلاح ٹی المال ہے ہے کہ وفضول خرج نہ ہو ہو ترکہا جاتا ہے کہ کوئی اپنے مال کو اس طرح خرج کرے کہ جس شی ندہ تیاوی فائدہ ہواور شری اگر میں اچھا تھرف ہو بلکہ خرید وقر وخست نمین فاحش کرتا ہو۔ لہٰ تو اجب اپنے وین میں سے فائدہ ہواور شری مال کے تعرف کونا فذہ محمول ہو اس سے مال کوروک رکھونداس کو مال دواور شری اس کے تعرف کونا فذہ محمول

امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مورت کو مال حوالے نیس کیا جائے گا جب تک کہ اس کی شادی نیس ہوتی جب وہ شادی کرلیں تو بھرتم ان کے مال ان کولوٹا دو ۔ لیکن ان کے تصرف ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر نا قد نیس ہوں گے جب تک کہ اس کا شوہر ظالم ادرنا تجربہ کا رشہ داور جب بچے ہو شیاری کو بھی جائے ہوئے تو اس صورت میں اس کا جرز اگل ہوجائے گا۔ اگر ان کا سفیہ بونا ظاہر ہوجائے تو بھراس کی دو صورتیں ہیں ۔ بعض نے کہا جونا ظاہر ہوجائے تو بھراس کی دو صورتیں ہیں ۔ بعض نے کہا جس طرح مال میں ان کا جراوٹ آئے گا۔ بعض نے کہا کہ جمر کی جس طرح مال میں ان کا جراوٹ آئے گا۔ بعض نے کہا کہ جمر کی جس طرح مال میں ان کا جمراوٹ آئے گا۔ بعض نے کہا کہ جمر کی جب سے ان کا جراوٹ آئے گا۔ بعض نے کہا کہ جمر کی جس طرف نیس ان کا جراوٹ آئے ہیں کہ آزاد عاقل ، ہالغ پر حمر نام کی میں ہوسکا۔ خلام پر جمر کے جو ت کے لیا میں حب نے ایک صدیرے استعمال کی بیش کی ہے۔

عبدالله بن جعفر نے بچوز مین ساتھ ہزار درہم میں خریفی رحصّرے بلی کرم اللّٰہ وجہ نے فر مایا ہیں مثان کے یاس جا کر تیری اس خرید کا اختیار فتم کرادوں گار عبداللہ نے جا کر صفرت زبیر رضی الله صنہ ہے بات کہددی۔ صفرت زبیر نے کہا میں اس کتا میں تہا راشر یک بول۔ حضرت ملی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عقہ کے پاس مجھے اور کہا اپنے بھیجے کوتصر ف سے روک دو۔ (ووسفیہ ہے) حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا (حضورہ عمل) اس کا شریک ہوں ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہا ہے اس میں

# فليأكل بالمعروف كأتفير

معترت عمرین الفلاب رضی النّه عندے روایت ہے قرباتے ہیں کہ بس نے اللہ کے بال (بیت المال) کے سالمے ہیں اپنی ذات کو پتیم کے سر پرست کی طرح قرار دے رکھا ہے۔اگرغنی ہوں گا تو پچتار ہوں گا اور قیاج ہوں گا تو معروف کے ساتھ کھالوں گااور جب قراخ دست ہوجاؤں گا توادا کردوں گا۔

ا ہام تعلی رحمہ اللہ فرمائے ہیں الی مجبوری کے بغیر جس میں آ دی مُردار کھانے پر مجبور ہوجاتا ہے بیٹیم کا مالی نہ کھائے اور مجھل نے کہا کہاس پراوا میکی نہیں۔ پھرائر ، کی کیفیت اکل کے تعلق آئر کا اختلاف ہے۔

عطاء ومکر مدرخم کما الندفر ماتے ہیں کہ الکیوں کے پوروں سے کھائے زیادتی ندکر کے اور کیٹر سے نہ پہنے کیلی رحمہ الندفر ماھے میں کہ پہنچم کے مال سے کٹان اور صوف ترید کرنہ ہے صرف بھوک وور کرنے کے بفتد رکھا لے اور ستر پوٹی کے بفتد رہائن ان معمارف جمل بفتی رقم آئی ہوائن کی وائیل لازم نیس۔

حسن بھری اور ایک جمیا صف علیا و نے کہا یتم کے درخت کے پھل کھیا سکتا ہے اس کے جانور کا دودہ نی سکت ہے گر دستور کے موافق ادر اس کا سعادضہ کا زم نیس ۔البند جا تدی سوتانہ ہے اگر لے گانو اس کا معاوضہ اداکر ٹاکازی ہے ۔کلی رحمہ اللہ نے کہا معروف سے مراد ہے پیتم کی مواری پرموزرہو تا اور ان کے فادم سے ضدمت لینز بیتم کے مال بیس سے پانے کھا تا جائز نیس ۔ قاسم بن الدی اروایت ہے کیا یک فض نے حاضر بوکر صفرت این عمباس رض الذہم این میں کیا ، میرے ذیر بہت ایک پیم ہے اوراس کے اونٹ ہیں ، کیا ہیں ان کا دورہ لی سکیا ہوں؟ فر مایا اگر ایسا ہو کہ آس کے مشدہ اونٹوں کو حاش کر وہ قارش اونٹوں کی مائٹ کر وہ ان کے بیاد کو ان ان کو یا لئے کے دان ان کو یا لئے گا و تو ان کا دورہ ہی تی سکتے ہو لیکن اس طرح کر اونٹوں کے بیکل کو ضرر نہ بیجے ادر نہ بالکل جمنول سے دورہ نجھ ٹر لیا جا کہ اور بعض نے کہا کر معروف کہتے ہیں کہاں کہ کھانے کے بیتر داس کے بال کہ مسلم دورہ کے بیتر داس کے بالد کے بیتر داس کے بالد کے بیتر داس کے بالد سے بیتر کہاں کہ مسلم دورہ کے بیتر داس کے بیتر میں اس کہ بالد کے بیتر میں اس کہ اور اور بیس کے بیتر کہا کہ مسلم کی ایک میں میں میں اس کہ اور اور بیتر کی ہوئے کہ اور اور بیتر کی میں کے بیتر میں اس کی بیتر کے بالد میں اس کی اور اور بیتر کی اور اور بیتر کی ہوئے کہ بیتر کی اور اور بیتر کی بیتر کی بیل کو اس کی بیتر میں کہ بیتر کو ایک کو بیتر کی اور اور بیتر کی بیتر کی بیل کو اس کی بیلوخت کے بعد حوالے کرد سے اکر وہ تہت اور جھڑے ہے۔ وہ کی کو بیوں کی میں جیم کے مال کو اس کی بیلوخت کے بعد حوالے کرد سے اکر وہ تہت اور جھڑے ہیں کہ میکھونا دے۔ وہ کی کو بیوں کی میں جیم کے مال کو اس کی بیلوخت کے بعد حوالے کرد سے اکر وہ تہت اور جھڑے ہوں کو بیتر کی بیلوخت کے بعد حوالے کرد سے ایک کو بیاد کرد کے دالا اور شہادت و سے والا اللہ تو کا کا ان ہوں کا کی ہوئے۔

لِلرِّجَالِ تَصِيبُ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْآقُرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْآقُرَبُونَ مِمَّا لِمَلْ مِنْهُ آوْكُنُرَ ءَتَصِيبًا مُفَرُّوضًا ۞

ورد المسكم المردول كردول كردول كردول المردول المردول

#### للرجال نصيب مماترك الوالدان كاثان تزول

سی بدآ بات اول بن ابایت افساری کے بارے میں نازل ہوئی۔ بیٹس جب وفات پا کیا تواس نے ایک مورت اس کہ اور اس سے تین دیٹیاں چھوڑی۔ اس کے دو پچازاد بھائی خالد (سدید) اور عرفیہ تھے۔ دولوں نے آ کر ساری سے اس کے دو پچازاد بھائی خالد (سدید) اور عرفیہ تھے۔ دولوں نے آ کر ساری سے اس کے دو پچازاد بھائی خالد (سدید) اور حال کی بیوی آ سپ ملی افٹد علیہ وکم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقد عرض کردیا ) زبانہ جا بلیت میں مورتوں اور جھوٹی کے بیاد میں میں میں ماہم کی مورتوں اور جھوٹی کے بیاد میں اس کی بیوی آ سے میں میں دیتے تھے۔ آگر چہوہ کی ہو یا بگی اور وہ کہتے کہ بھو درافت کا حصرتیں دیتے تکر جس کا کھر دالا جہاد میں ترکیب ہواور شہید ہوجائے۔

وہ محدت آپ سلی الشعلیہ وسلم سے پاس آئی ادر مرض کیا اے اللہ کے دسول! ( مسلی اللہ علیہ وسلم اور بھن وہما ہے ہوت م مجموز کروفات پا کیا اور ہیں اس کی بیوی ہوں اور بھرے پاس کو کی چڑئیں جوان بجیوں پرخرج کروں ادراس کے باپ نے بہت سارا مال جھوڑا ہے وہ سب سوید اور عرفج کے پاس ہے۔ اس نے تہ بھے بجود یا اور نہ ہی میری بیٹیوں کوکوئی چیز مطافر مائی اور وہ میری پرورش ہیں جی ۔ بھرے پاس نہ کھلانے کے لیے بچو ہے اور نہ بلانے کے لیے بچھ ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کوایٹ پاس بلا لیا اور وہ وونوں کئے گئے کہ اس کا کوئی اور کا تیس جوسوار ہوسے کھوڑے پراور نہ کوئی یو جھالا دسک ہے اور تہ ہی موسوار ہوسے کھوڑے کے اور شرکوئی یو جھالا دسک ہے اور تہ ہی موسوار ہوسے کھوڑے کے اور شرکوئی یو جھالا دسک ہو تو اور اس کے قراب کی اور شرکوئی ہو جھالا دسیس کی فرکر اولا داور اس کے قرابی رشتہ دار اس میں ہوسے مصد "مقاتوک الوالمدان والاقوبون" بمراث سے جوانهول نے چوڑا ہے۔ "وللنساء" دراء سے جو حورتی ہیں۔
"نصیب معاقو کی الوالدان والافوبون" ..... "مقاقل منه" الل سے مراد بمراث کا مال ہے۔ "او کھر" الل سے
"نصیبا مفروطنا" منصوب ہے۔ لیمن نے کہا کہ جورتوں کا حصر مقرد کیا کیا چران کے لیے بیراث تابت ہوگا۔ بیبال نیمل
کی کر تنی بیراث ہے۔ آپ می اللہ علی اللہ علی الدور فیرکی طرف آیک فی کو بیبجا اور بلوا یا اور کہا کہ آس کے مال کو تسیم نہ کی کرتھ منصوب ہے۔ آپ می اللہ علی اللہ علی کے موجود اور حرفی کی طرف آیک فیل کو بیبجا اور بلوا یا اور کہا کہ آس کے مال کو تسیم نہ کرتا واللہ تعالیٰ نے ترک میں اس کی اللہ علی کو حصدوار بنایا ہے مرجعہ منتیں ٹیس موا ویل کے معلق علم کے نزول کا بختظر بول اس پرائٹ تعالیٰ نے "بو صب کے اللہ " تازل فر مائی۔ جب بی آیت نازل ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ کے سویدا ور حمق فی کو کھکم کے سویدا ور حمق کی کو کے کہا کہ دونوں کا ہے۔
ویا کہ اس کی بیوی کوئل مال سے آ شواں حداور ان کی بیٹیوں کوئلٹان دیا جائے اور باقی مال تم دونوں کا ہے۔

القسمة" تختيم ميراث كوت" او لو اللوائي" و قرابت و القسمة التختيم ميراث كوت "او لو اللوائي" و هقر ابت وارجن كا حصر ميراث شرام تمرر المجلى - "و البناطي و المسساكين فاوز لوهم هنه "7 كه يأتشيم سيان كو يحد بال دست دو - "و فولو الهم لو لا معروفا" د الله الله الله الكون فاوز الوهم هنه "7 كه يأتشيم سيان كو يحد بالدو - "و فولو الهم لو لا معروفا"

# اذا حضر القسمة ....الآية كي تفيير من المَدك عُتَلَف اقوال

اس آیت کے تھم میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ سعید بن جیررضی اللہ عنداور فعاک رحمہ الله فرماتے جیں کہ یہ آیت ہمراٹ کی آیت ہے پہلے کی ہے ان سب کو برراٹ کا اہل بنایا ہے اوراس آیت کو منسوخ کردیا گیا ہے۔ وہ سرے حضرات کے بزویک یہ آیت تھکم ہے۔ بی قول ابن عباس رضی اللہ عنجا بھی بخنی اور ذہری رحم اللہ کا ہے۔ یہ بولیان ہے کہ افل میں سے جو فوقی ہے دینا چاجی ان پر بیتھم واجب ہے رحسن بھری رحمہ اللہ فرماتے جی کہ لوگ تا بوت ہیں ، برتن ، پرانے کپڑ ہے اور وہ سامان جس کو آئی ہی بطور تھیم کیا جاتا ہے رکھ ویا کرتے جی اور آگر میت کے وارث جھوٹے ہی وں تو اولیا وکواس پر معقدت کر لئی جا ہے وہ کہ ویں کہ یہ مال ان بچر ک کا ہے اس جس برا کو کی تی تھیں۔ اگر میرا ہونا تو عمل ترور بچود بتا۔ جب یہ بینے بڑے ہوجا کیل گئی تھی ایس میں برا کو کی تی تھیں۔ اگر میرا ہونا تو عمل ترور بچود بتا۔ جب یہ بینے بڑے ہوجا کیل گئی تھی تھی تھی کیل ہے۔

بعض حطرات نے کہا کہ بیعل سب پر واجب ہے خواد وارث چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اگر وارث بڑے ہول تو خودا دا کردین دوراگر وہ چھوٹے ہول توان کا ولی ان کوعطا کروے۔

میرین سیرین رحمہ افتہ کی روایت ہے کہ اس آیت کی وجہ سے عبیدہ سلیمانی نے تیموں کے مال میں سے بانٹ کر پھو حصہ تکال کرائیک بکری خرید کروڑ کر کے کھانا بکوایا اور اس آیت میں جن کا ذکر ہے ان کووے ویا ہے اور فریایا کریہ آیت نہوتی توبیہ مير مال سيجونار الآدون محي بن معرب روايت كال كرتين آيات كالمات مدنى بين جن كونوكول في جهوز ديا-ايك به آيت اور دومرى استيادان والى آيت "يا يها اللين امنوا ليستأذنكم اللين ملكت ايمانكم" تيسرى آيت-

الشرقوا في كافريان "يا ايها المناص انا خلفنا كم من ذكرو انني " ــــــــــ

البعض نے کھا کدونتن اول الاقادیل ہیں بیندے اور استحہاب مجمول ہے۔ کہ جوب یہ۔

وَلْيَعُسَ الَّذِيْنَ لَوُقَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفَا خَالُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَنَّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا فَوْلَا سَدِيْدَا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ امْوَالَ الْيَنَعَى ظَلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي يُطُونِهِمُ نَاوًا \* وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ۞

اورا میں لوگوں کو ڈراٹا جاہئے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹر جادی کو (ان کی) ان کو لکر جوسوان لوگوں کو جاہئے کہ خدا تعالی سے ڈری اور موقع کی بات کیل بلاشہ جولوگ جیسوں کا مال باؤا اتحقاق کھاتے (یہنے ) ہیں اور پھوٹیں اسے شکم عمل آگ بھررہے ہیں اور عقریب بلق آگ میں واقل ہول کے۔

تعلیمیت کی جائی ہے کہ دیا میں المفین لو تو کو ا من خلفیم فریقة طبعافی معافی ہے مراد مجموفی اولاد ہے۔ "خافوا علیمیت فقر کے خوف ہے۔ جب کی صحف کو موت کا وقت ترب آجا تا ہے اس کے پاس جو ورثاء حاضر ہوئے ہیں اور اس کو دمیت کی جائی ہے کہ میری اولا واور میرے ورثاء میرے بال ہے کوئی مستنی نہوتو وہ ایج آپ کومقدم کرے کہ فلال کو آزاو کروہ اور فلال کو مقدم کرے کہ فلال کو آزاو کروہ اور فلال فلال کو مطاکرو۔ (مین میں تعلیم میراث کے وقت بعض ورثاء کو محروم کردیا جاتا ہے ) اس ہے التہ تعالی نے تعلق فر ایا ہے۔ اس لیے تھم دیا میں ہے کہ تبال وصیت ہے ذائد تبول نہ کی جائے۔ اس طرح اگر کوئی ومیت کرنے والا چکے سے اپنی اولاد کے بادے میں ومیت کرتا ہے تا کہ اس کا مال کوئی اور نہ ہے۔

کلبی دھر افت کا بیان ہے تھم نہ کوریتی ول کے سر پرستوں اور اصبت والوں کودیا کیا کہ بیموں کے معاسلے بیں اللہ سے ڈریں اور ان سے اچھاسلوک کریں۔ جیسا اپنے ان کمزور بچوں کے ساتھ لوگوں سے سلوک کرانا پہند کرتے ہیں جوان کے بیچے رہ جا کیں۔ انقلین قوا اللّٰہ و لیقو لوا فولا مسدید اس کا من ہے مدل اس کا منی بعض نے یہ کیا کہ مرنے کے وقت موجود ہونے والے لوگ مرنے والے کومشورہ ویں کہ وہ تباق مال سے کم خیرات کرتے اور کی کو وسینے کی وصیت کرے اور یاتی ورثا وہٹی تقسیم کردے۔

كامئ بكران كودائل كرديا جائد كادگل بوتى قرك على جيدا كربها جانا به "صلى الكويهطوها" كراس فرقا كركايا الشقالى كافران الا من هو صال المجدوم "اس كامطنب بيسب كران كوآك عمده الل كياجائكا اودان كوالما جائدا حال كافران كوالما بيسب كران كوآك عمده الله كياجائكا اودان كوالما جائدا حال كافران كافران كافران كافران كافران كوالما كافران كافرا

وراثت بوسب کم الله ..... تا ..... حظ الانطین "زماند جالجیت شی جب کوئی مرجاتا تواس کی دراثت بوست می جب کوئی مرجاتا تواس کی دراثت بوست مردول شرختیم کی جاتی مورتول اور مجوئے بجوں کو کروم کردیا جاتا تھا۔ انشرتعالی نے اس جالجیت کی رسم بدکواس آ بہت عمل اسموٹ کردیا۔ "للو جال نصیب حشا توک الوالملان والالو بون "زماند چالجیت کی طرح ایتدا ماسلام علی پیمولوگ اس طرح کرتے تھے۔ اس پر بیر آ بہت تا زل بوئی "والملین عقدت ایسانکم فاتو هم نصیبهم" پیمودا شت کو جمرت کے ساتھ سندیر کرتے تھے۔ اس پر بیر آ بہت تا زل بوئی "والملین امنوا ولم بھاجروا حالکم من ولایتهم من شیء حتی بھاجروا" پیمریر آ ب

منسوخ ہوگئی۔ چروراشت کا حق تین چیزوں کے ساتھ رہ گیا، نسب کے ساتھ واکاح کے ساتھ اور ولاء کے ساتھ رنسب کا معنی ہے کے قریبی رشتہ دوربعش سے بعض کا دارہ ہوگا۔ جیسا کہ الشاتھ الی کا فرمان ''واولو االار حام بعضیے اولی ببعض طبی سے ب اللّه'' نکاح کا معنی ہے ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے دارت ہوں گے۔ ولا مکا سطلب بیسے کہ آزاد کرتے والا آزاد کیے ہوئے کا دارے ہوگا۔ اس پرالٹرکی مدود نصرت سے ایک ملیمہ فصل ذکر کریں ہے جس عیں اقادب کے جصیفین ہوں گے۔

#### وراثت کےمسائل

ورافت کے بال کی کیفیت کے تعلق ہم بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی فض سرجا تاہے قواس کے بال سے سب سے پہلے اس کی جھیز و تھنےن کی جاتی ہے بھراس کے مال سے قرض اوا کیا جاتا ہے بھراس کے بعد بھا ہوامال میں اس کی تہائی میں وحمیت متبول ہوتی ہے جن ورثاء شراب التقلیم ہوتا ہے اس کی تمن اقسام جیں سان شراہ سے بعض اسماب الفروش جیں اوربعض عصبات اوربعض نطوں جووارث تکاح سے ورافت ہوتے ہیں وہ اصحاب الفرائض تیں ہے ہیں (خادثیہ بیوی) اور جوولاء کے ذریعے سے حصہ یاتے ہیں ڈٹیس عصبات کہتے ہیں اوران میں ہے بعض وارث قرابت کی وبہ سے حصہ یاتے ہیں کہان میں ہے بعض تو وہ ہیں جن کا حصہ فرض ہے لیعتی اسحاب الغروش میں سے میں جیسے زغیال، بہنیں، مائیں، داویاں اور ماں شریک اولا داوران میں ہے بعض ورثاء وہ ہیں جو عصبہ ہونے کی وجہ سے حصہ یاتے جیں۔جیسے بیٹے ، بھائی ، بچا کے بیٹے۔ان ٹیں سے بعض وہ میں جن کوفرش اورعصبہ وٹول ملتے ہیں جیسے اب ریاعصب محض ہوگا جب میت کی کسی فتم کی اولا و شہواور آگر میت کی اولا دموجود ہوتو پھر ہاپ کوسنزس ملے گا اور اگر میت کی مؤنث اولا وموجود ہوتو ہم باپ کوفرض ہونے کی دیدے مدس اور عصبہ ہونے کی دیدے مابقید ملے گا۔ آئ طرح وادا کا بھی ہے۔ صاحب التعصيب المخص كوكيتے بين كرجوامحاب الفروض كے معول كے بعد ماهى مال سيث لے - اگرعصب اكيلا بهوتو يورا مال اس کول جائے گاکل در قدمترہ ہیں۔ در مردول علی ہے اور سات عورتول علی ہے۔ مردول عمل ہے مند رجد ڈیل جیں۔ اس جینے کا بیٹاء باپ مرادا، بر داوااوراس کے آگے، بھائی خواہ حقیق ہو یا طاتی (باپ شریک) جو بالاخیانی (مال شریک) ہو۔ مال شریک معائی کا بیٹایا باپ شرکے کا بیٹا اور اس سے بیچے اور پالیا قواد بال کی طرف سے جو یا باپ کی طرف سے اور اس کے بیٹے اور اس سے نے یاسیت کے باپ کے بیٹے اوراس کے نیچ مک زوج اور موٹی مماق جورتوں میں سے بٹی رہو آل راس سے بیچ مک وادی مہال کی مال ، باپ کی مال ، بهمن حقیق ہو باعلاتی ہو یا اخیافی ہو۔ زوجہ اور مولی عمّا قد اور چھے وہ جیں جو غیر کے لمحق ہونے کی وجہ سے محروم شیں ہوئے ۔ابوان، ولدان، زوجان، کول ان کے درمیان اورمیت تک کی کا داسط نیس، بینے مجمعی محروم بیس ہوئے۔

وراثت ہے محروم کروینے والی اشیاء

وہ اسباب جو دراشت سے محروم کردہے والے ہیں وہ جار ہیں۔ اختگاف دین ، رقیت (غلامی) گل، اختلاف وارین ، اختگاف دین کا مطلب رہے کہکا فرمسلمان کا دارٹ نہیں ہوتاءای طرح مسلمان کافر کا دارٹ نیس ہوتا۔

تمل بھی میراث سے ماقع ہے۔ کی خواہ جان ہو جھ کر ہو یا خطاہ ہو جس طرح کے معقرت ابو ہمریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ قاتل وارث نہیں ہوگا اس سے مراد وہ موت ہے جن کے متعلق معلوم نہ ہوکہ کون پہلے مراہے۔ مثلاً دو تھی آ ایس میں اڑنے والے ہوں یائی میں ۔ ان میں سے معلوم نیس کہ پہلے کون مراہ البندا ان میں سے ہرا یک دومر سے کا وارث جیس ہوگا۔ البندان سے زیرگان کوان کی وراشت سے گی۔

# اصحاب الفروض كيحصول كيفتيم

محدود بصے جودرافت میں جیں وہ میتھے جیں۔نصف، رائع ،ٹمن ،ظٹان ،ٹکٹ ،مدیں۔نصف امحاب فروش میں سے تین کو ملتے جیں۔زون کوفرش ملے کا نصف جیب میت کی کوئی اولا رتہ جوادرا یک بٹی کونصف ملے کا یا پوٹی کونصف ملے کا جب مملی ہینے موجود تہوں۔ایک بہن جب اس کے ساتھ کوئی میت کالڑ کانہ ہو۔خواہوہ بہن ھیتی ہو یا اخیاتی یا علاقی ہو۔

ادرراح اسماب فروش میں سے دوکو لے گا۔ زوج کوراح لے گا جب سے کی اولاد سوجود ہواور اکا طرح زوجہ کوراح لے ہے گا جب سے کی اولاد مرجود ہواور اک طرح زوجہ کو بیٹی کے اور جب میت کی اولاد نہ ہواور ٹرس میں بیٹیوں کو یا دو بہوں کودیں کے اور محمد کی اولاد سوجود ہواور ٹلٹان دوسلی بیٹیوں کو یا دو بہوں کودیں کے اور محمد کی اولاد میں اور مال کو مکٹ ماجی میٹ کے والدین شہول اور مال کو مکٹ ماجی سے گا۔ زوج اور زوجہ کو دینے کے احدال کو مکٹ دیا جائے گا اور انتان اور قاوا خوات کو لے گا محروف دوسمنلوں میں ایک مسئلہ ہے کہ زوج اور اب مام دوسرا مسئلہ زیجہ اب مام میان مسئلہ میں ان کو باتی مائے مال سے محمد کے گا جن زوجہ اور زوج کو دینے کے بعد جو باتی سے محدول اور امراک و باتی مائے گا تو اور دادا کو دینے کے بعد جو باتی ہے گا تو اور دادا کو دین کے مال کی اولاد کو بھی انتانی سے گا خواہ وہ نذکر ہو یا مو زے اور دادا کو

بحائول كساله بحى التاق ملے كاجب اس سلائل كوئى اورامحاب قرائفش بنى سے موجود ند ہو۔

سدى امحاب فروض على سن سمات كوسط كا-اب كومدى سفى كاجب ميت كى اولاد موجود مواود مال كومدى سفى كاجب ميت كى اولاد موجود مواود مال كومدى سفى كاجب ميت كى اولاد موجود م

ابن عماس وضی الله عنجمائے روایت ہے فرمائے ہیں کہ سول اللہ صلی اللہ طبید کیا کہ دراخت کے حصد اروں کو حصد وطا کر دیکر جو باتی تی جائے ہوتا ہے کہ بعض کو حصد وطا کر دیکر جو باتی تی جائے ہوتا ہے کہ بعض ورشرد در اس کا وارث ہے۔ اس مدے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ورشرد در سرے بعض ورثا و سے جموب انتصال ۔ جمب انتصال ۔ جمب انتصال ۔ جمب انتصال ۔ جمب انتصال سے بہت کہ بیٹا بیٹا موجد دجواتی خاد تھ کو نصف ہے دائی کی طرف اور اس کی طرف اور مال کو گھٹ ہے سے کہ بیٹا بیٹا کو جود ہواتی خاد تھ کو نصف ہے دائی کی طرف اور اس کی طرف اور مال کو گھٹ ہے ہیں۔

جب حرمان کتے ہیں کہ مال کی دجہ سے دادی محروم ہوجاتی ہے۔ اس طرح اخوات داخواۃ لام بیرچار دید سے محروم ہوجا نمیں کے۔ پاپ کی دجہ سے دادا کی دجہ سے ان سے اوپر اس طرح بنے سے پوتا اور اس سے بنچے بھی محروم ہوجا کس کے۔ اولاو بالاب دالام دونوں ساقط ہوجا کیں گے۔ نین خیز دل سے میت کے باپ سے اور بنٹے سے بوتے سے بھائی محروم ہوجا کیں کے۔دادا کی وجہ سے بیرما قط بیس ہوں کے۔ زید بن ٹابت کا بھی قول ہے۔ بھی قول محروب حال ہواہن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ اجماع بھی دوایت کیا ہے۔

ا كرميت ك دشت وادول على سے كوئى عصاب مى موجود ند مولياتو ميت كى ميراث أزاد كرد أسكے ليے موكى رستن ك

عصبات جار ہیں ہمرووں میں سے جو مولان کو عصب بناتے ہیں۔ بیٹا، بھتی ہمائی مطاتی ہمائی۔ اگر مرجائے اس کا بیٹا یا ہی یا ہمائی

یا بھن شقی ہوں یا علاقی ہوں اگر ان کے پاس مال ہوتو فلا کو حتل حظ الانتین کے تحت بھی مردکو دو تصاور مورت کوا کیہ صدویا
جائے گا۔ اس صورت میں بٹی یا بھن ای طرح ہینا ان کے برابر میں جو آئے گا ان کو پرعصب حاوی کے اورا کروہ محت بیٹیوں کوئی کیا تو
اس سے آگے کی بٹی کو پھیلی سلے گا۔ مثل بیٹے کی بٹی کو پھیلی سلے گا۔ ہاں اگر اس بوتی کے مدید بیش کوئی ہوتا موجود ہوتو یا اس سے
ہیچ پر بہتا ہوتو اس صورت میں "للذ محر حتل حظ الانٹین" کے تحت تقیم کیا جائے گا۔ جس کا اور بھن کے مدید بٹی کے بھرا تو وصورت میں اور دینے باتی اندہ سلے گا۔
بین جائے گی ساگر کوئی تھیں ایک بٹی اور دینے باتی ماندہ سلے گا۔
اگر کوئی تھی ایک بھرن اور دوریٹیاں چھوڑ کر مراتو بہوں کو دوشت اور بھن کو صعب ہونے کی وجہ سے باتی باندہ سلے گا۔
اگر کوئی تھی ایک بھرن اور دوریٹیاں چھوڑ کر مراتو بہوں کو دوشت اور بھن کو صعب ہونے کی وجہ سے باتی باندہ سلے گا۔

ابوقی قرائے ہیں کہ میں نے ہر یل بن شرصیل کو رائے ہوئے سنا کرانہوں نے ابوسویٰ اشعری سے اٹی بنی، بوتی اور یہن کے حصول کے تعلق ہو جھا، انہوں نے کہا کہ بنی کے لیے نصف اور یہن کے لیے نصف ہے بھریدائن مسودوننی الشرخ کے پاس آئے اور موش کیا کہ بیر منظر ہے اور اس کے تعلق ابومویٰ اشعری رضی الشرعت ہے جھاتو انہوں نے بیرجواب دیا۔ انہوں نے فرایا کہ ہمراہ ہو کے اور تم ہوا ہو ہی اور ایس کے تعلق ابور ہوتی النہ عربی سنت رسول کے مطابق فیملد دیا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ والی منت رسول کے مطابق فیملد دیا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ والی منت رسول کے مطابق فیملد دیا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ والی منت رسول کے مطابق فیملد دیا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ والی منت رسول کے مطابق فیملد دیا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ والی منت رسول کے مطابق فیملد دیا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ والی منت رسول کے مطابق فیمل کے اور باتی مال جو بھے گا وہ یہن کو لیے گا ہوں کے بارے شرمال نہ کرنا۔ انہوں نے صورت جب تم بھی دو ہو سے مالی ہو وہ ہی اس وقت تک جو سے کی بات کے بارے شرمال نہ کرنا۔ انہوں نے صورت النہ مند کی تعلی کے اس میں ان دور کی تعلی اللہ عند کی بارے شرمال نہ کرنا۔ انہوں نے صورت النہ مند کی تعلی اللہ عند کی تعلی اللہ عند کی تعلی اللہ عند کی تعلی ہوت کے بارے شرمال نہ کرنا۔ انہوں نے صورت میں اللہ عند کی تعلی اللہ عند کی تعلی اللہ عند کی تعلی کی اللہ عند کی تعلی ہوت کی تعلی ہوت کی تعلی ہوت کی بات کے بارے شرمال نہ کرنا۔ انہوں نے صورت کی اللہ عند کی تعلی ہوت کی تعلی

محدین منکدرے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول الفرصلی الفرطی ہے سناجب وہ میری عمیا دت کرنے کے لیے آئے اور شن مریض خااور بھے ہوش نیس کے اس سے بھے اس کے آئے اور شن مریض خااور بھے ہوش نیس تھا۔ آپ سلی الفرطید دسلم نے دخور مایا اور دخوکا باتی جمعے ہوش نیس کا الفرطید و کلم نے دخور آئی ہوری میراث کس کوسلے گی؟ مالا تکہ میراکو کی وارث بیٹا بیٹی نیس ، موش آئی میں مالا تکہ میراکو کی وارث بیٹا بیٹی نیس ، کلالہ مول راس وقت بیآ ہے۔ تازل ہوئی۔

منا آل اوران کی بیٹیوں کے منازل ہوئی۔ مال ہوگا۔ منازل ہوئی۔ مال ہوئی۔ منازل ہ

اس پریدآ بت" بو صبیحت المله" نازل ہوئی۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلا کو بلوایا اور ان سے کہا کہ معد کی دونوں بينيون كوهنان ويدواوران كي مال كوثمن ويدواور جوباتي فكاجائهم سالو بياسلام من كبلي ميرات هي جوتنسيم مولي الندعز وجل کا فرمان " ہو صبیکھ اللّٰہ فی او لاد کم " لیحن تمہارے لیے شار کرے رکھا ہے اور تنہاری اولا دوں کے بارے ہی تمہارے ليے فرض كيا تميا جب تم مرجاؤتو تهارى اولاد كے متعلق يتكم دينة بيس-"للله محر هشل حفظ الانشين"....."فان كنّ" بيه تر کہ جوتمہاری اولا دیکے لیے چھوڑ اکمیا۔"نسباءَ طوی اٹنسین" دویصے ہی لیس کے دوہوں یا اس سے زائد فرق صلہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے "فاصر ہوا فوق الاعناق"....." فلهن للت ما ترک وان کانت"اگر یکی موجروبر" واحدة "كان كى تجرب اورقرا والله بدينات الراكوم توع بإصاب-"فلها النصف و لا بويه "الراست مرادميت كروالدين بير-"لمكل و احدٍ منهما السندس ممّا توك انّ كان له ولمله "اس مراد باپ اور بال ان دونول كومدس ملي جب اولا ديا اولا دكي اولا د اندہواور باپ اصحاب قروش نٹس سے ہے۔ ''فان لم یکن فہ ولمد وورثہ ابواہ الملاقه النطث 'عزواورکسالی تحمیم اللہ نے م پڑھا ہے۔"فلامه العصل نے اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ "فان کان له اخو ڈ" دو پہنے ہوں یا اس سے زائد یا ان کے ساتھ مذکر بھی موجود ہوں۔" فللامد انسدس" ہاں کے لیے سدی ہوگا اور باتی ان کے باپ کے لیے ہوگا۔ بہنوں کو باپ کے ساتھ کوئی میراث تھی ہے گی لیکن مال مجوب ہوجائے گی گھٹ ہے سے سدس کی طرف ۔این عباس رمنی انڈیجما ہے روایت ہے قرمائے ہیں کہ بہتول کی دجہ سے مال کونکٹ سے *سدس کی طرف نیس سلے گانگر ب*یا کہ بخش ووسے زائد ہوں۔ یہال پر انٹان سکان لله اخو **ه هلامه** السباس" يهال پر يجيس كها كه دو بمض هول اين كاجواب ديا ك سم تن كااطلاق بمحي تشنيه پرجوتا سيه كونكه جي کہا جا تا ہے ایک چنے کو دوسری چنے کے ساتھ ملانا اور دہ لفظ اثنین میں موجود ہے۔ جیسا کہ "ملفلہ حدیث اللو پانکسا" بہاں پر الكب كوقع كساته ذكركياليكن ال كونشنيك طرف مغياف كيا ب-"من بعد"" وصيبة يوصي بها او دين" ابن كثير «الكن عامر ابو بکرنے صاد کے فتر کے پڑھااور دوسرے قرارنے صاد کے کسرہ کے ساتھ پڑھا کے فکہ وصیت تو میت کی طرف سے ہی چاری ہوتی ہے موت سے پہلے۔الشرتعالی کے اس فرمان سے "میو میں مصفرت کی بن ابی فاکب دشی الشرعت نے "موصون" مِرْ حاہب۔ میددین ''غوطن ''سے پہلے ومیت کونا قذ مانچ بین جبکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اوا پیکی کے بعد وصیت کو نافظهانا ہے اور اس بات پراہا کے ہے کہ دین وصیت پر تقدم ہے ، اس آیت میں معنی جمع کا ہے تہ کہ ترحیب کا اور میراث وین اور وصیت دونوں سے مؤخر ہے۔ لہذا پہلے وصیت کرے اور اگر قرض ہے تو اس کی وصیت کرے اور میراث ان دونوں سے مؤخر ب. "آباء كم والهناء كمم" يومراث تم اينياب كويا تيون كوديع مور

"الاقدوون آبھہ الموب لکم نفعاً" تم اس بات کوبیں جانے کردین اور دُنیا بھی تبارے لیے سب سے زیادہ نفع مند چیز کیا ہے تم بھی سے بھٹی گمان کرتے ہیں کہ ان کے لیے باپ نقع مند ہے اور بعض لوگ کمان کرتے ہیں کہ بیٹا نفع مند ہے اور تم بھی ہے بعض کا خیال ہے کہ بیٹا زیادہ نفع مند ہے۔عالم اس بات کوجا نتا ہے کہ تبارے لیے زیادہ تفع مندکیا چیز ہے اس کا م کو تہمارے کے بین کرتم الندتھائی ہے کی مصلحت کی بنا دہرتا کرتم اس کی بیروی کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عہما ہے روایت ہے فرماتے بین کرتم الندتھائی ہے اُمیدکرتے ہوکہ وہ تہمارے آ با ءاور ابناء کو قیامت کے دن اعلی ورجہ عطا وقر ما وے ۔ اللہ تھائی بعض مؤمنین کو بعض کے ورب علے شفاعت کا ذریعہ بنا ہوا تو ان کے باپ کو بزا ورجہ دیا عرف کے باپ کو بزا ورجہ دیا جائے گااس کی شفاعت سے جئے کو میں اعلی درجہ سے گا۔ ''فویصہ عباسی شفاعت کی وجہ سے اور اگر باپ کا درجہ بڑا ہوا ہوگا تو باپ کی شفاعت سے جئے کو میں اعلی درجہ سے گا۔ ''فویصہ من اطلّه'' جو اللہ تعالی کے افعال کو جائیا ہے۔ ''حربی اطلّه'' جو اللہ تعالی کے افعال کو جائیا ہے۔ ''حربی الله میں اور کر تھے ہیں۔ ''ان الله میں علیمہ'' بندول کے افعال کو جائیا ہے۔ ''حربی میں اسلام میں ورکہ تھے۔ ''ان الله میان علیمہ'' بندول کے افعال کو جائیا ہے۔ ''حربی میں اسلام کے جن اور کر تھے ہیں۔

وَلَكُمْ بِعَنْ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ إِنْ إَمْ يَكُنْ لَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ إِنْ إَمْ يَكُنْ لِمَا تَرَكُمُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهُنَّ الثُمْنُ مِمَّا فَرَكُمُ مِنْ ، يَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُمْنُ مِمَّا فَرَكُمُ مِنْ ، يَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيُنٍ مَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَاللَّهُ أَوالمَرَآةٌ وَلَهُ آخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلُ وَالْحِدِ مِنَهُ لِمَا اللهُ عَلِيمُ حَلِيمًا فَرَكُمُ مِنْ ، يَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا الشَّدَسُ فَإِنْ كَانُوا آكُورَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي النَّلُثِ مِنْ ، يَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِلُى بِهَا الشَّدَسُ فَإِنْ كَانُوا آكُورَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي النَّلُثِ مِنْ ، يَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِلُى بِهَا الشَّدَسُ فَإِنْ كَانُوا آكُورَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي النَّلُثِ مِنْ ، يَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِلُ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَيْرَهُ مُطَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ دَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلَى مُعَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ دَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلَى مُ مُنْ مَا وَاللَّهُ عَلَى مُ اللّهُ عَلَيمٌ حَلِيمٌ عَلَى اللّهُ مِنْ اللهِ عَوْلَالُهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلَى مُ مُنْ مَنَا إِلَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلَيمٌ مُوسَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ دَوَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ عَلَى مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَى مُنْ اللهُ مَوْلَاللهُ عَلَيْهُ مَوْلِكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِلِي اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِ اللهُ اللهُ المُولِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِقُولُ اللهُ اللهُ المُعَلَّالَةُ اللهُ اللهُ المُعَالِي اللهُ المُعَالِي اللهُ المُعْلَى المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِي الللهُ المُعَلَالَةُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَمُ المُولِي ال

اورتم کو آورها کے گائی ترک کا جوتمباری بہیاں چھوڑ جاہ ہی اگران کے پچھاولا و تدہو۔ اورآگران بہیوں کے پچھاولا و ہوتو تم کوان کے کہ در کہ سے ایک چوتھائی ملے گا۔ وصیت تکالئے کے بعد کہ وہ انہائی وصیت کر جا کی یا آئی یا آئی اولا و ہوتو تم کوان بہیوں کو چوتھائی ملے گائی جس کوتم چھوڑ جاؤ۔ اگر تمہارے پچھڑ الا و تدہو اور اگر تمہارے پکھا اولا و ہوتو ان کوتمہارے ترک ہیں ہے انہوں کہ جا تھواں حصد ملے گا۔ وصیت لکا لئے کے بعد کر تم اس کی وصیت کر جاؤیا آئی کے بعد کر تم اس کی وصیت کر جاؤیا آئی کے بعد اور اگر کوئی مین جس کی میراث و دسروں کو ملے گی خواہ وہ مردمیت ہو یا مورت ایسا ہوجس نے تہ اوسول ہوں نہ فروع اور اس کے آئیک بھی جو گا اور اگر بدلوگ ایک سے فروع اور اس کے آئیک بھی بھوگا اور اگر بدلوگ ایک سے فروع اور اس کے آئیک بھی ہول کے۔ وصیت تکالئے کے بعد جس کی وصیت کر وی جائے یا وین کے بعد بھر ملے کی کوشرد نہ بھیا و سے تھائی جس کے بعد جس کی کوشرد نہ بھیا و سے بھی جس کے بعد جس کی کوشرد نہ بھیا و سے بھی ہیں۔

### ازواج کی میراث

"ولکم نصف ..... تا ..... بها او دین" برازوان (بیریاں) کی مراث کا بیان ہے۔"ولهن الرّبع" ان کورل ہے۔ "ولهن الرّبع ان کورلی لے گار"مقا تر کتم ..... تا .... او دین" بریّدیوں کی مراث کا بیان ہے اگرا کی شخص کی ایک بیری ہو یا اس ہے زا كرچاد تك توان كورنى ياتمن مطحكات وان كان وجل يووث كلالة او امراة "جوفض اكيلا بواس كاسرف يول بودكو كي دا كرج اولا دوغيره نه بوتواس مورت من ميفض كالدكهلات كار "كلالة منعوب بيسعد دمون كي وبرست يعض في كها كدفاعل "هاليم يسبع" فاعله بيد تقديري مهارت يول بوكي "وان كان وجل يووث حاله كلاتة"

### كلاله كآنسير مين مختلف اقوال

کلالہ کی تعمیر علی مفسر مین کے مخلف اقوال ہیں۔اہام ہنوی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ علی اس کی تغمیر اپنی رائے سے کرر ہا ہوں اگراس علی کو کی فلطی واقع ہوجائے تواس کو بیری طرف مفسوب کرویٹالورا کرمجے ہوجائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا باہ اور بیٹا ووتوں نہوں ۔ معرب عمریضی اللہ عنہ نے تھم اُٹھا کرفر مایا کہ عن اللہ تعالی سے حیاء کرتا ہوں کہ علی کی چنز کا اراوہ کروں اس کے بغیر جو معرب ابو بکر صد می رضی اللہ عنہ ارشاد فرما کیں۔

طاؤس کے تزدیکے کا الداس کو کہتے ہیں جس کا لڑکا نہ ہو۔ بیابان عماس رضی اللہ عنہا کی دوروا بھول ہیں ہے ایک روایت
ہے اور مسرت عمر رضی اللہ عند کے آخری اقوال علی سے آیک ہے وہ اللہ تعالی کے اس فرمان سے استدارال کرتے ہیں۔ "فل
اللّٰه یفت کے بلی المکلالة ان مر فر علمک لیس له وللا" اور عام معرات کہتے ہیں کہ یہ اخوذ ہے معرت جاہر بن مبداللہ
رضی اللّٰہ عند کی مدیث ہے اس لیے کہ آیت اس کے متعلق نازل ہوئی۔ اس کے ندوالد تھے اور ندی اول اور کو کھران کے
والد عبداللہ بن عزام أحد علی آل کردئے سے تھے۔ کا لہ والی آیت آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر عمی نازل ہوئی۔ اس
صورت عمر اس آیت کا شان زول معرت جاہر بن عبداللہ والی آیت اس ملی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر عمی نازل ہوئی۔ اس

# کلالیس کانام ہے؟

اک بات می شمرین جم الشکا اخلاف ہے کہ کا لد کس کانام ہے۔ بعض نے کہا کہ میت کانام ہے بیقول تعربت کل این مسعود رضی الشرح کیا ہے کہ کالدنام مسعود رضی الشرح نما کا ہے کہ کیا ہے کہ کالدنام سعود رضی الشرح نما کا ہے کہ کیا گئے ہیں مرتبا ہے کہ کالدنام ہے ورشکا۔ بیسعید بن جمیر رضی الشرح نوکا قول ہے۔ بیسکتیج بیس کہ چرکے میت الن کے باردگروہ ویتے جی لیکن تکی میں کوئی لیس سنون ہوتا ہے جدیث استون ہوتا ہے جدیث میں کوئی لیس مستون ہوتا ہے جدیث ہوتی ہے کہ مرکم کا درمیانی حصر خالی ہوتا ہے۔ حدیث جا برنسی الشد سریمی کالد کا کہ مطلب ہے۔

جیدا کہ آپ سلی الفدیلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ میر ہے وارث کلالہ ہیں۔ لیمنی ندمیری فریند اولا وہے اور نہ انسر بن قمیل فرمائے ہیں کہ کلالہ مال کا نام ہے۔ ابھا کھیر فرمائے ہیں کہ ایک فنص نے عقبہ سے کلالہ کے متعلق ہو جھا تو انہوں نے جواب دیا کیاتم لوگ تبجب کرتے ہو کہ رہ جھ سے کلالہ کے متعلق سوال کردہے ہیں۔ آپ مسلی الفہ علیہ وسلم کے محابہ رضی الشعنم پر شکل سنندکوئی ہیں چیش آ یا تھر بدکا لیکا سنند۔ مردضی الشدعنہ کا بیان ہے کہ بھن چیزیں ہی کریم سکی الشدعلیہ دسکم کو جما رے لیے محدوب میں تھی وَ تیاو ما فیمیا سے ۔ ایک کلالہ ، خلافت ، ایواب الربوا۔

ا محد بن طلحاکا بیان ہے مرین خطاب رضی انٹد عند نے خطب ارشاد فر مایا اور فر مایا کہ میں تنہا دے لیے کو کی اہم (مشکل )امور میں مچھوڑ کر جار ہا کلالہ سے سوار آپ مسلی الشھلیہ وسلم نے کلالہ سے سوائسی چیز ست رجوع تبیمی فر ما یا اور آپ مسلی الشھلیہ وسلم نے اس عربعتنی تخی فرمائی این اور کسی چیز میں تبین فرمائی حق که آب ملی الشعلید وسلم نے میرے سینے مبارک پرانگل رکھ کرارشا دفر مایا ، اے حمر! کیا تمہارے کیے سورہ نسام کی آخری آیت کافی نہیں۔ آگر آپ زعمہ رہے تو اس کا فیصلہ میرے فیصلہ کے مطابق کرنا خواہ وہ قر آن بڑھنے والا ہو یاند بڑھنے والا۔اورفر مایا کہ کمیا تھے آیت العسیف کافی نہیں۔اس سے مراد اللہ تعالی نے کلالہ کی وہ آپیتی نازل قرمانی جیسه ایک مردی چی جوسورة نسامه کے اوّل جی واقع ہے اور ودمری وہ آبیت جوکرمیوں جی نازل ہوئی وہ سورۃ نسام کی آ قری آیت۔"ولمه اخ او ایحت طکل واحد منهما السندس" "سیمراداخانی کن، یمائی سبکا آفاق ہے۔ یک سند بن ابی دقاص نے پڑھا ہے۔ "وقع اخ او احت من اُم" بہاں"له پنتمبر ذکری ہے "لھما پنیس کیا حالا کہ ماقبل بش تدکر اور مؤنث دونول کا ذکرہے۔عرب والول کا طریقہ ہے کہ دوناموں میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہیں اور دوسرے کی طرف اشارہ كروسية بين كيونك دولون تتم من برابر بين ان دولون بن سيهانيك كالمرف تنميرلوني سيهاور بسااوقات دونول كالمرف اضافت كي جاتى ہے۔ جيسےانڈرتوالي كا ارشاد ہے "و استعينو ا بالصبر و الصلاۃ و انها لكبيرة " يميال آيت عمل حاشيا الى ہے مالل مال کے ساتھ اور مشترک ہوں توسب ماؤں کو نکٹ تی ملے گا۔ مصرت ابو بھر معدیق رمنی اختر عبداسے روایت ہے خطبہ میں غربائے تیں کہ مورہ نسا مکا میل آیت جومیرات کے تعلق نازل ہوئی ہے وہ والد، بیٹے اور مال کے تعلق نازل ہوئی اور سورہ نسا می ووسری آیت ہوی ،شوہر،اخیافی بھن بھائی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور وہ آیت جس سے سورۃ کا اختقام ہور ہاہے اس میں حقیق مین بھائیوں کے احوال کا تذکرہ ہے اور دو آیت جوسورۃ انغال کے آخریس نازل ہوئی وہ ذوی الارحام کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ "من بعد وصبة يوصى بها او دين غيو مضار" لين وه تهائى سن ياده وميت كرك ياكى وارث كوم وم كرك دومرك وارثول كونتمان ديهي التياسية من الله والله عليم حليم القاده رحمه الشقرات على كماش تعالى في زعركي اورموت ك وقت بحوكم كاكتفعال يخيان سيمنع فراياب اومناب نديده قراروياب.

تِلُكَ خَلَوْدُ اللَّهِ دَوْمَنَ يُعِلِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهَ يُلْخِلَهُ جَنَّتٍ تَجُوِى مِنَ تَحْفِهَا الْاللهٰزُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ءَوَذَٰلِكَ الْفَوْزُالُعَظِيْمُ ۞

ہے۔ یہ سب احکام مذکورہ ضاوندی منا بیلے ہیں اور چھنس الشاور رسول کی پوری اطاعت کر سے الشرتعالیٰ اس کوقر را ایس پھنٹوں میں داخل کرویں مے۔ جن کے نیچ نہریں جاری ہول گی۔ بمیشہ بیشان میں رہیں مے اور بیروی کامیا بی ہے۔ وَمَنُ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَةَ وَيَتَعَدُّ حُلُودَهُ يُلْخِلُهُ نَارًا خَالِلًا فِيُهَا وَلَهُ عَذَابٌ تُهِيُنَّ ۞ وَالْتِيُ يَأْتِيُنَ الْفَاحِثُةَ مِنْ نِسَآئِكُمُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةُ جَنْكُمُ فَانَ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَىٰ يَعَرَفُهُنَّ الْمَوْتُ اَوْيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيَّلًا ۞

اور جو تنفی افتہ اور رسول کا کہنا نہ بانے گا اور یالگل ہی اس کے شابطوں سے لکل جائے گا اس کو آگ میں داخل جائے گا اس کو آگ میں داخل کریں ہے۔ اور جو داخل کریں ہے۔ اس طور سے کہ وہ اس میں جیٹ ہیں ہے۔ اور جو عورتی ہے اور جو عورتی کا کام کریں تمہاری بیبیوں میں سے سوتم لوگ ان مورتی پر چار آ دی ابلوں میں سے کواہ کرلوں سو اگروہ کو ایک کا تا ایک کا خاتمہ کر دسے بیا اللہ تعالی اس کے اندر مقید رکھو۔ بیمال کھ کہ سوت ان کا خاتمہ کر دسے بیا اللہ تعالی اس کے لئے کو کی اور راہ تجویز فرمائی ۔

على "تلك حلود الله"ريرات كالفاق جود كرياكيا بياندكا صدوديس.

"ومن يطع الله ..... تا ..... فلك القوز العظيم"

"و من يعص الله سن تا سن عذاب مهين" قراءالل مدينة اورائن عامر في "دخله جنات، ندخله ناواً" يز حاب-ال طرح مورة من من المدخله، نعليه "اورمورة تغابن عن نكفر المدخله اورمورة طلاق عن منظر الون كر ساته يز حاب اور باتى قراء في النامب مقامات كوياء كرماته يز حاب -

# زانی کی سزا کابیان

نزویک اور بعض المال علم نے کہا کہ ان وہوں کو جمع کریں ہے۔ حضرت علی دہی ایف عند سے مدایت ہے کہ انہوں نے شراف ہے اور بھرات کے دن موکوڑے لگا ہے۔ بھر جعہ کے دن ان کورجم کیا اور کہا کہ اس کی مزا جلد کیا ب اللہ کی جہ سے اور دہم سنت رسول کی وجہ سے اور عام جلا و کے نزویک شیر کورجم کیا افتہ عند کورجم کیا افتہ عند کورجم کیا افتہ عند کورجم کیا گئی ان کو کوڑ نے بھر کے ماتھ کوڑ ہے۔ امام ایو حقیفہ رحمہ اللہ کے نزویک جا اولی بھی ہے گئی ہے اور جا وہ کے تق بھی منسوخ ہے۔ امام ایو حقیفہ رحمہ اللہ کے نزویک جا وہ گئی ہی ہے گئی ہ

وَ الْكُلْنِ يَأْتِيلِهَا مِنْكُمْ فَاقْوُهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَعُوا فَاعْرِطُوا عَنْهُمَا رَاِنَّ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا <sup>12</sup> ﴿ اورجن سے دوقت سے دوقت ہمی ہے حیاتی کا کام کریں تم شک سے توان والوں کواڈیت پہنچاؤ۔ ہمراکروہ وانوں توبہ کرلیں۔اوراصلاح کرلیں آوان وانوں نواسے ہموترش نہ کردیا شرانڈرتوائی تو ہتول کرنے والے ہیں رحمت والے ہیں۔

#### أيك شيداوراس كاازاله

سوال: کمکی آیت عمل قید کاف کرتھاجب کداس آیت عمل ایز اوکاف کرہے تو دونوں عمل کیا تطبیق ہے؟
جواب: کمکی آیت عمل قید کافتم تھا اور اس آیت عمل مردول کافتم ہے۔ بھی قول مجاہد کا ہے یا میک آیت تیہ کے قل مجاہد کا ہے۔ بھی قول مجاہد کا ہے یا میک آیت تیہ کے قل علی ہے اور دومری آیت با کرہ کے تو وہ علی ہے۔ "فان خابا" اگر دہ اس برائی ہے قرب کرلیس۔ "و اصلحا" اور اس کے بعد وہ انجی اصلاح کرلیس۔ "فاعر ضوا عنہ ما مقومت اس دولوں کو ایز اور پہنچاؤ۔ "ان اللّه محان ہو ابداً رحیمًا" برحدود کے نزول سے پہلے کا ہے بیرجلد اور مرح کی آیت کی وجہ ہے منسوخ موکھا کوڑوں کا ذکر قر آن عمل اس طرح ہے "المؤانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منہ ما ما تہ جلدہ" اور شکسار کرنے کا تھم سنت سے تابت ہے۔
معرمت الوج ریرہ اور ڈیدین خالدہ فی دخی الشرخیما ہے روایت ہے فرماتے ہیں کروفیش آپ ملی الند علیہ دکھم کے ہاس جھرت ا

لا ہے ، ان میں سے ایک محض نے کہا کہ ہارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ فرما و بیجے اور درمرے فیصل نے کہا جو بحدوار تھا ضرورا ہے اللہ کے رسول الرصنی اللہ علیہ وسلم ) کہ آپ ہارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ فرما کی بیوں کے ساتھ اس کہ میں بہلے بات کروں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بولئے ۔ وہ کہنے لگا کے مرابینا اجر تھا۔ اس کی بیوں کے ساتھ اس مے نے زنا کیا تو آپ بھے بتا کی کہ میرے بیٹے پر جم کی سزا ہے اس نے بھی ہے سو بھر بیاں اور ایک لونڈی فدیہ میں لی ہے۔ پھر جب میں سفے الل علم سے اس کے منطق بوجھا تو آب رہ ہے کہا کہ آپ کے بیٹے پر سوکوڑ ہے اور ایک سال جلاو علی ہے اور اس کی بیوں ہے اور اس کی بیوں سے اس کے منطق ہوں ہے جہ کہا کہ آپ کے بیٹے پر سوکوڑ ہے اور ایک سال جلاو علی اور در بالعثر ور بالعثر ہے ہوں کو دو تا کا اعتران کو جم کہ بیوں سے بی جو آگر وہ زنا کا اعتران کر بیا تھ جا کر اس کی بیوں سے بی جو آگر وہ زنا کا اعتران کی بیوں سے بی جو آگر وہ زنا کا اعتران کی بیوں سے بی جو آگر وہ زنا کا اعتران کی بیوں سے بالا کو دو تا کا اعتران کی بیوں سے بی جو آگر وہ اس کے بیاس گے ہاں گور جم کر دیا۔

ائن مهائ رضی الله مجمات روایت بفرمات بی کررض الله عند فرمایا کراند تعالی نے معرب میں الله علیہ کم کوئی دے کر بھیجا اور آپ ملی الله علیہ کر کاب تازل فرمائی اور جب الله تعالی نے آبت رجم بازل فرمائی تو ہم نے اس کو جاتو ہم نے اس کو مطبع فی سے کارلیا اور اپنے اس کو مطبع فی سے کارلیا اور اپنے اس کا اس کے اس کو میں کار دو اس کے اس کوئی کر اور میں اس بات کا در کھنے لگا کہ اگر کوئی اس نے اس کا در کھنے لگا کہ اگر کوئی اس کے افذا کرنے بھی وہ کہ کا دو کہ اللہ کہ گا کہ آبت رجم ہم کہ کتاب اللہ بھی تی ہوئے ہم اللہ کا در کینے نے اس کوئی الله بھی کوئی کر ایس رجم کی کتاب اللہ بھی تی ہے جو منص وہا کہ کہ کہ کہ ہو جائے ہو وہ اس کے اللہ تعالی کے اس کے ایک کر اور میں ہوئی کوئی کی اس کے ایک کوئی کر اور میں ہوئی ہو بالنہ ہو بالن

إِنَّمَا النَّوْيَةُ عَلَى اللَّهِ لِلْلَايُنَ يَعْمَلُونَ السَّوَّةَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوَبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَوَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

ور اللہ جس کا تھول کر نا اللہ تعالیٰ کے ذریہ ہے دو تو ان بن کی ہے جو حالت سے کوئی من و کر جینے ہیں۔ پھر تریب اس وقت میں تو بہ کر لیے ہیں مواہیوں پر تو خدا تعالیٰ توج فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جائے ہیں مکست والے ہیں۔

# لللين يعملون السوء بجهاله كأتفير

المسادہ ہوئی ہوئی ہے اس اللہ ہے ہوئی ہے اس اللہ ہے ہیں کہ اس سے مراد وہ توبہ ہے جوٹیول ہوتی ہے اس صورت میں کلی بھی عند کے ہوگا اور بعض نے کہا کہ بیرین اللہ ہے۔

صفرت عبدالله بن عمروضی الله عندے روانت ہے فر استے ہیں کہ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر ایا کہ الله تعالی بندے کی قوبہ تھول کرتے ہیں جب تک موت کی حالت نہ آئی جائے۔ معرف ابوسعید الحدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر استے ہیں کہ دسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ شیطان نے کہا کہا ہے رہ اجری عزت کی حم کہ بندوں کو اس جری عزت کی حم کہ بندوں کو اس وقت تھے گراہ کرتا رہوں گا۔ جب تک ان کی اروائے ان کے جسموں بھی موجود ہے۔ دب تعالی نے فر مایا مہری عزت وجال اور بلندی کی حم کہ بھی اس وقت تک ان کے کناموں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ جھی سے استعفار کرتے رہیں ہے۔ اللہ علیہ و کان الله علیہ و کان الله علیہ عکمانات

وَلَيُسَتِ النَّوْيَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السَّيَاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ اَحَلَعُمُ الْعَوْثُ قَالَ إِنِّى تُبُثُ الْكُنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَهُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ دَاُولَئِكَ اَعْتَدُنَا نَهُمُ عَذَابًا اللِّمُا الْفَيْهَ الَّذِيْنَ الْمُعُولُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ دَاُولَئِكَ اَعْتَدُنَا نَهُمُ عَذَابًا اللِّمُا اللَّهُ الَّذِيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

اورا سے لوگول کی تو بہتری جو گزاہ کرتے دہتے ہیں بہال تک کہ جب ان شما ہے کی کے راستے موت می آ کھڑی ہو کہنے لگا کہ شری اب تو بہ کرنا ہول اور ندان لوگول کی جن کو جالت کھر پر موت آ جاتی ہے۔ ان لوگول کے نے ہم نے آیک در دناک مزاتیا دکرر کی ہے اے ایمان دالوا تم کو یہ بات طال تیں کے ورتوں کے جرا مالک ہو جاؤ۔ اوران مورتوں کو اس غرض سے مقید مت کر دکہ جو پھیتم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس بیں کا کوئی حصد دصول کرلو۔ محر یہ کہ دو عورتیں کوئی مرت کا شاکستہ حرکت کریں اوران عورتوں کے ساتھ دخو کی سے ساتھ گزران کیا کرو۔ اورا کر دو تم کونا پہند ہوں تو ممکن ہے کرتم ایک شے کونا پہند کر واورانٹہ تو ہائی اس کے انہ کوئی ہوئی منفعت رکھ دے۔

المسوت "الرست التوبة المكذين يعملون السيئات" الرست مراد كمناه بير-" منى اذا معنو المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم السيئات "الرست فرح كي والت مراد ميد يهال تك كرائ كي والت ميد ورح مي المسلم كي والت ميد المائية الم

®"يا يها الَّذين . ... قا .... أن قرلوا النساء كوهًا" بِإِلَّى مَرْيَد كُمُ تَعَلَّى بَازَل بَولَى ـ

# زمانه جابلیت کی ایک رسم بدکی تر دیدیس آیات کانزول

ندانہ جاہیت میں بیروائی تھا اور ای طرح ابتداء اسلام شریکی ہیں دوائی تھا کہ جب کی جورت کا خاوند مرجاتا تو اس مورت کے بیٹے کے سواکو کی فدورتا تو وہ بیٹا اس کے اور بابنا کیڑا و والی دیتا یا این فیمدائی پر ذال دیتا تھا اور اس کا تی دارین جاتا تھا، اس جورت کو بیٹی ذات مرفر دکو کی تر تو بینا اس کے اور بابنا کی باتا تو بالی اس کے میرے اس مورت کو بیٹی قداور اگر فود کی آت کی دومرے سے تکاح کرا دیتا اور میر فود لے لیت اور اگر فود کا باتا تو بالکل توں تکاح کرا دیتا اور میر فود لے لیت اور اگر چاہتا تو بالکل توں تکاح سے دوک و بناتا کہ مورت بیور ہوکر و و بال وائیس کردے جو کرد و گار ترا اور میر فود لے لیت اور اگر و و بال وائیس کردے جو کرد و گارت سے اس کو ملا ہے۔ اس طرح اپنی جو اس کے پائے اور اس کے بات و دو اس کے بیٹر اور انسان ہو بات کی ہور اسے بات کو وہ برت اور اس کو اس کے بیٹر اور انسان ہو ہورک کو جو برت زیادہ افغیار ہوتا ، برزبانہ جا بابیت میں تھا۔ جب زبانہ اسلام آیا تو ابولیس بن سلت انسان کی دفات باب کے اور بر پیول کو ہو برت میں انسان می چوڑ گا۔ ان کا بیٹا جو دومرے والد سے تھا کھڑا ہوا اس کا کا مرصن تھا۔ متا آل بن حیان نے اس کا نام جس بن ابی افغار ہوئی کی جوڑ کے دائی کا نام جس بن ابی میں مورٹ کی اس کے ایک کا مرصن تھا۔ متا آل بن حیان نے اس کا نام جس بن ابی کو تو تی چوڑ کے دائی کی تا میں وائی کی تا میں وائی کو اور ت بولیا کہ و میں تھا۔ میں میٹ ہوٹ کے دیا ہوئی کی قدمت میں وائی ہوئی کو بات کی دورت کے دیا ہوئی کی ہوئی کو بات کے دی میں ہوئی کو بات کے دیا ہوئی کا میان کو بات کے دی میں اور کی کا کھڑ و کی کو بات کی دین کا دی انسان کی کھڑ و کے دیا ہوئی کا دائر کی ہوئی کی اور کو بائی کا دائر کیا گا کہ کو بات کی دیا ہوئی کا کہ دائر کر آئی کی دورت کی دیا ہوئی کو بات کی دیا ہوئی کو بات کی دورت کی دیا ہوئی کو بائی کو بائی کو بائی کو بائی کی کھڑ تا ہے دیم ہوئی کو بائی کا میں کو بائی ک

" نحو شا" پڑھا ہے۔ قراء نے " نحری " پڑھا ہے اگر خمہ کے ساتھ ہوتو ستی ہوگا دوس نے کو مجود کیا جائے۔ اس صورت میں شقت محدرت نق کی جانب ہے ہے۔ "و لا تعصلو هن لتله جو ا ببعض حا البت و هن " کرتم اپنی مودول کوائل یات ہے نہ دوکو کروہ اپنے مال ہے قدید دے کرتم ہے اپنی جان چیز واسکس بعض نے کہا کہ فطاب ادلیا ہ میت کو ہے تکے ہے ہے کہ فطاب ہو ہے لی کو ہے۔ اسمان مہم کی رضی الفہ حدث قرمایا ہے آیت اس محق ہارے میں ہے جو خود ہو تک کی طرف را غب نہ ہوائل ک محبت ہے نفرت کرتا ہو لیکن محدرت کا مہر اس پر واجب ہوا و رائل طرح تھے کر کے چا بتا ہو کہ جو کھوم و یا ہوائل کوتا والن رہائی کے طور پر وائیس لے لے۔ اللہ تعالی نے "الا تعصن الو هن " فرما کر اس حرکت سے ممانعت کردی اور ارشاد فرمایا "الا ان مالین بلا سعشہ حینیة" اس اسمورت شرح تجارے لیے طال ہے کرتم ان کوتکھیف و د۔

## بفاحشة مبينة كأنسيريس ائمهكا اختلاف

"الطاحشة" كي تليرهى آنسكاا نشاف براين مسعود منى الله مناور الادقرائي ين اس سيمرادنا قرائى برر المحالية المحتفظة المحتفظ

وَإِنْ أَرَدُتُمُ اسْتِهُدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَالْيَتُمُ اِحَلَمُنَّ لِتَطَارُا قَلَا تَأْخُلُوا مِنَهُ ضَيَّا ، اثَاخُلُونَهُ بُهُمَانًا وَ إِلَمَا مُبِئًا ۞ وَكَهْفَ تَأْخُلُونَهُ وَقَلْ اَلْطَى يَعْضُكُمُ إِلَى يَعْصِ وَآخَلُنَ مِنْكُمُ مِيُنَاقًا غَلِيْظًا۞ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكْحَ الْآزُكُمُ مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا قَلْ سَلَفَ داِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَمًا دَوْمَاءَ سَبِيُلا ۞

کی اور اگرتم بھائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا جا مواورتم اس کوایک انبار کا انبار مال وے بیکے ہوتو قم اس میں ہے پہلو بھی ست اور کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کراور صریح کناد کے سرکمب موکرا ورتم اس کو کیسے لیتے ہو حالا کرتم ہاہم ایک دوسرے سے بے جابان ال بچے ہوا در وہ حورتی تم سے ایک گاڑ ھا اقرار لے پیکل ہیں اور تم ان مورتوں سے نکاح مت کر دجس سے تہارے ہاہ (واوانا) نے نکاح کیا ہو گرج بات گزرگی۔ پیکٹ ہی (عرفا اور مقلا بھی ہوی ہے حیال ہے اورنہا ہے نظرت کی ہات ہے اور (شرعاً بھی) ہرا طریقہ ہے

©"ولا لنكيعواً ها نكيع ….. تا ….. فلاسلف"بعض نے كہا كر پہلے جر يكوبو چكاس عمامؤاخذہ فكن ربعض نے كہا كراس كاستى ا كہا كراس كاستى ہے كہذا نہ جا جيت على جو كناوتم اس معاليلے عمل كر يكے دوووسعاف جيں۔

"انه کان فاسعشة" بینی ب حیالی کا کام ب .. کان صلا ب قاحشه بدترین گذاه کو کیتے ہیں۔"وحفتا" بیانند کے غضب کا باعث بے رسفت کہا جاتا ہے تحت ترین بغض" وساء سیدان بیراستہ راہے عرب کے بال باپ کی ہوی سے کی کا کوئی بینا ہوتا تواس کومقیعت کہتے تھے رافعیف بن فیس ، ایسعیط ، عروبن اُمید، بیمالیت تل تھے۔

عدی بن تابت براوین عازب رخی الله عنه سے روایت ہے قرماتے بین که میراماموں میسنڈالئے میری طرف سے گزراء www.besturdubooks.net سی نے ہو جہا کہاں جارہے ہو،اس نے جواب دیا ایک فض نے اپنے باپ کیا ہوک سے نکاح کرلیا ہے اس کا سرلانے کے لیے رسول النّد علی اللّہ علی دسلم نے جھے بھیجا ہے۔

ت تم پر حرام کی گئیں تہاری یا کی اور تہاری بیٹیاں اور تہاری بہتیں اور تہاری بھوچھیاں اور تہاری خالا کی اور بھتی آب اور تہاری ہوتا ہے اور تہاری وہ بہتیں جو دودھ پینے کی وجہ اور تہاری وہ بہتیں جو دودھ پینے کی وجہ سے جی اور تہاری بیٹیاں اور تہاری بیٹیاں جو کہ تہاری برد تھی ہول ان بیٹیوں سے کہ جی اور تہاری بیٹیوں سے کہ جن کے ساتھ تم کو کوئی گناد گئیں اور تہاری ان بیٹوں سے کہ جن کے ساتھ تم کوکوئی گناد گئیں اور تہاری ان بیٹوں کی بیٹیاں جو کہ تہاری نسل سے دول اور میر کہتم وہ بہتوں کو ایک ساتھ ندر کھولیکن جو پہلے دو چکا۔ ویک اللہ تعالی بیٹر سے بول اور میر کہتم وہ بہتوں کو ایک ساتھ ندر کھولیکن جو پہلے دو چکا۔ ویک اللہ تعالی بیٹر سے بول اور میر کہتم وہ بہتوں کو ایک ساتھ ندر کھولیکن جو پہلے دو چکا۔ ویک اللہ تعالی

علیکم امهالیکم"ان آیت می تمام امولی مورتی جوحرام بین الناکوبیان کیا گیا ہے۔ محر مات کی تفصیل

 مراد بنات، اولا وکی بنات جیں اورضول اوّل اصول سے اخوات اور ہما تکول کی بیٹیاں اوراوّل تھل "من کل اصل بعدہ" سے مراد بھو پھیال اورخالا کیں اوران سے او پراور جو رضاعت کی ہورے ترام ہوتی جیں انٹرتوائی کا فریان " و امھالکے اللامی او صف کے واقعو النکم من الوطباعة " من جملاد شاعت سے بھی وی حرام ہوجاتی جوشب سے ترام ہوتی ہے۔

#### حرمت رضاعت كامسئله

کی شرط یہ ہے کردوسالوں سے آلی وورہ بلائے۔ افٹہ تعالی کا فرمان ہے "والموالدات ہو صعن اولادھن حولین کا ملین" اُم سلمہ رضی افلہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رضاعت سے اس وقت تک حرام نہیں ہوتی محر آئین ہمر جا کی (وورہ پینے سے ) این مسود رضی افلہ عنہ ہی کریم سلی افلہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رضاعت اس وقت تک علی اور سے بین فرماتے ہیں کہ رضاعت اس وقت تک علی اور سے بی میں ہوتا ہے۔ ای وجہ سے عاب ہوتی میں ہوتا ہے۔ ای وجہ سے امام ایو منیف رحمہ افلہ من میں ہوتا ہے۔ ای وجہ سے امام ایو منیف رحمہ افلہ کے زو کی مدت رضاعت تم میں ماہ ہے۔ فقولہ تعالی "و حصله و فصاله فلفون شہر اُس اکثر معزات کے تردیک بیافل ہوتی ہیں ہوتا ہے۔ مدت ممل کی افل مقدار بی ماہ ہے۔

دومری شرط بہت کہ پانچ مرتبہ ہیں ہر کرود وہ ہے۔ ہی صفرت عائش صدیقہ منی اللہ عنہا ہے مردی ہے۔ ہی عبواللہ بن فریر اورا ام شاقی رحمہ اللہ کے فزد کیے رضاح کی قبیل مقدار ہویا کی ترست کو تا ہے۔

ہی فرد کی تعربات اورا تان عمر رضی اللہ فنہا کا ہے۔ ہی سعید تان سینب اور سنیان تو دی رقم ہما اللہ کا غرب ہے۔ امام یا لک، اوزا کی جہداللہ بن میں اللہ فنہا کا ہے۔ ہی سعید تان سینب اور سنیان تو دی رقم ہما اللہ کا غرب ہے۔ امام یا لک، اوزا کی جہداللہ بن میارک اورا سحاب راست کا کی غرب ہے اور بعض نے کہا کو کیل حرام میں سے بداللہ بن زبیر رضی اللہ عند سے دوای ہے وہ ایس میں اللہ عند برتبہ بہتان کو جو نا حرام میں کہتا ہے وہ ایس می اللہ علیہ وہم ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ میلی اللہ علیہ وہم نے ارشاو فر بایا ایک مرتبہ بہتان کو جو نا حرام میں کہتا دواہ مرتبہ ہوتا ہی اللہ علیہ وہم ہے۔ دوایت کی ہے۔

عظرت عائشہ معدیقہ دمنی الفدعنہا ہے روایت ہے فریاتی ہیں کہ قر آن میں دی دمنعات کا ذکر تھا۔ بھر و وہنسوخ ہوکرخس www.besturdubooks.net

جب اس منکوحہ سے جماع کیا تو اس کی بیٹیاں اور اس کی پرتیاں اس پرحرام ہوگئیں اور اس سے بیچے بھی۔ اگر چدو ورضا می ہوں۔ نبسی اولا دمنکوحہ کے ساتھ دخول کے بعدحرام ہوجائے گی۔ اگر منکوحہ دخول سے پہلے جدا ہوجائے یا اس کے وخول سے پہلے پہلے مرکئی تو اس کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے لیکن اس کی مان کے ساتھ نکاح ٹیس کرسکتا کیونکہ اللہ تھا تھا ہے اس کی حرست کو مطلق و کرکیا ہے۔ رہا نب کی تحریم کے بارے بھی بیارشاو "فان لیم تھونو ا دھلتم بھی فلا جناح علیکم" ان کی میٹیوں کے لکاح بھی جب تم ان سے جدا ہوجا دیا و و مرجا کیں۔ حضرت علی رہنی اللہ منہ نے فرمایا کہ بیوی کی ماں حرام ٹیس ہوئی تھر بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے جیریا کہ دیمیہ کے حصلت ہے۔

"و حلاتل ابنانکم اللهن من اصلابکم" بین تهارے بیش کی یویاں ملائل کی واحد صلیاۃ ہے۔ طائل کے ساتھ اس کے مائل کے موسوم کیا کیونکہ ان جس سے جرایک دوسرے کے لیے حلال ہے ۔ بیش نے کہا اس کو طائل اس لیے کہا چونکہ یہ دوسرے کے لیے حلال کرجاتی ہے اور و وزول ہے ۔ بیش نے کہا ان جس سے مرایک کی موبول کرجاتی ہے اور و وزول ہے ۔ بیش نے کہا ان جس سے جرایک کی ازار دوسرے کے لیے طلال ہوجاتی ہے ۔ بیش کی ضد ہے من جملہ تا کم جرطائل کے بیٹے اور رشیاں بھی جرام ہیں اوران سے بیٹے کے دشتہ دار کھی ۔ اگر چہوہ رضائی ہول اور نہیں اولا دھس مقدر کے ساتھ جرام ہوجا تھی ہوں اور نہیں اولا دھس مقدر کے ساتھ جرام ہوجا تھی ہوں اور نہیں اولا دھس مقدر کے ساتھ جرام ہوجا تھی ہوتا تھی اللہ علیہ وہا تھی اللہ علیہ وہا تھی اللہ علیہ وہا تھی اللہ علیہ وہا ہے تو یہ بن اور دیس میں اللہ علیہ وہا تھا۔

اور چھی اقدام می محر مات صحریہ باب واوا کی حلیلہ یا اس کے اور کے دشتہ داراس پرحرام ہیں اس کے بیٹے پر یا بیٹے کے
بیٹے پرنس مقد کی ویہ ہے حرام ہوجا تا ہے ہراہرہ کرد دباہ حقق ہو یا دخیا گل ہو۔ اللہ تعالی کا فرمان "و لا اند کھ او امان کھے
آجاؤ کہ من النساء "اس کا تذکر دماتی میں گزر یکا ہے۔ اس طرح جو کورت مرف نکاح ہے حرام ہوجاتی ہے ای طرح وہوئی
ہے ہی حرام ہوجاتی ہے۔ ای طرح ولی بالاہ کا بھی میں تھم ہے کراکر کی عورت نے شبہ کے ساتھ یا ملک پیمین کی وید ہے ولی
کرلی اس ولی کرنے والے پرلوٹوی کی والد وادراس کی بٹی حرام ہوجائے گی۔

#### حرمت زنا كامسئله

اورا کرکسی نے عورت کے ساتھ وڈنا کرلیا تو اس بھی آئمہ کا اختلاف ہے۔ بعض معزات نے کہا کہ حزیہ عورت کی ہاں اور بیٹی اس پرحرام میں اور بعض نے کہا کہ اس کی ہاں اور بیٹی حرام ہوگئی۔ بیقول مکی این مسعود این عباس رمنی الشرع کا ہے اور بھی تول سعید بین المسیب ، عروہ ، زبری اور اس کی طرف ایام یا لک اور شائل رحم ہما اللہ سکتے ہیں اور بعض لوگ اس کی حرمت کی طرف سکتے ہیں۔ بھی روایت عمران بین حمیس اور الجی ہر برہ دمنی اللہ عنہ ااور کھی روایت جا ہر بن زید رمنی اللہ عنداور حسن اور کی اصحاب الراک کا تول ہے۔

اکر کسی عورت کوشھوت ہے جھولیا تو کیا اس کی حرمت والی کی حرمت کی طرح ہے دوپید کے تن بھی؟ اس میں دوقول ہیں۔ اس ح ہیں۔ اس حقول ہیں ہے کہ اس سے حرمت ٹابت ہوجاتی ہے۔ دومرا تول ہے کہ حرمت ٹابت نیس ہوتی ہی مس طرح دیجھے ہے ہوئوں کہ دو دو ہبنول کوئٹ کریں آیک ٹائل میں خواہ دو ہ آئیں میں حقیق ہبنیں ہول یا رضائی ہمنیں ہول ۔ ہاں اگر کسی نے ایک ہمن کے ساتھ ٹکاح کیا گہراس کو طلا تی بائن دے دی وق اس کی بہن کے ساتھ ٹکاح میا گہراس کو طلا تی بائن دے دی وق اس کی بہن کے ساتھ ٹکاح جائز ہے اور اس طرح اگر اس کی ملک میں دو مہنیس اسمنی تی ہوگئی ہوئی ہوئی کہ ان دولوں ہے دلی کرنا طال میں را کرا کی سے ساتھ والی کر فاتو دوسری کے ہوئی کرنا طال میں را کرا کی کے ساتھ والی کر فاتو دوسری کے ساتھ والی کرنا طال میں را کرا کی کے ساتھ والی کرفائی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے اور ای طرح جائز میں کہ کوئی تخص فورت اور اس کی ہو جس کو کہا خالے ہیں کہا گی کوئی گلات میں جس کر ہے۔

حعرت الإجربية وضى الفدعت ب دوايت ب فرمات بي كدرمول الفرطي الشرطية وسلم في ارشادفر ما يا كدعورت كو اس كى يمويمى كرساتي جمع ندكيا جائ اورندى عورت كواس كى خالد كرساتيد "الا ما فلا سلف الميكن جوكز رحميا ب ده معاف ب كو كدووسب افعال اسمام ب قبل كياكرت تتحد عطاء وسدى دهم ما الشركابيان ب اس ب مراد معرت يعتوب عليه السلام بين كو كرانبول في أم يبود الور رافيل أم يوسف كوجع كيا تما حالا كديد دونول بينس هيس "ان الله مكان عفود أر حيفا"



#### وَ الْمُحْصَنِكُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ آيُمَانُكُمُ كِتَبِّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأَحِلُ لَكُمُ مَّا وَزَآءَ

خلِحُمْ أَنْ تَنِعَفُوا بِالْوَالِحُمْ مُحَصِنِونَ عَيْرَ مُسنفِحِينَ وَلَمَا اسْتَمُتَعُمُ بِهِ مِنْهُنَ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَي الْحَوْرَهُنَّ فَي اللهِ عَلَيْهُا حَكِيمًا فَو الْعَيْمُ فِيهِ مِنْ ، يَعْلِ الْفَوِيْحَةِ وَاللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا حَكِيمًا فَو الْحَدَيْمُ فِيهِ مِنْ ، يَعْلِ الْفَوِيْحَةِ وَإِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا حَكِيمًا فَو المَوهِ مُورَثِيل بَو كَرْوَم والميال بول مَرج كَرْتِهارى مُملوك بوجاوي الشاقعالي في النامكام كوتم برقرض كرويا بها وران مُورتول كرواله ورتيل تهار سد لئن علال كائل بين يرفي بيركيم النواج والول كرو ويها وي الشاقع بوك بوجوان كو المراق من منافع بوك بوجوان كو المرفود في منافع بوك بوجوان كو المن منافع بوك بوجوان كو النام والمنافز والمنافز بين المنافز المنافز والمنظم بين بيرك مناه بين بيرك من المنافز المنافز

## والمحصنات من النساء كاتنبيراورشان زول

سے مراوشو ہروں والی ہیں۔ ان مورتوں کے سیات اللہ ما ملکت ایسانکہ "اس سے مراوشو ہروں والی ہیں۔ ان مورتوں کے ساتھ دوسر مے فضی کا لکار کرنا موام ہے جب کک کہ بیان کو چھوڑ خدیں۔ بیسا تویں ہم ہے جو ترست باسب کی وجہ ہے ۔ ابو سعید خدمتی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے شریاتے ہیں کہ بیان مورتوں کے مقلق نازل ہو کی جرآب سکی اللہ طہرو کم کے ساتھ جمرت کر کے عید آ کی تھیں اور دوشو ہروالی تھیں۔ ان سے بعض سلمانوں نے تکار کرایا۔ پھران کے شوہر سابق اجرت کر کے آئے۔ ان سے مسلمانوں نے تکار کرایا۔ پھران کے شوہر سابق اجرت کر کے آئے۔ ان سے مسلمانوں کو تکار کر ان اور ان کے ساتھ ما ملکت آئے۔ ان سے مسلمانوں کو تکار کرنے ہیں اور ان کے شوہر دارالور سے بی ہیں تو ان کے ماکنوں کے لیے ایساند کے مقد ہر دارالور سے بھی ہیں تو ان کے ماکنوں کے لیے جائزے کیان کے متیراہ کے بعدان سے دفنی کرنے ہیں۔ اس لیے کہ تید کرنے سے ان کا نکار ختم ہوجا تا ہے۔

ابوسعید خدر می ادارہ میں اند عنہ سے دواہت ہے کہ آپ ملی الشرطیہ و کئی نے دن اوطائی کی طرف آیک لٹکر بھیا۔ ان کو مشرکین کی چھڑورٹس ہاتھ آ کمیں ، وہ ان کو آید کرے لے آئے۔ ان کے شوہر موجود تھے ہمنے ان کے ساتھ قربت کرتا مناسب محس سجھاء آپ ملی الشرطیہ وسلم سے مسئلہ و یا اس کرائی کریہ آ بہت نازل ہوئی۔ عطاء دھرانڈ فر کاتے ہیں کہ "الا حاصل کت آیسا نہ کے "بیان ہائد ہوں کے بارے ٹس ہے جو فلا سول کے فکار تی تھی ان ہائد ہوں کو ان سے فیرنا جا کڑے۔

دین مسعود رمنی اختد عند فریاتے ہیں کہ شادی شدہ یا ندی کو نہتا اس کے خاد ند کے درمیان فرفت ڈالٹا ہے اور یہ فرفت طلاق موگی ۔ شتری کے لیے اس سے ولمی کرنا جائز ہے۔ بھل نے کہا کہ مصنات ہے آزاد کورشی مراد ہیں معلی ہے ہوگا کہ جارے زائد

"فیما استمتعت به منهن" اس کے منی شما اختاذ ف ب حسن اور کابدرتجما اللہ کا تول ہے جبتم ان سے نفع حاصل کرو
اور ہمائے سے لذت حاصل کرو تکاری مجے کے ساتھ تو تم ان کو مراوا کرو۔ "فاتو هن اجو دهن" اس سے مراوم ہر ہے۔ بعض
حضرات نے کہا کہ اس سے تکاری متعد ہو دیہ کہ ایک مدت تک مورت کے ساتھ لکاری کرتا اور جب آئی مدت کر دجاتی تو وہ
طلاق سے با کہ ہوجائی ۔ بشہرا ورقم کی صفائی ) اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ان کے درمیان میراث بھی جاری تیس ہوتی
میراہت اسلام میں مباح تھا بھر بعد میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا۔ رقع بن مبرة جنی اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور ارشاوفر مایا اسے لوگو! میں جمیس مورتوں سے نفع حاصل کرتے کی اجازت دیا
کرتا تھا اب بے فک اللہ تعالیہ ملم کے ساتھ ہے اور ارشاوفر مایا اسے لوگو! میں جمیس مورتوں سے نفع حاصل کرتے کی اجازت دیا
کرتا تھا اب بے فک اللہ تعالی نے تیا ست کے دن تک تم پرحرام قر اور یا۔ اب آگراس طرح تم میں سے کی کے پاس بھر ہوتو ان

صرے ملی بن ابی طالب رسی اللہ عند البت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ اکم نے خیر کے دن توروں کے ماتو حد کرنے سے منع فرمایا ہے اور کی میں اللہ عند البت کو منسوخ میں اللہ عند کا کوشت جرام قرار دیا۔ اس پہنس بنا والی علم نے حد کوجرام قرار دیا ہے اور اس آ بت کو منسوخ قرار دیا ہے اور اس آ بت کو منسوخ قرار دیا ہے این المی اللہ عند کے جیس کرنے آ بت تھکم ہے اور انکاح حدیثی رفصت دی ہے۔ این المی المنسود میں ہے کہ انہوں نے ایک عمل اللہ عند کے حدال پر جمال فرمایا کہ تم موری نہاو کی ہے آ بت تھیں پڑھتے "فلما است معدد کے منسون اللہ اللہ عند نے ایک کوچیس پڑھا۔ این عمیاس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ ہے آ بت تمن مرتبہ تازل ہوئی۔ بعض صفرات نے کہا کہ ایک میں اللہ عند نے ایک کوچیس پڑھا۔ این عمیاس رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ ہے آ بت تمن مرتبہ تازل ہوئی۔ بعض صفرات نے کہا کہ ایک رمنی اللہ عند نے ایل قول سے دیوری کرایا تھا۔

سیالم عبداللہ بن عمروضی اللہ عندے دواہت کرتے ہیں کہ حربین الخطاب وضی اللہ عند منبر چرتشریف لاے اور حمد وٹنا می اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا کہ وہ لکارے حد کرتے ہیں حالا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عنع فربایار اگر کس نے حد کیا ہوگا اور محرے بیاس اس کولایا جائے گاتو علی ضروعائی کو تنظیما دکر دوں گا۔ حد لتم ہوگیا لکارے اطلاق، عدت اور میراث سے منسوخ ہوگیا۔ دکھ میں سلیمان نے کہا کہ عمل نے معفرت شائل دھراللہ سے بیٹر ماتے ہوئے سنا کہ عمل جمالا کے اسمال میں کسی جنے کو طال کیا گیا ہو پھرترام کیا گیا ہو پھرطال کیا گیا ہو پھرترام کیا گیا ہوت کے علاوہ۔ مفاقو ہن اجو رہن اوا کرو، ان کے مہروں کو اسٹی ہو ہوتا ہے علیکم فیصلہ و لا جناح علیکم فیصلہ تو اضیت ہد من بعد الفریضة " نکاح متعدش پہلے یہ بات جا گڑتی کہ جب فریقتیاں کے ہاں ایک متعدش پہلے یہ بات جا گڑتی کہ جب فریقتیاں کے ہاں ایک متعدش پہلے یہ بات جا گڑتی کہ جب فریقتیاں کے ہاں ایک متعدش بڑھا و وہ دت بڑھا و ہی اور مرد مال شرا اضافہ کر دیتا۔ اگر دونوں فریق نہ مول فو کہ جو اتی تو فریقتیاں میں سے عورت جا انگاح سمج پڑھول کرتے جی تو اللہ کہ اس اضافہ کر دیتا۔ اگر دونوں فریق رائم کی تعدیش میں ہو جاتی اور جو معرف کی اور مورت ہوں ہو گئی ہوجاتی اور اون میں مقررہ مونے کے بعدا کر عورت مقررہ مرکا کی حصد خود میں اسٹی کی کہ دوئے یا کہ موافق کردے یا مرد مقرر کردہ سے داکھ اور اسٹیت ہے۔ "ان اللہ کان علیما حکے ہا"

# مهرکی مقدار کنتی ہونی جاہئے

## مهركي مقدار مين آئمه فقهاء كي مختلف اقوال

اس سے کم مقدار میر ش آئمہ کا اختلاف ہے۔ بعض معرات نے کہا کہ اس کی کم مقدار ووٹمن ہے جو بھی یاٹمن بنے کی معلامیت معلامیت رکھ دو میر بن سکتا ہے۔ بیٹول رہید ، سفیان ٹوری ، امام شافل ، امام احماء امام اسحاق دعم اللہ کا ہے۔ معرت عمر بن الطاب رشنی اللہ متعکامیان ہے کہ تھی تھی گاہ ہارے میربن سکتے ہیں۔

سعیدین آمسیب کابیان ہے کیا کی ہے ہو بناناہی جائز ہے اور بھن معزات کا قول ہے کہ چندی سے نعماب سے ہماہر ہمرکی مقدار ہے اور بچر بقول ادام الک علمام ایسٹنیڈرجہما افشکا ہے کئی ایام الک دھرانڈ کنزد کیے چندی کی ہمزا کی مقدار تمن وراہم ہے۔ ایام ابوطنیڈر عمرافٹہ کے فزد کیک وس وراہم جیں اس پر دلیل بیرود بہت مبارک ہے۔

سمل بن سعدساعدی رضی افتدعنہ سے روایت ہے کہ رسول انٹر منی انٹر طیہ دسلم کے پاس ایک مورت آئی۔اس نے کہا کہ اے انٹد کے رسول! (صلی افتد علیہ وسلم) میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہے ، وہ کانی دیر کھڑی رمی ، ہمرایک اور خس

www.besturdubooks.net

آئیس کی سلمان لوغریوں سے جو کرتم لو کول کی مملوکہ جیں لکارج کر لے۔ اور تمہارے ایمان کی بوری حالت الشرق کو

سعنوم ہےتم سب آپس میں ایک دہرے کے برابرہوموان سے نکاح کرلیا کردان کے مالکوں کی اجازت سے

ا دران کوان کے مہر قاعدہ کے موافق دے دیا کروال طور ہر کہ وہ معکوحہ بنائی جا کمیں شاتو علامیہ جبکاری کرنے والی

ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی موں پھرجب و ولوش پال منکوحہ بنائی جاویں پھراکر و وبوی بید حیاتی کا کام کریے تو ون پراس مزاسے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد مورتوں پر ہوتی ہے بیاس مخص کے لئے ہے جوتم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو اور تمہارا صبط کرنازیا در مجتر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بیٹھنے والے ہیں بڑے دحمت والے ہیں۔

آزادعورت كيساته نكاح كى قدرت ركفنه والاباندى سے نكاح كرسكتا ہے يانبيس اسكامكم

العدومات "جوهی آزادمو مندهر سکان مراداکرنے کی طاقت میں رکھاتواں کوجاہے کہ و مند بائدگی سیطنان کر سیسال بات کی دہل ہے کہ آزاد تھی بائدی کو دہ شرائط کے ماتھ نکاح عمل اسکا ہے۔ • وہ آزاد اورت کے میرکی طاقت فیس رکھنا۔ ﴿ باال کو اینے عمل پر گمناه کا خوف ہوتہ مجردہ باعدی سے نکاح کرسکا ہے۔ جیسا کہ آیت کے آخر عمل اوک کیا گیاہے " طلک فعن خشی العت مذکہ " بردھرت جابر میں اللہ عندکا قول ہے اور کی آفرل طاؤس عمرودین دیا تکا ہے اس المرف عام الکہ عشائی رحمہ الشرکے ہیں۔

بعض امحاب الرأى كا قول ہے كر بائدى كے ساتھ نكاح كرنا آزاد كے ليے اس وقت جائز ہے جب كداس كے لكاح شي آزاد مورت شاموادر غلام كے ليے بائدى كے ساتھ نكاح كرنا جائز ہے۔ اگر جاس كے مقد شمى پہلے سے آزاد مورت موجود ہو۔

پاک دائمن ہیں۔ "غیر مسافعات علی الاعلان بدکاریاں ندکرنے والی ہوں" و لا متخدان" بیخی جب کرمجوب منافے والی ندہوں۔ حسن رحمدالفر آرائے ہیں کہ "مسفعت "کاستی ہے ہرجائی ہوجاتا اور یار بنانے والی سے مراد ہے کی کی گفتوس واشتہ بن جانے والی حرب کے نزد یک اول فعل حرام تھا اور دومرا جائز۔ (عرب والے پہلی مورت کو حرام اور دومری محموس واشتہ بن جانے والی عرب کے نزد یک الف اور میاد کوئی محرب کے مسافعہ شادی کو جائز قرار ویے جے ) مطافا احصن" عزد ، کرائی ، ایو کر مہم اللہ کے نزد یک الف اور میاد کے نئی الف اور میاد کوئی ہواور "انسان کاسٹی ہے جوایل اور میاد کے نوالی ہواور "اکستی میں کاسٹی ہے جوایل اور میاد کے کر والی ہوار استی میں میں کرنے والی ہوار استی اللہ میں کہ وہ شادی شدہ ہوں۔ دومرے تراد نے بھر وہ کے مراد کے کر وہ کہ ماتھ "انتھوں "بڑ جاہے۔ اس کاسٹی ہے دوشادی شدہ ہوں۔

"فان اتین بفاحشة" فاحشه براوز تا ہے۔ "فعلیهن نصف ما علی المسعصنات" آزاد باکره عورت اگرز تا کرے والے اگر والے ا کرے تواس کی سزا کے لصف ان کوسزا ملے گی۔ "من المعلمات" اس سے سراد حدز تا ہے۔ اگر غلام زنا کریں تو پہاس کوڑے لگائے جا کی سے کیا کہ اگر اس کوجلاوطن کیا حمیا تو لصف سمال الگائے جا کی سے کیا کہ اگر اس کوجلاوطن کیا حمیا تو لصف سمال جلاوطنی کیا جا ہے۔

جیدا کرعمران برای بیان بیان با رسید نے کہا کرم بن فطاب دش اللہ حیث بیلے در کھے اور کو تھے اور کو تھے اور کو می با کہ ایل کو نا کی مزاعل ہیاں بیان کو اسے مار ہیں۔ اور کھے ہیں کے فلام کی حد میں کو ٹی فرق ہیں۔ اگر جہ شادی شدہ ہو یا فیرشادی شدہ جو ۔ بی اکثر افل علم کا ہے اور بھی معترفت کا قول ہے کے مملوک فلام اگر زنا کریں قوان پر صدہ اور ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مملائا احصن ..... نا ..... من افعل میں میں کو دا ہے اور میں اللہ فہم اسے ہوتھ کی اور کی آق ل خاص رہے اللہ کا تو میں ا فی احسان کا میں اسال میں ہوئے کی دوا ہے اور اس سے مراوشادی شدہ ہونا ہوتھ کھراس کا بیر مطلب جین کے وہ شاوی شدہ ہوگا تو حد کھی بلکہ اس کا مطلب ہے ہے کہ کر مملوک شادی شدہ ہونے کی بناء پر ذنا کر لے تو اس پر رہم والی مزامیں آئے گی جگہ اس کی مزاکونے ہیں۔ پر خلاف آزاد کے۔ بائدی کی حد ہمی اس آیت سے فاسے ہوئے والی مزامی مدے سے فابت ہے۔

حضرت الوہر رومنی افتہ عندے دوایت ہے قرماتے ہیں کہ ش نے آپ سلی افتہ طید اسلم کوارشاد قرماتے ہوئے سنا کرتم شی ہے کئی کا باندی دنا کر سے اس کی کی باندی دنا کر سے اس کی کور نہ ہوں " ذلک " کرو ۔ پھرا کروہ ہیں کی کور نہ ہوں " ذلک " کرو ۔ پھرا کروہ ہیں کی کور نہ ہوں " ذلک سے ساتھ تکاری کرنا کے ذر سے فلہ شہوت کی اور سے اور باندی سے لکاری کرنا کے ذر سے فلہ شہوت کی اور سے اور وہ باندی سے لکاری کرنا ہے وہ اس کی باندی ہوئے " لسن حشی العنت منکم " زنا کے ذر سے فلہ شہوت کی اور نہ سے دو باندی سے لکاری کرنا ہے وہ اس کے ماتھ لکاری کے باندیوں کر رہا ہے تو پھراس کو باندی کے ساتھ لکاری کرنے کی اور نہ سے باندیوں کر دیا ہے کہ اندیوں کے ساتھ لکاری سے بچار ہتا اور اپنی پاک داخی ہاتھ سے والے کا اندیشہ نہ ہو۔ " واللّه عفول و حیث"

يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيْكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعُرُبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ عَكِيْمٌ وَاللَّهُ عَلِيْكُمْ وَيُرِيْدُ اللَّهِيْنَ يَعْبِعُونَ الشَّهُواتِ أَنْ تَمِيْلُوا مَيْلا عَكِيْمٌ وَاللَّهُ يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُعَوِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ اللَّهِيْنَ يَعْبِعُونَ الشَّهُواتِ أَنْ تَمِيْلُوا مَيْلا عَظِيْمُ اللَّهُ أَنْ يُعَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيْفًا ۞ يَآيُهَا اللَّهِ يَنْ لَكُونَ لِمَعْلَوّا اللَّهُ عَنْ نَوَاطِي مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوّا امْتُواللَّهُ كَانَ مِكُمْ وَجِيمًا ۞ انْتُقْسَكُمْ وإنْ اللَّهَ كَانَ مِكُمْ وَجِيمًا ۞ انْتُقَدِّلُوا اللَّهَ كَانَ مِكُمْ وَجِيمًا ۞

الند تعالیٰ و بعظور ہے کہ تم سے بیان کردے اور تم سے بہلے لوگوں کے احوالی کو بتلاد ہے۔ اور تم پر لیجہ فرماوے اور الند تعالیٰ بڑے تلاد ہے۔ اور تولوگ کہ اور الند تعالیٰ بڑے تم والے جی برد الند تعالیٰ کو تبدارے مال پر تیجہ فرمان ہوتوگ کہ شہوت کے جس اور الند تعالیٰ کو تبدارے ساتھ تحقیف منظور ہے اور شہوت کرست ہیں وہ یول چاہتے جی کہ تم بڑی بھاری کی جس پڑجا کہ النہ تعالیٰ کو تبدارے ساتھ تحقیف منظور ہے اور آدی کر در بیدا کیا گیا ہے ایک والوا آن می جس کے دوسرے کے ال نافی طور پر مت کھاؤ کیکن کوئی تبدارے ہوجو باتھی رہنا مندی سے موقع مضا کھی تھیں اور تم ایک وہ سرے کوئی ہمت کرو بلا شیداللہ تعالیٰ تم برنے میریان ہیں۔

ان الله برید ان بیوب علیکم "اگرتم سے وی اُمورش کوئی کی داقع ہوگی۔ "ویوید المدین بیسون المشہوات ان معبلوا" حق الله برید المدین بیسون المشہوات ان معبلوا" حق سے کال طور پریکر جاؤے۔ معبلاً عظیمًا هم لے آواس جے کوجوتم پرحرام کردگی کی ہے۔ (معنی تم حرام کوطال بیسے لکو) انتہاج شہوات کے متعلق اقتلف اقوال جی رسمہ کی رحمہ الشرکا قول ہے کہاں ہے مراد میرود ونسازی بیس بیسل نے کہا کہاں ہے مجوی انتہاج کہا گیا ہے۔ معبلہ معبلہ

مراویں کے کلہ بکالوگ بہنوں اور بھا کیوں کی بیٹیوں اور دیٹیوں کی بیٹی سے نکاح کوطال بھتے تھے۔ مجاہد مسائٹ کا تول ہے کہ اس سے زائی لوگ مراویں جوئل سے دوکر دانی کر کے ذنا کرتے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس سے تمام اٹل بالمل مراویں۔

© "بابھا اللهن امنوا لا تا كلوا اموالكم بينكم بالباطل" باطل عيمرادرام بي قواه وه سود بورة قمار بوياك بيد خصب كيابو چورى كيابو ياخيانت كى بوليعش نے كہا كراس بيد مرادعتو وفاسده بيل "الا ان تدكون تبجارة" الل كوفه نے "تعجارة" منصوب برسمانے كان كي فربون في وجہ ہے۔ مطلب بوگا كركر بواموال تجارة دومرے قراء نے "تبجارة" رفع كي وجہ ہے۔ مطلب بوگا كركر بواموال تجارة دومرے قراء نے "تبجارة" رفع كي والت كرد ريان تجارة" عن قراض منتكم "تم شرائے برايك كي توقي ہے۔ بعض كي حالت بي برايك كي الحق توقي ہے۔ بعض نے ارشاد فرايا تا مرف آليس كي رضامندى ہے بوقى ہے۔ بعض نے ارشاد فرايا تا مرف آليس كي رضامندى ہے بوقى ہے۔

نافع مطرت مبدالله بن عردهی الله عندست دوایت کرتے ہیں کدمول الله صلی الله علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا بھے کرنے والوں عمل سے برایک کوالفتیار ہوتا ہے جب تک وہ مجلس سے جدانہ ہوئے ہوں۔"والا تفتلوا انف سکم "ایوجیدہ فرماتے ہیں لیخی تم اس کو ہلاک نہ کرور جیرا کہ اللہ جارک وتعالی کا فرمان ہے"والا تلقوا باید یکے الی افتصل کے الیمن نے کہا کہ اسپتے آپ کو باطل مال کھلاکر ہلاکت عمل نہ ڈوالور بعض نے کہا کہ اس سے مراد سلمان کا این آپ کولل کرنا۔

 وَمَنْ يَلْعَلُ ذَلِکَ عُلُوالنَا وَ ظُلُمُا فَسَوْفَ نَصَلِيْهِ فَازُا مَ وَ كَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۞

إِنْ تَجَعَيْهُوا كَبَآيِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ لَكُفِّرُ عَنْكُمُ مَيْ الْحِلْمُ وَنُلَا عِلْكُمْ مُلَا عَلَا كَوِيمَا ۞

إِنْ تَجَعَيْهُوا كَبَآيِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ لَكُفِّرُ عَنْكُمُ مَيْ الْحِلْمُ وَلَا يَعِلَكُمْ مُلَا عَلَا كَوْيَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

## كبيره گناهوں اوران كے مراتب كابيان

معرت مبدالله رضی الله عندے دوارے ہے قرماتے ہیں کہ جس نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! (معلی الله علیہ وسلم) کون سا گناہ ہوا ہے اللہ کناہ ہوا ہے اللہ کناہ ہوا ہے اللہ کناہ ہوا ہے اللہ کناہ ہوا ہے۔ فرما یا کہ واللہ کے ساتھ کی کوئر کے قرار دے حالا تکراس نے کہا ہم کوئن سا گناہ ہوا ہے۔ فرما یا کہ تم اسے بینے کوئل کردوائل ور سے کروہ تمہار ہے ساتھ کھانے بھی شریک ہوگا۔ میں نے کہا ہم کوئن سا گناہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوائلہ ہوا گارے سے ہوا ہم کہ اس میں اللہ علیہ ہوگا۔ میں نے کہا ہم کوئن سا گناہ ہوا ہوائلہ ہوائ

سے بچے۔ محابہ کرام رضوان اللہ تھا لی علیہم اجھین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ( مسلی اللہ علیہ وسلم) وہ کون ی ہیں؟ آپ مسلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیک بنانا، جاد و کرنا، ناحق مختل کوآل کرنا جس کے آل سے منع کیا حمیا ہے ، سوو
کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے میدان بیس ہیٹے کی بیم کر بھا حمنا اور یا کدامن عورت پر ڈنا کی تہدت لگانا رعبداللہ بن مسعود وضی اللہ
عنہ سے مروی ہے کہ بڑے گناہ یہ ہیں اللہ سے ساتھ کسی کوشر یک تشہرانا اللہ تعالی کی تدبیر سے امن کا ہونا (خوف نہ کھانا) اللہ کی اللہ کے ساتھ کی دورت کے اور نا اللہ تعالی کی تدبیر سے امن کا ہونا (خوف نہ کھانا) اللہ کی تدبیر سے ماہوں ہونا اور نا اُمید ہونا۔

عبدالله بن عمرورض الله عندے روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسلم نے ارشاد فرمایا کہیرہ منا ہوں میں سے میدہ کہ انسان اپنے والدین کو ہرا بھلا کے سعا بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے عرض کیا ہے اللہ کے دسول! (صلی اللہ طیہ وسلم) کوئی فضم کیے اپنے والدین کوگائی و سے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آ دی کمی دوسرے کے والدین کو ہرا بھلا کہتا ہے چھروہ اس کے باپ کوگائی دیتا ہے آ دی کسی کی مال کوگوئی دیتا ہے تو وہ اس کی مال کوگوئی دیتا ہے۔

سعیدین جیردضی اللہ عندے دوان ہے کہ ایک مخف نے این عباس دخی اللہ عندے کہا کر کے تعلق ہو چھا کہ کیا وہ سات جیں؟ فر مایا دو تو سات سوکے قریب ہیں مگر وہ استففاد کے ساتھ کبیرہ ٹیس رہنے اورا سرار کے بغیر و مسغیرہ ٹیس رہنے ۔ (بیعن اگر وہ مسغیرہ باتی رہے تو وہ سغیرہ ٹیس رہنا کبیرہ بن جاتا ہے )اور فر مایا جس ممل سے اللہ کی نافر مانی کی جائے وہ کبیرہ ہے۔ تبذا جوش اگر اس طرح کا کوئی عمل کرگز دیے تو اس کو اللہ سے استغفار کرنا جا ہے کہ تکہ اللہ دوز خ کے اعد اس است میں سے کسی کو جمیشہ منیس رکھ کا سوائے اس کے جواسلام سے پھر مجما ہو یا کسی فرضیت کا اٹکار کردیا ہویا تقدیم کونہ ماتا ہو۔

#### محناه كبيره وصغيره مي فرق

عبدالله بن مسعود رمنی الله عند نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے اس سورۃ میں جوئع فر مایا ہے وہ کیبرہ کناہ ہے۔ معرست بلی بن اپی طالب رمنی الله عندکا قول ہے ہروہ کناہ جس پر آمک کی میرانگائی ہویا جس پراللہ کا غضب ہوایا جس پراللہ نے معنت فرمائی یا جس پرعذاب کی وعید سنائی وہ کمبیرہ ہے۔ نبھاک رحمہ اللہ فرماتے جیں جس کناہ پراللہ تعالی نے دُتیا میں وعید فرمائی ہویا آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو۔

احترت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے قرمائے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا قبامت کے دل عرش کے ورمهان سے آواز ویلے والا آواز ویسکا ماے اُمت محدید! الله عز وجل نے تم سب مؤمن امؤمنات کومعاف کردیاتم اسے مظالم کو معاف کرواوراس کی رحمت ہے جنت میں وافل ہوجاؤ۔ ما لک بن مغول کا بیان ہے کیائر اٹل بدعمت کے گنا وہ مرادیں اور معائر اہل سنت والجماعت کے گناہ ہیں اوربعض حضرات نے کہا کہ کہائر وہ گناہ جن کو جان کر کیا جائے اورصفائر جن کو بھول کریا تسیا کا کیا جائے یا جن کنا ہوں پرز بردی کی گئی ہو۔ صدید انفس (جو بات ول میں آئے اور پیلی جائے ) بھی اس اُست سے معاف ہے۔ لبعض نے کہا کہ کیائر وہ کناہ جو گنا ہوں کو حلال بھی کر کریں اور سینات (صفائر) وہ کناہ جواستغفار کرنے والے کریں۔ <u>میل</u>ے کی مثال اہلیس کا تمناہ اور دوسر ہے کی مثال آ دم علیہ السلام کی خطاء۔ سندی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کہائر وہ کناہ تیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے مع فرمایا ہوا درمیئات وہ گنا وجواس کے مقد مات اورتوائع میں جوصائح اور فاسق انسان میں جمع ہو سکتے ہیں۔ مثل برتظری، کسی کوچھوٹا، بوسد لے لینااور اس سے مشاہر۔ آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا آ تصیب زیا کرنے والی، بإتحد كن وكرنے والے اور ياؤن زيا كرنے والے اوراس كى تقيد اين قرح كرتى ہے يا اس كوجينلاتى ہے اور بعض نے كہا كە كمبائروہ عمناہ ہیں جن کو بندے حقیر نہ بچھیں اور صغائز وہ ہیں جن کووہ بڑا نہ بچھتے ہوں اور اس میں واقع ہونے ہے ڈرتے ہول۔۔ حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے فریاتے ہیں کہم لوگ یکھا عمال ایسے کرتے ہوجوتمہارے فزد یک بال ہے بھی از یا دوبار یک ہوتے ہیں لیکن دسول انڈسلی انڈرعلیہ اسلم کے زمانے میں ہم ان کوتباد کن کتا ہون میں سے تمار کرتے تھے۔ لیعض نے کہا کہ کہا ترافشہ کے سیاتھ کسی کوشر کے بھیرا تا اوراس کی طرف لانے والی اشیا واورشرک کے علاوہ جو کمناہ جیں وہ صفائر جیں۔ حِيما كراندُ تَوَالُ كاارشاد بِ"أنَّ اللَّه لايغفر أن يشرك به ويغفر ما فون فلك لمن يشاء" "نكفر عمكم سيناتكم "كيك اتماز ہے دوسری نمازتک یا ایک جمعیت دوسرے جمع تک ایک رمضان سے دسرے دمضان کے ہم کتابول کو تا جو ہے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی انفد عند سے روایت ہے کہ رسول الشرمنی الشد طبیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا گئی نمازیں اور ایک جمعہ سے وہ مرے جو تک اور لیک دمغمان سے دومرے دمضان تک سے ورمیان گنا ہوں کا گفارہ ہیں۔ بشرطیکہ وہ کہا کرسے بچھا رہے۔ "و تدخلک مدعلا کویٹا" بھٹ اسٹا ہے مراد جنت ہے۔ اہل مدینہ کقراءتے "مدعلائمیم کفتہ کے ساتھ اور سورۃ کج میں تم ہی ای طرح پڑھا ہے بمعنی داخل ہونے کی جکہ اور ہاتی قراء نے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اس بصورت شریحت و کمعنی اوخال کے ہوگا۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَالَطُولَ اللَّهُ بِهِ يَعْضَكُمُ عَلَى يَعْضِ ءَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا دوَ لِلنِّسَآءِ نَصِيُبٌ مِّشَا كَتَسَبُنَ رَوَاسْنَكُوااللَّهَ مِنْ فَصُلِهِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۞ ورتم ایسے کسی امر کی تمنامت کیا کروہس میں اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پرقیا تیت بخش ہے۔ مردول کے النے ان کے آعمال کا حصہ ثابت ہے اور مورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے خفنل کی درخودست کها کروبلاشیدانند تعالی هرچیز کوخوب حا نتے ہیں۔

سن کو الا انتساوا ما طفال الله به بعط کلم علی بعض " بجابدر مرافد فرائے بی کرام سلم نے فرض کیا اے اللہ کے دسول! (صلی اللہ طیاسلم) مردۃ جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد ہیں کرتھی اور مردوں کا میراث میں ہم ہے وگانا حصہ اگر ہم ہی مردہ وقتی اور ان کی طرح ہم ہی جہاد کرتھی اور ان کی طرح ہم ہی جہاد کرتھی اور ان کی طرح ہم ہی جہاد کرتھی اور ان کی طرح مثل حظ الانتین " نازل فرائی ہو مورتوں اور بعض حضرات نے کہا کہ ہم نیارہ فرائی ہو مورتوں ہے کہ تکہ ان کہ ہم کروسنف ہیں جبکہ مردتوی ہیں اور وطفی معاشی پر قادر ہی ہیں۔ اس پر ان کہ کہا کہ ہم نیارہ فرائے ہیں۔ مردول ہے کہ تکہ ہم علی بعض حلی وہادور سدی رقبم اللہ فرائے ہیں کہ بب الشرق الی کا بہ بعض کم علی بعض حلی وہادو سدی رقبم اللہ فرائے ہیں کہ بب الشرق الی کا بہ فران نازل ہوگا۔ "و لا تنہ نوا ما فضل اللہ به بعض کم کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نیکوں میں آخرے کا ندر محدولاں کا فران فران نازل ہوگا۔ "و لا تنہ نوا الا تنہین " تو ایک فرخی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نیکوں میں آخرے کا ندر محدولاں کا فربان فران نازل ہوگا۔ اللہ علی ہو الا تنہین " تو ایک فربان فران نازل ہوگا۔ اللہ علی ہو اور ہو ان کو اللہ تو اللہ تو اللہ کی مسلم میں ان فرت کا ندر مورتوں کے اور میں ان کو اللہ تو کہا کہ ہم میں ان کی مسلم میں کو ان کو اللہ تو کہا کہ میں کرتے ہیں کہ مسلم میں کو ان کو اندر میں ان کی مسلم میں کو ان کو کہا کہ کرتا ہوگا۔ ان کا ان کی مردد مورت ہمارہ ہیں۔ اس میں مدا کو مدے ہیں ہو آیا کہ ایک کی مدین میں کو کہا کی کہ کرتا ہوگا۔ ان کا ان کی مدین کرتا ہوگا۔ ان کا ان کی مدین کرائی کی کرتا ہوگا۔ کو اندر کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کے کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کرتا ہوگا کے کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کرتا گر ان کرتا ہوگا کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کرتا ہوگا کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کی کرتا ہوگا کرتا ہوگا

مردوں کو مورتوں پر نسیلت بخش ہے دُنیا ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا سخن بیہ کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جودہ جہادے کماتے ہیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جودہ اپٹیشو ہروں کے متعلق ان کی طاعات میں کماتی ہیں اورا پی عقت و پاک واشی کی حفاظت کرتی ہیں۔ "و اسٹلو ۱ اللّٰه من فضله "این کیر، کسائی جہما اللہ نے "و مسلو ۱، و سسل، و فسسل "پڑھاہے ہیں۔ اللہ پہلے وا دُن قاء ہو بغیر ہمزہ کے۔ اس صورت میں ہمزہ کی حرکت نقل کر کے سین کودی اور یاتی قرام سین کوساکن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بیز کی آرز وکرنے سے منع فرمایا جو حسد کے دوائی میں سے ہو۔ حسد کہتے ہیں کوئی فخص دوسر سے ہوئیت کے تعالیٰ نے اللہ کی تیز کی آرز وکرنے سے منع فرمایا جو حسد کے دوائی میں سے ہو۔ حسد کہتے ہیں کوئی فخص دوسر سے ہوئیت کے زاکن ہونے کی تمان کر تاخواہ وہ فحست اس کو حاصل ہو یا نہ ہو، بیرام ہاس کے ساتھ غیط ہے جوابیتے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کے ساتھ غیط ہے جوابیتے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کو ساتھ غیط ہے جوابیتے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے جوابیتے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے جوابیتے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے جوابیتے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے جوابیتے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے تو اپنے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے جوابیتے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے تو اپنے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے تو اپنے ساتھی کے پائی تعمت ہے اس کی ساتھ غیط ہے تو اپنے ساتھی کے پائی تعمت کے بھی تو بھی ہے تو پر اس کی ساتھ کی تعمل کی تعمیل کر اس کی ساتھ کی بھی تعمیل کر اس کی ساتھ کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کر اپنے کی تعمیل کی تو تعمیل کی تعمیل کے بھی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کو تعمیل کی تو تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی

کلئی رحمہ اللہ کا بیان ہے کوئی خمض اپنے بھائی کے مال کی تمثنا تر کے اور نہ ہی اس کی بیوی کی تمثا کر ہے اور نہ ہی اس کی اس کی گئی کر ہے اور تہ ہی اس کی بیوی کی تمثا کر ہے اور آر آن جس بھی اور اللہ کی خمی کی اس کے اسٹ اللہ اس کے اس کی اس کے اسٹ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اسٹ مراور ڈق ہے۔ سعید بن جبر رضی اللہ عز ڈر اتے ہیں کہ میں اللہ عن اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی ا

وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوَالِيَ مِنَّا قَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْآلْمُوبُونَ دَوَالْلِذِيْنَ عَقَدَتُ أَيُمَانَكُمُ فَاتُوهُمُ تَصِيْبَهُمُ دَاِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيئةًا ۞

اور ہرا میں مال کے لئے جس کو والدین اور رشنہ دارلوگ جھوڑ ویں ہم نے وارث مقرر کرویے ہیں۔اور جن

لوكول سے تمہارے عبد بند سے ہوئے إلى ان كوان كا حصد حدد - بينك الشانعاني برين يرمطلع بيں -

المستق ا

"فاتوهم نصوبهم" مين الن كومراث سے حصد دیا جاتا تھا۔ پھر باس آہت سے منسوخ قرار دیا۔" و اولوا الار حام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله" ابرائیم اور باہر رقبہا اللہ کا قول ہے کہ "فاتو هم" ہے مرادان کی درکرنا، سہارا ویتا ہم اور بامراث ویتا مراد بیس برگا۔ "او فوا بافعقو د" آپ کی الله علیہ وسلم نے فق کہ سے دان فلم بھی ارشاوقر بایا جا لیت کے صلف کو پورا کرداسلام اس بھی حرید قوت پیدا کرتا ہے۔ این مماس رضی الله عند سے مراف ات ہے دان فلم بھی الله علیہ والمات ہے دان میں حرید قوت پیدا کرتا ہے۔ این مماس رضی الله عند سے مراف ات ہوئی جان کے دور سے سے قربات آپ ملی الله علیہ والمات رہوں ایک دور سے سے بال کے دارث ہوئے ہے لیکن جب بیر آپ تا زل ہوئی "ولمکل (بھائی جان ) قائم کرایا تھا۔ پیرونوں ایک دور سے سے بال کے دارث ہوئے ہے لیکن جب بیر آپ تا زل ہوئی "ولمکل جملنا موائی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی اور شرونے ہوگیا۔ "ان الله کان علی کل شیء شہدیا" کہ دوا ہے متبئی بیٹے کے دارث ہوئے ہے اس آپ سے دو تھائی ہوئے ہوئی۔ "ان الله کان علی کل شیء شہدیا"

الرِّجَالُ فَرَّامُونَ عَلَى البِّنَآءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّبِمَا آتَفَقُوا مِن المُوالِهِمُ وَالْصَلِحَتُ قِبِتُكُ حَفِظْتُ لِلْفَهِ بِمَا حَفِظُ اللَّهُ دَوَالْتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْعَجُرُوهُنَّ فَالصَّلِحَ وَاصْرِبُوهُنَّ لِلْفَاتِ بِمَا حَفِظُ اللَّهُ دَوَالْتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْعَجُرُوهُنَّ فَاللَّهُ مَا لَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا كَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعَلَكُمْ قَلَا تَبَعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا دَانِ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا كَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعَلَكُمْ قَلَا تَبَعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا دَانِ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا كَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَ لَيْلُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا كَ عَلَى الْمُحَلِقُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُولِلُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النی تلمیداشت کرتی ہیں اور جوعورتیں ایک ہول کہتم کوان کی ہدو ما ٹی کا احمال ہوتو ان کوزیاتی تھیجت کروا دران کوان کے لیننے کی جگہوں ہیں تھا مجھوڑ دو اور ان کو ہارو پھرا گروہ تمہاری اطاعت کرتا شروع کر دیں تو ان پر بہاندمت ڈھونڈ و بلاشیدائند تھالی بڑے دفعت اورعظمت والے ہیں۔

## المرجال قوامون كى آبيت كاشان نزول

جیسے کا اس آیت کا نزول سعدین رہے اوران کی ہوی کے تن شمی ہوا۔ سعد کا جار نقیاہ میں ہے ہوا اوران کی ہوی جیب بعث ذیر بن انی زہر تھی رمقا تل اور کبی رجیما الشرکا بیان ہے کہ سعد کی ہو گئے کئی سلمہ رضی القد مند کی ہی ۔ واقعہ بیہ واکسعد کی بیری نے سعد کے تکم کے قلاف کو کی بات کی ۔ سعد نے ان کو کھما تی بارا ، ووایٹ وائد کے ساتھ تی کریم سلی الشرطیہ وسلم کے پاس آئی اوراس کے والد نے کہا کہ آپ نے میری بیاری آگھول کی شندگ سعد کودی اوراس نے اس کو کھما تی بارا ۔ آپ سلی الشرطیہ وکلم نے ارشاوفر مایاس کو ایس نے میری بیاری آگھول کی شندگ سعد کودی اوراس نے میں کو کھما تی بارا ۔ آپ سلی الشرطیہ وائیس آگیں تاکہ سعد سے بلا لیس ۔ بھر معرب جرکل علیہ السلام تعریف لائے ۔ آپ سلی الشرطیہ وسلم نے ارشاوفر مایا آپ ووٹوں اوٹ جاؤ۔ صعرب جرکل علیہ السلام تعریف لائے ۔ آپ سلی الشرطیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہم نے کہ تو مجمالا درالشرق انی کو جرکی علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہم نے کہ تو مجمالا درالشرق انی کو جو رہی اور ہی منظور تھا اور جو خدا کو تنظور ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ۔ اس کے بعد آپ سلی الشرطیہ منے بدلہ لینے ہے روک و بیا۔

الله تعانی کافریان "الوجال قوامون علی النساء" مردول کوارتون کی تادیب کرنے پرمسلا کیا ہے اورتوام، تم دونول کا معنی لیک ہے لیکن توام المنے ہے اس کو کہتے ہیں کہ جومسائی وہانیہ وؤنیاوی کے لیے قائم ہواور جس کے ساتھ تدریر اور تادیب کے مصافح وابستہ ہوں۔ "بستا فعضل الله بعضہ علی بعض "الله نے مردول کواورتوں پر فضیلت بجنی زیادتی متحل، دین اور وازیت کی وجہدے۔ بعض نے کہا کہ کواہوں کے اعتبار سے مردفسینت دکھتے ہیں مورتوں پر لقول تعالیٰ "فان ملم بعکو خا در جلین فوجل و امر آتان "اگر کوائی میں وہر دسرجو وزئی وی کھراکے مرداور وگورتی کوائی وی لیستان الله کے کہا کہ یفسینت رکھتے ہیں مورتوں وی لیعش نے کہا کہ فضیلت رکھتے ہیں مورتوں کے انتجاب کھتے ہیں مورتوں کی جسمانتھ اوا آئی میں ہے۔ مورتوں پر جہاد کی وجہدے ۔ بعض نے کہا کہ یفسینت جسر کی تماز اور یا نجول تمازین عماصت کے ساتھ اوا آئی میں ہے۔ مورتوں پر جہاد کی وجہدے ۔ ایک جسم دورتوں کی انداز ور یا نجول تمازین عماصت کے ساتھ اوا آئی میں ہے۔

لیمن نے کہا کر پیضیات نکاح نمی ہے کہا یک مردجار مورقوں سے شادی کرسکتا ہے جبکہ ایک مورت ایک ان اشو ہم کرسکتی ہے۔ بعض نے کہا کر پیشنیات مطلاق میں ہے کہ مرد کورقوں کو مطلاق دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ صوات میں مرد کورت سے تو ی ہے۔ بعض نے کہا کہ ویت میں قوی ہے اور بعض نے کہا نبوت میں کیونکہ مورت نہی نہیں بن سکتی۔ "وہ سا انفقوا من امو البعہ "اس سے مراد میرکی اور آنگی اور ٹان ونفقہ کا فرج ہے۔

سعادُ بن جبل رمنی اللہ عند سے روایت ہے فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاُ و فرمایا کہ اگر عمل کی کومیر و کرنے کا تکم دیڑا تو عورت کو تکم دیڑا کہ وہ اسپے شو ہرکومجدہ کرے۔ ''فالصال معات فائنات''اس سے مراوفر ما نیر دارعور تیر جیں۔ "معافظات للغیب" اپنے شوہروں کی عدم موجود گی بھی ایل عفت کی تفاظت کرنے وائی اور بعض نے کہا کہ پوشیدہ امور کی تفاظت کرنے والی۔" ہما حفظ الله العض نے کہا کہ "بما حفظ الله منصوب ہے۔اللہ کی اطاعت میں تفاظت کرنے والی۔ دوسرے قراء نے مراؤع پڑھا ہے۔ اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ اللہ نے عورتوں کے حقوق کی جو محافظت کی ہے مہر و افاقہ اورعورتوں کی محبود اشت و تفاظت اور ان کی ضرور بات کی قراحی مردوں کے ذمہ کردی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ حقاظت کرنے والی جی خیب میں جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے تھے ویا۔

حضرت ابوہرمیرہ رضی انتدعند سے روایت ہے فرمائے ہیں کدرمول انتہ سلی انتدعنیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے امھی بیری وہ ہے اگر تو اس کی طرف دیکھے تو خوش ہوا گر تو کسی کام کا اس کو تھم دے تو وہ تیرا تھم مانے اور اگر تو غیر حاضر ہوتو تیری غيرموجودگى تشراسيندال و آبروكى تفاظمت رسكھ ـ پھر بر آبيت طاوت فرمائى "الوجائ فؤامون على النساء" .... "واڭتى المتحافون منشو زهن " سے مراد تافر مانی ہے۔ اصل علی نشوز کہا جا تا ہے تکبر کواورا دیر کو اُنھٹا ای سے نشر ہے او تی جگہ کو تھے ہیں۔ "العظوهن" الله كخوف سان كالصحت كرواور يضحت زياني جور" واهجر وهن"ا كرتمهار يقول سهود بازنيس آنمي تو تم ان سے ملیمدگی افغیار کرلو۔ ''ملی السعضاجع"ابن عباس منی الله عنما سے مردی ہے کہ بستر یران کی طرف سے میٹے چھیر تا اور ان سے بات چیت ندکرنا ہے اور دومرے مصرات نے کہا کہ دومرے بستر پراس سے ملحد کی القیار کرو۔ ''و اعضو ہو ھن''اگر ا ترک تعلق اور بھران سے معاملہ نہ سنجھے تو ان کی پٹائی لگاؤ جس میں نشان نہ بڑے اور نہ بی کو کی بنری وغیرہ ٹوٹ جائے۔عطاء رحمہ انتد کا قول ہے کہ اس کومسواک ہے ماریں۔ حدیث شریق علی ہے کہ نجی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ عورت پر حق ہے کہ جب تم کھاؤ نواس کوبھی کھلاؤاور جب تم پہنوتو اس کوبھی بہناؤاوراس کے چیرے برند ہارواورنہ اس ہے نفرت کرواور وس سے تاریخ اندیکر کھر کے اندری ۔"فان اطعنکے فالا تبغوا علیهن سیبلا "ان کے گناہوں کی سزاندووجب وہ اس سمناہ سے تو برکر نیس۔ ابن عبینہ کا قول ہے تم ان کواچی معبت کا مکلف شہبتاؤ کیونکہ تمبیارا دل ان کے باتھوں میں نہیں ہے۔ "ان الله كان عليًّا كبيراً" الثرابية بندول كواس كام كالمكنب فيس بنانا جواس كى طاقت بس ركع -اس آيت سے معلوم ہوتا ہے کے مرد دونوں چیزوں کوجع رکھے دعظ وقعیمت ، ہجران وضرب کو یعض معترات اس آیت کے ظاہر پر کمل کرتے ہیں کہ جب بیوی کی جانب سے تافرمانی ہو جائے تو ان افعال کوجع کرے اور فوف کومحول کیا اس آیے ہیں "واللاحی تعماطون خشوزهن" مصراوهم به مجيدا كدالله تعالى كالرشاد "فلمن خاف من موص جنفًا" ال بحراديمي جائزا بهاور بعض حضرات نے خوف کوخشیت پرمکمول کیا ہے تہ کرحقیقت علم بر رجیسا کراللہ تعالیٰ کا قربان ہے" واقعا تعنعافین من فوج معیانیة" یہ اتمام افعال برائم کی ترتیب پر ہیں اگر اس کو بیوی کی نافر مانی کا خوف ہو یا اس کی علامات طاہر ہوں بیعنی پرخلتی وغیرہ۔اگر اس کا نشوز ظاہر موجائے تواس کو منبحدہ کردے اور اگراس ہے بیڑھ جائے تو اس کی پٹائی لگاؤ۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهَلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيَدَآ إصَّلَاحًا يُوَفِّلِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا دَاِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَيثِرًا ۞

کی اور اگرتم او پر دالوں کو ان دونوں میاں ہوی میں کشاکشی کا ایم بیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ ولی جو تصفیر کرنے کی لیات رکھتا ہومورت کے فائد ان کے طرف سے لیات رکھتا ہومورت کے فائد ان کے طرف سے مجیجو۔اورا کران و دنوں آ دمیوں کو اصلاح حظور ہوگی آتو انڈ نفتائی ان میاں ہوی شرا تفاق فر مادی مے۔ بلاشبداللہ تفاقی بزے طم اور بزے نبر والے ہیں۔

🚅 🤁 وان خفتم شقال بينهما"

# میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کیلئے حکمین کا انتخاب

زوجین میں اختا ف ہوجائے ، قرف بمعنی یعین کے ہے۔ بعض نے کہا کہ بہال بمعنی طن ( عمان ) کے ہے کہا گرہیں ان کے آپس میں ٹرائی جھٹڑے کا کمان ہوئے گئے تو بھر خوہر ندائی ہو کے حدود آئی کر سعادر نداس سے جدائی افقیار کر سیادر نہ تال کی کوئی نادیب کر بے تو اس صورت میں وہ دونوں ایک حاکم عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے بیسیج جو آزاد بالغ عادل ہوں تاکہ دوان و فول کے پاس بیسیج وہ ان سے بالغ عادل ہوں تاکہ دوان و فول کے پاس بیسیج وہ ان سے معلی ان موجد اس سے معلی ان موجد اس سے معلی ان موجد اس سے معلی بات کریں ہوسا کہا اند پاک کا ارشاد ہے "فابعلو اس میں اہلہ و حکما من اہلہا ان موجد اس سے مواد وہ دونوں حاکمین ہیں۔ "ہو فی الله بیند ہا" میں میاں میری کے درمیان سلم کروانا چاہیں اور ابھل نے ماہ کہا کہاں ہے حکمیا میں اسلم کروانا چاہیں اور ابھل نے مواد وہ دونوں حاکمین مراد ہیں۔ "ان الله کان علیما حیو آ"

افقیارے کردہ خلع طلب کرے۔۔ یکی اصحاب الراکی کا قول ہے کے گد معترت علی رضی اللہ عزنے فریا جہ کہ مرد ہے سوال کیا جہا تو اس نے کہا تی علید کی تو نہیں ہوگی ۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عند نے فریا تھا خدا کی ہم ! تو نے خلا کہا تو ایسا ہی افر ادر کر جہا تھا خدا کی ہم ! تو نے خلا کہا تو ایسا ہی افر ادر کر در شاپر موقو نے ہے۔ دومرا تول جہنی حضرات نے کہا کہ ان دونوں کی در شامندی کے بغیر وہ حکمین کو بھی سکتے ہیں۔ اس صورت میں زورج کے جا کڑے جا کڑے کہ دوہ اس کی رضا مندی کے بغیر وہ حکمین کو بھی سکتے ہیں۔ اس صورت میں زورج کے جا کہ جہا کہ دوہ اس کی رضا مندی کے بغیر ہیں دونوں کی رضا مندی کے بغیر ہیں ہوگئی حال کر دونوں کی دولوں میں ہوگئی ہو۔ جیسا کر کوئی حاکم دو، جھڑنے نے والے فیص کے جب ان دونوں حکمین کی رائے ان دونوں میاں بحد کی درمیان سکے کی ہو۔ جیسا کر کوئی حاکم دو، جھڑنے والے فیص کے حصرت میں دونوں حکمین کی رائے ان دونوں میاں بحد کی درمیان کے بھی صوافق شہوا در بھی امام یا لک کا قول ہے۔ معلم سنی رشی اللہ عدے قول کا یہ مطلب نہیں کہ دو افر انرکے کہا کہا تھی ہوگئی تو مروز کے کہا کہا تھی ہوگئی تو مروز کہا کہا کہا کہا تھی ہوگئی ہوگئی۔ مطلب سے کہ فرقت کی باللہ شری ہو تو کہا کہا تھی ہوگئی تو نہیں ہوگی۔ مطلب سے کہ فرقت کی باللہ خوال کی درمیان تعین ہوگئی ہو دیاں " یو فی اللّٰہ معلم سنی ہوگئی اور اصلاح کی جو بھی ان دونوں کے درمیان تعین ادراصلاح ہی جدب جورف سے کوئی فریق معلم نے جا کہا کہا تھی ہوگئی۔ کا درمیان تعین دونوں کوئی اور انہا کی اور بھی ان دونوں کوئی ہو دونوں کوئی ہو دیا گئی اور بھی ان دونوں کوئی ہو بھی کہ دونوں کوئی ہو دونوں کوئی ہو دونوں کوئی ہو دونوں کوئی ہو ہو دونوں کوئی ہو دونوں کوئی ہو دونوں کوئی ہو دونوں کوئی ہو کہ کوئی ہو دونوں کوئی ہو دونوں کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِلِيَى الْفُرْبَى وَ الْيَسْن وَالْمَسْنِكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْفُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَامَلَكُتُ آيُمَانُكُمُ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۞

ادرتم اللہ تعالیٰ کی مبادت انتیار کرداور اس کے ماتھ کی چیز کوشر یک مت کرداور والدین کے ماتھ اچھا سدالمہ کرو اور اہل قرابت کے ماتھ بھی اور تیموں کے ماتھ بھی ۔ اورغریب غریا و کے ماتھ بھی اور پاس والے ہڑوی کے ماتھ بھی اور ووروالے پڑوی کے ماتھ بھی اور والے پڑوی کے ماتھ بھی اور والے پڑوی کے ماتھ بھی اور او کیم کے ماتھ بھی اور والے پڑوی کے ماتھ بھی جو تبھارے مالکانہ اور وہ بھی اور ایسے اور وہ بھی اور ایسے کو بڑا بھتے موں بھی کی باتھی کرتے ہوں۔

تعلق الدائلة "واعبدوالله" اوراس كواكيلا باتو (توحيد التمياركرو) اوراس كى اطاعت كرور" ولا بشر كوا به هيئا" معترت معاقد بن جنل رضى الله عندت روايت بفريات جن كرس آپ لى الله عليه وكم كرماته تجيه موارى على بيغا بواقيار آپ ملى الله عليه وكم برندول إراضي آپ ملى الله عليه وكم برندول إراضي آپ ملى الله عليه وكم برندول إراضي الله عليه وكم برندول إراضي الله عليه وكم برندول الرسلى الله عليه وكم الله والله والله

۔ کیا ہو؟ میں نے عرض کیا انشاد راس کا رسول ہی جانے ۔ آپ صلی انشاعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشہ پر بتدول کا حق سیہ کہ وہ الو کول کوعقر اب نے ویے ۔ میں نے عرض کیا اے انشاکے رسول! (صلی انشاعلیہ وسلم) کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دول؟ ارشاد فرمایا مچھوڑ و وان کوکمل کرنے دو۔ ''و جالو الدین احساقا''ان دوٹول کے ساتھوننگی کروان ووٹول کا عطف مالیل دوٹول پر ہے۔

" وبذى القريني" نيكي اعتيادكره إسيء قريبي رشته داده ل سكها تعد" والميشعني والعسباكين"

# يتيم كى يرورش كرنے دائے كيلئے بشارت

سہل بین سعد رضی اللہ عنہ ہے 'روابیت ہے قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسلم نے ارشا وفر مایا کہ میں اور پیتیم ک کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں کے جیسے سبابہ شہادت والی اُنگل اور کننی والی اُنگل سے اشار وفر مایا اور ووٹوں انگلیوں کے ورمیان تھوڑ اسافاصلہ چھوڑ ویا۔

## پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا جا ہے

البعمران جونی قرباتے ہیں کہ میں نے طلح رضی اللہ عند سے سنا وہ فرباتے ہیں کہ معترت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاہ فربایا کہ میں نے آپ ملی اللہ عنہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے وہ پڑوی ہیں ہ کس کے گھرکوئی چنے ہدیے جیجوں؟ فربایا جس کا وروازہ تھے سے قریب ہو۔ معترت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قرباتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فربایا کمی تیکی کو تقیر نہ جموہ آگر چاہے بھائی سے خندہ پیشائی سے بی ڈیش آؤاور جب تو شور بایکا نے اس میں یاتی زیادہ کراوراس سے اپنے بڑوی کا کھا ظار کھ۔

حضرت این عمرضی الله عند سے دواہت ہے فرہ نے بین کہ دسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جرشل علیہ انسار م مجھے پڑوی کے متعلق برابر تصحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ بدیڑوی کو میراث کا حق دار بنا ویں ہے۔ "والصاحب بالبعنب" جوسفر کا ساتھی ہو۔ این عماس رضی الله عندا دراکیہ جماعت تکرمدا درائی دہ رحمیم الله کا قول ہے اور اس طرح معرب علی رضی الله عند ہمیداللہ تی وجہ اللہ کا بیان ہے کہاس سے مراد ہوی ہے جوانسان کے پہلوشل ہوئی ہے۔ این جرش اور این زیدر حمیم الله کے زو کیے جوابی فا کہ ہے کے لیے تیرے ساتھ جووہ صاحب الحصیہ ہے۔

## وابن السبيل ہے كون لوگ مراد ہيں؟

''واین السبیل''بعض نے کہا کہاں ہے مراد مسافر ہے کی تکہ وہ راستے کولازم پکڑتا ہے۔ اکثر علیاء کے نزو بک اس ہے مراد مہمان ہے۔ ابوشر کے تعلی رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ بیلم نے ارشاد فربایا جس کا اللہ اور دز آخرت پرامیان ہو اس کوائے مہمان کی ایک شاندروز ضیافت کرنی جا ہے اور چونفی اللہ اور آخرت کے وان پرائیان رکھتا ہوؤواس کو جا ہے کہ وہ اسپنے پڑوی سے اچھاسلوک کرے اور جونفی اللہ اور آخرت کے وان پرائیان رکھتا ہوتو اس کو جا ہے کہ وہ نسکی کی بات کرے یا خاموش ہوجائے۔

شرتے کھی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جو تھی آخرت کے دن پر اورالللہ پر ایمان رکھتاہے اس کوچا ہے کہ وہ اُسپنے پڑوی کا کرام کرے اور جو تھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر تو اس کوچا ہے کہا تھی بات کرے یا خاموش ہوجائے اور جو ھنمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کوچا ہے کہ مہمان تو از کی کرے اور وہ تمن دن تک کرے اور تمن ون صدقہ ہے اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تمین دن کے بعد مہمزیان کے پاس ڈکارہے۔

"و ما ملکت ایسانکم" جوتمبارے مملوک بیں ان کے ساتھ بھی اچھاسلوک کرو۔ معنرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے وہ نجی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات میں بدارشاد قرمار ہے تھے کہ نماز اورا ہے فالم سے روایت بیان کرتی بیان کرتی ہی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات میں بدارشاد قرمار ہے تھے کہ نماز اورا ہے فالم موں کی رعایت افغیار کرتا۔ آپ سلمی اللہ علیہ دسلم لگا تا را بیے بی ارشاد قرمار ہے تھے بہاں تک کہ وفات یا محظم معنوں معنوں معروں معنوں کہ موسے قرماتے ہیں کہ ہیں ہے معنوں ابو فررضی اللہ عنہ کو معنوں اللہ عنہ و کہ مار کے موسے قرماتے ہیں کہ ہیں ہے معنوں اللہ علیہ وسلم سے روایت فات کہ ایک میں ایک ہی ایک ہوا خلاق جنت میں وافل تبیس ہوگا۔

میکھا کہ ان برایک جا درخی اور ان کے غلام بر بھی ایک ہوا خلاق جنت میں وافل تبیس ہوگا۔

"ان الله لا يعجب من كان معتالاً فيخورًا" فالمتكبركو كيتر ين - فحور كها جاتا باس فن كوجود ومرول براتي فوقيت جنل تابو بندول كرحتون كي بعداس كواس ليو كرفر بايا كيونك متكبركس كحق كوش تكبركي وجهت وباتا ب حضرت الوجريره وشنى الشرعند من دوايت بفر ماست جن ماست كالشرطي الشرطي الشرطي من ومنتا جلاجات أوى و وجاوري بهنيه مثلنا الراتا جلاجار باتعا الشرخ الشرخ بمن ومنتا جلاجار باتعا الشرخ الشرخ الشرف الشرخ التراتا جلاجار باتعا الشرخ التراكوزين بمن ومنساديا اوروه قيامت تك زين من ومنتا جلاجات كاله ومنا كراوا كالمت عبدالله بين مرضى الشرعن من ومنتا جلاجات كاله والتوادي التراتا عبدالله بين كورسول الشرطي الشرطية والمناورة المناورة المناو

نِ الَّذِيْنَ يَيْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَ يَكْتُمُونَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنُ فَصَٰلِهِ ، وَاعْشَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيئنًا ۞

جوکہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور دو اس بیز کو پیشید ورکھے ہوں جو

متعلق نازل ہوئی جوآپ مئی ہفتہ طبید کلم کی صفاحہ بیان کرنے ہیں کئل سے کام کینتے تتے اور آپ ملی الفیطید ملم کی صفات کا توریت و انجیل میں جو ارکوچیں ان کوچم پاستے تھے۔ سعید بن جبیر دخی اللہ عندست سروک ہے کہاں سے مراد کتمان طم ہے بیخی کا کم ویکس میں جو ارکوچیں ان کوچم پاستے تھے۔ سعید بن جبیر دخی اللہ عندست سروک ہے کہاں سے مراد کتمان طم ہے بیخی کا کم

ابن عہاں رضی الند عہم اور ابن زید دھر اللہ کے نزویک ہے آ بہت کردم بن زید ، حی بن اخطب ، رفاعہ بن زید بن تا بوت ، اسامہ بن حبیب ، نافع بن انی نافع ، کو بن عمرور برلوگ انسار یوں کے پاس ان سے کمل ال کر کہتے ہے کہ اسپ مال فرق نہ کرو، ہم کوتہ ارب مفلس ہوجائے کا اندیشہ ہے تم کونٹس معلوم کہ آ کندہ کیا ہوگا۔ "ویک معون ما اتناهم اللّٰہ من فعندلہ ففل ہمتی مال کے ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ معدقہ وسیع عمر کئل کرتے ہیں۔"واعد عدنا للکا الحرین علیاتیا مھینا"

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَحِرِ دَوَمَنَ يَكُنِ الشَّيُطُنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوُ امْنُوْابِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا وَزَقَهُمُ اللَّهُ دَوَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۞إِنَّ اللَّهَ لَايَظَلِمُ مِثْقَالَ فَرَّةٍ وَإِنْ نَكَ حَسَنَةً يُطْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَذُنَهُ آجُرًا عَظِيْمًا ۞

اور وہ لوگ کہا ہے الوں کولوکوں کے دکھلانے کے لئے خرج کرتے ہیں اور اللہ تعالی پر اور آخری دن پر اعتقادیہ میں میں اور اللہ تعالیہ اللہ اعتقادیمیں رکھتے اور شیطان رجس کا مصاحب ہواس کا ہذا مصاحب ہے اور ان پر کیا مصیبت تازل ہو جائے گی آگر وہ لوگ اللہ بر اور آخری دن پر ایمان سے آویں اور اللہ نے جوان کو ویا ہے اس میں سے خرج کرتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جائے ہیں بلا شہداللہ تعالیٰ ایک ذرویرا پر بھی تلم شکریں کے اور اگر ایک تیکی ہوگی تو اس کو کی گرائے گئے گئے اور اگر ایک تیکی ہوگی تو اس کو کی گرائے گئے گئے گئے گئے ہوگی تو اس کو کئی گئا کہ دیں گے۔ اور ایر این ہے اور ایر ایر تعظیم دیں ہے۔

الذين ينفقون .....وباليوم الاعو" والذين عالت نعب عن واقع بال علف الله الذين برا الفين ينفقون .....وباليوم الاعو" واعتدنا للكالمرين " براوگا به يهود كر متعلق تازل اولى - برا بعض في كما كر بحر وارب الن صورت بش ال كاعطف " واعتدنا للكالمرين " براوگا به يهود كر متعلق تازل اولى - بعض مدى رحمه الذكا قول به كرمنافتين كم بارب بس تازل اولى بولى - بعض في كما كر شركين مكر به متعلق تازل اولى بولى بوكمه به متعلق تقديد " و من يكن الشيطان له قوينا الترك سر موادمات اوردوست بدا المسلمان له قوينا الشيطان الم كافوادوست كرما تعلق المراحق شيطان براساتي براساتي شيطان براساتي شيطان براساتي براساتي شيطان براساتي براساتي شيطان براساتي براساتي براساتي شيطان براساتي بران براساتي براساتي

حضرت الي معيد خدري رضى الله عند سے روايت ہے فرماتے ہيں کدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا و فرما يا کہ جب
مؤسس و فرخ سے خلاص پالیس کے اور ماسون ہو جا کہ سے کو وہ اپنے ہمائیوں کے شخل جو ووزخ میں وافل کرو ہے گئے ہوں
کے اپنے رہ سے اثنا خت جھڑیں کے کہ اثنا ترف جھڑا تم میں ہے کوئی اپنے تن کے شخل می کی ہے ٹیس کرتا ہو فرض کر ہے
کے بردر دگاروہ ہمارے ہمائی ہمارے ساتھ فمازی پڑھے بھے، ہمارے ساتھ ووزے کہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ آپ میلی اللہ علیہ والی ہوا ہے۔ آپ میں اللہ علیہ اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی ہوا ہے۔ آپ میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ میلی اللہ علیہ والی ہوا ہواں کے چرول ہے ہی تھی اور ہمارے گا جا فا اور جمن جن کوتم جا نے ہمائی ہوا ہوا ہوا کہ ہوا ہوا ہوا کہ ہوا ہے۔ آپ میں کے کھڑکہ آپ نے الن کے چرول کونہ کہا یا ہوا اس کے الن کے چرول کونہ کو اس کے بیان کو نکال کو اللہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ

مفارش کر بچکے ، اب اوم الرائین باتی ہے۔ آپ ملی الشاعلیہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ پھر الشاقالی ووزخ کے اعدر سے ایک شمی یا دوشنی بھرا پیدلوگوں کو نکال کے جہوں کے الشامی کے ایک کوئی ہوگی اور جل کرکوئلہ ہو گئے ہوں کے ان کولا کران پر آب حیات ڈالؤ جائے گا جس کی بچہ سے وہ ایسے آئیس سے جسے بارش کے بچیز میں وائٹ کیا ہے اور موتی کی طرح ان کے بدن چیئے لگیں کے ، ان کی گرونوں پر مبر گل ہوگی کہ یہ الشارت ان کے آزاد کردہ جی بھی ہوگا جست میں داخل ہو جاؤ تمہاری جو تمنا ہواور جس چیز پر تبہاری نظر پڑنے وہ تبہاری ہو تمنا ہواور جس چیز پر تبہاری نظر پڑنے وہ تبہاری ہے وہ عرض کریں گے اے ہمارے دب! تو نے جمیں ایسا کچھ مطافر ما یا جو کسی کو جہاں میں خوس دیا ، الند تعالیٰ فرمائے گا میرے پائی تبہارے کے اس جس میں بڑھ کر تھت ہے وہ عرض کریں گے پر دردگار وہ کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پائی تبہارے کے اس جس موں گا۔
تعالیٰ فرمائے گا میری فوشنودی آئندہ میں بھی بھی ہوں گا۔

# کلمهشها دت والے کاغذ کاوز ن نتا نوے دفتر وں پرحاوی

حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عند فریائے میں کررسول الله علیہ اللہ علیہ منے ارشاد فرمایا کہ میری اُست کے اس کے اعمال عاموں کے منالو سے دفتر کھولے جا کیں گے ہردفتر ان کے اس کے اعمال عاموں کے منالو سے دفتر کھولے جا کیں گے ہردفتر ان کا بھول نے تیری کوئی تن المباہوگا بہتی دورفظر میں کے اور اللہ فرمائے گا کیا تھے اس میں سے کسی چیز کا انکار ہے، کیا میر نے گران کا تبول نے تیری کوئی تن منافی کرے گا کیا تھوں نے تیری کوئی تن منافی کی اور سے بندہ لا جواب اور تیم ہوکر عرض کرے گا تیمیں میدوروگا رافتہ فرمائے گا کیا کے کہوئی میں اور سے بندہ لا جواب اور تیمی ہوکر عرض کرے گا تیمیں میدوروگا رافتہ فرمائے گا کیا کے کوئی تن اور سے بندہ لا جواب اور تیمی ہوکر عرض کرے گا تیمیں میروروگا رافتہ فرمائے گا جس میں "اشدہد کوئی میں اور ہے بندہ لا اللہ اللہ اللہ وائی محمد بندہ عرض کی ہے تھو ہو آئے ظالم میں اور ہو ہو گا اس کے بعدا کیکے چیوٹا سا پرچد نگالا جائے گا جس میں "اشدہد میرے پروروگا دریا جوئی اس میں اور پر سے کو دوسر کے بالہ میں کہا وزن کے وقت تو سوجود رہنا بندہ عرض کرے گا اس کے بعدی میں موقع والے گا جندور میلی انشد طب میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ الشد تعالی فرمائے گا تیمی کوئی تیمی وفرخ میں اور پر سے کو دوسر کے بلاے میں رکھ دیا جائے گا تو وقت و اوروا ان پائز الو پر آٹھ جائے گا میں موقع والے گا اور میں کے مقام ہوگا ہوں کے مقام کے اس کے بعدی مقالے میں کوئی چیز وزنی تیمی موقع تیمی کوئی چیز وزنی تیمی کوئی جیز وزنی تیمی کا انتخاص کے مقام کے بعض کوئی چیز وزنی تیمی کوئی جیز وزنی تیمی کے بعض کوئی چیز وزنی تیمی کے بعض کوئی چیز وزنی تیمی کوئی ہوئی دوسر کے بعض کر سے تعالی ہوئی دوسر کے بعض کوئی چیز وزنی کے متعالی ہوگا۔

معرت عبداللہ من مسعود رضی اللہ عندے مردی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت اللہ تعالی تمام او کوا کے بہتے ہے۔
کوتھ فر مائے گا اور ایک آواز دینے والا آواز وسے گا بسنوا جس کسی کا حق ہووہ ایٹا حق لینے آئے ہیں کرآ وی خوش ہوگا کہ باب یا اولا و
یابھائی پراس کا جوتق ہوگا وہ اس کو سلے گا خواہ حق کرنا ہی تھوڑ اہواس کا مصداق اللہ تعالیٰ سے اس اللہ الذہ نفخ می المصود
فلا انساب بینھم میں منظ و لا بینساء لون " بھر ہراکیک بندے کو بلایا جائے گا اور ایک آواز وسنے والا آواز وسے گا جوتمام الکول اور
مجھلول کے لیے ہوگ ۔ بیفلال بین فلال ہے جس کا اس پرکوئی حق ہووہ ایٹا حق لیے آ جائے۔ بھراس مخص سے کہا جائے گا ان ک

یُو ڈالڈیئن کَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوُنُسَوْی بِهِمُ الْاَرْصُ مَ وَلَا یَنْکُنْمُونَ اللَّهُ حَدِیْقًا ﷺ سواس وقت بھی کیا حال ہوگا جبرہم ہر ہرامت ہی سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں کے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گوائی دینے کے لئے حاضر لاویں کے ۔اس روز جن اوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا وہ اس بنت کی آرز وکریں کے کہکاش ہم زمین کے پیوند ہوجاویں ۔اوراللہ تعالی سے کی بات کا اخفا نہ کر کئیں گے۔

امت ہیں۔ ایک کواہ حاضر کریں کے بعنی ہو پیٹی ہو کہ املا ہشہید" ان کی کیا حالت ہوگی اوراس وقت کیے ہوگا جب ہراُست ہیں ہے۔ ایک کواہ حاضر کریں کے بیٹی ہر پیٹی ہر کو جا اسلام کریں گے تا کہ وہ اپنی اُست کے متعلق شہادت دے۔ "و جننا ہمک" سے مراو محرصلی اللہ علیہ وہلم ہیں۔"علی ہو لاء شہیدا ایک کی شاہر کے ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وہلم آئی تمام اُست پر کوائی ویں کے جن کوآئی صلی اللہ علیہ وہلم نے ویکھا ہوگا اور جن کوائیں ویکھا ہوگا۔

قطرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عزید بردایت بفرهات بین کدرسول الله ملی الله علیه و کارشادفرها با جھے پڑھ کرسناؤ عن نے کہا اسعافتہ کے دسول! (معلی الله علیہ اسم) کیا عن آپ کو پڑھ کرسناؤں حالانکہ آپ پرٹازل ہوا۔ آپ سلی الله عنیہ وسلم نے ارشادفرها یا جی بال میں نے سورۃ نسام پر بھنی شروع کی۔ جب اس آیت اللکیف افا جننا من محل اُماہ " … آخرالآیہ تک پڑسی اوفرها یا کا فی بے قومی نے آپ ملی الله علیہ علم کی طرف دیکھا کہ آپ ملی الله علیہ دائم کی آسموں سے آسو بہدے ہے۔

"ولا یک معود المله حلیما" عطا در مرافذ فرائے ہیں کہ وہ تمنا کریں مے کہ کاش وہ زمین میں ساجا ہے می کے ساتھ مٹی ہوجائے اور رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وحالات انہوں نے تہ چھپائے ہوئے۔ ووسر کے بعض حضرات کا قول ہے کہ سے جملہ کلام مستاللہ ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب سے ہوگا کہ اللہ سے کوئی ہات و مکی چپی نہیں ان کے ہاتھ پاؤل خود شہاوت ویں مے وہ اس بات کو چھیانے پرقد رہ نہیں رکھتے۔

کین اورایک جماعت کامی بی قول ہے۔ سعید بن جیررضی اللہ عند کا قول ہے کہ ایک فض نے ابن عباس رشی اللہ عہما ہے کہا کہ شرقہ آن عمی السیام باتا ہوں جوہر ساور مشتبہ ہوئے جیں۔ ابن عباس رضی اللہ عہمائے قربا باوہ لے آؤ۔ وہ محتمل کہنے گا" فلا انسباب بینیم ہو منبل و لا بعساء فون "اس آیت سے معلوم ہور باہے اس روزکوئی کی کوئیس ہو بچھے گا اور آگے آیت "اقبل بعضیم علی بعض بعن بعساء فون "اس آیت میں ہو چہ بچھے کہ متعلق معلوم ہوتا ہے اور آگے آیت "و لا یک آیت "اقبل بعضیم علی بعض بعد اون "اس آیت میں ہو چہ بچھے کہ متعلق معلوم ہوتا ہے اور آگے آیت "و الله دبنا ماکنا مشر کین "اس آیت میں دل میں اظہار کے ظاف مطلب کو چھا ہے رکھنا تابت ہور ہا ہے اور ایک آیت "ام السماء بناها ..... تا ..... والاو طل میں اظہار کے ظاف مطلب کو چھا ہے اور شن کی گلتی بعد حس ذکر کی گین اس آیت "ء ا دکم لنکھرون باللہ مفورًا بعد ذلک د حلما میں آسان کی گلتی ہے اور شن کی بیدا کر سے کا ذکر کیا ہے اور آیت "کان الله عفورًا حکیتا"

اوران کے اعمال کو کاہر کردیں سے اس دفت رسول کا فرمان نہ ماننے والے اور رسالت کا الکار کرنے والے تمتا کریں سے کہ کاش وہ زمین عیں ساجا کمی اور اللہ ہے کوئی بات بخل نہ رکھ کیس سے۔

باتی ری زشن و آسمان کی تلیق کے بارے شی اول اور بعد کا مسئلة بیہ واکراللہ نے دوروز شی زمین کو پیدا کیا، پھردوروز شی سیات آسمان پیدا کیا ہے۔ پھردوروزش زشن کو بھیا یا اور ہمواد کیا اس اھیار سے زشن ایٹی موجودات سمیت جارروزش بیدا کیا گئی۔"وکان الله عفود آ و حیقا" اس شی کان بھی مائی ہیں ہے بلکہ بھی استمراء ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہیں ہے فورالرجم ہے۔ معرت این مجالی رضی الفرعی سے دوارت ہے فربائے ہیں کہ گئی آئی اس مواقع کے واقعات کا اظہار کیا می اللہ جارک و تعالی کے باس سے فورالرجم ہے۔ معرت این مجالی رضی الفرعی سے مواقع فر اسے ہیں کہ ان آیات ہی می مخلف مواقع کے واقعات کا اظہار کیا می اللہ جارک و تعالی کے باس ہے آیا ہے۔ مسن رحمہ الفرقر اسے ہیں کہ ان آیات ہی می مخلف مواقع کے دواول کیس کے اور ہور سے موقع پر دوبات کین کروں کا احراف کرلیں جوٹ پولیس کے اور کور سے موقع پر دوبارہ اوٹا کے جانے کی جوٹ پولیس کے اور مور سے موقع پر دوبارہ اوٹا کے جانے کی درخواست کریں کے اور مور سے موقع پر دوبارہ اوٹا کے جانے کی درخواست کریں کے اور مور سے موقع پر دوبارہ اوٹا کے جانے کی درخواست کریں کے اور ماسے پاؤلی کو ای کی دوبارہ اوٹا کے جانے کی درخواست کریں کے اور مور سے موقع پر دوبارہ اوٹا کے جانے کی درخواست کریں کے اور مور سے موقع پر دوبارہ اوٹا کے جانے کی درخواست کریں کے دوبارہ اوٹا کے جانے کی درخواست کریں کے دوبارہ اوٹا کے بان کی زبانوں پر میرانگ دی جانے کی اور دوبر کی گئی دوبارہ اوٹا کے جانے کی درخواست کریں کے دوبارہ اوٹا کے دوبارہ کو تھر کی ہوئی دوبارہ کو تھر کے دوبارہ کی دوبارٹ کی دوبارٹ کی دوبارہ کی دوب

يَّا يُهَا الْلِيْنَ امْنُوا لَاتَقْرَبُوا الطَّلَوْةَ وَآنَتُمْ شَكَرَى حَثَى تَعَلَمُوا مَاتَقُولُونَ وَلَاجُهُا إِلَّا عَالِيهُ الْلِيهُ الْمُعْرَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ كَانَ عَفُوا عَفُورًا هَا مُعْرَاقًا مُعَلِّمُ الْمُعْرَاقِ اللهُ كَانَ عَفُوا عَفُورًا هَا مُعْرَاقًا هَا مُعْرَاقًا هَا مُعْرَاقًا هَا مُعْرَاقًا هَا مُعْرَاقًا هَا مُعْرَاقًا عَلَيْهُ اللّهُ كَانَ عَفُولًا عَفُورًا هَا اللّهُ مُعْرَاقًا هَاللّهُ مُعْرَاقًا هَا مُعْرَاقًا هُورًا هَا اللّهُ مُعْرَاقًا عَلَاقًا مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمًا اللّهُ مُعْلَمًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اسایان والوائم تمازک پار کی الی حالت می ست جاؤگر نشری بر یبال تک آرتم تحضائلو کیمند سے نیا مجتے ہو۔ اور حالت جنابت میں کمی پاسٹنا تیمیارے سیافر ہونے کی حالت میں یہال تک کے شمل کر اواور آگرتم بمارہ و یا حالت سفر میں ہویاتم میں سے کوئی تھی استھے سے آیا ہو۔ یاتم نے پیپول سے قربت کی ہو پھرتم کو پائی نہ طبق تم پاکسندشن سے تیم کرلیا کر ایسی البینے جم ول اور ہاتھوں پر پھیرلیا کرو بلاشیان توالی بڑے معان کرنے والے تین ۔

**"! با ايها الَّذِين امنوا لا تقربوا الصَّارَة وانتم سكاري" ( الصَّارَة وانتم سكاري** 

# لاتقربوا الصلوة وانتع سكارى كآثمير

سکاری سے مرادسکر (نشر) ہے۔ بھال سکر سے سرادشراب کا ہے۔ اکثر معزات کے نزویک کئی قول ہے۔ معزت عبدالرمن بن موف رمنی الشاعنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کھانا تیار کروایا اور ہم کو بلوایا اورشراب بلائی۔ بیواقع حرست شراب ے پہلے کا ہے۔ شراب کا نشر جب ہم کو چڑھا اور فماز کا دقت آگیا تو لوگوں نے جھے کو آگے بڑھایا، بھ نے پڑھا" لل یا بھا المکافرون ، اعبد ما تعبدون" آخر تک ای طرح بغیرلا کے پڑھا ہے۔ اس پرید آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے زول کے بعد نمازوں کے اوقات بھی شراب نوٹی سے بچتے تھے۔ حق کے شراب کی حرمت کا نزول ہوا۔ ہماک بن حرام کا بیان ہے کہ یمال سکرے مراد فیند ہے جب قیند کا غلب ہوتو نمازے شخص قرمایا ہے۔

انسار کے پھولوگوں کے کھر مسجد کی جانب تقے اور جب ان کو جنابت لاقتی ہوئی اور ان کے پاس پانی سوجوونہ ہوتا اور مسجد سے لانا پڑتا قوان کومسجد سے مور (گزرنے ) کی اجازت وی جاتی۔

## جنبي كيلية مسجد عبوركرن كأحكم

الل العلم كالس شراخيلاف واقع مواكساس من كزرنا جائز ب يانيس؟

بعض صفرات میں میں اللہ ما لک المام شافعی حمیم اللہ کے نزدیک دومیجد سے گز رسکتا ہے اور بعض عفرات کے نزدیک مطلقا منع فریایا ہے اور بعض عفرات کا قول ہے کہ وہ بھر کر کے کز رسکتا ہے۔ البیتہ مجدیث بھیر تا اکثر الل علم کے نزویک جا تزمیس جیسا کہ مفترت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت منقول ہے کہ دسول اللہ سکی اللہ عنیہ وکلم نے ارشاد فرمایا کہ مجد کی طرف سے درواز وں کا زخ بھیردو کیونکہ کس سے لیے سجد میں (وخول) ملال جیس کہ حاتھ یا جنبی اس ہے گز رجا ہے۔

امام احمد رحمد الله نے اس علی تخمیر نے کو جائز قرار ویا ہے اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس سے راوی جمہول جیس ہے۔ ہی امام حرقی کا قول ہے۔ اس طرح جنی آ دی ہے طواف کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ نماز پڑھنا جائز نہیں اور اس کیلئے قراقة قرآن بھی جائز نہیں۔ عبدالله بن مسلمہ رضی الله عند کے پاس کیا اور عرض کیا کہ قراقة قرآن بھی جائز نہیں۔ عبدالله بن مسلمہ رضی الله عند نمی جائز نہیں ہے جائز ہوئی کی اور عرض کیا اور عرض کیا اور عرض کیا اور عرض کیا بااور قرآن کی طاوت فرائی اور ان کو قرآن پڑھنے ہے گئی جنے مائع ہے یا تو نزول امور عیں سے کوئی جنے مائع ہے یا تو نزول می جب کی ایک ہے لیے مائع ہے یا تو نزول می وجہ سے یا القام ختا نمین کی وجہ سے اور وہ ہے حشنہ کا خاکب ہونا فرج عیں اگر چیا نزائل ہویا نہ ہوا در ابتدا واسلام عیں ہے تھم تھا کہ التفام ختا نمین کی وجہ سے اور ازائل نہ ہوتو تھی وہ جس سے تھم تھا کہ التفام ختا نمین کی وجہ سے اور ازائل نہ ہوتو تھی واجب نہیں ہوتا تھا لیکن بعد میں ہے تھم منسوخ ہوگیا۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الشرعت نے مصرت عاکثہ صدیقائے الشرعنہا سے بوجھا التقاء نتی نیمن کے تیم کے بارے عمل آو حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الشرعنہا نے قرمایا کہ رسول الشرطی الشرطید و کئم نے ارشاد فر بایا کہ جب انتقاء نتیا نیمن ہوجا ہے یا مورت کی شرم گا دمرد کی شرم گاہ سے ل جائے تو عسل دارجب ہوجا تا ہے۔

## مریض کیلئے حیتم کرنے کا تھم

"وان سخت موصی" مریش کی جمع ہے یہاں مرض سے مراہ وہ ہے جس میں پانی مس کرتے سے نفصان پانچا ہو۔ جیسا کہ یاؤں میں پیشن ہوریا دھونے والے عشاوش کو گی زخم ہو چو کف ہونے کا اندیشہ ہویا تکلیف پڑھ جانے کا اندیشہ ہوتے وہ عبتم کرے تو وہ تیم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے آگر چہ پانی موجود ہو۔ البت آگر بھٹی اصفا می طہارت حاصل کرنامکن ہواور بھٹی اصفا وزخی ہول تو زخی اعظم و بڑے کریں مے اور تھورست اصطاع کودھوکیں ہے۔

جابرہ بن عبداللہ رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم ایک سفر ش نظے ،ہم میں سے ایک فض کو سر میں زخم پہنچا ، اس کو احتمام ہوگیا ، اس نے اپنے ساتھوں سے موجوم ہے ہے ہم تہمارے لیے کوئی احتمام ہوگیا ، اس نے اپنے ساتھوں سے موجوم ہے ہے ہم تہمارے لیے کوئی رخصت موجوم ہے ۔ وہ کہنے گئے ہم تہمارے لیے کوئی رخصت نہیں یا تے اور تم پائی پر قادر ہو ۔ اس محانی نے شمل کیا اور زخم کی تاب ندلاتے ہوئے وفات پا کیا ۔ جب وہ آپ ملی اللہ علیہ وہم کے باس پہنچا ور واقعہ عرض کیا تو آپ ملی اللہ علیہ وہم کے باس پہنچا ور واقعہ عرض کیا تو آپ ملی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کوئی کر میاں کوئی علم میں تھا۔ بلاشیہ شفا وہ توجو چھے والے کے لیے ہاں سے لیے تیم کرنا کائی تھا۔ بھر فرمایا کہ یعصر علصہ ۔ لینی اس کے پٹی کی گرے کہڑے ہرسی کرنا کائی تھا اور وہرے اعتمام پر پائی ڈائی وہوئی کے اور ان پر تیم نہیں اور قسل کے جمع کرنے کا تھی ہوئی وہا اور ان کا تول ہے آگرا کھ اعتمام شدی وہوئی کے اور ان پر تیم نہیں اور قسل کے جمع کرنے کا تھی ہوئی وہوئی کے اور ان پر تیم نہیں کریں گے ۔ اگر ان کرنا جائز ہے۔

"او علی صفر" سترخواہ طویل ہویا تعییر ہوجب پائی نہ فی تا کہ کے کا زیڑھ لے کیکن ٹماز کا اعادہ زکر ہے۔ حضرت
افی فررضی الشرعنہ سے روایت ہے قرباتے ہیں کہ نمی کر بھر ملی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فر بایا کہ پاک می مسلمان کا وضو ہے۔
اگر چہدی سال اتک پائی نہ طے اور جب پائی ٹی جائے ہی کر بھراں پر پائی عام طور پر معدوم تیں ہوتا۔ اس طور پر کہ وہ
فض سریش ہوگالیکن مسافر تیس ہوگالیکن وہ پائی ٹیس پائے الی تبکہ پر جہاں پر پائی عام طور پر معدوم تیس ہوتا اس طور پر کہ وہ
ایک کستی میں ہے کہ جس کہتی میں عام طور پر پائی ختم تیس ہوتا تو وہاں پائی نہ طنے کی صورت ہیں وہ تیم کر کے نماز پڑھ لے
اور بھروہ نماز کا اعادہ کر جب وہ پائی پر قدرت رکھے۔ یہ قول امام شافی رحمہ اللہ کا ہواں ہو بات کہ امام اوز ای رحمہ اللہ
کے خزد کیا اس پر نماز کا اعادہ ہیں ہے۔ امام ایو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بھر اس کو حدث لاتی ہوجائے۔ عاد کا کہا جاتا ہے زمین ک
"او جاء احد منگھ من الفاقط" اس سے سراد ہیہ کہ جب اس کو حدث لاتی ہوجائے۔ عاد کا کہا جاتا ہے زمین ک
حزو اور کما ان تحد منگھ من الفاقط" اس سے سراد ہیہ کہ جب اس کو حدث لاتی ہوجائے۔ عاد کا کہا جاتا ہے زمین ک

# لمس اور ملامسة كي تفسير بين أنه تمه كي مختلف اقوال

کمس اور ملاسنۃ کے معنی علی اختلاف ہے۔ لیعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراو جماع ہے۔ بھی تول این عہاس رضی اللہ عند، والمسن بچاہدا ور تن دہم اللہ کا ہے۔ لیس ہوسکا اور جعن عند، والمسن بچاہدا ور تن دہم اللہ کا ہے۔ لیس سے مراو کنٹر جماع لیا ہے کیوکہ جماع کس کے بغیر حاصل بی ٹیس ہوسکا اور جعش معنی اور تخصی اور تخصی میں اللہ کا ہے۔ معظم اللہ کا آئیس عمل ہی جاتا ہی تول این مسعود ، این عمر رہ کے جم میں اور تخصی میں اندائی ہے۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ جب بھورت کا جسم مرد کے جسم کے ساتھ لگ جائے اور درمیان عمل کی جن میں ہوئی تو اس معودت عمل این وقول کا وضوفوٹ جائے گا۔ درمیان عمل کی جن میں ہوئی تو اس معودت عمل این وقول کا وضوفوٹ جائے گا۔

## لمس کے تھم میں ائمہ نقبہا ء کا اختلاف

کی قول این عمر این مسعود رضی انترجم کا ہے۔ اور یکی تول فقیا میں سے امام زیری ، اوز وقل بھائی رحم انتہ کا ہے۔
امام یا لک ، لیگ بیت معد ، امام احمد واسحاتی رحم انتہ کے نز دیک اگر میچھوٹا شہرت کے ساتھ بیوتو پھر طہارت تو ٹ جائے گ
اور اگر شہوت جیس تھی تو پھر وضوئیس ٹوٹے گا اور بعض حصر است کا قول ہے کہ وضوئیس ٹوٹیا چھوے ہے۔ بھی قول این عیاس رضی
افٹہ عنہ جسن بھر کی اور امام ٹوری رحم اللہ کا ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا قوئی ہے کہ اس وقت تک وضوئیس ٹوٹے کا جب تک ک
آلہ منتشر نہ ہواور اس معد بہت سے استدال کیا جس سے وضووا جب ٹیس ہوتا۔

سلمه يعت مبدالرمن رمني الشاعنها هعرت عائشه صديقة رمني الشاعنها يعدروان كرتي بين جو آب صلى النه طبه وسلم ك

یوی بین فرما آل میں کہ میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے قریب سوئی ہوئی تھی اور میری تاتیکیں قبلے کی جانب تھیں۔ جب آپ مسکی اللہ علیہ وسلم مجد سے میں جائے تو میں پاؤٹن سمیٹ لیتی اور جب آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے جو تے تو میں لیمی کر لیتی ، فرماتی بین کہ اس وفتت کھروں میں جہ انتخ نہیں ہوتے تھے۔

حطرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا قرباتی ہیں کے رمول الشعنی الشعنیہ کلم کو ایک مرتب میں نے اپنے پاس موجودہ پایاہ ہاتھ اسے نؤل کر دیکھا تو میرا ہاتھ آپ کے قدم پرلگا اس وقت آپ سٹی اللہ علیہ وسلم بجدے میں جھے اور آپ ملی الشعلیہ وسلم بیٹر با رہے تھا اے اللہ! میں جرے فضب سے تیری رضا مندی کی اور تیر سے عقاب سے تیری معافی کی اور تھے سے تیری بڑی ہا ولیتا ہوں ، میں تیری ہوری پوری تیوری تیری کو ایسانی ہے جسی تونے اپنی تیر بھے والی ہے کہ والی میں اس کا وضویس کو سے امام شافی رحمہ اللہ نے اختابا ف کیا ہے کہ وائر کسی نے اپنی اور تیری ہوری تیری کو مواہد نے اس کا وضویس اور تیری ہوتو اور جس کو جھوا گیا ہے اس کا وضو اس کے دونوں کا وضوو اجب نیس موتا اور جس کو جھوا گیا ہے اس کا وضو تر کے گا یا نہیں اس بارے میں ووقوان جی نے سرد کولس کیا ہوتو اس پر وضو و اجب نیس موتا اور جس کو جھوا گیا ہے اس کا وضو شرکے تیں۔ جب کہ دونوں کا وضوئو سے جائے گا اور وضوئو شہوٹو کی اس کے میں وہ کیا ہوتو اس کی وضوٹو سے جائے گا اور وضوٹو شہوٹو شہوٹو شہوٹو شہوٹو شہوٹو شہوٹو کی میں وہ تونوں شرکے تیں۔ جب الکہ کی ایسانے گا اور وضوٹو شہوٹو شہوٹو شہوٹو شہوٹو کی میں وہ کولوں شرکے تیں۔ جب الکہ کی دونوں کا وضوٹو سے جائے گا اور وضوٹو شہوٹو کا اور وضوٹو شہوٹو شہوٹو کی میں وہ تونوں شرکے تیں۔ جب الکہ کیا میں میں وہ تونوں شرکے تیں۔ جب الکہ کیا تھوٹوں کیا ہوتوں کا وضوٹو سے جب الکہ کیا تھوٹوں کیا ہوتوں کا وضوٹوں کا وضوٹوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کی کولی کیا گیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا

وہرا قول ہے کہ منہوں کا وضوفیں ٹوٹے گا۔ حدیث عائشہ صدیقہ دمنی اللہ عنہا کی وجہ سے کہ آپ سلی اللہ عنہہ وہلم کو وُحونڈ انو میرا ہاتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یاؤں مہارک کولگا ، اس حال میں کہ آپ سجہ ہے میں بھے اگر ملموسے کا وضوٹوٹ جاتا ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز تو ڈوسیتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا نماز نہ تو ڈاس بات کی علامت ہے کہ ملموسے کا وضوئیں ٹوشا۔ اسی اطرح اگر کسی نے عورت کے بالوں کو چھولیا یا اس کے نافنوں کو یا کسی اور عضو کو چھولیا تو وضوئیس ٹوٹے گا۔ جان لیجے کہ بے وضو مختص کی قماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ دورضوکر کے نماز کو اوارنہ کرے یا تیم کر کے اس کو ادا تہ کرے۔

معترت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمائے ہیں کہ رمول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایاتم علی ہے کسی ایک کی نماز قبول تمین ہوتی جب اس کو حدث راحق ہو جائے اور دخسونہ کرئے۔ حدث کہتے ہیں کہ دونوں فرجوں ش سے کس ایک ہے کوئی چیز کا نکلیا خواہ عین ٹی ہویاوس کا کوئی اثر (جواد غیرو) یا تھل مغلوب ہوجائے جنون کے ساتھ یا بہوشی آجائے۔

## نیند ناقض وضو ہے اس میں ائمہ کے مختلف اقوال

نیند ناتش و ضوہے کہاں میں ایام شافعی رحمہ اللہ کا ند ہب ہیا ہے کہاس پر وضو داجب ہے الا بیکہ وہ کمی چیز کے ساتھ لیک لگا کر میضے اگر اس طرح نہ بیضے تو اس پر دخسو دا جب نہیں ہوگا۔

تعطرت انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے قرماتے جی کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کے معامیہ رمنی اللہ عنبم عشاہ کے انتظار میں موتے تو ان کو نیند آ جاتی۔ رادی فرماتے جیں کہ میرا گمان ہے کہ وہ بیٹھے سوتے تی کہ اوٹھ کی وجہ سے ان کے سر جمک www.besturdubooks.net جائے۔ پھروہ نماز پڑھنے کیکن دوبارہ دختونیں کرتے تھے اور بعض معرات اس طرف کئے ہیں کہ نبند وضوکو واجب کرتی ہے ہر حال عمل اور بھی قول معربت ابو ہریرہ دخل اللہ عمته اور معربت عائشہ صدیقہ دخل اللہ عنہا کا ہے بور فعباء میں ہے جسن بھری، وسحاق اور عرفی رحم ماللہ کے بڑو کیے بھی قول ہے۔

بعض صفرات کا قول ہیہ ہے کہ اگر کھڑے کھڑے موجائے یا بیٹھ کریا مجدے کی حالت میں تو اس پروضووا جب نہیں یہاں تک کہ وہ حیت لیٹ کرموجائے اور بھی تول امام مغیان تو رمی وابن السیارک رقم ہما الشرکا بھی ہے۔

## مس ذکر ناقض وضو ہے کہ ہیں؟

مرمگاه کوش کرنے سے بضوے واجب مونے میں آئر کا اعتمال ف ہے۔

بعض معرات کے نزویک اس پروضو واجب ہوگا۔ بیقول عمر وابن عباس سعد بن الی وقاص معرست الی ہریرہ اور معترت عا نشوصعہ یقد دختی اللہ عنهم کا ہے اور بھیا تو ل سعید بن المسیب سلیمان بن بیار ،عروہ بن زبیر رضی اللہ عنهم کا ہے اور ایام اوز اگ ، امام شاخل ، امام احمہ ، امام اسحاق رحم م کا ہے اور اس طرح عورت اسے فرج کوجھو ہے ۔

امام شائعی رحمہ اللہ کے علیٰ دوفقہا عظمتے ہیں کراس کا دختوہیں ٹونے گا گھریے کہ دواسنے ہاتھ کی تھیلی یا انگیوں کے بطون سے مجھوسے ۔ ان معرات کی دلیل وہ حدیث سہے۔ عمر وہن حزم سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ شل نے عروہ بن ذیر رضی النہ عنہ کویے فرماتے ہیں کہ شل سنے عروہ بن ذیر رضی النہ عنہ کویے موالے ہوئے میں النہ عنہ کوی ہے۔ عروہ سن کہ اس کا تذکرہ کیا جس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ عروہ نے کہا کہ جھے ہمرہ مروان نے کہا کہ جھے ہمرہ مروان نے کہا کہ جھے ہمرہ بنانے کا تلم کیے ہوا، مروان نے کہا کہ جھے ہمرہ بنت صفوان نے فہروک کہ میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کویے ارشاد قرباتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی مختص الحق شرمگاہ کو جوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی مختص الحق شرمگاہ کو جوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی مختص الحق شرمگاہ کو جوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی مختص الحق شرمگاہ کو جوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی مختص الحق میں میں ہے کہ وہوئے تو اسے جاہے کہ وضو کر ہے۔

بعض حفرات کے زدیک میں ذکر ہے وضو واجب نہیں ہوتا۔ کی قول علی ، این مسعود، حفرت ابوالدرداء، مذیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حسن بھری ، مغیان تو رک ، این المبارک اور اسحاب الراک کا کی غرب ہے۔ ان کی ولیل حفرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ ہے۔ حسن بھری ، مغیان تو رک الیک منظر سے میں ذکر کے ہارے میں بوجہا کیا تو ارشاد فرما یا کہ کیا وہ جم کا ایک کلا آئیں ہا اللہ عنہ ہے اور کی موادایت میں ہے کہ وہ ایک حصہ یا ایک لوگئر البیل ہے اور چن حضرات کے نزد یک وضو واجب نہیں ہوتا۔ ان کے نزد یک رضو واجب نہیں ہوتا۔ ان کے نزد یک برصد بٹ منسوخ ہے صدیت بسرہ کی وجہ ہے کو نکہ حضرت ابو ہریرہ رسنی اللہ عنہ ہے اس طرح مروی ہے کہ وضومی ذکر ہے واجب ہوتا ہے اور حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ واسلام محالی کا واقعہ ہے اور حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ واضم کے پائ

### خروج من غیرسبیلین ناقض وضویے یانہیں؟

نجاست کے فردخ قیرسیلین کے تم می بھی اختلاف ہے۔ مثلاً کی کوپیشی پیوز اٹکا یا جار آگوا یا آبی وغیرہ آئی تو بھی معدات کے فرد کے اس سے دختوہ واجب نیس ہوتا۔ میں روایت میداللہ بن عمرہ میداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے۔ عطامہ طاؤس، حسن اور سعید بن المسیب اور امام مالک، امام شاقی رحم اللہ کا ہے اور بھی جعنرہ سے دختوہ ساتھ کے جاتا ہے۔ بھی قول سفیان توری رابن المبارک اور اسحاب الراکی، احمدہ اسحاق کا بھی ہے۔ "فلم تبعدوا ما قصصہ وان لوک تیم اس سے ہے۔ حضرت حذیف دختی اللہ عند ہے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول فیسے میں اسے ہے۔ حضرت حذیف دختی اللہ عند ہے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وکری آمت کی تصوصیت میں سے ہے۔ حضرت حذیف دختی کہ میری آمت کی صفول کوفرشتوں کی صفول کی صفول کی مفول کی طرح بنایا اور یوری روئے ادش کومیر سے لیے میں ہو اس کی میں سے ہے یاک بنایا وائر یائی نہ طے۔

## نزول تيتم كاواقعه

حضرت عائش مدویتہ ویتہ وضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے قرماتی ہیں کہ بھی اللہ علیہ کم کے ساتھ بعض اسفاریش کی۔ جب
بیدا معنا میاؤات اکیش کی جگہ بینچ نو میرافیار کم ہو کیا۔ آپ علی النہ علیہ ورآپ کے اصحاب رضی اللہ منہم اس کی حال بھی اللہ علیہ وہم جس سے کسی کے پاس پانی موجود ہیں اللہ عنہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے کی کیا
جم جس سے کسی کے پاس پانی موجود ہیں اللہ عنہ اللہ کا کہ آپ علی اللہ عنہ و کلے مصابہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کہا گئی موجود ہے۔ حضرت ابو کر صدی آن رضی اللہ عنہ حضرت عائش صدیقہ رضی
میں جن اللہ عنہ اللہ علیہ و کسی اللہ علیہ و کسی موجود ہے۔ حضرت ابو کر صدی آن رضی اللہ عنہ حضرت عائش صدیقہ رضی
مدین رضی اللہ عنہ کہا ہو کہا تھا معنی اللہ علیہ و کسی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی کو دہم سرک کو کسی سے حضرت الوکر میں مرک کو کسی سے حضرت ابو کر صدیقہ میں موجود ہیں موجود ہیں ہو جود ہے۔ حضرت اللہ عنہ اللہ عنہ کی کہا جو کھا اللہ عنہ وہم کی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کہا ہو کہ اللہ عنہ ہو ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ اللہ عنہ ہوں کہ جسی ہو کہا ہی کہا ہو ک

حضرت عائش صدیقد دخی الله عنها سے دوایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے اسامہ سے ایک قلّادۃ (مار) اُدھارلیا تھا دہ مجھ سے کم موکیا۔ آپ سلی الله عنب وسلم نے چند سحا یکرام دخی الله عنهم کوائن کی الماش عمل مجھ باہ الاش کرتے ہوئے تماز کا دفت ہوگیا۔ آموال نے بغیر ہضونماز پڑھی۔ جب وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تواس بات کی شکایت کی اس پر آپیت ہم نازل ہو گی۔ اس پراسید ہن حغیر نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بہتر بزاء علائر مایا۔ اللہ کی شمراس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا تھم نازل ہیں فرمایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمار سے لیے آسانی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت عطافر مائی ہو۔ 'تفید صدو انکامطلب ہے کہم پاک ش کا اراوہ کرد۔"صدیدا طینا ایسیٰ وویا کسٹی ہوصاف تھری ہو۔ این عماس رضی اللہ عہما کا قول ہے کہ صدید سے مراد مطلق مٹی ہے۔

## تیم سمی ہے کیا جائے گا؟

# تتيم كى كيفيت كے متعلق ائمہ كے مختلف اقوال

"فلمست و ابوجو دیکم و آیلدیکم ان الله کان عفو ا عفو د آ ان کیج که چیرے اور دوتو ل بھیلیوں کا می تیم میں وابیب ہے اس کی کیفیت میں آ مُسکا اختلاف ہے۔ اکثر الل علم اس طرف سے بیں کہ چیرے اور ہاتھوں کا سے کہنوں کے ساتھ کریں ہے، دوخر جمین کے ساتھ ۔ ایک خرب کے ساتھ وہ اپنے چیرے کا سے کریں ہے اور یالوں کی جز تھے۔ فی کا پہنچانا ضرور کی جیں۔ پھردوسری ضرب کے ساتھ ہاتھوں کا کہنوں ہمیت سے کریں ہے۔

حضرت افی حویرت رضی الشدعند سے روایت ہے وہ اعراق سے روایت کرتے ہیں اور وہ افیا صمة سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ نمی کر بم صلی الشدعلیہ وسلم کے پاس سے کزرے اور وہ پیٹاب کررہے بنے کہ میں نے سلام کیا۔ انہول نے محرے سلام کا جواب نہیں دیا بھال کے کہا کیے و بوار کے پاس سے اور اس کوا بی لائعی کے ساتھ کھرچا ، پھراس و بوار پر ہاتھ مارکر مسح کیا اور میرے سلام کا جواب دیا۔ بیعد بیث اس بات کی دلیل ہے کہ یدین کے ساتھ مرفقین پرسے کرنا فرض ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ تیم سیجے نہیں جب تک کہ ٹی کا غبار ہاتھوں کونہ سکھے کیونکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کو کھرچا اپنی الانسی کے ساتھ ۔ آگر تھن ضرب سی کافی ہوتی خبار کا لگنا ضروری نہ ہوتا تو آپ ملی اللہ علیہ دسلم اس کونہ کھر چنے۔

ا مام زہری کا قول ہے کہ بازوں کا منے کندھے تک کریں تھے۔جیبا کہ تمار سے مروی ہے کہ ہم کندھوں تک منے کرتے تھے۔ ریان کا آیا قول ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ دسلم سے بیر منٹول تھیں۔ جیبا کرایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ک وہ جنگ ہوئے اور وہ زمین کے ساتھ لوٹ بوٹ ہوئے۔ جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بوجہا کیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے باتھوں اور چیرے کے منظم دیا۔

اور آیک جماعت کا قول ہے کہ تم آیک ہی مغرب کے ساتھ کریں ہے جوچے اور کھین کے لیے ہوگی۔ بھی قول علی ماہن عہاں رہنی اختراکا ہے اور آئی ہار ہاں اور ای اللہ عندا ور بھی اختراکا ہے اور آئی ہار ہاں اور ای اللہ عندا وی جو اور آئی ہار ہاں اور ای اللہ عندا وی جی رہن الفاہ ہوتھی اللہ عندا وی جی ۔ قربات و مربات ایس میں کہ ان کے باس ایک میں اللہ عندا وی جی ۔ قربات کے باس آیک میں آیا ماس نے عربی کیا کہ جس بھی ہوا اور بانی نہیں پایا ہمار بن یا سروشی اللہ عندا وی جی ۔ قربات کے باس آیک میں آیا ماس نے عربی کہ اور کی جبکہ میں اللہ عندا وی میں ہوا اور بانی نہیں پایا ہمار بن یا سروشی اللہ عندا وی میں اللہ عندا وی میں اللہ عندا نہیں ہوگئی جبکہ جس نے ذبیان پر اوٹ بوٹ ہوکر تماز پر جس ۔ آپ نے تماز تہیں پر جس کی جبکہ جس نے ذبیان پر اوٹ بوٹ ہوکر تماز پر جس ۔ آپ ایک تما اور کا کی تما اور کا کی تما اور کا کی تما اور کا کہ ایک تما اور کا کہ ایک تما اور کا کی تما اور کا کہ ایک کیا ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلی ایک تما ور ہاتھ کا سے کے اینا کا تی تما اور کا کہ کیا ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ایک تما ور باتھ کا سے کہ این کیا ہو گا کہ کیا ۔ آپ سلی ایک علیہ وسلی ایک میا تھا ہو کہ کیا ۔ آپ سلی ایک میا تھا ہو کہ کیا ۔ آپ سلی ایک میا تھا ہو کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا ہو کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا ۔ آپ سلی ایک میا تھا ہو کہ کیا ۔ آپ سلی ایک میا تھا ہو کہ کیا ۔ آپ سلی ایک میا تھا ہو کہ کیا ۔ آپ کیا ہو کہ کیا ۔ آپ سلی کیا کہ کیا ۔ آپ کیا ہو کہ کیا گا کہ کیا ہو کیا کہ کیا گا کہ کی

شعبری روایت بی ہے کہ جاری یا سروشی اللہ عندے عمر بن الفعال برسی اللہ عندے ذکر کیا کہ بی اوٹ بہت ہوائمی میں بھر نی کر مے ملی اللہ علیہ و کم کے باس آیا، آپ ملی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فر ایا کہ چیرے اورو فول کفین کا سی کرنا کائی تھا۔ بہت میں ہے ہو بات پروالات کرتی ہے کہ جب جنبی آوئی بائی نہ بائے ہی کر کے نماز پڑھے۔ ان طرح حاقصہ اور فعما مے لیے بی تھم ہے کہ جب ان کو پائی نہ لے او تھے محروابن سعود میں اللہ عنہ النساء کم سی بالیہ مراوہ ہے نہ کہ جماع اور مدیث عاداس پر جت ہے اور ایک دوایت ہیں ہے ہی ہے کہ این سعود میں اللہ عنہ نے اپنے قول سے دجوع فر الیا اور جبی کے لیے تیم کو جائز آردیا۔ میں تھا کہ وہ جنم کر سے بھر نماز پڑھے، جب وہ پائی یائے قولسے دھر سے اللہ علیہ و کم کے ایک فیم کو تا ہو ہا۔ جب میں تھا کہ وہ جنم کر سے بھر نماز پڑھے، جب وہ پائی یائے قولس کر لے۔ معرست ابو فر رضی الخد منہ سے دوایت ہے فر ماتے ہیں میں تھا کہ وہ جنم کر سے بھر نماز پڑھے، جب وہ پائی یائے تو حسل کر لے۔ معرست ابو فر رضی الخد منہ سے دوایت ہے فر ماتے ہیں کر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کے پاس مال غنیمت جی ہوگیا تھا۔ آپ میلی اللہ علیہ سے ارشاوفر ما بیا اسے ابوذ در اس کی تھیم میں ابتداء کروں میں زندہ والوں سے اس کی ابتداء کی وہاں پر جھے جنا بت کہتی تھی تھی میں بھی جا بہتے دن ترکی اربا اور اسے ابی ذرا اس کی تھیم میں خیس ۔ پھر میں زندہ والوں سے اس کی ابتداء کی وہاں پر جھے جنا بت پیشی تی میں پائی یا جھے دن ترکی ارباد در اس میں اللہ علیہ دسلم نے فر باباء ابی فر دایا ہا موثی سے کمر اربا اور عرض کیا اسابوذر تیری ماں تیجے تم کرے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آیک کالی لونڈی کو بلوایا ، وہ آیک ہیں ہے آئی اوراس میں پائی تھا ، اس کو کپڑے سے ڈھانیا ہوا تھا ، پھر میں نے قسل کیا ، بھے یوں لگ رہا تھا کہ میر سے اوپر پہاڑتو ٹ پڑا ہے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مالیا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ اگر چاس کو دس سال پائی نہ لے۔ جب پائی طے تو اس سے قسل کر و کو تکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ بھتم میں چرے اور ہاتھوں پرسے کیا جائے گا اور کبھی محماریہ سے بعض اعتماء کے قسل کر و کو تکہ اس موجا تا ہے۔ اس طور پر کہ بعض اعتماد ڈمی ہوں اور بعض درست ہوں تو زخمی اعتماء پرسے کیا جائے گا۔ یہ سے کے خسل کے فیمنا میں موجا تا ہے۔ اس طور پر کہ بعض اعتمار نے گا۔ یہ سے کہ سال کے لیے کائی ہوجا ہے گا اور مسل کا جائے گا۔ یہ سے کہ سال کے لیے کائی ہوجا ہے گا اور مسل کا بدل بن جائے گا۔

سيتم طهارت مطلقه ہے

حیتم تمازے وقت کے لیے بی جی بیل کرونت کے وافل ہونے کے بعد اورا کی لیم کے ساتھ دوفرضوں کوجھ کرنا جائز نہیں۔ "عند الحشو الع" ....." فلم اجدوا ماء فتیسسوا"

یہ آیت اس بات پر دانات کرتی ہے کہ جب نماز کے وقت جس کوئی پانی نہ پائے تو اس کوچا ہے کہ وہ تیم کرلے۔ محرایک
وضوء کے ساتھ کی نمازیں اوا کرسکتا ہے۔ جیسا کہ آپ ملی افتہ علیہ دسلم نے متح کھ سکھ دن کی نمازیں ایک وضوء سے اوا کیں۔ تیم
اس صورت میں باتی رہا۔ بیتول علی این عباس رضی افتہ منہا کا ہے اور فقہا و میں سے ، امام فعمی ہوئی ہے ہے تھم کرنا جائز ہے اور اس وضوعے بعنی جائے ہماری ہوئی ہے ہے اس ماری ہم کا بھی فعم ہے جب تھ کہ اس کو صدت الاحق نہیں ہوئی ۔ بھی قول سعید بین المسیب ، حسن ، زہری ، مفیان اور دکیا ۔ اور امعیاب الراکی رحم ہم اللہ کا بھی فد ہب ہے۔

آلَمُ تَوَالَى الْمَنِيْنَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِنْبِ يَشَعَرُونَ الطَّلِلَةَ وَيُوِيَلُونَ اَنْ تَطِلُوا السَّبِيْلَ ۞ ﴿ كَمَا تَوْسَنَهُ اللَّهُ مِنَ كُولِسُ وَيَمَا مِن كُولَابِ كَا أَيْبَ بِرَا صَدِلاَبِ وَوَلَاكَ مَرَاقَ كَوَالْمَيَادِكَرَدِبِ جِن اور يوں جاہے ہیں كہم راوے سيعاده ہوجاؤ۔

الشرائيس المرائي الملين اونوا نصيبًا من الكتاب "اس سے مراد يبود وتسادل بيں۔اين عهاس منى الشرحها فرمات بيں كہ بي آب من الكر الله الله الله الكر بين وقتم كے باد سے بيں نازل ہوئى۔ جب بي آب حلى الله طبه وسلم بست بات كرد سبت كرد سبت كرد بية كرد بية كرد بية كرد بية كرد بية كرد بية كار كر آب صلى الله عليه وسلم برعب لكاتے تھے۔ "بيشتوون" كرده كام كوته ديل كرد بي تھے۔ "العد المزائد" بدائات سے كرائل۔" ويو يعلون ان تعنبلوا السبيل "مؤمنين كماستول سے مناويں كے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمُ اوَكُفَى بِاللّٰهِ وَلِيّا وَكُفَى بِاللّٰهِ لَصِيْرًا ۞ مِنَ اللّٰهِ مَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ مُواطِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ طَيْرَ مُسْمَعِ وَوَاعِنَا لَيْهِمْ فَالُوا سَمِعْنَا وَاطْعُنَا وَاسْمَعُ وَالْظُولُنَا لَكَانَ بِاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ بِكُفُوهِمُ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَأْتُهَا الّٰهِ يَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا الللّهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

اورالشرتعالی تمیارے وشنوں کو وب جانے میں اورالشرتعالی کائی دخل ہواورالشرتعالی کائی حائی ہے بیاوک میں ہے بیاوک میں سے میں کام کو اس کے مواقع ہے دوسرل طرف بھیر دیے ہیں۔ اور بیکلمات کہتے ہیں مسعدا و عصینا اوراسیم غیر مسیم اور اعنا اس طور پر کرائی زبانوں کو کا پر کراوروین شریط منز فی کی تیت ہواورا کر بیلوگ بیکلمات کے سمعنا و اطعنا اور کی اسمع اور النظر المقور بات ان کے لئے بہتر ہوتی اورموقع کی بات کی۔ بیلوگ بیکلمات کے سمعنا و اطعنا اور کی اسمع اور النظر المقور بات ان کے لئے بہتر ہوتی اورموقع کی بات کی۔ اور کر ان کو خدا تعالی نے ان کے نفر کے سب باتی رصت سے دور بھیک ویا نب وہ اندان دیں کے بال کر تحویٰ ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں کہ برای ان لاؤ جس کو ہم نے نازل فر مایا ہے اسک حالت پر کہ وہ کی مناز کی بات کی حالت پر کہ وہ کی مناز کی بات کی حالت پر کہ وہ کہ مناز کی بات کی حالت پر کہ وہ کہ مناز کی بات کی جائی ہوتے ہوتے ہوتے ہیں ہاں سے پہلے کہ ہم چروں کو اکنل منا ڈالیس اور ان کو ان کی ائن جانب کی حالت کی مناز بات کی بات کی حالت مناز کر بھی کہ اور الشراحیاتی کا تعم پوراہ وکری رہتا ہے مناز کی جس کے حالت کی ح

و کفی ہواللہ اعلم باعدائکہ" تم یمل ہے ہیں۔تم ان کو بعث نہ کرد کیونکہ وہ تمہارے وشن ہیں۔ "و کفی باللّٰہ و لیا و کفی باللّٰہ اصبر آ" لین الفرق ان کا حال کا فی ہے اور الفرق بدوگا رکا فی ہے۔

© "پایها اللین او نوا الکتاب" اس سے خطاب یجودگرافا۔ "آمنوا بعا فزلنا" اس سے مراوتر آن پاک ہے۔
"مصلفا لعا معکم" اس سے توریت مراوہ ہیکہ تی کریم ملی الشرطید اسلم نے یجود کے احیاد سے بات کی۔ ان می عبداللہ
بن صور یا اور کھی بن اشرف بھی جھے۔ فرما یا اے یجود کی جماعت کرتم اللہ سے ڈرواور اسلام لے آؤ۔ اللہ کی شم اللہ تا کہ اللہ سے فردواور اسلام سے آؤ۔ اللہ کی شم اللہ تا کہ است کرتم اللہ سے ہوگئے ہم الشرے کو میں جانے اور وہ کفری تے دہ ہے۔ ہم یہ است کرتم اللہ سے تاوروہ کفری ڈ نے دہ ۔ ہم یہ آئے۔ اور کی بانے اور وہ کفری نے دہ ہوگئیں اللہ میں اللہ تھی اور ہوگئیں سے دور ہے۔ کا دہ اور شعاک رقم اللہ کا قول ہے کراونٹ اسے کروں سے ان کو کہ ہیں۔

میں تاون میں کروں اسٹری کو ان کے ماتھ روئے ہیں گے ، وجہدے مراوآ کو ہیں۔

## على ادبارها كمختلفتفيرين

" فنو دھا علی ادہار ھا" لینی ہم ان کے چروں کو پھیرویں کے اور کدی کی طرف لے جا کیں گے۔ لیمش نے کہا کہ ہم ان کے چرول کو بالوں کے اُکنے کی جگہ آر اردے ویں سے جیسا کہ ہندروں کے چرے ہوتے ہیں کے ذکہ آ وہوں کے ہالوں کی اُکنے کی جگہ سرکی چھیلی جانب ہے ندکہ چرے کی جانب۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ ہم تہارے چہوں کے آخار منا دیں سے ندائی میں تاک ہوگی ندکان اور تہ ہی آئیسے ہوں گی اور ہم ان کو کدی کی طرف لگا دیں سے لؤید ہوں گی اور ہم ان کو کدی کی طرف لگا دیں سے لؤید ہوں گئیسے ہوں گی اور ہم ان کو کدی کی طرف لگا دیں سے لؤید ہوں کہ ہم ان کی آئیسی سے معداللہ بن ملام رضی اللہ عنہ سے مروئ ہے فرائے ہیں کہ جب میں نے ان سے بیآ بہت کی آئیس آئی ہیں اللہ علیہ وہم سے پائیس ہے۔ عبداللہ بن ملام رضی اللہ عنہ ہائے سے پہلے اور سے باتھ میرے چہرے پر نتھ کہ گئیں اس آئیت کی وجہ سے سے مہرا چہرہ تیں نہ ہوئی اللہ علیہ وہم کی اللہ علیہ وہم کی اللہ علیہ وہم کی میں یہ بات کی ہیں ہوئی اللہ علیہ وہم کی بات کی ہوئی ہے کہ قیامت سے دن چہرے کو تک کی گرف کچھرویا جائے گا۔ ای طرب کھی امرائے جانے کا ایک طرب کھی امرائے جا درائے میں اسلام لائے بینے ورائے درائے میں اسلام لائے بینے ورائے کیا کہ اے ہمارے طرب بھی امرائے درائے میں اسلام لائے بینے ورائے کیا کہ اے ہمارے درب بھی امرائے درائے میں اسلام لائے بینے ورائے کیا کہ اے ہمارے کے بین ان خوف وہ دورے کے دورہ میں کا سی تیا ہے۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

اگر بیہوال کیا جائے کہانٹہ نے ان کے چیروں کے بھیرنے کا وعدہ کیا ہے کہا گروہ ایمان ٹیس لا کیں گے حالا تکہ وہ ایمان منیس لائے اوران کے چیروں کو پھیرامجی ٹیس گیا۔

جواب دیا کہ بیدوعیدا بھی باتی ہے۔ یہ چہروں کا پھرجانا اور سنے ہونا بہودیت میں ہوگا قیامت سے بہلے بہنے۔

بعض نے کہا کہ اس وعید کا تعلق ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ جب عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی اُسلام لے آئے تو یہ وعید باقبوں سے ساقط ہوگئی اور بعض نے کہا کہ اس سے سراوقیا مت ہے کہ قیامت کے دن ان کے چرول کو کدی کی طرف پھیرو جائے گائے باہد دمیاللہ کا قول ہے کہ اس سے سراویہ ہے کہ ہم ان کو شرائی میں میتلار کھیں ہے۔ اس صورت بھی طمس سے سراوقلب کا بھرتا ہے۔ کو باان کو ہدا ہے سے شمرائی کی طرف کھیرا تھی ، کفراور طلائت کی طرف جسس اصل بھی مثانے کو کہا جاتا ہے۔

ائن زیدکاران ہے کہ آیت بھی حمل سے مراد بیہ ہے کہ بمدید عن ان کا نشان مٹادیں گے اور پشت کے تم اس طرف کولڑا دیں کے جس طرف سے آئے نے تھے بیٹی ملک شام اور کھا کہ ویائی تشیر کو ملک شام کے ملاق اور دیا ہے اور ادیکا عمل جا وطن کہ ویڈاس آیت ک تاویل ہے۔"او نامی بھی کھا لیفنا اصبحاب السبت بیعتی ہم ان کو بندر اور فٹریر بنادیں گے۔"و کان امر اللّٰہ مفعولی' اِنَّ اللّٰہَ کَلا یَغْفِرُ اَنْ یُشُوکِ بِهِ وَیَغُفِرُ مَا فُولَ وَلَاکَ لِمَن یُشَاءً وَمَنَ یُشُوکِ بِاللّٰهِ فَلَقَدِ افْتُولَى اِلْلَٰہَ کَلا یَغْفِرُ اَنْ یُشُوکِ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا فُولَ وَلَاکَ لِمَن یُشَاءً وَمَنَ یُشُوکِ بِاللّٰهِ فَلَقَدِ

### ان المله لايغفر كاشان تزول

ت المتار الله الما المتام المتار الم

الدِجُلان ابن عمر رضی الله عند مدوایت نقل کی ہے کہ جب بدآیت نازل ہوئی۔ ''قل یا عبادی المنہین اسر طوا علی انفسیم انفسیم'' توایک فیض کھڑ اہوااور کینے لگا شرک کے بار ہے میں آپ سلی الفدیئید کیلم کا کیاار شاو ہے۔ آپ سلی الله طیہ وکلم نے کوئی جواب نددیا اس نے پھر دویا تین بار کھڑ ہے ہو کر وقی سوال کیا تو آیت''ان اللّه الاہففر'' نازل ہوئی رسلرف بن عبداللہ فیسر کا بیان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عند نے قرمایا کہ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکم کے ذمانے میں کوئی فیفس کنا و کہیر وکی حالت میں افتاد تھے مرجا تا تو ہم کہتے تھے بیدوز ٹی ہوار یہال بھی کہ تھکور وقیت نازل ہوئی۔

اس کے بعد بھم کیرہ کیا ہ کے دوز تی ہوئے کی شہادت ویے ہے ڈک کے مصرت ملی دمنی القد عنہ کی روایت معقول ہے کہ قرآن مجید میں است میں اللہ طقا العری" قرآن مجید میں سب سے براُ میدید آیت ہے "ویعفر ما دون ذلک لمن بشاہ "سب"ومن بشرک باللہ طقا العری" وفتر کی کامعنی ہے دگاڑ نا"الگ عظمہ است معرت جا برضی اللہ عند کی روایت ہے فرایا کر آپ سلی اللہ علیہ اسلم کے پاس ایک فنس آیا اس نے کہا اے اللہ کے دسول! (معلی اللہ علیہ اسلم) کون کی دو با تھی واجب کرنے والی جس فر مایا چرفنس ترک ترک نے کی حالت

اَلَمْ تَزَالَى الَّذِيْنَ يُوَكُّونَ اَنْفُسَهُمْ دَيَلِ اللَّهُ يُوَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَلَايُظُلَمُونَ فَجِيَّلا ۞ اَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ دَوَكُفَى بَهِ إِلْمَا مُبِثَ ۞

ور کیا تو نے ان او کول کوئیس دیکھا جواہیے کو تقدی بنائے ہیں بلک اللہ تعالی جس کوچا ہیں ہقدی بنادی اور ان پر تا کے برابر بھی ظلم ند ہوگاد کھے توبیلوگ اللہ پر کہسی جمول تہت لگاتے ہیں اور یک بات صریح مجرم ہونے کے لئے کافی ہے

### الم ترا الى الذين يزكون كاشان زول

کھی کا اللہ تو اللہ الملاین ہو کون انفسید " کلبی رحمہ انتہ کا بیان ہے کہ اس آیت کا فزول ہودی مرووں کے بارے میں ہوا بین میں بحری بن عمرو بنسمان بین اونی معرجہ بین زید بھی تھے۔ بیا ہے چھوٹے بچوں کو لے کر آ ہے ملی اللہ علیہ وسئم کی خدمت کرا می میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ہم! کہاان پرکوئی کتاہ ہوسکتا ہے؟ حضور مسلی اللہ علیہ وسئم نے فر مایا تہیں کہنے تھے تھے ان کورات میں محاف کردیا جا تاہے اور رات کو جو کا م کرتے ہے ان کورات میں محاف کردیا جا تاہے اور رات کو جو کا م کرتے ہے۔ اس پر ہے آیت تازل ہوئی۔

مجاہدا در مکر مدر تہما اللہ کا قول ہے کہ وہ اپنے بچل کونماز میں آئے مقدم دکھتے تھے اور بیٹمان کرتے تھے کہ ان پرکوئی گناہ انہیں۔ اس وجہ ان کا تزکیہ کیا محیا۔ حسن ، طحاک ، آن وہ اور متنا آل رحم مالتہ کا بیان ہے کہ آ بہت یہود و نصاری کے بارے شل تازل ہوئی۔ جب انہوں نے کہ ان نصور انصار اللّٰہ و احباء ہ "کرہم خدا کے بیٹے اور چہتے ہیں اور ساتھ یہ ہی کہا" و قالوا ان بلا خول المجنّة الا من کان هو ڈا او نصاری " یہود ہوں اور جیسائیوں کے ملاوہ جنت میں کوئی تیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بین مسعود رضی اللہ عندے فرمایا الل کیا ب آئیں میں تزکیہ کرئے تھے میں ایک دوسرے وکن امول سے باک کہا تھا۔

طارق بین شہاب کی روایت ہے کہ این مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بعض و کن دار آ وی منے کوائے گھریے نکلتے ہے ادر کس www.besturdubooks.net

اَلَمُ ثَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبُتِ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا هَوُّلَاءِ أَهُدَى مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا مَبِيلًا ۞

کیا تو نے ان لوگوں کوئیں و رکھ جن کو کہ ب کا ایک حسد ملاہے ووبت اور شیطان کو ماننے ہیں اور وہ لوگ ۔ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ میدلوگ برنسبت ان سملمانوں کے ذیاع دراہ راست پر ہیں۔

### جبت اورطاغوت کی شرح

افتلاف ہے۔ تکرمہ رحمہ اللہ تو المی الکین ۔۔۔ نا ۔۔۔۔ بالحبت والطاغوت "جبت اورط توسند کی شرح میں آئمہ مغسرین کا افتلاف ہے۔ تکرمہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ دوبتوں کا تا مہ ہے جن کی شرکین عبادت کرتے تھے۔ ابوسیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ کا اللہ کے علادہ ہر باخل معبود کو کہتے جیں۔ "ان اعبدوا الملّه واجت والطاغوت "منظرت عمر رضی اللہ عند کا قول ہے کہ جب ہے مراوجادہ ہے اورطاغومت ہے مراوشیطان ہے۔ بیقول ایام تعمی اور بجاجر جمما اللہ کا ہے۔

بعض نے کہا کہ جبعہ ہوں کو کہتے ہیں اور طاخوت شیاطین کے بنول کو کہتے ہیں اور ہریت کوشیطان سے تعبیر کیا تھے بن سیرین اور کھول کا بیان ہے کہ جبعہ کا بمن کو کہتے ہیں اور طاخوت جا دوگر کو کہتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عشاورا ہوعالیہ دحمہ اللہ کا قول سے کہ جبعہ عبشہ کی زبان میں جا دوگر کو کہتے ہیں اور طاخوت کا بمن کو کہتے ہیں۔

مکرمہ درحمہ اللہ سے دوایت ہے کہ جب حبثہ کی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور شماک دحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب سے مراد حجی بن اخطب ہے اور طاخوت سے مراد کعب بن انٹرف ہے۔ اس کی ولیل قرآن پاک کی بیآ بت "بویدون ان بت حاکم واالی انطاعی ت"

قطن بن قبیصہ اپنے والد ہے روابیت نقل کرنے ہیں کہ نبی کریم طی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر ہایا کہ عیافتہ (پریمروں کے ٹام www.besturdubooks net اوران کے گزرنے سے لیک پابد لکونی لیت) اور طرق ( ٹائر مارنا اور بدھکونی لیتا ) اور پر عموں کے داکس باکس سے اُڑکر جانا اپنے مقعد کواچھا پارا کہ بیجہ میں سے ہے میں کے اعد کوئی فیرنس اور طافوت ہرو دچنے جوانسان کوسرکٹی پر اُٹھار تی ہے۔

### كعب بن اشرف كاواقعه

أوتَّنِكَ اللّهِ مَن لَعَنهُمُ اللّهُ ، وَمَنْ يُلْعَنِ اللّهُ فَلَنْ تَجِعَلُهُ تَصِيرُا ۞ آمُ لَهُمْ نَصِيبُ مِن النّهُ مِن فَصَلِهِ النّهُ لَكِنَ النّاسَ عَلَى مَا الهُمُ اللّهُ مِن فَصَلِهِ النّهُ لَكِنَ النّاسَ عَلَى مَا الهُمُ اللّهُ مِن فَصَلِهِ النّهُ اللّهُ مِن النّهُ مِن فَصَلِهِ فَعَنّا اللّهِ إِبْرَاحِيمُ الْكِيبُ وَالْحِكْمَة وَالْهَبُهُمُ مُلْكًا عَظِيمًا ۞ فَصِنْهُمُ مَن امْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى مِنْهُمُ مَنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مَن صَلَّا عَلَى مُعَلِّمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّ

کے بال کیاان کے پاس کوئی حصرے سلطت کا سوالی حالت عمل آوادر کول کوؤرای چیز بھی ندویں ۔ یاودہرے آدمیوں سے ان چیز وں پر چلتے چیں جواف توائی نے ان کوائے فعل سے عطافر مائی چیں ۔ سوہم نے معترت اہما ہیم طیبہ السائام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور طم بھی دیا ہے اور ہم نے ان کو ہزی بھاری سلطنت بھی دی ہے سوان علی ہے اور ہم نے ان کو ہزی بھاری سلطنت بھی دی ہے سوان علی ہے ہے کہ اس سے روگرواں بن رہے اور دو ذرخ کی آئی سوزاں کا فی ہے جا کہا گئی ہے جا کہ گئی ہے جا کہا گئی ہے جا کہا گئی ہے جا کہا گئی جو ان کی میاری سائل کی جا کہا گئی ہے جب ایک ہے جا کہا گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے ہے جب ایک ہوئے ہوئے ہے ہوئے گئی ہیں گئی گئی گئی ہے جا کہا گئی ہے گئی ہوئے ہی ہوئے ہیں۔ سوائی کھالی ہوئے گئی ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔

🚅 ഈ"اولنك الذين ..... تا ..... فلن تجدله نصيراً"

الکاری ہے اس کا گمان ہے۔ ام معطعہ اور استفہام اٹکاری ہے۔ "نصیب ایمعنی حصہ ہے۔ "من الصلک" ہے استظہام اٹکاری ہے۔ انصیب ایمعنی حصہ ہے۔ "من الصلک "بیاستلہام اٹکاری ہے اس کا خیال ہے کہ ان کو پھو کئی سیاوت تھے ہوجائے گا۔ "فاذا لا یؤتون الناس نظیر استعمداور آئل کی وجہ ہے۔ تقیم وونقط جو تھی کی کھٹی میں ہوتا ہے اور اس سے مجوراً "تی ہے۔ گا۔ "فاذا لا یؤتون الناس نظیر استعمراو میں دور جی کہ وولوگوں کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ آیا دور حمداللہ کا قول ہے کہ اس سے مراو میود جی کہ وولوگوں کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ آیا دور حمداللہ کا قول ہے کہ اس سے عام عرب کے لوگ مراد جیں کو تکر عرب کے مید دیوں کو اس بات کا حسد تھا کہ نیوت ان میں سے کیوں تیس آئی اور ان کو تربت ان میں سے کیوں تیس آئی

لبعض معترات کا تول ہے کہاس سے مراد محرملی انتہ علیہ کلم اوران کے محابر دسنی انٹیم ہیں۔ صغرت این عباس رمنی انتہ عہا، عابد حصن اورایک جماعت کا بھی تول ہے۔ اس سے مراد آپ ملی انتہ علیہ وسلم کی ڈاٹ کرای مراد ہے کہ انٹہ تعالیٰ نے رسول انٹہ ملی انٹہ علیہ وسلم کی ڈاٹ کرای مراد ہے کہ انٹہ تعالیٰ ما رسول انٹہ ملی انٹہ علی انتہ علی کے اس فر مان "علی ما انتہ ملی انٹہ ملی انٹہ من فضلہ" ہے ہمی مراد ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد تبوت سے حسد کرتا ہے۔ قطل سے مراد کی ہے۔ انتہ علی انتہ میں اور علیہ السلام اور ملیمان علیہ السام ہیں انتہ میں اور میں انتہ میں اور ایرانی علیہ السلام اور ملیمان علیہ السلام ہیں انتہ میں اور ایرانی میں سے مراد ایرانی علیہ السلام اور ملیمان علیہ السلام ہیں۔

 جو بارشاہت معزے سلیمان علیہ السلام کو دی گئی اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ "بدا اور "عندا کی خمیریں ابرائیم کی طرف راجع این میں ہوئی کے جدید ہوئی کے جدید ہوئی کے جدید ہوئی کے جنوب کی است کی اور دوسرے لوگوں نے بھی کھیتی کا شت کی اور دوسرے لوگوں نے بھی کھیتی کا شت کی اور کوں نے بھی کھیتی کا شت کی اور کوں کے بھی تات ہوئی کا شت کی ہوگوں کی کھیتی ہوئی ہوئی آتے ہوئی اور معزمت ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی ہاتی رہی ۔ لوگ جماح ای اور معزمت ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی ہاتی رہی ۔ لوگ جماع اس آسے ۔ آپ نے قربایا جو میری نبوت کو مانے گا اس اس کودوں گاریاں کر پھولوگ ایمان ہے اس کو تاریخ کھولیمان ندلائے ان کوئیل دیا۔

""ان الملين كفروا باياتنا سوف مصليهم نارًا" ليخي بمان كوآ كوش داخل كردي هـــ"كلما نضجت" جب ان كوطايا جائـــ "جلو دهم بدلناهم جلودًا غيرها" السيطي بوئي كمال كه علاده.

### کلما نضبت جلودهم کی *تثریک*

ا بن عباس رض الله عند في است كي تشريح عن فرما يا كاغذ كي الحرج الن كي كعاليس سفيد كردي جا تمين كي ...

اک آئٹ کے بارے تیں مردی ہے کہ صفرت مردشی اللہ عنہ نے رہایا اس آئٹ کے پڑھنے والے کو کہ اس آئٹ کو یا رہار پڑھنے اوران کے پاس معفرت معافرین جبل رضی اللہ عنہ بھی سوجود تھے۔ معافر رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ کیا اس کی تغبیر معلوم ہے اس کی تغییر سے کہ ایک ساعت میں سوباد کھال تبدیل کی جائے گی۔ حضرت مردضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آیک ساعت میں ستر ہزار باران کو آگ کھائے گی ہر مرتبہ تھم جو گا وہ ہارہ ویسے می ہوجا دُحسب افکم وہ جیسے متصدہ بارہ ویسے می ہوجا کمیں گے۔

عطرت ابوہر رہ دمنی اللہ محتریت روایت ہے فرماتے ہیں کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ کافر کے وہنوں مونڈ عول کے درمیان کا فاصلہ تغز رفقار سوار کی تین روز کی مسافت سیر کے بمایر ہوگا۔ معرمت ابوہر مرہ درخی اللہ عنہ کی وہسری روایت ہے کہ آپ مسلی اختہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کا قرکی واڑھ اور دانت کی مونائی آصد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال ک مونائی تین روز کی رادے برابر ہوگی۔

اگر بیسوال کیاجائے کہ کافری اس جلد کو کیسے عذاب دیاجائے گا جوڈنیا علی سوجودی جیس تھی اور نہ بی اس نے کوئی نافر مانی کی ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس جلد کو نوٹا یا جائے گا اتن مقدار موٹائی اور لمبائی کے ساتھ۔ "جلو ڈا غیبر ہا" اس کی صفت کی ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس جلد کو نوٹا یا جائے گا۔ جیسا کہ کہاجا تا ہے کہ عمل نے اپنی انگوشی فلال کی انگوشی کی طرح بنائی اس کا مطلب بی ہے کہ خاتم جائی ہیں والی بول ہے ہوں ووجوت مند ہوتا ہے کہ خاتم جائی ہیں والی بیل میں ہوتا ہے کہ خاتم جائی ہیں ہوتا ان کی جو اوجوت مند ہوتا ہے اور پھرکئی عرصہ کے بعد اس کو دیکھتے ہوتو دو مربعت ہوتا ہوتا ہے اور پھرکئی عرصہ کے بعد اس کو دیکھتے ہوتو دو مربعت ہوت ہو کہ تم ہوتا ہے اور پھرکئی عرصہ کے بعد اس کو دیکھتے ہوتو دو مربعت ہوتا ہوتا ہے اور پھرکئی عرصہ کے بعد اس کو دیکھتے ہوتو دو مربعت ہوتا ہوتا ہے اور پھرکئی عرصہ کے بعد اس کو دیکھتے ہوتو دو مربعت ہوتا ہوتا ہے اس کو بدل دیا۔

سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کا فرے گوشت کے ساتھ جلد کوجلد ہے تبدیل کیا جائے گا۔ جب ایک دفعہ جلد جل جائے گی تو

ورمری باران کے گوشت سے جلد بیدا کی جائے گی۔ بیش نے کہا کیض کو جلد میں عذاب دیاجائے گاند کرجلد کو۔ اس پردلیل ال کا فرمان "لیلو قوا المعلماب" ..... "لعلوق "ارشاؤیش قرمایا حبدالسریزین یکی قرماتے ہیں کرافٹ مزوجل دوز فیول کوالک جلد بینا کمی کے جس سے ان کوعذ اب ہوگا اور اس کی دید ہے ان کے عذاب میں زیادتی ہوگی ۔ جیسا کہا کیک جلد کے جلد جائے کی دید ہے اس کی جگہ دوسری جلد کولگاوی کے "مسو ایسلیسم من فلطران" ہیں ان کی قیصول کوکوئی تکلیف فیس ہوگی بلکدوہ برن کوڈ کو پہنچا کمی کے ۔ "لیل فوا افعال اب ان الله کان عزیز آ حکیماً"

وَالْلِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدْعِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُوِى مِنْ تَجْتِهَا الْآنَهُوُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا وَلَهُمْ فِيْهَا آزُواجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدْعِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيْلا ۞ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ اَنَ تُوَقُّواالْلَامُنْتِ إِلَى آخَلِهَا وَإِذَا حَكُمُتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِنَّ اللَّهَ يَعِمُّا يَعِظَكُمُ بِهِ وَإِنَّ اللَّهِ كَانَ سَمِيْقًا مِ بَصِيْرًا ۞

اور جولوگ ایمان لائے اور ایکے کام کے ہم ان کو عقریب ایسے باغوں ہیں وافل کریں کے کران کے ہیے افری ہیں وافل کریں کے کران کے ہیچے خبری ہاری ہوں کی ان ہیں بھیٹ بھیٹ ہیٹ ہیٹ کے ان کے واسطیان ہیں یا ک صاف ہیمیاں ہوں کی اور ہم ان کو خبات مخبان ساری ہوں کی اور ہم ان کو خبات مخبان ساری والل کریں کے (اسال حکومت) والک تم کوالٹ تخبان ماریک کا تھا تھی دیا کہ اللہ تحق کی اس کے حقوق بھیا دیا کہ واور یہ کرجب لوگوں کا تصغیر کیا کروتو عدل سے تصغیر کیا کرو ویک اللہ تعالی جس بات کی تم کوان کے حقوق بھی دیا ہوں ہے جا الک اللہ تعالی خرب سفتے ہیں توجوب و کہتے ہیں۔

عند الله الله الله الله المعلوا وعملوا الصلحت ..... تأ ..... وللا مخلّهم طلاً طليلا من الاكرمورج كي تبش ــــــ كليف بوكي اورندي مردى سے ووايز ام ياكس كے۔

(ان الله يامر كم أن توكوا الأمافات إلى اهلها"

# حضرت عثان بن طلحہ ہے تنجی کینے اور واپس کرنے کا بیان

میر مثان بن طلح تجی بن عبدالدار کے بارے بی تازل ہوئی۔ یہ کعب کے متولی ہے۔ جب فتح کے مدہواتو مثان نے بہت اللہ کا درواز و بندکر کے اس کی جیست پر بخ مدکور آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے اس سے جانی ماتھی۔ بعض نے کہا کہ جھے معزمت مثان رشی اللہ عند کے ساتھ بھیجا کہا تا کہ اس سے جانی لیس کی اللہ عند کے ساتھ بھیجا کہا تا کہ اس سے جانی لیس کی اس نے جانی درجے معلوم ہے کہ بیا آپ ملی اللہ عند کے ساتھ اللہ عند کے ساتھ بھی کی اور آپ ملی اللہ عند مند نے اس کے ہاتھ سے جانی ہی کی اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کودی۔ بھراس جانی سے درواز و کھولا اور اعدوائل ہوئے اور دورکھت تماز بڑھی۔ جب علیہ وسلم کودی۔ بھراس جانی سے درول اللہ علیہ دسلم نے درواز و کھولا اور اعدوائل ہوئے اور دورکھت تماز بڑھی۔ جب

آ ہے جلی انڈوالیہ وسلم کعبہ سے باہر نکلے تو عمیاس دخی انڈونز نے آ ہے جلی انٹرطیہ دسلم سے عرض کیا کرمیرے ماں باپ شارہوں حاجیوں کو یا ٹی بلانے کی خدست کے ساتھ ساتھ رہیمی چھے عمایت کردیجے ۔

اس بریدآیت نازل بونی۔ پھر آپ ملی اللہ علیہ وہم نے ارشاد قربایا کہ چائی وائیں صورت جمان رضی اللہ مذکودے ووادراس سے معذرت بھی کرور حضرت علی رضی اللہ عشد نے کہا کہ تم نے جمعے پر جرکیا، ڈکا دیار حضرت علی رضی اللہ عشد نے فرایا تھاں دشی اللہ صند نے کہا کہ بھی پر جرکیا، ڈکا دیار حضرت علی رضی اللہ عشد نے فرایا تھاں دشی اللہ صند نے کہا کہ بھی شہاوت و بھا اور اللہ عشرت کہا کہ بھی شہاوت و بھا اور اللہ عشرت میں اللہ عشرت کے اس دی معروق اللہ عشرت میں اللہ عشرت میں اللہ عشرت کے باس دی معروق الم المشیق مراوق ایس۔ بھائی شید کو و سے دوایت سے قرماتے ایک کی اولا و بھی دے کہا کہ بھی ہے کہا کہ بھی سے مراوق ام المشیق مراوق ہیں۔ معزمت آئی رضی اللہ علیہ و بھی اللہ علیہ و بھی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ کان سعیقا ہمسی آئی بھی جس سے مراوان اللہ کان سعیقا ہمسی آئی بھی جس سے مراوان اللہ کان سعیقا ہمسی آئی

# حاکم ہونااور فیصلہ کرنا بھی امانت کی شاخ ہے

حضرت عمرہ بن العاص رضی اللہ عند سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا ، انعمال کرنے والے قیامت کے دن رض کے داکیں ہاتھ کی طرف تورکے منبرول پرجوں کے اور رضن کے دونوں ہاتھ واکیں جی ۔ بیدی لوگ ہوں سے جوقیعلوں عیں اور قیعلہ کے فریقوں میں اور اسپے زیرِ تکومت آمور میں انعماق کرتے ہیں۔

صحرت ابد معید خدمی افته حسب مردی ہے کہ سول افتہ کی اللہ علیہ اسلم نے ادشاد قربایا قیاست کے دن افتہ کاسب سے زیادہ مجوب و تقرب انسان است کے دن الشکاسب سے ذیادہ مباوش اور خست نزین عذاب کاستحق خالم حاکم ہوگا۔

ہاتی اللّٰلِی الْلَٰلِی اَمنو اَ اَجِلِیْ اللّٰہ وَ اَجِلِیْ اللّٰهِ وَ اَلْہَو مِن اَلْاَ مَرِ مِن کُمْ فَالِ تَعَلَمُ عَلَیْ شَعْدَ اِللّٰهِ وَ الْہُو مِن اَلْاَ مِر مِن کُمْ فَالِ تَعَلَمُ عَلَیْ شَعْدَ اِللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ الْہُو مِ اللّٰهِ وَ الْہُو مِن اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

### اولى الامركامصداق

اولی الامرکی تغییر تیں آئٹ مغمرین کے مختف اقوال ہیں۔این مہاس اور جابر دمنی اختر حہما کے نز ویک اس سے www.besturdubooks.net

مرادفقها عادرطاء بیل جوایت و بین کے مطابق کمل میراہوئے بیل اور بیقول حسن بنجاک اور مجاہد جمہم الشکا یکی ہے۔ اس کی دکیل الشرقعائی کا فرمان ''ولو و خوہ المی الرّسول والمی اولی الاس منہم لعلمه الملین بست بسطونه منہم سنعتریت ابو بریرہ رضی الشرعت کا قول ہے کہ اس سنے مرا وامرا واورموالی بیل معترست کی بن ابی طالب رضی الشرعت کا قول ہے کہ امام پر بیال زم ہے کہ وہ اللّہ سے نزول کردہ تھم کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت کوامچی طرح ادا کرے۔ جب بیابیا کرے تو اس کی رعایا پر لازم ہے کہ وہ اللّہ کے نزول کردہ تھم کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت کوامچی طرح ادا کرے۔ جب بیابیا کرے تو اس کی رعایا پر لازم ہے کہ وہ اللّہ کے ادراس کی اطاحت کرے۔

تعزمت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عندست روایت ہے فرماتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

معترت میدانند دشی الفدعند سنه روایت به فرمات بین که نبی کریم صلی الندعلیه وسلم سنه ارشاوفرمایا که اطاعت و قرمانبرداری مسلمان مرد پرلازم به خواود واس کو پیند دو بیان به و بیان اگرها کم معصیت کانتکم کرین تو پیمراطاعت لازی نبیس به حضریت عماد دیمی مصامیت دخی الندعن کامیان سرکه جمس نرمها گرایشهای دانندها به میلم سر بعید و یکی باید از برس جمر

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میعت کی اس بات پر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم میں سے اور ان کی اطاعت کریں ہے ، وُشوار کی بی بھی اور آساتی جی بخوشی بیں بھی اور تا خوشی بیں بھی اور حکام سے ان کے احکام کے بارے بیں کو کی مخالفت نہیں کریں سے اور جہاں ہوں سے بی کو قائم کریں سے اور تی بات کہیں سے اور اللہ تعالی سے معالمے بیں کئی طامت کرنے والے کی طامت سے ٹیس ڈریں گے۔

حضرت انس دخی الله عندے دواہت ہے کہ آپ میلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوذ ردخی الله عندے عرض کیا کہ اطاعت اور فریا نیر داری اختیا دکر ،اگرچیتم بادے اوپر میشی غلام کوئی مسلط نہ کیا جائے۔اگرچہ اس کا سرز بیب کی طرح ہو۔

سنیم بن عامر قرماتے جی کدیں نے معرت ابوا مامہ کویہ ارشاد قرماتے جوئے سنا کہ دہ فرمارے جھے کہیں نے آپ صلی الشدعلیہ وسلم کو جمۃ الوداع کے موقع پرخطبار شاد قرماتے ہوئے سنا۔ دہ ارشاد فرمارے جھے تم اللہ سے ڈرداور مسلم کی افتیار کرداور ایک ماہ کے دوزے رکھوا دراہی اموال کی زکو قادا کرداور اینے حکام کی اطاعت کرداور اینے رب کی جنت میں دہ خل ہوجا کہ ابعض نے کہا کہ اس سے مراد فککر کے امراء جیں۔

سعیدین جیرہ معرت این عباس رضی اللہ مجہاہے اس آیت کے متعلق روایت کرتے ہیں "اعلیعوا اللّٰہ والرّسول واولی الام منتھم" بیعبیداللہ بن حدیفہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ان کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کے ساتھ بھیجا۔ تکرمہ کا قول ہے کیاولی الامرے مراوا ہو تکرو تمرز منی اللہ عہما ہیں۔

معترت حذیفے دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فریائے ہیں کے دسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ ان لوگوں ک اتباع کرنا جو بھرے بعد ہوں ، بینی معترت ابو بھر دعمر دمنی اللہ عنجاء عطاء دحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس ہے مرادمها جرین وافعہار ہیں اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی دلیل کی وجہ سے "والمسابقون الاؤلون من المعهاجوین والاعصاد" معربت الس بن ما لک رضی الله عندسے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دمول الله حلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معری اُست میں محابہ کرام دمشی اللہ عنم کی مثال الی ہے جسے کھانے عمل خمک ، کھانا بغیر تمک سے اچھانیس ہوتا۔

حسن دحمدالله فرمات بین کرجب به بین تمک فیل تو کیے اصلاح پاکیں گے۔ "فان تساؤ عدم "سی فی آ انسان کرت ہو۔ "فی هیء "اس سے تمہادادین ہے۔ تنازع سے مراد اختلاف الاداء ہے۔ "فو عوہ الی الله والمرّسول "مین الله کتاب کی طرف اوراس کے دمول کی طرف بھیرو۔ جب آپ زندہ بول اور جب وفات پاجا کمی تو سنت دمول کی طرف لوٹا و دور کماب الله وسنت کی طرف کی طرف لوٹا و دور کماب الله وسنت کی طرف کی طرف کی طرف لوٹا و دور کماب الله وسنت کی طرف کی الله ورمول کی طرف لوٹا و دور میں کا کہ جب تم الله و الموم الا عور ذالک "بین الله ورمول کی طرف لوٹا کا دور میں کا کہ بعد الله و الموم الا عور ذالک "بین الله ورمول کی طرف لوٹا کا دور میں کا دور اور این کے اعتبارے کہ تر۔

آلَمُ لَوَإِلَى الْلِيْنَ يَوْعُمُونَ آنَهُمُ الْمَثُوا بِمَا آنُولَ اِلْكِکَ وَمَا آنُولَ مِنْ فَكِلِکَ بُرِيْلُونَ اَنْ يَتَحَاكُمُوا اِلْهِ رَوَيُولِيْلُالشَّهُ طُلُ اَنْ يَعِلَمُ صَلَالِم بَعِيدًا ۞ يَشَحَاكُمُوا اِلْهِ رَوَيُولِيْلُالشَّهُ طُلُ اَنْ يَعِلَمُ صَلَام بَعِيدًا ۞ يَشَحَاكُمُوا اِللهِ مَا يَعُلُ الشَّهُ طُلُ اَنْ يَعِلَمُ صَلَام بَعِيدًا ۞ كَمَا جَوَعُونَ كَرَبَ فِي كَدُوهِ اللهَ يَعْلَى اَعْلَى الطَاعُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

يبودي اورمنافق كاليك جُمَّلُ عين آپ صلى الله عليه وسلم كے فيلے سے انحراف

### حفزت عمرضى الله عنه كافيعله

کبی نے ابی صالح سے این عباس دخی النہ عہما کے والے سے لکھا ہے کہ بیمنافقین میں سے ایک فخص جس کا نام بشر تھا اس www.besturdubooks.net

ے ہارے میں ٹازل ہو کی کداس کے درمیان ادراک بہودی کے درمیان جنگز اتھا۔ بہودی نے کہا کرفر ( صلی الله عليه وسلم ) کے یاس فیصلہ کے کرمیلتے ہیں۔منافق جو(بظاہرمسلمان کہلاتا تھا)اس نے کہا کہ کصب بن اشرف (جو بہرہ یول کا سرداد ہے) کے یاس ا فیسلہ کے کرمیلتے ہیں۔ میروی نے اٹھار کیا اور کیا کہ فیسلہ سرف آپ ملی انٹرملے وسلم سے کردائیں سے۔ جب منافق نے و مکھا کہ اس سے مغیر جارہ میں۔ بلکا خرور آب ملی الشہ علیہ وسلم سے باس فیصلہ لے کر جلا کیا۔ آب ملی الشہ طیہ وسلم نے بہودی سے حق میں فیصلہ دیا۔ جب آپ ملی انٹرطیہ وسلم کے پاس سے میلے سے تو منافق نے کہا کہ چلوم رمنی انٹد منہ کے پاس چلوان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چامچہوہ حضرت عمروضی القدعنہ کے باس ملے محتے بہودی نے کہا کہ میں اور بیر چنکٹرا لے کر آپ معلی الشہ علیہ وسلم کے پاس میں اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا بیٹس آپ ملی انڈ علید اللہ کے فیصلہ پر داخی میں اور اس نے بیٹمان کیا کہ جسم انڈ علید اللہ کے یاس لے جایا جائے اور آپ دوبارہ فیصلہ کریں۔ معفرت عمر رمنی الشرعند نے منافق سے کہا اس طرح ہے اس نے کہا تی بان! حضرت عمروشی الشدعندے ان وولوں کوکھا کہ آپ ووٹوں بہال تغیمراہیے۔ پھر صفرت عمروضی الشدعتہ کھر کے اندروافل ہوئے اور ا کموار**اً شائی ادر با براً کرمنافق کی کردن اُ ژاو**گیا۔ بیمان تک کیدہ شعثہ اور کما کدائی مخص کا سرے باس میں قیصلہ ہے جواللہ اوراس کے رسول کے نیملے سے رامنی ند ہو۔ کاریہ آ ہے تازل ہوئی۔ معرت جرئل طب السلام نے فرمایا کر مرحق اور ہاطل کے ورمیان فرق کرنے والے ہیں۔ای وجہ ان کوفارو آل کہاجائے لگا۔اہام مدی رحمہ انڈنے کہا کہ بہود ش سے بھولوگ اسلام لاے ، ان میں سے بعض منافق تھے اور ہو قریط اور ہوننسیر کے قبیلے بھی ان میں شامل تھے۔ زماند جا بلیت میں ہو قریظ میں سے اگر کوئی بونشیرے می محص کوئل کرتا یا اس سے دیت حاصل کرتا تھجور ش سے سودیت اور اگر بونشیر ش سے کوئی محص دوسرے قریظہ میں سے کسی گفتل کرویٹا تو اس کے بدیے میں اس گفتل نہ کیا جا تا ادراس کی ویت ساٹھ وہت وی جاتی اور بونفیرنبیلہ اوس اوراشرف ك منيف تصاوريك يرافراويم منتمل تصاور بوقريظ بينوفررج كاحليف تعارجب اسلام آيااورآب ملى الدعليوسلم فيديدى خرف بجرت کی تو بونغیر نے ہو قریظہ کا ایک مخص محل کیا۔اس بارے میں جھکڑا ہو کمیا۔ بونغیر نے کہا کہ ہم ادرتم اس بات برسلم کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے افراد میں سے جس کو جا ہیں تل کرویں اور تم ہمارے قبیلہ والوں کو آئیں کر سکتے اور تمہاری ویت ساتھ وس اور جاری ویت سووس بوگی۔ ہم آپ کوریت ویا کریں مے قبیلہ خزرج نے کہا۔ بدو نعل ہے جوتم زماند جاؤیت میں جارے ساتھ کرتے تھے۔ اس ونت تمہاری کئرت تھی اور ہاری تعداد کم تھی اور تم ہم پر ظلم وقبر کرتے تھے اور آج اس اسلام کی وجہ ہے ہم اورتم بمائی بھائی ہیں ہمہارا دین اور ہمارا دین آیک ہی ہے۔ لہذااہۃ ہمارے او بر کمی تنم کی نضیلت نہیں رکھتے ۔ ان میں ہے بعض منافقین نے کہا کہ چلوابو بروہ کا بین اسلمی کے پاس اوران دولوں فریقوں میں سے جوحعزات مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملی افته علیہ وسلم سے بیاس چلوا دراس برمن فقین نے الکار کرلیا اور وہ انی بردہ کے بیاس چلے محنے تا کہ اس سے فیصلہ کروا کیس ۔ انہوں نے کہا کہ دے دوان کا حصہ انہوں نے کہا کہتمہارے لیے دس وئل ہیں دہ کہنے تکے نیس بلکہ دیت میں ہمارے لیے سووس

جیں۔انہوں نے وی وکل وسینے سے الکارکرویا اوران کے درمیان نیسلے کو انکارکرویا۔اس پر اللہ تعالی نے آیت تصاص تازل قرمائی۔"الم الو الی الملین یز عمون ..... تا ..... الی الطاعوت"وونیلے کے لیے کا بھن کے پاک جاتے ہیں یا کعب بھن اشرف کے ہاں جاتے ہیں۔"وقد امروا ان یکھروا به وہوید الشیطان ان یعندلهم مندلالا بعیدًا"

وَإِنَّا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آلَوْلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَاَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُلُونَ عَنْکَ صُفُودًا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَاَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُلُونَ عَنْکَ صُفُودًا اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُومَ كَلَالُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُومَ كَلَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

عنك صدودًا" واذا فليل لهم ..... تا ..... عنك صدودًا" الرأش كرت بين ان عامراش كرنا.

طَكُيُفَ إِذَا آصَابَتُهُمْ مُصِيَّةٌ ، بِمَا قَدُمَتْ آيُدِيْهِمُ ثُمَّ جَآءُ وُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ آرَدُنَا إِلَّا اِحْسَانًا وَتَوَلِيْقًا ۞

ھے۔ جب ان پرکوئی مصیبت پڑتی ہے ان کی اس حرکت کی بدائت جو پھود پہلے کر میکنٹے۔ پھر آپ کے پاس آئے جیں خدا کی تشمیس کھاتے ہوئے کے مارا اور پھوتھ موں تاتھا سواس کے کروئی بھال کھی آوے عدد باہم موافقت ہوجادے۔

ہے۔ جبان کو انٹوکیف افا اصابتہم مصیبہ" بیان کے لیے وعید کو واس وقت کیا کمل کرتے ہوں گے۔ جبان کو مصیبت کوئی ہوگ۔ "بھا قلدمت اید بہت ان کے اعراض سے ان کو مزادی جاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے وہ مصیبت ہوئی ہوگا۔ "بھا قلدمت اید بہت بہاں کلام کمل ہوگیا۔ بھر دوبارہ کلام کا اعادہ کیا ان کفل کی خرو ہے کے لیے۔ "کہ جاء و ک "وہ فیلے کرنے کے لیے بتوں یا طافوت کے پاس جاتے ہیں۔ "لام جاء و ک محا مطلب ہے کہ وہ تہاں ہے ان اور تمیں اُنٹا تے ہیں۔ انتہ عند نے کہا کہ اس سے مراد نافر مانی ہے جو منافق کو صفرت عررضی اللہ عند نے کہا کہ اس سے مراد نافر مانی ہے جو منافق کو صفرت عررضی اللہ عند نے کہا کہ اس سے مراد نافر مانی ہے جو منافق کو صفرت عررضی اللہ عند نے کہا کہ اس سے مراد نافر مانی ہے جو منافق کو صفرت عررضی اللہ عند نے کہا کہ اس سے مراد نافر مانی ہے جو منافق کو صفرت عررضی اللہ عند نے کہا کہ اس سے مراد نافر مانی ہے جو منافق کو صفرت عررضی اللہ عند سے دیت کی دصولی میانی تھی۔

"بعطفون بالله ان او دنا" انہوں نے جوآپ منگی الشرطیہ ہم کے بھم کی نافر مانی کی اور معترت محرض الشرعند کے پاس ما کرد کے لیے جانا۔ "الله اسسالاً و نوفیقا کلبی رحمہ الشرکا بیان ہے کہ احسان کا تعلق قول سے ہے اور توفیق کا تعلق صواب سے ہے۔ اس کی نظیر "کی پیمیان رحمہ الشرکا قول ہے کہ اس سے مراوح تی اور انعماف ہے۔ اس کی نظیر "کی پیمیلوٹ ان او دنا الا المعسنی" بعض نے کہا کہ بعض کے ہماکہ ہونا نہ کہ فیصلہ کا حاکم کے تعم کے بعض نے کہا کہ بعض کے ہماکہ ہونا دولوں فریتوں کے قریب ہونا نہ کہ فیصلہ کا حاکم کے تعم کے مطابق ہونا۔ بعض نے کہا کہ الیف تعمی کا ہونا دولوں فریتوں کے درمیان۔

اُولَئِكَ الَّلِيْنَ يَمْلَمُ اللَّهُ مَا لِيَ لَلُوْبِهِمُ فَاعْرِضُ عَنَهُمْ وَعِظَهُمْ وَقُلَ لَهُمْ لِيَّ انْفُسِهِمُ فَرُلَا، بَلِيُمَا ﴿ وَمَا اَرْسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيْطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَوْلُوَ انَّهُمُ اِذْظُلَمُوّا اَنْفُسَهُمْ جَآءُ وَكَ فَاسْتَغَفَّرُوا اللَّهَ وَاسْتَغَفَّرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۞ قَلاوَرَبِّكَ لَايُزُمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا هَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا بِنَمًا قَطَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ۞

یں دواوک ہیں کو اختر تھائی کو معلوم ہے جو ہوان کے داول علی ہے ہو آب ان سنے تفاقل کر جایا تھیے ادر ان کو تھیسے کو تھیسے تر ماتے رہے اور ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کا فی معلمون کیرو تیکئے اور تھ نے تمام کی جبرول کو خاص آئی واسطے مبعوث فر مایا ہے کہ تھکم خداو تک ان ان کی اطاعت کی جاو ہے اور دمول بھی ان کے لئے اللہ تھائی سے معافی جا جے اور دمول بھی ان کے لئے اللہ تعالی سے معافی جا جے اور دمول بھی ان کے لئے اللہ تعالی سے معافی جا جے تو ضرور اللہ تعالی کو تمول کرتے والا اور دمت کرتے والا یاتے بھر جم ہے آپ کے دب کی کہ بدلوک ایک ندار نہ ہوں گے۔ جب تک ب بات ند ہو کہ ان کے آئیں میں جو جمعن اواقع ہوائی میں بدلوک آپ سے تعنید کراوی کی اور ہو رہیں گی در بدلوک آپ سے تعنید کراوی کی اور ہو رہیں گی در بال کے ایک کی در ان کی کہ در ان کے آپ کی اور ہو رہیں کی در بالوگ آپ سے تعنید کے آپ کی اور ہو رہیں جو اس میں بدلوگ آپ سے تعنید کی در ان کا در ان کے تاب کے دول کی اور ہور سے طور پر تسلیم کر لیں ۔

الله على انفسهم فو الأبلية المراس على الله ما على قلوبهم "جوان كے داوں ميں نفاق ہے ۔ مطلب بيہ كراف جاتا كان كوان كى دوان كى دور دان كى دوان كى دور دوان كى دور دوان كى دور دوان كى دور كى دور كى دور دوان كى دور كى كى دور كى دور

في "وما اوسانا من رسول الا ليطاع بعن الله "التركيم على اطاعت وسول واجب به زبان وسائد كاتول بكران كي عروى كرد التركيم المواج بعن الله "التركيم على الله المعلم والماجه مع والترب به الال المطلب به عروى كرد التركي المواجه المراس كي مم كرميا بن الربين كاتول به كرا الاليطاع مركا المهام موجاتا بهد باذن الترتيا في المطلب به كراس كي طاعت وقرع يزيها المسلم المواجه المسلم الماجه والمراس كي طرف المسلم المراب كراس كي طاعت والمرابع المسلم المرابع المرابع المسلم المرابع المسلم المرابع المسلم المرابع المرابع المسلم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المسلم المرابع المسلم المرابع المسلم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المسلم المرابع المسلم المرابع المسلم المرابع المسلم المرابع المرابع المرابع المسلم المرابع المر

### فلاوربك لايؤمنون كالمخلف تفاسير

الله و دبنک لا یؤمنون حقی بعد کموک عروق بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کا بھڑ اکیک انساری مخص سے موکیا۔ وہ بدر شروق آپ ملی انشرطیہ وکئی سے موقت میں زمینوں کو پانی بائے کے متعلق جنگز اجوا۔ یدونوں آپ ملی انشرطیہ وکئم کے

پائ تشریف لائے۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے مصرت زمیر رضی اللہ عنہ کوفر مایا کہ اے زمیر اہم اپنی فرمین کو پہلے سراب کرو، پھر اپنے پڑوی کی جانب پانی کوچھوڑ۔ اس پرانسار کی غصرہ وا۔ پھر کہنے لگا ہے اللہ کے رسول! (سلی اللہ علیہ وسلم) وہ آپ کے چھا کا بینا ہے اس لیے اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چرو مرخ ہو گیا۔ پھرانہوں نے مصرت زمیر رضی اللہ عنہ ہے فر مایا کہ اپنی زمین کو بینا ہے اس کے اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چرو مرخ ہو گیا۔ پھرانہوں نے مصرت زمیر رضی اللہ علیہ وسلم کہ وعشرت زمیر کو سیراب کر پھراس کورو کے دکھ میماں تک کہ وہ تیری زمین کی منظ مرتک پائچ جائے۔ پہلے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مصرت زمیر کو واپنی بہت افساری نے عصرہ کھا یا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے زمیر رضی اللہ عنہ کو بورا جن کے ساتھ درعا ہے تیں کہ ذمیر کا قول ہے کہ جس انصاری نے عصرہ کھا یا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے زمیر رضی اللہ عنہ کو بورا

وَلَوَانَّا كَتَبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ الْمُنْلُوّا اَنْفُسَكُمْ أَوِاغُرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا لَلِيُلِّ مِنْهُمْ -وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًالُهُمْ وَاصَّدُ تَشْبِينًا ۞ وَإِذَا لَاتَينَهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجُرًا عَظِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۞

وراگرہم نوگوں پر بیہ بات قرض کر دیتے کہ تم خود کھی کیا کرویا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کروتو بجز

معدود ہے چندلوگوں کے اس تھم کوکوئی بھی نہ بھالاتا اور اگر بیلوگ جو کھوان کوضیعت کی جاتی ہے اس چھل کیا کرتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور انھان کوزیا دہ تاہ کرنے والا ہوتا اور اس حالت میں ہم ان کوخاص اپنے یاس ہے اعظیم عمایت فرمائے اور ہم ان کوسید ھاراستہ تنلاد ہے۔

علیہ ان اقتلوا انفسکہ "جیا کہ نی اسلوں ان کلٹا کی ان اقتلوں انفسکہ "جیا کہ نی اسلوں انفسکہ "جیا کہ نی اسرائل کو تم دیا گئے ہوئے۔ "مالعلوہ"اں کا منی ہے اسرائیل کو تم دیا گئے کا تھی دیا۔ "مالعلوہ"اں کا منی ہے کہ تم دیا گئے کا تھی دیا۔ "مالعلوہ"اں کا منی ہے کہ تم برفسان کے تم مادر کرتم ان کے دی ترقی ادر شہرے لگئے کا تھی معادر کرتم ان کے دی ترقی ادر شہرے لگئے کا تھی معادر کردیے تو دو جمی اس تھی کھیل نہ کرتے۔

الوادُّا الاينهم من لملنا اجوراً عظيمًا "إن كوبهت ماري مثدار شراقراب مطاكياجا عكار

@ ..... "و لهدينا هم صراطًا مسطيعًا" السيمرادمرا في ستيم بـــ

وَمَنُ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَئِكَ مَعَ الْلِيْنَ أَنْعُمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِنَ وَالصَلِيَّةِينَ وَالشَّهَا الْهِ وَالصَّلِيمِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴿ وَلِيكَ الْفَصْلُ مِنَ اللّٰهِ مَ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿ وَالصَّلِيمِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ مَا لِمُنْ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَا وَلَيْكَ وَلِيْكًا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلِيمًا ﴾ الشقال الله المربول كاكبالمان سَلِكَالُوالِيَها حَلَى النّصَرات كِهما تعامل كَجن يما فَتَوَالْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سن النبین "میآ آپ ملی الله علیه الله است من النبین "میآیت آپ ملی الله علیه و کلم کے غلام صفرت آویان کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ آپ ملی الله علیه و کلم سے برصر محبت کرتے ہے اور کم مبر ہے۔ ایک دن آپ ملی الله علیه و کلم کی خدمت میں آسے اور ان کا چہرہ شغیرتھا۔ آپ ملی الله علیه و کلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کم کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ شخصے کہ کی نیاری لائل ہے اور نہ کوئی تک کہ آپ علیہ السان ہو جاتا ہوں۔ پھرانہوں نے آخرت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جھے ڈور ہے کہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السان سے مطنے سے لیے آ جاتا ہوں۔ پھرانہوں نے آخرت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جھے ڈر ہے کہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السان سے ملئے سے لیے آ جاتا ہوں۔ پھرانہوں نے آخرت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جھے ڈر ہے کہ آپ کی بھوسے ملاقات ندہو سے کہ و نہا ہوں۔ پھرانہوں کے اور اگر جس جنت بھی وائل بھی ہوگیا ۔ آپ کی بھوسے کہ اور اگر جس جنت بھی وائل جہوں کے درجات میں بلند مقام پر ہوں گے اور اگر جس جنت بھی وائل جہوں کے درجات میں بلند مقام پر ہوں گے اور اگر جس جنت بھی وائل جس میں وائل نہ ہو میا گئر میں کہ کہ تو اس کے اور اگر بیا ہوئی ہوئی ۔ آپ کی بھی تیں درجہ بھی ہوں گا وراگر بالغرض جنت بھی وائل نہ ہو میا تو آپ کی بھی تیں درکھ سے ملاقال میں گئر کے جس کے میا تو ان کوئی اور آگر بیا گئر کی سے میا تو ان کی کی میں کہ کہ تو میا تو ان کرتے کی کہ بھی تو می کردائی کی سے میا کہ میا تو ان کی کی میا کہ سے میا تو ان کی کی میا کہ کی جس کی دور کردائی کی سے میا کہ میا کہ کی جس کی کردائی کرد کردائی کی کی میا کہ کوئی کی کردائی کی کی میا کہ کوئی کردائی کرد کردائی کی کی میا کہ کوئی کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کردائی کردائی کی کردائی کر

قادہ دحمداللہ کا قول ہے بعض امحاب ہی کریم ملی الشعلیہ وسلم کے اور ہم آپ کو کیے داکھ کے سال ہوگا کہ جنت ہیں آپ علیہ السلام بلندم ہے پر فائز ہوں ہے اور ہم کم درج ہیں ہوں کے اور ہم آپ کو کیے داکھ کی سے سال السلام بلندم ہے پر فائز ہوں ہے اور ہم کم درج ہیں ہوں کے اور ہم آپ کو کیے داکھ کی سے سال الشعلیہ وسلم کی ادا تیل ہیں جو ہماری اطاعت کرے گا اور "والموصول" آپ ملی الشعلیہ وسلم کی است کی اور الباعث کا در اللہ علیہ ہم السلام کو دیکھے گا اور ان کی جائس ہیں شریک ہوائی کے ذکر ان کو اخیا و بھی الشعلیہ وسلم کی ادا تیل ہیں اللہ علیہ ہم السلام کے در جاست کی طرف آٹھا یا جا ہے گا۔ "والمصد بھیں" آپ ملی الشعلیہ وسلم کے اصحاب ہیں ہوگئے تھے۔ بعض الشعلیہ وسلم کی جو اس جو اللہ ہو ۔ "والمصد بھیں "آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہوگئے ہیں جو اُحد کی جگہ میں اللہ علیہ وسلم ہوگئے ہیں ہوگئے تھے۔ بعض نے کہا کہ اس می مراد وہ ہیں جو اللہ علیہ ہوگئے ہیں اور جنر سے مراد دہ ہیں جو اللہ علیہ ہوگئے ہیں اور جنر سے مراد دہ ہیں۔ اور المصد بھیں اللہ علیہ ہوگئے ہیں اور جنر سے مراد دھوں اللہ علیہ مراد ہیں۔ اور حصن اولئے کی اللہ علیہ ہوگئے ہیں۔ "والمصد المحد ہیں دور کے ہیں رجیہا کہ اللہ تھی مراد ہیں۔ "و حصن اولئے کی در جیا کہ اللہ تھیں۔ "والموال ہیں۔ "والوں اللہ ہو" اس سے مراد اور ہیں۔ اور خوالے کی جدد کھے ہیں رجیہا کہ اللہ تھی اور جسم کی جدد کھے ہیں رجیہا کہ اللہ تھی اور جسم کی جدد کھے ہیں رجیہا کہ اللہ تھی ہو کہ دیکھے ہیں رجیہا کہ اللہ تھیں۔ "والوں اللہ ہو "اس سے مراداد ہارے۔

معترت انس رضی الله عندے روایت ہے قرباتے ہیں کد مول الله علی اللہ علیہ کم ہے آیک مخص نے ہم جما کہ اسے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ کم ) کہ ایک مخص آیک قوم سے مجت کرتا ہے کیا وہ ان کے ماتھ ملایا تھیں جائے گار آپ ملی اللہ طبرہ کم نے ارشاہ فر مایا کہ مرداس کے تاقع ہوگا جواس سے مجت کرے ۔ مصرت آن بن مالک رمنی اللہ عندے روایت ہے قرباتے ہیں کہ آیک تھیں سنے کہا اسے اللہ کے رمول! (صلی اللہ علیہ کم کے آپ ملی اللہ علیہ وکم نے ارشاہ فر مایا تو نے آپ کہ تیار کرد کھا ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے دمول! (صلی اللہ علیہ وکم ) کھا تیار کرد کھا ہے؟ وہ کہنے لگا ہے اللہ کے دمول! (صلی اللہ علیہ وکم ) کھا تیار کور کھا ہے؟ وہ کہنے لگا ہے اللہ کے دمول! (صلی اللہ علیہ وکم ) کھا تیار کور کی اس مرف آیک مل ہے کہ ش اللہ اوراس کے دمول اللہ علیہ کہا تھ وہ ہے۔ کہنا ہول ۔

۞" ذلك الفطل من الله و كفى بالله عليمًا" إلى عن أخرت كالواب مرادب بعض في كما كراس عراد

افتداوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہت ہے اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جوافتداور اس کے رسول سلی اللہ طیہ وسلم کی اطاعت کرے گان کے درجہ تک کو کی تعین بھٹی سکتا ہلکہ اللہ کے فعل دکرم سے بی پہنچ سکتا ہے۔

تعفرت ابوہریہ دمنی اللہ عندے مردی ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب قریب ہوجاؤ اور ٹھیک ٹھیک عمل کرد کہتم میں سے ہرائیک اسٹے عمل کے سطابق نجات یائے گا۔ محابہ دمنی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے دسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ بھی ر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی تمرید کہ بھے بھی اللہ کی دھت ڈھانپ سے گی اوراس کے فعنل درمیت سے جند میں داخل ہوجاؤل گا۔

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْحَلُوا حِلْرَكُمْ فَانَفِرُوا ثُبَاتٍ آوِانَفِرُوا جَمِيْعَا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنَ لَلَهُ عَلَى إِذَلَمُ اكُنَ مَعْهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَيْنَ اَصَابَكُمْ فَوْلَ مِنْكُمْ مُولِيَةٌ قَالَ قَدُ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى إِذَلَمُ اكُنَ مَعْهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَيْنَ اَصَابَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَكَيْنِي كُنتُ مَعْهُمُ الصَّابِكُمْ وَبَيْنَةً مَوَدَّةٌ يَلَكَيْنِي كُنتُ مَعْهُمُ أَصَابَكُمْ وَبَيْنَةً مَوَدَّةٌ يَلَكَيْنِي كُنتُ مَعْهُمُ وَمَنْ لِللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

اے ایمان والو! ایک تو احتیاط رکھو گھر منظر آن طور پر یا جہتے طور پر نظوا ور تہارے جمع میں بعضا بعضافض ایسا ہے جو جہادہ ہے گھراکر آم کوکئی حادث بھی کیا تو کہتا ہے ہیں۔ انفرتعالی نے جو پر بر افغنل کیا کہ میں ان اوگوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوا اور اگر تم پر انفرق کا کافغنل ہوجا تا ہے تو ایسے طور پر کہ کو یا تم میں اور اس میں پر کو تعالی ہی تیں اور کو کہتا ہے ہائے کہا خرب ہوتا کہ میں بھی ان اوگوں کا شریک حال ہوتا تو جھے کو بھی بر بی کا میابی ہوتی تو ہاں اس فیص کو جائے کہا خدی راہ میں ان اوگوں سے اور جو آخرت کے بدلے و نیوی زندگی کو اعتبار کے ہوئے ہیں اور جو تھی راہ میں ان اوگوں سے اور جو آخرت کے بدلے و نیوی زندگی کو اعتبار کے ہوئے ہیں اور جو تھی راہ میں ان اوگوں ہے۔

کم منی آمید الملین امنوا حفوا حلو کم "تم دشن سے بی تم ان کے خلاف اپ آسلی جی رکھو۔ مذراور مِدَروووں کے منی آب سے بی آب الله بی جی سے سے مراور ای ایک سریہ کے منی آب بی جی سے مراور ای جی آب سے مراور ای جی آب سے مراور ای جی سے مراور ای جی سے میں ایک میں ہو۔

کے بعد وہ مرامر بیٹات کم کی تعقیم موتا تغرقہ بازی سے بچتا۔ "او نفر وا جعیفاتم سب آپ کی انڈ طیب ملم کے ساتھ می رہو۔

او ان منکم لعن لیسطنن " بی منافلین کے بار سے میں تازل ہوئی۔ "منکم "ارشاد فر ایا کہ تکہ بیتم ارساتھ می میں جن شہرت اور اسمان می کو اکھ اور میں میں آپ کے ساتھ جی ۔ "فیسطنن "ان کو مؤخر کرواور بیخود جی جی دینو والے جی اور جہاد سے کر است والے جی ۔ ان جی الی بن عبدالخد منافق بھی موجود ہے۔ "فیسطنن" میں اور جہاد سے می اور جی اور جی اور جی کو ل رو کے ای سے بھی سے ہوتا آتا

ہے۔"فان اصابه یکی مصیبہ ڈائین آپ کوشہاوت یا گلست ہوجائے۔"فال قد انعم اللّٰہ علی 'قریبہ پیُوکر کہتے کہ ہم پر اخد کا انعام ہوا کہ ہم شریک جہادئیں ہوئے ورنہ ہمیں ہمی نقصال اُٹھاٹا پڑتا۔"افلہ اکن معہد شہیدا"اگرہم ان کے ساتھ فلال فزوے ہمی شریک ہوئے تو ہمیں ہمی ان کی طرح 'تکلیف پینچق۔

"المسوف نوفیه" ان دونول صورتول بش" اجراً عظیمًا "صفرت ابو ہر مرہ درخی اللہ محتدے روایت ہے قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کا اللہ علیہ مارے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وکلے منظم کے ارشاد فرما یا اللہ تعالی اس صفح کا کفیل بن جاتا ہے جواللہ کے راستے بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے کھر سے صرف جہاد کی فرض ہے لگا ہے ( کسی اور فرض ہے کیں اور فرض ہے گئیں لگا ) اور کلمہ کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالی اس کو خرور جندہ بھی داخل کردیتا ہے یا وہ اپنی لوٹ آتا ہے مال نتیمت اور ثواب کی فرض ہے۔

معترت ابو ہریرہ رئٹی اخد عنہ سے مردی ہے کہ نی کریم مسلی اخد طیہ وسلم نے ارشاد تر مایا اخذ کے راستے میں جہاد کرنے والے میابد کی مثال الی ہے جیسا کہ وزہ داردن کوروزہ رکھے اور رات کو قیام کرے (اور نماز سے قدرہ برابر عافل ندر ہاہو) اور نہ میں روزے سے غافل رہے۔ یہاں تک کروہ مجاجرا خذ کے راستے ہے واپس کھر لوٹے مال نتیمت اور ٹواب کے ساتھ یا وہ شہید ہوجائے قواللہ اس کو چنٹ میں وافل کردے گا۔

ُ وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ لِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَصَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالولْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبُّنَا آخُرِجُنَا مِنُ عَلِيهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِعِ آهَلُهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلنَكَ نَصِيْرًا ۞ ٱلَّذِينَ امَنُوا يُقَامِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَامِلُونَ فِي سَبِيْلِ الطَّاعُونِ فَقَامِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيُطُنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيُطْنِ كَانَ صَعِيفًا ۞

اور تہارے پاس کیا طرب کے تم جہاد نہ کروافشکی راوش اور کمزور ورول کی خاطرے جن میں یکو مرد ہیں اور کی خورجی ہیں اور کی خورجی ہیں ہوروگاں ہیں ہے باہر تکال جس کے معرفہ ہیں اور یکو نے ہیں جو دعا کر دہ ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کواس بستی ہے باہر تکال جس کے رہے والے خت طالم ہیں اور ہمارے لئے طیب ہے کسی واست کو کھڑا کیجے اور ہمارے لئے طیب ہے کسی حاتی کو سیجے ۔ جولوگ کی تر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں آور جولوگ کا تر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں آور جولوگ کا تر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں آو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کر دواقع میں شیطانی تر سر کچر ہوتی ہے

🚅 🏖 "و ما لكم المختلفلون" كروه الله كرائة عن جهادتين كرتري "في سبيل الملَّه" الله كا اطاعت و فرمانبرداری ش الله ان کوجهاد کے ترک کرنے سے حما ب کررہے ہیں۔"والمستضعفین" ضعیف لوگ این شہاب کا قول ہے کدان کی خلاصی کے لیے کمز دراو کوں پر جہا دفرش نہیں یا اس سے مراد بھش نے کہا کہ شرکین سے مجاہدین جوشعیف د کمز در ہیں ان کی خلاص کے لیے چہاڈئیں کرتے اوروہ پھے مسلمان کہ پیس مجبوں تھے۔"من الوجال والنداء والولدان"،مشرکین کی طرف سے افریت گیگی ہے بہت سارول کو ''الّذین'' ہو پکارکے ایل۔''بلولون وبنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم العلها" قرية سے مراد مكدب اور الظالم سے مراوسٹركين مكر بيرا۔ "العلها" سے مراد خاص وہ سٹركين بيل جن كے باتھول مسلمان تید ہیں۔ "الظالم" بیصفت ہے "اہلھا"کی۔ "واجعلنا من لدنک ولیا" جوامران کے ماتھ ملا ہوا ہے۔ "واجعل لنا من لدنک، نصبواً" کون ہے جوان کو چتی ہے روکے کار اللہ نے ان کی اس ؤیا کو تیول فر مایار جب آ ہے مکی الشهطيدوسكم كم باتعول مكدفع جوالواس وقت الله تعالى في مسلمانول كي مدوفر مائي اورمسلمانول كوتطالم مشركول سينجات ولائي به @"الَّذِين امنوا بقفلون في سبيل اللَّه" اللَّه) طاعت شمالًا تُستَّ بين. "والَّذِين كفروا يقفلون في سبيل الطاخوت" اس سے مراد شیطان کا داستہ ہے۔ متفعلوہ اسے سیسٹین کی جماعت حولیاں الشیطان کاد کی بھاعت اور اس کا مشکر حات كيدالشيطان"شيطان"شيطان كاكريغريب بيكان صعيفه بهيساك بدركون الاكسيكة دس<u>ل</u>ي كنادي ومب وال دياكيا ادران كي دُسوال كراني . اَلَمْ فَرَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُوًّا آيَدِيَكُمْ ۖ وَالْكِيْدُوا الصَّلَوٰةَ وَالْوَاالزُّكُوهَ فَلَمَّا كُجِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا لَمِيْقٌ مِّنُهُمْ يَخَشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَلَا خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبُتُ عَلَيْنَا الْفِعَالَ لَوْلًا الْحُرْفَا إِلَى اَجَلِ لَمِيْبِ وَلَمُلُ مَعَاعُ اللَّذِي لَلِيُلْ وَالْاجِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اللَّهٰى وَلَا تُطَلَّمُونَ فَيَلَّا۞ أَيْنَ مَاتَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُّمُ فِي بُرُوِّج مُشَيِّدَةٍ ءَوَاِنَّ تُصِيَّهُمْ حَسَنَةً يُقُرُلُوا طلِم مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنْ تُصِيَّهُمُ سَيِّنَةً يُقُولُوا

اور رسول کی ناقر مانی ہے۔ "و لا تظلمون طعیلات این کیرادر ابر جعفر جزہ کمائی رحم اللہ نے" بظلمون" پڑھا ہے۔ حضرت مستورد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی ڈینا آخرت کے مقالمے میں ایسے ہے بیسے تم میں ہے کو ل محص مندر میں اپنی انگل ڈیو لے ہم تکا کے اور دیکھے کہ اس کی انگل کو کمٹایائی لگاہے۔

اینے ایکونو ایلو کے الموت" میٹی تم پرموت اُڑے گی۔ بیان منائقین کے بارے بی نازل ہوئی جواُ صدکے دو آئے گئے گئے تھے کواکروہ ہمارے ساتھ یا ہمارے پاس ہوتے تو اللہ ضروران کووالیس ہم پرلوٹا تا۔

"ولو كتنم في بو وج مشيله" يروح كهاجا تا بهاور هيده كهاجا تاب بلنده بالاكو قاده رمراند كا قول به كه اس كاسلا به كوه قعر من بول كاوراهيد البحس كوكهاجا تا ب "وان تصبهم حيد" بي بوداه رمزانتين كوبار عين از ل بوقى بي كم تي تي بس كي الله عليه ولم مريز مورة تريف لا يكرم جانتا بي كرد به المري الله عليه والمراس كرماتيول كان بي الكرد بهوكو في المريخ في المريخ في الربي في المريخ والمريخ والمريخ والمريخ في المريخ في المريخ في المريخ في المريخ في المريخ في المريخ والمريخ والمريخ والمريخ والمريخ والمريخ والمريخ في المريخ في المريخ في المريخ في المريخ والمريخ في المريخ في ال

مَّا أَصَابُكَ مِنَّ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَّا أَصَابُكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَقْسِكَ دَوَارُسُلُنكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا دَوَكُفَى بِاللَّهِ صَهِيدًا ۞

وہ اسے انسان تھے کو جوکو کی خواتھالی پڑیں آئی ہے دو محل اللہ کی جانب سے ہے اور حوکو کی بدحالی ہیں آوے وہ اسے ع تیرے میں سب سے ہے اور ہم نے آپ کوتمام لوگوں کی طرف وٹیسر بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کواو کانی ہیں۔

کی یا ناپتد بده کام ۔ "فسن نفسک" سے مراوخیر اور تعت ہے۔ "فسن اللّٰه و ما اصاب ک من سیندہ "کوئی مائی یا ناپتد بده کام ۔ "فسن نفسک" اس سے مراوتہارے گناہ ہیں۔خطاب نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم کو ہے لیکن مراوتہا

سلی الشعلیہ وسلم کے طاوہ پیر۔ اس کی مثالی الشقائی کا قربان "و ما اصابیکی من مصیبة فیصا کسبت اید یکی" ہے۔
اللی تقدر نے اس آبت کے فاہر کولیا ہے اورانہوں نے کہا کہ الشقائی نے اپنے سے برائی کئی کی ہے اوراس کی تبست بندوں کی الحرف کی ہے۔ "و ما اصابیک من صیعة فیمن نفسک "اس آبت کی مراوہ تیجال تیل جو کما اُل ہے حاصل ہول اور نہ تی برائیاں بلکہ اس ہے مطلق طاعات اور معاصی ہیں یا اس ہے مراوج تہیں الشری طرف سے تعییں اور آسائیس حاصل ہوئی ہیں اور یہ انعان استیمار نے فرز اور آسائیس حاصل ہوئی ہیں اور یہ انعان استیمار نے کی اور برائی مل کی جو سے ٹیش کے کہا ان کی آب ہے رکی طرف کی نہ کہا تھا کہا ہوئی ہیں اور اُسائیس حاصل ہوئی ہیں ہوئی ہیں اور اور اُل فرف ۔ "و ما اصابیک "اور ٹیس کہا جاتا ہے۔ وہ میں گئی ہے اور ای طرف شوان اور آزا کش کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور اس تعلیم اور اس تعلیم کی استان کی اور اس تعلیم کی اور ہوں معد" اور جب کو اُل آبی نکیوں کو "ارکمتا ہے تو ان کوا ٹی طرف سنسوب کرتا ہے اور اس پر ڈواب اور محتا ہی کو وعدہ چھم اتا ہے۔ جیسا کہ انشر تعالی کا قربان ہی گئی ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو اور اس پر ڈواب اور محتا ہی کا وعدہ تھم اتا ہوئی کا قربان ہے۔ "من جاء بالحد فلا عضور سنسیس کرتا ہے اور اس کی تعرب کے اور ای کہ برک کی اور جب کو اُل آبی کی مورت میں بدر کے دن وہ اللہ کی جب سے مینی انشر کے فلل سے ہور دی اُل میں گئی ہوں ہو جنگ اُل اور دی گئی کے مسلم کی کی طاب کی دورے ہوئی اللہ کا فرال سے ہور کی فوا می وجہ سے ہور وہ آب کی میں انشر کے تعربی اور ای کی طاب کی مورت میں وہ جنگ صلی انشر کے تعربی کی طاب کی مورت میں وہ جنگ صلی انشر میں کی مورت میں کی مورت میں وہ ہور کی کی وجہ ہو ۔ "مینی اور دی کی مورت میں کو مورد کی کی مورد ہیں۔ "کی اور اندازی کی مورد کی کی مورد کے دوروں کی کی مورد کی کیا کو کی کی کی کی

اکرسوال کیا جائے کہ کیسے ان دوآیات کے درمیان جمع مکن ہے" قل کل من عندالله "اور پین تولہ" فیس نفسک"
ایک آیت بھی ہے کہ براللہ کی جانب سے ہاور دومری آیت بھی ہے کہ برہاری وجہ ہے۔ اس کا جواب بعض نے کہا کہ "قل کل من عندا فلّه "کا سطلب ہرہے کہ برگئست ، مدود فعرت سب چیزیں انٹری طرف سے ہے۔" فیمن نفسک "کا سطلب یہ ہے کہ برگئست ، مدود فعرت سب چیزیں انٹری طرف سے ہے۔" فیمن نفسک "کا سطلب یہ ہے کہ جو برائی جمیں گئی ہے دہ انٹری طرف سے ہوادہ ہارہ اسے گنا ہوں کے سب انٹری طرف سے مزاہے۔ جیسا کہ انشرتوالی نے اور ہاری دلالمت کرتا ہے۔

مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ آطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ ثَوَلَى فَمَآ أَرْسَلُنِكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ®وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا يَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَآتِفَةٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الَّذِى تَقُولُ دَوَاللَّهُ يَكُفُ مَا يُبَيْعُونَ فَآخَرِصْ صَلَّهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ دَوَكُلَى بِاللَّهِ وَكِيَّلًا ۞

جس فض نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تھائی کی اطاعت کی اور جوفض روکردانی کرے سوتھ نے آپ کو ان کا گھران کر کے بیس بھیجا اور بہلوگ کہتے ہیں کہ ادا کا م اطاعت کرنا ہے بھر جب آپ کے پاس سے باہر جا کے جس توشک کے جس کے باس سے باہر جا کے جس توشک روٹ سٹورے کرتی ہے ان کی آیک جماعت برخلاف اس کے جو بھرتہ بان سے کہ بچکے جاتے ہیں جو بھروہ داتوں کو مشورے کیا کرتے ہیں سو آپ ان کی طرف النفات نہ بھیج اور انڈرتعالی کی جو اور انڈرتعالی کا کی کارماز ہیں۔

الله المولون طاعة "منافقين مرف زبان سے بيستے آپ ملی الفد عليه وسلم کو کہ ہم آپ پرائيان لاے اور عادا کام مرف آپ ڪارشاد کی طاعت ہے۔ اور عادا کام مرف آپ کے ارشاد کی طاعت ہے۔ اور اس نے کہا کہ مطلب بیست کے ہارا کام اور شان بی ہے کہ ہما طاعت کریں۔ "طاطا بوزوا" جب وو لکے "من عدد کے بیت طائلة منهم غیر اللہ ی نظول "اقا وہ اور کیس تمہما الشرکا بیان ہے کہ بیت کا ترجہ ہوا بدل ڈائی ہے۔ ایو بیدہ اور تھی ترجہ اللہ نے کہا اس کا ماخذ "بیعو الت" ہے۔ مطلب بیست کردات کو مورد کردات کردات کو مورد کرد کردات کردات کو مورد کردات کردات کو مورد کردات کو مورد کردات کو مورد کردات کردات کو مورد کردات کردات کو مورد کردات کردات کردات کردات کو مورد کردات ک

حسن اورافقش رجمها الله كيت بين كروب بس جزكا اندازه كرت بين اس كه ليه "بيت" كالقنا بولت بين موياس كا اسل ما غذيب شعرب "والله يحتب" لين الطبان كولكمنا جاور تفوظ بحى ركع بين - "ما يستون" جوده جوز ت بين اور جس كوده تبديل كرت بين اور مقدر ركع بين معماك نه ابن هماس منى الله عند كره الدست كلمام كرج وه فلاق شرست ميم بهيات تعد" الماعوض علهم "المعرصلي الله عليه وتلم ان سه احراض كيم اوران كي دوادن كرين العن سنة كها كه ان منافقین کے نام کمی کونہ ہٹا کیں۔ آ ہے سکی افٹہ طبہ وسلم کومنافقین کے نام مثلاثے سے ردکا کیا تھا۔ ''و تو کل علی اللّٰہ و کفٹی باللّٰہ و کیاد'''ای کوایٹا کارساز بنا کمی اوروش کائی ہے اور عددگارے۔

اَفَلا بَعَلَيْوُنَ الْقُوانَ عَوَلُوكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَلُواْ فِي الْحَيَلَا الْكِيْرَا ﴿ وَإِلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا يَعْمَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا يَعْمَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ إِلَيْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَى السّيطُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا قَبْعَمُ الشّيطُنَ إِلّا قَلِيلًا ۞ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا قَبْعُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

ت الحلایت بیرک کام علی آخری نظر کیا دہ قر آن علی فورد گرنیس کرتے۔ تدیر کئے ہیں کی کام علی آخری نظر کئے خورد گرنیس کرتے۔ تدیر کئے ہیں کی کام علی آخری نظر کئے خورد گرکڑا۔ "ولو کان من عند غیر الله لو جدوا فیہ اختلافاً کئیر آئین ان علی نفاوت اور نقافش بہت پایا جاتا ہے۔ اگر بیقر آن کمی اور کیا طرف ہے ہوتا۔ بیابن عہاس منی اللہ عند کا قول ہے اور پعض نے کہا کہ آگر وہ غیب اور پوشیدہ باتوں میں افتران میں خورد گرئیس کرتے۔ آگر خورد گرکڑے ہوتے تو اس میں ان کو تا تفی نظر نہ آتا اور وہ اس کو کام اللہ ہوتا۔ کو کام اللہ ہوتا۔ اس کے کہ جو کلام من جانب اللہ ہوتو اس میں تاقیق فیس ہوتا۔

© "واذا جاء هم امر من الا من او المنعوف اذا عوابه" رسول الشعلي الله عليه وللم ملك كالمراف على مخلف بحثى وسنة بيجاكرة على والمناب بوت يامغلوب بهرحال منافق ان كي فيري قبل از وقت معلوم كرت كي فوه من الكرية بنج اكرة عني رسول الشعلي الشعليه وللم كربيان كرف سنه بيلي بيان كرناشرورا كروسية تعمتا كه فلست كي فيري سناكرافل ايمان كروان عن ضعف بيداكروي بي اس برالشرافيالي في بيا يات نازل قرا كي و"اذا جاء هم اس سهم اومن القين بين "امو من الا من"اس سهم اوفت ونتيمت بخوف بخل اور بزيمت فكست بد"اذا عوابه"اس كو بيلا وسية بين اشاعت كروسية بين بد"ولو و دوه المي الرسول" بي مائة كورسول كي المرف لوثاؤ كراوراس كواس وقت مك ميان نبيس كرو ك جب تك كراس كرمنات و بيديس "والي الله عليه وسم من الامن معارد على الأمو منهم الله عليه وسم من المن بعض من معارد على الشعل الله عليه وسم من الإمراء عراد على المرف المنابع من الأمو منهم "اس مراوام على المرف والمنابع الأمون عن تعارف الإمرام المنابع المرف والمنابع المرف والمنابع المرف والمنابع المرف والمنابع المرف والمنابع المنابع المنابع بين بين عن منابع المنابع والمنابع المرف والمنابع من المنابع والمنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع ال

لین بیجان کم کراس خرکوچمیانامناسب ہے یا پھیلانا مناسب ہے۔

مکر مدرهمدالله کا تول بے بینی دواس برترص کرتے ہیں اور ان مسائل کے متعلق پوچھتے ہیں۔ خواک رمدالله کا قول ہے کہ دو اس کی جردی کا کردے ہیں۔ مطلب مید ہے کہ برلوگ جو بات مؤسنین یا منافلین سے سنتے ہیں اگر اس فیر کورسول یا افل علم کی طرف لوٹائے تو ان کومعلوم ہوجا تا کر حقیقت حال کیا ہے۔ "و لو لا طرف لوٹائے تو ان کومعلوم ہوجا تا کر حقیقت حال کیا ہے۔ "و لو لا طحف ل الله علیکم و در حمت الا بعدم الشبیطان" تم سب کے سب شیطان کی ہیروی کرتے "الله غلیاد"

#### ایک شبهاوراس کاازاله

اگر بیسوال کیا جائے کہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا لائم سب شیطان کے پیرد کار ہوتے رکل ہے لیس کا استفاء کیے کیار جواب: اس سے مرادوہ ہے جو مالیں میں تھوڑے افراد کڑرے ہیں کہ مالیل میں بھی تھوڑے لوگ ایمان لائے مقبل سے مراد مؤمنین ہیں۔ بیقول کئبی اور فراہ رحمہ انٹد کا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اسرار کاعلم ہے کہ جب الل علم سے استعالا سے اس كى وضاحت معلوم موجائك كى اوريعش كا تول ب كراستنباط كرف والسلطاء بهت كم جول سے ركيم قرمايا: "و لولا فعلى الله عليكم ورحمته الابعدم الشيطان" يعمل في كما كفلل الشرعم اداملام بادرورمت مرادقر آن برمطب بيهوكا اكرابيان وناتوشيطان كي وروي كرت كيكن جابيت يان والمساقعوژے سے بيس جونز ول قر آن اور رسول الشعبلي الشرعابية وسلم کے آنے سے پہلے ہدایت یافتہ تھے۔اس سے مراوز ید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن ٹوفل میں راس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس سے استدلال کرنا جائز ہے اور جو جے کتاب اللہ یا حدیث ہے جوسطوم ہووہ تعل ہے اور جواستیاط سے حاصل ہووہ قیاس ہے۔ طَفَائِلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ لَائْكُلُفَ اِلَّا نَفُسَكَ وَحَرَّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَسَى اللَّهُ اَنْ يُكُفُ بَأْسَ الَّلِيْنَ كَفَرُوْا مَوَاللَّهُ آضَدُّ بَأْتَ وَآضَدُ تَنْكِيُّلاڤ مَنْ يَشْفَعُ ضَفَاعَة حَسَنَة يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشُفَعَ شَفَاعَةً مَيَّعَةً يَكُنُ لَهُ كِفُلٌّ مِنْهَا دِوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقِيَّتًا ۞ کی ایس آب الله کی راه شراقال میچ آب کو بجو آپ سے ذاتی تعل کے کوئی تھم تیں اور مسلمانوں کوز خیب دے و بیجے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کا فروں کے زور جنگ کوروک ویں مے اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور خت سزاد ہے ہیں جو مض اچھی سفارش کرے اس کواس کی جبہ سے حصہ ملے گا اور چو تعمل بری سفارش کرے اس کوائل کی وجہ سے حصہ ملے گااور الشرانعالی ہر چیز پر تقدرت رکھنے والے ہیں۔

الله لا تكلف الا نفسيك "بياس وجد كرني كريم على الله لا تكلف الا نفسيك "بياس وجد كرني كريم على الله عليه وكلم في الاسفيان عنده كياتها كدفري تعدده كياتها والشوطي الشرطة المرسقا بله موكار جب وتست مقرره آياتورسول الشوطي الشرطير

معنوت ابومونی اشعری رضی الله عندے روایت ہے فرمائے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں جب کوئی مختص کی کہ انتخابی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں جب کوئی مختص کی کہ انتخابی اور کام کے لیے حاضر ہوتا تو آپ ملی الله علیہ وسلم حاری طرف متوجہ ہوکرارشا وفر استے ،سفارش کر وٹو اب یا و سمی الله تعالیٰ کل شہری حقیتا" ابن عہاس یا و سمی الله تعالیٰ کل شہری حقیتا" ابن عہاس رضی الله مجمالة "مقیت سمی مقید اس کی از بان پر جوالفاظ جا ہے۔ قابو پانے والا سماج درمہ الله نے اس کا ترجمہ شاہد" معاصو و خاطو" سے کیا ہے۔ آلا وہ رحمہ الله نے اس کا ترجمہ محرال سے کیا ہے اور بعض علا وکا قول ہے بین ہرجا ندار کوروزی و سے والا مقید ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اس کا حدیث شریف میں ہے۔ اس کا حدیث شریف میں ہے۔ اور بعض علی میں ہتوت و بقیت "

وَإِذَا حَيِيتُهُمْ بِسَعِيْدٌ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنُهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلْ هَى كُلْ هَى بَحَسِبًا ۞ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلْ هَى كُلْ هَى بَاللَّهُ كَا اللَّهِ حَلِيمًا ۞ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ وَوَمَنُ اَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ حَلِيمًا ۞ اللهُ عَلِيمًا اللهُ حَلِيمًا ۞ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلِيمًا مَكِولَ اللهُ عَلَيمًا مَكُولِ اللهُ اللهُ عَلَيمًا مَكُولِ اللهُ اللهُ عَلَيمًا مَكُولِ اللهُ الل

# سلام کا جواب دیناو! جب علی الکفا بیہ ہے

المعوث " يعني تم كوموت كرساته وح كرس كايا تمرول شي تن كرس كا-

کرم کوکیا ہوا کیاں مائتین کے باب ش تم دوکرہ مہو سے مالا کیا اللہ تقاتی نے ان کوالٹا بھیرویاان کے مل کے سبب کیاتم لوگ اس کے مل کے سبب کیاتم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہوکہ ایسے لوگوں کو ہدایت کر دیمن کواللہ تقاتی نے کمراسی میں ڈال رکھا ہے اور جس کواللہ تعالی کمراسی میں ڈال دیں اس کے لئے کوئی مبل نہ یا کہ ہے۔

🥌 🚭 "فما لكم في المنافقين فتين"

### في المنافقين فئتين كالثال يزول

ال كنزول كرسب على آئم مغرين رحم الفكا اختلاف بربعض صغرات نه كها كراس آيت كانزول جنك أحديس المحيد والدرات المراح المراح والمراح والمرح والمراح والمراح

معرت علی بن ایت رضی الشرعندے روایت ہے تر مائے ہیں کروہ زید بن ایت رضی الشرعندے بیان کرتے ہیں کہ وہ زید بن ایست وہ تمی ہو یہ کہ ہم آپ کے جب آپ سلی انشد علیہ و کم غز وہ أحد کے لیے ان شی ہے وہ عاصی جمی ایک جماعت وہ تمی جو یہ کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ جہا دکے لیے ان کی ہوئے ہے کہ ہم تیس جائے ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "المعا لکم لی ساتھ جہا دکت ہوئے ہے کہ ہم تیس جائے ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "المعا لکم لی المعاطقین فنتین والله او کے بھو ہما کے بوا "اور بھل نے کہا کہ وہ ایسے پاک ہوئے ہیں آگ جا تھی کہ چہا دی ہے۔ اور مہافت کا قول ہے کہ پھولوگ مدینے آگے اور اسلام لائے ، ہم مرتد ہو گئے اور رسون انشر سلی انشر علیہ والے وہ اور وہ ہیں رہنے گئے۔ ان لوگوں کے تعلق مسلمانوں کی وورائے ہوگئی ۔ بھی مسلمان کی والے ہوگئی ۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی ہوگئی ۔ بھی مسلمان کی والے ہوگئی ۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی ہوگئی۔ بھی اور ہی میں اور بھی صفرات کا قول ہے کہ چکے ہوگئی۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی ہوگئی۔ بھی مسلمان کی والے ہوگئی۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی ہوگئی۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی ہوگئی۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی ہوگئی۔ بھی مسلمان کی والے بھی کہ وہ میں میں اور بھی صفرات کا قول ہے کہ چکے ہوگئی۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی ہوگئی۔ بھی مسلمان کی والے بھی کہ وہ میں جیں اور بھی صفرات کا قول ہے کہ چکے اور وہ ہوگئی۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی وہ دو ان کی اور کے بھی کہ وہ میں جی اور وہ ہوگئی۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی وہ دو ان کی اور کے بھی کہ وہ میں جی اور وہ ہوگئی۔ بھی مسلمان کے کہ وہ منا تی وہ دو ان کی دور ان کے ان کو دو ان کی اور کے کہ وہ منا تی وہ دو ان کی دور ان کے دور ان کے دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کے دور ان کی دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کی دور ان کے دور ان کی دور ان کی دور ان کے دور ان کی دی دور ان کی دور

وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَشْبِعُ أُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتَى الْهَاجِرُوا فِي سَبِهُلِ اللّهِ وَفَإِنْ تَوَلَّوا فَتُعُرُونَ اللّهُ عَبْثُ وَجَلَقُمُ عَبْثُ وَجَلَقُمُ وَالْمَنْ وَالْمَا اللّهِ وَفَإِنَّ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْنَهُمْ وَلَيْنَهُمْ وَيَنْفُعُمُ وَيَعْتُونُ كُمُ فَلَيْكُمُ اللّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمُ المَّعْلُوكُمُ فَإِن الْفَعُ لَوْكُمُ اللّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمُ المَّعْرُونُ كُمُ فَالِنِ الْمُعْدُولُكُمُ المَنْفُولُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمُ المَعْرُولُكُمُ فَإِن اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمُ المَعْرُولُ كُمُ فَالِ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمُ المَعْرُولُ كُمُ وَالْفُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَعَاجَعُلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمُ المَعْرُلِ كُمُ المَعْرُولُ كُمُ عَلَيْكُمُ المَعْرُولُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمُ المَعْرُلِ كُمُ المَعْرُولُ وَاللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمُ المَعْرُلِ كُمُ المُعْرَولُ وَاللّهُ لَكُمُ عَلَيْهُمُ المَعْرُلِ كُولُ المُعْرَالِ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمُ المَعْرُلُ كُمْ عَلَيْهُمُ المُعْرَالِ عَلَى اللّهُ المُعْلَى الْمُولُ المُعْلِقُ المُعْمُ المُعْرَالِ اللّهُ المُعْمُ عَلَيْهِمُ المُعْلِلُ اللّهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِلُ اللّهُ المُعْمُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ

تعلی کا او قوا" تم تمنا کرتے ہوجم طرح دواہے نہ بہب کی طرف توٹ مجے تم ہی لوٹو۔"او تکھوون کھا کھووا کھی تھی تو ان سواء" کفرش دو ہما ہر ایس۔ جواب تم گئی کی سے کہ کھر جواب تمنی کی فاہ منصوب ہو تی ہے بلکہ بھال تو ہم اور ہے۔ دہ تمنا کرتے ہیں کہ دو اپنے ہوجائے ان کے ہراہر ہوجا کی رجیدا کی اللہ تعالی کا قربان "و قوا لو تلعن فیلھوون"……"فلا لتنحلوا حنہم او لیاء "ان کے سماتھ موالات لین دین سے متع فر اویا۔ "حتی بھاجووا کی سبیل الله" بہاں تک کردہ آپ کے سماتھ موالات لین دین سے متع فر اویا۔ "حتی بھاجووا کی سبیل الله "بہاں تک کردہ آپ کے سماتھ موالات کی اور جرت ہے۔ ہم آپی کئی تھیں۔ ایک بھرت جو سب سے پہلے مؤسنین نے کی ابتدا واسلام شی رجیدیا کہ "خلفقواء العہاجوین "اور دومری جگرار شادفر مایا" و من بعد مہاجواً الی الله و دسوله "اوراس طرح اور آیات شی ای ای جرت کی طرف اشارہ فر ایا ہے۔

اوران تمام آیات به مؤسن کی جمرت کرنامعلوم ہوتا ہے۔ وہ آپ کی الله علیہ وکلم کے ماتھ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجتعین کا لکتار اس آیت میں مؤسنین کو منافقین کے ساتھ موالات سے سے فرمایا ہے اس وقت تک کہ جب تک آپ کے ساتھ جمرت نہ کریں اور تمام مؤمنین کی جمرت اللہ کی سے کردہ جزوں سے ڈکتا ہے۔ جب اکر آپ سلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد ہے کہ اہل مہا ہے وہ ہے جواللہ ورسول اللہ معلی اللہ علیہ وہلم کی سے کردہ اشیاء سے ڈکا ہو۔ "فان تو لوا" آگر وہ اعواض کریں تو دید اور اجرت سے۔ "فلعلو ہم" ان کو بکڑ کر قیمی بیالوائل سے کہا جاتا ہے "العیل" بکڑے ہوئے فال مور" و افسلو ہم حیث وجد العود ہم" حل اور حرم بیں۔ "و لا تصاحبلوا منہم و لیا و لا تصیر آ" ہمرائل ہے ایک جماعت کا استثناء کیا۔

صَعَجِلُونَ اخْرِيْنَ يُرِيُلُونَ أَنْ يَّأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ وَكُلْمًا وُدُوّا إِلَى الْهِنَاةِ أَوْكِسُوا فِيُهَا قَانَ لَمْ يَعْفَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوّا إِلَيْكُمُ السُلَمَ وَيَكُفُّوْااَيْدِيَهُمْ فَحُدُوهُمْ وَالْعُلُوهُمْ حَيْثَ تَقِفْتُمُوهُمْ رَوَاُولَئِكُمْ جَعَلْمُالَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلَطَنَا مُبِنًا ۞

سے بیطے ایسے بھی تم کوخر در لیس کے کروہ جائے ہیں کہ تم نے بے خطر ہو کر دیں اور اپنی قوم ہے بھی بے خطر ہو کرریں جب بھی ان کوشرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اس میں جا کرئے ہیں اگر بےلوگ تم سے کنارہ کش نہ جول اور نہتم سے سلامت روی رکھی اور نہ اپنے ہاتھوں کوروکیس تو تم ان کو پکڑ واور کی کروجہاں کھیں ان کو پاؤاور ہم نے تم کوان پر صاف جمت دی ہے۔

جاتی-"ارکسوا طبها اتود ولوث جائے شرک کی طرف-"فان لم یعنو نو کم "اگرو، تمبارے ماتولال سے تذکیس بہال تک کہ وہ کم اور کم سال کے انہوں کو دو کم کی طرف سے جاتوں کو دو کم کی طرف سے باتوں کو میں ان کو تم تبدیر کو اللہ میں ان کو تم تبدیر کر اور الفتلو ہم حیث تفقت موجم " بہال ہو جو ایس پاکس ۔ "واو لائکم "اس است سے مدال میں ان کو تبدیر کی اور کا کم علیہ مدالمان میں "دور کیل وجمت جو فاج سے لیون کی دائل۔

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ يَقَتُلُ مُوْمِنَا إِلَا خَطَنَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنَا فَتَحَوِيُو وَقَيَةٍ وَدِيَةً مُرْمِنَةً إِلَى الْحَلِيَةِ إِلَّا أَنْ يُصَلَّمُ فَوْمَ عَلَمَ مَنْ فَوْمَ عَلَمَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْمِيُو وَلَيْهِ مُوْمِينًا فَعُمِيهُ وَيَعْمِيهُ وَيَعْمَ فَيْكَانَ مِنْ فَوْمَ عَلَمَ لَكُمْ وَهُو مُومِينًا فَعُمِيهُ وَيَعْمِيهُ وَكُومِ عَلَيْهَا عَجَيْدًا اللّهُ عَلِيمًا مُحْمِيهُ وَيَعْمِيهُ وَيَعْمَ مِنْ اللّهِ . وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَجَيْدًا ۞ مُومِيهُ وَيَعْمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ الْحَجْمِيمُ وَيَعْمَ وَيَعْمِيمُ وَيَعْمِيمُ وَيَعْمُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمِيمُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمِيمُ وَيَعْمَ وَيَ وَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَمِن وَلِيمُ وَيَعْمَ وَالْمُعَلَى عَلَيْهُ وَلَي وَالْمُوالِ وَمَن وَاللّهُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُلْمُ وَيَعْمَ وَالْمُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِي وَالْمُوالِ وَالْمُعُولُ وَلِيمُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُعُولُ وَالْمُوالِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُ وَلِيمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْم

## وما كان لمؤمن كىآيتكاشان زول

علے آپ سلی الدعلیہ دسم کی خدمت میں حاضرہ والاوراسلام نے آیا تھراس کواند بیشہ واکہ گھر والوں سے میراسلمان ہونا تخلی ہیں ہے۔
پہلے آپ سلی الدعلیہ دسم کی خدمت میں حاضرہ والاوراسلام نے آیا تھراس کواند بیشہ واکہ گھر والوں سے میراسلمان ہونا تخلی ہیں دے گاس لیے ہماک کرندے چاہ گیا اور دہاں تھی کرائی گڑھی میں قلعہ بندہ و کیار عیاش کے جانے کے بعداس کی ہاں کو یوی ہے تابی ہوئی اور اس نے آپ دونوں بیٹوں الا جہل اور حادث سے (جو ہشام کے نعلفے سے تھے) کہا اللہ کی ہم جب تک تم میاش کو تدالاؤ کے میں کی جیست کے سابید میں نہ جاؤں گی تدکھا تا کھاؤں گی نہ پائی ہوں گی۔ ہاں کی ہم من کر دونوں عیاش کی عمیاش کی عمل کو تدالاؤ کے میں کی جیست کے سابید میں نہ جاؤں گی تدکھا تا کھاؤں گی نہ پائی ہوں گی۔ ہاں کی ہم من کر دونوں عیاش کی عمل کو تدالاؤ کے جو سے اور حادث بن ذید بن الی تعید بھی این کے ساتھ جوالیا۔ میاش کے پاس بیٹی جو و یکھا وہ گڑھی میں بہاڑی ہو تھو بند ہے۔ اس کے ہم نہ ہوئے جاؤے وہ سابی تک ہوئی ہوئے ہوئی اور ہم ہم کھا کر کہتے ہیں کو تم کو کئی بات پر مجوز نہیں کریں میں نہ ہمارے ذہاب سے تم کو نہ جائے گی اور ہم ہم کھا کر کہتے ہیں کو تم کو کئی بات پر مجوز نہیں کریں میں نہ تارے دہارے ذہاب سے تم کو نہ جائے گی اور ہم ہم کھا کر کہتے ہیں کو تم کو کئی بات پر مجوز نہیں کریں میں نہ تھرارے ذہاب سے تم کو کئی وار نہ کو کھی اور ہم ہم کھا کر کہتے ہیں کو تم کو کئی بات پر مجوز نہیں کریں میں نہ تیں ہوئی اور نہ مرد تم کھا کہ میات کے جوزنہیں کریں میں در تہارے ذہاب سے تم کو

"وان کان من فوم بیدکم وبینهم میثاق فدید مسلمه الی اهله فصحریو وقیه مؤمنه" الل سے مراوجب کافر متخول وی بویا معاہد بوتو پھراس پردےت اور کفارہ دونول واجب ہیں۔

دیت *اور*تل کے احکام

ویت کے متعلق بعض معترات نے بیکلام کیاہے کہ آل کی تمین اتسام جیں۔عصد معصف: شریعر، فطا محتی ۔ عصد معصف وہ ہے کہ ایک انسان دومرے کوالیے آلدے آل کرنے کا ادادہ کرے جس سے عام طور پر دوہر سازیان کو آل کیاجا تا ہے۔اس بھی تصاص ہے یا دیمت مفلط ہے۔

شبہ عصد: وہ ہالی چیزے کی کو ارتاجی سے عام طور پرانسان مرتابیں اس طور پر کہ وہ چھوٹی انھی ہے ارب یا چھوٹے بھر سے ارسا کے دفعہ ارسے بازور وہ مرکباتواں پر تصاص نہیں بلکہ اس پر دیت مطلقہ ہے جوشن سال بحک وہ اکر سنگا۔
عصطاء معصن : کسی انسان کو دوسرے کے لن کا ارادہ ندہ و بلکہ وہ کسی اور چیز کا ارادہ کر دیا تھا تو وہ تے اس شخص کو جا کے لگا
جس سے دو مرکبیا۔ اس پر تصاص نہیں ۔ البتہ اس کے عاقلہ پر دیت مطلفہ ہے جو وہ تمین سال تک اداکریں کے اوری پر کھارہ
واجب ہو کا مختلف الواج ہے۔

ا بام ابیعنیفدهمدانشه کنز دیکی همه کی صورت ش کناره وارسی تین کو تکسیرتمام کیره گنامول سے بزاگناه ہے اور آزاد مسلمان کی دیت مواونٹ ہے۔ اگروہ اونٹ، نہ یائے تو دراہم دونا نیم سے اس کی ویت ادا کرے گا۔

عد محل میں دیت اور شیاحہ میں ویٹ مغلظہ ہے۔ اس ش تمیں سفتے ہمیں جذھے اور جالیس خلفہ ہیں۔ بیقول محر بن خطاب مزید ہیں تابت رضوان انشد تعالی علیم اجمعین کا ہے اور بھی قول عطا در حمہ اللہ کا ہے اور ای طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ ' هرت میداللہ بن عمر دخی اللہ عند سے دوایت ہے کہ دمول اللہ علیہ وکلم نے قربا یاسنو کولل میراور آل خطا وجوکسی کولا تھی یا کا رہے ہے مارے ہو وہ مرجا ہے ہواس کی ویت مواونٹ ہے۔ ان عمل جالیس خلاہ ۔

ادر بھال معزات کے زوی دے معلقہ جار طرح اداکی جائے گی۔ کیس بدت کاش بیکیں بعث لیون ، کیس مقداور کیس جائے گی۔ کیس بدت کاش بیکیں بعث لیون ، کیس مقداور کیس جائے گیا۔ کیس بالم اسم اسم اور استحاب الراکی رحم الشکا کی غیر ہے ۔ آل خطاء کی ویت نقیف سے باور دواق ماس کے طرح کے بیش معزات کے ذرکیے بیس بنت قاش اور میں بغیر اور اسمان اور بیس مقد اور بیس جذر اور اگر نے بھول سے ۔ بیقول امام زہری اور ربید کا ہے اور بی قول اسمان الراکی کا مدت باور کو اور بید کا ہے اور بی قول اسمان میں مقرات کے دیت کو اسمان سے دیا ہوگ کی جو اسمان کی کا مدت باور اسمان میں بیاد کا بھی ہے اور امام المراکی کو بی ہے اور امام احد اور اسمان کی کا فرکھ ہے۔ بیان سے ورشی اللہ عند سے مروی ہے اور امام احد اور اسمان الراکی رحم اللہ کا مذہب کی ہے۔ وردت کی دیت مروکی ویت سے نصف ہے۔ آل خطاء و شہر حمد کی دیت عاقلہ پر ہے اور میت کے عاقلہ ندکر صفحہات ؟ بی اور جنایت کرنے والے برکوئی جائیں کو کھرآپ میلی الشعلیون کم نے عاقلہ پر دیت کو اجب قرار دیا ہے۔ مساس کی دیت کو دیت کو دیت کو ایک کیس کو کھرآپ میلی الشعلیون کم نے عاقلہ پر دیت کو داجب قرار دیا ہے۔ مساس کی دیت کو داجب قرار دیا ہے۔ مساس کی دیت کو داخل کے دورت کی دیت کو داجب قرار دیا ہے۔ مساس کی دیت کو داخل کے دیت کو داخل کو دائی کے دورت کی دیت کو داخل کے دورت کی دیت کو داخل کی کھرائی کو کھرآپ میلی ان کھرائی کو کھرائی کو

وَمَنُ بِكُفُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّلًا فَبَحَرْ آؤُهُ جَهَدُمُ خَالِمًا فِيهَا وَغَيِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَهُ وَاَعَلَلُهُ عَلَهُا عَبِلْهَا ﴿ وَمَنْ بِكُفُلُ عَلَهُ وَلَكَهُ وَاَعَلُهُ عَلَهُا عَبِلْهَا ﴾ وَمَنْ بِحُلُهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ وَلَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَهُ وَاَعَلَهُ عَلَهُا عَبِلْهَا ﴾ اور جوهم کی سلمان کوشدا کی اوراس کی مزاجم ہے کہ پیدر کوار کی سرمان کریں گے اللہ تعالى مؤلمان کریں گے اللہ تعالى مؤلمان معمدًا " من الله على مؤلمان معمدًا"

#### من يقتل مؤمنا كاشاك زول

یہ آبت عمیس بن حبابہ کندی کے بارے میں نازل ہوئی ۔ بیادراس کا بھائی مشام اسلام لے آئے منے ایک روز عمیس کومکہ یک تجاری بشام کی لاش کی اوروہ خدمت کرای میں عاضر ہوااور واقعہ عرض کیا۔حضور ملی الشعلیہ وسلم نے اس سے ساتھ ایک فہری مخض کو میں در بنونجار کو کہا؛ بھیجا کدرسول الله معلی الله علیہ وسلم کا تقلم ہے کدا کرتم ہشام کے قائل سے واقف ہوتو اس کو تقیس کے حواسے کروتا کروواسینے بھائی کا قصاص لے سالے اورنیس جانے ہوتو ہشام کی ویت اوا کرو۔ فہری نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا بینام پیچادیا۔ بی مجارتے جواب دیااللہ سے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا تقم سرآ محکموں پر ،ہم کوہشام کا قاتل تو معلوم ہیں ہاں ہم دیت ا اوا کرتے ہیں۔ چنانچانہوں نے مقیس کوسواونٹ وے ویے۔ مقیس اور فیری لوٹ آئے ، رائے جس مقیس کوشیطان نے بہکایا، اس نے خیال کیا کداکر شرورت کے کر بیشر مول کا توریزی ذات کی بات ہوگی۔ بہتر رہے کہش نیری کوکل کردواں تا کہ تی کا بدلدى موجائے اور دیت حربیدے۔ چنانچاس نے فیری کوغافل یا کرزورے ایک پھر مارااوراس کاسر میا ژویا۔ نہری سرمیا۔ پھر اونث برسوار موكر باتى اونون كوم كاكر كمديك كيا اورمر قد موكيار ال بريد آنت نازل مولى . "وهن يقتل هؤ منا معدمة ا" ..... "فجوزال جهدم حاللًا فيها" اس بي بيشرب كان ك تفردارة اول وجريدان سو والخض متكل بجس كيار ہم آب منی الشعلیا وسلم نے منتح کے کے دن قربایا کیا کرائن شال کعبہ سے بردے سے ساتھ چینا ہوتو پھر بھی اس کولل کردو۔ "وخطب الله عليه ولعده" كريمت سعدري ب-"واعدله عليها عظيمة" وإستحم ش آ كيكا المكاف ب-ابن عباس رضی الله حنها سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ مؤسن کو عدا مثل کرنے والے کے لیے تو بہتر کہا ممیا کہ کیا سورة يعضاعف له العذاب يوم القيامة وينخلد فيه مهامًا الامن تاب" إلى آيت شماق مراحنًا موجود شيكريًا عَلَى كالوبيتول کی جائے گی اور توبکرنے والا قاتل ووالی سزائے مشتل ہے۔ فرمایا کربیز ماند جا بلیت کا تھم ہے کراس وقت اوگ مشرک تے جنہوں نے فتل وزنا کے جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔رسول الندسلی اللہ علیہ دیملم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور موش کیا آ ہے ہم کوجس بات کی دعوت دے رہے ایں وہ ہے تو اچھی کاش! آپ ملی الله علیہ وسلم بیعی بتلا دیجئے کہ جو پھے ہم کریچے ہیں بیاس کا کفارہ ہو جائےگا۔ آس پر بیآ بہت نازل ہوئی" والڈین لا بدعون مع اللّٰہ الھا آخر ..... الامن ..... قاب ..... وامن" کس پر

ون لوگ ہیں باقی سورۃ نماء میں لیمن "طبحزاء و جھنے حالقہ طبھا" آیاہے۔اس سے مراد سیہ کر چوفض مسلمان ہو کہااور اسلام کیا حکام سے اس کو داخلیت ہوگئی اور پھراس نے مؤمن کو آل کر دیا تو اس کی سزاجہم ہے۔

عمروبن عبیدے حکامت کی جاتی ہے کہ وہ مروبن العلاء کے پاس آئے اوران ہے کہا کہ کیااللہ اپنے وہدہ کی ظاف ورزی کرتا ہے۔ فرمایا نہیں ۔ پھرارشاوفرمایا کہ کیااللہ تعالی نے بیارشاوفرمایا "و من یقتل مؤمنا متعمدہ طبخواء ہ جہنے حالفا فیہا" ایوعمرو بین العملا و نے جواب ویا کہ کیا آپ جم ہے ہو کہ عرب لوگٹ اسپہ وعدہ کی خلاف ورزی قیمل کرتے بلکہ وہ وعدہ خلائی کو فرمت نثار کر سے اس اس بات بھی ولیل بیدہ کر قرک کے علاوہ کی گزارتی ہوہ ہے وہ بیٹ چنم بھی فیمی رہے گا جو پھر ہم نے دوایت کیا کہ بی کریم سلی اللہ عند ویلی میں اللہ عند ہے دوایت ہے فرما ہے جس و دبدر کے دن حاصر ہوئے اور فقیاء بھی سے آیک تھے۔ "کریم سلی اللہ العقب" کی رات آپ سلی اللہ علیہ وہ کم ارتباد فر بایا جب ان کے اور فکر وسے اور فقیاء بھی سے آپ اول وکوئی کہ جھ برتم بیعت کر واس شرط پر کرتم شرک میں کرو ہے ، اللہ کے سما تھا ور نہ چورتی کرد سے اور نیکی برجموثی تاکرہ کے اور ندا فی فیس کرد کے اور نہ کی برجموثی تہدت یا ترجم ہے جو تبارے باتھوں اور یا قول کے درمیان ہے اور نیکی مرجموثی تاکرہ کے اور ندا فرمائی فیس کرد ھے جس نے ان کو پوراپورا کیا اس کا اجراللہ کے پاس ہے جوشن ان جس ہے کسی کو کانچ عمیا اوراس کو دُنیا جس سر اور گئی تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی اور جوشن کسی کناہ جس جتلا ہو کیا پھراللہ تھا لی نے اس پر میروہ پوشی کی تو وہ اللہ کے سپر دہ جا سزادے اور جا ہے تو پخش دے ہم نے اس پر آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ۔

يَّانِّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا حَمَرَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَعَيَّنُوْ اوَلَاثَقُولُوا لِمَنَ الْقَى إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبَعَّوُنَ عَرَضَ الْحَيْرَةِ النَّلْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَالِمُ كَثِيْرَةٌ وَكَذَٰلِكَ كُنْتُمُ مِنَ فَيُلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ۞

ے اے انھان والو ! جنب تم اللہ کی راہ میں سنر کیا کروٹو ہرکام کو تھٹن کرئے کیا کرداور ایسے فض کو جو کہ تہارے سامنے اطاعت فلا ہر کرے دبندی زندگی کے سامان کی خواہش میں ایوں ست کہ دیا کرد کہ تو مسلمان فیس کو تک خدا کے پائی بہت نیست کے مال میں پہلے تم بھی ایسے ہی شے بھرافٹہ تعالی نے تم پراحسان کیا سوٹور کرد بیٹک اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کی بوری خبرد کھتے ہیں۔

### يايها الذين امنوا اذا ضربتم كاشان نزول

سبب الله في الله على الملين آمنوا افا عنوبتم في سببل الله فيبينوا "كبى نے الي صافح كے جائے ہائ الروا الله وضى الله حجم الله عام دواس بن تعميك تھا اوروه الل الله عجم الله حجم دى ہوا۔ اس كا تام مرداس بن تعميك تھا اوروه الل الله عجم ہيں الله حجم ہيں ہوا۔ اس كا تام مرداس بن تعميك تھا اوروه الله فكر من ہيں ہوا۔ اس كا تام مرداس بن تعميل الله على فير كل من ہوا۔ الله على الله

بار بار بدارشادفر مائے رہے بہاں تک کرش نے ول میں خیال کیا کہ کاش! میں آئے سے پہلے مسلمان ندہوتا۔ آخر تین بارا تکار سے بعد آپ ملی اخترطیہ وسلم نے میرے لیے دُعائے منفرے کردی اورفر پایاا یک قلام آزاد کردو۔

ابوظیمان کی روایت بیس ہے کہ حضرت اسامہ دمنی اللہ عندیہ بیان کرتے ہیں کدیں نے عرض کیا کہ اسعاللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم اس نے تو سختمیاروں سے ڈرکر کلمہ پڑھاتھا۔ حضور ملی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا تو نے اس کا ول چرکر کیول نہیں ویکھا کہ تجمیم معلوم ہوجا تا کہ اس نے ول سے کہا ہے پائیس ۔

عکرمد نے این هماس رضی اللہ عنما کے والے سے تقل کیا ہے کہ بنی سلیم کے ایک محض کے پاس سے آپ ملی اللہ علیہ وہلم کے
اسما ہے کر رہے ۔ اس فض کے ساتھ بکریاں تھیں اس فض نے سائام کیا رسما بدرشی اللہ عنہم کہنے گئے کہ اس نے ہم پر ملام کیوں کیا
عمر یہ کہم سے پناہ ما تکتا جا ہتا تھا وہ کوڑے ہوئے اور اس فیل کر دیا اور اس کی بکر بول کو پکڑ کر لے آئے اور جب آپ ملی القد علیہ
وسلم کی خدمت کرامی میں پہنچاتہ پھر ہے آپ تا زل ہوئی " یا بہا اللہ بین امنوا افدا حضر ہتم فی سبیل الله " بینی تم جب جہاد کے
واؤ اللہ کے دائے میں "فتیہ بنوا" حمر واور کسائی رحم ما اللہ نے ان ودنوں بھی ہوں پر اور سورہ جرات میں تا ہ کے ساتھ پڑھا ہے۔
لیم جاؤ اللہ کے رائے میں "فتیہ بنوا" میں وقت تک ڈرم کی اللہ میں معلوم تدہوجائے کہ بیکا فر ہے یا مسلمان اور دوسرے قراء نے
یا داورٹون "مہین " سے پڑھا ہے ۔ جیسا کر کہا جا تا ہے "میسنت الا مو" جب اس کام میں فوروتاً مل کیا جا ہے۔

"ولا تقولوا لمعن القى إليكم السيلام" الحاطرة الله ديداين عامرادر هزوسة بإهاب-ال سيمراد معاذة بهادر ووال كاتول" إلى إلله الا الله صعمه وصول الله وجرب معترات نه السلام سيمراؤكمة السلام ليا به كونك السلام المسلمانول كلتكريملام يعجاد وسول الله "دور" والسيلام" واحدين وسطلب بيب كرتم نه كوال هم كورس جوتم مسلمانول كلتكريملام يعجد المصورت عن الشرق الى كالم الن "السب عومنا البعلون عومن المعيزة الملفيا" سيمراوال كى بحريال اور السائل بالمنافع المرائع ال

"کلالک کننم من قبل" سعیدین جیروشی الله مترفر باتے ہیں کرای طرح تم اپنے ایمان کو جھپاتے ہے شرکین سے
"فیمن الله علیکم" اسلام کے اظہار کے ماتھ تمہار سے ساتھ احمان کیا۔ آبادہ نے اس سطلب کی وضا حت اس طرح کی ہے
کرتم ہی پہلے ای طرح گراہ ہے۔ ہم اللہ نے تم پرا حمان کیا اور لا الله الله کہنے کی تم کونو نیش وی اور بحض نے کہا کہ اس کا معنی
ہے کہ اجرت سے پہلے تم بھی اسپنے ایمان کے ذریعے سے اس حاصل کرتے جھے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے تمہار سے ساتھ احسان والا معالمہ کیا کہ وہاں سے جرت کرنے کی تم مواحلہ کیا کہ وہاں سے جرت کرنے کا تعم ویا۔" اللہ بھی اس کرتے جھے۔ ہم الله کان بعد العملون حبیر آ"ا کر جا ہدی اسلام کو کی شربہ یابستی میں اسلام کی کوئی طامت نظر آ جا سے تو وہاں کے دہنے والوں کوئل کرنے سے یاز آ جا نمیں کھ نکہ آ ہا تھی اللہ علیہ بھی ہو گئے ہو اس کے دہنے والوں کوئل کرنے سے یاز آ جا نمیں کے نکہ آ ہو تا تھا دیا جس کی بھی پرصلہ کرتا جا ہے تو او ادن سنے تو ہم اس بھی پرصلہ نکر کے اوراگر اس بھی سے اذان کی آواز نہ آ سے تو

مجراس پر مملہ کردیے۔ ابن مصام اپنے والدے روایت نقل کرتے ہیں کرئی کریم ملی اللہ علید علم جب کسی پر مملہ کرنے کے لیے فلکر میں جو نوار شاوفر مائے کہ اگر تم کود ہال مجد نظر آئے یا سؤون کی آواز من اوٹو کسی کوئل نے کرنا۔

#### لايستوى القاعدون كاثمان زول

المنافعة على الله المنافعة والمتعاون عن المعوّمنين "معرت كل بن سعد الساعدي رضي الذعة بروايت به فرات بن الكم مح مير عن المعوّمنين المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة والمنافعة والمنافع

معذورنه ہوئے تو ضرور جہا و میں شرکت کرتے۔ بیصفرات اُو اب میں مجاہدین سکے ہرا ہر ہیں۔

معرت انس رمنی اللہ عندے روایت ہے، قرباتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم غز وہ نیوک والہ کی افریف لاکے اور مدینہ کے قریب تشریف لائے تو قربایا ہے ہیں کہ جب رسول اللہ علی کہ جنی سیاخت تم نے ملے کی اور جس وادی کوتم نے قطع کیا وہ برایر تمہارے ساتھ رہے۔ معابہ کرام رضوان اللہ تعالی پلیم الجعین نے عرض کیا۔ کیا مدینہ میں رہجے ہوئے قربایا، ہاں وہ مدینہ عمل اقل رہے ان کوعذر نے روک رکھا تھا۔ قاسم نے این عہاس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تکھا ہے کہ اس تو بہت کا مطلب ہے ہے کہ بدر کو جانے والے اور بدر کو نہ جانے والے برابر جس ہوگئے۔

"فعنسل الله المعجاعلين باموالهم وانفسهم على القاعلين دوجة" ورجت مرادنسيلت ب- يعنس في كماكه يهال قاعد سه مرادادي العررب كونكه الذي آل تر بجام بن كوفعيلت دك بها يك درجه كونكه بجام بن كفارك ساته ل كريا درادي العرركول كوجهادكرت كي نيت تحليل دول سي بسل في الله يهاد كالمركول كوجهادكرت كي نيت تحليل بي من المروب المي المنافعة وعدالله المعسني" ان كراكهان كرميب ان كريا وحده برستاه كاكول بهادك كواس سي مرادم الماد ومعقد در المعتدد مرادم الله المعتدا على المقاعلين اجراً عظيمًا " بي ني كراس سي مرادم كول عذري الماد المعتدا على القاعلين اجراً عظيمًا " بي ني كراس كرمياته كول عذريس تقادل المدالة المعتدا على القاعلين اجراً عظيمًا " بي ني كرمياته كول المذالة المعتدا على القاعلين اجراً عظيمًا " بي ني كرمياته كول المذالة المعتدا على القاعلين اجراً عظيمًا " بي ني كرمياته كول المذالة المعتدا المنافعة المناف

دَرَجَتِ بِنَهُ وَمَغُفِرَةً وَرَحُمَةً ءوَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِبُمًا 🕮

ا بھی بہت ہے در ہے جوخدا کی طرف ہے لیس کے اور سففرت اور رحمت اور اللہ تعالی ہیں ہے منفرت والے بوے رحمت والے ہیں۔

#### درجات ہے کیامراد ہے؟

استان می این محریز نے اس آب سے معنی ارشاد قربای کیاں سے مراد سر درجات بیل اور جرن بے کے درمیان اقافا صلب می در در آدکور است سال جا رہے ہوئے ہیں۔
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے دوایت ہے فرماح جی کرد سول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کرا سے سیدا جو شخص اللہ کے درب ہونے پرداخی ہو، اسلام کے دین ہونے پرداخی ہو، اس کے جفت داجس ہو اور محرستی اللہ علیہ وہلم کے بی ہونے پرداخی ہو، اس کے بیت داجس ہو اور مور اللہ کے درب ہونے پرداخی ہو، اسلام کے دین ہونے پرداخی ہو، اس کے جنت داجس ہے۔ حضرت ابوسعیہ خدری درخی اللہ عند کی جند وہ برد وہ در بردود ہوں کے درمیان اتبی اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر بھے کے مودر ہے بائد قرماست کی موجہ ہوا اور دو وہ ارداد ارشاد کی درخیان اتبی اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر بھی کے مودر ہے بائد قرماست کی موجہ کی اللہ عند مرتب اور سے درمیان اتبی اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر بھی مودر سے بائد قرماسی موجہ اور اللہ کی درائی اللہ عند سے موجہ درمیان انتی اور نیجائی ہوگی تھیے آسان کی زمین سے ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے خرما یا اللہ کی راہ بھی جہا وہ اللہ کی دراہ بھی جہاد۔ بیشن موجہ در شاور مایا جو خص اللہ اور اس کے درمیان انتی اور بات ہو قرمان اللہ میں جہاد اللہ کی درائی اللہ وہ سے درمیان اللہ درائی اللہ وہ سے درمیان اللہ میں اللہ وہ اللہ وہ سے درمیان اللہ وہ سے درمیان

سلی الند منی برایمان دکتا ہے اور تماز قائم کرتا ہے اور مضان کے دوزے دکتا ہے والند کر دیول پر تق ہے کہ وہ اس کو جنت علی وائل کرد ہے خواہ اس نے اللہ کے داستے علی جہاد کیا ہو یا جیٹھا رہا ہو۔ اس زعن علی جس علی وہ بھیا کیا گیا تھا محابہ کرام رضوان النہ بھیم اجھین نے عرض کیا بارسول اللہ ! (صفی اللہ علیہ کلم ) کیا لوگوں کو ہم یہ توثل خبری ندستاد کیں؟ فر المیا جنت عمی مودر جات ہیں جواللہ نے ایک راہ عمل جہاد کرنے والوں کے سلے تیاد کرد کھے ہیں۔ ہر دودر جول کے درمیان انتاقا صلہ ہے آسان وزعن کے درمیان جسبتم اللہ ماہ عمل جہاد کرنے والوں کے سلے تیاد کرد کھے ہیں۔ ہر دودر جول کے درمیان انتاقا صلہ ہے ہے آسان وزعن کے درمیان جسبتم

جان لوکہ جادتی الجملہ فرض ہے۔ علاوہ اس بات کے کہاں کی دواقسام ہیں فرض ہیں اور فرض کفاہیہ۔ فرض ہیں وہ جہاد ہے کہ
کفارلوگ مؤسنین کے کمروں میں وافل ہوجا کی اور سمورت میں مردوں میں سے جوکوئی معقباد رکس تھا اور شری کوئی عذر تھا تو دخمن
کی طرف ان کا فروج ضروری ہے خواہ وہ بندہ آزاد فقیر ہویا تی ۔ اپنے آپ سے ان کودور کرنے کی دجہ سے اور اپنے پڑویوں سے ان
کودور کرنے کی وجہ ہے۔ ان تو کوں کے بعد جو بیجھیدہ کے ہول ان کے لیے جہاد فرض میں انکھا ہے ہے۔ اگر کوئی جہاد کھا ہے ہوران کو فتح
تواس مورت میں مؤسنین کے لیے لازی ہے کہ جام ہوں کی مدوکریں۔ اگر ان کے سماتھ اور مجام یہ ہی شائل ہو گئے اور ان کو فتح
حاصل ہوجاتی ہے تو بھر دور والوں کے لیے فرض کفا ہے ہے۔

ویک جب ایسے لوگوں کی جائے فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو کنا میگار کر رکھا تھا وہ ان سے کہتے ہیں کہتم کس کا م ہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سرز بین ہی محض مغلوب تھے وہ کہتے ہیں کیا خدا تھا لی کی زمین وسیع نہتی کہتم کوڑک وطن کر کے اس ہیں چلا جانا جا ہے تھا سوان لوگوں کا ٹھکا نہ جنم ہے اور جائے کے لئے وہ ہر کی جگہ ہے لیکن جوم داور مور تیں اور بیجے قا در نہ ہول کہ زندگوئی تھ ہیر کر سکتے ہیں اور نہ راستہ سے واقف ہیں۔

# ان الذين توفهم الملائكة ظالمي كاشان نزول

الا المستضعفین من المرجال والنساء والوالدان لایستطیعون حیلة "دودکی حله پرقادر بین اورندی ووننقه پرقادر بین اورندان کود پال سے نگلے کی قدرت حاصل ہے۔"ولا یہندون سبیلا "اورندی ووراستے سے واقف ہیں کمدینہ کوکون ساداستہ جاتا ہے۔

فَاُولَئِكَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ دَوَكَانَ اللّهُ عَفُرًا غَفُورًا ۞ وَمَنْ يُهَاجِرٌ فِي سَيلًا اللّهِ يَجِدُ فِي الْآرْضِ مُواغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةُ دوَمَنُ يَّغُرُجُ مِنُ ، يَيْهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لُمْ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُولَةَ عَلَى اللّهِ دَوْكَانَ اللّهُ خَفُورًا رَّجِهُمَا ۞ وَرَسُولِهِ لُمْ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُولَةَ عَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ دَوْكَانَ اللّهُ خَفُورًا رَّجِهُمَا والے ہیں اور جو تھی انڈ تعالی کی راد میں ہجرت کرے گا تو اس کوروئے ذشن پر جانے کی بہت جکسطے کی اور بہت تعالیٰ ل اور جو تھی اسپیے کھرے اس نہیت سے لکل کر کھڑا ہو کہ انڈ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا کھراس کوموت آ گاڑے تب مجمی اس کا تو اب تا بت ہو کیا انڈ بھالی کے ذمہ اور انڈ تعالیٰ ہوئے مطرب کرنے والے ہیں ہوئے معت والے ہیں

حصرت ابو ہريره وضى الشرعند سے روايت بكر جب آب ملى الشرعليد وسلم كى قوم كے ليے وَعاكرتے اوركون كے بعداس ك يهة واكرت اوربهى الراطرة كرت المسمع الله فعن معمده وبنا لك المحمد معدا وكانماز بمن اخرى ركست كدكورا ك بعدية عاكرتے تھے۔اسٹانڈہ بحیاش بن انی دبیدکانجات دسیداسٹانڈ اولیدکونجات دسے۔اسٹانٹہ اسلمۃ بن اشامکانجات دسے۔ اسعان کرودسلمانوں کیجات دے۔اےالٹہ! قباکل معرکاتھت یا ال کردے اےالٹہ!ان کے سالوں کی المرح ( تھا ) کے ہنادے۔ الك" ومن يهاجر في سبيل الله ..... تا .... كليواً وسعام بن الحالي كاردايت \_ معرت ابن مم الرائع الشعم كاقول آياب كد "مراه خاكامن بخفل بوت كي مكرجال نفل بوكرجاسك ماجي كها"مراغمًا" يعني تأكوارأ مور عينكا مقام رابوم بده نے کہا "مراغم" بینی بجرت کامقام رجیرا کرکہاجا تا ہے "داخست اومی و حاجو تھے" جس نے ایک آل م کوچوژ و یا معتملرب اور ندجب پرنجی بولا جا تا ہے۔ بعض نے کہا کہاس کومہاجرۃ اس وجہ سے کہا جا تا ہے کہ وہ آئی توم کی تاک خاک آلود كرد ... مطلب بيب كمان كيام منى كے قلاف ترك وطن كر كے جلاجائے البحض نے كہا كر كم واق سے جانبت كي طرف جاتا۔ روایت کیا کمیا کرجب یہ آیت نازل مولی تو قبیلہ نی ایس کے ایک بہت بوڑھے پیارفض نے جس کا نام جندے من مراہ اللہ اس کون کرکہا خدا کی تم میں ان او کول میں سے تیس ہول جن کا اللہ نے استثناء کر دیا۔ جھے تدہیر میں آتی ہےاور میرے یاس اتنامال مجی ہے کہ ش مدینہ تک بلکہ مدینہ ہے مجی دور کافی سکتا ہوں۔ بخدا آئ دات ش کمہ شن بیس گزاروں کا بھے کہ سے باہر لکال لے جلو۔ چنانے ایک جاریائی بروال کرلوگ آفھ کر کہ سے معہم تک لے آئے مصمم عمل بینی کراس کا بیام موت آخمیاتو تالی بجا کر بولا اسماللہ ایر تیرے اور تیرے دسول کے لیے ہے میں تھے ہے وی جمد کرتا ہوں جو تیرے دسول نے تھے سے کیا ہماس کے بعد اس کا ا نقال ہوتمیا۔اس کی قبر آپ سلی اللہ عذیہ وسلم کوچنی تو سحا بہرام رضوان اللہ تعالی بلیم اجمعین نے کہاا کروہ یہ پیزیک پہنچ جا تا تو اس کا ا ثواب بالكل بورااوركال موجا تارمشرك بيرهالت و كمهركر مبننه اوركهند ميكه ال كالمقعمد يوراند بواراس يربيرآ بهت نازل بهوني "ومن يخرج من بينه مهاجراً الى الله ورسوله ثم يشوكه السوت" وبال كَيْجُ عند يُهِلُ "لقد وقع"ا كرواجب بهد "اجوه على اللَّه" الس نے جماسیے اورلازم کیالیئ پجرت کا آواس کانسیلت کی۔"و کان اللَّه عفوداً رحیتًا"

وَإِذَا صَرَبُهُمْ فِى الْآرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنْ جِفْتُمُ ۚ أَن يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مَانَ الْكَثِيرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا ثَبِينًا ۞

ہے اور جب تم بین میں سو کروسوتم کواس میں کوئی کناہ نہ ہوگا کہ تم نماز کو کم کرد داکرتم کو بیدا ند بیٹر ہو کہ تم لوگ پر بیٹان کریں کے بلاشیکا فرلوگ تمہارے مرتع وشن ہیں

واذا ضربتم فی الادس "جبتم زشن پرسنو کرو" فلیس علیکم جنائے" نہ اس پر تہارے کے کل میں جہارت اللہ کا اور پہر بعم اعتباء حرج ہے اور کھتوں کے بدلے شی دور کھتیں اوا کرنا اور پہر بعم اعتباء کی تمار بھی ہو مربع شاہ کی تمار بھی ہو مربع ہیں خوف ہور "الملین کھو واسمازش کی تمار بھی ہو مربع ہیں خوف ہور "الملین کھو واسمازش کی تمار بھی ہوف من فرعون و ملتھ ان یفستھ المسخوان کی تم تم اللہ میں ہوتی ان کو تم تم تم تم تم تم تم تان الکا فرین کا تو الکے علوا میٹ "ان کی وشی تا ہم ہوگل سنوشی نمازی تعرف کی تامر کرنا ہالا جمائے جا ترہے۔

# سفر میں نماز کی قصر کا تھم

سنر شی نماز کو بیدا کرتے کے بارے جی اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزویک قضر واجب ہے بیقول عربی مائٹ عرب جابر این عہاس رضی انڈ عنم کا ہے اور حسن بھری عمر بن عبدالعزیز ، آلا وہ اہام مالک اورامحاب الرآی رهم مانڈ کا بی قول ہے۔ جیسا کہ صفرت عاکشہ صدیقہ رضی انڈ عنہا ہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ افتہ تعالی نے جب تماز فرض کی تحق اس وقت سنر و صفر میں وورکھات فرض تھیں۔ سنر کی نماز تو اپنی حالت پر برقر ارہے۔ البنة صفر کی نماز عی اضافہ ہو کہا اور بعض صفرات کے نزویک پوراکرنا جا تزہے اور سکی روایت کیا حمیا حقان صعد بن الی وقاص رضی انشہ عنہ سے اور اہام شاخی رحمہ افتہ کا ہی تول ہے۔ جا ہے تو سنر عی اس کو پوراکر داور جا ہولے قصر کرائیاں قصر کرنا انتقال ہے۔

عطا وہن افی الرہاح معرت عائشہ مدین رضی الشاعتها ہے روایت کا کرتے ہیں۔ قربائے ہیں کہ یہ سب بھر آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نماز کا اقرام بھی کیا اور قعر بھی کی اور ظاہر قرآن ای پر وانالت کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاوقر بایا "طلبس علیہ جداح ان فقصر واحن الصاحة" لفظ لاجناح بیز نصت پہمول ہے تنی چیز کے لیے مستعمل کی بھتا۔ آبت کے طاہر ہے سطوم ہوتا ہے کہ قعر مرف فوف کے وقت جائز ہے حالا اکر معاطمان طرح نیس ہے۔ آبت کا فزول آپ سکی الشوطیہ وسلم کا کر سفور وی میں نازل ہو کی اور اکثر رکھات تب پڑی جائیں گی جب خوف مدہواور قعر سفر بھی جائز ہے۔ اگر چائن کی صائت ہوائل علم کا کی آب کہ آب کی جائز ہے۔ اگر چائن کی صائت ہوائل علم کا کی آبول ہے۔

اس بردکیل و دروایت ہے جس کولیکی بن اُسیرمنی اللہ عندنے روایت کیا کہ بنی نے مطربت مرین الطاب رض اللہ عندے دریات کیا اللہ تاکیم اللہ بن کھروا" اوراب دریات کیا داللہ تالی کھروا" اوراب www.besturdubooks.net

الوگ اس سے ہیں ۔ معترت بمردضی الشرحدے فرمایا ہے ہمی اس پرتجب تھا اور میں نے دسول الشمسلی الشرطیب کے سے اس سے تعلق وریافت کہا تھا تو صفورسلی الشدعلیہ دسکم نے فرمایا بیرمند قد سے جواللہ نے کم وعطاء قرمایا ہے للبندا الشرکے معدقہ کوٹھول کرو۔

## صلوة خوف كے متعلق مسائل

محر بن میرین این عہاس رضی افتد عندے روایت گئل کرتے ہیں کہ این عہاس رضی افتہ ہمائے ارشاد قربایا کہ آپ سلی اللہ علیہ سنے کہ اور مدینہ کے درمیان سنر کیا، حالت اس میں ان پرکوئی خوف بیش تھا گھر بھی دور کھتیں پڑھا نہیں۔ بعض معرات کے فرد کی تھریہ ہے کہ فوف میں مالئہ عورے ہا اور بھی قول کے فرد کی تھریہ ہے کہ فوف کی حالت میں ایک رکھت پڑھی جائے ہیں روایت معرب جابر منی اللہ عورے ہا اور بھی قول حطاء ماد کی اور میں اور میں اللہ عورے ہا اور کی قول ہے ۔ لیفا اس میں فوف کی افر طاموجود ہے اور اکثر معرات الل ملم کے ہاں آ کیا دکھات پر قدم کرنا جا ترقیل خواد اس کی حالت ہو۔ الل علم کے فرد کی قدم کی ساخت میں آئر۔ کہا انتہا ہو یا قائف (خوف) کی حالت ہو۔ الل علم کے فرد کیے قعم کی ساخت میں آئر۔ کا افتحاد نے ہو ۔ اللہ علی اور جو نے سفر میں ہی اور ای طرح معرد ت آئر وہا منتہا ہے۔ عدرے مردی ہو تھرکریں میں اور عام نعہا ہے۔ عدرے مردی ہوتھ کی خواری میں قدر کریں میں اور عام نعہا ہے۔ خور کی بی قدر کریں میں اور کی ہوئے میں قدر کریں میں اور عام نعہا ہے۔ خور کی بی قدر کریا جا ترقیل ہوتھ کی ہوئے سفر میں قدر کریا جا ترقیل ہوتھ کی ہوئے سفر میں قدر کریا جا ترقیل ہوتھ کی ہوئے سفر میں قدر کریا جا ترقیل ہوتھ کی سفر تھے۔ دوقع کر کرنا جا ترقیل سام اوز اعی نے کہا ایک وہیوں کے سفر تھے۔ دوقع کر کرنا جا ترقیل ہوتھ کی اور ای ہوتھ کے سفر تھے۔ دوقع کر کرنا جا ترقیل سے ایک میں تھوٹ کے سفر تھے۔ دوقع کر کرنا جا ترقیل سے اور ای ہوتھ کی سفر تھے۔ دوقع کر کرنا جا ترقیل سے ایک میں تھوٹ کے سفر تھے۔ دوقع کر کرنا جا ترقیل سے ایک میں تھوٹ کے سفر تھے۔ دوقع کر کرنا جا ترقیل سے ایک کرنا جا ترقیل کے اور کرنا جا ترقیل کے ایک کرنا ہو ترقیل کے دوقع کر کرنا جا ترقیل کے اس کرنا ہو ترقیل کرنا ہو ترقیل کی کرنا ہو ترقیل کی کرنا ہو ترقیل کرنا ہو تر

وَإِذَا كُنْتَ لِيُهِمُ فَالَمُتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلَتَقُمُ طَآئِفَةً مِنْهُمُ مُعَكَ وَلَيَاخُلُوا اَسْلِحَتَهُمُ فَإِذَا سَجَلُوا لَلْيَكُونُوا مِنَ وَرَآئِكُمُ وَلَتَأْتِ طَآئِفَةً أُخَرَى لَمُ يُصَلُّوا فَلَيُصَلُّوا مَعَك وَلْمَا تُحلُوْ احِدْرَهُمُ وَاسْلِحَتُهُمْ وَاسْلِحَتُهُمْ وَاسْلِحَتُهُمْ وَالْمُلِيْنَ كَظُرُوا الْوَ تَعْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَالْمُعْتِكُمْ وَالْمُحَتُكُمْ وَحُدُوا حِلْوَكُمْ وَانْ اللّهَ اَعَدْ لِلْكُنْوِيْنَ عَلَمَا بُاللّهُ اللّهُ اَعَدْ لِلْكُنْوِيْنَ عَلَمَا بُاللّهُ اَعْدُ لِلْكُنْوِيْنَ عَلَمَا بُاللّهُ اَعْدُ لِلْكُنْوِيْنَ عَلَمَا بُاللّهُ اَعْدُ لِلْكُنْوِيْنَ عَلَمَا بُاللّهُ اَعْدُ لِلْكُنْوِيْنَ عَلَمَا بُاللّهُ اللّهُ اَعْدُ لِلْكُنْوِيْنَ عَلَمَا بُاللّهُ اللّهُ اَعْدُ لِلْكُنْوِيْنَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### خوف کی نماز کابیان

ایک رکعت پڑھائی، نامروہ مرابر کھڑے۔ ہے اور مقتر ہول نے اپنی ہتے ہماڑھ لی کا ، ہمروہ بلے محکے اور دشمن کے ساسنے کھڑے ہوسے ہے اور دوسری جماعت نے امام کے ساتھ بنتیہ رکعت پڑسی ، ہمر بیٹے رہے اور مقتہ ہوں نے جب اپنی دکھت کھل کی تو امام کے ساتھ انہوں نے سلام پھیرار امام مالک دمسالٹ فرمائے ہیں کہ بس نے مسلوّۃ خوف کے تعلق اس سے امیما اور کھیل فہیں سنار

سبل بن افی عشد رضی الفدعت بھی ای طرح نی کریم سلی الشده طبید کلم ہے روایت کرتے ہیں اورا یک عدا عت کا قول ہے کہ جب ادام ایک رکعت جماعت اولی کو پڑھا نے گا تو دو دخمن کے سامنے چلی جائے گی اورو دسری جماعت اگرانام کی و دسری رکعت ہیں شامل بھی امام ان کو دوسری رکعت پڑھائے گا اور امام اپنی نماز کھل کر کے سلام بھیروے گا۔ پھر ای عاصت اپنی نماز کھل کے افزو کھیں است چلی جائے گی۔ پھر طائفہ اولی مسجد ہیں آئے گا اور اپنی نماز کھل کرے گار ای طرح ووسرا کے افزو کی مسجد ہیں آئے گا اور اپنی نماز کھل کرے گار پھراسی طرح ووسرا طاکفہ آئے گا اور اپنی نماز کھل کرے گار بھراسی طرح دوسرا طاکفہ آئے گا اور اپنی نماز کھل کرے گار بھر ایک مسجد ہیں آئے گا اور اپنی نماز کھل کرے گار بھراسی افٹد علیہ وسلم طاکفہ آئے گا اور اپنی نماز کھل کرے گار بھراسی افٹد علیہ وسلم سے ای کھر جانوں نے نمی کر بھر ملی افٹد علیہ وسلم سے ای طرح نمان کی ہے اور بھی اصحاب الرائی کا قول ہے۔

ذہری عن سالم سے متقول ہے اور وہ اسے والد سے روا ہے۔ لقل کرے ہیں کہ ٹی کریم ملی الشعلیہ وہلم نے دو کروہوں کو مسلوۃ خوف اس طرح پڑھائی کہ آیک کروہ کوتمال پڑھائی اور دوسر ہے کردہ کو دشن کے سامنے بھیجا۔ پھر بیکر دہ کے رکعت پڑھ کر دشن کے سامنے جا گیا اور دوسر ہے کردہ نے ساتھ ملام میں سے جا گیا اور دوسر ہے کردہ نے آکرا مام کے ساتھ ملام کے مواقع ہے اور امام شاتھی رحمہ اللہ می ای بہل بن حشر رضی اللہ عندی روایت کی طرف کے جی کے کہ میر افزال سے مواقع ہے اور امام شاتھی رحمہ اللہ می ای تواست میں ہے اور امام شاتھی ہے۔ اور وہ کی کا مراب میں مور اللہ کو نوا میں ور اللہ میں جب اور وشن کی تواست میں ہے اور امام شاتھی ہوئے کہ آ کے ادشاد میں ہے اور امام شاتھی ہوئے کہ آ کے ادشاد میں ہے اور امام شاتھی ہوئے کہ آ کے ادشاد میں ہوئے کہ آ کے ادشاد میں ہوئے کہ اور امام کی تواست میں ہوئے کہ اور امام کی تواست میں ہوئے کہ اور امام کی تواست میں ہوئے کہ اور امام کہ کہ اور امام کی تواست میں ہوئے کہ اور امام کی اور امام کی تواس کے امام کی تواست میں ہوئے کہ اور امام کی اور امام کی تواست میں امام کی تواس کی تواس میں ہوئے کہ اور امام کی تواس کی تواس کی تواس کو کہ کی مرکز اور ان جائے کی امام کی تواس کی تواس کو تواس کی ت

حضرت جائر بن عبداللدرض الشعندت روائيت بقربات بيل كهم آپ سلى الله عليه ولم كفروه وات الرقاع بل على معترت جائر بن عبدالله رضى الشعند وار ورخت كي جهاوَل بل جينے - آپ سلى الله عليه ولم نے الى تموار ورخت يرافكا وى، الله عليه ولم من الله عليه ولم برسونت لى اور الله عليه ولم كا الله عليه ولم برسونت لى اور الله عليه ولم برسونت لى الله عليه ولم برسون الله على الله عليه ولم برسون الله عليه ولم برسون الله عليه ولم برسون الله على الله عليه ولم برسون الله على ولم برسون الله على الله على الله على الله على الله على الله على ولم برسون الله على الله على الله على الله على الله على الله على ولم برسون الله على الله على الله على الله على الله على الله على ولم الله على الله على

الله منهم آئے وال مختص نے کہا کہ بید میرے ہاتھ سے تکوار کرئی اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کو نے لیا۔ پھر قرماز کے لیے افزان دے دی گئے۔ پھراکیک کروہ کو دور کعتیس پڑھا کمیں ، پھروہ چھچے ہٹ سکتے و پھر دوسرے کروہ کو دور کھات تماز پڑھائی۔

قر مایا کہ آپ صلی انشدعلیہ وسلم کی جا ررکھات ہوئیں اور تو م کی وورکھات ہوئیں۔ حضرت جا برد منی انشد عنہ سے روایت ہے کہ آپ ملی انشدطیہ وسلم نے طن مخلہ بھی ظہر کی تماز صلوق ٹوف سے پڑھی۔ آپ ملی انشدعلیہ دسلم نے ایک طا کفدکود ورکھت پڑھا کرسلام پھیردیا۔ پھرد وسرے طاکفہ کودورکھت پڑھا کرسلام پھیرویا۔

حضرت حذیفہ دشن اللہ عندے دوایت ہے فرماتے ہیں وہ نبی کریم صلی الشرطیہ دسلم سے صفوٰۃ خوف کے متعلق روایت نقل کرتے ہیں اور نبی کریم صلی الشرطیہ درکھت نماز پڑھائی اوراس کی تعناہ میں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رکھت نماز پڑھائی اوراس کی تعناہ میں کی ۔ زیدین ٹابت دشی الشد عندسے مروی ہے فرماتے ہیں کہتو م کی ایک رکھت ہوئی تھی اور نبی کریم صلی الشد طیدوسلم کی وورکھات اور بعض تو م نے اس کو بہت شدت خوف پر محمول کیا ہے اورانہوں نے کہا ایک حالت عمل کی دیور کا الل علم نے اورانکٹر الل علم نے کہا کہ کہندت خوف کی وجہت شدت خوف پر محمول کیا ہے اورانہوں نے کہا ایک حالت عمل ایک دیجہت فرض ہے اورانکٹر الل علم نے کہا کہند دی خوف کی تعداو علی کی تھیں ہوتی ۔

ا بام احد بن منبل رحمۃ الشعلیہ فرمائے ہیں کہ ہروہ حدیث جومناؤ ہ خوف کے بارے بھی وار د ہوئی ہے اس پڑمل کرتا جائز ہے اس میں مجھے پاسیات وجہ ہیں۔ مجاہد رحمہ الشدئے اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کھیا ہے۔ این عیاش زرتی رضی الشہ عند سے روایت ہے فرمائے ہیں کہ میں آپ ملی الشہ علیہ وسلم کے ساتھ صفال ہیں تھااور مشرکین بھی نتے ہوالدین ولیہ بھی نتے۔ ظهر کی تماز پڑھی تو مشرکین نے کہا کہ بھیں بہت ہوا دموکہ پہنچاہے۔اگر ہم ان پرهملہ کروسیتے تو کیا ہوتا، پھرتماز ظهر و معرکے درمیان بدآ بہت ناز لی ہوئی۔" والا کنت طبیعہ"اگر آپ ان کے ساتھ موجود ہوں اور نماز کا وقت ہوجائے۔

"فلتقم طانفة منهم معک" چاہے کہ آپ کمڑا کریں جیسا کہ دوسری جگہ اٹھ کا فرمان ہے "واذا اظلم علیهم فاموا"اسکامتی ہے جب ویخبرارہے۔"ولیا محلوا اسلمتھے"

# اسلوليكرنماز يزهض كأهم

" و لا جناح عليكم ان كان بكم افى من مطو او كتم عوطي أن لتنعوا أسلحتكم " مالت مرض ادربارش كل حالت بش اسلحة أوار خلوا حفو كم يكن الأورش كل حالت بش اسلحة أوانا بحاري بهر اسلحة أهانا بحاري بهر اسلحة أوانا بحاري بهر المحدة المراب على تعزيز استار بهر المحدة المرب المربي الذي بهر المربي المرب

فَإِذَا قَصَيْعُمُ الصَّلُوةَ فَاذَكُرُوا اللَّهَ فِينَا وَقَعُرُدُا رَّعَلَى جُنُرْبِكُمْ فَإِذَا اطَمَأْنَنَعُمْ فَاقِيْهُوا الطَّمَالُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتِهَا مُوْقُونُنَا ﴾

کی بھر جب تم اس نماز کواوا کر چکولو اللہ تعالی کی بادش نگ جاؤ کھڑے بھی اور بیٹے بھی اور لیے بھی پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کوقاعد ہ کے موافق پڑھنے لگو بھینانماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وفقت کے ساتھ بھدود ہے۔

الله الله الله الله المسلوة " جبتم سلوة خوف سے فارقی بوجاؤ۔ "فاذ کروا الله " الله کے ذکر میں لک جاؤ۔ "فیامًا الله کا الله کے ذکر میں لک جاؤ۔ "فیامًا الله علی جنوبکم" زخمی باایا تی ہوئے جاؤ۔ "فیامًا الله کو باکر وقعی جہر جہل اور تجابہ کے ماتھ ہرمال میں۔

حضرت عائشهمد يقدرض الله عنها سے دوايت ب قرباتى بين كدرمول الله على الله عليه وسلم تمام اوقات بين الله كا ذكركيا كرتے تھے۔ "فاذا اطلعانندم" جب تم سكون اوراغمينان كى حالت بين بور "فافيدوا الصلوة" قرتم اس تمازكوتمام اركان كرماتھ پوراپوراا داكرور" ان الصلوة كالت على المعوّمنين كتاباً مو الوقا المحتل نے كيا كداس سے مراد واجب وفرض ثماز ب سين معرض تميارے اوپر جارد كھت فرض ہ اور متر بين ودكھات فرض ہے۔ مجام درمدافته كا قول ہے كدوہ فرض ہے وقت سكا عمر موالله تعالى بين معرض بين ۔

# نمازوں کےاوقات کی تفصیل

حضرت ابن عباس منی الله عنهما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعفرت جرئیل علیہ السلام نے میری امامت بہت اللہ کے قریب دومرجہ کی۔ پہلی یا رظیمر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ساریسمہ سے برابر تھا۔ پھر عصر کی تماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز اپنے سامہ کی شل ہوگئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈوب چکا ت اور دوزہ دار روزہ کھول ہے۔ پھرعشاہ کی نماز اس وقت پڑھائی جب شغق خائب ہو پھکی تھی۔ پھر تھر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روشن پھولتی ہے اور دوزہ رکھنے والے کے لیے کھانامنع ہوجا تا ہے۔

جب دو مرے دن ظهر کا وقت آیا جس وقت گزشته دن کے معرکے وقت کی طرح جب ہر ہے کا سابیا کیے مثل ہو چکا تھا اور عمر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چنز کا سابید و مثل ہو کہا تھا۔ پھرسلرب اڈل وقت کی طرح پڑھائی اور عشا وا کیے تہائی رات سکے تک پڑھائی۔ پھر فجر کی لماز اس وقت پڑھائی جب زشن زروہ وگئی تھی۔ پھر میری طرف زخ کر کے جبر تیل علیہ السام نے کہا محمد آپ سے پہلے انہیا دکا کہی وقت ہے اور ان دولوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْنِهَاءِ الْقَوْمِ وَإِنْ تَكُونُوا لَالْمُونَ فَإِنَّهُمَ يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُونَ وَلَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَوَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

کو بهت سنت بادوال اقاف قوم کرتوا قب کرنے بھی اگرتم الم بسیدہ الحقاما کی آوالم سیدہ بیں جیسے تم الم رسیدہ ہواور تم اختاق الی سے السمال کسی جنے دس کی اسید کھتے ہوکہ والمرک اسیادی مدکھتے اور افتاق کی جزیے ملم والے جی جزیر کا مس کی ''ولا تھنوا می ابتغاء القوم'' اس آیت کا سببنزول یہ ہے کہ ابوسفیان اوراس کے ساتھی جب اُحد کے ون واپس لوٹ مجے رسول الڈسلی اخترطید اسلم نے ان کے چھپے ایک عماعت کو پھپا جب انہوں نے اپنے زخوں کی شکایت کی اس پرالند تعالیٰ نے بیدآیات نازل قرمائنس۔''ولا تھنوا می ابتغاء القوم''

لیمن تم کردری دو کھا وَ آوم کی تااش شی ابوسفیان اوراس کے ساتھوں کے لیے "ان ملکونو ا تافعون "گرتم (زخول کا)
وکا جسوس کرتے ہو۔ "فالھم بالمون "وہ ہی تکلیف شی ہیں لیش کفار "کہا تالمون و توجون من افلہ مالا ہو جون "اور حہیں جو کہ حہیں جو کہ حہیں جو کہ حہیں جو کہ حدول کی اللہ مالا ہو جون اللہ علیہ ہوتا ہے جو کہ کافروں کوئیل ہو گیا ہے اس کی مدول آمید ہے جو کہ کافروں کوئیل ہے ۔ بعض مغر میں رحم اللہ کا قول ہے کر جاء سے مراوخوف ہے، برأمیدر کھنے والا فائف ہوتا ہے کہ معلوم ٹیس اس کی آمید ہو گئی اللہ ہے کہ معلوم ٹیس اس کی آمید ہوئی اللہ ہے والا فائف ہوتا ہے کہ معلوم ٹیس کی آمید ہو گئی اللہ ہے والا فائف ہوتا ہے کہ معلوم ٹیس کی آمید ہوئی اللہ ہے والا فائف ہوتا ہے کہ معلوم ٹیس کی آمید ہوئی اللہ ہے والا میں جو باللہ ہوجاتی ہے۔ "قل فرتے ہو جو کردہ ٹیس فرو ا فلاین لاہوجو تی فول ہے کردجا و ہمی خوف کے ٹیس فرد ہے۔ "مالکم لاہوجون للہ و فارا " وہ اللہ علیہ حکم ہا" کی عظمت سے تیں ڈرتے۔ اس موجون للہ و فارا " وہ اللہ علیہ حکم ہا" کی عظمت سے تیں ڈرتے۔ اس موجون للہ و فارا " وہ اللہ علیہ حکم ہا"

إِنَّا ٱنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَٰبِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ٱرَاكَ اللَّهُ وَلَاتَكُنُ لِلْخَائِييْنَ خَصِيْمًا ﴿ وَاسْتَغُفِرِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ خَفُرُرًا رَّحِيْمًا ﴾

کی بیک ہم نے آپ کے پاس برنوشتہ بھیجا ہے واقع کے موافق تاکد آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق علی موافق فیصلہ کریں جوکدانٹہ تعالی نے آپ کو تتا دیا ہے اور آپ ان خاکوں کی طرفداری کی بات نہ مجھے اور آپ استخدار فرمائے باشہداللہ تعالی بڑے معظرت کرنے والے بڑے مرحمت والے ہیں۔

#### انا انزلنا اليك الكتاب كاثان زول

تعداری کا ایس الح کی دوایت سے این عباس منی اللہ عند کی دوایت تقل کی ہے کہ اس آن ہے کا نزول ایک انساری مختل کے حقال ہوا۔ اس نے اسے حساسے قادہ انساری مختل کے حقال ہوا۔ اس نے اسے حساسے قادہ ان کی فلم بن حادث میں سے تھا۔ اس نے اسے حساسے قادہ بن نومان کی زرہ چرائی ہی۔ زرہ ایک تھیلے میں تھی اس کے عمدان کی ترہ چرائی ہی۔ زرہ ایک تھیلے میں تھی اس کا عمد آٹا بھراہوا تھا ، تھیلے میں تھی انسان کے بیا گیا۔ سے آٹا بھرتا ہوا جا کہا اور چورک سے سال کا نام زیدائسٹین تھا چھیاہ کی ازرہ کی تلاش ہو۔ اور چورک سکان کے بیاس جس کا نام زیدائسٹین تھا چھیاہ کی انسان اس کے بیاس ہوگی۔ طعمہ نے آٹے کا نشان اس کے بیاس ہوگی۔ طعمہ نے آٹے کا نشان اس کے بیاس ہودی سے گر کے دیکھا ہے اور سے درہ والوں نے کہا تھی انسان کے بیاس ہودی کے گر کے دیکھا ہے اور سے دری کی گر کے آٹے کا نشان سے بی کھا کیا اور سے دری کو گزا۔ بہودی نے کہا کہ بے زرہ میصور میں اور آٹے دی ہے۔ طعمہ کی قوم والے مین نئی گاخر دسول الڈسٹی انتفاظیہ وسلم کی بیودی کو گزا۔ بہودی نے کہا کہ بے زرہ میصور میں اور آٹے دی ہے۔ طعمہ کی قوم والے مین نئی گاخر دسول الڈسٹی ایکٹو طیہ وسلم کی بیودی کی گھر اور کیون کی گھر کے آپ کی گاخر دیسان کی گون کی ہے۔ مساسے کی کا نشان کے بیا کہ بے زرہ میصور کی اور کر ہے۔ مساسے کی گوئی دیا ہے کہا کہ کے دیکھا کیا وہ کیا کہ کہ کر کے آپ کی گئے کہا کہ بے ذرہ میصور کی اور کر کے گرا۔ بہودی نے کہا کہ کے دیکھا کیا ہے۔ مساسے کی کو گرا۔ بہودی نے کہا کہ کے دیکھا کیا گوئی کی گاخر دیا ہوں کیا کہا کہ کے دیکھا کیا گھر کے کہا کہ کے دیا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کے دیکھا کیا گھر کے کہا کہ کے دیکھا کیا گھر کے کہا کہ کو کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کے دیکھا کیا گھر کے کہا کہا کہ کہا کہ کو دیا ہور کیا گھر کے کہا کہ کو دیا ہوں کیا گھر کے کہا کہ کے دیکھا کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے کہا کہ کو دیا ہوں کیا گھر کے کہا کہ کو دیا ہوں کی کو دیا ہو کہ کیا گھر کے کہا کہ کو دیا گھر کے کہ کے دیکھا کیا گھر کے کہا کہ کی کو دیا ہوں کی کو دیا گھر کی کر دیا ہو کہ کو دیا گھر کی کے کہ کی کو دیا گھر کی کی کو دی کو دیا گھر کی کو دیا گھر کی کو دی کی کر کے کہ کی کو دیا گھر کر دیا گھر کی کو دیا گھر کی کے دی کی کو دیا گھر کی کی کو دی کر کو دیا گھر کی کو دیا گھر کی کو دی کر کی کر کر کے کر کر کے کر کی کر کے کر کی کر کے

خدمت میں حاضر ہوئے اور صنور ملی اللہ علیہ و کم سے ورخواست کی کہ آپ جارے آ دی کی وکالت کریں ، اگر آپ امیان میں ک مے تو جارا آ دی رسواہو جائے گا، اس پررسول اللہ علیہ وکم نے بہود کی کومز ادیے کا ارادہ کیا۔

اوراین عیاس رضی الله عند سے مروی ہے کروومری روایت میں ہے وہ یہ کہ طعہ نے زرہ اس تھیے سمیت چرائی جس کے اندر بھوی رکی ہوئی اور سارے راستے بھوی بھرتی جل گی ۔ طعہ نے زیدائسمین کے کھر بھک لے جاکراس کے دروازے پر تھمیلہ رکھ دیا اور زرہ اپنے کھر سے کیا۔ زرہ کا بالک بھوی سک نشان پر زیدائسمین کے کھر بھیجا اوراس کو دسول اللہ سکی اللہ علیہ وکلی کی دیا تورک کا باتھو کا سنے کا ارادہ کیا۔ متا آل کا بیان ہے کہ زیدائسمین نے معروی کا باتھو کا سنے کا ارادہ کیا۔ متا آل کا بیان ہے کہ زیدائسمین نے طعر کے باس زرہ بطور المانت رکھی تھی جس کا طعر نے انکار کیا۔ اس بر آیت ''انا انوائنا اللہ کے الکتاب'' ٹازل ہوئی۔ نے طعر کے باس زرہ بطور المانت رکھی تھی جس کا طعر نے انکار کیا۔ ان کی طرف وٹی کی اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں۔ ''الت حکم بین المناس بھا اور اک الله ''جواللہ نے ان کو سکھا بیا اور آپ کی طرف وٹی کی اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں۔ ''ولا تکی طلعت تنین''اس سے مراوط ہے ہے۔ 'خصیت '' مردی کا راور ان سے دفائ کرنے واللہ۔

اور آپ ان لوگوں کی طرف ہے کوئی جواب دی کی بات نہ کیئے جو کرا پنا تو انتصال کررہے ہیں بانا شہالتہ تعالی ایسے خص کوئیں چاہتے جو ہزا خیانت کرنے والا ہوا گانا ہوجن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ آدمیوں سے تو چھیا تے ہیں اور اللہ تعالی ہے تیں اور اللہ تعالی ہے تیں شرمائے حالا تکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہے جبکہ وہ خلاف مرضی انجی کفتگو کے متعلق تد ہیریں کرتے ہیں ۔ اور اللہ تعالی ان کے سب اعمال کواپنا احاطہ میں لئے ہوئے ہیں بال تم ایسے ہو کہ تم نے دخوی زندگی ہیں تو ان کی طرف سے جواب دہی کہ باتیں کرلیں سوخدا تعالی کے دو ہر وقیا مت سے دوز ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کرلیں سوخدا تعالیٰ کے دو ہر وقیا مت سے دوز ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کرلیں سوخدا تعالیٰ کے دو ہر وقیا مت سے دوز ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کو ہوئی مغزبت والا ہوگا اور چوشنس کوئی برائی کرے یا پی جان کا ضرر کر ہے کہ رافذ تعالیٰ سے معانی جا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہوئی مغزبت والا ہوئی رحمت والا بارے گا۔

و این او بر المعادل" ند بھر اکروں "عن اللين يعتانون الفسهم" وہ اين او برظم كرتے إلى ، فيانت كرك اور

جوں کی کر کے۔ ''ان اللّٰہ لاہوب من کان عو اللّٰ خواناً ہے مراد فیانت کرنے دالا ''الیسف'' زرہ چدی کر کے اوراس کا اگرام بہودی

پرلگا کر گناہ کا مرتکب ہوئے اور بعض نے کہا کہ فطاب النبی ملی الشرطیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ سرے لوگ بھی شال ہیں۔ ''طان

محست میں ہے کہ معنا انو لنا المبیک'' انہیاء کر املیہ مسلمام کے تن میں نیوت کے بعد شمن وجوہ ش سے ایک وجہ ہے استعفار کرنا
جا کڑے۔ © نیوت سے پہلے محمناہ کے لیے استعفار کرنا۔ © ایل اُست اورائل قرارت کے گناہوں کے استعفار کے لیے۔ © اس
مہار کھن کے لیے استعفار جس کی شرق ممانعت آنے ہماس کو چھوڈ دیا۔ اس صورت میں استعفار کا میں اورطاعت ہوگ۔

■ "وستخفون من النّه" المحكول عن النّاس "لوكول عن حياكر كمان عن جميات الاستخفون من النّه" المحكول عن النّه " المحكول عن النّه " المحكول عن النّه " المحكول عن النّه " المحكول عن النّه المحكول عن النّه المحكول عن النّه المحكول عن النّه المحكول النّه المحكول المحكول النّه المحكول ا

ال سے مراد جو ہما کام کرے بین کی جدی ہے۔ "او مطلع نفسہ" دوسرے فض کے اور ہری تبست لگانا۔ بعض نے کہا اس سے مراد جو ہما کام کرے بین کی کوشر یک تفہرائے یا اس کے خس کے طاوہ کوئی دوسرا گناہ کرے۔ "لمے مستعفی اللّه" گھروہ اس گناہ ہے آئی کے مادراستغفار کرے۔ "ہمیداللّه عضورًا و حیشہ" بینی طور کے اور اس بارے می اوراستغفار کرے۔ "ہمیداللّه عضورًا و حیشہ" بینی طور کے اور اس بارے می اور استغفار کرے۔ "ہمیداللّه عضورًا و حیشہ" بینی طور کے اور اس بارے میں اور استغفار کرے۔ "ہمیداللّه عضورًا و حیشہ" بینی طور کے اور اس بارے میں اور استغفار کرے۔ "ہمیداللّه عضورًا و حیشہ" بینی طور کے اور اس بارے میں اور استغفار کرے۔ "ہمیداللّه عضورًا و حیشہ" بینی طور کی اور اس بارے میں اور استففار کی کام کی اور استفقار کی اور استففار کی اور استففار کی استفار کی کام کی اور استففار کی کام کی اور استففار کی کام کی

وَمَنُ يَكْسِبُ اِلْمَا فَالَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَمَنَ يُكْسِبُ
خَطِيْنَةُ آوُ اِلْمًا لُمُ يَوْمٍ بِهِ بَرِيْنًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهُتَانًا وَ اِلْمًا مُبِئًا ۞ وَلَوْلَا فَضُلُ اللّهِ
عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَةً مِنْهُمُ آنَ يُطِلُوكَ وَمَا يُطِلُونَ اِلَّا انْفُسَهُمُ وَمَا

يَضُرُّونَكَ مِنْ هَى مِ دَوَانُولَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْجَكْفَةُ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُّ لَعْلَمُ دَوَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿لَا خَيْرَ فِي تَخِيْرٍ مِّنَ لَجُواهُمُ إِلَّا مَنْ آمَر بِصَدْفَةِ أَوْ مَعُرُّوْفِ أَو إِصْلَاحٍ , بَيْنَ النَّاسِ دَوْمَنَ يَفْعَلُ الْلِكَ الْبَعَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْتَ نَوْبِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا ﴾ فَسَوْتَ نَوْبِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا ﴾

اور جوشن گناه کاکام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پراس کا اثر پہنچاتا ہے اور اللہ تھائی بنا ہے اس نے تو براس کی تہمت کی ہے گناہ پر لگا دے تو اس نے تو برا بھاری بہتان اور مرت گناہ اپنے اور چوشن کوئی چھوٹا گرناہ کر آپ پر اللہ کا فقتل اور رحمت نہ ہوتا تو ان لوگوں میں ہے ایک محر وہ نے تو آپ کو تلطی بی بہتان اور مرت کی بیان بی جانوں کو اور آپ کو مرد میں بیان کو وہ وہ باتیں ہوا ہوں کو اور آپ کو تر میں بیان کے لیکن اپنی جانوں کو اور آپ کو تر میں بیان کے لیکن اپنی جانوں کو اور آپ کو قررہ برا بر شرور میں بینا کے تا اور اللہ تقال نے آپ پر کرا ب اور علم کی باتیں بازل فرما کمی اور آپ کو وہ وہ باتیں بقلائی بین برائے کا بواقع کی ایک میں بینا کر جو اور آپ کو اور آپ کی میں بینا کر جو اور آپ کی برائے کا بواقع کی ایک میں بینا ہوئے ہوں ہوئے ہوں بین اور چوشی بینا میں بینا کر وہ بین کہ خورات کی براور چوشی بینا میں باتی اور چوشی بینا میں کردیے کی ترقیب دیے تیں اور چوشی بینا میں کردیے تی تو تو تی کی رضاح کی کرونے کی کر ضب دیے تیں اور چوشی بینا میں بینا ہوئے کی رضاح کی کرونے کی کر ضب دیے تیں اور چوشی بینا میں برائے تھی مطافی بار کی دینے اور کا کردیے کی ترقیب دیے تیں اور چوشی بینا میں بینا ہوئے کی ترقیب دیے تیں اور چوشی بینا میں کو تو تو تی کی ترقیب دیے تیں اور چوشی بینا میں کو تو تو تین کی رضاح کی کرونے کو کو کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی

ومن یکسب النما" طور کا جود گرشم کمانا برگناه کی بات ہے کہ اس نے چور کا ٹیس کی ، چور کا تو مبودی نے گلات ہے کہ اس نے چور کا تو مبودی نے گلات ہے۔ "فائد این علی نفسید بہموٹی شم کھا کر اس نے کسی کونتھاں ٹیٹھایا بلکہ اینے آپ کونتھان پہٹھایا۔ "و کلان اللّٰه علیمًا " ترد کی چوری کواللہ بی جا نتا ہے۔ "حکیمًا " اور چور کا باتھ کا شئے شریح موبائے۔ "

"و من یک ب خطینة" زره چوری کرے - "او الما" ال سے مراوجمونی حم ب - "هم یوم به مقتب لگا سے جس نے اس کناه کا ارتکاب بیس کیا ۔ "بوینا" یہودی طرف چوری کی تبت کرنے سے وہ بری ہے - "فقد احدمل بهتانا" بہتان اس جوٹ کرتے ہیں جس ہے۔ "فقد احدمل بهتانا" بہتان اس جوٹ کر کتے ہیں جس سے انسان جمران رہ جائے ۔ "و الفا مین "ایسا کتاه جوواضح ہے - "مام ہوج به" بہال پر خمیر مطردی لائی ہے تئیے ہمانس و کری حالات کی والائک یا گل می دو کتاه "عصلینة" اور "المعالم عد بیل یا یہال پر "کتابة الم سمرادلیا ہے یا" عملینة" اور "المعالم عوز گاری حالات کے جزشار کیا۔

مرادتر آن بجیدے۔"والحکمة" رفیمله دی کے ذریعے کرنا۔"وعلمک مالم تکن تعلم" کام بیں ہے۔ ابعض نے کہا طم میں ہے۔ ابعض نے کہا طم اللہ علیک عظیمًا"

© الاخیر فی محیر من نجواهم" ال برادطور کی قوم باور کابدرهمالله کا قول ب کرید آید تمام انسانوں کے حل شرعام بسیدوی کیے بین کی کام کی تدبیر کو پوئیدہ رکھنا اور پیش نے کہا کرکی قوم کے شخش اکیے تدبیر کرنا خواہ وہ مراہویا جبراہو۔ آب آیت کا مطلب یہ بوگا کہ بہت سارے لوگوں کا آئیں میں تدبیر کرنا ان کے لیے بہتر تیں۔ (وین کے خلاف) "الا من امر بعد فقات محر بیکرہ تحقیم صدف کے متعلق ہو۔ اس صورت میں نجوی شعل ہوگا۔ بعض نے کہا کہ نجوی بہاں پر بیہ کہ بہت سارے لوگ آئیں میں اس بارے لوگ آئیں میں اس بارے لوگ آئیں میں اس بارے شریع موق ہواں کو صدف کیں۔ اللہ تعالی کا قربان "وافھم نجوی الله من امر بعد فقات میں اور جو باکھ ایک بیار بو باکھ اور جو باکھ ایک کے اور ان کا من امر بعد باکہ بیش نے کہا کہ یہ اسٹناہ منقطع ہے بینی ووقف جوان کو صدف کرنے پر اُبھارے۔ "او معود و ف" اللہ کی اطاعت میں اور جو باکھ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹناہ منقطع ہے بینی ووقف جوان کو صدف کرنے پر اُبھارے۔ "او معود و ف" اللہ کی اطاعت میں اور جو باکھ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹناہ منقطع ہے بینی ووقف میں دوان کو صدف میں داخل میں کے کہ مقتلیں اس کو جانی ہیں۔ انہوں نے معروف میں داخل میں کو کہ مقتلیں اس کو جانی ہیں۔

"او اصلاح بین المناس" حضرت ام درواه رش الله عنها سے روایت بفر ماتی جین کے رسول الدسلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ کیا میں جسٹر نظاؤں وہ مل جروزه امد قد اور نماز سے افسل ہے۔ ہم نے کہا کوئ جیس نظاؤں وہ مل جروزہ امد قد اور نماز سے افسل ہے۔ ہم نے کہا کوئ جیس آب سلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا لوگول کے باہمی تعلقات کو وہرت کرو بٹا اور تعلقات کو باہمی فراب کرنا نیکیوں کوموٹ نے والا ہے۔ اُس کھڑم بنت عقب رضی اللہ عنہا سے بواردہ میں جرین او لین علیہ وسلم کو ارشاد فر مات ہوئے سنا کہ جوٹا وہ تیں جولوگول کے درمیان اصلاح کرے اور نیکی کی بات کرے اور فیر کی تھے۔ "و من فر مات ہوئے سنا کہ جوٹا وہ تیں جولوگول کے درمیان اصلاح کرے اور نیکی کی بات کرے اور فیر کی تھے۔ "و من نوتیہ" یہ اسلوف نوتیہ" بیا شیکی رضا کے حصول کے لیے۔ " ملسوف نوتیہ" آخرت میں "اجوا عظیماً" ایونم واور عز و نے "یو تیہ" یا ہے ساتھ پڑھا ہے اور دوسرے قراء نے تون کے ساتھ پڑھا ہے۔ ا

وَمَنَ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ مِ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ الْهَانَى وَيَتَّبِعُ خَيْرَسَبِهُ الْمُؤَمِنِيْنَ نُولِهِ مَا ثَوَلَى وَنَتَّبِعُ خَيْرَسَبِهُ الْمُؤَمِنِيْنَ نُولِهِ مَا ثَوَلَى وَنَصْلِهِ جَهَنَّمَ وَوَمَاءً ثَ مُعِيْرًا اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لَا لَهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِاللَّهِ فَقَدُ طَلَّ طَلَّاهِ بَعِيدًا ۞ لَا يَعْفِدُ اللَّهِ مَعْدُلًا مِ بَعِيدًا ۞

اس کوڈروٹون اوئن ہوا کہ اس کا باتھ کا نا جائے گا اور بید سواہوجائے گا تو بھر بیکسکی طرف ہمنا گے گیا اور مرتہ ہوگیا۔ اس پر فہ کورہ آئیستان الروسول ایسٹنی کا العدی اس بعد ساتین که العدی استو حیداور مدوور کے ظاہر ہوئے کے بعد المجدی استون کہ العدی استون کے العدی استون کے جس کو انہوں نے واقع میں المواجد استون المواجد کی المواجد کا المواجد کی المواجد کوئی کا المواجد کی المواجد کی المواجد کی المواجد کی المواجد کا المواجد کی المواجد

## ان الله لايعفر كاشان نزول

معاک این عباس رضی الده مها کے جوالے ہے لکھتے ہیں کواس آبت کا نزول جرب کے شعوث کے بارے میں ہوا کہ بہہ آب کی الشرطید وہلم کے پائی تشریف الاے اور کہنے گا اسٹاللے کے بی الاصلی الشرطید وہلم کے پائی تشریف الاے اور کہنے گا اسٹاللے کی الاصلی الشرطید وہلم کے پائی تو ایمان آبول کیا اور نہ بی اسٹالے کے مواس کے ایک موانا اور نہ بی اللہ کے ایمان آبول کیا اور نہ بی اسٹال کے مواسک کو پکارا اور نہ بی اللہ کے ماتھ کی جو باتا ہے مدھرے وہا تا ہے مدھرے وہا گائی کی جی بہائے کہ سے اللہ کے ایمان آبول کی اللہ ہے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کو

جوکہ تھم ہے باہر ہے جس کوخدا تھائی نے اپنی رحمت ہے دور ڈال رکھا ہے اور جس نے بیں کہاتھا کہ علی ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصاطاعت کا لوں گااور ش ان کو کراہ کردوں گااور ش ان کو ہوئیں دلاؤں گااور علی ان کو تیجیم دول گا جس سے وہ چار پاہل کے کا ٹوں کو تراشا کریں کے اور ش ان کو تعلیم دول گا جس سے وہ افٹہ تعالیٰ کی منائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں سے اور چونص خدا تھائی کو چھوڈ کرشیطان کو اپنارٹن بناوے گا دیمری کے نقصان میں واقع ہوگا

ہ اللہ "وہ اللہ "وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ "وقال" اللیس نے کہا" ایک معلن من عبادک نصب مفروط " بیوس نے کہا" ایک معلن من عبادک نصب مفروط " جوتی معلوم ہے اور اللیس کے ماتھ اطاعت کرنا ایک مفروط ہے۔ بعض تفامیر شرے کہا کیک ہزار شمی اوسوٹنا لوے اللیس کے بیروکار ہیں۔ اصل قرض افت شرکہا جاتا ہے کہ اللیس کے بیروکار ہیں۔ اصل قرض افت شرکہا جاتا ہے کاشے کواور اس سے "فرصة فی المنہو" بولا جاتا ہے۔

## فليغيرن خلق الله كى وضاحت

وين عباس رضى الشّر عبدا ورحسن بصرى ، كابر بليّا وه بسعيد بن المسعيب أورهما ك رحم الشّدكا قول ب كساس مصرا والشّدكا و كن ب ساس كي مثال الشرّة عالى كافر مان "العبدليل لنعلق اللّه"

اس کا مطلب ہے انڈ کا دیں۔ مینی وہ دین عمل آل بات کا ادادہ کرتے ہیں کہ حمال آر اروی اور حلال کو حرام قرار دیں۔ فرمداورا کے مغر میں کی جماعت کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرتے ہیں۔ اختصامہ واضعے مکان کا سنے نہ سہاں تک کہ بعض نے تعمی ہوئے کو جائز قرار و بااور بعض نے کہا کہ صرف جانوروں کو تعمی کرنا جائز ہے کہ ان عمی فرض تو کا ہر ہے اور بعض نے کہا کہ وہ اللہ تعمیل نے جو باہوں کو صوار ہوئے اور کھائے اور بعض کو کھائے سے حرام قرار دیا ہے اور سوری می جو بھی ہیں۔ "و من حرام قرار دیا ہے اور سوری می جا ہو گھر بھی بیر میں میں تاقع کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ بس بیادگ ان کو معبود بھی ہیں۔ "و من میں میں میں دون اللہ "ایرار ب جوائی کی اطاعت کرے۔ "فقلہ حسر حسر الله میں اللہ میں اللہ ایران کی اطاعت کرے۔ "فقلہ حسر حسر الله میں اللہ ایران کی اطاعت کرے۔ "فقلہ حسر حسر الله میں اللہ میں دون اللہ "ایرار ب جوائی کی اطاعت کرے۔ "فقلہ حسر حسر الله میں دون اللہ "ایرار ب جوائی کی اطاعت کرے۔ "فقلہ حسر حسر الله میں دون اللہ "ایرار ب جوائی کی اطاعت کرے۔ "فقلہ حسر حسر الله میں دون اللہ "ایرار ب جوائی کی اطاعت کرے۔ "فقلہ حسر حسر الله میں دون اللہ "ایرار ب جوائی کی اطاعت کرے۔ "فقلہ حسر حسر الله میں دون اللہ "ایرار ب

يَعِدُ هُمُ وَيُعَيَّهُمُ ، وَمَايَعِلُعُمُ الشَّيَعُلُ اللَّهُ عُرُورًا ﴿ الْوَلِيكَ مَاوُعُمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِلُونَ عَنِهَا مَحِيْهَا مَحِيْهَا مَحِيْهَا مَحِيْهَا مَحِيْهَا الْمَلِعِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلِعِينَ مَنْ اللَّهِ عِلَيْلا ﴾ لِنَهَ الْمَلَي مَنْ اللَّهِ عِلَيْلا ﴾ لِنَه المَالِيَّ مُمْ وَلَا المَلْعِينَ المَلِي اللَّهِ وَلَيْا وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْلا ﴾ لِنَه اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَجِلُلَهُ مِنَ اللَّهِ وَلَيْا وَلَا لَحِيرًا ﴾ المَالِي الْمَلِي الْمَلِي اللَّهِ وَلَيْا وَلَا لَحِيرًا ﴾ المَالِي الْمَلِي اللهِ وَلَيْا وَلَا لَحِيرًا ﴾ المَالِي المُعلى اللهِ وَلِيّا وَلا لَحِيرًا ﴾ المَالِي المُعلى اللهِ وَلِيّا وَلا لَحِيرًا اللهِ وَلِيّا وَلا المَعْرَا اللهِ وَلِيّا وَلا لَحِيرًا اللهِ وَلِيّا وَلا لَحِيرًا اللهِ وَلِيّا وَلا المَعْرَالِ اللهِ وَلِيّا وَلا لَحِيرًا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيّا وَلا المَعْرَالِ اللهُ اللهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

الله المنك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيف ترس النسب محتمانا بالكس كادرندى النسب بماك كس كرول اور الله اللهاو النسب بماك كس كرول اور اللهاد المنظمة منات فجرى من تحتها الالهاو النسب كرول اور مكافر كري أور اللهاد النسب الله فليلاً اللهاء اللها وعدالله حقًا ومن اصدق من الله فليلاً ...... الله فليلاً الكتاب "

## ليس بأمانيكم كأتفير

سرون، آل دو اور محاک رحم الفد کا قول ہے کہ "لیس با مانیکم" سے مراد سلمانوں کو خطاب ہے اور "و لا امانی" سے مراوالل کتاب میرو و نساری ہیں۔ یاں وجہ سے کردہ ایک وجر ہے پر فوکر کے تھے۔ اہل کتاب کئے گئے کہ مارا ہی تجارے کی سے پہلے ہے اور ہماری کتاب کا بعد اس ہم اور اللہ کتاب کا بعد سے نیادہ اللہ کتر رہ ہیں اور سلمانوں نے ان سے کہا ہارے نیادہ اللہ کتاب کرتے ہیں اور سلمانوں نے ان سے کہا ہارے کی اخاص الانجام میں انظے و کم بین اور ہماری کتاب کی تعلیم سے کہا ہاں پر ان کو ہے اور ہمارائے ان تمہاری کتاب پر میں ہم میں ہوگر تمہارائ کتاب پر بیس ہم انسان ہمان کی کتاب پر بیس ہم کرتھارا ایمان ہماری کتاب پر بیس ہمانوں کے ہم انسان ہمان کی تاب ہم انسان ہمانوں ہمارائے ان تمہاری کتاب کہ ہماری کتاب کہا کہ سے جانبر میرانڈ کا قول ہے کہ "لیس با مانیکم" ہم کرتھی ہماری کی تعلیم ہماری کی تعلیم ہماری کی تعلیم ہماری کتاب کرتھی ہماری کی تعلیم ہماری کا دی ہماری کی تعلیم ہماری کی تعلیم ہماری کا دیاب ہماری کی تعلیم ہماری کی تعلیم ہماری کا دیاب ہماری کی تعلیم ہماری کا دیاب ہماری کر بھرون کا در سے اور انسان کی تعلیم ہماری کرتھی ہماری کا دیاب ہماری کی تعلیم ہماری ہماری کرتھی کی کر چھرون اور "لی بلد خول اللہ میں کان ہو کہ اور نصاری آرتہ دیا ہماری کی تعلیم ہماری ہماری کا کرتھی ہماری کی تعلیم کی تعلیم ہماری کی تعلیم ہماری کی تعلیم ہماری کی تعلیم ہماری ہماری کی تعلیم کرد کے کائی آئیں کا تعلیم کی تعلیم کی

# من يعمل سوء ا يجزبه كي تشيري

کلبی نے ابی مسائے کے حوالے ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت لقل کی ہے کہ جب یہ آیت ٹازل ہوئی تو مسلمانوں کو بڑا شاق ہوا۔ انہوں نے عرض کیا اسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ ہم بھی ہے کون ہے جس نے کوئی بدی تین کی مجرسز اس طرح ہوگی۔ حضور مسلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، وُ نیا بھی جو یکھ آتا ہے وہ اسی سزا کی ایک حسم ہے، پس جو تھی کوئی ایک نیک کام کرے گائی وس نیکیوں ایک حسم ہے، پس جو تھی کوئی ایک نیک کام کرے گائی کوئی نیکیاں دی جا کیں گی اب اگر کسی بدی کی سزادی کی تو دس نیکیوں میں سے ایک کا تو اب کھٹ جائے گا اور لو نیکیاں رہ جا کیں گے۔ افسوس ہے اس محض پرجس کی ایک ئیاں وہا تیوں سے بوجھ جا کیں۔ رہا تیکیوں کا تو ان نیکیوں اور بدیوں کا تو ازن کیا جائے گا۔ ہرگناہ کے بدلے بیں آئیس کی ساقط کردی جائے

ک داس کے بعد اگر نیک باق ری تو جنت شی اس کا تواب کے گااور ہر بیشی والے کواس کی بیشی کے ۔

دھرت عبداللہ بن محروض اللہ علی معرت الویکر صدیق وضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ دھرت الویکر صدیق وضی اللہ عند سے مروی ہے کہ من نی کریم سلی اللہ علیہ کم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آیت '' فلسن بعصل سوئے بدجو به '' نازل ہوئی اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابو بکر اعمی تم کوایک آیت سنا دَاں جو جو پر نازل ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا فر مائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے بید آیت پڑھائی۔ بید آیت سنتے ہی میری کرسے درو تطابی کا، بیس نے کر کوسید معا کیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابو بکر ایمی میں بیان وسلی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا ابو بکر ایمی کیا اور جم کو بر کے ہوئے ممان اللہ الار اللہ اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ علیہ وسلم کی مرسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھی اور میں برائی کی اس اللہ علیہ واللہ کے سامنے جا کی۔ دسول اللہ علیہ وسلم باتی ووسرے لوگوں کی بدیاں جم کی موسرے کی جو کے ایک ہوگر باتی وسرے لوگوں کی بدیاں جمع کی بدیاں جم کی موسرے کی ہوئے کی دوسرے لوگوں کی بدیاں جمع کی بدیاں جم کی بدیاں جم کی بیان ہوگر باتی جس کی ایک ہوگر باتی جس برائی کی مز اپلیس کے دن ان کومز اور کی جائے گی۔

رَمَنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِنَ ذَكِرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَلَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيْرًا ۞

کی اور چوهنم کوئی نیک کام کرے گاخواہ وہ مروہ و یا عورت بشر کھیکہ مومن ہوسوا یسے لوگ جنت بیل وافل ہوں سے اوران پر ذرا بھی ظلم ندہوگا۔

اللى بعر داورا بو كرمند بي رضى الشده نسب تناسب نفيرًا" مجود كى مقدارتكم وه كرُ حاج كجود كى مفتى پر بوتا بدائن كثير، ابوجعفراور اللى بعر داورا بو كرمند بي رضى الشده نسب كزد يك "بُله خلون" يا و كرهمها درخا و كفتر كسراتها و رسورة مم المؤكن شارى طرح بي مورة تا طرحى اور دور مرح قراء بي يا و كفتر اورخا و كرهمه كرات ما تعد من المحر بي بي المرخ و بي المولى المرح بي المولى المول

وَمَنْ اَحْسَنُ ۚ فِهُمَّا يَمِّنُ اَسُلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَالنَّبُعَ مِلَّةً إِبْرَاهِيْمَ حَيِيْفًا ۗ وَ وَالنَّخَذَاللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيَّلًا ۞

ورایس میں سے زیادہ اجھا کس کا دین ہوگا جو کرایٹارٹ انٹہ کی طرقب جمکا دے اور دو تلص بھی ہواوروہ اللہ ایرانیٹ کا انہ کی کا نام بیش اورانٹر تعالی نے ابراہ میں کو اپنا خالص دوست بنایا تھا۔

🚅 🏵 "ومن احسن دينًا" الرسيم اومحكم وكنائه "معن اسلم وجهه لله "جس كاعمل فالص الله يل

یے ہو۔ بعض نے کہا کہ جس نے اپنا کام اللہ کے سپرد کردیا ہو۔ "و ہو صحبت پھسن سے مراد مواحد ہے۔ "واجع ملة
اہو اھیم" ایما ہیم طیہ السلام کا دین۔ "حدیقا" لیمی کلعی مسلمان ہوکر۔ این عمال رضی اللہ عمالے فر مایا کہ دین ابراہیم طیہ
السلام سے مراد کھید کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، طواف کرتا اور مناسک جج مراد ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کواس لیے
خاص کیا کہ تمام اُمتوں کے نزویک منبول ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی بعث چونکہ طب ابرا ہی پر ہوئی اور پی دومری چیزیں بھی مطاکیں۔ "والد عدف الله ابر اھیم علیات اس کاستی ہے ودست اور "عدفہ" کہا جاتا ہے خالص محبت کو۔

# حصرت ابراجيم عليه السلام كخليل كالقب دييخ كالفصيلي واقعه

کلیں نے اپی صار کے کے حوالے سے این عباس رضی الشرحہا کی روایت نقل کی ہے۔ آپ بوے مہمان لواز ہے آپ کا مکان
سرراہ تھا جوادھر سے گزرتا آپ اس کی میز باتی کرتے ہے۔ ایک مرتب لوگوں پر آبلا شدید پڑا، لوگ کھانا طلب کرنے کے لیے
آپ کے دروازے پر جع جو محے۔ آپ کے لیے غلے کی رسد جرسال معرب ایک کے پاس آیا کرتی تھی۔ اس سال بھی آپ
سنے اپنے غلاموں کو اوزے و سے کراس معری دوست کے پاس بھیا تا کہ غلہ لے آ کیں۔ دوست نے غلاموں سے کہا آگر ابراہی
علیہ السلام اپنے لیے طلب کرتے تو ہم ان کی خاطر اس بارکو آٹھا بھی لیے کہو تکے جو معیب توگوں پر آئی ہے ہم پر بھی آئی ہے
قاصد لوٹ پڑے۔ اثنا وراہ جس ایک وادی کی طرف سے گزر ہوا، آپس بی کہنے گئے اورٹ خالی لے جاتے ہوئے تو ہم کوشرم
قاصد لوٹ پڑے۔ ان وراہ جس ایک وادی کی جگوش لے کرہم پوریوں جس بحرایس تا کہ ڈوگ دیکر کرخیال کریں کہ ہم غلہ لے کرآ ہے
ہیں یہ کیکر بوریاں با آسانی بحرایس اور معارت کی خدمت جی حاضر ہوکر واقعہ کی اطلاع و سے علی۔

اس وقت معرت ساره طیباالسلام سوری تھیں ، لوگ ورواز ہ پر تھے۔ صرت کو یہ بات من کر براالحسوں ہواہی ووران عی فیندش معنوب ہوکرسو کے رسارہ بدیدار ہو کی آون من براہ کا گھا کہ کہنے گئیں تھیں ہے خلام تھیں آئے ، خلاسوں نے آواز وی کول میں سعنوب ہوکرسو کے رسارہ علیما السلام آٹھ کر بوروں کے جیس۔ معنوت سارہ نے جواب دیا تو جر کھولائے تیں ، خلاموں نے کہالائے کہوں تیں ، سارہ علیما السلام آٹھ کر بوروں کے باس کئیں اوران کو کولائو ان عی بوا کھر آئا تا تھا۔ آپ نے روٹی پکانے والوں کو تھم دیا حسب اٹھ مانہوں نے روٹیاں پکا کمی اور کول کو کھانے کی خوشو آئی ، فربایا سارہ یہ کہال سے آیا جواللہ ہے آیا ہوائلہ ہے آیا ہوائلہ ہے اور آپ کو کھانے کی خوشو آئی ، فربایا سارہ یہ کہال سے آیا ہوائلہ ہے ای روز اللہ ہوائلہ ہے اور آپ کو کھانے کی خوشو آئی ، فربایا سارہ یہ کہال سے آیا ہوائلہ ہے ایک سے تا ہوائلہ ہ

ابر اهیم علیلائم علّه جانبین سے نقاضا کرتا ہے اور حاجت جامین سے نیس ہوتی بلکہ جانب واحدے ہوتی ہے۔ حضرت مبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قرباتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربا یا کہ اگر عمل کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا کیکن ابو بکر رضی اللہ صنہ میرے بھائی اور رفتی ہیں اور اللہ نے تمیارے سائنٹی کو خلیل بنالہا۔

وَيَلْهِ مَا فِي السَّمَرَاتِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ حَيْء مُحِيْطًا ﴿ وَمَا يَعْلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ فِي يَعْمَى النِّمَاءِ الْفِي لَا فِي الْكِتْبِ فِي يَعْمَى النِّمَاءِ الْفِي لَا لَوْنَاء عَلَى اللَّهُ يَفْتِي النِّمَاء الْفِي لَا لَوْنَاء اللَّهُ يَعْمَى النِّمَاء الْفِي لَا لَوْنَاء اللَّه عَلَيْهُمَ فِي الْكِتْبِ فِي يَعْمَى النِّمَاءِ الْفِي لَا لَوْلَانِ وَانَ لَوْلَانِ وَانَ لَوْلَانِ وَانَ لَكُونُونَ اللَّه كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴿ وَانْ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴾ وَانْ اللَّه كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴾ وَانْ اللَّه كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴾

اورانٹر تعالی کی ملک ہے جو یکو کی آ مانوں میں ہاور جو یکو کی استاد اخترال قدام جزوں کو اور انٹر تعالی کی ملک ہے جو یکو کی آ مانوں میں ہے اور جو یکو کی دریا ہت کرتے ہیں۔ آ ب فرما دیجئے کیا انٹر تعالی ان کے بارہ میں تھم دریا ہت کرتے ہیں۔ آ ب فرما دیجئے کیا انٹر تعالی ان کے بارہ میں تھم دیے ہیں اوروہ آ بات بھی جو کر قرآن کے اعدتم کو پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں جو کہاں ہم مورقوں کے باب میں ہیں جن کو جو ان کا حق مقرر ہے گئیں دیے ہواوران کیا تھو تکار کرنے سے نفرت کرتے ہو اور کر ورجی کے باب میں ہیں اور اس باب میں کہتیموں کی کارگز اری انساق کے ساتھ کر داور جو نیک کام کرد کے سو بائے انسان کے باب میں اور اس باب میں کہتیموں کی کارگز اری انساق کے ساتھ کر داور جو نیک کام کرد کے سو بائے انسان کو جو اس کی جو کہ انسان کے باب میں کوخوب جائے ہیں۔

ع "ولله مالي السنوت .... تا .... وكان الله بكل شيء معيطًا"اس كاعلمتمام اشياء يرميط سيد\_

# ويستفتونك كأتفيراورثان نزول

• ویست نظیم نک فی النساء طل الله یفدیکم طبین کین نے انی صافح کے جوالے سے حضرت این میاس رضی الله جمہا کا قول تل کیا ہے کہ اس آبت کا نزول ام کے کی اڑکوں کی اس سرات کے حفلق ہوا تھا جوان کو باہ کی طرف سے کیٹی الله حنہا کا قصر سورۃ کے شروع میں گزر چکا ہے اور معفرت عاکثہ صدیح ترمنی الله عنہا فرماتی جیں کہ اس جیم اڑکی کے بارے میں نازل ہوگی جوایک فیس کی گرانی (برورش) جی تھی اور وہ اس کا ولی تھا اور اس کے ساتھ لکاح کرنے کی رقبت رکھا تھا۔ عرب میں برواج تھا کہ اگر چیم کی رقبت رکھا تھا۔ عرب میں بیرواج تھا کہ اگر چیم کی خواصورت اور مال وروات والی ہوتی تو اس کے ساتھ کی مال کے موش لگاح کر لیے اور اگر وہ نیک کم مال ہوتی یا حسن صورت والی دوقت والی ہوتی تو اس کے ساتھ کی مال کے موش لگاح کر لیے اور اگر وہ نیک کم مال ہوتی یا حسن صورت والی دوقت والی ہوتی تو اس کے ساتھ کی مال کے موش لگاح کر لیے اور اگر وہ نیک کم مال ہوتی یا حسن صورت والی نہوتی آنواس کی ساتھ کی مال کے موش لگاح کر لیے اور اگر وہ نیک کم مال

ا کیدروایت میں ہے کہ بدائ بیٹر کے حقاق داروہ جوایک فض کی زیر پردرش تھی اورو وفض اس کے مال میں شریک تھا

اور وہ اس کے ساتھ شادی کی رخبت رکھتا تھا اور دوسرے فخص کے لیے اس کوشا دی کر دانا ناپیند سجھیتے ہے تا کہ کوئی دوسرااس کے مال جس شریک ندہ و جائے۔ اس عورت کو اپنے پاس قید کرتے نہ تو وہ اس کی کس سے شاوی کرنے ویتا اور نہ خود کرتا تھی کہ وہ مر جاتی اور اس کے مال کا وہ وارث بن جاتا ۔ انشاق الی نے اس قرمان شراس کی نبی قرمائی ہے۔ "بستھی نکے ، جمہیں موراؤں کے منتقلق خبر دیتے ہیں "فل اللّٰہ یفنہ کے فہوں"

"والمستضعفين من الولمه ان "الست مرادچوسة بيج بي كي كراس زبائة على بيچوسة بج ليارائيل ورية تقاورند فل الناسكان بورت كه بورت اداكرت بالذارة بيت جوجيم بجول كه بارت عمل كم كمنال جادى به بعلى كول كرهم بيان كردى به بوده آيت بيب "واتوا البناخي احواله به جوف بجول كرح و أكواداكر في كساتف "وان تقوعوا للبناخي بالقسط "مين فيمول كرمان كاهم محل كم كرايا جارا باب تسلم بين فيمول كرمان كاهم محل من المالي الموات اوران كميريس — وما لفعلوا من عير فان الله كان به عليما "الراكا توفي لم بهادر فيامت كعن الراكا بدري وان المراك خاص من من به بكها فشور اأو إغراطًا في المرفيات عليها آن بين المراك المنافية الم

ادرا کرکی خورت کوائے شوہرے خالب احمال بدو ماغی یا ہے پر دائی کا ہوسود دنوں کوائل امریس کوئی ممناہ نمیس کے دولوں باہم ایک خاص طور پر سلح کرلیس ادر میسلح بہتر ہے ادر نفوں کو حرص کے ساتھ اقتر ان ہوتا ہے ادراگرتم '' اچھار نا دُرکھوا دراحتیا طار کھوتو بلاشہ جی تعمالی تعمال کیا بوری خبرر کھتے ہیں۔

#### وان امرأة خافت كاشاكنزول

ہے ۔ اور ان امراء فی معالمت من بعلها نشورًا او اعراطیا" بیرمرہ کے بارے میں تازل ہوئی ہو خولہ بہت کھ بن مسلمہ کہا جا تا اور ان کے شوہر سعد بن رہنے کے بارے میں نازل ہوئی یا معترت زائع بن خدیج کے حق میں نازل ہوا جنہوں نے بہت محدرش انڈ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت خولہ جوان تھیں جب بیری آگی تو دائع نے کی دوسری بیری کوان ہرتر جے وی اور ان ہے الک ہو کئے رکھ بن مسلم بے خدم ت کرای میں حاضر ہوکر اس بات کی شکایت کی اس پر بیر آبیت بازل ہوئی۔

سعیدین جیروش الله عند کا قول ہے کہا یک عقد مرد نے اس کوطفا آل دست کرکسی دوسری عودت سے نکاح کرنا جاہا۔ عودت سے کہا جھے طلاق ندود اسپے بچول پر بھے در ہے دواوراگر جا ہوتو دوماہ مس میر سے لیے ایک مقرد کردونہ جا ہوتو یہ کیا تہ کرو۔ مرد نے جواب دیا اگرتو اس پردشنا مند ہے تو بھے بھی بہند ہے۔ بھر وہ فض دسول اللہ علی اللہ علیہ کلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر آبت "وان امو آء فی معطف " نازل ہو گی۔

"من بعلها" اس سے مرادشو ہرہے۔" نشو قا" اس سے مرادشق ہے۔ کھی رحمہ اللہ نے اس کا حق یہ کیا ہے کہ اس کا استر علیمہ وکرد داور اس سے اپنے چرے کو پھیرد داور اس سے کم اُٹھوٹیٹو۔ "المالا جناح علیہ سا" اس سے مرادشو ہراور ہوئی ہے۔
"ان یصلحا" بیٹی وہ آپس شل معمالیت کرتے ہوں۔ الل کو قریقے "ان اُٹھیلیعا" اصلاح سے لیا ہے۔ "بینہ بعدا صلحا" اس سے مرادشتیم اور قریق ہے کہشو ہر اس سے کے کم پوڑی ہوئی اور ش جوان گورت کے مراقع شادی کرنا جاہتا ہوں جو خواصورت ہوگی اور باری کی تعلیم شال کرنا جاہتا ہوں جو فراصورت ہوگی اور باری کی تعلیم شمال کو ترقیم والی اس کو ترقیم سے اس کو تھا تھا اس کا اور اس کا احسان ہوگا۔ اس معاطر براس پر چرفیل کیا جاسکا اور اگر راک رضا مند ہوجائے تو برا اوا کر سے در شرح سن سلوک کے مراقع آزاد کرو ہے۔ اگر رضا مند ہوجائے تو برای کا بحق پر در الوا کر سے در شرح سن سلوک کے مراقع آزاد کرو ہے۔ اگر اس کو تکاری سرے در ایت ہے قرائے جی کہا گرد و بھن چیز وال میں ملک کر ٹیس تھی ہوتھ اس کو تھی اس میں در ایس ہورت بھی جس پر دورائنی ہے در ایس کی مورت میں جو دورائنی ہوتھ اس کو تاری کو سرت بھی جس پر دورائنی ہوتھ اس کو تارائی میں ہوتھ اس کو تھی اس میں میں ہوتھ اس کے جی کہا گرد و جائے کا دورائی ہوتھ کر اورائی کی تعلیم اورائی کی تو دورائی ہوتھ کی اورائی کو تاروز ہونے کے بعد مشکر ہوجائے تو برائی تھورت کی اورائی کے بعد مشکر ہوجائے تو برائی تو تو اس کی تعلیم اس کے بھی کہ مسلوب کی معاملی ہوتھ کی تو تو اس کی تعلیم کر اس کی تعلیم کر دورائی ہوتھ کی تو تو اس کی تعلیم کر دورائی ہی تو تو اس کی تعلیم کر دی تا تو تا کہ کر دورائی ہوتھ کی تو تا کہ کر دورائی ہوتھ کی تو تا کہ کر دورائی ہوتھ کی تو تاری کر دورائی ہوتھ کر دورائی ہوتھ کی تو تاروز کر ان کر ان کر تاریک کی تاروز کر گرد کر تاروز کر تارک کر تاروز کر تا

## زوجات مين مساوات كاحكم

مقاتل میں میان کا قول ہے کہ اگر بوڑی عورت کس کے نکاح میں ہو پھر کسی جوان عورت سے مرونکاح کر لے اور بوڑھی عورت سے کہے میں کچھے انٹا مال دول کا بشرطیکہ تو اسپید حق کی ہاری میں کی کرد ہے اور دومری عورت کواپنی ہاری دے د بوڑھی عورت رضا مند ہوجائے تو بہتر اورا کر راضی نہ ہوتو مرد پر دونوں میں مساوات رکھنی لازم ہے۔ حضرت ملی رضی انڈعند نے ای آیت کے ذیل میں فر مایا اگر کو گی مورت کی کے نکاح میں ہوئیکن بدمسور تی یاز یا دتی عمر کے سبب مرد کی نظر می اور مورت اس مردے جدا ہوتا ہمی پہند شرک ساور مرد کو پھومال دے وسے قرید مال اس مفض کے لیے علال ہے اورا کی بار میل میں سے کو کی باری وے دے تب بھی ورست ہے۔

مِّنُ مُعَتِهِ وَ کَانَ اللَّهُ وَاسِمًا حَکِیْمُا اللهِ وَاسِمًا حَکِیْمُا اللهِ اورتم نظر و کَانَ اللَّهُ وَاسِمًا حَکِیْمُا اللهِ ورتم نظر اورتم نظر ایرت کی در ایرت رکو کوتهادا کتابی می جارتی کی جارت کی ایرت کی ایرت کی ایرت کی ایرت کی بواورا کراه اورا حقیاط دکوتو بااشهالله طرف ندهٔ حل جاوزی ایرت الله الله الله الله الله الله و الله تعالی ایرت و الله الله الله و الله تعالی الله و الله تعالی الله و الله تعالی اورا کروونوں میاں فی فی جدا ہوجا و یر اتو الله تعالی الله و سعت سے برایک کو بیا حقیاج کرد سے کا اورائله تعالی بوی وسعت والے اور بوی تحمت والے جی ا

سمى دوسرے كے ساتھ شادى كرے اور ندى تم اس كے حقوق كوادا كرو۔ قاده رحمداللہ نے اس كاستى كيا ہے كداس كوقيد ند ركھو۔ الى بن كعب كي قر أت ش ہے "كانها مسبعونة"

معرت ابوقاب سے مروی ہے کہ نی کر پیمسلی الشرطیہ وسلم الی از دائے میں عدل کرتے تھے اور بیار شاوفر مائے تھے اے اللہ امیری طاقت میں جر پھی ہے اس میں میری طرف سے ہما ہری ہے اور جو بات میرے تبعد میں تین وہ تیرے احتیار میں ہے اس کے معلق مجھے نہ پکڑتا ۔ بعض معرفت نے بیدوایت معرف ابوقاب سے اور انہوں نے عبداللہ بن بزید سے اور انہوں نے معرف مائٹر میں اللہ عنہا ہے دوایت لفل کی ہے۔

## از واج میں ناؤنصافی کرنے والے کے بارے میں شدید دعید

صفرت ابو بربره دمنی افتدعت روایت بفر مات بین کدسول افتصلی الشرطید کم نے ادشاد فرمایا کرجس کی دو ہویاں جوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ ماکل جولو قیامت کے وہ اس حال ش آئے گا کراس کا ایک پہلو جمکا جوا ہوگا۔ "وان تصلحوا و تعقوا" ڈروکلم وزیادتی ہے۔ "فان اللّٰہ کان خفورًا رحیمًا"

الله الكه بعض الله كلاً من سعة " وسعت كالله الكه بوجا كي رايغن الله كلاً من سعة " وسعت كالم عن سعة " وسعت كالم معنى يهال درّق سے كيا ہے ليمنى حورت كودومراش بروے ديكا اورم وكودوم كادوم وكان اللّه و اسعًا حكيمة "

## از واج کے درمیان مساوات کے مسائل

معنرت ابوقلابدر منی الله عندسے روایت ہے کہ معنرت انس رمنی الله عندسے روایت ہے فرمائے ہیں کہ سنت ہے کہ اگر مملی عدی پر کسی کنواری سے نکاح کر لے تو اس کے باس سات رات رہے اور اگر شاوی شدہ سے نکاح کرے تو اس کے باس تمن دات رہے۔ پھر سات اور تمن دانوں کے بعد باری کی تعلیم کرے۔ ابو قلاب فریائے ہیں اگریٹی جا ہوں تو کہ سکتا ہوں کہ حضرت انس وقعی اللہ عند کا درادہ رکھتا ہوتو اس معظرت انس وقعی اللہ عند بندو ہوں اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان بیان کیا تھا کہ اگرتم ہیں ہے کو کی شخص سفر کا درادہ رکھتا ہوتو اس کے لیے ساتھ کے لیے جائز ہے کہ دہ اپنی ہو بول ہیں سے بعض کو اپنے ساتھ کے جائے قرعہ اندازی کر کے۔ پھر باتی عورتوں سے لیے واجب نیس مدت سفر کی دا تھی ان عورتوں میں تعلیم کرے۔

حضرت عائشہ مدیقہ دمنی الشرعنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ دسول الشرملی الشرطی جب سنر کا اراوہ کرتے تو اپنی از واج مطہرات رضی الشرعمین کے درمیان قرع ڈالتے جس کا نام قرع میں لکل آتا اس کوساتھ لے جاتے لیکن جب آپ سلی الشرطیہ وسلم کا ارادہ آیک جگہ ہے و دسری جگہ تھل ہونے کا جوتو پھرا پی از واج مطبر اے رضی الشرعیمن میں ہے بعض کو بعض سے ساتھ دخاص تہ کرتے زقر ہے کے ساتھ اور نہ ہی کسی اور وجے ہے۔

وَيَلْهِ مَا فِي السَّمَرَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيَّا الَّذِينَ اُولُواالَكِتُ مِنُ قَبْلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ اتَّقُوااللَّهُ وَوَإِنَّ لَكُفُرُوا لَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا هَوَلِلْهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَكَافَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا هَإِنَّ يَتَا يُذَعِينُكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْحَرِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيْرًاهِ

المناف المناف المناف المناف المناف وما في الارض "سب بجواي كالمكيت بخواه ظام بول يا بجواد "ولقد وصينا اللين اونوا الكتاب من قبلكم "ال سيم ادافل التورات اور أكبل بها ورقام أشمل جوما في شرريك بيل كراول شي من قبلكم "ال بيم المافل التورات اور أكبل بها ورقام أشمل جوما في المناف شرور المن كاملا حت كرور "واباكم" المنافق "واباكم "المنافق آن جوفر آن من بها الله الله "الله "الله الله الله المنافق وما في الاوحل "جوفر شتول خواد ومن الله ما في المسخوات وما في الاوحل "جوفر شتول خواد ومن المنافق المنافق

🖷 "ولملَّه حالمي السيخوات وما لمي الاوطن وكفي بالملَّه وكبيلاً" تكرمها بن حباس دخي الذعجها كرح اسال سي

کستے ہیں مینی دو گواہ ہیں جواس میں ظام رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اجر ہیں۔ "وللّه مالی السعنوات والاوض "می گرادلانے کا کیافا کہ دہے۔ بعض نے کہا کہ ان کوجدا جدا ذکر کرنے میں لکف وجوہات ہیں ۔ گلی وجہ ہے کہ اس کا متنی ہے ہے۔ "لله مالی السعنوات و ما لی الاوض سی جمہیں تقوی کی وجہت کرتے ہیں۔ ابتدائاس کی وجہت تول کرواور دومری وجہ ہے کہ "فان الله مالی السعنوات و ما لی الاوض و کان الله عنیا"وہ فی ہاورای کے لیے بادشاہت ہے۔ لہذا جو ہے جہیں مطلوب ہے ای سے طلب کرو۔ تیمری وجہ ہے ہے کہ "ولله مالی السعنوات و ما لی الاوض و کائی ہالله و کیلائناس کی بادشاہت ہے اس کے کارساز بناؤ، غیر بری وجہ ہے کہ "ولله مالی السعنوات و ما لی

جوفض دنیا کا معاوضہ جاہتا ہے اللہ تعالی کے پاس تو دنیا اور آخرت دولوں کا معاوضہ ہے اور اللہ تعالی برخ ب افغی منے والے ہیں۔ اے ایمان والو الفعاف پرخوب قائم رہنے والے اور اللہ کے گوائی دینے والے دہوا کر چوائی ذات بی پرہویا کہ واللہ کن اور دوسرے دشتہ داروں کے مقابلہ میں ہودہ فض اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دولوں کے ساتھ اللہ تعالی کوزیادہ تعالی ہے سوتم خواہش فنس کا اتباع مت کرتا بھی تم حق سے ہے جوا واور اگر تم کی بیائی کرو کے تو بلا شہاللہ تعالی تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں اے جاؤ اور اگر تم کی بیائی کرو کے یا پہلوتی کرو کے تو بلا شہاللہ تعالی تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں اے ایمان والوتم احتماد کے ساتھ جوائی کے سول کے ساتھ اور اس کی ساتھ جوائی نے اپنے دسول پر نازل فریائی اور وال کا انگار کرے اور اس کے نازل ہو بھی ہیں اور جوفض اللہ تعالی کا انگار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور واقع میں بری دور جا پڑا۔

والاعراد على المن المدنية المدنية المعند الله الواب الدنية والاعراد المراك المال كال كال كال المال كال المال كال المال كالم المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

کے بدلے عمل اس سے کوئی آ زماکش دُنیا عمل دور کردی جاتی ہے اور اس کے لیے آ فرت میں کوئی تو اب تیس ملتا اور جو کوئی مختص اپنے اعمال کے ذریعے آ فرت کا تو اب کا طالب ہے اللہ تعالی اس کوؤنیا میں بھی جفتا جا ہتا ہے دے دیتا ہے اور آ فرت عمل بھی اس کو جنت مول جاتی ہے۔"و مکان اللّٰہ مسمد تا بھی وا"

بعض نے کہا کہتم کی شہادت وینے سے پیلو تھی کرو کے رجیدا کہ کہاجا تا ہے اس کے تن کو پھیردیا۔ جب اس کی شہادت کو باطل قرار دیا جائے۔ بعض نے کہا کہ یہ حکا دو کے با کہ باطل قرار دیا جائے۔ بعض نے کہا کہ یہ حکا دو کے با ایک فرطاب ہے بیٹی اے حاکموا کرتم اپنا زُرج کی ایک فریق کی طرف جھکا دو کے با ایک فریق ہو اس کے مراف کی مراف جھکا دو کے با ایک فروا ایک فریق کے اس عام اور معز و سے اس کا مسل کہ واک کو باطر می کو اس کے میر دکر دو کے باان سے اعراض کرو سے ایک اس کی مراف کرتم اپنی شہادت دوسروں کے میر دکر دو کے باان سے اعراض کرو کے قوان کا فقصان موگا۔ انھان اللّه کان جما فعصلون عبیر اس

"یا بھا الفین آمنوا المنوا بالله ورسوله" کلی نے الی صارفی کے دوالے سے معرت این عباس رضی الله عند کی روایت تنل کی ہے کیاس آ بت کا نزول عبدالله بن سلام واسد، اسید بن کعب، تعلید بن تیس بسلام بن افت، مبدالله بن سلام بسله بن افت بر برای تال کتاب کے مؤسسی میں سے تھے۔ یہ آپ سلی اللہ طیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض بن افتی بیا بیان اور از بر ملے السلام برای الله میں اور از بر ملے السلام برای دور نر بر ملے السلام برای میں اور از بر ملے السلام برای میں اور از بر ملے السلام برای دور الله میں اور از بر ملے السلام برای میں ان کے ملاوہ ہم کی تغیر اور اس کوئیس مانے۔ اس بر نبی کر بر مسلی اللہ ملے ادر شاد فر مایا۔

بلکتم ایمان نے آوافداوراس کے دسول میں اللہ علیہ وعظم یہ اور قرآن پرایمان لاؤجود رحقیقت تمام کما یوں پرایمان لاظ
ہے۔ اس پرالشر تعالی نے بدآیات تا قرار فرما کیں۔ "یا بھا اللہ بن احتوا" ایمان لاؤجو سلی الشرطیہ وعلم پر بقرآن پر بموی علیہ
السلام پراور قورات پر۔ "احتوا باللہ و رسولہ المیرسلی الشرطیہ وعظم پر "والکتاب اللہ یہ نزل علی رصولہ المسی قرآن پر
اوالمکتاب اللہ یہ انول من قبل" اس سے پہلے قوریت اور المجمل پراور زیور پراور تمام آسائی کمایوں پرایمان لاؤ۔ اس کشرہ
این عامرہ ابوم و حرم اللہ نے "فزل و انول" من کے ضمہ اور اللہ کے ساتھ پر حالے اور دوسرے قراء نے "فؤل و افزل"
فق کے ساتھ پر حالے بھی اللہ نے تافل فر بایا۔ "و من یک فو باللہ و حالات کہ و کتبہ و رسلہ والموم الآسو طفہ حسل
مند لالا بھی قا" جب بید آرے تا فران ہوئی تو وہ کہنے گئے کہم ایمان لائے اللہ پراور اس کے دسول سلی الشرطیہ و کسلے والموم الآسو کے ساتھ کہ اور قبل پراور قرآن ہوئی اور قرآن کی سے کی
مند لالا ہم بھائی پراور قرآن سے پہلے جنگی کمایوں تا فران سے پراور فران پراور آخرت کے دن پران عمل سے کی
سے قرق کیس کرتے ہم سے سلمان ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا لَمْ كَفَرُوا لَمَّ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِينَهُمْ مَنِينًا ﴿ وَلَا لِيَهْدِينَهُمْ مَنِينًا ﴾ وَلَا لِيَهْدِينَهُمْ مَنِينًا ﴾

کی با درج لوگ مسلمان ہوئے ہرکا فرہو می ہر سلمان ہوئے ہرکا فرہو می ہوئے ہے کا فرہو میں ہر کا فرہو سے جلے سے اللہ تعالی ایسوں کو ہرگز نہ بھشیں سے اور نہ ان کو (منزل مقسود بین بیشت کا) راستہ دکھا کیں سے منافقین کوخ تجری سنا دیجے اس امرکی کدان سے واسطے بڑی درونا ک مزاہے۔

والم اذهاه و محفراً الفین آمنوا لم محفروا لم آمنوا کم محفروا لم اذهاه و محفراً الآده دهمالشکا قول بکراس سے مراد بمبود بیس جوموی طیرالسلام پر بہلے ایمان لائے۔ بھر کھمالہ پرتی کی وجہ سے کافر ہو تھے۔ بھر آدات پر ایمان لائے۔ بھر معفرت بیسی طیبالسلام کی نبوت کے محروم ہوئے۔ بھر محملی اللہ علیہ دسم اور تمام انہا ہا جہم السلام کی نبوت کے محروم کی اللہ علیہ دسم اور تمام انہا ہا جہم السلام کی نبوت کے محروم کی اللہ علیہ دسم اور تمام انہا ہا جہم السلام کی نبوت کا انکار کرے کفر شری برھتے

ه "دبشر المعناطفين"ان كوفيروي استحرصلى الله عليه وسلم"بان لهم عداياً المهمة" بشارت براس فبركوكها جانا بهرس سدافهان كاچروبدل جائد خوادوه فبرخوشى كاجويات بوران وحمدالله كاقول ب كه فن آيت بدب كه عذاب كى جكه بشارت كالقظ ذكر كرد بهيما كه عرب كاقول ب. "صحيعك و عنابك السيف" يهان يرمزاك جكه تميركا لفظ وكركيا ب. لهر منافقين كادسف بيان كراوركها .

جی من کی بیرہ الت ہے کہ کا فروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو مجموز کر کیا ان کے پاس سوز رہنا جا ہے۔ ہیں سواعز از تو سارا خدا تعالیٰ کے قبطہ میں ہے اور اللہ تعالی تہمارے پاس بیفر مان بھیج چکا ہے کہ جب احکام الہب کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہواسٹوتر ان لوگوں کے پاس ست ٹیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کرویں کہ اس حالت میں تم بھی ان میں ہیے ہوجا ذکے بھیا اللہ تعالی منافقوں کو اور کا فروں کوسب کو دوز خیس جمع کردیں کے۔دوایے ہیں کہتم پرا آباد ہزنے کے ختفر رہتے ہیں ہرا کرتہاری فتح سخانب اللہ ہوگی تو ہا تھی بناتے ہیں کہ کیا ہم تہم ارے مما تھ شخصا درا کرکا فروں کو بکھ مصل کیا تو ہا تھی بناتے ہیں کہ کیا ہم تم مرعالب ندآنے کے مخصا در کیا ہم نے تم کوسلمان سے بچانیں لیا سوائلہ تعالیٰ تبیار الدران کا قیاست میں کمی فیصلے فرما کس محداور (اس فیصلہ ش) ہم کرا اللہ تعالیٰ کا فروں کوسلمانوں کے مقابلہ میں فالب نہ فرمادیں مے

على اللهن يعخلون الكافرين اولياء "من يجرريول كابتاء وكاراور بارغار بنائة إلى - "من هون الموامنين، « الله عنين، بيعطون عندهم العزاة وه كافرول كي مدواوردوي سيدوه رسول الشسلي الشيطية وعلم كفلاف عزت وقوت كطلبكاريس بعض ے کہا کہ کیا تم ان سے ساتھ توٹ کوظئے کرتے ہو۔ سخان العز اسخلہا وقدت وقد دے " للّٰہ جعیف حسیب اللّٰہ ہی ہے۔ 👁 "وللد لزّل عليكم في الكتاب" عامم اور يعقوب في "فَزّل" أون اورزاء كفتر كساتم يرماب. و دسرے قرام نے "نُزِّل "نون کے معدادرزاء کے سرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت! تم پرلازم ہے "ان اذا سمعتم آيات الله"اك ـــــمرادتر آن ــــــ"يكفريها ويستهزاء بها فلا للعدوا معهم"ال لوكول ـــــماتحد شبيغو جواستيزا مكرتے بيں۔"معنى يعنوطبوا على معديث غيره"ائ ولات تك ان كابالوں اور كفتكوكونے لوجب يك کے دوجوسلی الشدملیہ دسلم ادرقر آن کے ساتھ استہزاء نہ کریں۔ یہ اشارہ ہے سورۃ انعام کی اس آبیت کی طرف ''واڈا را بت اللين يعوضون في اياننا فاعرض عنهم حتى يخوطوا في حديث غيره" نحاك في اين مهاس رقي الذمند کے حالے سے لکھا ہے کہ قیامت کے دن تک جتنے بدخی موں کے سب اس آیت کے تھم میں وافل ہوں مے۔ "انکیم اڈا ، معلیہ "اکرتم ان کے باس بیٹو کے یہاں ایک کرتم ان میں کمس جاؤ اوران کے نفر واستیزا وکی حالت عمل بیٹو مے اوراس مر راضی رہو میکواٹنی جیسے کا فرہوجاؤ کے ۔اگران باتوں کےعلاوہ اور باتوں میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا تو ہران کے ساتھ بیلنے شن کوئی حرج نہیں لیکن میر بیٹھنا کراہت سے حالی نہیں ۔حسن رحمہ اللّٰہ کا قول ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا جا تزنہیں خواہ وہ استهزاء كوم موزكرتمي اوربات عن مشغول موجاكيل - الله تعانى كافرمان "واها ينسينك الشيطان فالا تقعد معد اللاكوى مع القوم المطالعين" اكثرمقسرين رحم الله ك تزويك ببلاقول دائع بدانعام كي آيت كل باوريدني حِهاورمتاخراولي بوتي بــــ"انَ اللّه جامع العنافقين والكافرين في جهنم جميعًا"

اللین بعربصون بکم" منافقین تم پرمعیبت پڑنے کے متقریب الخان کان لکم فیع من الله "مین ان کو الله الله ان کی ان ک کامیانی اور مال فیمت حاصل جوجائے ۔ "فالوا" وہ تم کو کہتے ہیں "الم نکن معکم" کیاد کن اور جادیس تمہارے ساتھ شیخے تو کار حارے لیے بال فیمت میں سے صدینا کیجے ۔ "وان کان للکافرین نصیب" ان کوسلمانوں کے بجی قلبرل کیا۔ "قالو" كارمنائقين اوركافرين به كتيمة - "المه نست و عليكم" استواذ كاستى ب غلبه بإنا - جيها كرانش تعالى كافران "است و خطيهم المشيطان" ووتمبارا والى اورغلب بإن والاب - وه كتي كركيا بم قرصلى الشرعليوسلم اوران كم عاب رضى الفريم كربار - يمن بوشيده اوروازكي باتين خبين اتلائمن -

مبروفر ماتے ہیں کداس آ بت کا مطلب بیہ کہ کیا ہم نے تم کوتہاری دائے سے ٹیس روک ویا اور مسلما توں شی شامل ہوئے اور جاتھ سے بازلیس رکھا تھا۔" و نمنع کے "کیا تم کے ان سے پھیرن ویا۔" من المسل منین "ان کے ساتھ شائل ہوئے سے بعض نے کہا کہا ہی کا مطلب ہے کہ کیا ہم نے تہا دی بد ذہیں کی اور تم سے مسلما تو لیا کورو کے رکھا کہ وہ تمہارے ساتھ جگے ٹیس کر سکتے ۔ اگر ہم ند ہوئے تو وہ تمہیں ولیل کرویے اور ہم ان کی تجریں اور ان کے امور جمہیں نہ ہوئے آ کہ وہ بیال کلام سے منافقین ، کا فروں پر اپنا احسان جملا دہ ہیں۔ "فالله بعد کھے بدنکھ ہو جا القیامة "الل ایمان اور الل نعاق کے درمیان "ولن بعد مل الله فلکا فرین علی المقومین میسیلا "معنرت علی رضی الشرعند نے تر مایا کہ آخرے میں (غالب تمین کرے گا اور بھل نے کہا کہ تمہیں کرے گا اور بھل نے کہا کہ تمہیں کرے گا اور بھل نے کہا کہ تعری کے خالب ندکرنے کا مطلب سیم حابر منی انڈ عنم مرغانب نہ کرنا۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُعْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ عَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواۤ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُ وَنَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيُّلا هُ مُذَبِّذَهِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَى حَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَى حَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَى حَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَى حَوْلَآ إِلَى حَوْلَآ إِلَى حَوْلَآ إِلَى حَوْلَآءِ وَلَا اللَّهُ فَلَنُ تَجِعَدُوا اللَّهُ فَلَنُ تَجِعَدُلَهُ سَبِيلًا هَا آلِينَ الْمَوْا لَا تَسْجِعُدُوا الْكَلْهِ مِنَ الْوَلِيَّاءَ مِنْ دُونِ النَّهُ فَلَنُ تَجِعَدُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا أَبُونَا اللَّهُ فَلَنُ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا أَبُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

جی بلاشہ منافل لوگ جالبازی کرتے ہیں اللہ ہے حالا تکد اللہ اس جال کی سر ان کو دینے والے ہیں اور جب نماز کو کھڑے ہیں جوتے ہیں مرف آ دمین کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تقالی کا فرائی کھڑے ہوئے ہیں مرف آ دمین کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تقالی کا قرک کی تھر سے ہیں دونوں کے درمیان نداد حرشا دحر اور جس کو اللہ تعالی کمرائی ہیں واللہ موشین کو جھوڑ کر کا فروں کو دوست مت بناؤ کیا تم قال ویں جانے ہوگا ہے اور اللہ تقالی کی جمت میں گائے کہ کہ اور جانے ہوں جانے ہوگا ہے ایس والیتم موشین کو جھوڑ کر کا فروں کو دوست مت بناؤ کیا تم ہوں جانے ہو کہ ایسے ہو کہ ایسے ہو کہ ایسے اور اللہ تقال کی جمت میں گائے کہ اور جانے ہو کہ ایسے ہو کہ ہو کو کہ ہو کہ ہو

الله وهو خادعهم" وه وحواد الله وهو خادعهم" وه وحواد الول جيسا معالمه كرتے بي اوروه اپنے والوں جيسا معالمه كرتے بي اوروه اپنے وحو خادعهم "وه وحواد ين والوں جيسا معالمه كرتے بي اورائى وجہ سے قيامت كون ان كو كا والے بي اورائى وجہ سے قيامت كون ان كو يا جاتا ہم وسنى كار جيسا كر مؤمنى كو ويا جاتا ہم مؤمنى ان كے نور كے ياك سے كرري سے كو مزالقين كور بجھ جا كي سے "واذا قامو اللى الصلوة اسمنانقين جب الماز كے ليكن كور كے بي "قامو الك سالمي التر بوجل بن كركور سے دوتے بيں ان انتد كے ليكن كور سے دوتے اكر تم

ان ش سے کی ایک کوتماز پڑھتے و کیموتو وہ پڑھتے رہیں ہے دکرنہ وہ چلے جائیں ہے اور افخر و کھا ہے ہے کہا زمیں پڑھیں ہے۔
"ہو آء ون افغاس" دوابیا اس لیے کرتے ہیں تا کہ لوگ ان کوابیا کرتے ہوئے و کھے لیس نہ کہا فند کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔
"ولا بلا کو ون اللّٰہ الا قلیدائے" این مہاس رضی افٹہ تھماا در حسن رحمہ افٹہ کا قول ہے ان کے لیے بیاس لیے ارشاد قربایا کیو گھہ یہ
وکھا دے اور شہرت کے لیے تی کرتے ہیں۔ اگر بیتھوڑ اسائل می افٹہ کی رضا کی خاطر اور تھی نیت کے ساتھ کر لیکے تو بیان کے
لیکا تی ہوجا تا اور الی دور حمہ افٹہ کا قول ہے منافقین کے ساتھ فاکر کیل کا ذکر اس لیے کیا افٹہ تعمالی ان کے اعمال کو تھول تیس کرتا۔
اگر افٹہ ان کے سیا اعمال کو تھول کر بھی لیا جو تا۔

"ملیلین بین طلک" وہ جائیں ہے متردد ہیں کفراورا کیان کے درمیان درمیان ہیں ہیں۔ " اللی ہؤلاء و لا الی ہؤلاء" یعنی شرق ہے و میں ہیں ہے ہیں کہ ان کے ساتھ مؤسین والا معاملہ کیا جائے اور نہ ہی کفار ہیں شامل ہیں کہ ان سے وی چنے ہیں گا دست کی جائی ہیں۔ "و من بعضل الله فلن تبعد له مبیدات ہمایت کا کوئی داستہ لیس کے گا۔ معارت عبداللہ بن کرمنی اللہ عند سے دوایت بیان کرتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال ایک ہوئی ہوئی کہ کی جودوگوں کے درمیان کمی ایک کی طرف اور کمی دومری کھوتی ہے۔ قرمایا کہ منافق کی مثال ایک ہوئی دومری کھوتی ہے۔
 حوالہ کو منافق کی مثال ایک ہے جیسے دیوڑ ہے گھڑی ہوئی کمری جودوگوں کو درمیان کمی ایک کی طرف اور کمی دومری کھوتی ہے۔ جول مرکعے کی ممانوت کی گئی ہے۔ "الو یدون ان قد معلوا الله علیہ مسلطانا میں اسم منافق کی ہے۔ "الو یدون ان قد معلوا الله علیہ مسلطانا میں اسم منافق کی ہورجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافق کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہے۔
 موجود ہے۔ پھر منافقین کے درجات کو بیان کیا جا دیا ہوں کا موجود ہے۔ پھر منافق کی کو درجات کو بیان کیا جا دیا ہوں کیا گھر کیا گھر کا کھر کیا گھر کی جون الم کیا کہ کو درجات کو بیان کیا جا دیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لِي اللَّرْكِ الْآسَفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۞ إِلَّا الَّلِيُنَ قَابُوَا وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَ الْحَلَصُواْ دِيْنَهُمْ لِلْهِ فَأُولِيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَسَرُت يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ آجُرُاعَظِيْمُا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَلَى إِلَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ آجُرُاعَظِيْمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَلَى إِلَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ آجُرُاعَظِيْمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَلَى إِلَيْهُمْ إِنْ صَكَرُتُهُمْ وَامْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرُا عَلِيْمًا ۞

جی باشیر منافقین دوزخ کے سب سے پیچے کے طبقہ میں جاویں کے اوراقو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پاوے گالیکن جو انوک تو برگز ان کا کوئی مددگار نہ پاوے گالیکن جو انوک تو برگز ان کا کوئی مددگار نہ پاوے گالیکن جو انوک تو برگز ان کا کوئی اورائٹ تائی کی تو برلوگ موشین کے ساتھ ہوں کے اور موشین کو اللہ تعالی اج مظلم عطافر ہاویں کے (اورائے منافقر) اللہ تعالی تم کومزا دے کر کیا کریں کے مراح میاس کر اورائی کرواورائیان لے آؤاورائٹ تعالی ہوی قدر کرنے والے خوب جائے والے ہیں۔

المستان السنالقين في اللوك الاسفل من الناد" اللكوفية من الدوك" راء كسكون كماتھ الله على الدوك" راء كسكون كراتھ برُحا ہے اور ومرے قراء نے تق كے ماتھ برُحا ہے اس كى دولاات بيں جھے مطلق ، طفق، لَهْر ، لَهُر " ہے۔ اس سعود رضى الله عند قرمات جیں کہ دوز خ کے لیکے جے میں لوپ کے صنعات میں جول مے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کا قول ہے کہ صند وقول کے اند منافقین بند ہول کے جن کے اندر منافقوں کے اوپر یہجے انگارے دھک رہے ہوں کے۔"ولن تبعد لہم مصبر آ" جوان کو دوز خ کے خواب سے مالع ہو یاعذاب سے اکال دے۔

"الا اللهن تابوا" بنهول نے توبدی نفاق سے اور خالص ایمان لائے۔ "واصلحوا" اور اپنے اتحال کی اصلاح کی۔ "واصلحوا" اور اپنے اتحال کی اصلاح کی۔ "واصلحوا دینہ الله "الله "الكورائل کردیا یہ الکارکرنا نفاق ہے۔ لہذا ول ہے الکی مخال ہے۔ "فاولفک مع المعل منین" فراء نے مع کومن کے معنی میں لیا ہے۔ "وصوف یؤن الله المعل منین" آفرت میں "اجوا عظیفا" اسے مراوجت ہے۔

ته "مایفعل الله بعدایک من شکونم" تم ان کی خون کاشکرادا کرد. "و آمننم" اس آیت بی پی کفتلی افغه با الله بعدایک من بی کفتلی افغه بارت اس بلرح سها کرتم ایمان لا و اورتم اس کاشکرادا کرد کیونکه شکر فاکره مندمیس به جب ول بی ایمان ند بواستهام تقریم ک بری به سومی شاکر کوهنداب به بین ایمان ند بواستهام تقریم ک بوتا اوران کوهن شاکر کوهنداب نیمی و با جائے گا اورکس بندے کو در برا برجی سے اس کی بادشا بست می فرده برا برجی کست کی بادشا بست می فرده برا برجی کم نیس موسکل و شکر کی بادشا بست می فرده برا برجی کم نیس موسکل و شکر کی خدر به اورکفر کیت بین فرد برا بوتا اوراکس می می امنان کی بادشا به در ایمان کا دو برا بوتا اوراکس می رضا مندی اورثواب کا دو برا بوتا اوراکس شکر کی اصاحت بندے کی طرف بوتو شواب کا دو برا بوتا اوراکس می رضا مندی اورثواب کا دو برا بوتا اوراکس شکر کی اصاحت بندے کی طرف بوتوس به به می برداری اوران کی طرف بوتو ثواب د

## \*\*

## لا يحبُّ الله الْجِهْرِ بالشَّوَّ، من الْقُولُ الْا مَلْ ظُلَمِ لَا وَكَانَ اللهُ سَلَيْعًا عَلَيْساكانَ تَبَلُّوا خَيْرِ ا

معان كرف والے يو (باوجود بك ) يورى قدرت والے يو جولوگ كفركرتے بين الله تعالى كے ساتھ اوراس ك رسولوں کے ساتھ اور بول جا ہے ہیں کہ انشداور اس کے دسولوں کے در میان بی فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم ( پیغیروں جس سے )بعضول براتوا بحان لاتے ہیں اور بعضوں کے محکر ہیں اور بول جاہتے ہیں کہ بین ہیں ایک راہ جو بزکریں بلکہ شهب برائمان موندسب كالكار اليسانوك يقينا كافرين اوركافرول كيلية م في المانت آميزمز المقردكرد كم ب-

🚅 🤁 ..... "لا يحب الله الجهر بالموء من اللول الامن ظلم"

الله تعالى برى بات كوزبان يرلانا يستديس كرنا بجوسظلوم كي جس يرظم كيا مما مظلوم كالم كظم كي فرياداوراس كي لي بددعا كرسكاب.جيما كراندتوا في كالرشاد ب"ولمن انعصر بعد ظلمه فاولنك ماعليهم من مبيل جسن رحمانتكا قول ہے وہ ڈیما کرے ان الفاظ میں ۔اے اختہ اس کے معالمے میں میری مدوفر ماراے اختہ اس سے میرے حق کی دسولیا لی ک مورت مقدر فرما اوربعش نے کہا کہ اگروہ اس کو گالی ویٹا جا ہتا ہے تو اس کے حس اس کو گالی دے اس برزیا د آل نہ کرے۔ صغرت ابوہر برہ رمنی اللہ حد سے روایت ہے فرما ہے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ ملم نے ارشاد فرمایا دو کا لیاں ویے والوں میں سے جو میل کرے ، الزام اس برے ۔ جب تک مظلوم حد مساوات ہے آ مے نہ بر عام نے ۔

عبابدرهسالشكاقول بكراس آيت كانزول مهمان كحق جس موااكركوني فخف كحاقوم كم ياس جاكراتر معاوره وميزياني ندكريس ادران کی طرف سے المبی مہمان اوازی شہوتو مہمان کے لیے فکوہ کرنا اور جسیانس کے ساتھ سلوک کیا ممیاد بیابیان کرنا جائز ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رمنی اللہ عند کا بیان ہے کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) آب ہم کو تبلغ سے لے بیمجے میں اور ہم جا کرایے لوگوں کے پاس اتر کے ہیں جو ہماری مہمانی نیس کرتے ہم کوکیا کرنا جا ہے؟ رسول الشمسلی الشهالي وسلم نے ارشاد فر مایا آگرتم لوگوں کے باس جا کرا تر واور وہ تہاری مناسب مہمانی کریں تو قبول کرلوا ورا کرمناسب مہمانی کا اہتمام ندد يرية وان كمناسب حال مهاني كاحق ان سدومول كراور

المعاك بن حزاهم وزيد بن أسلم في "الأحن طلمه" فلا واوران كفق كرساته بين حاسب منى بيروكا كريكن مظلوم اسية تول کے ساتھ اس کی برائی کرسکتا ہے۔ بعض نے کہا کہاس کامٹنی ہے کہانشد بری ہات کواو فجی آ وازے پیند ٹیوں کرتا مکر وہنص جس برگلم کمیا حميار پهلی قر اَت معروف کرے۔" و بحان اللّٰه مسعدهٔ استغلام کی وَعاصفے والے ہیں۔"علیمًا" کما نم کی مزاکوجائے ہیں۔ 🗗 "ان بدو المعبر" جوایک نیک کرے گاس کووں تیکیاں دی جا کیں گی اگران کا ارادہ بھی کرآبیا۔ اگر جدان نیکیوں پر عمل بھی ندکیا ہوتو ایک نیکی لکھوی جاتی ہے۔"او مصفوہ"اس سے مراد خیرے یا مال ہے۔ اگرتم جومعد قد وسیع ہواس کو جراد دیا تم چمیا کردد۔"او تعفوا عن سوءِ"اس کے کلم سے سماف کرویں ہے۔"فان اللّٰه کان علوا فلدیوا"اوریہ باست اوٹی ہے كدالشان سے درگز ركروسيگا قيامت كيدن۔

🗨 "ان اللين يعكوون بالله ودسله" به آيت يبودك بارے س نازل مولى كروموكي طبيالسلام اورتوريت اورفز برعليہ

السلام پراندان لاستان وشین علیدالسلام کا تکارکردیاادر آنیل کا تکارکردستاد جمیسلی انتساطی و قرآن یاک کا تکارکیا۔ سی بدون ان یغر قوا بین سست نا سست بین طلک سیدای و دراستر جو بهوداور مسلمالوں کردمیان ہے اور دوراستر جس پر دو چلتے ہیں۔ "او طلک عبد المسلم علیا میں استفاد ون حقا" ان کا کفرستی ہوگیا کہ بھی جنے وال کا انکارکردینا تمام جنے ول کا انکارکردینا ہے۔
"و اعتمادا طلک طرین علیا با میں ا

وَالَّذِيْنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِّقُوا ابْيَنَ آخَدِ يِّنَهُمْ أَوْلَئِكَ سَوَف يُؤَيِّيهمْ أَجُورَهُمْ د وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًارَّحِيْمًا @يَشْفَلُكَ أَهْلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِمُهُا مِنَ السَّمَآءِ فَقَدْ مَـ اَلُوا مُوْسَى آكَيْرَ مِنْ ذَكِكَ فَقَالُوا ارِنَا اللَّهَ جَهْرَةٌ فَأَخَلَتُهُمُ الصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَلُوا الْعِجُلَ مِنْ ، يَقَدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيْتُ فَعَفُولَا عَنْ ذَلِكَ وَالْكِنَا مُؤسني سُلُطُنا لَهُنَّا ، وَرَفَعَا ِ فَوَقَهُمُ الْطُوْرَ بِمِيْقَالِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّنَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَلُوْا فِي السَّبُتِ وَٱخَلَنَامِنُهُمْ مِّيْنَاقًا غَلِيْظًا ﴿ فَهُمَا نَقُصِهِمْ مِّيْفَالَهُمْ وَكُفُرِهِمْ بِالْمُتِ اللَّهِ وَقَعْلِهِمُ الْآثَبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقَّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ دِيَلُ طَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ قَلَا يَؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيكًا ٣ ورجولوگ انشرتعالی مرابحان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان عمل ہے کسی عمی فرق نہیں کرتے ان لوگوں کو انٹر تعالی ضرور تواب دیں کے اور انٹر تعالی بنوی مغفرت والے ہیں اور بنوے رحم والے ہیں آپ سے اہل کیا ہے ورخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسان سے ملکوادیں سو انبول نے مویٰ (علیدالسلام) سے اس سے محل موی بات درخواست کی میں راور ہوں کہاتھا کہ ہم کوانڈ تعالی کو کملم کلا وکھلا دوجس بران کی گنتاخی کے سبب ان برکڑک ( بکل) آیزی۔ پھراس سے بور کر ( بیرکہ ) انہوں نے گوسالہ کو (معبود) حجویز کیا تھا بعد اس کے کہ بہت ہے ولائل ان کو بھٹھ بچکے تھے پھر ہم نے اس ہے درگز رکر دیا تھا اور مویٰ (علیدالسلام) کوہم نے بوارعب دیا تھا اورہم نے ان لوگوں سے قولی وقر امریکنے کے واسلے کوہ طورکوا ٹھا کران سکے او پر متعین کردیا تفااور ہم نے ان کو پینکم دیا تھا کہ دروازہ میں عاجزی سے داخل ہونا اور ہم نے ان کوئکم ویا تھا کہ بول ہفتہ کے بارہ میں تماوز مت کریا اور اس کے مطاوہ اور بھی ہم نے ان سے تول وقر ارتباب شدید کئے ۔ سوہم نے سزا عس جلاكيان كي عبد فكن كي وجديد اوران كي تغركي وجديد احكام البير كيدما ته اوران كي ترفيل كرف كي وجديد انبیا مکوناحق اوران کے اس مقول کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب محقوظ میں ملک ان کے تقریح سبب ان قلوب برانشاتھ ال نے بندلگادیا ہے سوان میں سے اندان میں اس محر تدری کھیل ۔

من الله ۱۱ مند مند مند منده منده من من من من الله ۱۱ مند من الله ۱۱ مند الله ۱۲ مند من الله ۱۲ مند من الله ۱۲ این بخشی ان پرمولگادی ـ

منولا الأمنون الا المليات جنهول نے اللہ کے رسیاول کی کھذیب کی۔وہ اوک مرادیس جن سے دلوں پرانٹ نے میرانگادی ہے کینکہ جن سے مل پرانٹ نے میرلگاول ہے وہ کمی انھان ٹیس لا کمی سے۔اس سے مرادیہ یہ تموڑ سے انھان لانے والے ہول سے۔اس سے مرادیم اللہ بن سلام اوران سے ساتھی ہیں۔ اس کا حق ہے ہے کہ وہ تعوڈ سے کا ان تیس کے ورند یا وہ اوک انھان لا کمی سے۔ وَبِكُفُرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُفَانًا عَظِيْمًا ﴿ وَلَكِنَ شُبِّهُ لِللَّهُ إِنَّا لَكُنَّا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَمَنْكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ الْلِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَهِى ضَكِّ قِنْهُ وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ايّبَاعَ الظّنِ وَمَا قَشَلُوهُ يَقِيْنَاهِ إِلَّا وَلَيْهِ وَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾

ان کے اس کے کر کی وجہ ہے اور تعفرت مریم (علیما السلام) پران کے یوا بھاری بہتان دھرتے کی وجہ ہے اور
ان کے اس کینے کی وجہ ہے کہ ہم نے سے جینی این مریم کو جو کہ سول ہیں افٹہ تعالی کے کل کر دیا حالا تکہ انہوں نے
دان کولل کیا اور نہ ان کوسولی پر چ حایا لیکن ان کو اختیا ہ ہو کیا اور جولوگ ان کے یارے شی افتہا ف کرتے ہیں وہ
خلا خیال ہیں ہیں۔ ان کے پاس اس پرکوئی ولیل ٹیس بجو تعین یا تول پر کمل کرتے کے اور انہوں نے ان کو لیکن یا ت
ہے کولل تیس کیا بلک ان کو خدا تھا تی ہے اپنی المرا انہ تعالی ہوئے نہ دوست تھے۔ دالے ہیں۔

ه (و مکفرهم و فولهم علی مربع بهعانا عطیها) ببتان ہے مرادز نا کی تبت اُن ناہے۔ حضرت مربم علیہاالسلام پر جنب گناہ کی تہمت لگائی

و المسلوم الا المسلوم عيسى ابن مويم رسول الله و ماقطوه و ما صلوه ولكن هبه لهم "الله تعالى في معرب عيسى ابن مويم رسول الله و ماقطوه و ما صلوه ولكن هبه لهم "الله تعالى معرب عيسى على المعرب عيسى على المعرب عيسى على المعرب المعر

السلام كوّلَ نبير كيا مي كونك عيسى عليه السلام كجهم جيهااس كاجهم فيل تفارين ان من اختلاف واقع يوكيا رسدى رحمه الندكا قول بركهان لوكون من اس طور پراختلاف واقع بوكيا كه انهول في كها كه اگر بيد عظرت ميسى عليه السلام جي تو تهها راسانتي كهاك به اور اگر بيزتها راسانتي به قو حضرت عينى عليه السلام كهال جي رائفه تعاتى في ارشاد فر مايا" مالهه به عليه" اس كي حقيقت مرحمتاتي ان كوكي علم فيمل كروه آل كي محت جي يا آل نيمل كي محتد "الا الهاع النظن الميمن عين عليه السلام مركز كي بار ب

" بہل واحد الله الميد" بعض نے كہا كريقية و بعد على والبن لوننى سكے۔" و ما قطوہ مقدري كلام يدوكا كرانلد تعالى ف نے بيلى طور پران كو أفغاليا اور وہ كل تيس كيد كئے فراء كا قول ہے كہاں آيت كا مطلب يہ ہے كہ جس كوانبوں نے كل كياس كے ميئى عليہ السلام ہونے كا ان كو يقين نہيں۔ ابن عباس رمنى انتذ حتما ہے اس آیت کے متعلق مردى ہے كہ ان كے كمان ك مطابق بقيباً كل نہيں كيا۔" وسكان الله عن ہوڑا" بيبوديوں كومزا دين پرقا در ہے. "مسكونة استحمت والا كر بيوديوں پرلعنت و غضب بنا زنى فر مااوران پرصطونس بن استعما نوس كوان پرمساط كيا جس نے ان كي قوم كاعظيم الشال كل كيا۔

وَإِنْ مِنْ اَهَلِ الْبُحِبُ اِلَّا لَيُوْمِنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيكِ اللّهِ كَيْهُوا هُ فَهِ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمِ اللّهِ مَحْيُرُا هُ فَي اللّهِ مَحْيُرُا اللّهِ مَحْيُرُوهُ مِن اللّهِ مَعْيَرُوهُ مِن اللّهِ مَعْيَرُوهُ مِن اللّهُ مَعْيَرُوهُ مِن اللّهُ مَعْيَرُوهُ مِن اللّهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرِهُ مَعْيَرُوهُ مَعْرَبُهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرِهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرِهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيُرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرِهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيُرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيُرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيُرُوهُ مُعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيُرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَرُعُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَعُوهُ مَعْيَعُوهُ مَعْيَعُوهُ مَعْيَرُهُ مَعْيَعُوهُ مَعْيَ

کیو هنن به اور قبل مو ته کی تغمیر کے مرجع میں ائمہ کے اقوال بعض نوگوں نے کہا کہ "مودہ کی خمیر معزے میں علیہ السلام کی طرف داجع ہے۔ اس مورت عمل آیت کا معیٰ بیاد کا کہ www.besturdubooks.net الل تماب ش سے معرت میں نامیال الم ہرا ہمان ہے آئیں ہے۔ جب تک میں نامیال وفات نہ باجا کمی اور بیاس وقت موگا جب معرت میں علیہ المسلام آخری زمانہ شی فزول فرما کمیں کے کوئی تھی باتی نہیں رہے گا جو آپ ہرا ہمان ندلے آئے۔ یہاں تک کرسب ایک ہی ملت ، ملت اسلامیہ برجع ہوجا کمیں ہے۔

صورت الاجرية وفى التدعير عروات بي فرائح بي كري مهلى الشعلية للم في ارتاه فربايك كريب به كوه بم على التن مريم الراب العلى المعالى الدرسيا كوري المعالى المعالى

الم المعنظم من الملين هاهوا" جرانهون في مردوّدُ العالورالله كي آيات كا الكادكيا اور معرب مرج طيها السلام پرجوال بهتان با يحدها اوران كا تول كرد عرب مرج طيها السلام كول كرديار "حوّمنا عليهم طيهات المحلّت لهم عجبها كرما لل مودة انوام عن كزر يكار "وعلى الملين هادوا" "واحد عدم" المين هادوا" "واحد عدم" المين الملين هادوا" "واحد عدم" بي المعرف المرت به "فيطلم من الملين هادوا" "واحد عدم" بي المعرف المرت بي المبطلم الملك كليواً المعنى المنه كوليواً المعنى المنه كولياً المعنى المنه كوليواً المنه كوليواً المعنى المنه كوليواً المنه كوليواً الكوليات المعنى المنه كولياً المنه كوليواً المنه كوليواً

وَّا تَعْلِيمُ الرِّبُوا وَقَلْلُهُوا عَنْهُ وَاكْلِهِمُ اَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكُلُهِرِيْنَ مِنْهُمُ عَذَابًا اَلِيُمُا اللَّهُ لِكُنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُوَّمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَيْلِكَ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومُ وَالْمُؤْمُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمُ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَيْلِكَ وَالْمُؤْمُونَ الطَّلُوةَ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومَ وَالْمُؤْمُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمُ الْاَحْرِ مَا وَلَئِكُ مَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمُ الْاَحْرِ مَا وَلَيْكُومُ مَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّكُومَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكُومَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّكُومَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّكُومَ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنُونَ الرَّكُومُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُومُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُومُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ

اور بسبب اس کے کہ وہ سوولیا کرتے تھے مالانگہ ان کواس سے ممانعت کی گل تمی اور بسبب اس کے کہ وہ www.besturdubooks.net

لوگوں کے مال ناخل طریقہ سے کھا جاتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کے لئے جوان بھی سے کا فر جیں دروناک سزا کا سامان کررکھا ہے لیکن ان (بہوو) بھی جولوگ علم (وین) بھی پڑت ہیں اور جو (ان بھی ) ایمان سے آئے والے جیں کداس (کتاب) پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے پاس بھیجی گئی اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں) جو آپ سے پہلے بھیجی گئی تھی اور جو (ان بھی) نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور جو (ان بھی) زکو ہ و بینے والے ہیں اور جو (ان بھی) اخد تعالیٰ پر اور قیاست کے ون پر احتقا در کھنے والے ہیں (سو) ایسے لوگوں کو ہم ضرور (آخرت میں) تو اب عظیم عطافر ماویں ہے۔

ﷺ © "والمحلمة الوبوا وللدنهوا عنه" الل سے مرادتوریت ہے۔ "واکلهم اموال النّاس بالمباطل" اللّ سے مرادرشوت توری ہے اورکھانے کی چڑ ہے جن کوہ استعمال کرتے تتے اللّٰہ نے ان کے لیے طال چڑ ہے وام کردیں۔ جب مجی وہ کی حرام کام کا ارتکاب کرتے تو ان سے پاک طال چڑوں عمل سے کوئی حرام قرار دی جاتی ۔ "افلک جو ہناہم بہندھے وانا لصاحلون" ۔۔۔۔۔"واعت نا للکافرین منہم علمانیًا الیمًا"

ی "لکن الرامسیون فی العلم منهم" الل کتاب می سے کوئی ہی ای صفت کانیس تمالین والمین جوالم کے اعلی ددیہ کئی والے ہیں اور ہمیرت دکھے والے ہیں اور ہمیرت در کھے والے ہیں اور ہمیرت در کھے والے ہیں۔ "مؤ منون بعدا انزل المسک "اس سے مراد تر آن ہے۔" و ما انزل من طبلک " تازل شدہ تمام کی ہیں" والعلیمین المصلوف " سی طرح کھے کی ویدش آ ترشم بن ممیم اللہ کے چندا توال ہیں۔ معترت عائش مدینہ منی الله عنہ اور ایان بن متان کا تول منتول ہے کہ بھاں کا تب سے للطی واقع ہوئی۔ اس کے لیے مناسب یہ تماک می کھی تا تراس کے لیے مناسب یہ تماک می کھی تا تو العقیمون المصلوف " اور ای طرح سورة ماکدہ شی صفول ہے۔ "ان الملین امنوا والملین ها دو اوالمصابتون" اور اس کا قول "ان هذان لیسا مو ان " یہ کہتے ہیں کہ کا تب سے ہو ہوگیا اور منان کا قول ہے کہ اس معتول ہے۔ "ان الملین امنوا اس معتول ہے۔ "ان الملین امنوا والمسابتون" اور اس کا قول ہے کہ اس معتول ہے۔ "ان الملین امنوا والمسابتون" اور اس کا قول ہے کہ اس معتول ہے۔ "ان الملین امنوا والمسابتون" اور اس کا قول ہے کہ اس می کہتے ہیں کہ کا تب سے ہو ہوگیا اور منان کا قول ہے کہ اس معتول ہے۔ میں کوئی خلی ہے عرب پڑھے وقت ایلی زبانوں پرخواس کوئی کریں گے۔

عرض کیا کیا آپ اس کوئید پل کیون قیمی کردیتے ، فرمایا ہے تھی دو۔اس ہے کی طال کی حرمت اور حرام کی حلت فین ہو جاتی اور عام محاب اور الل علم کے زدیک ہے جے ہے۔اس کی تاویل میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ معموب علی المدح ہے اور بعض نے کہا کہ معموب ہے اس کی تاویل میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ معموب ہے اور ذکو قا اور ذکو قا اور ذکو قا اور کو تا اور بعض نے کہا کہ بحرور کی جگہ واقع ہے اور اس کی وجو وہیں افغان اقوال جیں۔ بعض نے کہا کہ اس کامعنی ہے کہ داتھ ہے اور اس کی وجو وہیں افغان اقوال جیں۔ بعض نے کہا کہ اس کامعنی ہے کہ اور انہوں نے نماز تا انکی جو تا ہو انہوں نے نماز تا انکی جو تا ہو انہوں نے نماز تا انکی جو تا معلون اور انہوں نے نماز تا کی ۔ "والعل تون الو کو قا"اس کا معلف اتن پر ہے۔"والعل منون ہاللہ ..... تا ..... اجراً عظر خاا ووسرے آرا و نے نون کے ساتھ پڑھا ہے۔

دسیو تبہم "پڑھا ہے۔ دوسرے آرا و نے نون کے ساتھ پڑھا ہے۔

سیستان السسماء "جب افرق الیسک" اس کاریا کی بالی کراتی ہے۔ "بسالک اعل الکتاب ان لنزل علیه مسلم کتابًا من السسماء "جب افرق الی نے ان کے بوب اور کنا ہول کو کرکیا تو یہ ہت خصرہ کے ادراز ل کردہ کما ہو ہیں اور کئے گئے کر افر نے اپنے ہیں کہ جن کا کر افران نے اپنے ہیں کا افران کی کرافر ہے اور کا اللہ علی بشو من حصرہ "اور بیا اور بیا ایس کی ایم اور کیا ہیں کا اور بیا الله علی بشو رسولوں اورانی کو بھار کیا جن کی طرف دی کی گئی اس کی ایم او حضرا الله ہے کی کو کے یہ کی ایوالبھر ہیں آوم طیہ السمام کی طرح اللہ علی میں اوران کی طرف دی کی گئی اس کی ایم اوران میں ہوئے کہ السمام کی طرح اللہ علی ہیں اوران کی کہا اس کی ایم اوران میں ہوئے کہ اور ہوئے اور ہوئے کی اوران کی جہ سے اور ہوئے کی اوران کے جو اوران کے بھوئے کی اور ہوئے کہ اور ہوئے کی اور ہوئے کی اور ہوئے کی اور ہوئے کی اوران کی موز کر ہوئے اور ہوئے کی کر ہوئے کی اور ہوئے کی اور ہوئے کی کر اور ہوئے کی اور ہوئے کی کر ہوئے کر ہوئے کر ہوئے کر ہوئے کی اور ہوئے کی کر اور ہوئے کی کر ہوئے کی کر ہوئے کر

علادت کرتے تھے۔اس والت علام می اسرائیل آپ کے چیچے صف بینا کر کھڑے ہوتے اور علمام کے چیچے دوسرے نوگ اور سب

آ دمیوں کے بیچے جنات حسب نفاوت درجہ کھڑے ہوئے تھے۔ بہاڑی جو پائے بھی آپ کے سامنے آ کرین کھڑے ہوتے اور تنجب سے تلاوت کوسنتے تتصاور پرعمرے باز و بھیلائے لوگوں کے سرول پرمنڈ لائے تھے۔

ور ایسے و بی اور ایسے و بی اور ایسے و بی بنایا جن کا حال اسے آل ہم آپ سے بیان کر بیکے ہیں اور ایسے و بی بروں کو جن کا حال اسے اللہ تعلق آل سے بیان کر بیکے ہیں اور ایسے و بی برا کے جن کا حال ہم نے خاص طور پر کلام فر مایا۔ ان مسب کو خوشجری و سینے والے اور خوف سنانے والے و بین کراس کے بیجا تا کہ لوگوں کے پاس اللہ تعالی کے سامنے ان بی خوشجری و سینے والے اور خوف سنانے والے و بی اور اللہ تعالی ہورے ذوروالے ہیں یوک تھمت والے ہیں۔

ارسالاً مبشرین و منفوین لتالا یکون للناس علی الله حیجة بعد الرسل" کرده برکین کے کرماری طرف کوئی رسول بیس بیجا اور ندی کوئی کاب بیجی ریداس بات کی دلمل ہے کہ اللہ تواثی اسے بندوں بی سے کی پراس وقت کی معرف کی دست کی دلمل ہے کہ اللہ تواثی کے بندوں بی سے کی پراس وقت کک منزاب بیس کے ان بھی کرمول کونہ ہی درجیا کہ اللہ تواقی کا فرمان "و ما کنا معد این حتی نبعث رسو لا" ....." و کان الله عزیزًا حکیمًا"

معفرت سعد بن عماوۃ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اگر جس کی کواپٹی ہوئی کے پاس و کھول تو تغوار کی دھارے اس کوخرورکل کردوں۔ اس قول کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹی تو فرمایا کہ کیاتم کوسعد کی فیرت سے تبجب ہے۔ خدا کی تم علی اس سے زیادہ فیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ فیرت والا ہے۔ اللہ کی اس فیرے کا تقاضا ہے کہ اس نے تعلی جھی کھش کاریاں حرام کردی ہیں۔ وہ اللہ سے زیادہ کسی کوعذر خواتل پیند تھیں ، اس لیے اس نے ڈرائے والے اور بشارت دینے والے قلم رہیسے اور اللہ سے زیادہ کس کوابل تعریف پیند شمل ۔ اس لیے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا۔

لیکن اللّه یَشْهَدُ بِمَا آنُولَ النّبِکَ آفُولَة بِعِلْعِهِ وَالْمَالِكُة بَشَهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ هَهِدُا اللّهِ اللّهُ يَشْهُدُوا وَصَلُوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ قَدْ حَسَلُوا حَلَام بَعِيدًا اللهِ إِنَّ اللّهِ يَسِيرُ اللّهِ اللّهِ يَعْدَمُ طَوِيقًا اللّهِ يَعْدَمُ خَلِيدِينَ فِيهَا آبَلُه وَكَانَ اللّهُ لِيَعْفِيمُ عَلِيقًا النّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الرّسُولُ بِالْحَقِ مِنْ رَبِّكُمُ فَافِئُوا خَلْدُنُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللهِ يَالِيهُ النّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الرّسُولُ بِالْحَقِ مِنْ رَبِحُيمُ فَافِئُوا خَلْدُنُوا خَلْدُنُوا اللّهُ عَلَيْهَا حَبَيْهُ النّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الرّسُولُ بِالْحَقِ مِنْ رَبِحُيمُ فَافِئُوا خَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهًا حَبَيْهُا النّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الرّسُولُ بِالْحَقِ مِنْ رَبِحُكُمُ فَافِئُوا خَبُولُوا فَانَ لِلْهُ عَافِي السّمُولِةِ وَالْاَرْضِ مَوْكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَبُولُهُ فَا خَيْمُوا النّاسُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا حَبُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُا حَبُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُا حَبُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُا حَبُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا وَلَوْلُ اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ان المذين كفروا و صدوا عن سبيل الله" آپ ملى الشرطير وكم كادصاف كوچمپاكر" قلد صلوا صلالاً بعيدا" خود بحى كراه بوت ادرود مرول كوجى كراه كيا-

"ان اللين محفووا و ظلموا" ظلم كى تابعدارى كى البيئة كخرى وجه سياوربعض نے كها كه اس كامعلى يہ ہے كه انہوں نے انشركا انكار كيا اور محرصلى القد عليہ وسلم كى صفات كو چھپا كرظلم كيا۔ "لم يكن الله فيضفولهم و لا لميهلا يهم طويقًا" طريق سي مرادوين اسلام ہے۔

®"الا طریق جهنم"اس کے مراد بجودی ہیں۔"خالدین فیھا ابدًا و کان ذلک علی اللّٰہ یسیرًا"ان پر ہے کے مسیرًا"ان پر ہے تحکم سبقت کرچکا ہے کہ وہ ایمان ٹیس لاکس کے۔

"بایها الناس فدجانکم الرسول بالحق من ریکم فامنوا خیرًا لکم" ثم ایمان نے آؤ۔ بیانیان الاتا تم ایمان اللہ علیمًا حکیمًا"
 شمارے لیے بہتر ہوگا۔ "وان تکفروا ..... تا ..... و کان الله علیمًا حکیمًا"

يَأْهُلُ الْكِتَٰبِ لَا تَعُلُوا فِنْ دِيُنِكُمُ وَلَا تَقُوْلُوا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَ وَإِلَّمَا الْمَسِينَحُ عِيْسَى الْمُنْ مَرْيَمَ وَرُوْ عٌ مِنْهُ فَالْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا الْمُنْ مَرْيَمَ وَرُوْ عٌ مِنْهُ فَالْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا لَلْهُ وَالنَّهُ اللّٰهُ إِلّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

اے الل کتاب اتم این میں حدیث میں حدیث میں تعلق اور خدا نعالی کی شان میں خلط بات مت کو کے جیلی بن مریم نو اور ہو کہ میں خلط بات مت کو کے جیلی بن مریم نو اور ہو کہ میں نواور ہو کہ میں نواور ہو کہ میں اور الشرتعالی کے ایک کلے جیل جس کو الشرتعالی نے مریم کئے ہی جاتا ہوا اور آجا و الشرکی طرف سے آیک جات جی مواللہ پر اور اس کے سب رمولوں پر ایمان لا دُ اور اور میں میں کہو کہ تین جیل باز آجا و میں اور اشراع ہوئے ہے میں اور الشراع اور زمین میں جو والے میں اور الشراع اور زمین میں جو والت جی سب اس کی ملک جی اور الشراع الی کارم از جونے میں کا فی جی ۔

# یا هل الکتاب ..... لاتغلوا کاشان نزول اورنصاری کے برے چارفرقوں کابیان

حسن رحمہ انشہ کا قول ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بول کہا جائے کہ بیبود و نصاریٰ دونوں کے متعلق تازل ہوئی کیونکہ ان

دولوں نے صرب جیس طیرالسلام کے معالمے میں غلو سے کام لیا۔ یہود آپ کی تعمیر بیان کرتے ہے کہ آپ کو جوڑا کہتے اور نساری حد سے جہاوز کرتے ہے۔ اسمال بیہ ہے کہ وہ اپنی حدود سے جہاوز کرجا کیں۔ بیدوین میں قرام ہے۔ جیسا کہ افٹہ تعالیٰ کا فریان "الا تعلوا فی دید کھ "کرتم اپنے وین میں آئی شدت افتیار تہ کرو کہتم اللہ پر جموث بائد سے لگہ جاؤ۔ "ولا تقولوا علی الملّٰہ الا المحق" بین افتہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم او اور شاس کے لیے اولا و بناؤ۔ "انعما المعسیح عبسیٰ ابن موجہ وسول الملّٰہ و کلمت "کرد سے مراد ( کس ) ہے۔ ان کو پنجے باپ کے پیدا کیا اور ان کے طاوہ وہ مرے منسرین رقم میں انشہ کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ کلہ جو معفرت مربع کیا السام پرالتا کیا تھا۔ "القاها اللّٰی موجہ "اس کو پنجاویا اور اس کی قبر مربم کو کردی۔ جیسا کہ کہ جاتا ہے کہ میں نے تبراد کی طرف تیک کھرا اللہ" وروح مند" وہ آیک دورج ہے تمام اور اس کی طرح کیک اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی اضافت کی طرف کیک ہوئے ہے۔

بعض نے کہا کہ وہوک ہے جومعزت جرنتل علیہ السلام نے معرست مریم علیما السلام کے کریبان ہیں ہیموکی تھی اور مجتمع خدا اس بھونک سے معرب مریم علیباالسلام حالمہ ہوئی تھیں ۔ بھونک کوروٹ کمنے کی وجہ بیسے کہ بھونک بھی مواہوتی ہے جمعوث سے خادئ ہوتی ہے اور چوکدید سے اس خدا بغیر ماوی سب سے ہواتھا اس سے اللہ تعالی کی طرف اس کی نسبت کردی۔ بعض نے کہا ک روح سے مراور حست ہے اور عینی علیہ السلام بھی اللہ تعاتی کی طرف سے رحست ہے جنہوں نے ان کی انہاے کی اوران پر ایمان لائے ۔ بعض نے کہا کہ دوج سے مراد وق ہے۔ مریم طیباالسلام کو دی بصورت بشارت ہوئی اور جرئیل طیبانسلام کو وہی لکنح کی م من اور میسن علیه السلام کودی کی کی کروه و او و موسک جیرا کراند تعالی کا قربان ہے "مینون المعلائک والروح من امر و"اس ے مرادوی ہے اور بعض نے کہا کیدوج ہے مراد معرت جر تیل طیبالسلام ہیں۔ معنی ہے وگا کہ انہوں نے معترت مربم طیباانسلام ك الرقد ابنا كلمه يعيلا اور معترت جرخل عليه السلام في بحكم خداو وكلم يعيلا ويارجيسا كالشانواني في ارشاد قرمايا معنوق العلنكة والووح"است جرئيل عليه السلام مرادجي اودفر باياس كالوسلنا اليها دوحنا"است بمي معرت جرنكل عليه السلام إس حضرت مباده رضی الشه عند معدوایت بود تی کریم ملی الشرطید کلم مدروایت نقل کرتے ہیں کے وقف اس بات کی کوائی وے کہ افتہ کے سواکو کی معبود تیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریکے تیں اور تھے ( مسلی انٹہ طیہ دسلم ) اس کے بندے اور رسول ہیں اور ا تصرت میسی علیه السلام اس کے بند ہے اور رسول ہیں اور اس کی بندی کے بیٹے جیں اور اس کے کلمہ تنے جو انٹر تعالی نے سریم طیم ا السلام کو پہنچایا تھاا دراس کی روح ہیں۔ جنت اور دوزغ حق ہیں بہال بحک کہ انٹدان کو جنت میں لے جائے گامل اس کے جیے بھی بهول." فامنوا باللَّه ورسله و لا تقولوا ثلالة "زكوك الدِّمَن بير -نساركَ بركبِّ حَجَك باب، بينًا ادردح التعري ثمن بير-"انعهوا عيرلكم" يَتِيَامُ اللَّ عَارُكَ ربوبِ زُكَارِ مِنا تَهَارَكَ لِي بَهِرْ بِ."انَّمَا اللَّهِ الله واحل سيحانه أن يكون له ولة" جان لوكريني كي نسبت كرنا الله كي المرقب جائزتين ربيا بونا المصحص كه لي متعود ب جس كه لي ولد كا بونا ح*صوريو.."*له ما في المسمارات وما في الارطن وكفي بالله وكيلا<sup>ته</sup>

لَنُ يُسُتَكُونَ الْمَسِيْحُ أَنَ يُكُونَ عَبُدُ اللّهِ وَلَا الْمَلْئِكُةُ الْمَقَرَّبُونَ دَوَمَنَ يُسُتَنْكِفُ عَنْ فِيهَ وَمَا الْمَلْخِبُ وَيَسْتَكُونُ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الضّلِحْتِ فَيُوقِيهِمُ أَجُرُرَهُمُ وَيَزِيْدُهُمُ مِنْ فَضَلِم وَأَنَّا اللّهِيْنَ اسْتَكُفُوا وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَلِّمُهُمْ فَيْوَ اللّهِ وَإِنَّا اللّهِيْنَ اسْتَكُفُوا وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَلِّمُهُمْ عَنْ مَوْنِ اللّهِ وَإِنَّا اللّهِيْنَ اسْتَكُفُوا وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَلِمُهُمْ عَنْ مَا اللّهِ وَإِنَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَآلِيهُا النَّاسُ قَلْ جَآءَ كُمُ عَدَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاعْتَصَمُوا بِهِ مُرْدًا لَيْهُمْ فِي وَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضْلٍ وَيَهْلِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيدُهُا ﴿

مع برگز خدا کے بند سے عارفین کریں کے اور نہ تقریب فرضے اور جوشی خدا تھائی کی بندگی ہے عاد کر سے گا اور تکبر کر سے گا تو خدا تعالیٰ ضرور سب لوگول کو اپنے بال جن کریں گے۔ پھر جولوگ ایجان لائے ہول کے اور انہوں نے اور انہوں ہے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے اور دولوگ کی غیر اللہ کو اپنا بار کے اور دولوگ کی غیر اللہ کو اپنا بار اور دولوگ کی غیر اللہ کو اپنا بار اور دولوگ کی غیر اللہ کو اپنا بار اور دولوگ کی خیر اللہ کو اپنا بار اور دولوگ کی خیر اللہ کو اپنا بار اور دولوگ اور کی انہوں کو اور کی اور انہوں نے اللہ کو سے ایک دلیل آپنگل ہے اور انہوں کو اللہ تہاں کو سے میں وافل کر میں سے اور اپنے تھال میں اور اپنے تک ان کوسید حاد اسٹ بتلا و ہیں گے۔ تعالیٰ ایک دھرے میں وافل کر میں سے اور اپنے تعالیٰ میں اور اپنے تک ان کوسید حاد اسٹ بتلا و ہیں گے۔

الضيلت ديخ تحد"ومن يستنكف عن عبادته ويستكر فسيحشرهم اليه جميعًا النفل في كها كراستكاف كمركزاب تاک چڑھانے کے ساتھ اور اسکیار کا استعمال اس جگہ ہوتا ہے جہاں بردائی کا استحقاق مطلق شہوا ورکیر سے ایٹر مائیس ہے۔

🕲 "فاما الملفين ..... تا ..... من فعضله" وه وُ كمّا ہے مراد قرب و دبيرار كے وہ معاملات جونـكسي آ كھ نے و كيمے نهسي کان نے سنے تکسی کے ول میں ان کا تصور آیا۔ "واحا المذین است کھوا واسٹ کبروا"" سے بندوں سے کبر کیا۔ "فیصل بھے عداياً اليمًا ولا يجدون لهم من دون الله وليًّا ولا نصيرًا"

🕿 "يابها النّاس فد جاء كم بوهان من وبّكم" الله ت مرادحترت مرصلي الشّعلية وملم بيرار بياكترمغسرين رحمهم الشركاتول ہے۔ بعض نے كہااس سے مراد قرآن و كيل، بربان ہے۔ "وانز ك اليكم نورًا مبينًا"اس سے مراد قرآن ہے۔ @ "قاما الذين آمنوا باللَّه واعتصموا به" ان كشيطان كـنرفح من كوّزكرايا. "فسيدخلهم في رحمة منه و للمثيل" فقل *ست مراد جنت ہے۔" و*یہ دیھے المیه صراطاً مستقیعًا"

يَسْتَفُتُونَكَ ء قُل اللَّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْكَلْلَةِ ء إن الْمُرُّوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَلْ وَلَهُ أَخْتُ فْلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآإِنَ لَمْ يَكُنُ لَّهَاوَلَكَ دَفَاِنَ كَانْتَاالُنْتَيُنِ فَلَهُمَا النُّلُسُ مِمَّا لَوَكَ مَا وَإِنَّ كَانُوا اِخُورَةً وَجَالًا وَبِسَاءً فَلِللَّاكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْاَنْكَيْنِ دَلِيَهُنُ اللَّهُ لَكُمْ اَنْ لَضِ لُوا مَوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ®

کی لوگ آپ سے تھم دریافت کرتے ہیں آپ فرماد یجئے کراللہ تعالی تم کوکلالہ سے باب ہی تھم دینا ہے اگر کوئی عظمی مرجاوے جس کے اولا دنہ ہو (اور نہ مان باپ) اور اس کے ایک (جینی وطلاتی) بمن ہوتو اس کوتمام بر کہ کا انصف ہے کا اور وہ مخص اس (اپنی بھن ) کا وارث ہوگا اگر ( وہ بھین مرجاد ہے اور ) اس کیا ولا دنہ ہواور والدین مجمی شہوں ) اورا کر بینس ووجوں (یازیاوہ) تو ان کواس کے کل تر کہ میں سے دوتھا تی لیس سے اورا کروارٹ چھر کھائی یمین ہوں مرواور عورت تو ایک مروکو دوعورتوں کے حصہ کے برابرالشہ تعالیٰ تم سے ( وین کی باتشں ) اس لئے ہیان سكر ہے جيں كرتم كمرائق جيں شديز ول اورالند تعالیٰ ہر چيز كوخوب جانبے جيں۔

🚅 🏶 "بستفتو نڪ قبل اللَّه يفتيڪم في الڪلافة" اس آيت کا نزول حضرت جا پر بن عبدالله رضي الله عنه کے بارے میں ہود فرمائے ہیں کہ میں بھار ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ عنیہ وسلم میرے یاس تشریف کائے ، مجھے کو کی ہوش نہیں اتعا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر ما یا اور آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بانی محرے اوپر جینز کا مجھ کو ہوش آھئی۔ میں نے رسول الله ملی الشه علیه وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ ہے رسول! (صلی الله علیہ وسلم) میری میراث کا وارث کون ہے؟ عی تو "كلالة" بمول الزير بيراً بيت نا ذل بمولى ـ "يستفتو فك قال الله يفتيكم في الكلالة" ... كانالة كاستن بألل شرة كر 

### اضافه مفیده از ناشر

الدر النظيم في فضائل القرآن والآيات والذكر المحكيم قرآن كريم كفضائل اورجرت أنكيز خواص ازامام الوجم عبدالله بن اسديافي رحمه الله

فضائل وخواص سوره فاتحه تاسوره نساء

آٹھویں صدی کے معروف عالم اور جماعت اولیاء کے فرد فرید ہیں ان
کے دست مبارک سے کھی ہوئی منتکہ کتب میں سے الدررالعظیم بھی
ہے جوقر آن کریم کے انوار و بر کات اور فضائل وخواص اور اس کے
روحانی وجسمانی فیوش اور تیر بہدف بھر بعملیات پر شتمل ہونے کی
وجہ سے بطوراضا فہ جز وکتاب بنایا جارہا ہے
وجہ سے بطوراضا فہ جز وکتاب بنایا جارہا ہے

# حضرت امام ابو معمد

# عبدالله بن اسديافعي رحمه الله كيخضر حالات

### ولادت ۱۷۸ هٔ وفات ۲۸ که

آپ کی پیدائش عدن شمر میں ہوگی' و ہیں تصل علم میں ایسے مشغول ہوئے کہ اس میں کال حاصل فر مایا۔اس کے بعد رقح کیا اور والہی شام کی طرف لوٹ آئے اور اللہ تعالی نے آپ کیلئے خلوت کواور لوگوں سے اتھا رخ کو محبوب فر مایا اس کے بعد آپ '' حضرت بننے علی طوائی صاحب علی'' کی معبت میں رہے اور الہی کے بور ہے' کی آپ کے فیلے ہیں جن سے آپ سلوک طریقت میں سننید ہوتے رہے۔

روایت ہے کہ بسیالام پانٹی رحمۃ الشرطیہ آنفشرے کی انشرطیہ وآلہ وکم کی تربارت اقدی کیلئے عربہ منورہ حاضرہ وئے تو فربایا شی مدینہ شی اس وقت تک وافل تیں ہوں کا جب تک کہ جھے نو وآنفشرے ملی انشرطیہ وآلہ وکم اجازت سرحت نافر ما کی کے رچنا نچر آپ عربیت شریف سے وروازہ پر چادہ روز تک تھم سے رہے۔ امام یاتھ رحمۃ الفرطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رمول الشرطی الشرطیہ وآلہ دسلم کو فواب میں ویکھا کہ آپ نے بھے ارشاد فرمایا۔ یا عبداللہ اللا ملی اللہ نیا نہیک والی الاخرة شفیعک والی البحنة والمبلک

ا بےاللہ ایس و تیا بھی تمہارا نمی ہول آخرت بھی تمہارا تھی ہوں اور جنس بھی تمہارار کی ہوں۔ جناب رسول اللہ ملی اللہ طیروآل کے معربی ارشاوفر مایا (اے عہداللہ!) یا در کھویمن بھی وس صفرات اپنے ہیں جس نے ان کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی اور جس نے انھوناراش کیا اس نے جھے ناراش کیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ کون حضرات ہیں؟ فرمایا یا بھی حضرات زندہ ہیں اور پانچ مردہ۔ میں نے عرض کیا زیمہ وکون سے حضرات ہیں؟ آپ ملی اللہ طیروآل اللہ نے ارشاوفر مایا۔

(۱) منطق على طوائي صاحب على به

(۲) هج منصور بن جعدار صاحب حرض (۳) محمد بن عبدالله موذن صاحب منصوره المجم

(۳) فتيه عمر بن على زيلعي صاحب السلامة (۵) هي عمر بن عمر التهاري صاحب برع اورم دول ميل \_

(۱) ايوالغيف عن جميل \_(۲) فتيداسا ميل معرى \_

(٣) فيقدا مرين موي بن جميل (٣) هج عمدين ايوبكر يحكي (۵) فتير محرين مسين كل \_

پھر جناب نی اکرم ملی الند طیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہواتو آپ ملی اختریا ہوا کہ وسلم نے فرمایا تم نے ان وس معزات کی زیارت کر لی جس نے عرض کیا تی ہاں جس نے معزرت ابوالمغیب کی خوب تعریف کی ہو جناب تی کریم سلی الفہ علیہ وآلہ وسلم مسترائے اور قرمایا ابوالمغیب ان لوگول کا کنہ ہے جن کا کوئی کنے لیس میں نے عرض کیا کیا آپ مسلی انفہ علیہ وآلہ وسلم مجھسے بین شریف جس ما ضرور نے کی اجازت عمایت فرما کیں سے رآپ نے ارشاد قرمایا وافل ہوجا ہے آپ آمٹین جس سے جیں۔



# دانك التحنير

# کے متعلق اہم علمی میاحث

ہسے الملہ الوحسن الوحیہ قرآن کریم کی ایک آسے ہے اورقر آن کریم کا آغازای سے ہوتاہے۔ دسول اللہ صلی الفرطیہ دسم جوہمی کمتوہ جحور کرواتے ان ش سب سے پہلے ہم الفرشریق تکھی جایا کرتی تھی۔

ابوعبدالقائم بن سلاسک کم کر بخشائل الغرآن ش ہے کہ سول الشعطی الشعبید کلم کی طرف جوکھ ہا رسال فرائے سب سے پہلے تھے بعث جنٹ اللّٰهُمَّ جب تک الشاقال نے جاہا کی طریق کہ الگرہ شیع اللّٰہِ مَجْمِ هَا والی آبیت نازل ہوئی تو آپ سلی الشعلید سلم سم الشکھوائے کے جب تک الشاقائی نے جاہا تھا دستورجا دی رہد بھر جب رہ آبیت نازل ہوئی

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْعَنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَعَنِ الرَّحِيْمِ تَوْبِسُمِ اللَّهِ الرَّحَعَنِ المرَّحِيْمِ تَكْمُواتِ كُلُور

منعورین قارجویز ہے تکیم وراتا جھان کا واتعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آئیں راہ چلتے ایک کا غذی امواملا جس میں ہے المله تکمی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ کا غذا تھایا اور کوئی جگہ اس کے رکھنے کونہ پائی تو اسے لگل لیا۔ رات کو خواب و یکھا کہ کوئی آوی کہہ رہا ہے '' اے منعور تو نے جو اس کا غذی عزت کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تھے پر تھمت کا درواز و کھول ویا ہے'' اس وقت سے وہ جویات بھی کرتے واٹائی کی کرتے تھے۔

### ادب کی برکت

رسول اختصلی الشه طبید کلم کا ارشاد کرای ہے جس کا غذیم الشات الی کا کوئی اسم میارک کسیا ہوا دروہ زیمن پر کرا ہوا ہو جب کک اختر تعالی اس کوا شائے کے لئے اپنا کوئی دوست نہیں سیجنے قرشتے اسپید بازوں سے اسے کھیرے دکتے ہیں اور چوٹش اسے وہاں سے افعا نا ہے اختر تعالی اسے علیمین شی بلند مرجبہ مطافر ماتے ہیں۔

معرت بشرین حارث مائی رہمۃ اللہ علیہ کی آؤ ہے کا سب یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ کا غذکا ایک کلزاسر راو پڑا۔ پاؤل کے بیخے روندا جارہا ہے انہوں نے دیکھا کہ کا خاصر کر یہ کراسے لگایا اسے روندا جارہا ہے انہوں نے ایک درہم کا معطر فرید کراسے لگایا مہارک کھیا ہوا تھا انہوں نے ایک درہم کا معطر کیا ہے۔ شرائے اور دیواد کی درز میں دیدیا۔ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کوئی کہ در پاہے اے بشراؤ نے میرے ام کو معطر کیا ہے۔ شرائے میں انہوں کے نام من سے لیے لیکن اس نقیر کا نام جس کے نام من سے لیے لیکن اس نقیر کا نام جس کے نام من سے لیے لیکن اس نقیر کا نام جس کے بات میں سے دیا ہے انہوں کے نام من سے لیے لیکن اس نقیر کا نام جس کے بات کے بات کے بات کے نام من سے لیے لیکن اس نقیر کا نام جس کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات

ياؤل من جوتا كمان وما قا آج كمازنده باورزنده رجكا

رسول النصلى الندعليد بلم كاارشادكرى من كدائية خطول أورد سالول عن بينسم الله الرَّ عَمَان الرَّ جِنْم تكما كرواور لكية وتت ذبان سنة يرَّ عالمي كرو-

اسم أعظم

سیدنا معرت منان فی رمنی الشاتعالی معدے کی نے ہم اللہ کے بارے میں پو بیجا تو آپ نے فرمایا بیا اللہ تعالی کا ہم ا بے اس کے ادراہم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے ہفتا کہ آگھ کی سیاتی اور سفیدی کا قرب ہے اور فرمایا کہ ہم اللہ اللہ تعالی کے اسم باطن پر دلالت کرتی ہے ادریدہ ہوئیں۔ اسم باطن پر دلالت کرتی ہے ادریدہ ہوئیں۔ اسم ہے کہ جس سے دعاما تی جائے تو تھول ہوتی ہے۔

رُبِرِيُ رَحَةُ الصَّالِيةِ مَا سَكِ مِن كَدُ وَٱلْمُوْمَةُ مُعْلِمَةُ الطَّوْمِى عَلَى كَلِمَةُ الطُّومِي سَصراديسُمِ اللَّهِ سِهِ ـ

بيشع الله الرحمن الرجيع

رسول انڈمنی انشاطیہ وسلم نے ارشاو فر آبایا نیم الٹدی پ کومیم بحک نہ کھیٹھ کے سین فتم بی ہوجائے۔ معرت عمرین عبدالعزیز رحمۃ الشاطیہ نے ایک بسم الٹہ کھینے والے کومزادی کوکٹ اس نے میم کوسین سے پہلے کھودیا تفاکس نے ہوچھا تھے امیرالموشین نے مزاکیوں دی ہے اس نے کہا بسم الٹدکی سمن کی وجہ ہے۔

تشميه كےاسرار ورموز

رسول الناسلي الفدعلية وسلم في بهم الفد ك سعاتي عن فود كرف كها تحد السياس وفيد بإنها - آب سلى الفدهلية سلم كالرشاد

گراى ہے جوآ دى تعقيم كى نيت ہے بهم الف كو بہت عمر كى اور فواصور تى كيما تحد كليے اس كے سب كناه بائش وہے جاتے ہیں۔

سب كا موں كے شروع على بهم الفد بإنه صناست ہے اور بيلى اللّه ثم بَادٍ كُ لَنَا اللّه عَا وَ لَكُ عَلَم اللّه اللّه وَ اللّه عَلَم اللّه وَ اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه الله وَ اللّه الله وَ اللّه وَ الله وَا الله وَ الله وَ

بعض بزرگوں نے فرمایاب بہا وافقہ ہے (خونی) میں سا واللہ (اللہ کی روشنی) ہے اور میم ملک اللہ یا مجد اللہ (اللہ کا ملک یا بزرگی) ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا الف کام یا واسمین میم علی واو کون کرا واور یا و بہت عظمت والے حروف ہیں اور بھی ہم اللہ کے حروف ہیں انہیں حروف سے اللہ تعالی کی قدرت کا اظہار ہے۔ یا واور میم سے مکا ہری باوشا ہت قائم ہوئی۔ یا ماورسمت سے عالم ملکوت وجود شن آیا یا ما درالف سے ناموں کو وجود ملالام دور ہا مسے حالات نے ترحیب پائی را م اور حام سے رحمت تھیور شن آئی اورٹون وہا م سے بلتھین کا تھم صاور ہوا۔

ر بوبیت کی دونشمیں

تشميد كے اسرار

بهم الشَّالِحُنْ ثَمَنَ عَلَم بِهِ حَمْثَلَ بِ عَالَم السلك؛ علم النعلق اول عالم الامر چنانچ ارشادالي ب آلا لَهُ النَّحَلُقُ وَالْاَمْرُ اوربِهِم الشَّمْام عالمول كه بارب شن فاكده مند بهاوراس شن ابتداء وانها كا بعيد بهاوراس شن او حيد كمراتب بين كونكر بسب الله تقامل ب شهد اللّهُ كالرحمْن مقامل ب والعلائك من كاور الرحيم متعامل ب واولو العلم كرابد الم انشکا اول اس کے آخرادر اس کا ظاہر اس کے باخن کی طرح ہے اور انٹر تعالی نے اس سے موجود اے کا در طست پیدا کیا اور اس سے تخل امور کے راز ظاہر قربائے اس کئے جو آ دل کھڑت ہے ہم انٹرکا ور دکرے وہ علوی وسطی دولوں ہم کی تخلوقات کے فزد یک باجیبت ہو جا تا ہے اور جوشش اسکے وہ راز جو انٹر تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں جان کے اور آبیس کی چیز پر کھندے کو دہ آگ میں بطے کی اور اس میں انٹر تعالیٰ کے اسم جھٹم کا محمد ہے۔

### أيك اجهم وظيفه

معرت عبدالله بن عمر دمنی الله تعالی عبها فریاستے ہیں....کیا کرکسی آوی کوکوئی حاجت ہوتو وہ بدھ جعمرات اور جعد کا روزہ رکھے اور جعہ کے دن انچی طرح صاف تھرا ہوکر جعہ کی نماز کو جاتا ہوا ورداستہ بیں ایک یا دویا تھی روٹیاں خیرات کردے اور نماز جعد سے فادرغ ہوکر بیدعا پڑھے۔

اَللّهُمْ اِنَىٰ اَسْتَلَکَ بِالسَّمِکَ بِسُمِ اللّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ الّلِهِ اللّهُ اللّهُ هُوَ عَالِمُ الْفَهِبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحَمْنُ الرَّحِيْمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ عَنْ اللهُ الرَّحَمْنُ اللَّهِ عَنْ اللهِ الرَّحَمْنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

تواکی حاجت فوراً پوری ہوجائے گی اُور آ ہے تر مایا کرتے تھے کہ پیمل جالی ہے تو نوں کو ہرگز نہ بتاؤ ایسانہ ہو کہ وہ کسی کے نقصان کے لئے بید عامیر ھوری اور وہ تھول ہوجائے۔

### أبيك اور وظيفه

حفرت انس بن با لک رض النُدنوائی مزروایت کرتے ہیں کہ دسول النُدسلی النُدعلیہ وسلم نے ادشا دفر مایا جوجا ہست مند آ وی اچھی لھرتے وضوکرے وودکھت نما ز پڑھے پہل دکھت ہیں سورۃ فاتحدا ور آیۃ الکری اور وصری ہیں فاتحدا ور آھن الرحول آ خرتک پڑھے اورتشہد پڑھ کرا درسلام پھیرکریہ وعا ما تنتے ۔

اللَّهُمُّ يَا مُوَيِسَ كُلُّ وَجِيدٍ وَهَاصَاحِبَ كُلْ فَيِهُ وَيَافَيِهَا غَيْرَ بَعِيدٍ وَ يَاهَاهِداً غَيْرَ خَالَبٍ وَ يَاهَالِها عَيْرَ مَعْلُوْبٍ يَا حَيْ يَا فَيُومُ بَا وَالْآكُولِ وَالْآكُولِ وَالْآكُولِ وَالْآكُولُ فَا لَيْعَ السَّعْوَاتِ وَالْآوُمِ وَالْآهُمُّ إِلَى اَسْتَلَكَ بِالسَّحِكَ بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِمَٰ الرَّحِمَٰ الرَّحِمَٰ اللَّهِ الرَّحَمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِمَٰ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْولَالِ وَاللَّهُ وَاللِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

### تضاءحاجت كيلئة أيك وظيفه

عمل نے ایک عارف کالکھا ہواد مکھا ہے کہ معرت جعفرصاوق رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا اگر کسی کو یہت ہی سخت حاجت پیش آئے تو وہ ایک کاغذ کے کلز ہے بیس کیسے۔

مِسُع اللَّهِ الرَّحْطَنِ الرَّحِيَّم مِنَ الْمَعْدِ اللَّلِيْلِ إلَى الرَّبِّ الْجَلِيْلِ وَبِّ إِلَى الطَّيْرُ وَأَنْتَ أَوْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ كاراك) كاغذكو يَسِتِه وسندَ إلَى عمل وَالله سناوركم

> إِلْهِيُ مِمْحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّيمُنَ وَصَحْبِهِ الْمُوْفَعِيمُنَ الْحَصِ حَاجَتِي يَاآكُومُ أَلا كُوَمِينَ اورجوحاجت ہوائ كانام سلے ان شاءاللہ اللہ كل حاجت يورى ہوجا يَكَل.

میرے دوستوں میں سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ جو تھی ہم القدالرحمٰن الرحیم یارہ ہزار مرتبہ پڑھے اور ہر بزار کے بعد دورکھت نقل اواکر سے اور جو حاجت ہوائی کے پورے ہونے کی وعاما کیتے پھر پڑھتا شروع کردے اور ہر ہزار پر دونقل بھی پڑھے اور دعا بھی مانتے ای طرح یارہ ہزارختم کرے اللہ تعالی کے فقل سے اس کی حاجت پوری ہوگی۔

### سورة الفاتحه....فضائل وتعارف

### سوره فاتحدكے دنگراساء

www.besturdubooks.net

جناب رسول الفیصلی الشهطیہ وسلم کا ارشاد کرا می ہے کہ اللہ تعالی نے جمھ پر جواحیانات قریائے بیں ان میں سے ایک یہ ہے

کہاں نے جھے ول گئیل کہ بھی نے اپنے فرش کے فزانوں سے آپ کھورہ فاتو عنایت کی بھر بھی نے اس کواپنے اور تہارے ورمیان نصف نصف کیا ہے۔ اور آپ ملی انڈ علیہ کلم کا ارشاد عالی ہے کہ مورہ فاتو دومری مورۃ کے قائم متنام ہوگئی ہے محرکوئی ودمری مورۃ مورہ فاتھ کی جگسکانی میس ہوگئی۔

حاویہ بن مبارلح انی فرووسے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو تھن ہار تکلیف کچگی ایک جب جنت سے نکال کرزین پراتارا کمیا اور فرشتوں نے اس کا جنتی لباس اٹارلیا اور ایک اس وقت جب اخد تعالی نے معترے محرصلی اخد علیہ وَسلم کومبعوث فرمایا اور ایک اس وقت جب موردُ فاتحہ تازل کی گئی۔

حصرت على رضى الله عنه كااتهم تول

معرت فی بن ابی طالب کرم افتاد جیکا قربان ہے کہ اگر ہی سورہ فاتحد کی تغییر لکھنی جا ہوں اوست کے اوج کے ہمایر لکھ سکتا ہوں اور یہ بھی قربالیا کہ سورہ فاتح قر آن کریم کا سراور سنون اور اس کی ہلندی کی چیڈی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بالی نام ہیں جوانجائی تقیم القدر ہیں اس کے اختہ تعالیٰ نے اس سورہ کوئم القرآن اور ساتماح فربایا ہے اور اس کے اخر نمازکو ہاتھی قرار و یا اس کی فعیلت و دمری سورتوں پرالمی یا بھی ناموں کی برکت ہے۔

اسم أعظم

اس سورة عن الله تعالی کا اسم اعظم ہے جس کے قرید دعایا کی جائے تو تھول ہوجاتی ہے اور جو چیز یا تی جائے لی جائی ہا مار خواجی ہوئے علی ہوئے علی الله فرمائے جیں کہا میں ای طرح اور محفوظ علی مجی پہلے ہی کھے ہوئے میں اور بھی نام عرش وکری کے سرام دوم بھی کھے ہوئے میں اور بھی نام عرش وکری کے سرام دوم بھی کھے ہوئے میں اندر تعالی میں اور بھی نام عرش وکری کے سرام دوم بھی کھے ہوئے جی الله تعالی سے آئیں پانچ ناموں پر پانچ نماز وں اور اسلام کے پانچ اور کالوں کور شیب دیا ہے اور نیم سے دوفیت کے مال میں پانچ اس مصدم تعروفر مایا اور پانچ اور کو اور اعلام کے پانچ میں باری شہارت میں بھی اس سرم تعروبیں اور پانچ صدیر مقروبیں اور پانچ صدیر مقروبیں اور باری صدیر کی سے باتھ یاؤں کی الکلیاں پانچ پانچ بھی جی ہیں۔

### كيفيت نزول

صرت كل كرما هده جدست مردى بكدسول الفرطى الشراب و المراسة بيرسيمة فاتخذانية الكرى ادرا للعران كي آيات خهد الله آنه كالله الأخر والمستنبخة و أولو البلج فالعشاء بالمينسط كالله الاغوالغزيز العكيم إن الله مَنْ الله م عند الله الإشارة ادر فل اللهم مبلك المفلك تؤيى الفلك مَنْ مَشَاءُ وَتَنْزَعُ المُعْلَكَ مِثَنَ مَشَاءُ وَ نَعْل مَنْ مَشَاءُ وَتُلِلُ مَنْ مَشَاءُ بِيَدِكَ الْعَيْرُ إِنْكَ عَلَى كُلِّ حَنْءٍ قَدِيْرٌ تُولِحُ الْمَالِ فِي النّهَارِ وَ تُولِحُ النّهَارَ فِي الْهُل وَتُعْمِرُ المَعَنَّ مِنَ المَهْيَةِ وَتُعْمِرُ الْمَهِنَّ مِنَ المَعْقِ وَ مَرُدُق مَنْ مَثَ مَثَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ كوجب الله فِي الْهُل وَتُعْمِرُ المَعَنَّ مِنَ المَهْيَةِ وَتُعْمِرُ الْمَهْتَ مِنَ المُعَنِّ وَ مَرُدُق مَنْ مَثَ مَثَ تعاتی نے اتارہ چاہا تو برعرش سے چسٹ کر کہنے تھیں کیا آپ جمیں زمین پران لوگوں کے ہاں اتارہ ہے ہیں جو آپ کے نافر مان جیں؟ اللہ تعالیٰ نے حتم کھا کرفر مایا کہ میرے بندوں میں جو ہرنماز کے بعد جہیں پڑھے گامیں اسے جنت ہیں جگہووں گا اور اسے حظیرة القدی میں رکھول گا اور ہردوز اس کی طرف ستر باردیکھول گا اوراس کی ستر حاجتیں بچری کروں گا جنت میں سے سم سے کم درجہ کی حاجت معفرت ہے اور اسے اس کے ہردشن سے محفوظ رکھوں گا اور اسے دشمن پر عالب کردول گا۔

هندرت عبدالله بن عباس وضی الله تعالی عنها سے مروی ہے آپ فریاتے ہیں کداس دوران کر مفرت جریل علیہ السلام حضور اکرم سلی الله علیہ دسلم کے بیاس بیٹے ہوئے تھے کہ اویا کہ آوازی سنائی دی۔ مفترت جریکل نے اویر و یکھا اور فرمایا آسان کا ایک درواز ہ آن کھولا کیا ہے جو پہلے کمی است کے لئے نیس کھلا اوراس درواز ہ سے آیک فرشتہ از اے جو پہلے کمی جیس از انجراس فرشتہ نے سام کے بعد عرض کیا یارسول اللہ آپ کو دونوروں کی بشارت ہوجو آپ کو مطالے سے جن اور آپ سے پہلے کی تغیر کو فرشتہ دیتے سے ایک میں اور آپ سے پہلے کی تغیر کو مشال دیتے سے داکھ سورہ فاتحہ اوراکی سورہ بقرہ کی آیات۔ آپ ان کا جو ترف پڑھیں سے سرا کا تواب ملے گا۔

(۱) حضور منی الله علیه وسلم نے ارشاو قرمایا یہ سور وہ مجید ہے جس متفعد کے لئے پر منی جائے گی وی متصد حاصل ہوگا۔

(۷) رسول اکرم ملی النه علیه وسلم کاارشاد کرای ہے سور وَ قاتحہ ہرم کی شفاہے۔

(۳) ابوفروہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جیں شیطان کوتھن دفعہ نقصان پہنچا ایک دفعہ جنب اسے جنت سے نکالا کیا۔ دہسری مرتبہ جب القدتعالیٰ نے محرصطفے سکی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا۔ ٹیسری مرتبہ جب سورۂ فاتحہ تازل کی کیا۔

فضل آيات سوره فاتحه

حضرت عائشرض الله تعالی عنها سے مردی ہے کہ سول الله ملی الله طلبہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوقض چارد فعد العصد لله وب
المعظمین کیدکر ہم یا نیج میں مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالی کا آیک قرشنداس کو آ واز ویتا ہے کہاللہ تعالی کی توجہ تبری طرف ہے اس سے جوتو
ما نکل ہے ما نک رحضرت النس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم آیک اڑ الی میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ۔ آپ
علیہ السلو قا والسلام نے وہمن کو دیکھا تو فر ما یعم لیک یوم اللہ ہیں۔ ایک منت شاختی اللہ علی اللہ علیہ میں نے وہمنوں کو دیکھا
کرنے میں برکرد ہے ہیں اور فرشتے این کو آ کے چیجے ہے مارد ہے ہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کرقر آ ان کریم کی سب
سے العمل آ بہت الحمد اللہ رس ہے ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ جس کے کھر میں قریت و برسواسا انی ہو
دوا ہے کھر میں آکرسورہ فاتھ اورا خلاص پڑ سے تو غریت و برس میں مائی جاتی اور اس کی جگر خوشی الی آئے گی۔

عمليات سوره فاتخه

رسول النَّمْسَلَى النَّهُ علیه دِسِلم کا ارشاد کرای ہے کہ جب تم سوتے وقت سورہَ فاتخدادراخلاص پڑھلوتر موت کے علاوہ باتی ہر مصیبت سے محقوظ ہوجائے ہو۔

### ہر بھاری سے شفاء

۔ رسول الشعالی الله علیہ دسلم کا ارشاد کرا می ہے کہ جو تفق یارش کے پانی پرسورہ فاتوسٹر بار آینہ الکری سٹر مرتبداورقل حواللہ اصدسٹر مرتبداورتل محاللہ اصدسٹر مرتبداورتاں ہے۔ معترت جر تکل علیہ اصدسٹر مرتبداور معود تنین سٹر مرتبد پڑھ کر دم کر سے توسم ہے اس ذات کی جس کے بعد بھی میں ہے کہ جو تھے ہوئے بانی کوسات دن بلانا نہ ہے گا اللہ تعالی اس کے جسم سے جر بیادی کو نکال و سے گا اور اس کی رکول بڑیوں اور تمام اصدا و سے نکال د سے گا۔

حصرت جعفرصا دق رحمۃ الله عليه فرواتے ہيں اگر کسی کو بھار ہوتو جاليس سرتبہ سورہ فاتھ پڑھ کر پانی پروم کر لہا جائے اور اس کے منہ پر مہینیں ماری جا کیں تو بھار جا تارہے گا۔

رسول التصلی الله علیہ وسلم کا ارشاد کرائی ہے۔ اگر کسی کی آکھیں آگئی ہوں یا اس کی نظر میں کمزوری ہوتو جا عرق کہلی یا دومری رات کوچا عرف طرف و کھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرتا رہے اورسورۃ فاتی ہم اللہ اور آشن مسیت دس مرتبہ سورۃ اخلاص تمن بارا دراس کے بعد شفآء جن مگل ڈآ و بِرَ حَصَّیْکُ فَآ اَرْ حَمْ الرَّ الْجِعِیْنَ سات یا ر اور یا رب بالی باریز سے۔ الندتعالی کے تم سے اس کی بیاری فتم ہوجائے گی۔

اگر کوئی بیمار ہواور اس کی بیماری نہ جاتی ہوتو اس سورۃ کو پڑھے یا کسی برتن میں لکھ کر پانی ہے دھوکر کی لے اور منہ پر جیمینے مجھی مارے اور سادیہ میر لیے اور لیلتے دخت میدد عامیز ہے۔

اَللَّهُمُّ اصَّفِ آنُتَ الشَّافِي اَللَّهُمُّ اكْفِ أَنْتَ الكَّافِي اَللَّهُمُّ اعْفُ أَنْتَ الْمُعَافِي.

ا کراس کی موت نیس آئی تو دواس مل کرنے ہے محت مند موجائے گا۔

سورة فاتن كى ساست آيتيں كليس كلمات اوراكيہ سواكاليس ترف بيں۔اس سورة على فجش تطور كے علاوہ باتى سب نقط والے حروف سوجود بيں اور بلش تطور كے حروف آيت أؤمّن كان مَنْنَا فَاحْمَيْنَةٌ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يُسْشِى بِهِ بلى النَّاسِ تحصّنَ مُقَلَةً بلى الطُّلُسَتِ كَيْسَ بِعَادِج مِنْهَا كَالِكَ زُيْنَ لِلْكَانِدِ أِنْ مَاكَانُوا اَعْمَلُونَ عَس سوجود بيں۔

## سورة البقرة .... تعارف وفضائل

اس سورة مس بهت كائبات كثيرا وكام اور تصے بيں اس لئے اس كانام ضطاط بھى ہے۔ ضطاط اس جكہ كو كہتے ہيں جہال شهر كوگ بھتے ہوئے ہيں اور بہت بڑے شہركو بھی ضطاط كہتے ہيں اى لئے معركيف طاط كہتے ہيں اور بالوں كے تيمہ كو بھی ضطاط كہتے ہيں اوراس سورة كا أيك نام سنام القرآن بھى ہے۔ رسول الشرسلى الشرطيد وسلم كا ادرشاد مبارك ہے لِنكُلَ هنى يستسنام الفُرُ آنِ سُوْرَةُ الْكِفَرَةِ ہر جنے كى ايك كو مان (جوٹى) ہوئى ہاورقر آن كريم كى جوٹى سورة البقرة ہے۔ اس سورۃ میں پانچ سوا مکام اور چھرہ ضرب الامثال ہیں۔ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرہ کایا اسپنے محمروں کوتبرستان ندینا ڈاورجس کھر بھی سورۂ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل ٹییں ہوتا۔

### شيطان سے حفاظت

رسول الشرطى الشرطى الترعليدة للم سنة ارشاد فرما يا جخص آيت الكرى اورسورة اعراف كى تمن آيتي إنَّ وَيَحْمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّسَوْتِ وَالْآوْضَ فِي سِعَدٍ آيَام لَمُ اسْعَوى عَلَى الْعَوْشِ يُعَشِى الْكِلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَيِئًا وَالشَّسُسَ وَالْمَعْرَ وَالنَّجُومُ مُسْتَعَرِّتِ مِامَرِهِ آلَا لَهُ الْعَلْقُ وَالْآمُرُ تَرَكَ اللَّهُ وَبُ الْعَلْمِينَ اُدْعُوا وَيَحْفَقُ لَ اللَّهُ لَا يُجِبُ الْمُعْتَدِيْنَ وَلَا تُقْسِسُوا فِي الْآوْضِ بَعْدَ إِصَلاحِهَا وَادْعُولُهُ خَوْلًا وَطَعْمًا إِنَّ وَحَمَتُ اللَّهِ فَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

معنور سلی الله علیه و کم کاارشاد کرانی ہے جو محض رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آبیتیں پڑھے تو وہ اسے (جو سک و آفت ادر شیطان وفیر دے جو قط کے لئے ) کانی ہوجاتی ہیں۔ادرا کیے مدایت میں ہے کہ وہ اس کی (قمام دان کی)عبادت کے قائم مقام ہوجاتی ہیں۔

### سوره بقره کی آخری دو آیات

رسول الندسلی الندطیہ وسلم کا ارشاد کر ای ہے کہ افتد تعالیٰ نے سور و بقر ہ کوان دو آیتوں پر بھمل کیا ہے جواس نے بھے اپنے اس خزانہ سے مطافر مائی ہیں جوعرش کے لیچ ہے لہذا ان دو آیتوں کو فود پڑھوا پی جو بوں اور اولا دکو پڑھاؤ کہ بیدوٹوں آیتیں تماز بھی ہیں دعامھی ہیں اور قر آن بھی ۔

### حروف مقطعات کےاسرار ورموز

حروف مقطعات جو کہ سورتوں کی ابتداء میں خرکور جیں ان کے بارے میں علاء کے دوقول جیں۔ ایک تول ہیں ہے کہ بیجروف ان قشابہات میں سے جیل جمن کاعلم اللہ تعالیٰ کے طلاوہ کسی کوئیں ہے۔ لہذا جمیں ان پرایمان رکھنا ہے کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے اتارے مجمعے جیں اوراللہ تعالیٰ عی اس کے معانی و عمیوم جانعے ہیں۔

حعرت ابو بجرمع بق رضی الشرتعائی حذار مائے ہیں اور تول کے شروع میں جوج وف ہیں بیا اللہ تعالیٰ کا راؤز ہیں۔ صغرت کرم اللہ وجہ فرمائے ہیں کہ برکر بدہ ہیز ہوتی ہیں اور آن کر بم ہیں برکڑ بدہ ہی کر وف مقتلعات ہیں۔ صغرت حسن بھر کی فرمائے ہیں جرک اللہ وجہ فرمائے ہیں جسن بھر کی فرمائے ہیں جرک اللہ واللہ سے بننے والے حسن بھر کی فرمائے ہیں جرح اللہ سے بننے والے اسائے اللہ کے جات ہیں جہ اللہ اللہ ہیں جہ اللہ اللہ اللہ ہیں جہائی ہیں کرہ ممان کو اللہ ہیں جہائی میں میں میں ہیں کرہ ممان کو سے بنائے سے قاصر ہیں۔ جب صغرت عبداللہ بین میاس دشی اللہ تعالیٰ منہا سے الرسندم اور ای کے بارے ہیں ہو جہائی تو آئے نے نے فرمایان کے ملا لینے سے الرحن بنی ہے۔

اوربعش کا قول بیب کدان علی ہے بعض حروف اسم صفات پرولائٹ کرتے ہیں اوربیش اسم ذات پراور حضرت مبداللہ بن عہاں رضی اللہ تعلق کے اللہ اللہ مسلم معان برول اللہ بہت علم والا اور المحت سے مراوا تا اللہ اللہ واللہ بھی علی ہوں اللہ بہت و کھنے والا اور بعض نے کہا کہ ان عمل سے برحرف صفات افعال پرولائٹ کرتا ہے۔ چنا مجدالا اس کا الملف ہے اور اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ کی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اور اللہ بھی اللہ بھی اور اللہ بھی اللہ بھی اور اللہ بھی اللہ بھی اور اللہ بھی اللہ

وہ سلام اور سی ہے اور را ہسے مراد ہیں ہے کہ وہ رہ اور دلیم ہے اور صام سے مراد ہیں ہے کہ دہ علیم تی اور تل ہے اور لوان سے مراو ہیا ہے کہ وہ لورا ورثافع ہے اور قاف سے مراد ہیہے کہ وہ قاہر کا دراور قوک ہے۔

Z44

ادر بعض کاریکنائے کہ ان میں سے بعض حروف اللہ تعالی کے اسم اُعظم پر دلالت کرتے ہیں اور اہا مغز الیُ قرباتے ہیں ہے حروف کل چودہ ہیں سب سے پہلا الم اور آخری ہے اور ان میں سے بعض کر دسہ کرر آئے ہیں اور ان کے معالی میں علاء کا اختلاف ہے بعض کر دسہ کرر آئے ہیں اور ان کے معالی میں علاء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اللہ تعالی کے اسائے حتی سے مشتق ہیں ۔ قاضی ابو بکر یا قلا ان قربائے ہیں کہ بیر وف جروف ہو اختلاف ہے افعائیس حروف کے ہیں اللہ تعالی کے اسائے میں کرار کے ساتھ آئے ہیں ان کے بعد تصاور احکام نہ کور ہیں اور کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ بید تصاور اِنَّا فَحَمْنُ لَوْ لَنَا اللّهِ مُحَمَّدُ وَاِنَّا لَلْهِ مُحَمَّدُ لَوْ لَنَا اللّهِ مُحَمَّدُ لَوْ لَنَا اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ لَوْ لَنَا اللّهِ مُحَمَّدُ لَوْ لَنَا اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمِّدُ اللّهُ مُحَمِّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهُ اللّهُ مُحَمِّدُ اللّهُ اللّهُ مُحَمَّدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُحَمَّدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا کیک عارف نے قربایا کہ جوم وف ہم ہولتے ہیں اٹھائیس ہیں ان میں سے چودہ حروف نور ہیں اور چودہ حروف ظلمت حروف نور میہ ہے۔ الرح 'من ک ک ک ک ک کا ط ک ڈھان م ل کی اور ہاتی حروف ظلمت ہیں۔

### چوده نورانی حروف

اوراكي عارف كا فرمان به كهروف مقطعات تمن كلمات اورا ثما كيس حروف بين اورود الم المص الو المو المو المو المو ال الر المو الو "كهيمص طفه طلتم طس طسم طسم المم المم المم ينش ص حم مم حم حمد حمد حم حمد حمد حم مم في ق بين اوراكران كي تركيب كود يكها جائة تو بعض أيك بين بعض وود داور بعض تمن تمن تمن بعض جارجا راور بعض يا بي يا في حروف سه مركب بين جيها كركام عرب كا قاعده ب

اورا مام ممیل بن عبداللہ تستری نے اپنی ایک تماب میں ایک تصل حروف کے بیان میں قائم کی ہے اس میں قرماتے ہیں کہ حروف میں سے افعل تو ہیں جن کے تور سے حروف منطعات سے ہیں وہ یہ ہیں۔ اللّٰ م من رح کُن واجسام طاہرہ المبنی ساتوں آسان اور حرش اور کری ان کی اشرفیت پر دلالت کرتے ہیں ہوہ حروف ہیں جنہیں اختر تعالی نے قر آن کریم میں کتابۂ ان تعمول سے بیان فرمایا ہے۔ الم المعم کُن کُن عمراور کی حروف اور ح وقعم کے حروف ہیں اور چردہ حروف فررا دیا اللہ میں کتابۂ ان تعمول سے بیان فرمایا ہے۔ الم المعم کُن کُن عمراور کی حروف فررا دیا کہ منازل قری کل لئے میں اور کی منازل قری کل اللہ تعالی نے تسم کھائی ہے۔ جیسا کہ منازل قری کل انتہ تھا گی ہے تاہوں ہوتا ہے ای طرح تھیں انسانی انسانی اور میں اس طرح جاند چردہ منزلوں تک روش میں کمال حاصل کرتا ہے اور سوری کے قریب ہوتا ہے ای طرح تھیں انسانی ان چردہ حروف کی معرفت سے حتمل کا لور حاصل کرتا ہے اور کمال کو پہنچتا ہے۔

حرف الف سے اللہ تقالی کے دہ اسائے کرائی تعلق رکھتے ہیں جن کے شروع میں الف آتا ہے بینی اللہ اصداول اور آخر۔ حرف باوے باسط باعث مربا آل اور باطن ہیں۔ حرف جیم سے جبار جلیل جمیل جوادا درجاسے ہیں۔ حرف دال سے وائم اور دیان

مبتر دعاء دوے جواسائے حتیٰ کے ساتھ اور چادہ تروف ٹورائے کے ساتھ ماگی جائے۔ چنانچے بڑے محابدی ایک جماعت حشان معترت کی کرم افضہ جہا معترت مبداللہ بن عباس اور معترت عبداللہ بن سلام دغیرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی تعرق فرمائی ہے۔

اورانيس بن المخلف الم المفلم بن المساحث المورة والمروف الورائي كما ته وعا بياب () يا الله أيا أحله أو ال يا والم المورق المورق

یہ بات جانی جائے گے ہے کہ جس طرح جسمانی طبیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ جسمانی بیاریوں کی تنفیص کر کے ہر بیاری کا علاج اس کی شد سے کرے اور مغروا در مرکب ووائیوں کی تا تیموات اور خواص جان کر ہر بیاری شد ہر دوا کو حوسط مقدار ش استعمال کرائے نہ کہ حد سے زائد یا کم مقدار و سے کر مریض کو نقصان پہنچائے۔ ای طرح روحانی طبیب کا بھی بیرقرش ہے کہ روحانی امراض کی اچھی طرح تشخیص کر کے علاج بالصد کرے اور اساء وحروف کے خواص معلوم کر کے یا تداز وَ متوسط اس سے پر معمان خوادرہ تا موجوان حروف کے ماتھ خاص جی لیمون کی متان ا منان علیم علیم اورمومن از تالیس بار پڑھنے کو کیے۔ پھراس کے بعد خوف زرد فخض خدا کا اسم اعظم ذاتی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تھیں ہار پڑھ کرجس سے ڈرتا ہے اس سے نیچنے کی اللہ تعالی سے دعا کا نظے پھر دوسری وقعہ دی حروف اور وی اسا میا مومن تک اڑتالیس بار پڑھے اور بیعد وجا ، اور میم کے بیں اور چھیا سے اللہ تعالی کے عدد بیں اور ویا صدے وجا کا نظے اور جوفض پر بیٹان و تخیر جووہ اسم بادی اور رشید اور مرشد سے وعا کرے۔ نظیر وسلس فنص اسم فنی سفتی سندم اور ذوالفول سے دعا با تھے اور کنرور و ب طاقت فنص قوی النین سے اور ذکیل و بے قدر آ دی فزیز اور فلیم سے اور عاجز فنص العام اور قدیر سے دعا با تھے اور کند ذہن فنص اسم معلم علیم اور کسی سے دعا با تھے ای طرح ہر ما جب مندا بی جا جت کے موافل اسم مبارک سے دعا با تھے۔

ا مام خزالی دحمۃ اللہ علیہ ایک عارف سے دوایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بین حوف زیری اسپے مال واسباب اور کھروں اور جا کیرول پر بیرچہ وہ حروف لوراندیکھی دیا کرتے تھے اوروہ سب محنو تاریخے تھے۔

### حروف مقطعات کے خواص ولوا کد

(۱) معرب فنان بن عفال اور عرب زير بن عمام رضى الله تعالى منهم وثمن سے مقابلہ كونت بردعا يؤسف تھے۔ اَللَّهُمُ احْفَظُ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَاللَّلَامُ بِالنَّصْرِ وَالْتَابِيْدِ بِالمِس وَ بِكهرص وَ بحد على و ينش وَالْقُرُآن وَقَ وَالْقُرُآن الْمَجِنْدِ وَبِنُونُ وَالْقَلْمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ

(۲) رسول الشعب الشعب علم نے ایک اُڑائی میں سلمانوں کے درمیان ایک علامت متر دکرے فرما یا کہوسلم و الا ہنصوون (۳) ایک عارف کا ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ دریائے د جلہ میں کشتی پر سوار ہوئے تو وہ چورہ حروف پڑھ لیتے جو سورتوں کے شروع میں ہیں۔ کسی نے پوچھا صحرت آپ ہید کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب ہیجروف کسی مجکہ جنگل یا دریا میں جہاں یعی پڑھے جا کمی تو پڑھنے واللا اور وہ مقام جہاں پڑھے میں جی دونوں محقوظ ہوجاتے ہیں۔ اس کی جائن و مال ہلاک ہونے اور فرق ہونے سے تفوظ رہے ہیں۔

(٣) انام فزالی دحمة الشعلیہ فرماتیے ہیں ایک عارف نے فرمایا جب اخد تعالی نے معرت میں مصطفیٰ صلی اخد علیہ وہلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر طبقہ غلیق مخذلیک یُؤجِی اِلیُٹک وَاِلَی اللّذِیْنَ مِنْ لَبُلِکَ اللّٰهُ الْعَوْيُورُ المنعیکی مُنازل فرمایا تو عمل جان ممیا کہ اس عمل کوئی المی راز ہے۔ میں نے اس آبت کوایل ختیوں اور معیتوں کے وقت اپنی ڈھال بنایا تو عمل اس کے میب بھیشہ محفوظ رہا اور فوٹھال میں رہا۔

(۵) اور قرائے ہیں کہ میں نے موسل میں ایک عارف کے پاس حروف مقطعات تھے ہوئے دیکھے۔ میں نے ان سے بوج چھا کہ آپ نے سے مفوظ ہو جھا کہ آپ کے بات کے بیان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھے ہر آز ماکش سے مفوظ رکتے ہیں۔ دیا کہ ایک سے موظ میں ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے وعا کرتا ہوں رکھے ہیں۔ دیا کرتا ہوں

اور قوراً میری مترورت مجدی ہو جاتی ہے البیل حروف کی برکت سے دشمن سے محفوظ رہتا ہوں۔ چوڑ سائپ بچھو ورندے اور حشرات الارش مجھسے دوررہ ہے ہیں۔ جب سنر ہیں جاتا ہوں تو مجمی انہیں ہی پڑھتا ہوں اور سی مسلامت والیس لوٹا ہوں۔ ایا مغز الی دحمۃ افدولیہ فریاتے ہیں اس وقت مجھے کلمات کی بمکات کاملم بھٹی ہوگیا۔

(٣) المام قرّ اللّ عن بيان كرتے بين كرا يك عارف كى لوغرى كومركى كا دوره بواتو انبوں نے آكراس كے كان ش بسسم الله الوحين الوسيم المّنتق "تجهينغض" يئس وّ اللّهُوّانِ الْعَرِكِيْم طلمَ عَسَقَ نَ وَالْفَلَم وَمَا يَسْطُوُوْنَ پرُحاا در يعونك ماركي تودوره جاتار بادور باندى قوراً بوش ش آگئى آكنده مجى اس مرض سے تحفوظ رعى ر

(۷) بھرہ میں ایک مخص داڑھ کا درد کیلا کرتا تھا تکر بخیل تھا کسی کو بتا تائیں تھا۔ جب و مختص مرینے لگا تو ایک مخص کو بلا کر کہا محرے پاس آگم دوات اور کاغذ لاتا کہ میں تھے داڑھ کیلٹا بتادوں۔ پھراس نے پیکمات ککھ کردیئے۔

الْسَعَى طَسَمَ تَحْلِيْهُمَّ حَسَّمَسَلَ اَللَهُ لَآلِهُ وَلَا حَوْ وَبُ الْعَرِي الْعَظِيْعِ. اَسُكُنُ اَسُكُنُ بِاللِيْ إِنْ يَصَّا بُسُكِن الرَيْحَ فَيَطَلَلُنُ وَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهُرِهِ وَاسْكُنُ بِالْلِقُ سَكُنَ لَهُ مَاسَكُنُ لَهُ مَا فِي اللَّيلِ وَالنَّهَادِ وَهُوَ السَّعِثُ الْعَلِيمُ اودكها يَصِوا وَحَسِ ودوه والركي وارْحَالِان وَوْل سَعَكُلُ وَإِلَى الْعَلِيمُ

(۸) کی کے بھر ہران کے بھر ہوگھ کی میدنی جو ہو ہے تاری آور جمدی رات کو مشاہ کی نماز کے بھر ہران کے چڑے ہوگا ہا ور زخم ان سے مورہ کی آلف فرون کے بھر ہران کے ہمانے کا بھران کے بھر ہران کی بھران کو بھران کو بھران کو بھران کے بھر ہران کے

(۱۲) چوخص ان حروف کو کسی خضبتاک آ دی کے سریر پیمبردے تو وہ رامنی ہوجا نیگا۔

(۱۳)جو پیاساخض ان حروف کومندیش رکھ کرچوں لے توسیراب ہو جائے **گا۔** 

(۱۳) اگر کوئی آ دی ان حردف کورات بھر بارش کے پانی میں بھکوئے اور منج نہار مندوہ پانی بی لے تو اس کا حافقہ بہت مطبوط ہوجائے گا۔

(١٥) اكركوني بيكاروب بدوز كارفض ان حروف كويبنيكواس كوكوني كام ل جائيكا ..

(١٧) اگريمه مورت پيني واس كا نكاح جو جائے كا۔

(١٤) أكرية روف مركى والي يرد كلديء جائين أو مركى فورا فتم موجائ كي-

(۱۸) اگریچروف بغیر محرار کے اس ہفتہ کے دن ش کھے جو جا عدکے پہلے نسف ش ہولکھ کرلکل جائے تو ساراسال اس کی آنکھوں عمل تکلیف جیس ہوگی۔

ا گرکوئی آولی جو چھوست ہواللہ تعالیٰ کے اسم سبارک الکریم' الو باب' ذواللّول کا ہمیشہ وردر کے لڑا دللہ تعالی اس رزق فراح کرویں گے چتا ہی میں نے کل آوسیوں کو میہ وردیتا یا اوراس کی جیب پرکتیں دیکھیں اور اگر کوئی آوی ان کافتش کے میں ہینے تواس کے سب کام آسانی سے ہوتے رہیں ہے۔

اوراسائے منٹی سے دعامائے کا ایک طریقہ یہ جی ہے کہ جس اسم کا دردکرتا ہوائی کے حروف الف لام کے بغیر لے کر جمل کیر کے اعداد کے موافق ان کے عدد نکا لے اور تنہا کی عمل خشوع خضوع اور حضور دل کے ساتھ جننے و وعدد ہوں آتی ہاران کو پڑھے ہی سے کم یا تربیادہ نہ پڑھے میں کو گی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر کم یا تربیادہ نہ پڑھے دعا تبول ہوگی ۔ بعض نے کہا ہے کہ کم پڑھے میں تقصان ہے اور زیادہ پڑھے میں کو گی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ مثلاً الکر بم الوہاب ذوالم فول کو پڑھنا ہے تو کر بم وہا ہے ذوالقول کے عدد بغیر الف لام کے ایک ہزار ستاستی ہیں اور اگر ایک ساقط کردی ہوا ہے۔ ایک ہزار ساتھ ہیں۔

افغد تعالیٰ کا اسم میارک باسلا اگری معاجائے اور لکو کر پاس می رکھا جائے تو اس ہے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ تم اور کالیف دور ہوتی ہیں اور دل فرش وسطسٹن رہتا ہے اور اگر چار دن تک روز اند چار کھنے اس کا در در کھا جائے یا ۸ دن تک روز اند ۲۷ ہارا سے پڑھے آلفہ تعالیٰ اپنی مہادت کا شوق معایت کرتا ہے اور جرحم کے بوجد ہٹا دیتا ہے تکی رزق دور ہو جاتی ہے۔ اور جب سورج سعد طالع میں ہوتو سونے کی تحقی پڑن ملائہ عددً اور نے ساعدد کندہ کرکے پاس رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سرکش اور جب سورج سعد طالع میں ہوتو سونے کی تحقی پڑن ملائہ عددً اور نے ساعدد کندہ کرکے پاس رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سرکش اس کے جان و مال میں برکت ہوتی ہے اور نکل کو پہند کرتا ہے اور دل میں انشراح ہوجاتا ہے اور بھاری ہے شفار ملتی ہے اور اگر جا ندگی آویں بااشفارویں باستا کیسویں تاری کوان حروف کولکو کراہتے باس رکھاتو موذی حشرات افارض سے محفوظ رہتا ہے۔ البتہ یہ خروری ہے کہنا یا کی کی حالت میں استا ہے باس ندر کھے۔

جو من جاندی ساتویں تاریخ کی ساتویں سامت کی جس سطلب یا حاجت کے لئے لکھنا جا ہے اور اس کی نہت ہے ۔ باوضو ہو کر سے بار یا سات بار رکھے تو الشاتھا تی اس کی حاجت ہوری کرے گار جو منس کے بھے تک طال رز ق کا خیال رکھ کر کھنائے چئے اور قبلہ رو ہو کر طہارت کے ساتھ سوئے اور سوتے ہوئے یہ پڑھے یا حزیز یا ذوا الفول تو وہ عالم روحانی کے مجیب وفریب اسرار کا مشاہدہ کرے گا۔

ا بام غزالی رحمة الشعلید نے تکھا ہے کہ عدیث ش ہے آیک آوی رسول آکرم ملی الخد طیر وسلم کی خدمت شی حاضر ہوا ور عرض کیا یا رسول انٹد و نیائے جھے سے مند کھیرلیا ہے اور ش چھوست ہول۔ آنخضرت ملی الخد طیر وسلم نے ارشا وفر ما یا تو صلوٰۃ الملائکة اور شیخ الکائق کول نیس پڑھتا؟اس نے عرض کیا یارسول الخداد کیا ہے تو ارشادفر ما یا وہ ہیں۔

صُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِلْمِ \* صُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَدُوهِ صُبْحَانَ مَنْ يُعُنَّ وَلاَيُمَنَّ عَلَيْهِ صُبْحَانَ مَنْ يُحِيْرُ وَلاَيُجَارُ عَلَيْهِ صُبْحَانَ مَنْ يُنْوَأْمِنَ الْحَوَلِ وَالقُوْقِ لاِصْتِفْنَاحِ الرِّزْقِ إِلَيْهِ صُبْحَانَ مَن اِللَّمْبِيْحُ مِنَهُ مِنَهُ مِنَهُ عَلَىٰ مَنِ الْحَمَٰدُ عَلَيْهِ صُبْحَانَ مِنْ كُلِّ طَيَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ صُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِهِ لَآ اِللّهَ إِلَّا آلَتَ يَامَنَ يُسَبِّحُ لَهُ الْجَمِيْعُ لُدَارِكُنِي فَانِيْ جَزْرُعْ

اسے چرکی منتق اور فرنسول کے درمیان پڑے کرسوبارا منتخار پڑھا کر۔

رسول اختصلی الفدطیہ وکم کا ارشاد کرای ہے کہ جو آ دی روزانہ کا آللہ اللّهٔ الْمَسَلِثُ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ المُعَنِّ الْمُعَنِّ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

عارف سید ترقی فرمائے ہیں مجنے ایوالری سلیمان نے محدے فرمایا کیا جس کیے ایک چیزیٹاووں جس کوتو حسب ضرورت فریج کرلیا کرے؟ شمی نے کہاباں بتا کیں فرمایا یہ پڑھا کر ۔

لَلْ يَا اَللَهُ " يَا وَاحِدٌ" يَااَحَدُ اِنْفَعْنِيُ مِنْكَ بِنَفْخَةِ خَبْرِ اِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ هَيْ قَلِيق بال شِن يركنت

رسول انڈسلی اخترطے وکٹر کا درشادگرا می ہے جو محص سوبار استنقار کرے توجب تک وہ اسپند مال میں ہر کت ندد کیجے گا اے موت میں آئے گی ۔اورامتغفار ہوں کرے۔ ٱسْتَغْفِرُاهُ ٱلْعَطِيْمَ الَّلِيقَ لَآلِهُ إِلَّا هُوَالَحَى الْقَيْرُمُ وَ ٱلْوَبُ إِلَيْهِ وَٱسْأَلَهُ التَّوْيَةَ وَالْعَنْوَةَ مِنْ جَعِيْعُ اللَّنُوْبِ الشُّلَوَالْكَاارِشَادِسِ اسْتَغْفِرُوْا وَبَكُمْ. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارُا يُرْسِل السُّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِثْوَازًا

اولیاء ش سے ایک نے فرمایا کہ ش ایک دفعہ ایک تکلیف میں جلا ہوا میں نے اپنے ایک بھائی ہے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا ہے آیات لکھ کراسیے کے میں ہاندھ لے۔

إِنْ تَسْتَفُعِحُواْ فَقَدْ جَمَاءَ كُمُ الْفَتْحُ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُبِئَنًا تَصَرُّ مِنَ اللَّهِ وَكَتْحٌ قَرِيْبٌ.

على نے ال طرح كيا تو ميرى تكليف و كلي و تق جا ل رق \_

امام خرالی رحمہ الشافر ماتے ہیں اگر کوئی فخص کاغذ پر قر آئی فتوح کلیے کراہے یا زو پر بائد سے الشافعالی اس پر ہر کیک کام آسان کردیئے ہیں اوروہ فتوح میں ہیں۔

عَسَى اللهُ أَنَ يُالِيَ بِالْفَعِ أَوْ آمُراً مِنْ عِنْدِهِ... وَعِنْدَهُ مَفَاتِحِ الْفَتِ لَايَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ .... رَبِّنَا الْحَحْ يَبُنَا وَالْفَوْءَ الْفَتْحَ وَالْفَقَ خَبُرُ الْفَاتِحِيْنَ.... وَلَوْ أَنْ أَهُلَ الْقُرَىٰ آنَتُوا وَالْقُوا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ مَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .... إِنْ تَسْتَفْعِحُوا فَقَلْ جَآءَ كُمُ الْفَتْحُ .... وَلَمَا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ وَجَمُوا اللهُ عَبُو عَيْدِ.... وَلَوْقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُون .... وَاسْتَفْعَحُوا وَعَابَ كُلُّ جَبَّا عِيْدِ.... وَلَوْقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُون .... وَلَوْقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُون .... وَلَوْقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُون .... وَلَوْقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُون .... وَلَوْقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُون .... وَلَوْقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُون .... وَلَوْ فَتَحْدُ وَلَوْ مَنْ مَعِي مِنَ السَّمَاءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُون .... وَمُعَالِمْ مِنْ السَّمَاءُ فَيْعُوا فَيْنَ ... وَلَوْمَ مَنْ مُولَ اللّهُ وَلَوْمَ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْرَالُكُ فَعُمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْفَعُمُ ... وَفِيحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُواهِ أَلْوَالِمُ اللّهُ وَلَهُمْ وَالْفَعُمُ ... وَفُيحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَوْاهِ أَلْ اللّهُ وَالْمُعُولُ اللّهُ وَالْفَعُولُ اللّهُ وَالْمُعْمُ اللّهُ وَالْفَاعِمُ ... وَلِيحَتِ السُمَاءُ فَكَانَتُ أَبُواهُ إِلللّهُ اللّهُ وَالْفَعُمُ ...

اوررسول النُّسلي) الخدطيبة للم كالرشادياك به كرج القريض بموده بين عدر اللهم اطنعي بمحاولاك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك و بفضلك عمن سواك .

اورآب ملی الشعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوآ دی تھے۔ دست جودہ کمریت نکتے وات ہے ہے۔

يشج اللهِ عَلَىٰ تَفْسِىٰ وَدِيْنِي وَمَالِيُ اللَّهُمُّ رَضِّنِي بِقَطَالِكَ وَبَارِكَ لِيُ لِيُمَا لَحُلُوت لِي لَآ أَجِبُ تَعْجِيْلَ مَا أَخُرُتُ وَلَا تَاجِيْرَ مَاعَجُلْتَ إِنْكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْ تَدِيْرٌ

َ اور يَوْصَ لِمُكُوره بِالا والول وعاؤل كولمازج حدك بعد يُرْحِمَا فَدَنَّ الْمُاسِّ والرَّبِ مِنْدَكِرد حِيْج اَللَّهُمَّ يَا حَدِيدُ يَا حَدِيدُ يَا مُبْلِئَ يَا مُعِيدُ يَا وَجِيمُ يَا وَقُودُ وَاكْفِينَى بِحَادِثِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَن مُعْصِيَةٍ كَ وَاَغْنِي عَمَّنُ مِواكَ

عطرت ابوالمن شاذلی رحمة الفدعلیه فرمات جیں اگر کاروبار اوساری جانا باہوتو الشانغانی کے بھروسہ پرشروع کرووالشرنعاتی

اوهاراوا کرادے کا کیونکے بعض اخراجات قرض کی اوا کیک میں تلام یا تا خیر ہوجاتی ہے یاللم یا جموٹ کی وجہسے نشعان ہوجا تا ہے کسی نے یو چھاانند تعالیٰ کے بھروسہ پرکاروبار چا نے کا کیا مطلب ہے؟ فرما یا اس طرح کرھس کودوسرے خیالات سے دو کے رکھے اورول کو بدعات سے مٹائے رکھے اور بیدعا پڑھے۔

اَللَّهُمْ عَلَيْکَ لَللَهُمْ عَلَيْکَ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْکَ اَللَّ اِلْهُکَ اَلْحَافَ وَاَعُونُهِکَ مِنَ اللَّحُولِ إِلَى فِق الْجَهُلُ وَالْهِمْلُ وَإِلَى الْعَافَاتِ وَإِلَى الثَّرَ وَاللَّمْسِ وَالرَّجُسِ ادرا کرونی تغمانی خوایش آست ہما کی جوڈ کرانڈ تھائی کی المرف ایسے ہماک جس طرح آدی آک سے ہماک ہے کیس ایسانہ ہوکہ وہ کوئی تقمال جنجائے اور یہ کہ۔

اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُهِكَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ عَمَلِ اَمْلِ النَّارِ فَانْقِلْهُمْ إِغْفِرُ لِيْ يَاعُونِ وَمُ النَّارِ وَمِنْ عَمَلِ اَمْلِ النَّارِ فَانْقِلْهُمْ إِنِّى اِعْفِرُ لِيْ يَاعُونُو يَا غَفَّارُ اب بهم افادهٔ عام کے لئے چند چیزیں جوک فروہ اعمال سے استفادہ کے لئے ضروری چیں یا جن کا تعلق علم میں اضافہ ہے۔ ہے۔ دو ذکر کرتے ہیں بیمتر جم کی طرف سے اضافہ ہے سب سے پہلے اسائے الہیں کے اعداد چیش جیں۔ فاکدہ ا ۔ النّد تعالیٰ کے اسماء میارکہ

(۱۳۳) الكبير سب شنع بوا۲۳۲ (۱۳۳) المتعليظ حقاظت كرنے والا: ۹۹۸ (۱۳۵) المعقبات روزي دمال: ۵۵۰ (۳۸) العديب حماب لين والا: ٨٠ (٣٤) الجليل عظمت والا ٣٤ / ١٦٨) الكريم كرم كرف والا: ٣٠ / المعجيد سب سے بزرگ: ۵۵ (۵۰)الباعث (زیرگی بخش کر)افعائے والا:۳۷۵ (۵۱)المشهید حاضر:۳۱۹ (۵۲)المحق سجا:۱۰۸ (۵۳) القوى الإرك قوت ركتے والا:۱۱۷ (۵۳) الوكيل كارساز:۵۵ (۵۵) المعين قوت والا:۰۰ ۵ (۵۲) الولى ووست : ۲۱ (۵۵) المعميد قائل تعريف: ۲۲ (۵۸) المعصى شاركرتے والا: ۱۳۸ (۵۹) العبدى عدم ہے وجود تس لانے والا : ۵۹ (۲۰) المعيد دوباره پيداکرتے والا :۱۳۴ (۱۲) المعمين زعرکی پخشے والا :۸۲ (۲۲) المعميت بارثے والا: ۳۹۰ ( ۱۳۳ ) المحمل بميشدز نده رسنت والا: ١٨ ( ٦٣ ) المقيوم بميشرقائم رسنة والا: ١٥٦ ( ١٥٧ ) المواجد وجود بش لائية والا: ١٥٣ (١٦) المعاجد بزركي عطاكرتي والا:٣٨ (١٤) المواحد تجا: ١٩ (٦٨) الاحد أيك ١٣٠ (٢٩) الصعد به نياز :١٣٠٠ (۵۰) المقاعر الدرت واله ٢٠٠٥ (١٤) المعقندي قدرت بإنت والا ١٨٣٠٤ (٢٢) المعقدم آكرنے والا: ١٨٣٪ (٢٣) العمطى مطاكرتے والا: ١٣٩ (٢٣) العانع روكتے والا : ١٦١ (٤٤) المعتار مترر يكتجائے والا: ١٠٠١ (٤٧) النافع للح ﴾ پنجائے والا : ۲۰۱ (۵۵) النور روفن کرنے والا: ۳۵۲ (۵۸) المهادی راہ وکمائے والا: ۲۰ (۵۹) البلیع ایجاد کرنے والا : ۸۲ (۸۰) البالي بينشدر سنے والا: ۱۱۳ (۸۱) الموازث سب كے بعد رہنے والا: ۵۰ کـ (۸۲) العنظم انتخام لينے والا: ۱۳۰۰ (AM) المستعم العام وسينة والا: • ١٠ ( ٨٣) العضو صحاء سه ودكر وكرية والا: ١٥٦ ( ٨٥) الموؤف مهريان: ١٨٦ ( ٨٨) المرب م ودوگار:۲۰۲ (۸۵) المعقديط انساف كرنے والا:۹ ۲۰ (۸۸) المتعامع فيم كرتے والا:۱۱۳ (۸۹) المعنى ب نیاز: ۱۰ ۱۰ (۹۰) المسطنی برتیاز بنائے والا: ۱۰۰۱ (۹۱) المعل عن بیچے کرنے والا: ۳۳ ۸ (۹۲) الطابر کھل ہوئی بستی والا: ۱۱۰ ۱۱ (۹۳) الباطن بوشیده: ۲۲ (۹۳) کلوالی کارساز: ۱۳۷ (۹۵) المعمالی پزرگ و برنز:۵۵۱ (۹۲) البر مهریان: ۲۰۲ (۹۲) التواب توبلول كرنے والا:٩ ٣٠( ٩٨)الاول سب سے مسلے :٣٤ (٩٩)الأعو سب سے آفرٌ قائم رسينے الله

کونکہ الف کا عدد ایک ہے اور لام کے تیں ہیں۔

فا کدہ ۳: ۔ ہم اعظم اللہ تعالی کا نام ہے بہت عظیم اور بے بناہ تو توں کا سرچشہ ہے۔قر آن کریم ہیں موجود ہے کرتیین کے ساتھ معلوم بیس کہ کون ساکلہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے حصول کے لئے لوگوں نے کمی عمرین صرف کر دیں۔ اسم اعظم ک خصوصیات واٹر اے مقتل وہم کی معدود ہے باہر ہیں۔ سابقہ آسانی کتابوں ہیں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ملکہ بھیس کو جو جن بلک جمیکتے ہیں نے آیا تھا حضرت شاہ حید القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسے اسم اعظم معلوم السلام کے لئے ملکہ بھیس کو جو جن بلک جمیکتے ہیں نے آیا تھا حضرت شاہ حید القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسے اسم اعظم معلوم تھا۔ بین مکست البید ہے کہ لیانہ التندر جو کہ عظیم تر رات ہے اسے بھی اللہ تھا گیا نے ہیٹے دہ رکھا جو سے دن میں تھولیت کی ایک گھڑی آ اسے بھی بختی رکھا ای طرح اولیائے کا لمین میں جو تھا ہا اور صاحب خدمت بزرگ ہوئے ہیں جن کے ذریعن وفعہ تکویی خد مات بھی ہوتی ہیں آئیس بھی اللہ تعالیٰ نے پوٹیدہ رکھا۔ ای طرح اسم اعظم کو بھی بختی رکھا۔ (اسم اعظم کے بارے میں مولف الدررائظم کی بحقیق آئے سورہ آل عمران میں آرہی ہے)

احادیث بین بھی ہم اعظم کا تذکرہ اور اشارہ ہے مرتعین نہیں ہے۔ بہت ساری آبات اور دعاؤں کے بارے بیل حضور اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے قربایا ان بیں ہم اعظم ہے مرکبی کلیہ یا جملہ کو شعین کر کے بیس فربایا کہ بیاسم اعظم ہے مربیہ بات مشرور ہے کہ اللہ علیہ بین افربایا کہ بیاسم اعظم ہے مربیہ بات مشرور ہے کہ احاد بیٹ بین ان بی اسم اعظم ہے ان میں سے ہرا کیا۔ بیس سے کہ احاد ویت بین ان بی اسم اعظم ہے ان میں سے ہرا کیا۔ بیس حرد ف مقطعات بیں سے کوئی شکوئی حرف موجود ہے اور غالب کمان ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسم کا اشارہ اسی حرف کی طرف ہو۔ یہ کہ موجود ہونے کے غالب امکان کوروش کرتا ہے۔

فا کروسو۔ (اضافہ از مترجم): ۔ شخ الاسلام صرت مولانا حسین احمہ یہ فی رحمۃ اللہ علیہ نے درس عاری ہیں یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدی تھا۔ پولیس والوں نے اسے دا قد سنایا کہ ایک آدی تھا۔ پولیس والوں نے اسے کسی کیس ہیں خواہ تو او تو او تو او کر فار کر لیا اور کیس کے متعلق معلومات حاصل کرتا جا ہیں تو انہوں نے لاعلی کا اظہار کیا۔ پولیس والوں نے مار پیٹ شروع کردی وہ بے جارہ بار باز کہتا رہا کہ جھے معلوم بیس ہے آپ لوگ بلا ہو بچھ پرظم کر دہ ہیں گئی پولیس والوں والے اسے اذریت و بیٹے درہے اور وہ بے جارہ از باز کہتا رہا کہ جھے معلوم بیس ہے آپ لوگ بلا ہو جھے پرظم کر دہ جی لیکن پولیس والوں کو تاریخ کے اس استعمال تھیں کیا اور اس کے باس اسم اعظم استعمال تھی تاب ندلا کر بے ہوتی ہو جاتا تھا۔ گراس نے اس اسم اعظم کی بے مثال فاقت موجود تھی ایک لورجی پولیس والوں کو تیس ٹیس کرسکا تھا۔ گراس نے سختیاں ہرواشت کیس اور اس راز کو مکا ہر نہ کیا رائم اعظم ای کوسر صت کیا جاتا ہے جس میں بید مثال قوت ہرواشت ہو۔ ورند تو تو تابیا ہو بھی اور اس راز کو مکا ہر نہ کیا رائم اعظم ای کوسر صت کیا جاتا ہے جس میں بید مثال قوت ہرواشت ہو۔ ورند تو تابین مفاد میں آگر مشاقی قدا کو بریشان کر کے دکھ دے۔

اللَّمُ ذَلِكُ الْكِنْبُ لَا رَبُبَ فِيْهِ هُدَى لِلْمُثَقِيْنَ الَّذِيْنَ يُزُمِئُونَ بِالْفَئِبِ وَيُقِيمُونَ الصَّارَةَ وَ مِمَّا وَرَقْعَهُمُ يُتُقِقُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِئُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَيُلِكُ. وَبِالْأَجِرَةِ هُمُ يُؤَلِّدُونَ أُولِيكَ عَلَى هُدَى مِنْ رُبِّهِمُ وَأُولِيكَ هُمُ المُفْلِحُونَ

جو خص جعرات کے دن پہلے پہرکس پاک ساف برتن ہیں ملک وزعفران سے اس آیت کو تکھے اور بیٹھے پانی سے دموکر پی

لے اور اس دن کھانا وغیرہ شکھائے بلکہ اگر رات کو ہے اور دن کوروز ور کھے تین دن پایا گی دن ای طرح کر لے تو اس کا حافظ قو کی اور علم سفیو طربو جائے گا۔

إِنَّ وَيَكُمُ اللَّهُ الَّذِي عَلَقَ السَّمُونِ وَالْآرَضَ فِي سِتُهِ أَيَّامٍ لُمُّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُشِ يُعَشِى الْكِلَ النَّهَارَ يَطُلُهُمُ حَيْثًا وَالشَّفْسَ وَالْقَصْرَ وَالنَّجُومُ مُسَمَّعُونِ مِبِأَمْرِهِ دَالَا لَهُ الْحَلُقُ وَالْآثَرُ لِافْيَرُكَ اللَّهُ رُبُّ الْعَلَمِينَ

(١) جوض تماز على مورة فالحسب بعد آية الكرى اور آيت كويز هم اكروه مقروض بيقوبهت على جلدا كالقرض اوابوجانيكا \_

(۲) ای طرح مقروض آ دی اگر ہرنماز کے بعدورج ذیل آیات پڑھے تو بہت فائدہ ہوگا۔

اللَّهُمُّ إِنِّى اَلْدِمُ اِلْمُكَ بَيْنَ هَدَى اللِّكَ كُلِمُ اللَّهُ لَا اِللَّهُ الْآ اِلَّا اللَّهُمُّ الْعَيْ الْفَيْرَمُ آعر مَكَ هَهِدَ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُّ الْعَرْ وَالْمَسَلِّكَةُ وَ اُولُو اللَّهِلُمُ لَائِمًا مِ بِالْقِسْطِ وَلَاالِهُ اِلْاَحْوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ..... آعر مك فَل اللَّهُمُّ مَلْكُ اللَّهُمُّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُّ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ مَثَاءً وَقَنْوَعُ المُلْكَ مِمَّنُ ثَفَاءً وَ قَعِزُ مَنْ فَشَاءً وَتُحْرِمُ اللَّهُ وَمُولِلُ مَنْ فَشَاءً اللَّهُ فِي النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

َ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي عَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُصَ فِي صِنَّةِ آيَامٌ فُمُّ اسْتُوى عَلَى الْعَرْشِ يُفَشِى الِّهُلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَيْثًا وَالشَّفْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومُ مُسَخُواتٍ مِ بِالْمَرِهِ وَآلَا لَهُ الْحَلُقُ وَآلَا مُوْ وَالْآهُوكَ اللَّهُ وَبُّ الطَّلَمِينُ وَكُلَّ الْحَلُقُ اللَّهُ وَالْمَالِكُ وَالْمُعَلِّمُ وَلَا تَفْسِلُوا فِي الْآرُصِ بَعَدُ إِصْلَاحِهَا وَادْعُولُهُ حَوْقًا وَطُغُوا وَبُكُمُ فَطُولًا وَحُمْتُ اللَّهِ فَوَقَا اللَّهِ فَوَيْتُ عَلَى اللَّهُ فَوَيْتُ اللَّهِ فَوَيْتُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ كَلَى \_ وَلَا تَفْسِلُوا فِي الْآرُصِ بَعَدُ إِصْلَاحِهَا وَادْعُولُهُ حَوْقًا وَطُغُونُا وَلَا تَفْسِلُوا فِي الْآرُصِ بَعَدُ إِصْلَاحِهَا وَادْعُولُهُ عَوْقًا وَطُغُونًا وَالْعَالِمُ اللّهِ فَوِيْتُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ فَوِيْتُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ كَلَ

۳) صنورسر درعالم ملی الله علیه وسلم کاارشا دگرای ہے جوشن ون رات بھی تینتیں آیتیں ایک دفعہ پڑھایا کرے وہ ہر آفت ہے مخفوظ رہے گا۔ ندکوئی درند واسے تکلیف پہنچا سکے گااور ندکوئی چوروہ آیات پہتیں ۔

الَّمَ لَالِكُ الْكِتَابُ لَا رَبُبُ فِيْهِ هُدَى لِلْمُثَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْفَيْبِ وَيَقِينُمُونَ الطَّلَوْةَ وَ مِمَّا رَزَقُتَهُمُ يُنْفِقُونَ وَالْذِينَ يُؤْمِئُونَ مِمَّا أَنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَّا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. وَبِاللاجِرَةِ هُمْ يُولِئُونَ اُولَئِكَ عَلَى هُدَى بِنَ رَّافِهِمْ وَالرَّلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

الله لا إله إلا هُوَ الْحَلَّى الْقَيْوُمُ لَا فَاحُلُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمُ دَلَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَنَ فَلَا يُوبُعُونَ بِشَيْءٍ وَمَا خِلْفَهُمْ وَلَا يُحِبُطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَاطَآءَ وَاللَّهِ يَشْفُعُ عِنْدَةً إلاّ بِإِذْهِ وَيَعْلَمُ مَا يَشَى الْهِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِبُطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلاّ بِمَاطَآءَ وَسِعَ كُوبِيّهُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَ لَا يَقُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِي الْمَعْلِيْمُ لَلَاكُونَ فِي اللّهِي لَلْا تُبَيِّنَ الْمُؤْدِ وَلَا يَعْلَى اللّهِ فَقَدِ السَّفَيْسَكَ بِالنَّهُ وَلَى اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ فَقَدِ السَّفَيْسَكَ بِالنَّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْ الْمُؤْدِ وَاللّهُ مَنْ الطَّلُونِ وَ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ مِنْ الطَّلُمُ مَن الطَّلُونُ وَ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى الْعُلْمُ مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ الطَّلُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

الطَّاعُوْثُ يُحُرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الطُّلُطَتِ وَأُولَّتِكَ أَصَحْبُ النَّارِ هُمُ لِيُهَا خَلِلُوْنَ

لِلّٰهِ مَا فِي السَّعَوٰتِ وَمَا فِي الْآرُصِ وَلِنَ ثَبْتُوا مَا لِيَّ اَنْفُسِكُمْ أَوْ تُنْعَوُهُ يُتَعَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّه وَيَعَوْلُ اِللّٰهِ مَا وَيُعَلِّبُ مَنْ يُخْتَاءُ وَيَعَلِّبُ مَنْ يُخْتَاءُ وَيَعَلِّبُ مَنْ يُخْتَاءُ وَيَعَلِّبُ مَنْ يَحْتَاءُ وَيَعْلَمُ مَنْ يَعْلَمُ مَنْ اللّٰهِ وَمَلَّنِكُم مِنْ أَنْهِ مِنْ رَبِّهِ وَلِلْكُمُ اللّٰهِ وَمَلْتَكُم وَكُنْ عَلَى اللّٰهُ وَمَلْتُكُم وَكُنْ عَلَى اللّٰهُ مَعْلَمُ اللّٰهُ مَعْلَمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ وَمَلْتُكُم وَلَا اللّٰهُ مَعْلَمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَلْمُ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَلْمُ مَا اللّٰهُ مَا اللّهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا الللللّٰمُ مَا اللّٰمُ مُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ ا

سورة مشركي آخرى آيتي

لَوْالْوَلْمَا طَلَمُ الْفُرَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِعَة خَاهِمًا مُتَصَلِّعًا بِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَبِلْكَ الْآمَفَالُ لَخُوبُهُمَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ الْمَعْنَى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ. عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللَّهُ الَّلِينَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو. عَلْمُ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ. هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمَوْيُونُ الْجَبُّاوُ الْمُعَكِيْرُ. مُهُمُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشَوِينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِّينُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِّينُ الْمُعَلِينُ اللَّهُ الْمُعَلِينُ اللَّهُ الْمُعَلِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَ

الاستعمام المن الما ياستهال الوجي إلى الله استمع نفر مِن اللجِنْ الفائزا إنا مُسَمِعُنا فرانا عَجَبًا يَهْدِئ إلى الرَّهُدِ ا به. وَلَنْ نُشُرِكُ بِرَبِّنَا أَحَلًا وَانَّهُ تَعَلَى جَدُّرَبِّنَا مَا تُتَخَذَ صَاحِبَةً وَآلَا وَلَقًا وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ مَـفِيهُمَا عَلَى اللَّهِ ضَطَطًا

ان آیات کا نام آیات الخوف اور آبات الحرس ہے ۔۔ بیا یک مضبوط تفاقلت ہیں اور ان میں ہر بیاری سے شفاء ہے۔ جن میں سے آبک جذام اور برص بھی ہے۔

خاصیت آیت ۲۵

وَيَشِوالَّلِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمَ جَنَّتٍ فَجُرِى مِنْ فَحْتِهَا الْآنَهُرِ دَ كُلْمَارُولُوَامِنْهَامِنَ فَمَوَ يَرِّزُقُالِلْالِوَاطِلَا الَّذِي رُوْقُنَا مِنْ فَبُلُ وَ أَنُوا بِهِ مُعْشَابِهَا دَوَلَهُمْ فِيْهَا آزُوَاجٌ مُطَهَّرَةُوهُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ فَمَوْ يَرِيُّوا لِللَّهِ الَّذِي رُوْقُنَا مِنْ فَبُلُ وَ أَنُوا بِهِ مُعْشَابِهَا دَوَلَهُمْ فِيْهَا آزُوَاجٌ مُطَهَّرَةُوهُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ

آگرکونی او دست کی ارتفاظ انا بخوال کے لئے بیا کہ تہ میں ہے۔ طریقہ ہے کہ معرات کے ان میزور کھا میں میں کا کہ کیا کے بڑو سے افطار کر سے اور نماز مغرب سے فارقی ہو کران آیات کو کا فذر کے ایک کارٹر پر کھے تھے وقت کوئی ہا سند کر سر بھراس کا فذکو اس حدت کی کی آئی سے باندہ وسے داہی آتے ہوئے ہرکے کو اگر ای موخت پرکوئی کھی ہوتو اس او ڈکر کھا لے کراس پر نہ ہوتو اس کے ساتھ والے دوفت سے ایک کھیل فارڈ کر کھا الے اور اور سے بانی کے تمن کھوٹ کی کرائی آجائے کا فدتو ان کے تم سے اس دوفت کو جے اس کے انسان کے تعالیم کے اس کارٹر کے اور کھیا گئے گئے۔

#### فاصيت آيت ٣٢٢٣٠

وَافُقَالَ رَائِكَ لِلْمَاتِكِيَّةِ النِّيُ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَةُ الْأَوَّا فَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُقْسِدُ فِيْهَا رَيَسْفِكَ اللِّمَاءَ وَنَحَنْ نُسَيْخ بِحَسْدِكَ وَ نُقَلِسُ لَكَ مَقَلَ النِّي اَعْلَمُ مَا لَاتَخَلَسُونَ وَعَلَمَ اهَمَ الْاسْسَاءَ كُلُهَا لُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّذِكَةِ فَقَالَ الْبِغُولِينَ بِقَسْمًا وَ حَصْرَ لَاهِ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِيْنَ لَافُوا سُبُحِنكَ لَاعِلُمْ لَذَا إِلَّامًا عَلَمُتَا رَافُكَ آتَكَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيمُمُ

ان آیات سے بن وانسان محر ہوتے ہیں اور طوم و مکا شخات حاصل ہوتے ہیں۔ طریقہ و دن فیل ہے۔ جس چا نعکا پہلا وان جسرات ہوائی دن پاک صاف ہو کر دوز و در کے اور کے وقت گڑیا کی اور ملحی پیز مثلاً مجود و فیرو سے افغار کرے اور تبلہ رخ ہو کرتیں مرتبہ ان آیات کی حلاوت کر کے کہے۔ آپھا اگروزائے القاعوۃ المؤاجسة المقبینی المنوئ کی خود المؤین بھینیہ والمناب المنوئ و المنوئ و المنوئ المؤین المنوئ کی حاوت کر کے کہے۔ آپھا المنوئ و المنوئ المنوئ و المنوئ و المنوئ و المناب المنوئ و المنوئ المنوئ و المنوئ المنوئ و ا

ینی اِسْرَآءِ عَلَ ا ذَکُرُوا بَعْمَعِی الَّمِی اَلْعَفَ عَلَیْکُمُ وَاَوْفُوا بِعَهْدِی اُوفِ بِعَهْدِکُمْ وَاِیَای فَارْهَبُونِ وَامِنُوا بِعَهْدِی اُوفِ بِعَهْدِکُمْ وَایْای فَارْهَبُونِ وَامِنُوا بِعَهْدِی اَوْل کَالِمِ بِهِ وَاکْتَشْتُووْا بِالْمِی لَمَنَا فَلِیْلا وَ اِیّای فَاتَّقُونِ وَامِنُوا بِعَدْ بِهِ وَاکْتَشْتُوا الْمُحَقِّ وَانْتُمْ فَعْلَمُونَ الْرَكِي عُورت سے کُلُ بات مامل کرنامتسروہ واوروہ تدیما رہی ہوتواس آیت کوکی تواری لاک کے کھڑے کے کھڑے پراکھ سے اور جب وہ مورت سوئی ہوئی ہوتوا سے اس کے سید پردکھ و سے دو مورت مولی ہوئی ہوتوا سے اس کے سید پردکھ و سے دو مورت مولی ہوئی ہوتوا سے اس کے سید پردکھ و سے دو مورت مولی ہوئی ہوتوا سے اس کے سید پردکھ و سے دو مورت مولی ہوئی ہوتوا سے اس کے سید پردکھ و سے دو مورت خود بخود و ایک معلومات بتانا شروع کردے گی۔

#### خاصیت آیت ۲۰

وَإِذِاسُفَسُقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلُنَا اصْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَءُفَالُفَجَرَتُ مِنْهُ الْنَاعَشُرَةَعَيْنَاءُفَدُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مُشْرَ بَهْتِ كُلُوا وَاضْرَبُوا مِنْ زِرْقِ اللَّهِ وَكَا فَعَقُ ا فِي الْآرُحِي مُفْسِدِيْنَ

ان آیات کوشل کے پاکیزہ برتن میں تکھے جو پیکٹا ہو یا شیشہ یا پھر کے بیالہ میں لکھے اور سوم بھار کی بارش کے پانی سے دھو کر بوش میں ڈال لے بیشن دن اس بوش کوائی طرح رہنے دے اس کے بعد اس پانی کوشر بٹ گلاب میں ڈال کراس میں تھوڑ ا ساسرخ بحری کا دوورہ ملاکر آگ پر وکائے جب بیک کرگاڑ ساہو جائے تو اس کو گفوظ کرئے۔ ۔ ''جس آ دمی کو بیاس بہت گئی ہو وہ اس میں ہے دوور ہم کی مقد ارض کو کھالے اور اتناش شام کوتو اس کی بیاس کی شدت محتم ہوجائے گی۔اسی طرح اگر سفر میں کہیں ایس مجلہ ہے جہاں پانی ندہوا ور بیاس بہت گئی ہو یا بھاری کی وجہ سے پیاس ہوتو مجمی اس سے استعمال سے فائدہ ہوگا۔

### خاصیت آیت ۵۰

إِنَّ الْمِلْقَرَ فَسُنِيَة عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنَّ هَاءَ اللَّهُ لَمُهُمَّلُونَ جَرَّ وَلَكُولَ بِيَرْخُريها جَاجُودَة ثُرِيد فِي وقت يَهِلَ بِهِ يَرْعَد. يا معريه ختاريا من النحير منه يامن النحير بيليه يا دليل النحير يا مرشد يا هادى

بھر جب اس چیز کو دیکے بھال رہا ہوتو ندکورہ یالا آیت پڑھے۔ جب تک خربیدنہ لے پڑھتا رہے یا بعض نے کہا یہ آیت دیکے بھال سے پہلے سات بار پڑھ لے ان شا دانڈداس مودے میں نقصان ندھوگا۔

### غايت آيت ٢٧

ثُمَّ لَسَتْ لَلُوْيُكُمْ مِّنُم بَعُدِ دَلِكَ لَهِي كَالُحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَ قَرَوَانَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْالْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فَيْخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءِرَوَانَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْرَةِ اللّهِرزَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ

(ا) اگر کی خض کا دل ہوتے ہوگیا ہوا در وہ اپنے محب نے محبت نہ کرتا ہوتو خوشبو دار ٹنی کی پاکساور کوری مشکری لیے بلکہ
الی ہوجو ابھی ابھی آ وی ہے کیک کرنگلی ہوائی پر ربحان کی کلڑی کی قلم ہے اس شخص کا نام جس کا دل تحت ہوگیا ہے لکھے پھر
شراب کے مرکدا در شہد ہے جس کو آ گ کی حرارت نہ میتی ہوائی ہے اس نام کے ارد کر دائی آیت کو دائر ہے جس کھے اور
مشکری کوائی کو تیں یاائی ملکے جس ڈال دے جس سے پیٹھی بانی بیتا ہے۔ تو اس شخص کا دل خرم ہوجائے گا۔

(۳) اگرکوئی فتص نیک اوراجها تعالوراب بدل کر برائی پر آخمیا ہے آو اُس کے لئے بھی ندکورہ بالاطر بیند پراسنعال کریں ان شاء اللہ وو نیکن کی حالت پرلوٹ آئے گا۔ (۳) اگر بادشاہ بااضرائی رعا بااور محکوموں سے بدسلو کی کرتا ہوتو ندکورہ بالا آیت کو تدکورہ طریق ہے کئی کاغذ پرلکے کرشہر کے کئی او بینچے مکان پر باا بیسے مکان کے اوپرلٹکائے جو کہ پہاڑے اوپر ہوتواس باوشاہ کاروپر بدل جائے گا۔

(س) اگر خاوندگوا پن بیوی نے یا بیوگی کو اپنے خاوند ہے نفر سے نفر سے دوشنی ہوتو زردموم سے میاں بیوی دونوں کے دو پہلے بنا کیس مرد کے پہلے کے سینہ بیس تا نبے کی سوئی ہے خورت اوراس کی بال کانام لکھے اور خورت کے پہلے کے سینہ بیس مرد کانام اور اس کی بال کانام لکھے اور خورت کے پہلے کے سینہ بیس مرد کانام اور اس کی بال کانام لکھے پھر ایک کانفر بیس اس آیت کو لکھ کران دونوں کے در میان دے کر دونوں پہلوئی کو آئیں بیس جوڑ دے اور کیس دارور خت کے بیچے ذمن کردے ۔ ان کی آئیس کی نفرت و دشنی شم جو جائے گی۔ (۵) آگر کسی کو کس یا نہر کا پانی کم جو گیا ہوتو اس آیت کو می کی گوئیس یا نہر کا پانی کم جو گیا ہوتو اس آیت کو می کی خوال دے ان شاہ اللہ یانی بہت ہو جائے گا۔ (۲) اگر گائے یا بھر کی و خیر د کا دود دھ کم جو یا بلاکی ندد ہی ہوتو مرخ تا نے کے تھال میں یہ آئیت لکھ کریا گی ہے دھوکر بھا دیں دود دھ بہت ہوجائے گا۔

#### خاصيت آبيت ٩٣

وَإِذَ اَخَدُنَا مِنَاقَكُمُ وَرَقَعُنَا فَوُقَكُمُ الطُّوْرَ ، خَلُوا مَا الْيُنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ، فَالُوا سَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَأَشُرِبُوا فِي لَلْوَبِهِمُ الْمِجُلِ بِكُفُرِهِمُ ، قُلُ بِنْسَمَا فَأَمُرُكُمْ بِهِ لِيُمَانِكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

اگر کوئی بات وکٹمن سے پوشیکہ و کہ آئے مجھ نہ آئے (اورصورت ایس ہو کہ وو ہرونت مجلس میں موجو درہتا ہے اس کے سامنے باتنی ضرور کرنی پڑتی ہیں) توبیہ آبت ہفتہ کے ون میٹھی روفی کے کھڑے پرنکھ کراس کو کھلا دے۔اب جو بات آپ جا جیں گے کہ اس کی مجھ نہ آئے تواہے مجھ کیس آئے گی۔

#### خاصیت آیت ۱۲۵

وَإِذُجُعَكَ الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَامْنَادِوَاتَجِدُوُ ا مِنْ مُقَاعِ إِبْرَاجِمَ مُصَلِّى دوَعَهِلمَا إِلَى إِبْرَاجِمَ وَاسْعَجِيْلَ اَنْ طَهِرَا بَيْعِى لِلطَّانِغِيْنَ وَالْعَبِحِيْنَ وَالرَّمِّعِ المسْجُودِةِ ش نَهَ عَلَائِعَ عَارِفِينَ كَا إِنْ كالكِعَابُواو كِمَا بِهِ كَرَجُمُصُ دانِ كَا بِهَ يَسْ يَرْصُرَبَيْتَ كُرْمُ مُوسِكَ كَرَجُمُ المَال وقت جاكول وَائِ وتشتخرود جاكب جائے گا۔

### خاصیت آیت ۱۳۷

وَإِذْ يُولُغُ عُ إِنْواهِمُ الْمُقُواعِدُ مِنَ الْمُهُتِ وَ إِسَمَعِيْلُ وَبَنَا مُقَبُلُ مِنَاءَ إِنْكَ الْشَجِيعُ الْعَلِيْهِ جَرْحُصُ اسْ آیت کوشیشے گلاس بی زعفران اور گلاب ہے لکھ کرسیاہ انگوروں کے پانی سے دھوکراس میں تعوز اسا کہ جا اور تعوژی کی بھی ہوئی نیات ملاکر لی لے تو ہوا سیر کے مرض سے صحت ہوجائے گی اور اگر خون تعویمنے کی بیاری ہے تو وہ بھی شتم جوجائے گی۔ اور ظاہری و باطنی رتے کو بھی تفع وے گا۔

#### خاصيتههما

قَدُ نَرِى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَوْضَهَا قَوْلِ وَجُهَكَ شَطُوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلُوا وَجُهِكَ خَطُوَ اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ مَا كُنْتُمُ فَوَلُوا وَجُهِمُ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ مَا كُنْتُمُ فَوَلُوا وَجُهُوا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ وَبِهِمْ مَوْمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ وَبَهُمُ مَن وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلِي مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلِي مُن مُن اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَهُ مُن مُن اللَّهُ مِنْ وَلَا مُن مُن اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا مُن مُن مُن اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ وَلِي مُن اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِن وَلِمُ الللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلِمُن اللَّهُ مِنْ وَلَا مُنْ مُن مُنْ مُنْ مُن اللْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُن وَاللَّهُ مُنْ مُن وَاللَّهُ مُنْ مُن وَاللَّهُ مِنْ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مِنْ وَلِي الْمُعْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُوالِمُ الللْمُ الْمُولِ

#### خاصیت آیت ۱۳۸

رَلِكُلِّ وَجُهَةً هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْغِفُوا الْخَيْرِاتِ وَأَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيتًا وَانَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيشْ

ام کمیں ہے کوئی سامان چوری ہو کیا یا کوئی آوی بھا گ کیا ہوتو اس آیت کونے کپڑے کے تلاے پرلکھ کرچوریا بھا کے ہوئے آول کا نام کھیں پھرجس مکان سے چوری ہوئی یا جس مکان سے آوی بھا گااس کی دیوار پراس کلاے کورکھ کراوپر سے ایک منے تھوک ویر ہو کھا کنے والافخض اور چورسامان لے کروائیس آجائے گا۔

وَ إِلهَ كُمُ إِلهٌ وَّاجِدٌ لَمَا إِلهُ إِلَا هُوَ الرَّحُهُنُ الرَّحِيْمُ الرَّكُولُ آدى الدِن كِيرِنَ السدي جا هرى كى انتوضى عن تصواكرانكى عن يهنير كھيتون كوئى است ستائے گا اور شاس كوكوئى فتصان يہنچائے گا۔

### خاصیت آیت ۱۸۲

وَافَا سَلَاکَ عِبَادِی عَنَی فَانِی لَرِیْبُ داُجِیْبُ دَغُوهُ اللّهَ عِلَاقَعَانِ فَلَیْسُتَجِیُوْ لِی وَلَوْ مِنُوا بِی فَعَلَهُمْ فَوْهُ لُونَ وَافَعَانِ فَلَیْسُتَجِیُوْ لِی وَلَوْ مِنُوا بِی فَعَلَهُمْ فَوْهُ لُونَ اللّهِ عَادِفَ مَرا لَهُ عَلَى اللّه عَنْدُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُا عَنْدُا اللّهُ اللّهُ عَنْدُا اللّهُ اللّهُ عَلْدُولُ اللّهُ عَنْدُا اللّهُ اللّهُ عَنْدُا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْدُا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّه

تعالى كابنده كقريب بونابيب كمالشة تعالى يهلي است بنده كودعا كالونش مطافرها تا بهي الراك وعاقع ل فرما تا ب

اوريه بات ذين نشين ركمني حاسة كرانندتهاني اسية بنده كريب سياور بنده اسية رب كريب سيمكر الفرتعالي كالقريب جہات وسافات کا قرب میں ہوتا کے کے انترتوالی مقدار وسافت وغیرہ کے مساملات سے پاک ہے اس کیا تا ہے کوئی قلوق اس کے ساته ملى بولى تيس اور ندكولى دور بيد بلكدالله كا قرب بدب كده اسية واستون كومزت وينا بهاور بعد بدب كدوه اسية وتمنول كواين بالكاوسة ومتكاردينا باس ونياش بنده كم لئة الله تعالى كاقرب بيه كما لفه تعالى استه الحي معرفت مطافرها تاب ادراسه الي فرما نبردادی کی افزنتی مطافر با تا سیمادر آخرت شرقرب بیسیت کرانشدهالی اسینه بنده کی افزشول کومهاف. فرما کراسی و سینتشدگار

الله تعالی اینے بندہ کے قریب موناعلم قدرت اور معالمہ ہے ہوتا ہے چنا نویتر آن کریم عمل ہے۔

وَتَحْنُ ٱلْحَرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْمَرْدِيْدِ ﴿ ﴿ وَنَحْنُ ٱلْحَرْبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَكِنَ لَا تُبْصِرُونَ ا أورمًا يَكُونُ مِنُ لُجُواى لَللَّةٍ اللَّهُ هُوَ رَابِعُهُمُ

وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قریب تو ہے تکر اس کا قرب بے کیف ہے اور ذات کا قرب ٹیس ہے کو تکہ اس کے حق میں ذاتی قرب مال ہے اور بند و کا اللہ تعالی کے قریب ہونا تھی طرح سے ہوسکتا ہے۔ ایک اس طرح کے بندہ اطاعت وعبادت کے ذریعہ الشاتعاتي كرتريب موج انجيرسول الشصلي الشطيه وسلم كالرشادكرامي بهنده مجده كي حالت من اسيندب كرتب موجاتا ے رابد اتم میں سے کوئی جب مجدو میں ہولو دعا ماتھنے میں خوب کوشش کرے اور صدیت قدی میں ہے کہ بندہ فرائنس اوا کرنے ے زیادہ کسی اور چیزے میرا قرب حاصل کیں کرتا اور توافل سے حرید قرب بوھتار ہتا ہے اگے۔

ورمرے اس طرح سے بندہ جب بری صفات کوچھوڑ کرا تھی صفات احتیار کرتا ہے تواسے اختر تعالی کا قرب واسل ہوتا ہے ینده جب نبوی اظلاق اینا تا ہے اوراس میں علم و بردیاری معود ورگز رئیرد و یوش اینا تا ہے اور دوست و دشمن نیک و بدسب مربرابر احدان كرتاج ادريه خاست الشرتواني كي بين قراهما ان كاحتياد كرنے سے اسے اللہ توانی كا قرب لماہے۔

تیسرے اس طرح سے کہ بندہ جب اللہ تعالی سے وجوداس کی مقست اس سے جلال وجیروت پر یفین رکھتا ہے اوراس پر کہ اخدتمالی قاہرے متبورتیں رغالب ہے مغلوب میں اور وہ کس شے کے مشابیس اور نہ کوئی چنز اس کے مشابہ ہے تو وہ اللہ تعالی کا ترب حاصل كراية با اوريكي ترب على ورديكا قرب سها وركي اسعرات البيكا اعلى درج به جيسا كركس كاشعرب-

و لم یق لی شی امنی به نفسی

وتلت المنئ لما حللت بقريه

اورجب میں اس کے قریب از الزمیر استصدماصل ہوگیا اب میری کوئی الیسی آرز دباقی نیس دنای جسے میں اسپنے دل میں لاؤل۔ اور جن کومعرفت اللی حاصل ہوتی ہے۔ان کا دل ای قرب کے تور سے روٹن ہوتا ہے۔ یہی ہیں۔ ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ ملم کا ارشاد مبارک ہے۔ '' کہ مجھے معلوم ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا''۔

يهال قرب كالفظ الله تعالى تے صرف اسے بندول اور وكيوں كے دلوں كى انسيت كے لئے فرما يا ورنہ قرب واتی جسما نی

اور قرب صفاتی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ جیسا کر حضورا کرم سکی اللہ علیہ سے ارشاد قرمایا الا تفکیف کوئی علی ہُؤ نَسَ بِنْ هَنِیٰ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ معراج کی رات میں اگر چہیں ایسے مقام پر پہنچا جہاں جرسکل بھی نہ جاسکیا تھا اور حضرت بونس علیہ السلام کو مجھلی نگل کریتے ہے بھی بیچے لے کئی تھی ہجر بھی میرے یارے میں بیگران نہ کروکہ میں یونس علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالی سے ذیادہ قریب ہوں کیونکہ اللہ تعالی کے ماسے بلندی وہستی سب برابر ہیں۔

مہاں پرسوال بھی ہوتا ہے جب اس آیت میں مرادیہ ہے کہ الشرتعالی اسپے بندوی کی دعا قبول کرنا ہے تو بھریہ کوں ہوتا ہے که بنده جوچنے مانکماہے وہ اسے تبین کمتی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پہال ساتھ مشیت البید کی تید بھی ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ا اگر جا ہے تو تھول قرما تا ہے دوسرا جواب مید وائمیا کہ یہاں اجب استعمالے علی شک ہے کہ شک دعا مانکھنے والے کی وعا کوئن لیتا جول اور مغنے کے لئے میشروری نہیں ہے کہا ہے اپر ابھی کر دیا جائے تیسرا جواب بیسے کہ یمیاں اجیب کامعی بیسے جواس عدیث ا علی ہے کہ رسول الشمنلی الشرعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جب بند و کہتا ہے رہے تو ایس کے جواب میں الشرنوبانی فر ہاتا ہے لمپیسک عبدی (اے بھرے بھے ہتا) مگر میضروری ٹیس جواب دے کرسوال ضرور ایورا کردیا جائے۔ چیتھا جواب میرے کہ یہاں دعا عبادت کے معنی میں ہے اور اجابت سے مراوثو اب ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جومحض اللہ تعالیٰ ہے کوئی وعاما تھے بشر کھیا۔ گناہ اور تطعیری کی وعانہ ہوتو اللہ تعالی اس کے موض تمن چیز وی شی ہے ایک عنایت فرما تاہے یا تو د نیایس نی اس کی مانکی ہوئی چیز اسے ویدی جاتی ہے۔ یواس کے عوض اس سے کوئی معیوبت ہٹاوی جاتی ہے یا اس کی اس دعا کا عوض آخرت میں وخیرہ کردیا جا تا ہے۔ یا نبچال جواب ہیہ ہے کہ جب کسی کی وعاقبولیت کے دفتت میں واقع ہو جائے تو دہ تبول ہوتی ہے۔ چنانچے دسول الشعلي القدعليہ دسلم کاارشاد ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے اوراس میں ایک دفت ایسا ہے کہ جس میں مؤسن اللہ تعالیٰ سے پچھ مائے تو اللہ تعالی اسے ضرور وہ عطافر ما تاہے۔ معترت عمر فاروق رضی الشرقعالی عنہ ہے کئی نے کہا اگر کوئی منافق جمعہ کے اس وقت میں وعاما کے تواس کا کیا ہو گا؟ آپ نے فرمایا الند تعالی منافق کواس وقت و عاکی توفق عی نبیس دیتا۔ چیٹا جواب یہ ہے کہ جب تک یندہ اللہ کی حدود سے تجاوز شاکرے تظلم نہ کرے تمازروز واور حج کونے چھوڑے مفیبت نہ کرے اور حرام نہ کھائے تواللہ تعالیٰ اس کی دعا تبول کرنا ہے۔ رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے حصرت سعد بن ابی وقامس رضی الله تعالی عنه سے فریایا تھا۔ حلال کھایا کروتمہاری دعا قبول ہوگی۔ آیک روایت ہے کہ کسی نے معترت سعد بن الی وقاص رضی اللہ تعالی مندے ہو جہا آپ کی دعا کے آبول ہونے کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے فریایا اس کے کہ میں اس وقت تک لفتہ مزیش نہیں لے جا تا جب تک ریمعلوم نے کرلوں کہ بیکھاتا کہاں ہے آیا ہے۔

حضرت معد بن الما وقاص وضی عشرت المن عزے خاص عبدالرض کتے ہیں کہ ایک دانت میں اور معربت معد کمجھ ول سے آیک باخ می تغیر سے جم دفول ہوکے تصادی کھانے کی کوئی چیز ہنرے ہاں نگی اور نہیں اوہ الک جمیری وہاں ٹی بایا۔ معربت معدوشی الشاق الی عزر نے مجھ سے فربایا گرتے سیاسلمان ہے تھی ہیں کی ایک مجھ بھی نہ چھوا۔ چنانچہ ہم نے وہاں برائی سول کی باندی اور مادی دائے ہوئے کی گڑھ دی۔ جسیستی موٹی آوبار کی کا ذک آیا اور ہم نے اس سے کہ مجھ میں اور کھاس قیست دے کرفر جا اور مجھ میں خود کھا کی اور کھا تھا تھا جو کہ کا کھا ایا۔

#### خاصيت ۲۲۳۲

آلَمُ ثَوَ إِلَى الْمَلِا مِنَ مَ بَيْنَ اِسْوَآءِ يُمَلَ مِنَ مَ يَعْدِ مُوْمِئَى مَاذَهُ قَالُوا لِنَبِي لَّهُمُ ابْعَثَ لَنَا مَلِكُنا نُقَاتِلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ دَقَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ تَحِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ٱ لَا تُقَاتِلُوا دَقَالُوا وَمَالَنَا ٱلَّا نُقَاتِلَ فِى سَبِيُلِ اللّٰهِ وَقَلْ انْحُرِجْنَا مِنْ دِيَادِنَا وَابْنَآئِنَا دَفَلَمًا كُتِبَ عَلَنْهِمُ الْقِتَالُ نَوْلُوا إِلَّا لَلِيَّلَا يَنْهُمُ دَوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ، بِالظَّلِمِينَ

(۱) امام غزالی رحمۃ الندعلیہ فرماتے ہیں آئی آن کریم کی جار آئیتی الی ہیں جن بیس سے ہراکیے ہیں دس وی قاف ہیں اوروہ آیات حرب ہیں۔ جو محص این آیات کو جھنڈے پر لکھ کرمیدان جنگ میں جائے تو جس لفکر میں یہ جھنڈا ہوگا اس کو بملی گئست نہ دوگی بنکہ وہ دشمن پر محقح یاب ہوگا۔ (۲) اور جو تھی ان آیات کو سی پینز پرلکھ کرمر پر رکھ لے اورام اموروسا کے یاس جائے تو دواس کی عزت کریں مے۔ان چیکی سے ممکل آیت

ٱلْمُ ثَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ ، بَنِيَ اِسْرَآءِ يَلُ مِنْ ، بَعَدِ مُوسَى ، إِذَ قَائُوا لِنَبِيَ لَهُمُ ابْعَث لَمَا مَلِكَا تُقَاعِلُ فِي صَبِيلِ اللّه ٤ قَالَ عَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُحِبَ عَلَيْكُمُ الْقِعَالُ اَ لَا تُقَاعِلُوا ٤ قَالُوا وَمَائِنَا آلَا نُقَاعِلُ فِي صَبِيلِ اللّهِ وَقَلْ الْحُوجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَنِنَا نِنَا دَفَلَمًا كُوبَ عَلَيْهِمُ الْقِعَالُ ثَوَلُوا إِلَّا قَلِيْلًا يَنْهُمُ ٤ وَاللّهُ عَلِيْمٌ ، بِالظَّلِمِينُ

ووسرى آل مران بمل ہے لَقَدُ مُسْمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِيْنَ قَالُوّا إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرٌوُ نَحْنُ اَغَيْنآ مُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُمُ الرَّائِنَآ فَالنَّهُمُ الْاَانْبِيَآ ءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

تيمري سررة نساءً على بُهِ مَا لَهُ مَوْ إِلَى الْلِهِيْنَ إِيْلَ لَهُمْ كُفُّوّا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيْهُوا الصَّلُوةَ وَالُواالَوَّ كُوةَ فَلَمَّا كُيْبَ عَلَيْهِمُ اللِيَّالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَرُنَ النَّاسَ كَخَشْنَةِ اللّهِ أَوْ أَضَلَ خَشْنَةٌ وَفَالُوْا وَبُنَا لِمَ كَتَبُتَ عَلَيْنَا الْقِيَّالَ لَوْقَا اَخُرُنَنَا إِلَى اَجَلَ فَرِيْبِ وَلَلْ مَنَاعُ اللّهُ الْلِيْلُ وَالْاجِزَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اللّهِ وَلا تُطَلِّمُونَ فَيَهُلا

اور يُرَّلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ لَهَا النَّيُ النَّيُ اقَمَ بِالْحَقِّ مِ إِذْلَرَ يَا قُرْبَالًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ يُعَتَّبُلُ مِنَ الْاَخَرِ قَالَ لَا لَتُلَنَّك. قَالَ إِنَّمَا يَنَقَبُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

### خاصیت آست ۲۵۵

اَللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ اَلْحَقُ الْقَيُّرُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَ لَانَوُمْ دِلَهُ مَا فِي السَّخُوتِ وَمَا فِي الْاَوْضِ دَمَنُ ذَاالَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَةً إِلَّا بِإِلْمَهِمَ مَا يَيْنَ اَيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَاشَاءُ وَسِعَ كُوْسِيَّهُ السَّمُواتِ وَالْاَرُصْ وَ لَا يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا وَحُوالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

(۱) جھنے ہرنماز کے بعداس آیت کو پڑھے وہ شیطان کے تمرونریب اور دسوسہ سے اور جنات کی سرکٹی ہے تنوظ رہے گا۔ بھی تنکوست نہاوگا اس کوالسی جگہ ہے درزق ملے کا جہاں ہے اس کے خواب دخیال میں نہروگا۔ (۲) جو مختص من شام کمرین داخل ہوتے وقت اس آیت کو پڑھے تو وہ چوری انتظاری آگ میں جلنے اور دوسری شرارتوں اور ختیوں سے مختوظ رہے گا۔ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ رات کو گھبر اہٹ و پر بٹانی ہے اور دل کے دروسے محفوظ رہے گا۔

(۳) بوقنس اس آیت کوشکری پرلکے کرفلہ میں رکھے تو وہ غلہ چیر کی ہونے سے اور دیمک دکیٹر اوغیرہ کلتے سے محقوظ رہے اوراس میں برکت بھی ہوگی ۔ (۳) بوقنس کمریا دکان کی ولیٹر میں اوپراس آیت کولکے دسے تو اس کمر دکان یابار ٹاسے تو اس میں بہت رزق ہوگا کیمی بھی نہ آئے کی اور مممی چوری ممی نہروگی ۔

(۵) جو گفس ہرنماز کے بعد کوت ہے یہ آیت پڑھے تو وہ سرنے ہے پہلے جنت میں اپنا ٹیکا نہ دیکھ **لےگا۔** وہ

(۱) جو محص سنرش مویا کسی خواناک میک میں ہوتو وہ اپنی جھری سے اسپط آوپر ایک وائز و کھنٹی کراس پر آیت الکری سورة اخلاص معروثین فاتحداور فیل کُن یُصِیننگا اِلَّامًا حُصَبَ اللَّهُ كَا هُوَ مَوْكَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْبَعَوَ مُحلِ الْمُؤْمِنُونَ

يرُ ه كردم كرية وكي جزال كرزد كيفرس آية كل وادرة ي كوئي جن يا انسان است تكليف بهي اسكاكا۔

(ع) رسول الله على الله علي المسلم كاارشاد كرامي ہے جونس آیت اکتری كوز عفران ہے استے واستے ہاتھ كی تھیلی پرسات بارلكى كر ہر باراست جانب ليانو اس كا حافظ التاج درجائے كاكم بحى كو كی بات ہو لے تھیں اور فریشنے اس كے لئے منفرت كی دعاكر ہی كے۔ خاصیت آیت ۲۲۲

> فَأَصَابَهَا إِعْصَادٌ لِلهِ نَادُ فَاحْتُولَكَ الرَّسَى كودهدرى بولوية آيت كفضيت اس كامرش جاتاد بكار سوره آل عمران

خاصيت آيت اول

الَّمَّ الله لاالَّهُ الآهو الحي القيوم ....و الزل الفرقان

اللهُ اللهُ لَا اِللهُ اللهِ هُوَ الْحَقُّ الْقُنْوَمُ نَوْلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَالِقًا لِهَا يَشَ يَعَنِهِ وَآتُولَ الْعُرُوةَ وَالْإِنْجِيْلَ مِنْ قَبُلُ هُلَتِ لِلنَّاسِ وَآلُولَ الْفُرْقَانَ مَانِ الْلِيْنَ كَفَرُوا بِايْتِ اللَّهِ لَهُمُ عَلَابٌ ضَيئة مواللَّهُ عَزِيْزٌ فُوانَعِقَامِ (۱) جو تفس اس آیت کوکاغذ پرزعفران اور گلاب دمشک سے لکھ کرؤے کی ایک پوری میں ڈال کرموم سے آل کو بند کر کے بچہ کے بیس ڈال درج وہ بچہ شیطان سے اورام انصوبان کی بیاری سے جنول کی ہے۔ اور سب آفتوں سے محفوظ دہے گا۔ گر شرط یہ ہے کہ وہ ٹواسورج طلوع ہونے سے بہلے کا تاخم اور (۲) جو تفس جعمرات کے دان دوسری ساعت ہیں آل آیت کو ہران کی شرط یہ ہے کہ وہ ٹواسورج طلوع ہونے سے کہ کہ کا تاخم اور خالعی نبیت و پاک بدن کے ساتھ اس آنومی کے جینے رکھے گاتو وہ کہ کا تاخم کا تاخم اور خالعی نبیت و پاک بدن کے ساتھ اس آنومی کو پہنے رکھے گاتو وہ تو اور ہم ایک بدن کے ساتھ اس آنومی کو پہنے رکھے گاتو وہ تو تا کہ بدن کے ساتھ اس کا تاخم اور خالف د ہم گاتو ہم آنے گاوہ گاوہ ہم آنے گاوہ ہم آنے گار کے شرک ہم گل مقبلہ بچھ ہے

ZIF

حافظ ایوالقاسم بینی کتے ہیں کہ آس بارے ہیں علاء کی آ را وفتاف ہیں۔ بعض کی دائے یہ ہے کہ انڈ تعالی کے تمام اساء میار کہ برابر ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے اورائٹہ تعالیٰ کا کوئی اسم اعظم تھیں ہے اور اعاد پہنے واقا خار ہیں جواسم اعظم اند کورہواہے وہاں اعظم عظیم سے معنی ہیں ہے جیسے اکبر بمعنی کبیرا دراحون بمعنی حین آ ناہے اور دلیل ہے ہے کہ اگر کوئی اسم اعظم ہوتا تو رسول الڈسلی اللہ علیہ دسلم ضروراس کی تعیین فرما کرامت سے لئے اس سے دعا ما تھتے کیوں کہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم اپنی امت پر بہت علی مہریان ہیں۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسائیس کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ سب فضیلت اور تھم میں برا ہر ہیں این میں ہے جس کے ذر ہے بھی وعا ما تکی جائے اگر اللہ جائے قبول فرما لیتا ہے اور نہ جا ہے تو قبول تیس فرما تا اور اس آ بت ہیں این میں ہے جس کے ذر ہے بھی وعا ما تکی جائے اگر اللہ جائے قبول فرما لیتا ہے اور نہ جا ہے تو قبول تیس فرما تا اور اس آ ب

قُلِ ادْعُوا اللَّهُ أَوِادْهُوا الرَّحَسَنَ ﴿ آيَّامًا لَلْحُوا قَلَهُ الْآسَمَاءُ الْحُسْسَى.

رضی اللہ تعالیٰ معدسے فرمایا تعارقر آ ل کریم میں اعظم آ بہت کرتی ہے ۔ انہوں نے موش کیا۔

اَللَّهُ لَا إِلهُ إِلَّا هُوَ اَلْحَى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُلُهُ سِنَةً وَ لَانَوْمٌ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَنْ ذَاالَّذِي يَشْفُعُ عِنْدَةً ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَعْلَمُ مَا يَهُنَ ۚ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيْطُونَ بِشَيْءٍ قِنْ عِلْمِهِ إِلَّامِسَاضَآءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ الشَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَ لَا يَشُرُدُهُ جِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

تورسول الندسلى الندعليه وسلم نے فرايا اے ابوالمند رہتے تيراعلم مبارک مواب اگر اعظم بمعنی تقيم موتا تو اس مبارک کي کيا منرورت تھی ۔ قر آن توسارے کاسار اعظیم ہے اور قر آن کریم کی ہرآ بت تقیم ہے ۔ تو معلوم ہوا کداعظم بمعنی تقیم میں ہے۔ اگر کو گی آ دی کے کہ بعض وفعہ کو گی آوی اسم اعظم ہے دعا کرتا ہے تکر قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کرسب سے پہلی یات تو بیہ ہے کہ کی اسم مبارک کے بارے ہی ہے تعلی یقنین نہیں کہ بی اسم اعظم ہے۔ صرف ظن ہوتا ہے کیونک

کرسب سے بی یات اور ہے کہ می اسم میارک کے بارے بھی میسان بیں کہ بین اسم اسم ہے۔ صرف من ہوتا ہے کیونکہ اس کی تعیین میں اختلاف ہے تو جب دعا یا تکنے والے کے نزویک بی اسم اعظم متعین تبیل تو وہ کیسے کہ سکتا ہے کہ میں نے اسم اعظم سے وعا ما تکی ہے اور وہ تبول نہیں ہوئی۔ اور اگر کہا جائے کہ ایک آ دمی تمام اسمائے سنی کوجمع کر کے وعا ما تکتا ہے بھر بھی اس ک

عاجت یوری نیس ہوتی تواس کا کیاجواب ہے۔ہم کہتے ہیں اس طرح اب تک کسی نے تیر بیس کیا۔

علاً مر بین فراس اعتراض کے دوجواب و بینے ہیں (۱) بیاسم ہم سے پہلے اوگوں کو بھی معلوم تھا گھروہ اس کی بہت تھا قلت اور عزیت کیا کرتے ہے اور بغیر طہارت کے استعال نہیں کرتے ہے اور اس کا عامل متواضع اور اکساری کرنے والا ہوتا تھا اور اس کے دل جی انتہائی کی عظمت اور ہیب ہوتی تھی اور اللہ کے سواوہ کی سے نہیں ڈرتا تھا اور جب بھی وہ کی ہتری یا دل گل ک جگہای کا استعال کرتا اور اس پر کھا حقہ کل نہ کرتا تو لوگوں کے دلوں سے اس کی مقلمت و ہیبت تم ہوجاتی تھی اور اس اس سے اس کی مقلمت و ہیبت تم ہوجاتی تھی اور اس اس سے اس کی مقلمت و ہیبت تم ہوجاتی تھی اور اس اس کے دلوں سے اس کی مقلمت و ہیبت تم ہوجاتی تھی اور نہ اس کی کوئی حاجت پوری ہوتی چنا نچر حضرت ابوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھی ان و و تحقوں کی وعام ہو بھی اند کا ذرکہا کرتے ہے تھے ہوجاتی موجوباتی کا ذرکہ کی حالت می بھی اللہ کا ذرکہ کیا کرتے ہے تھی ہو بھی کا ذرکہ کا موقع اللہ تعالی کا ذرکہ کی حالت می بھی اللہ کا ذرکہ کیا کہ ذرکہ کا موقع اللہ تعالی کا ذرکہ کہ تا ہو اللہ تعالی کا ذرکہ کی حالت کی محمل ہوا کہ اللہ تعالی کا ذرکہ کی حالت ہیں کہ بھی طہارت کے اللہ تعالی کا ذرکہ کیا ہو جاتے ہیں کہ بھی طہارت کے اللہ تعالی کا ذرکہ کیا ہو جاتے ہیں کہ بھی طہارت کے اللہ تعالی کا ذرکہ کہ تا ہو جاتے ہیں کہ بھی طہارت کے اللہ تعالی کا ذرکہ کہ تا ہو جاتے ہیں کہ بھی طہارت کے اللہ تعالی کا ذرکہ کہ تا ہو جاتے ہیں کہ بھی طہارت کے اللہ تعالی کا ذرکہ کیا ہو جاتے ہیں کہ بھی طہارت کے اللہ تعالی کا ذرکہ کیا ہو جاتھ کی کہ بھی اللہ تعالی کو اس کے اللہ تعالی کو تا کہ کہ کے لیند تعالی کا ذرکہ کی جاتے ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کھر کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو ک

(۲) اور وہر اجواب بیہ ہے کہ دعاجب دل ہے ہوسرف زبان سے نہوتو وہ ضرور تحول ہوتی ہے گرقبولیت کی ٹی صورتمی ہیں چنا نجہ دسول الشعلی وسلم کا ارشاد ہے کہ یا توسائل کا مطلوب اسے ل جا تا ہے یا اس دعا کا موش اس کے لئے قیامت کے دن کئے ذخرہ کر لیاجا تا ہے اور بیا اس دعا کا موش اس کے لئے قیامت کے دن کئے ذخرہ کر لیاجا تا ہے اور بیا اس دعا کے سبب سے اس کے مرسے کوئی بنا ٹال دی جاتی ہے جنانچہ دسول الشعلی والله علیہ وسلم کی بیاد عا کہ میری است و تیا کے کسی عذاب ہیں جتم اس کے قول ندہوئی تاکہ قیامت کے دن و نیا کے قتوں کے موش است کے تی جس مشور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تبول کی جائے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تبول کی جائے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تبول کی جائے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تبول کی جائے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دن و نیا کے قتوں کا عذاب ہوگا جب

بهرحال عقلاً ثابت بوكميا كدامم عظم سباوريد باتى اساه پرفشيلت دكمتا سباور جب اسم عظم سباتويدنامكن سبه كدقر آن كريم عن ندبوكي نكدانلدتوالي كاارشاد سباسعًا في طَنا في الْجِنْبِ مِنْ خَنْ ؛

کوئی ایسی تی جیس ہے جوہم نے قر آن بھی تدکھی ہو ہو قر آن کر پم بھی اسم اعظم ضرورہ وگا۔ یہ حال ہے کہ اللہ نوائی سرورکا کنات صلی اللہ علیہ دیکم اور آپ کی است کواس اسم سیارک ہے جو دہر کھے الانکہ آپ ایسٹل الانبیا وجیں اور آپ کی است خیرالاس ہے۔ لیکن سے بات کہ اسم اعظم قر آئن کر ہم بھی کہاں ہے تو اس بارے بھی بعض نے تو کہا ہے کہ اسم اعظم قر آن کر ہم بیس اس طرح تھی ہے جسے جسد کے دن بھی قبولیت کی گھڑی کو اور ماہ رمضان بھی شب قدر کونٹی رکھا گیا ہے تا کہ لوگ ان کی تلاش بھی قرب کوشش کر ہی اورایک دوسرے برفانہ رنہ کر ہیں۔

# اسم اعظم کے بارہ میں احادیث وآثار

اب ہم ذیل علی صفورا کرم صلی الشرطید اسلم سے ارشادات کرائی اور صحابہ کرام رضی الشرعتی ہے آتا رو کرکرتے ہیں۔ الشرقعانی کا ارشادے کرو اکل عَلَيْهِمْ لَهَا الَّلِيْ الْهَنَةُ اللِّيَّا فَانْسَلَخَ مِنْهَا

مینی ان کوائ مخص کی فہر سناد ہے جس کوہم نے اپنی آئیتیں دی تھی اور دو ان میں سے نکل گیا۔ دھترت این عبائ این استاق سندی ان کوائ محص کی فہر مناد ہے جس کوہم نے اپنی آئیتیں دی کا ذکر ہے دو نی اسرائیل کا مخص بلغم باعور تھا اور اے اسم اعظم معظوم تھا لیک دفعہ ملعم کوہا دشاہ نے بلایا تو وہ جھپ کیا بلا فریکڑا کمیا اور بادشاہ نے اس سے کہا تو وہ محص ہے باس است کہا جس کے باس است کہا جس کے باس اسم اعظم ہے اس نے کہا بال بادشاد نے کہا مہرے لئے ایک نتل کی دعا کرجس سے ایمی کام ندلیا کیا ہواس نے دعا کی تو اس

وقت ایک سرخ مگ کا کل موجود موکیا جس کے باس کوئی جس آسکا تھا۔ بلم نے اس کے باس جا کراس کے کان میں کوئی بات کی اور تیل ای وقت مرکمیا بلعم باعور نے باوشاہ سے کہاتوئی اسرائیل کوستانے سے باز آور نہ تیرائیمی میں حال ہوگا جواس قتل کا جوارای وقت وہ یا دشاہ تی اسرائیل کوستانے سے رک کہا۔

اورائ مم كى يرآيت ب قال اللهائ عِنْقَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتْبِ أَنَا البِنْكَ بِهِ

اکثر مغسرین لیادہ وغیرہ کہتے ہیں۔اس آیت میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ آصف بن پر خیاہے جس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کی آگے بھیکنے سے پہلے بی بلقیس کا تخت لا حاضر کروں گا۔ چنا نجہ ایسانی ہوا کہ جب معربت سلیمان عليه السلام نے دامنی طرف و يکھا تو آصف بن برخيانے اسم اعظم سے دعا ما کی رانٹرتوائی کے بھم سے فرشنے تخت افعا کرز مین کے بنچ سے زمین کو چیرتے ہوئے لے آئے اورز مین حضرت سلیمان علیدالسلام کے آئے سے پیٹ کنی اور تخت حاضر ہو گیا۔ حضرت عاکثروشی الندتعانی عنهاروایت فرماتی بین که رسول الندسلی الندعلید دسلم نے ارشا وفر مایا که و صغب بن برخیانے جس اسم اعظم سے وعاما کی تھی وہ بیاسی یا فیوم نھا۔ زہری کہتے ہیں آصف بن برخیا کی وعامیتی۔ یکالِلیکنا وَإِلهُ مُحلُ طَی اِلْها وَّاجِداً لَآلِلَهُ إِلَا أَنْتُ آنِينِي بِعُوْشِهَا الررهائة في موجود بوكيا اوربعش نه كهااسم اعظم بإذ والجلال والاكرام ب-

المنسرين فرماتے ہيں باروت وماروت وونول ون بحرلوگول كے فيصلے كيا كرتے تھے اور شام كے وقت اسم الحظم يز ھاكر آسان پرچڑھ جائے تھے۔ایک دن زہرہ کا مقدمہ آھیا جوشہر بمرکی عورتوں میں زیادہ حسین تھی اور ملک فارس کی شنمرادی تھی۔ وہ دیکھتے تی اس پر فریقیۃ ہو مکے اور اس کومباشرت کے لئے کہا اس نے اٹکار کمیا اور کہا جب تک تم مجھے اسم اعظم نہیں بتلا وَ کے بتہبارا کام نہ ہوگا۔انہوں نے کہاوسم اعظم ہم اللہ اکبرہے وہ است پڑھ کر آسان کی طرف پڑھ کی اور دہاں جاکر خدا کے تھم سے ستارہ بن گئی۔ اور اکثر اہل علم میں فریاتے ہیں کہ باہل میں ان دوفرشتوں پرا ٹارا کیا تھااہم اعظم تھاجس کے ذر میدز ہرا آسان پر چڑھ کی اور وولوں فرشتے بھی غضب اللی ٹازل ہونے سے پہلے آسان پر چڑھ جاتے تھے شیاطین نے مجی ان ہے سیکھ کراہیے دوستوں کو جاد وسکھلا ناشروع کردیا تھا۔

حدیث میں ہے کہ لکسا کمونت ایم اعظم کی دعائی ہے۔ دوسی قبض کرتا ہے۔ ان تنعیدا مت سے معلیم بیعوا کہ ایم اعظم محابر کرام رضی انٹرتعالی منہم کے بال زبال زمعام تھاکسی نے اس کا اٹکارٹس کیا۔ ہال اگرا خیکا ف ہے تو آ بہت کی تغییر علی ہے ورتع معربت عبداللہ بن عہاس دخی اللہ عشکا تول دارج ہے کے نکروسول اللہ ملی الترطب والے سے این سے میدند م دست مبادک دکھ کرفر مایا تھا۔ اکٹھ کھ عَلِمُهُ النَّاوِيُلَ بِالشَّايِنِ مِهِ سَ كُوتاوِلِ كَالمُ مِعِلاً كراور معترب ابن عباسٌ في اس آيت كي تعبر س ام اعظم بهان كياب.

حضورا كرم ملى الشه عليه وسلم كي زيان مبارك يديم اسم اعظم كم متعلق ارشادات معقول جي ابوداؤدية اليي سنديد روايت كياب. حَلَكَ يحييٰ عن مَالِكِ عَنْ مُعَاوِيَةَ عن عبدِاللَّهِ بنِ ابي بريدة عَنْ أَبِيْهِ إِنَّ النَّبِي صلى الله اوررسول الشميلي الشدعليه وسلم كاارشادمبارك ہے اسم اعظم ان دوآ يتول ميں ہے۔

وَإِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ الدالْمُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْمُلَّوِّينَمُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْمُلَّوِّينَمُ

اوررسول الشملى الشعليدة علم في المارش الك آوى كويسكة منا اللهمة إلى أمن المك المحل مند كم تتبعل صفاحة ولا وكذا الذا والمداور المارش والمراياتوف الشقال بهام العم كرماته موال كياب جس بيده والحول الوجال به الورج المحل جا المبيد والمراي الشعلية والمراي كياب كرر به والموال كياب جس بيده والحار اللهم الكراء الورج المحول جا المارة اللهمة الكراء المراد المحل بالمارة المراد الملكة المارة المحارب المارة المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المرد ال

حضرت ابواماسد منی الله تعالی عندے مردی ہے کہا ہم اعظم تمن مورتوں ہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ آل جمران بورسورہ کیا جعفر وشکل کہتے ہیں ہمل این تمن سورتوں ہی غور کی نظر ہے دیکھا تو تھے ان ٹیل الیک چیز نظر آئی جود دسری سورتوں ٹیل آئیس۔اوروہ آیت انگری ہادرآل امرانِ میں۔ اللّٰہ اللّٰہ الا اللّٰہ ال

مير سنزد كي من به كرام العلم «المله» به چانچ مديث ش مى آياب كرسول التي النه علي الله فض كو كي سنا الله في الل

الوجعة كالما المحتص في جوطر فلكت القيوم الم اعظم كالاجارة جواب يب كدطر من جوآيا ب- الله فالانتهارة المن عن جوآيا ب- الله فالله الأنفور في الم المناء المناء

محمہ بن حسن معرست الم ابو منیف سے روایت کرتے ہیں کہ اسم اعظم '' اللہ'' کیا دیکھتے نہیں کہ رحمٰن رحمت سے شتق ہے۔ روبیت سے مشتق ہے اور'' اللہ'' کسی سے مشتق نہیں ہے۔ این مبارک ٹرماتے ہیں۔ اسم اعظم '' اللہ'' ہے۔ کو کھ اللہ تعیالی کے ووسر سے تمام اساماس کی طرف مضاف ہوتے ہیں تکر'' اللہ'' کی ان کی طرف اضافت نہیں کی جاتی۔

www.besturdubooks.net

ا در حضرت علی کرم اللہ و جہسے مروی ہے کہ ہم المظلم یا ظاہر ہے اور حضرت این عہائی ہے روایت ہے کہ ویا تی یا تیوم ہے۔

حافظ ابوالقا ہم میم کی فریاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نتاوے نام سب کے سب ' اللہ' کے نالع ہیں جس کے ساتھ تال کر پورے
سوجو جاتے ہیں اور جنت کے درجات بھی سوجی ہیں۔ چنا تجریح حدیث عمل ہے کہ جنت کے در ہے سوجی ہروو درجوں کے
درمیان پارٹی سوسال کی مسالات ہے اوراسائے حسیٰ کے بارے عمل فریا یا کہ جوٹنس ائیس یا وکرے وہ جنت میں واقل ہوگا۔
معلوم ہوا کہ اسام کی تقداد جنت کے درجوں کے ہرا ہرہے۔ '' اللہ'' کے اسم اعظم ہونے کی دکیل ہے کہ باتی تمام اساماس کی
طرف مضاف ہوئے ہیں چنا نچے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام عزیز ہے یول جیس کیج کہ اللہ نام ہوئے کی دکیل ہے کہ باتی تمام اساماس کی

ا ورفيري كيت بين الشاتعة في اليارَيلُهِ الإسْسَاءُ المُحْسَنَى فَادَعُوهُ بِهَا يَهَانَ اسَاءَكُوهَا مَ كِيارَ قُل ادْعُوا اللَّهُ أَوادُعُوا المرْحَمِنَ

ا تُن مِن پہلے اسم اعظم کا ذکر کیا اور قلون کو ہدایت کی کدائ نام سے ایکار میں بیداسم خاص انفد تعالیٰ کا نام ہے کو کی دوسرااس سے موسوئیس ہوسکا۔ تقلی ہوائٹا ہوا تناہوا ظالم و موسوئیس ہوسکا۔ تقلی میں سے کسی اسرکش شیطان نے بھی اپنے آپ کو انفذ کہلوانے کی جرائٹ ٹیس کی فراون جو اتناہوا ظالم و مرکش تقان نے مصرکے قبطیوں سے کہا ۔ آنا وَ ایکٹ اُلا تھائی جس کی دجہ سے دنیا تن بھی اس پراود اس کی توم پر عذاب آیا تمراسے کمی میرطافت نہ ہوئی کہ انا اللہ کہا ہ نتا اللہ تھائی نے اشرار کو بھی اس تام کے دعوی کرنے کی جرائے جس و کی ای واسطے فر مانے

عَلْ تَعْلَمُ فَهُ سَعِيهُا بِودنام ہے جس کا در وظوق کی زبان پر جاری کیا اُدر ہرائیک کو بھی مجمایا کہ بمیشد ضعا کا بھی نام لیس۔ ای نام کے ساتھوا بیان کو تعلق کیا۔ ای کوفریا وخواجوں کی فریاد مقلوموں اور خوفز دوں کی بٹا دبتایا اور ای کو عابدوں کی عیادت بینایا۔ جو فنص کی مصیبت شرکی ہن جائے ہے کہ کی بلا کے مشرص آجا ہے تو وہ اس نام سے خدا کو پکارتا ہے اور جو کئی بچر پیدا ہوتا ہے اس کے تعلق بہلا تھم کی ہے کہ اس کے تعلق بہلا تھم کی ہے کہ اس کے تعلق بہلا تھی ہے کہ اس کے تعلق بہلا تھی ہے کہ اس کے تعلق اللہ تا اللہ میں کام بناتا ہے۔ ای نام کو تلوق اسے بول جال اللہ میں کام بناتا ہے۔ ای نام کو تلوق اسے بول جال اللہ میں استعمال میں لاتی ہے اور چیش کرتی ہے۔ چنانچے آئیں مدکا کہا کہ وَ لَا تَحْتَفُوا اللّٰہُ عُرْفَعَةً لِلْاَ مُعَالِمُ عُرْفَعَةً لِلْاَ مُعَالِمُ عُرْفَعَةً لِلْاَ مُعَالِمُعُمُ

الكرادليا وسكے لئے اتفااورفر مايا اَللهُ الفضعة في كركوام كى خاطراور بن حايا كہ لَمْهُ يَبِلَدُ وَلَمْهُ يَوْفَلُهُ وَلَمْهُ يَبِكُنُ لُهُ كُفُواْ اَحَدِ لفظ اللهم اصل عن باالله تھا يا وکوحذف كركے آخر عن مم كا اضافريا تاكہ ياالله كاستى قائم رہے اوراس واسط يمى تاك عوض اور معرض مِن شاہو جائميں۔ لِعض نے كہا اس عمل مم زائد ہے۔ حرب كلہ كے آخر عمل مم زائد كہا كرتے ہیں۔

اکشوعلاوال پرتنگی ہیں کے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اوراللہ اللہ کا اسل ہے۔ بشام تعزیہ بی حس شیباتی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ کتے ہیں جس نے صفرت امام ابو منیفہ گوٹر مائے سنا کراسم اعظم اللہ اوراللہ ہا درصوفیائے کروم میں ہے اکثر مشارکنے کا بھی احتقاد ہے۔ کرونکر ان کے نزویک صاحب مقام کے لئے اسم 'اللہ' ہے بورہ کرکوئی وکرلیس ہے۔ اللہ تعالی رسول اللہ ملی اللہ علیہ کر ایک کے تعریب بی رسول اللہ مائے کہ من اللہ کہ کہ فراخہ میں کہنا ہوں کرای کئے تعریب بی رہم اللہ اسم 'اللہ' کے ذکر کی تاکیو فر مایا کرتے تھے اور اہام ابوج مفرطواوی بھی می فر مائے ہیں کراسم اعظم 'اللہ' ہے۔ صفرت ملی کرم اللہ ایک ارشاد ہے کہ اسم اعظم اللہ کے تعریب اور جو تھی ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نا جاتا ہے وہ اسم اعظم ہیں۔ سے نا واقف تبیل رہمائی اس مائی جوڑ نا جاتا ہے وہ اسم اعظم ہیں۔

اور بعض کہتے ہیں کہ و جاب اسم اعظم ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ وعا مانتی تھی ۔ بعض کہتے ہیں کہ عبور الو اولین اسم اعظم ہے کیونکہ حضرت کی اسم نے بھی اسم کے کردعا مانتی کا وربعض کہتے ہیں کہ عضارا سم اعظم ہے۔

ایک عارف سے سنا کہ ہر دعا مانتی خوالے کی اپنی حالت کے مطابق اس کے لئے الگ اسم اعظم ہے۔ جس سے وہ اللہ تعالی سے اپنی حاجت مانگل ہے اور بیقرین قیاس بھی ہات ہے کہ ہرا یک کا اسم اعظم اس کے حالات کے موافق الگ ہوتا ہے۔

سے اپنی حاجت مانگل ہے اور بیقرین قیاس بھی ہات ہے کہ ہرا یک کا اسم اعظم اس کے حالات کے موافق الگ ہوتا ہے۔

سے عما

أيك البمهمل

میر نے ایک دوست نے بعض مثال کے حوالہ لے تقل کیا کہ بیٹے می الدین عربی رہے اللہ علیہ نے قربایا کہ جو آدی اسے نام کے اعداد لے کر اللہ تعالی کا کوئی ایسا اس مقاش کر ہے جس کے اعداد اس کے اعداد کے برابرہ ول مثل مجر کے عدوالہ ہیں۔ اللہ دواسم یا تین اسم یا بیاراسم ایسے مثاثی کر ہے جس کے اعداد کے برابرہ ول مثل مجر کے عدوالہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اساء میں کوئی ایس کیس میں جس کے عددالہ جول محراد ل اور دائم بدواسم ایس جی جس جن کے عدوالہ ہیں۔ اس میں اس کے عدوالہ جول محراد ل اور دائم بدواسم ایس جی جن میں اس کے عدوالہ جول محراد ل اور دائم بدواسم ایس ایس میں اس کے عدوالہ ہیں۔ اس اس میں کہ ہورہ کا تھی ہورہ کا تی بار پر سے اور اس ایس ایس ایس کے بعد انہیں اس کے بعد انہیں اس کا نام مجم ہے دوالہ بارسور کا تی بار پر سے اور اس پر عداد رہی ہورہ کی دوائیں اس کے بعد انہیں دار کی براسور کا ایس و میں اس کا نام مجم ہے دوالہ بارس و کا کہ دوالہ کی دول کی

بعض معزوت کا کہنا ہے کہا ہم اعظم قریب ہے۔ بعض کے زویک سمیع النتھا، ہاور بعض کے ہاں اسم اعظم السمیع العلیم ہے۔ اب جس کوائند تعالی او نش وے وہ ان سب اسائے البریکوش کرکے دعا ماتھے تو وہ تنی اسراد کا حرم ہوسکتا ہے اور بتد خزانے کی حیا تی اس کول سکتی ہے۔ اورش نے فیکھ موٹی و عاشی مان سب اسائے البریکوش کرویا ہے۔ جن کے ہم اعظم ہونے کا قول کیا کمیا ہے۔

الله المعتمل والإنحرام يه خير الوارائين يه الخدل المائية الله الله الله المعتملة المستان الله المعتمل المعتمل المعتملة المعتملة

حفرت ملی کرم الله وجدے معنول ہے کہ حب اسم عظم ہے حالیا کمنا جا ایک ہو تصدیدی ہے آیات اور موہ سنری آئنس پرجو اصلاب عالی وا من حو کلفک عنول کی کلا الشاقائی کی تمہیم کیا گراس الحریج کوئی ہو بخت عملائے کا تواہ بخش کنت ہوجائے کا أشيخ العلامة الما المراهنا محدود الشعلية فراسة بين كراما مقترى دهد الشعليدة كى ولى الشهيئة فكرا بيائه كرجب آوى

النظر المحرف من موثر الشعالى كلطرف متعد كرك العام تقرى والتنظيم كرما تعالشت الله يجرب المنطعة والمعتمد المنظمة المنطعة والمعتمد المنظمة المنطعة والمنطقة والمنطق

کی بعض نے کہا کہ اسم اعظم وہ ہے جس سے عاہ وین العضری رہمیۃ انٹد علیہ نے در باریس داخل ہوئے دخت وعاما کی تھی۔وہ کہ انہوں نے پہلے دورکٹ نظم نماز پڑھی پھریوں دعاما گی۔ یا جلیہ یا علیہ ' با علی ' یا عظیم اجرانا

ارسول الفدمل الشاطب دسلم نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان و و آیتوں میں ہے۔

اَللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ اَلْحَى الْقَدُوْمُ أُورِ الَّهُ اللَّهُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَدُومُ رسول الشَّلِى الشعليه وَهُم كا بيهمى ارشاد ہے كہاسم اعظم تين سورتوں ميں ہے۔سورة البقرة سورة آل عمران اورسورة كُذُر۔

سن سن باورالیقین میں معزے شخ ابواکس شاؤی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے تکھا ہوا تھا کہ جو آ دمی جمعرات کی شام کونہا کر کسی محوشہ میں تنہا بیٹے جائے ۔مغرب کی نماز اوا کر سے وہیں ہیٹاؤکر کرتا رہے چھرعشاہ کی نماز پڑھ کروتر کے آخری تجدہ ہیں سویار کے با رب با رحمین با رحیم باحدی با قبوم بیک استعیث تو اس کی حاجت پوری ہوجائے گی۔

ا نمی کے ہاتھ سے بیرتر کیب بھی تکمی ہے کہ آگر کس آ دمی کی کوئی حاجت ہوا دروہ پورکی نہ ہور تی ہوتو وہ جسر کی رات کی شام کو نہا کراللہ کی عبادت شل معروف رہے اور کس سے بات نہ کرے اور جب عشاء کی نماز پڑھے تو وہڑ کے آفری مجدہ شرہ و بار کے یا اللہ یا رہ یا رحمین یا رحمیم یا حمی یا گیوم بھک استغیث یا الله پھرا پی حاجت مائے رحمر بیضروری ہے کہ کی مسلمان کی ہلاکت یا نفسان کی دعا نہ کرے۔

سنن ترخی ش ہے کہ دسول النّہ ملی اللّہ عنیہ کہ کو جب کوئی مشکل پڑٹی آئی تو آپ یول کہتے یا سی یا فیوم میک استغیث اور سنن التر مذی ش رہمی ہے کہ دسول النّہ ملی اللّٰہ علیہ وکی مشکل ٹیٹی آئی تو آسان کی طرف و کھے کرفر ماتے سبحان الله

## خاصيت آيت ٢٦٥

هُوَ الَّذِيِّ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبُ مِنْهُ النِّ مُحَكَّمْتُ هُنَّ أَمُّ الْكِتْبِ وَأَخَرُ مُنْشِهِكُ دَفَامًا الَّذِيْنَ فِي فَلُوْهِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ الْبِغَآءُ الْفِئْنَةِ وَالْبِغَآءُ تَأْدِيْنِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَةٌ إِلَّا اللَّهُ . وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اتَمَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ اللَّا أُولُواالْاَلْبَابِ رَبِّنَا لا تُوعَ فَلُونِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَ هَبُ لَنَا مِنُ لَمُنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ آنْتَ الْوَهَابُ رَبِّنَا إِنْكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ دَانَ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيْعَاد

اگر کسی آ دلی کا حافظہ کمزور میواور ذہن سبت ہوتو وہ ان آیات کو میزرنگ کے بینے کا غذیر جمعہ کے دن چینے کھنٹے ہی گانب کے عرف سے لکھے بور دھوکر بی لے مسلسل سامت جے اسی طرح کر ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعمل سے اس کا حافظ تو می اور تیز ہو جائے گا۔ اس بات کا خصوصی خیال کرے کہ کوئی شہروالی چیز نہ کھائے۔

#### خاصیت آیت ۲۲٬۲۲

قُلِ اللَّهُمُّ طِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنَزِعُ الْمُلُكَ مِثْنُ ثَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُلِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴿ بِيَلِكَ الْخَيْرُ ﴿ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ طَنَى وَ قَدِيْرٌ تُولِجُ النَّهَارِ وَ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْفَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۱) جو آ دی ندکور و آیتوں کوفرضوں اورنفلوں کے بعدا درسوتے دفت آ کٹر پڑھے تو اس کی تنگ وئی تتم ہموجا ہے گی۔

(۲) جو برشاد العلک القدوس كاجيشرورور كهاس كي سلطنت قائم رب كي اوراس كي سلطنت دورد ورتك تهيكي كا-

(۳) جو فخص المعلى كروف المطرح تكف والم لك برروز باك صاف موكر جاليس بارد يكما كرك اور و يكية وقت ورمياز فرف برنظر قائم ركھ اور الملهم حافك المعلك الح برّ حتاجات تو الله تعالى اس يرونيوى اور

اخروی اسباب آسان فر مادےگا۔

(٣) بھوتھ بھے کیمیایادوسری تھی چیزوں کا علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہووہ چالیس دن سنسل روز سے کھوال چیز سے افطار
کرے اور بررائٹ موئے وقت کے بارسورۃ العمس سورۃ العمی اورسورۃ الم تشرق پڑھے۔ پھرسات باریڈکورہ بالا آیت پڑھے پھرسز باربید
وعایا کے اللّٰهِ ہُمَ اَنْ اَسْنَفُک بِقُلْوَدِک علیٰ کُلِ شَیْ یَاوَاجِدُ یَا اَحَدُ یَا صَفَدُ یَا وَکُو یَا مَنْ یَا لَیُومُ اَسْنَلُک اَنْ مُعَدِّدِ وَعَلَیٰ اللّٰ سَنِینَا مُحَمَّدِ وَعَلیٰ آلِ سَنِینَا مُحَمَّدِ وَاَنْ تُنْسِرَ لِی اَلْجِلُمُ اللّٰ اَلٰوَی بَشُونَهُ علی کَیْرِ مِنْ خَلُقِک مُولَّدُ مِن الْجِلُمُ اللّٰ یَا مُحَمَّدِ وَاَعْدِی مَنْ خَلُقِک وَاللّٰ مُحَمَّدِ وَعَلیٰ آلِ سَنِینَا مُحَمَّدِ وَاَنْ تُولِیکُ الْجُلُمُ اللّٰکِ اِللّٰمُ اللّٰکِ بَشُونَهُ عَلیٰ کَیْرِ مِنْ خَلُقِک وَاللّٰمُ اللّٰکِ بَشُونَا اِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

( ۴ ) رسول الشميلي الشه عليه وسلم نے ارشاد قربا یا جو فق حاجت مند ہواور وہ مجدہ بین جا کر بول کے۔

اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلُكِ النِّح يَا الله ٣ مَارِ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَكَ لَاشَرِيُكَ لَكَ فَيِكُونَ لَكَ هَرِيكٌ وَ تَعَاظَمُتَ أَنَى يَكُونَ لَكَ يَدُّومُ شِهُرٌ وَتَعَاظَمُتَ أَنَى يَكُونَ لَكَ هَرِيكٌ وَ تَعَاظَمُتَ أَنَى يَكُونَ لَكَ يَذُومُ شِهُرٌ وَتَعَاظَمُتَ أَنِّى يَكُونَ لَكَ وَيَهُرُتِ آنِى يَكُونَ لَكَ وَذِيرٌ يَا الله ٣ بَارِ يَا ٱللَّهُ أَنْتَ الَّذِي تَنَوَّهُتَ وَقَهَرُتِ آنِى يَكُونَ لَكَ وَذِيرٌ يَا الله ٣ بَارِ يَا ٱللَّهُ أَنْتَ الَّذِي تَنَوَّهُتَ وَقَهَرُتِ آنِى يَكُونَ لَكَ وَذِيرٌ يَا الله ٣ بَارِ يَا ٱللَّهُ أَنْتَ الَّذِي تَنَوَّهُتَ وَقَهُرُتِ آنِى يَكُونَ لَكَ وَلاَيُدُو كُلَ يَصَوِّينَ أَللهُ ٣ بَارِ يَا ٱللَّهُ الْحَقِيلَ خَاجَتِيلًا وَلاَيُدُو كُلَ يَصَوِّينَ ٱللّهُ ٣ بَارِ يَا ٱللَّهُ الْحَقِيلَ خَاجَتِيلًا اللهُ ١٤ اللهُ ١٤ بَارِي اللهُ ١٤ اللهُ اللهُ ١٤ اللهُولُ اللهُ ١٤ الل

#### خاصيت آيت ٢٥ تا ٢٤

إِذُ قَالَتِ الْمُرَاتُ عِمُرانَ رَبِّ إِنِّى نَشَرُتُ لَكَ مَا فِي يَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنَى إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَكَرَرًا فَتَقَبَّلُهُ وَضَعَتُهَا قَالَتُ وَجَدِّ إِنِّى وَضَعَتُهَا قَالُمُ بِهَا وَضَعَتُها قَالَتُ وَلِيْنَ الذَّكُرُ كَالْاَنْفِي وَإِنِي سَتَّبَيُها مَنْ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَيْلُ حَسَنِ رَّأَنْهُمَها بَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُها مَرْيَقَ أَعِيلُمُ وَإِنِّي أَعِيلُم وَاللَّهُ الْمُعَلِّنِ الرَّحِيْمِ فَتَقَبَّلُهَا وَلَهُ اللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ فَتَقَبَّلُهَا وَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْها وَكُولِيَّا الْمُحَرَّاتِ وَجَدَ عِنْلَهَا وِزْقًا قَالَ يَشَرِينُمُ آتَى لَكِ هَذَا مَ قَالَتُ هُو مِنْ اللَّهُ عَرُولَ فَن يُشَاءًا مَعَرَاتِ وَجَدَ عِنْلِهَا وَزُقًا قَالَ يَشْرُيْمُ آتَى لَكِ هَذَا مَ قَالَتُ هُو مِنْ اللَّهُ عَرُولَ فَن يُشَاءً مُغَرُولِ حَسَابِ

(۱) ان آیات گوزعفران اور گلاب سے ہرن کے باریک چیزے پر کلھ کرمورت کی بائیں کو کھیر وقت حمل تک و خدھ دو

جائے تو وہ سب آفتوں ہے اس میں دہے گیا۔

۔ (۲) اگراس آیہ بند کو مقل وزعفر ان سے لکھ کر کچہ کے ملے میں لوپ یا نامینے کی مختی میں بند کر کے باند ہو یا جائے تو وہ روینے اور ڈرنے اور بھوک لگنے سے محفوظ رہے گا اور اکثر سویا رہے گا اور اپنی مال کے تعوزے دووہ سے سیر ہو جا بیا کرے گا اور اگراس کی مال کا دودھ کم ہوگا تو وہ بہت ہوجائے گا اور وہ بچر نیک بخت ہوگا۔

### خاصيت آيت ۲۲

قُلْ إِنَّ الْعَصْلَ مِيَعِظَلِّهِ الْمُنْتِيَّةِ مَنْ يُشَاءً مَا وَاللَّهُ خُوالْفَصْلِ الْمُنْفِلْمِ (ا) جُوش جسرات كان زبره بإعظاره كرماعت من اس آيت كوكن باك كافلا برلكوكركس نيك آوي كرّ ته كيلايت كرا بي وكان يا كريكنده از ب شريانكا بيكواس كي آماني بهت بو گي (٣) أكركوني فخص بيندو كارمويا كمي فخص كي شادى تعرقى الوّدودية بت لكوكر كله شريانكات اس كي مراد بيدى اوجات كي

#### خاصیت آیت ۸۵۲۸۲

آلفَيْرَ دِنِي اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ آسُلُمَ مَنْ فِي السُّمُوتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكُونُهُا وَاللّٰهِ يُوجَعُونَ قُلُ امَنَا بِاللّٰهِ وَمَا آنَوِلَ عَلَى اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ آسُلُمَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْآسُهَاطِ وَمَا أُولِيَ مُؤسِنِي وَعِيْسُنِي وَالبَّيْوُنَ مِنْ رَبِّهِمُ لَا عَلَيْ اللّٰهِ وَمَا لَيْنَاعُ عَلَى الْآسُلامِ فِيَا فَلَنْ يُقْبُلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِوَةِ مِنَ الْعَلْمِ بِهُمَ لَا اللّٰهِ وَمَا لَيْنَاعُ عَلَى الْآسُلامِ فِيَا فَلَنْ يُقْبُلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي اللّٰهِ مِنَ الْعَلْمِ بِهُنَا فَلَنْ يَقْبُلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي اللّٰهِ مِنَ الْعَلْمِ فِي اللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهِ مِنْهُ وَهُو فِي اللّٰهِ مِنْ الْعَلْمِ فِي اللّٰهِ وَمَا لِللّٰهِ وَمَا يَسُولُونَ وَمَنْ يَنْعُ عَنْوَ الْإِلْمَالِامِ فِينًا فَلَنْ يَقْبُلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي اللّٰهِ مِنْ الْعَلْمِ فِي اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ وَهُو فِي اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْهُ وَهُو اللَّهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْهُ وَهُو فَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْهُ وَهُو فَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَالْعَرْقِ فِي اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِلْهُ وَعُلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهِ وَمُولَ فِي اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَمُولَ فِي اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّ اللّٰهُ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُ

### خاصیت آیت ۱۰۴ تا ۱۰۴

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْهَا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَالْأَكُرُوا بِعُمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اِلْأَكُثُمُ الْمُلَاءَ فَالْفَ يَشَ فَلُوبِكُمُ فَلَمَبَحُمُ يِعْمَيَةِ اِعْرَانًا وَكُشُمُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَلْقَلَا كُمْ بَنْهَا ﴿ كَالْمِكَ يَيْنَ اللّٰهُ لَكُمْ اللّٰهِ لَعَلَّمُ نَهْمَلُونَ وَلَنْكُنَ مِنْكُمْ اللّهُ يُلْعُونَ اللَّى الْمُغْرِ وَمَامُرُونَ بِالْمَعْرُولِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ دُواُولَئِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ

(۱) اگر دو آورس می دفتن ولا انی جو ایک آوی اس آیت کود شنبہ کے دن ایب جاندگی روشی ترتی میں بوسیا وقوت کے ہوں کے باقی سے بائدگی روشی ترتی میں بوسیا وقوت کے ہوں کے باقی سے جران کے باریک چورے میں لکھے اور اخیر میں بیلکھ دے یا موافف الفلوب الف بین کلا اور ان داور ان داور کا تام آگے بیائی سے جران کے باریک چورے میں ان اس مار محتی اور اس کی بات والے میں کی بات والے کا میں میں گئے میں ڈال کے دو مرافع میں اس کا بھتا وقری موقع اس کی بات والے گا۔

(۲) اگر اس طرح یہ آیت کمی جو آن کو اعظ اپنے پاس دی تھی اس کی کام میں بہت تا تیم ہوگی موقع س اس کی بات والے گا۔

## خاصيت أيت الأملا

لَمَنْ يُضَرُّونَكُمْ اِلْمَاذَى مَا وَإِنْ يُقَعِلُونَكُمْ يُولُّونَكُمْ الآدْبَارَ فَمْ لَا يُنْصَرُونَ ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الفِّلَّةُ ايَنَ مَا تَظِفُوا الَّا

بِحَهْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبُلِ مِنَ النَّهِ وَمِثَاءُ وَ بِعَطَبِ مِنَ اللَّهِ وَصُوبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْطُنَةُ وَلَيْكَ بِلَنْهُمْ كَانُوا يَنْظُرُونَ بِايْتِ اللَّهِ وَلَاَصُلُونَ الْآخِينَاءَ بِخَيْرِ حَقِّ وَلَيْكَ بِعَا عَصَوا وَكَانُوا يَسْعَلُونَ جَرَّ دَى النَّهَ وَلَيْكَ بِقَاءُ وَيَعْمُونَ وَكَانُوا يَسْعَلُونَ جَرَّ دَى النَّهِ عَلَى بِوَهِ شَهِمَ يَعْمُونَ وَكَانُوا يَسْعَلُونَ جَرَّ دَى النَّهِ عَلَى بِوَهِ مِنْ لَكُنْ فَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالنَّهُ مِنْ لَكُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّ اللَّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ فَلَا ال

اِلْعَشْتُ طَّانِفَتْنِ مِنْكُمْ آنُ تَفَشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَوَكُلُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَتْنَصَرَكُمُ اللَّهُ وَالْعَشْتُ طَالَعُهُ الْمُؤْمِنِينَ آلَنَ يَكُفِيكُمُ آنَ يُعِدُّكُمُ وَيُكُمْ بِعَلَيْهِ اللّهِ مِنْ الْمَلْوَعِينَ آلَنَ يَكُفِيكُمُ آنَ يُعِدُّكُمُ وَيُحْمُ بِعَلَيْهِ اللّهِ مِنْ الْمَلْوَعِينَ آلَنَ يَكُفِيكُمُ وَيَعَلَمُونَ الْمَلْوعِينَ اللّهَ يَعْدَ اللّهِ مَن الْمَلْوعِينَ وَمَا يَعْمُ وَلِمَعْمُونَ الْمَلْوعُينَ فَلُولُهُمُ بِهِ عَوْمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِنْدِاللّهِ اللّهَ إِلَّا يُشَورُن الْمَعْمُ وَلِعَظْمَونَ فَلُولُهُمُ بِهِ عَوْمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِنْدِاللّهِ اللّهَ إِلّهُ يَشَورُن الْمَعْمُ وَلِعَلَمُونَ فَلُولُهُمُ بِهِ عَوْمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِنْدِاللّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمُ مُسْوَمِينَ وَمَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ يُشَورُن الْمَعْمُ وَلِعَلَمُونَ فَلُولُهُمْ بِهِ عَوْمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِنْدِاللّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمُ مَن الْمَلْوعُ مِن وَمَا يَعْمُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

#### خاصيت آيت ١٣٢٢ ١٣٢

الْلِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالْطَوْلِيْنَ الْلَيْطُ وَالْفَافِيْنَ عَنِ النَّمِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْسُحَيِيْنَ وَالَّفِيْنَ إِذَالَمَالُوا فَاحِشَةُ اَوْظَلَمُوۤ النَّفْسَهُمْ ذَكُرُو اللَّهُ فَلَسُتُغَوِّرُوا لِلْفَوْبِهِمْ وَمَنْ يُنْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُحِرُّوا عَلَى مَا لَمُعَلَّوَا وَمَنْ يُنْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُحِرُّوا عَلَى مَا لَمُعَلَّوَا وَمَنْ يَنْفِرَ اللَّهُ وَلَمْ يَجِرُوا عَلَى مَا لَمُعَلَّوَ وَمَنْ يَنْفِرَ اللَّهُ فَلَمُ مَنْفُورَ أَيْمِ وَجَعَتُ ثَجُوا لَلْمَالِينَ مِنْ فَعَيْهَا الْآلُهُ وَلَمْ يَعْفِرُ الْمُعْلِمُونَ وَاللّهُ فَلَمْ مَنْفُورَ اللّهُ فَلَمُ اللّهُ فَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ فَاللّهُ فَلَمْ مَنْفُورُ اللّهُ فَلَمُ مَنْفُورُ اللّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَعْفِيهُ وَمَنْ اللّهُ فَلَمْ مَنْفُورُ اللّهُ فَلَمْ مَنْفُورُ اللّهُ فَلَمْ مَنْفُورُ اللّهُ فَلَمْ مَنْفُورُ اللّهُ فَلَ وَعُمْ يَعْفُولُونَ اللّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ فَلَمْ مَنْفُورُ اللّهُ فَلَمْ مَنْفُورُ اللّ وَعُمْ يَعْلَمُ مِنْ اللّهُ لِللّهُ فَلَاقُونُ اللّهُ فَلَمْ مُعْفِولُوا لَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مُنْفُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْفِولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَعْلَمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

## خاصيت آيت ۱۳۴

وَمَا مُحَشَدٌ إِلَّاوَسُولٌ وَفَذَ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ وَآفَائِنْ مَّاتُ أَوْ لَحِلُ انْقَلَبُتُمْ عَلَى آغَفَائِكُمُ جَسَ آنَ كَاكِشِيرَ آئَى بِهِ وَكَافَدُ بِهِ إِسَ آيت كُوتِكِ ادراساته الله يَكِي كَلِيمِدِ إِنْقَلِبُ يَاحَمُ بِاكْفِ لَاحْوَلَ وَلِيَكُوفَ إِلَّا بِاللهِ الْفَلِي الْمُعَلِيْجِ هِج لَج هِج لَج هِج لَج هِج لَج لِحطاس هِي اورناك كاوپرودُول آنَمُول كوديان باعرود ندر فاصيرت آيرت اكا تأسوك ا

ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوْا لَكُمُ فَاخْضَرُهُمْ فَرَافَهُمْ اِيْمَانًا وُقَالُوا حَمَيُّااللَّهُ وَيِعُمْ www.besturdubooks.net الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوا بِيغَمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَقَصَٰلٍ لَمُ يَعْسَسُهُمُ سُرَّةً وَالنَّهُوُا رِحُوانَ اللَّهِ دَوَاللَّهُ ذُوْفَعُلُ عَظِيْمِ

اگر کسی کو بادشاہ یا حاکم سے خوف ہو دواسے کسی سزا کی دیم کی دیتا ہوتو ہی آ دی اس آیت کو کا غذیر لکھ کرانگونگی کے نمیند کے بینچے رکھ کر اس کے باس بے خوف جلاجائے۔اللہ تعالی اسے اس کے شرسے محقوظ رکھیں مے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف پیدا ہوتا تھا تو آپ کریا تے۔اللّٰ ہُنہ ہِ اِنَّا فَجُعَلُکَ فِی نُحُودِ ہِمْ وَلَعُو فَہِکَ مِنْ شُرُودِ ہِمْ

اوراً بِصَلَى الشَّمَنِيهُ مَلمَ خَفْرُهُ إِي صِهِ كَنْ يَاوشُاهِ وَغِيرِه كَ إِلَى جَاتُا مِوْقَدِي بِرُّ هَكر جَاءً ۚ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزَجًا لِكَ اللّهُ عَزْجَالُ كَذَاءً كَ

اس دعا کے دادی بیان کرتے ہیں کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے لگھ کرا ہی جیب ہیں ڈال لیا تو انڈ تعالی کے قطل سے ان کا مقصد حاصل ہوگیا ۔اور جوفض بید دعاما تھے انڈ تعالیٰ اسے شریروں اور ظالموں کے شریبے کتو ظار کھتا ہے۔ وعامیہ ہ

اَللَّهُمَّ اَسُهِلُ عَلَيْنَا كَنَفَ بِعْرِكَ وَادْجِئْنَا فِي مَكُونِ غَيْبِكَ وَاخْجِئْنَا عَنْ شِرَارِ خَلَقِكَ وَخَلِ بَيْنَا وَبَهْنَ الزَّرَانَاوَ الْبَلَاثِيَا اَرْحَمَ الرَّاجِهِيْنَ .... إِنَّ فِي خَلْقِ السَّسُوتِ وَالْآرْضِ وَاخْجَلَافِ الْبُلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لِمَانِ اللَّهُ لِيثَنَا وَلْمُؤْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّسُوتِ وَالْآرُضِ رَبَّنَا اللَّهُ لِيثَنَا وَلْمُؤْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّسُوتِ وَالآرُضِ رَبَّنَا اللَّهُ لِيثَنَا وَلَمُؤْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّسُوتِ وَالآوْضِ رَبَّنَا وَلَهُ لِينَا وَلَمُؤْدًا وَعَلَى اللَّهُ لِينَا وَلَمُؤْدًا وَعَلَى اللَّهُ لِينَا وَلَمُؤْدًا اللَّهُ لِينَا وَلَوْلَا اللَّهُ لِينَا وَلَمُؤْدًا وَعَلَى اللَّهُ لِينَا وَلَوْلِينَا وَلَا لَمُعْلِيلًا اللَّهُ لِينَا عَلَى وَلَا لَكُونَ اللَّهُ لِينَا وَلَا لَهُ لِلللِّهُ لِينَا وَلَا لَهُ لِلللَّهُ لِينَا وَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِينَا وَلَوْلُونَ وَلَا لَعُلُولِ وَلَهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِينَا وَاللَّهُ لِلللَّهُ لِينَا وَاللَّهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ وَلَولُكُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَوْلُهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ وَلَولَاللَا فَعُلِقُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِيلُولُولُولُ اللَّهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِينَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ لِلللْهُ لِللْولِيلُولُ وَلِمُ لِللْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُولُ اللللَّهُ وَلِيلًا وَالِهُ اللَّهُ وَلَا لَوْلُهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَعُلِيلُولُ اللَّهُ وَلَاللَّالِمُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْلِكُ لِلللْهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللللْهُ لِللْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَلِللْمُ الللللِهُ لِلللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ لِلللللْمُ لِلْمُ الللللَّهُ لِلللْمُ الللللْمُ لِلْ

(۱) جَوْتُفُلِ أَن آيت كو تهيش يِرْ عسّار بهان كاليمان كابت اورول ياك وجانات باوردنياو آخرت كي رسوال بي محفوظ موجانات ب

۳) جو مختص رات کو تبجد کے دقت بیدار ہونا جا ہے وہ اس آ بت کوکٹڑی کے برتن میں کھے اور آب زمزم سے دعوکر لیا لے ۔ ہررات جس وقت اٹھنے کا اراد ہ کر کے سوئے گاائی وقت بیدار ہوجائے گا۔

## سورة التساء

### خاصیت آیت ۱۷۵٬۱۷۳

ینائیہا النّائ فَذ جَآءَ کُمُ ہُوُھان ہِن رَبِنگُمُ وَآنُوَ كَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللّٰهِ

وَاعْنَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُ جِلْهُمْ فِي وَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصَّلِي وَيَهْ فِيهُمْ إِلَيْهِ صِوَاطًا مُسْمَقِيْمُا

بِرَآيت آپ كه مقابل كي وليل كو بِكاركرد بِكَ اوراس كمقابل بين تباري وليل وموقف كومنوط وعالب كرد بيك مطريقة بيب كه اتوارك روز الله تعالى كي رضا كيلئے تفي روز وركھو كھرائي آيت كوياك چڑے كے اورا بين كے الله كرا ہے كے مثابل لائور الله كرد واليا الله كرا ہے كے درمیان دکھ لے اور كي آيت ووليا كيلئے آزادى عن مفيد ہے۔ اسے زعفر ان اور عرق كلاب سے لكھ كردولها الى كي راہ بينيا تى كے درمیان دکھ لے اور الدرمائقم )

# حضرت مولا ناعاشق الہی میرشی رحمہ اللّٰدی نایاب قرآنی تفسیر ''تفسیر میرشی'' سے فتخب آیات کے فضائل وخواص

## تشميدكي خاصيت

۔ خواص (۱) چوفض ایمان واحکام ہے ہم اللہ الرحم پڑسا کر بگا تو اُس کے آنیں عرفوں کی بدولت وہ فض دوزخ کے آنیسوں فرشتوں کے عذاب سے تحفوظ رہے گا اور ہم اللہ علی جار تھے ہیں۔ان جارکلموں کی برکت ہے اس کے جاروں طرح کے گنا وابعی رائٹ کے دن کے جھے نکا ہرسپ معاف ہوجا کیں گے۔

## تسميدي أيك أورخاصيت

جوکوئی ہم انڈکو بارہ بزار مرتبدا کی افری پڑھے کہ بر بزاد کے بعدوہ کی اور سامرہ عاباتھے بارہ بزار ہورا ہو مکینے پہلی وورکھت پڑھے اور خلوش نیٹ سے معاماتھ تو ضروداس کی دعا قبول ہوگی جسے عون اماز صعر کے بعداللہ یارٹی عاربیم مغرب تک پڑھی رہے اور در میان شمن نہ کی سے بات کر سے معدوی جانب جیجہ ہواس کے بعدوعا با سکے انشا ماٹھ اکی کوئی حاجت کیوں نے ہو شرور پوری ہوگی اجمال مشارکن نے انڈکو جواسم ذاعت ہے اس معظم ہتا ہے۔ ہوئٹ شہر ہوالیس مات تین ہزاد مرتبہ یالٹہ پڑھ ناہودودورکھ تا کشف تھے کا اعت ہے

## فضائل وخواص سوره بقره

ال مورت كنام بين سورة البقرة اسوره فسطاط القرائان سيقرائان شي سب بدى اور بيلى سورة ب جوند بند شي نازل بوئى - بش كريم بيسورة برحى جائى ب الميس شيطان نيس كستا اور جوفض ال سورة كا درور كى كا قيامت كدن الله حدن الله كرم فض كوفت مصيبت وأمرت كرم فض كوفت مصيبت وروثي بوجس سور بائ نظرت آنى بوتواس كوچائ كا الدين بوتس جادله المرحم و الاحول و حول و المولى و المولى المعلى العظيم بسم الله المملك الحق المدين من العبد الذليل الى المولى المجليل مسنى العبروات او حوال المولى الراحمين اوركافذكو بيلتم بائل من العبد الذليل الى المولى المجليل مسنى العبروات او حوال مواديورى ندبوجاد سنى العبد و الاحول الراحمين اوركافذكو بيلتم بائل من العبد الذليل الى المولى المجليل مسنى العبروات او حوال مواديورى ندبوجاد سائل المولى مراديورى ندبوجاد سائل المولى مواديورى ندبوجاد سائل المولى مواديورى ندبوجاد سائل المولى مواديورى ندبوجاد سائل المولى مولادي المولى المو

## سوره بقره آیت186 کی خاصیت

تُواص و تعبیر فلیسعجیر المی پر تیخی کردها ما کے ان شاء اللہ تتجول ہوگی ۱۲ اور پڑھے اللهم امرت بالدها و تکفلت بالاجابة لیک اللهم لیک لا شریک لک لیبک ان الحدد و النعمة لک و المصلات بالاجابة لیبک اللهم لیبک لا شریک لک لیبک ان الحدد و النعمة لک و المصلات لک و المصلات لک لک اشهدانک فرداحد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن نه کفواً احد واشهد ان وعدک حق ولقاء ک حق والجنة حق والنارحق والساعة البة لاریب فیها وانک تبعث من فی القبور

## سوره آل عمران آیت83

الطفیر دین الله الخ اگرکی کا کھوڑ امترز درہ وکرا ہی چینے پرسوارت ہوئے دے توریآ بہت الفقیر دین الله سے کے کروالیہ ہو جسون تک پڑھے ادراس کے دوتوں کا توں شرب ہونک دے ہرسوار ہو جائے ان شا دانشرہ ہرگز کی بھی نہ ہوئے گا۔ (تغییر برخی)



## اغلاط نامه .... جلد اوّل

# معذرت:۔...طباعت سے پہلے تھے کا اہتمام کرنے کے باوجودبعض اغلاط طباعت کے بعد نظر آئیں جو پیش خدمت ہیں

ڗۣ؞

ر لا

سورهك

J٦

SJ

کف

نه

سوزه آ [

| قائماً بالفصط            | لاغا بالقصيط                       | 435                | E                                                                                                                                                                                                                               | فنو                                                    | ملخير |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| الخان حاجوك              | فان حاجرگ                          | 438                | لن يخلقو الأيابا                                                                                                                                                                                                                | ان يخلقو ( البا                                        | 63    |
| تک علی                   | بانگ هلی                           | 443                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                        | لعنبت                                                  | 94    |
| و آية لهم اتا            | وآية لهم ان                        | 450                | ئۇمن                                                                                                                                                                                                                            | الوحن الوحن                                            | 123   |
| ياعيسي الي               | باعيسي ان                          | 473                | رلله                                                                                                                                                                                                                            | :<br>والله                                             | 145   |
| ما گان                   | و ما کان                           | 482                | <br>پرهپ عن                                                                                                                                                                                                                     | ير هب يعن                                              | 161   |
| ومن دخله                 | ولن دخله                           | 504                | بالمخرة فعا اصبرهم:                                                                                                                                                                                                             | بالمخرة في اصرهم                                       | 203   |
| ولايرهل وجوههم           | ولايوهل وجوهم                      | 522                | يسطونك                                                                                                                                                                                                                          | ر پیشلونک                                              | 233   |
| بعايعمارن                | بعا لعملون                         | 531                | لان انتهر1                                                                                                                                                                                                                      | افان انتهرا                                            | 237   |
| المتجاب لكون يكو         | فاستجاب ريكم                       | 534                | ر در در المراد المر<br>المراد المراد المر | والأكروا<br>والأكروا                                   | 258   |
| بلی ان تصبروا            | یلی ان تصبروا                      | 534                | المساحد من المساهين.<br>المحكيم بالطالعين                                                                                                                                                                                       | علم بالطالمين                                          | J42   |
| الاخوال                  | ان لاخوا <b>ت</b><br>              | _572<br>_ · · · ·  | سالمزيز العليم<br>- العزيز العليم                                                                                                                                                                                               | العزيز الحليم                                          | 361   |
| بالله ورسله وان          | بالله وإن                          | 580                |                                                                                                                                                                                                                                 | السموت والارض                                          | 362   |
| انه کان حریّا            | الله كانا حوايا<br>الله كانا حوايا | <del>- 140</del> : | الإيافئة                                                                                                                                                                                                                        | الإبالمن الم                                           | 362   |
| افراسیم<br>ده ده داد     | اورکیاست<br>دند بادیدیه            | 665                | <br>ربیالذی                                                                                                                                                                                                                     | <u>۔۔۔۔۔۔</u><br>ویی اللہ ین                           | 367   |
| الا مانات الي<br>د استاد | الا مافات الى                      | 674                | ، ربی تر<br>بلائت :                                                                                                                                                                                                             | . روي عن<br>. بل بخت                                   | 373   |
| ر واولي الأمر متكم<br>   | ر واولي الام منكم.<br>             | 676                | يمحق الله                                                                                                                                                                                                                       | : :'ط <u>المت</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 400   |
| يزعمون الهم<br>المساسر   | يزعمون امنهم<br>الاحداد            | 677                |                                                                                                                                                                                                                                 | <del>_</del>                                           | 407   |
| من الإجداث               | من الأجداث                         | 695                | تضل احداهما                                                                                                                                                                                                                     | و <b>فضل الومداهما</b><br>المسالفات                    | - 4   |
| اليطون المتلقي           | يطرن عنشمم                         | 741                | من النساد<br>:                                                                                                                                                                                                                  | ا من اللساء                                            | 431   |